







اِقراءسَنتر غَزَني سَكْرِيكِ ارُدُو بَازَارُ لاهُور



# کتا ب کی تخر جے و کتا بت کے جملہ حقو ق محفوظ ہیں

| نام كتاب | ترجمان السنة    | ښة           |
|----------|-----------------|--------------|
| مؤلف     | حضرت مولا نابدر | رعالم ميزهمي |
| طالع     | مقبول الرحملن   | ·            |
| ناشر     | مکتبهٔ رحمانیه  |              |
| مطبع     | بيننسن          |              |

# ملنے کے پیتے

🗢 مكتبة العلم نمبر ١٨ أردوبازارلا بور

🗢 خزینهٔ علم واوب الکریم مارکیٹ اُردو بازارلا ہور

🗢 - اسلامی کتب خانه فضل الهی مارکیث اُردو بازارلا ہور

🗢 كتبه سيداحمه شهيد الكريم ماركيث أردو بازارلا بهور

🗢 کتب خاندر شید به راجه بازار راولپندی

تَرجُمَّانُ السُّنَّة : جلدجهارم

## فهرست مضامين ترجمان السنه جلد چهارم

| ļ    |                                                   | <del></del> | <u>r.</u>                                             |
|------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه | مضامين                                            | صفحه        | مضامين                                                |
|      | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے معجزات دوسرے انبیاء | ۳.          | فهرست                                                 |
| 48   | کے معجزات کی طرح قرآن کریم میں مذکور کیوں نہیں؟   |             | ان معجزات کی فہرست جوسابقہ جلدوں میں گذر چکے          |
| ,    | فلهور قدسي يتصبل آتخضرت صلى الندعليه وسلم كاملوك  | 9           | ا بين                                                 |
| ۸۲   | وراجهین میں غائبانہ تعارف                         | 1 <b>P</b>  | ِعرضِ حال<br>بـ بـ بـ                                 |
| 2 PH | لواتر معجزات                                      | 10          | مصنف کی حیات مبار که کی ایک ہلکی می جھلک              |
| _∠ Υ | ل تعداد معجزات<br>- مد                            | 44          | ا بیش لفظ<br>العبیش لفظ                               |
| ۸٢   | تقلیل معجزات کے دواعی ومساعی                      | ra .        | مقدمه                                                 |
| ۸۵   | تاویل معجزات                                      |             | معجزات رب العالمين كى معرفت كاايك جديد درواز ه        |
| 9.4  | تاویل معجزات کے اسباب                             |             | ا بين جس كوصرف انبياء عليهم السلام تشريف لا كر كھولتے |
| 99   | معجزات پرتقنیفات اوران کی محد ثانه حیثیت          | ra          | ين ا                                                  |
| 110  | معجزات اورصاحب معجزات کے دور کا ذوق               | <b>r</b> 2  | قرآن کریم کی نظر میں معجز ہ کی حقیقت                  |
|      | ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی      |             | حضرت مولا ناتھا نوی قدس سرہ العزیز کے نز دیک معجزہ    |
|      | جامعیت اور اس میں حسن بھریؓ اور امام شافعیؓ کا    | ላላ          | کی حقیقت                                              |
| 114  | ذؤق موازنه                                        |             | حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز کی کتاب ججۃ               |
| 181  | معجزات اورآیات بینات کے فرق پرنظر ثانی            | <b>~</b> a  | الاسلام کے چند ضروری اقتباسات                         |
|      | لبعض و همعجزات جن کی عام اسانید گوضعیف ہیں کیکن   | ۲٦          | معجز ه کی اقسام                                       |
|      | حفاظِ ائمہ کے نز دیک وہ دوسری قابل اعتبار اسانید  | ۵۰۰         | قرآن کریم کی نظر میں حسی معجزات کی حیثیت              |
| itt  | ہے ٹابت ہیں                                       | ۵۴          | ایک اورا ہم غلطی کا از الم عجزات کی تقسیم و تحلیل میں |
|      | ان احادیث کابیان جن کے انکار اور تاویل کے بعض     | ۲+          | معجز ه و تحر                                          |
|      | و ہ لوگ در پے ہوئے ہیں جن کاطبعی میلان معتز لہ کی |             | آ تخضرت صلی اللّه علیه وسلم کے معجزات پرایک اجمالی    |
|      | جانب ہے یا ان کے د ماغول پر جدید تحقیقات کی       |             | نظر جس سے معجزہ اور سحر وغیرہ کے درمیان امتیاز        |
|      | وحشت طاری ہو چکی ہے اس کے بغیر کدان کی اسانید     | ١٢          | کرنے میں مدوملتی ہے                                   |

|      |                                                       |       | A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               |
|------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
|      | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی دعا ہے سورج کامشرق      |       | کی طرف اور علاء ومحدثین نے ان کے متعلق جو پچھ         |
| î\.  | کی جانب لوٹ آنے کامعجز ہ                              | ۱۲۵   | لکھاہے اس پر بھی نظر ڈ الی گئی ہو                     |
|      | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم پر با دل کے سامیگلن   |       | آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی ولادت با           |
| ITT  | ہونے کامعجز ہ                                         |       | سعادت کے متعلق آپ کی والدہ ماجدہ کا ایک نور           |
|      | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے زمانہ کیا سعادت    | 170   | مشامده کرنا                                           |
| INF  | میں بعض او قات درندوں کا آ دمیوں کی طرح کلام کرنا     |       | أشخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے متعلق جنات کی غیبی  |
|      | ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب معراج کا        | 184   | آ وازیں اور یہود کا آپ کی بعثت کے متعلق خبر دینا      |
| İAQ  | سفر کرنے ہے تبل آپ کے شق صدر کا واقعہ                 | +     | سلاطین اور اہل کتاب کے علمائے کبار کے پاس             |
|      | آ تخضرت صلی الله علیه وآله سلم کے سفر معراج سے        |       | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی صورت مبار که موجود      |
|      | واپسی کے بعد بیت المقدس کے نقشہ کے متعلق قریش         | IMY   | ہونے کا ثبوت                                          |
|      | کا سوالات کرنا اور حق سجانه و تعالیٰ کا اس کے اور     |       | ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے دست مبارک         |
|      | آ پ کے درمیان ہے پردہ اٹھا دینا اور آپ کا ان کو       | 154   | میں کنگریوں کا تسبیحات پڑھینا                         |
| 144  | کجواب دیئے جانا                                       |       | سرور کا کتات صلی الله علیه وآله وسلم کے فضلات کے      |
|      | الم تخضرت صلى الله عليه وآليه وسلم كا آسانوں پرايك    | 172   | متعلق حديث كا فيصله                                   |
| 174  | عظيم الشان معجز وليعنى شق القمر                       |       | سرور کا تئات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض جسمانی         |
|      | آ یخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے لئے الله تعالیٰ کا | ۰۱۱۲۰ | خصوصیات کا ذکر                                        |
|      | گوش صحابة كو كھول ديناحتى كەصحابة كا آپ كى آ واز      |       | ان معجزات و برکات کا تذکرہ جوام معبد کے مکان          |
| 120  | مبارک دور ہے اپنی اپنی جگه من لینا                    |       | میں آتحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروکش           |
|      | أستخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كالصحمه نجاشى كى      | ١٣٦   | ہونے پر ظاہر ہوئیں                                    |
| 1214 |                                                       |       | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے وہ معجزات جودودھ   |
|      | ان رات کا تذکرہ جس میں جنات سے آپ کی                  | 10.   | اور کھانوں میں برتر از قیاس برکات کے ظاہر ہوئے        |
| 121  |                                                       |       | آ تخضرت صلّی الله علیه وآله وسلم کے لئے غار جرا       |
|      | معجزات خواه کتنے ہی بعیداز قیاس کیوں نہ ہوں مگروہ     | 100   | کے منہ پر مکڑی کا جالاتن دینا                         |
|      | خدائے تعالی کی قدرت کے سامنے کچھ بھی حقیقت            |       | لعض وحشی جانوروں کا آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ<br>ریست |
| 124  | <del>-</del> ·                                        | 102   |                                                       |
| :    | ته تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کا وه سب سے بڑا      | 12%   | ایک نبی کے زمانہ میں آفتاب تھہر جانے کامعجزہ          |
| ·    |                                                       |       |                                                       |

| جلدجهارم | : | رجمان السنة | رُ |
|----------|---|-------------|----|
| جدحهارم  | ÷ | وجمان السنه | ۲  |

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                                                        | 7          | A CONTRACT OF THE PROPERTY OF |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr                                    | عزت وكرامت                                             |            | اور درخشاں معجز ہ جس ہے افق عالم جگمگا اٹھا' وہ یہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | الم تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے لعاب دہن اور      | 141        | سور و فاتحه قرآن عظیم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rra                                    | دست مبارک کی برکت و تا ثیر                             |            | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کا اسطوانه حنانه کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى شجر وحجراور بهائم   | 1/19       | مشهور معجزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | میں تا ثیرادرتفرف اور آپ کے لئے ان کامنخر اور          |            | آ بخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی نیت ہے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr.                                    | مطيع بونا                                              | -          | سوشت رک <b>ما</b> گیا تھا اس کا ایک پھر کا مکڑا بن جا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے معجزات میں حق       |            | آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بکری کے دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | تعالیٰ شانہ کی قدرت کا ملہ کی وہ نشانیاں جو آپ کے      |            | دستوں کے بعد تیسر ہے دست کا طلب کرنا مگر صحابی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrk.                                   | دست مبارک پر ظا ہر ہوئیں                               | [[         | اس پر خاموش نه رہنا اور آپ کا بیر قرمان که اگر تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | آ تخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے آٹارِ برکت ہے       | t <b>l</b> | خاموش رہتا تو دست دیئے چلا جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr2                                    | ظاہر ہونے والی چنداور بڑی بڑی نشانیاں                  |            | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا کھانے اور پینے کی آشیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی دعائے مبارک         | 191        | میں برکت کامعجز ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100                                    | سے حصول مدایت اورعلم و مال میں خبر و برکت              |            | آ یخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے انگشتانِ مہارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کی دعائے مبارک      |            | ے یانی کا اہل پڑٹا اور آپ کے زمانے میں کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| .۲4+                                   | ہے عمراور صحت میں معجزان ہر کت اور تر تی               | r+0        | كهائي مين "كهائي" كاتتبيع يره هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | وه احوال و واقعات جوآ تخضرت صلى الله عليه وآلهه        |            | ا تخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | وسلم نے علامات قیامت اور پیش آنے والے فتنوں            |            | اور کھانے اور مچلوں میں وہ برکت جو عادات و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rii                                    | کے متعلق بیان فر مائے۔                                 | 710        | اسباب کی حدہ ہے بڑھ کرتھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | آ تخضرت صلى الله عليه وَآله وسلم كالسبع مثال حلم و     |            | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی سراقه جاسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | ورگذراورالله کی راه میں نا قابل برداشت اذبیوں پر       |            | مشرکین پر بدد عا اور اس کے گھوڑے کا سنگستانی زمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1</b> 21                            | صبرا ورخخل فرمانا                                      |            | میں وصنس جانا' پھر آپ کی وعائے مبارک ہے اس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7</b> 49                            | ا نباءالغيب يعني پيش گوئيال                            | 112        | ز مین ہے نکل جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ri4                                    | الكرامات                                               | ·          | حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم اورآپ كى دعائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | علاء بن الحضر مي ڪ ڪشکر کو ہا دل کاسيراب کرنا اور بغير | 119        | مبارك كى شان قبوليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>M</b> 14                            | تحشتی کے بیجی عبور کر جانا                             |            | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے معجزات اور فیض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۱۷                                    | پانی پر چلنا                                           | 1          | تا چیر سے دنیا میں خصول ہدایت اور آخرت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | منتشق کے جلیج عبور کر جانا<br>پانی پر چلنا             | . 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

تَرجُمَانُ السُّنَّة : جلدچهارم

|             |                                                       |      | ترجمان السنة : جلد چهارم                              |
|-------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| rrr         | با دلوں کا برسنا                                      | ۳۲۰  |                                                       |
| p-p-p-      | الله تعالیٰ کے حکم ہے شیرخوار بچوں کا باتیں کرنا'     |      | عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه کا دریائے نیل کے نام     |
| rro         | سعدبن وقاص رضي الله عنه كي بددعا اوراس كا قبول ہونا   | mr.  | جاری رہنے کا فر مان                                   |
|             | حضرت سعدرضی الله عنه کا دیما فر ما نا که اگر اب آئیزه | MH   | آ گ کا مخصنڈک اورسلامتی بن جانا                       |
|             | ز مانے میں قریش کے ساتھ جنگ مقدر نہ ہوتو انہیں        |      | ابوسلم خولانی " کا اپنے لٹنگر کے ساتھ پانی پرے        |
| rry         | اسی زخم میں موت نصیب فر ماد ہے                        | ٣٢٣  | گذرنا اور دعا فرمانا                                  |
| rr2         | اروی بنت اوس کے لیے سعیدا بن زید کا بدوعا کرنا        |      | ایک مسلمان کی دعا ہے بوری ایک جماعت کا                |
| <br>        | سفينه خادم رسول التدصلي القدعليه وآلبه وسلم كاايك شير | mrm  | دریائے د جلہ کو بغیر کسی کشتی کے عبور کر جانا<br>سیار |
| mm2         | ے آمنا سامنا                                          | ۳۲۴  | ا بوتمیم کا آ گ کو دھکیل کر گھائی میں داخل کر دینا    |
| ۴۳۹         | بعض شہداء کا آسان پرِاٹھالیا جانا                     | ٣٢٣  | مردوں کا زندہ کرنا                                    |
| rra         | حضرت حرام اوران کے نیز ہ لگنے کے بعدان کا قول         |      | یمن کے ایک شخص کا اپنے مردہ گدھے کے واسطے             |
| mp4         | غز وۂ احد میں ابوطلحہؓ پر نیند طاری ہوجانے کا واقعہ   | mrs. | ارب ہے زندہ کر دینے کی دعا ما نگنے کا دا قنعہ         |
| m/r+        | جن اورشیاطین ہے حفاظت شہادت کا واقعہ                  |      | ای چیل کے دوہارہ زندہ کئے جانے کا واقعہ جس کے         |
| P~+         | حضريت خبيب اورحضرت عاصم كى شهادت كاوا قعه             |      | شور کی وجہ ہے سامعین کو وعظ سننے میں تشویش ہونے       |
| rra         | تاریک رات میں عصا کاروشن ہو جانا                      | PFY  | الكي تقى                                              |
| PM/4        | الامام المهدى                                         |      | حضرت خالدین ولید کا زہر پینے اور اس ہے ان کو          |
| ma2         | ا مام مهدی کا نام ونسب اوران کا حلیه شریف             | P72  | کوئی نقصان نه چینچنے کاواقعہ                          |
|             | امام مہدی کا ظہور اور حجر اسود اور مقام ایراہیم کے    |      | طلب ہارش کے لئے آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم        |
| 109         | درمیان اہل مکہ کی ان سے بیعت کرنا .                   |      | کی قبر مبارک کے مقابل حبیت میں ایک سوراخ              |
|             | سفیانی کا نکلنا اور مقام بیدا میں اپنی فوج کے ساتھ    | mta, | کھو لنے کا واقعہ                                      |
| r2r         | بلاك مونا                                             |      | سمندر کا اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا خط لے کر      |
| r20         | دَجَّالِ اكبر                                         |      | مکتوب الیہ تک مع اس کی امانت کے پہنچا دیے کا          |
|             | ابن صیاد کا نام اور اس کا اور اس کے باپ کا حلیہ اور   | 279  | واقعه                                                 |
| ra+         | اس کی عجیب وغریب صفات کابیان                          |      | ایک چٹان کا غار کے منہ پر سے اللہ تعالی کے حکم سے     |
| rar         | د جالی فتنه                                           | III  | خود بخو دہث جانے کا واقعہ                             |
| <b>r</b> 90 | آپ کے سینہ کمبارک کاشق ہونا                           |      | الله تعالیٰ کے حکم سے ایک نیک بندے کے باغ پر          |

تُرجُمَانُ السُّنَّة : جلد چهارم

|         |                                                                                        |             | ر بعدی صد بهرم                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1711    | آپ کی نظر کرم ہے آپ واحد میں جعزت عمرٌ میں یقین                                        | II .        | بچین میں عریانی کی وجہ ہے آپ کا بے ہوش ہوجانا           |
| MIT     | مساجدا نبیاء میں مسجد نبوی کا آخری مسجد ہونا                                           | <b>79</b> 4 | ز مین کا فضلہ نبوی کونگل جا نا                          |
| سوبهم   | بوجہ ہیبت نبوی ہاتھ ہے تلوار کا گریڑنا                                                 |             | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کا پشت کی طرف ہے        |
| ۳۱۳     | ہدایت نبوگ کی خلا ف ورزی کا نتیجہ                                                      | <b>79</b> 4 | و يكينا                                                 |
|         | حضرت علیؓ وعباتؓ کی آمد ہے قبل ان کے مقصد کی                                           | <b>19</b> 2 | آ پ کے خطبہ کا تمام خیموں میں سناجانا                   |
| المام ا | اطلاع .                                                                                | m94         | پہاڑاور درخت کا آپ گوسلام کرنا                          |
| MID     | يہود کااعتراف که آپ سيج نبی ہیں-                                                       | ۳۹۸         | بعثت سے پہلے پھر کا آپ کوسلام کرنا                      |
| 1414    | عہد شاب میں لغویات ہے آپ کی حفاظت                                                      | man.        | واقعه معراج كي تفصيل                                    |
| 1412    | آ پ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے گلمات کا اثر                                            | P+4         | بزول وحی کے وقت آپ کی شان                               |
| MIA     | آ پ کی دعا ہے ہاتھ کاشل ہوجا نا                                                        |             | آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كار كانه نامى پېلوان كو |
| MIA     | آ پ کے دست مبارک کی ضرب کا اثر                                                         | ۲۰۲         | الشخشتی میں بچھپاڑ دینا                                 |
| 1419    | حضرت عبدالله بن سلام كامشرف بإسلام ہونا                                                |             | حضرت حفصہ کے ہاتھوں کا ٹیٹر ھا ہونا' اور آپ کی          |
|         | آ ہے گوشسل دیتے وقت صحابہ کرام پر نیند طاری ہونا                                       | 14. 64      | دعا ہے شفایا نا                                         |
| 74.     | اور غیبی آواز کا سنتا                                                                  | سم مهما     | آتخضرت صلى اللدعايه وآله وسلم سے استهزاء كا انجام       |
|         | بعدو فات جسم مبارک پر ہاتھ رکھنے ہے اس میں مشک                                         | fv+ lv.     | آ تخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے بسینہ کی خوشبو      |
| PPI     | کی پائیدارخوشبو                                                                        | r+0         | بحيرارا ہب كى پیش گوئی كاوا قعہ                         |
| ا۲۲     | فرشتوں کی طرف ہے آپ کے اہل بیت کی تعزیت                                                |             | ہرقل اور شاہ غسان کے فرستارہ کا یقین کہ آپ سیج          |
| MPP     | بعدو فات جسم اطهر میں کسی تغیر کا نہ ہونا                                              |             | ني ين                                                   |
| 444     | حضرت عمرؓ کے حق میں مجد شیت کی بیثارت<br>م                                             |             | ا کیک ماہ کی مسافت ہے دعمن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم     |
| سومهم   | وعائے نبویؓ کا اثر کھانے میں<br>م                                                      | ۴•۸         | کا رعب ظاہری ہونا                                       |
|         | ا ہو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا آپ کی ہے دعا ہے ا                                  |             | بعدو فات آپ کی نبوت کے متعلق زید بن خارجہ کی            |
| ۲۲۲     | اسلام قبول کرنا                                                                        | 14.4        | گوا بی<br>م                                             |
| rra     | حضرت علی کا شانہ نبوی ہے مجیب منظر دیکھنا<br>تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 17+ q       | آ پ کی نبوت کے متعلق گوہ کی گواہی<br>اسپ                |
| 774     | آ پ کی نبوت کے متعلق کیکر کے درخت کی گواہی                                             |             | م محجور کے خوشہ کی گواہی<br>مناب                        |
| 1447    | بہائم کا آپ کو تجدہ کرنا                                                               |             | آ تخضرت صلی الله علیہ وآ لہ وسلم کے وسیلہ کی برکت       |
| 7172    | بیل اور بھیٹر ہے کا عبرت آ موز کلام کرنا                                               | ۱۱۲         | ے ہارش ہونا                                             |

|              |                                                     |         | تَرِجُمَانُ السُّنَّة : جلد چهارم                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| ساماما       | عدی بن حاتم کے اسلام کی پیش گوئی                    |         | امت کو بشارت کہ عام قحط اور دشمن سے ان کا               |
| hhu.         | آ پ کی پیش گوئی کے مطابق امیہ کابدر میں قتل         | r ta    | استيصال نه ہونا                                         |
|              | حصرت داؤد کے متعلق خبر دینا کہ آپ آ نآفا ناز بورختم | 444     | ظاہراعمال کے خلاف آپ کی پیش گوئی                        |
| 4            | كرليتي تتقي                                         | ۴۲۹     | ا یک جانباز کے دوزخی ہونے تی پیش گوئی                   |
| ١٨٨٨         | حضرت موی علیه السلام کے پھر پرعصار مارنے کا تذکرہ   | ٠٣٠٠    | ایک مجاہد کے دوزخی ہونے کی اطلاع                        |
| 772          | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ختنہ کرنے کا ذکر        | اسم     | ایک مسلمان کے دوزخی ہونے کی خبر                         |
| (A)          | خضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان ثبین باتوں کا ذکر جن | أسهم    | ایک سحا بی کے متعلق پیش گوئی                            |
| ስ.<br>ሁ.     | ی تعبیر کذب ہے گی تھی                               | rrr     | مصائب کی قبل از وفتت اطلاع دینا                         |
| ም ም <b>አ</b> | آ تش <i>نمر</i> و دمیں چھکلی کا پھونک مار نا        | ۲۳۲     | غز وۂ بدر کے مشرک مقتولین کی نام بنام نشان دہی          |
|              | مسلمہ عنسی اور مختار کے مدعیان نبی ہونے کی پیش گوئی |         | ایک صحابی کے متعلق آپ کا رحمہ اللہ کہنا اور ان کا       |
| 4 مام        | تیں مدعیان نبوت کے متعلق آپ کی پیش گوئی             | ٣٣٣     | شهبيد مونا                                              |
| ra.          | روسائے فنتن کے ناموں کی نشا ندہی                    | ארשפאין | صبح سوہرے کے لیے آنخضرت کی دعائے برکت                   |
| ra.•         | آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے عہدے منافقین     | ماسوما  | ایک صحابیہ کے لیے درازی عمر کی دعا                      |
| 731          | باره نقاب بوش منافقین کی نشاند ہی                   | rrs     | ا آپ کی دعائے ہدایت کی برکت                             |
| rar          | ا پنے عہد کے منافقین کا تذکر ہ                      | rra     | شیطان کا آپ کی صورت میں مشمل نہ ہوسکنا                  |
| pat          | ایک منافق کی موت کی خبر                             | ٢٣٦     | واقعدحرہ میں روضه کنبوی ہے اذان کی آ واز سنبا           |
| ram          | بی اسرائیل کے تین شخصوں کا تذکرہ فر مانا            | المسلم  | صحابہ کرام مے مختلف سوالات کے جوابات مرحمت فرمانا       |
| roo          | ا ہل شیاطین اور بیوت شیاطین کی پیش گوئی             | II      | حضور سے بہود کے سوالات اور آپ کا جواب دینا              |
|              | قریش کے سوال پر بیت المقدل کا آپ کے سامنے           | ۹۳۹     | یہود کا روح کے متعلق سوال اوراس کا جواب                 |
| امم          | آ جانا                                              | 44.     | یہودے معلوم کر کے اہل مکہ کا حضور سے سوالات کرنا        |
| 200 E        | حفرت خفر عليه السلام يحضرت موى عليه السلام كى       | 777     | مکری کے گوشت کے زہر آلو دہونے کی اطلاع                  |
| 707          | ملا قات كاواقعه                                     | 11      | آپ صلی الله علیه وآله وسلم کا بیربتانا که بیه بکری بغیر |
| 1741         | حضرت اساعيل عليه السلام كالتذكره                    | ۲۳۲     | مالک کی اجازت کے ذبح کی گئی ہے                          |
|              | -                                                   |         |                                                         |
| 34 <u></u>   |                                                     |         |                                                         |
|              |                                                     |         |                                                         |

## وه مجرُ ات جوتر جمان السنه كي تتين جلدول ميں پہلے گذر جيكے ہيں

| ترجمان السنه        | اساءكتب                                | معجزات                                                                                                                            | نمبرشار                                     |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                     |                                        | جلداة ل                                                                                                                           |                                             |
|                     | بخاری شریف<br>. شریف                   | آ تخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت عمرؓ کے یقین کی کیفیت کا                                                          | ţ                                           |
|                     | بخاري شريف<br>د ر شد                   | آنِ واحد میں بدل جانا                                                                                                             |                                             |
| ===                 | بخاری شریف<br>میا ه                    | حضرت علیؓ وعباسؓ کے مقصد کی ان کی آمہ سے پہلے اطلاع دیے دینا                                                                      | ۲                                           |
| 783                 | مسلم شریف<br>معربر مبله غی             | آپ کی برکت ہے ہارش-<br>اند میں دید در در در علمہ دار میں تاریخ                                                                    | f I                                         |
| 100                 | بخاری دمسلم وغیر ہا<br>* ن انص الکہ بڑ | آپ کی متجد شریف کا مساجد انبیا علیهم السلام میں آخری متجد ہونا<br>است کی متحد شریف کا مساجد انبیا علیهم السلام میں آخری متحد ہونا | ا م                                         |
| 1)                  | ` خصائص الكبرى `<br>                   | یے سروسامانی کے باوجودایک ماہ کی مسافت سے دشمن پر آپ کارعب پڑنا<br>سرین رہیں سی نور کی ہوئ                                        | ۵                                           |
| 14.19               | ≆ =<br>کنز العمال                      | گوه جانور کا آپ کی نبوت کی شہا دت دینا -<br>در مند در کر مند سر سر کر شاہدا                                                       | ١,                                          |
| 3,5                 | مرا ما ل<br>متفق علیه                  | زید بن خارجه کی بعد و فات آپ کی نبوت کی شہا دت دینا<br>چیز علی عنس دیائی میں کیا ہوتا کی سیاد                                     |                                             |
| 1                   | م مسلم شریف<br>مسلم شریف               | حضرت علی رضی الله عنه کاشفا کیا ب ہونا<br>حضرت عمر رضی الله عنه کے حق میں محد عیت کی بشارت دینا                                   | ^ .                                         |
| ļ                   | اريب<br>فتح الباري                     | عمرے مرز فاللہ عنہ سے کا بین فلہ حیث کا جسارت دیا<br>تمیں مدعیان نبوت کی پیش گوئی فر مانا                                         | 9                                           |
|                     | بناری شریف<br>بخاری شریف               | ین مدسمیان بوت ن بریان ون ترمان<br>مسلیمه منسی اورمختار کی پیشگو کی فریانا                                                        | 11                                          |
| ·                   | -7 -                                   | یسته می ارتباری بی وق رباند<br>آپ سلی الله علیه وآله وسلم کا پیشت کی جانب سے دیکھنا                                               | fr                                          |
|                     | بخاری شریف                             | آیک ہارصحابہ کے ہرتشم کے سوال کا جواب دینے کا اعلان فر مانا اور قیامت سے                                                          | <u>                                    </u> |
|                     |                                        | قبل کے بعض حالات کی خبر دینا                                                                                                      |                                             |
| ·                   | متفق علييه                             | جلد د وم                                                                                                                          |                                             |
| =3                  | مسلم شريف                              | بقره كاغبرت آموز كلام كرنا -                                                                                                      | . ۱۳۰                                       |
| 13 (de )            | مسلم شريف                              | ایک سفر میں کھانے کی برکت-                                                                                                        | 10                                          |
| .45.                | متندرك وغيره                           | وست مبارک کی ایک ضرب سے عالم آخرت کا سامنے آجانا-                                                                                 | 14                                          |
| نه.<br>نه           | بخاری شریف                             | غز و هُ تبوک میں بےانداز ہ برکت-                                                                                                  | 14                                          |
| 4.66                | ابودا ؤ دوغيره                         | نجوم میں آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے آثار کا مشاہرہ ہونا                                                                    | 1A                                          |
| جلد د و م صفح نمر ۳ | متفق عليه                              | یہود بوں کے ایک سوال کا جواب دینا -                                                                                               | 19                                          |
| r_                  | ·                                      | ظاہرے خلاف چندا فرا دے دوزخی ہونے کی اطلاع دینا                                                                                   | <b>**</b>                                   |
|                     | متفق عليه                              | صحابه رمنتی الله عنهم کی ایک بردی جماعت کوخلاف امید مصائب کا مقابله کرنا اور                                                      | ri                                          |
|                     | ·                                      | اس کی پہلے اطلاع وے دینا –                                                                                                        |                                             |

تَرِجُمَانُ السُّنَّةِ : جلد چهارم

| ( 1                                     | • )                        | لسنة : جلدچهارم                                                                                                           | تر جمال ۱۱ |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ترجمان السنه                            | اساء كتب                   |                                                                                                                           | نمبرشار    |
|                                         | مسلم تريف                  | جنگ بدر میں مشر کین قریش کی نام بنام قبل گاہ متعین کرنا                                                                   | 77         |
|                                         | بخاری شریف                 | نجیبر کی جنگ میں ایک جانباز شخص کے متعلق دوزخی ہونے کی پیشگو کی فر مانا۔<br>مدرجہ میں | rr         |
|                                         | بخاری شریف                 | عامرٌ کے متعلق آپ کا کلمہ رحمہ اللہ فریانا اور ان کا شہید ہونا۔                                                           | 44         |
|                                         | مشكوة شريف                 | وتمن کے ہاتھ سے شمشیر کا گریز نا-                                                                                         | ra         |
| ना ्ब                                   | تر ندی شریف                | عدی بن حاتم ﷺ کے اسلام کی پیشگو کی فر مانا -                                                                              | 74         |
| Lyst).                                  | بخاری شریف                 | عبدالله بن سلامٌ کے سوالات کا جواب دینا۔                                                                                  | <b>1</b> 2 |
| .66                                     | تر ندی شریف                | منجور کےایک خوشہ کی آپ کی نبوت کی شہادت دینا۔<br>اس سے                                                                    | rA         |
| ا جلم                                   | داري                       | ' کیکر کے درخت کی شہادت دینا –<br>بنا میں میں میں اور میں اور میں                     | ۳9         |
| 3                                       | مسلم شريف                  | حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ کی والیہ ہ کا آپ کی و عاسے اسلام قبول کرنا –                                                 | ۳•         |
|                                         |                            | حضرت علی رعنی اللّٰہ عنہ کا آتخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے شانوں پر کھڑا ہوکر                                             | <b>r</b> 1 |
|                                         | منداحمه                    | ایک بعجیب منظرد مکینا -<br>برزید مرکز سر                                                                                  |            |
|                                         | تر مذی شریف                | ا بہائم کا آپ گونجبہ و کرنا ۔<br>مارینہ ط                                                                                 | **         |
|                                         | ابوداؤ دشريف               | ا بل شیاطین اور بیوت شیاطین کی پیشگو کی فر ما نا -                                                                        | , ##<br>   |
|                                         | منداحمه                    | حضرت عا کشدرضی اللّٰدعنہا کے ہاتھوں کی شفایا بی -<br>اس عرب                                                               | יאן אין    |
|                                         | ملم العجم الم              | آ ب کی امت پر عام قط اور عذاب استیصال نه آنے کی بشارت وینا۔<br>قریق سریدہ                                                 | #2<br>     |
|                                         | فليحيح مسلم                | قریش کے امتحان پر بیت مقدس کا آپ کے سامنے آ جانا -                                                                        | ۳۲         |
|                                         | بخاری شریف                 | ا قیامت تک کے بڑے بڑے حوادث کی اطلاع دینا<br>تا ہے ہے برائے ہیں اور ان کی اطلاع دینا                                      | r2<br>     |
|                                         | البوداؤد شريف              | قیا مت تک کے رو سا <sub>ع</sub> فتن ہونے والوں کے نام بنام اطلاع دینا۔<br>درونہ میں   | <i>π</i> Λ |
|                                         | مسلم شریف                  | بار ہ منافقوں کی اطلاع دینا -<br>اس میں رفتہ سریاں کی دینا -                                                              | ۳۹         |
|                                         | مسلم شریف                  | ا یک بردے منافق کے موت کی اطلاع دینا۔<br>بنی برنئا مدیجہ تبریشونیہ پررویں ہیں کے مفصلہ سمبرو کے سے م                      | 1          |
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |                            | ینی اسرائیل میں جن تین شخصوں کامتحان ہوا تھاان کی مفصل سرگذشت کی اطلاع<br>مدها                                            |            |
| 7.62.1.<br>□ 3.4                        | متيفق عليه                 | دينا<br><b>جل</b> يرسوم                                                                                                   |            |
| 1.00                                    | <u> </u>                   | i !                                                                                                                       | ۲۳         |
| -3.<br>  -3.                            | بخاری شریف<br>ترویش میشریف | امیه بن خلف کامقتول ہونا -<br>بحیرارا ہب کا قصہ                                                                           | 1          |
| 3                                       | تر مذی شریف وغیره          | میرادرا جب 6 قصہ<br>حضرت سلمانؓ کے قلیل سونے سے جالیس اوقیہ بدل کتابت کا اوا کر دینا۔                                     |            |
| ids.                                    | دلائل النبوة وغيره         | مسرت ملمان ہے ۔ ن موتے ہے جا یہ ن او فیہ بدل نماہت کا اوا کر دیا۔<br>اہل کتاب کے سوالات اور ان کے جوابات دینا۔            | rs         |
| <u> L</u> `                             | ابوداؤ دطیالی              | الله ماب مع موال معاور الله مع بوابات وينا-                                                                               | .1         |

تَرجُمَانُ السُّنَّةِ : جلدچهارم

| 7 |                            |                       | ينه : جللا چهارم                                                         | حجمال الت  |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | ترجمان السنه               | اساءكتب               | معجزات                                                                   | نمبرشار    |
|   |                            | مسلم شریف<br>ا گھیر   | اہل کتاب کے سوالات اوران کے جوابات دینا-                                 | ۲۲         |
| ĺ |                            | الجواب أهيجيح         | ا ٹل کتاب کے سوالات اور ابن کے جوابات دینا -                             | P/2        |
|   |                            | الجواب الصحيح<br>سريس | اصحاب کہف کے قصہ کی مفصل اطلاع دیتا -                                    | <b>ሶ</b> ለ |
|   |                            | خصائص الكبري          | ر کانه پیلوان کاز بر کردینا -                                            | ٩٣٩        |
|   |                            | بخاری شریف            | مکری کے دست کا آپ کوز ہرآ لود کھانے کی اطلاع دینا-                       | ۵۰         |
|   |                            |                       | ہ پ کاخبر دینا کہ بیگوشت ایس بکری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر ذرج کی  | اد         |
|   |                            | ابودا ؤرشريف          | اس کی ہے۔<br>اس کی ہے                                                    |            |
|   |                            | :                     | حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان کہ آ ب کی وفات کے دن میں نے آ پ       | ar         |
|   | मी द्वा                    |                       | کے سینہ پر ہاتھ رکھا بھر کھاتی چتی رہی مگر مشک کی خوشبومیرے ہاتھوں سے نہ |            |
|   | ,                          | خصائص الكبري          | ا س <sub>ن</sub> ئی -                                                    |            |
|   | <sub>7</sub> & <b>?</b> }· | ا بن ملب              | آ پ کونسل دیئے کے وقت صحابہ پر نیند کا طاری ہوجانا-                      | ٥٣         |
|   |                            | متدرک                 | فرشتوں کا آپ کے اہل ہیت کی تعزیت کرنا -                                  | ۵۳         |
|   | 3                          | مسكم شريف             | بعثت ہے بل ایک پیچر کا آپ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوسلام کرنا -           | ۵۵         |
|   | . "                        | مسلم شريف             | نز ول وحی کے وقت صحابہؓ کا آپ کی طرف نظر ندا ٹھا سکتا۔                   | 64         |
|   | 4                          | بخاری شریف            | اہل کتاب کے سوال کا جواب دینا-                                           | 04         |
|   |                            | ابوداؤ دشریف<br>سریس  | ہ ہے کے جسم مبارک میں و فات کے بعد کوئی تغیر نہ ہونا                     | ۵۸         |
| ļ | 7                          | خصائض الكبري          | آ پ کی تبرمبارک مے اذان کی آواز آنا-                                     | ۵۹         |
|   |                            | افراد دارطنی<br>د     | ز مین کا آپ کے فضلہ کونگل جانا –                                         | 4+         |
|   |                            | مشفق عليه             | ہ ہے کے پسینہ کامعطر ہونا                                                | 41         |
|   |                            | مسلم شريف             | ز مانه طفوایت میں شق صدر-                                                | 4.4        |
|   |                            | بخاری شریف            | عریانی کی وجہ سے بیہوش ہوکر آپ کا زمین پر گریٹر نا-                      | 44         |
|   |                            | بخاری شریف            | آ پ کی مبارک صورت میں شیطان کامتم آل نه ہوسکنا -                         | 44         |
| Ì |                            | خصائص الكبري          | حضرت هفصه یک مهایا بی -                                                  | ar         |
|   |                            | متدرک                 | ہ ہے کی نقلیں اتار نے والے کا منہ ٹیڑ ھا ہو کرر ہ جانا                   | 44         |
| • |                            | مسلم شریف             | آ پ کی بدد عاء برایک شخص کا ہاتھ شل ہو جانا -                            | 42         |
|   |                            | خصائص الكبرى          | منیٰ میں آپ کے خطبہ کی آ واز کاسب خیموں میں یکساں پہنچنا-                | A.F        |
| _ |                            | بخار ک شریف           | آپ کاپشت کی جانب ہے بھی د کھھ لینا -                                     | 79         |
|   |                            |                       | A company                                                                |            |

|                | r 🕽 .        | سنة : جلد جهارم                                                       | نوجُمَانُ ال |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ترجمان السند   | اساء كتب     | معجزات                                                                | نمبرشار      |
|                | متغق عليه    | معراح شریف                                                            | ۷٠           |
|                | بخاری شریف   | موی علیہ السلام کا پھر پرعصا مار نے کامفصل قصہ ذکر فریا تا            | 4            |
| 1              | بخاری شریف   | موی علیه السلام اور حضرعلیه السلام کامغصل واقعه بیان فریانا           | 44           |
| 1              | •/ •         | حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تین باتوں کی اطلاع دینا جن کو انہوں نے | ر ۳          |
| 188            | ابن أبي حاتم | كذب فبر ما يأتفا-                                                     |              |
| 1              | ورمنثور      | حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے ختنہ کرنے کی تفصیل ذکر فرمانا -          | ۲۳           |
| - <del>3</del> | مبنداحر      | آ تشنمرود میں ایک چھکل کے بھونک مارنے کا ذکر فرمانا۔                  | ۷۵           |
| ¥.             |              | خضرت ابرائيم عليبالبلام اورحضرت اساعيل عليه البلام ي سرگذشت كم مفصل   | 4            |
|                | بخاری شریف   | اطلاع دينا-                                                           |              |
|                | درالمغور     | حضرت موی علیه السلام اورایک عورت کی تهمت کا قصه بیان کرنا -           | 44           |
|                | بخاری شریف   | داؤ دعلیہ السلام کے قلیل مدت میں پوری زبورختم کرنے کی خبر دیتا۔       | 41           |

·
.

•

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُويُمِ

## عرض حال

قطب عالم حضرت مولانا سیدمحمد بدر عالم صاحب قدس سرہ کے بارے میں لکھنا اٹھیں زیب دیتا ہے جومولانا کے مرتبہ سے روشناس ہوں۔ یہ بیچ مدان تصوف کی حقیقت سے ناواقف ولایت کی ماہیت سے نا آشنا' آ داب مریدین کی معلومات سے کورا' نکات ومعارف مشائخ سے آگاہ نہیں لیکن قلب کا داعیہ مجبور کرتا ہے کہ پچھ گذارش کروں للمذابہ چند سطور حاضر ہیں ہ

مثل مشہور ہے کہ'' مثک آنست کہ خود ہوید نہ کہ عطار بگوید'' مولا نائی ذات گرامی ہے اوران کی صفات ِ عالیہ ہے علمی حلقہ اچھی طرح واقف ہے کہ وہ اس دور میں کس یا بیہ کے عالم اور نینخ رہے ہیں۔ بیسویں صدی کا زمانہ ایبا زمانہ ہے کہ انگریزوں کی غلامی کا پورااڑ ہمارے معاشرے پرمحیط ہوگیا تھا جس میں معصیت اور بددین کی محتکھور گھٹا ئیں اُمنڈ اُمنڈ کر پیخبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگائے ہوئے باغ کوویران کررہی تھیں۔ جے دیکھوا گریزی تعلیم اور انگریزی معاشرت کا دلدادہ-سیدھے ساد هے مسلمان تو در کنار او محصے خاصے دیندار حلقے بھی اپنی اولا د کوانگریزی تعلیم دلانا ہی راونجات سجھتے تھے الا ماشاءاللہ- اس ز مانے میں ایک سعیدروح کا اپنے آپ انگریزی تعلیم سے بفتر رضرورت استفادہ کے بعدد بی تعلیم میں منہمک ہوجا نا بقینا اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بند ہے ہے کوئی مخصوص کا م لینا جا ہتا ہے۔ چنانچیمولا نا قدس سرہ کی مختصر سوائح حیات ہے جس کو صاحبر ا دہ حاجی حافظ مولوی آفتاب احمر صاحب نے رقم فر مایا ہے' آپ کومعلوم ہو جائے گا کہمولانا قدرس سرہ نے صحت علاقت' سازگار اور ناسازگارتمام حالات میں کس طرح دین کی خدمت کی ہے۔ پیض قال نہ کسی کومتا ٹر کرسکا ہے اور نہ کرسکتا ہے-زندگی ہمیشہ زندگی ہے بنتی ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ زبانی پھونک ہے تو چراغ گل ہوتا ہے ٔ حالت ریکھنے چکی ہے کہ جولوگ اسلام کے قائل بھی ہیں و ہاس طرح کہ اسلام کوصرف نماز'روز ہاور حج وز کو ق کی من موجی تشریح کردنے بیٹے جاتے ہیں' ظاہری اور باطنی حالات کی درنتگی ہے بمشکل علاقہ رکھتے ہیں-نشست و برخاست' معاشرے کے دوسرے مسائل مثلاً کھانا' بینا' تجارت' ملا زمت ٔ صلدحی ٔ اصلاح نفس ٔ معاملات کی صفائی ٔ تعلیم ٔ اخلاق کی تغهیم ٔ الوہیت ورسالت کی تعظیم غرضیکہ دین مصطفوی صلی الله علیه و سلم کی سیج خدمت جھیممکن ہے کہانسان جو کچھ کیے اسے عملاً کر کے دکھائے – بدشمتی سےعوام تو عوام علاء بھی الا ماشاءاللہ تہذیب نفس کے اس راز کونہیں بریتے - اس تاریک زمانے میں پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشگوئی کے مطابق علائے امت میں ا بیک ایسے عالم باعمل کی ضرورت تھی جومن کل الوجوہ قابل اعتا دھلکے اور سنت نبویہ کے زیور ہے آ راستہ' اتباع شریعت کا ملہ میں مخلوق کے لئے نمونہ اور ججت ہواور طریقت کی دشوارگز ارگھا ٹیوں کا راہبر-

مولا نا قدس سره کی ذات ستو د وصفات انہی خوبیوں کی حامل تھی' حرص و ہوس' غیظ وغضب' حسد وبغض' بخل وحب مال'

ر ونت ' تکبر ونخوت خود پیندی ورشی وختی پاس بھی نہ گذرتی تھی ' عبادات کے علاوہ عادات اورامورِ مباحه مثلاً حرکات وسکنات تک میں سنت مصطفویہ کے اتباع کی فکر رہتی تھی - صبر وشکر' اخلاص وصدق ' تو کل ومجت الہی اور رضا بر قضا پر اس ورجہ عامل تھے کہ شاید و باید - صوری و جاہت ' معنوی ہیبت ' کریمانہ اخلاق' حکیمانہ اشفاق' ما درانہ ترحم' پر رانہ شفقت' لطافت طبح' نظافت و طہارت نِفس' حسی شرافت' نسبی نجابت' خاشع و خاضع' مہمان نواز' متواضع' غرضیکہ تمام اوصاف میں یکتا ہے روزگار تھے - بیسویں صدی کا بیدر شہوار بدایوں میں پیدا ہوا اور اپنی نور انبیت سے دیو بند' ڈ ابھیل' بھاوئنگر' نیڈ والہ یاراور کراچی کومنور کرتا ہوا مرکز ثقل لین اپنے جد امجد کے ساب عاطفت میں پناہ گزیں ہوگیا - اناللہ وانا الیدراجعون

میری خوش شمق ہے کہ حضرت قدس سرہ نے اس کتاب کو چھپانے اور اس کی اشاعت کے لئے میری درخواست قبول فرما کر مجھے ہی اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور کتابت کے مصارف کا بیشتر حصہ خود حضرت رحمۃ القدعلیہ ہی نے پورا کیا - اللہ تعالیٰ کا شکر واحسان ہے کہ والدصاحب مرحوم جناب خان بہا درحاجی وجیہ الدین صاحب اور میرے بڑے بھائی مرحوم حہاجز اوہ حاجی حافی عالمی کی ہوئی حاجی عالی کی طباعت میں حاجی حافظ جمیل الدین صاحب کی قائم کی ہوئی حاجی وجیہ الدین چیری نیبل الیوی ایشن کی وجہ ہاں کتاب کی طباعت میں کوئی وشواری بھی پیش نظر نہیں ہے - میں ایسے حضرات کو بھی اس کتاب نایاب کی اشاعت کی اجازت و رے رہا ہوں جن کا مقصد اشاعت و بن ہوا ورصرف جلب منفعت نہ ہو' بشرطیکہ کتاب من وعن چھاپی جائے اور کوئی حصہ اس کا حذف نہ کیا جائے - بہشمول' وحرف حال'

الله تعالیٰ اس پاک ذات کے طفیل ہم ساہ کاروں کی مغفرت فرمائے اور صاحبز ادہ مولوی حاجی حافظ سید آفتا ب احمر صاحب کو حقیقی معنوں میں مولا ناقد س سرہ کا جانشین بنائے - آمین ثم آمین

اد نی خادم آستانه فریدالدین احمدالوجیه

### تسم اللدالرحمٰن الرحيم

## حضرت اقدس والدصاحب قدس سره کی حیات ِمبار که کی ہلکی سی ایک جھلک

الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيدالمرسلين وامام المتقين و على اله و اصحابه اجمعين

تر جمان السنه کی جلد چہارم زیورطبع ہے آ راستہ ہوکر ناظرین کے سامنے اس وقت آ رہی ہے جبکہ اس کے مؤلف حضرت العلاميه والدصاحب نوراللهُ مرقد ه اس دار فاني سے رحلت فر مانچکے ہیں – اناللهُ وانا اليه راجعون

اس جلد میں انہوں نے معجزات پر الیی محققانہ و عالمانہ سیر حاصل بحث فر مائی ہے جس کو پڑھ کرایک صاحب فہم انسان سمجھ لے گا کہ مجز ہ کی حقیقت کیا ہے'اور جب اس کاغور ہے مطالعہ کرے گاتو ان شاءاللہ اس کے دل ہے تمام شکوک وشبہات اس طرح صاف ہوجا نمیں گے جیسے آئینہ ہوتا ہے' اس لئے حضرت اقدش رحمۃ اللہ علیہ کو اس جلد کے طبع ہونے کا بے چینی ہے انتظار لگا ہوا تھا' اور بہت مسرور تنھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم کام لےلیا –ان کی مسرت کا انداز ہ آھیں کے ان اشغار ہے فر مالیں

آک جلد معجزات کی لایا ہوں تذرکو ۔ اس کے سوا تو حوصلہ کیا ہے غلام کو کر لیں اگر قبول تو کیسا شرف کے ۔ پشتوں کو اس حقیر کی اور اس غلام کو ہو جائے یہ نصیب تو رہ جائے یادگار سیخشش کی اک کریم کی اینے غاام کو

اور جس طرح بستر علالت پریدکام حضرت اقدی والد صاحب رحمة الله علیه نے سرانجام دیا ہے 'و ہ صرف الله تعالیٰ کافضل اور حضرت رحمة الله عليه کی تھلی کرامت ہے ٔ ورنه اس قدرا ہم موضوع جس میں اپنے وقیق وعمیق مسائل پرروشنی ڈالی گئی ہوا ایسی حالت میں املاء کراناممکن نہ تھا۔اللہ تغالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس سعی کوقبول فر مائے 'اور ایسا صلہ عطا فر مائے جواس کے نز دیک بہتر ے بہتر ہو- آمین- اور مزارِ مبارک کونورے بھروے- ﴿ یَا أَیِّتُهَا الْنَفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِی اِلٰی رَبّیکِ رَاضِیَةٌ مَّرُضِیّةً فَادُخُلِيُ فِي عِبَادِيُ وَادُخُلِي جَنَّتِي ﴾

حضرت اقدس رحمة الله عليه كي ذ ات ستو د ه صفات كے متعلق تيجھ لكھنا گويا سورج كوچراغ دكھلانے كے متر اوف ہے ان كي جیات مبارکہ کا تو ہرپہلوا بیا زریں اور عجائیات پرمشتل ہے کہ اگر ہرپہلو پرتفصیل وبسط سے کام لیا جائے تو ایک ایک کتاب بن جائے' کیکن اس جگہ نہ اس کامحل ہے نہ گنجائش ہے لہذا نہایت مختصر ومجمل طریقہ ہے کچھ حالات سپر دقلم کرنا ہی مناسب معلوم ہوا-زندگی کے ابتدائی حالات ﷺ حضرت اقد کمس رحمة الله علیه کی ولادت باسعادت کا تب ازل نے شہر بدایوں کے حصہ میں ککھی تھی'اس لئے بیجسم سعادت وعلم وجھم کاسرچشمہ (۱۳۱۱ء ھربمطابق ۱۸۹۸ء) میں و ہیں ظہور پذیر ہوا۔ میرے دا دا صاحب مرحوم ومغفور پولیس آفیسر تھے۔ اس وقت بدا یوں میں تعینات تھے اس جگہ چند سطور ان کی حیات طیب

کے متعلق لکھنا بھی ضروری محسوں ہوا۔ یبی حال ان کے کمالات کا ہے کہ کیا کیالکھوں - بہت ہی بااخلاق صادق القول والوعد تھے' ان کی عبادت وریاضت کا میرعالم تھا کہ سولہ سال کی عمر ہے سفر وحصر مبھی نتجر ناغه نبیں ہوا۔ چشتیہ سلسلہ میں داخل ہے' آخر عمر میں ذ کراللّٰداً کی اُسی (۸۰٫۰۰۰) ہزارمرتبہ یومیہ کیا کرتے تھے تلاوت کلام ودگیروخلا کف کے علاو وسات حج کئے تھے اور حضرت رحمة اللّٰہ علیہ سے فر مایا تھا کہ ہم نے بھی جھوٹ نہیں بولا جواس ملازمت کے لحاظ سے محیرالعقل معلوم ہوتا ہے اور وفات کے وقت حضرت رحمة الله عليه ہے فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کے لئے رو پیز ہیں چھوڑ الیکن تمہارے جسم میں حرام کا ایک پیپہ نہیں لگایا ہے تما م عمر بھی ایک پییه رشوت کانبیں لیا- اور ان صفات والے انسان سے اس قتم کی خدموم حرکت کب سرز دہوسکتی تھی - اس ہے آپ ان کی دیانت وا مانت کا انداز ہ لگالیں – اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فر مائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات میں جگہ دے – آمین

کرامت بروفت ولا دت 🐞 حفزت والدصاحب رحمة الله عليه کی سعادت و تبوليت کے آثار ولادت ہے قبل ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ولا دت کے وقت لیڈی ڈاکٹر انگریز موجودتھی لیکن ولا دت میں تا خبر ہور ہی تھی' اس نے بہت سعی کی لیکن سب میں ناکام رہی - آخر کاراس نے کہا کہ اب تو آپریشن کرتا ہوگا جس میں بچہ کا مرجاناممکن ہے- آخر کار دادا صاحب مرحوم کو اجازت وینی پڑی اوراس نے آپریشن کی تیاری شروع کر دی-صرف استے وقفہ کے لئے ایک مسلمان سعید دائی آ بیٹھی۔ بس کیا تفا فورا ولا دت ہوگئ گویا کہ اللہ تعالی کو بیمنظور نہ تھا کہ انگریز کا فر کے ہاتھ میں ایساجسم مبارک جواتنی صفات کا مالک ہونے والاتھا

دے دیا جائے 'چنا نچیان کا ایک مسلمان عورت کے ذریعہ سے دنیا میں آنا مقدر ہوا' بیا یک کھلی کرا مت ہے۔

سلسلهٔ تعلیم 💥 حضرت والدصاحب رحمة الله علیه بچین ہے ہی بہت نفیس اور نازک مزاج تھے۔حسب دستور پہلے قرآن یاک کی تعلیم حاصل کی' پھرانگریز ی تعلیم کے لیے اسکول میں داخل ہوئے -تقریباً میٹرک تک پڑھاتھا کہ تقتریہ نے اپنااصل رخ بدلا اور الله تعالیٰ نے دنیوی تعلیم سے نکال کرا ہے اورا پنے رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ جودین اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا اس دین کی اشاعت کے لیے اس پاک روح کومنتخب فر مایا۔ چنانچہ حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز کے لیے اللہ آ با دصوبہ یو پی کی ایک مسجد میں تشریف لے گئے' و ہاں حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تفانوی رحمۃ اللّہ علیہ کا وعظ تھا اس کوس کر

ا یک گیارہ سالہ بچہ نے تو فیق ایز دی ہے فیصلہ کرلیا کہ انگریزی تعلیم کورزک کر دیا جائے۔

علم دین کی طرف رجحان 🐲 گھرواپس ہوکر دا داصا حب مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ میں تو دین تعلیم حاصل کروں گا- داداصا حب مرحوم کو بیرخیال ہوا کہ بیروہی بچوں کی طرح بدشو تی ہے چنانچیانھوں نے کا فی بختی اور تادیب ہے کا م لیا پھر صبح کو دریافت فرمایا اب تمهاری کیارائے ہے؟ جواب وہی تھا کہ جی عربی پڑھوں گا۔ وہ ارادہ کیسے تبدیل ہوسکتا تھا جو پختہ عزم کی شکل میں چٹان کی طرح تھا تما مختیوں کے باوجودٹس ہے مس نہ ہوا' بیرحالت دیکھ کر دا دا صاحب سمجھ گئے کہ بیرواقعی پچھرا زِ الہیہ ہے چنانچے آٹھوں نے نورا محدث عصر حصرت مولا ناخلیل احمرصا حب سہار نبوری ثم المدنی رحمة اللہ علیہ کی خدمت میں عریضہ ارسال کیا' جس میں پوراوا قعیمن وعن تحریر فرمایا -مولا ناخلیل احمر صاحب رحمة الله علیه نے جواباً تحریر فرمایا که آپ اس سعادت عظیم کے حصول میں کیوں جائل ہوتے ہیں' بلکہ آپ کواس پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنا جا ہیے اور ہزاروں خوشی ومسرت کے ساتھراس کی ا جازت دین چاہئے۔ چنانچہ بیمجسم سعادت وعلم گیارہ سال کی عمر میں اسپے شفیق والدین سے جدا ہوکر مدرسہ مظاہرالعلوم سہار نبور پہنچ گئے اور حضرت مولا ناخلیل احمر صاحب رحمۃ اللہ علیے کی زیر تربیت وشفقت انہی گی متجد کے حجر سے میں قیام پذیر ہوئے اور آنیس سال کی عمر میں اردو ٔ فاری عربی تعلیم حاصل کر کے اسی مدرسہ میں مدرس بھی ہوگئے اور دوسال درس دینے کے بعد قسمت نے وہاں سے تھنچ کر دیو بند بحرالعلوم رئیس المحد ثمین حضرت مولا نا سیدمحمہ انور شاہ کشمیری کی گود میں لا ڈ الا اور وہاں ان کے نورنظر ہے رہے۔

درس و تذریس ﷺ دارالعلوم جیسے علمی مرکز میں مدرس کے عہد ہے پر فائز کئے گئے وہاں سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللّه علیہ کے ہمراہ جامعہ اسلامیہ ڈائجیل جانا ہوا' جس کی ابتداانہی متبرک ہاتھوں سے ہوئی اور آج تک اس جامعہ سے بینکڑوں علماء بن کر نکل چکے ہیں اور یہ سلسلہ الحمد للّہ ابھی تک جاری ہے۔حضرت والدصاحب رحمۃ اللّه علیہ نے چارمرتبہ تھے بخاری سبقا مبتقا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللّه علیہ سے طالب علموں کی صف میں بیٹھ کریڑھی ہے جالانکہ اس وقت خود دورے کے مدرس تھے۔

احترام استاو پہلیکن کمال ادب دیکھے کہ باوجود حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرف نہیں بیٹے۔اس وفت کوکیا کہنے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی بھی اس جگہ بیٹے کر درس نہیں دیا بلکہ ہمیشہ اس جگہ سے ہٹ کر بیٹے کر اللہ تعالی کی قدرت کہ قیام بھی دونوں کا اس طرح ساتھ رہا کہ دونوں کے کمرے برابر بیجے حی کہ درمیان میں دروازہ بھی تفالیکن کمال ادب دیکھئے کہ چارسال کی طویل مدت میں ایک مرتبہ بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنٹی تک کی آواز نہیں سنی اور اپنے اس محبوب اور فاصل کم یند کوالی سند اپنے دست مبارک ہے تحریفر ما کرعنایت فرمائی جوفل اسکیپ سائز کے ایک صفحہ پر ہے جو بچھ اس میں تحریفر فرمایا ہے وہ ایک محدث کے لیے بجا طور پر قابل فخر ہے میرے علم میں ایس سند حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹی مند حضرت شاہ ساتھ دیا اور اتی خصوصیت کی حامل ہو۔

تصنیف و تالیف ﷺ ای دوران میں حضرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ نے تائی ہام کی گاب زادالفقیر پر حاشیہ تحریر نمایا جس کا نام مستزادالحقیر ہے آپ اس نام کی خوبی ہے ہی اس حاشیہ کی نفاست کا آنداز و فر مالیں -حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات کے بعد فیض الباری جیسی اہم تالیف کے لیے قدرت نے حضرت اقدس والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ گا استخاب فر مایا اور بیر خدمت آخیس کے سیر د کی گئے - چنا نچہ حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ نا المباری کا موالی اس کے سیر د کی گئے - چنا نچہ حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسپے ضعیف کا ندھوں پراس اہم کا م کو اضالیا اور جس طرح اس کو انجام دیا و و علمی طبقہ کے سامنے ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادق مضامین و علمی نقار برکو اس ساست اور جامعیت کے ساتھ پیش کیا کہ اب ایک مطالعہ کرنے والاغور کرتا ہے کہ وہ اُدق مضامین کو نے تیے اور اس دو بزار صفحات کی کتاب کو بزاروں صفحات کے مطالعہ کے بعد صوف دو سال میں مرتب فر مایا گیا - درس کے ساتھ اور اس وقت جبکہ ایک شدید مرض میں مبتلا تھے یعنی وق کے اُنجسشن لگ رہے تھے اور راات کو کھانی اس قدرا تھی تھی کہ نصف نصف شب بیٹھ کر گذرتی تھی اس حالت میں چودہ گھنے یومیہ کا مرتب کے بعد میام کا سمندر گوزہ میں بند کیا جو انمول موتوں سے جراہ وا ہے اور اب اس میں سے جرصاحب ذوق اپنے اپنے ذوق کے موافق موتی جن چن چن کی کرفا کہ واٹھا چکا ہے اور اش کا موتوں سے جراہ وا ہو اور اب اس میں سے جرصاحب ذوق اپنے اپنے ذوق کے موافق موتی جن چن جن کرنا کہ واٹھا چکا ہے اور اش حالا ہوں اس میت شافتہ میں جن کرفا کہ واٹھا چکا ہے اور اس میت شافتہ میں جن کرفا کہ واٹھا چکا ہے اور اش کا موافق موتی جن چن کرنا کہ واٹھا چکا ہے اور المیا

رہا ہے۔ اللہ تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کواس کا اجرعظیم مرحمت فرمائے اور اپنی جواز رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جامعہ اسلامیہ و ابھیل میں سترہ سال حدیث کا درس دیا پھر وہاں سے تشریف لے آئے مشیت ایز دی کے تحت اور وہ اس لیے کہ ایک دوسرے مقام پرعلم کا دریا بہانا منظور تھا چنا نچہ حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ بھا ولنگر تشریف لے گئے جہاں ایک مدرسہ تھا جو صرف دو کمروں اور درختوں سے جوئی اور اب وہاں بڑا مرف دو کمروں اور درختوں سے عبارت تھا۔ گویا کہ اس علمی درس گاہ کی تاسیس بھی انھیں متبرک ہاتھوں سے ہوئی اور اب وہاں بڑا مدرسہ ہے جس کا نام جامع العلوم ہے کتب خانہ بھی بہت اچھا ہے تعمیر بھی اچھی خاصی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس بھاولنگر کے شہر کو علم کی دولت سے نواز اُ اور بیسب پچھسرف ایک سال کے قیام کا متیجہ تھا۔ اب اندازہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس برگزیدہ بند سے کوکس طرح اپنی رحمتوں میں گھیرے گئیرے لئے پھر رہا ہے۔

تر جمان السند کی تالیف ﷺ پھروہاں ہے دبلی تشریف لائے اور ندوۃ المصنفین جس کو حفرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم رفقاء حضرت مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عین الرحمٰن صاحب عیاتی نے قائم فر مایا تھا اس کی ایک کڑی بین گئے جس پر اب سیادارہ فخر کرتا ہے کہ حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اس کے رکن رہ چکے جیں' وہاں ترجمان السند کا سلیلہ شروع ہوا۔ اس کتاب کی ترشیب و تبویب سب پھے حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی جانب سے ہے۔ برجمان السند کا سلیلہ شروع ہوا۔ اس کتاب کی ترشیب و تبویب سب پھے حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی جانب سے ہے۔ برجمان السند کا سلیلہ شروع ہوا۔ اس کتاب کی ترشیب و تبویب سب پھے حضون ان الدی کا کہ کرانسانی عقل جران ہوجاتی ہے بیکا مرف اللہ تعالیٰ بی کی مدو ہے ہوسکتا ہے ور نہ بیکا م انسان کا نہیں' اس کام کے لئے کس قدر فہم و ذکاوت اور کیسا جا فظ اور کتا احدیث برعبور درکار ہے اس کا اندازہ صرف عالم مشتغل ہی لگا سکتا ہے۔ عنوان ہی لگانا مشکل کام ہے اور پھراس کے لئے حدیث علاش کر کے نکالنا یہ کتنا مشکل ہے اس کا بیان اور سمجھانا پھرکار دارد۔

پاکستان میں تشریف آوری ﴿ ترجمان السند کی پہلی جلدتو حجب گئی لیکن جب دوسری مبلد کا نمبر آیا تو تقسیم ہند ہوگئی اور حضرت والد حضرت والد صاحب رحمة الله علیه کرا چی تشریف لے آئے اب یہاں نہ لا ئبریری تھی نظمی مجالس کا کوئی ذریعہ لیکن حضرت والد صاحب رحمة الله علیہ نئی دور جا جا کراور کس قد رمحنت شاقه برداشت فر ما کرمطالعہ فر مایا اور اس کتاب کی تالیف کے سلسلہ کو جاری رکھا - ان کوتو صرف علمی گفتگویا مطالعہ سے ہی راحت و آ رام ماتا تھا جس طرح مجھلی کوسمندر میں خواہ کتنا ہی طوفان کیوں نہ ہو اور خشکی میں ایک منٹ بھی نہیں رہ عمق - بالکل بہی حال حضرت اقد س والدصاحب رحمة الله علیہ کا تھا -

پاکستان میں دیں مدرسہ کا اجراء پہر نہ سلمہ جاری تھا کہ قدرت کو ایک اور اہم ترین کام کی سپر دگی منظور ہوئی اور وہ یہ کہ پاکستان جیسی بڑی اسلامی حکومت میں کوئی بڑی دین علمی درسگاہ نہ تھی' اس کا قیام کس قدرضروری تھا اس کا احساس ان کو بہت تھا۔ چنا نچہ دیگر رفقاء کی معاونت سے مید درسگاہ قائم ہوئی جو اب جامعہ اسلامیہ کہلاتا ہے اور تقدیر نے اس علمی مرکز کے لئے ٹنڈوالہ یار کی سرز مین کو پہند فر مایا جس کی تمام تر ابتدائی ذمہ داریاں حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ پرہی تھیں۔ مثلاً چیدہ چیدہ علاء کا جع کی سرز مین کو پہند فر مایا جس کی تمام تر ابتدائی ذمہ داریاں حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ پرہی تھیں۔ مثلاً چیدہ چیدہ علاء کا جع کی سرز میں کا تدویل کی تمام تھی ہوئی ہے انجام دیا اس کا تحریر میں لا نا دشوار ہے۔ الجمد میں مرکز دین کام بہت اچھی طرح انجام دیر ہا ہے۔

مدینه منورہ کی ہجرت ﷺ پھر قدرت نے اپناس محبوب ترین ہندہ کو اُس سرز بین سے نکال کراس سرز مین مقدسہ پر پہنچا دیا جس کو اپنے محبوب ترین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہند فر مایا تھا۔ یہاں سطرح تشریف لائے اور کیسے کیسے عجائبات اور واقعات یہاں کے قیام میں پیش آئے اُن کو لکھوں تو پھر طول ہوتا ہے' اس لئے سب کو ترک کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ غرض یہاں بھی تالیف کا سلسلہ جاری رہا اور تالیف کے سلسلہ میں ایک نئی جگہ میں جوصعوبتیں ہوسکتی ہیں اُن کا پیش آ نا ضروری تھا لیکن پھر بھی قدرت نے بہت مساعدت فر مائی ۔

پھر جب طبیعت بہت زیادہ علیل ہوگئ تو خیال ہوا کہ سب احباب کوائیک خطابکھوا دیں تا کہ بار بار جواب دینا نہ پڑے اور سب مخلصین حضرت رحمتے اللّٰدعلیہ کے مسلک کواچھی طرح سمجھ لیں اورالیی نصائے اس میں تحریر فرما دیں کہ جوان کی دنیاو آخرت کی بہتری کا باعث ہوں۔ چنانچیاس ارادہ سے قلم اٹھایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نے تو نصیحت نامہ کی صورت اختیار کر لی اورالحمد للّٰہ وہ بھی فوراً طبع ہو گیااوراس کا تر جمہ انگریزی گجراتی زبانوں میں ہو گیااور شائع بھی ہوگیا۔

سلسلة بيعت الله عفرت رحمة الله عليه تصوف مين بهي كامل واكمل تضاوراس كي حصول كي ابتداء خانقاه قدوة السالكين حضرت مولا نامفتي اعظم شاه عزيز الرحمن عثاني نقشبندي رحمة التدعليه بهوئي - حضرت مفتي صاحب رحمة الله عليه به كمالات كااگر ذكر چيئرا كيا تومضمون بهت طويل بهوجائے گاان كے نام نامي سے تو برخض واقف ہاوران كے كمالات وصفات سے دنيا آشنا ہے الحمد لله جب حضرت والد صاحب رحمة الله عليه في تحرير وع فر مايا تو شروع بى سے حالات بهت رفيعه ميے ركوع و جود كي تسبيحات كا فيضان عليمده عليمده محسول فر ماتے متصال كي صحت كي تسمد اين حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه في دو فر مائي - اس ميدان كو كا فيضان عليمده عليمده محسول فر ماتے متصال كي صحت كي تسمد اين حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه في دو فر مائي - اس ميدان كو

حضرت رحمة الله عليه نے ابھی پورا طے نه فر ما یا تھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه نے دائی اجل کو لبیک کہا اور رخصت ہو گئے۔ انالله وانا الیہ راجعون۔ الله تعالیٰ مغفرت فر مائے اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات میں جگہ مرحمت فر مائے۔ آئین پھر انہی کے خلیفہ اعظم حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہو کر تجد بیہ بیعت فر مائی افھول نے نہایت شفقت و مہر بانی سے اس طرح تربیت فر مائی کہ اولا د سے بھی زیادہ۔ آپ ان کی محبت و شفقت کا اندازہ اور حضرت والد صاحب رحمة الله علیه کے درجہ کا اندازہ بھی اُن کے اس فر مانِ مبارک سے لگالیس فر مایا کہ اگر خدائے تعالیٰ قیامت

حضرت والدصاحب رحمنة الله عليه كے درجه كا انداز ہ جى اُن كے اُس فر مانِ مبارك سے لگا ؟ كے دن مجھ سے دريا فت كرے گا كه كيالا ئے ہوتو ميں مولا نامحمد بدر عالم سلمه كوپيش كر دوں گا-

مندرشد و ہدایت پر فائز ہونا ﴿ اورای پربس نہیں بلکہ خلافت خاصہ ہے بھی سرفراز فرمایا - حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس درجہ کے ہزرگ ہے اس کا تحریر میں لانا دشوار ہے وہ ایسے با کمال اورصاحب تصرف بزرگ ہے کہ میری نظر ہے آج تک ایسا بزرگ نہیں گذرا' ان کا ہرممل ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سنت پر تلا ہوا ہے اور ان کی مجلس میں بے کار باتوں کی تو گنجائش ہی نہیں' ایسے بااخلاق اور مجسم محبت ومروت ہے کہ انسان ایک مرتبہ ملا قات کر کے فریفتہ ہوجاتا تھا - اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور درجات عالیہ مرحمت فرمائے مع

#### کیا کیالکھوں صفات کہ ہرشان ہے نئ

حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرض کا زمانہ جس قد رطویل ہو گیا اتنا ہی ضعف و نقابت بھی بڑھتی گئی۔ استے طویل مراج کیسا ہوجا تا ہے بیتو آپ کو معلوم ہے لیکن پہاں تو بات ہی کچھاور تھی۔ ایسے خوش اخلاق تھے جس کا تحریر کرنا مشکل ہے اور اللہ ورسول کی محبت ومعرفت کا ایسا جام ہے ہوئے تھے کہ نہ پوچھے 'چرہ مبارک ایسا منور و بیثاش تھا کہ دیکھنے والا بیا ندازہ ہی نہ لگا سکتا تھا کہ بیر آ دمی مریض بھی ہے یا نہیں 'ایسے نفیس مزاج مجسم محبت اور ایسے قدر دان کہ ہماری والدہ مرحومہ مغفورہ کے وصال کے بعد شادی ہی نہیں کی جن کے وصال کو پچیس سال گذر چکے تھے اور ان میں کیا صفات ہوں گی کہ اللہ تعالی نے ایسی برگزیدہ ہستی کے لیے رفیقہ کھیات تجویز فرمایا تھا اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس مرحمت فرمائے۔ آمین

اس سے ان کی محبت و مروت کا انداز ہ فر مالیں اور ہم نتنوں بچوں پر کسی شفقت ہوگی کہ اس اندیشہ سے کہ ہم کو کہیں تکلیف نہ ہو دو بار ہ شاذی نہ کرنے کا سبب تھا۔ جب ہماری والدہ مرحومہ کا وصال ہوا تھا تو ہم سے فر مایا تھا کہ میں تمہاری والدہ اور والد دونوں کا کا م کروں گا ان شاء اللہ اس کو کس طرح پورا فر ملیا اس کا بیان کیا کروں۔ اللہ تعالی ان کے ایسے درجات بلند فر مائے جو ہمارے خیال وفہم سے بالا بڑ ہوں۔ آمین

آخری عمر کے معمولات ﷺ اب آخر میں قرآن کریم کا ترجمہ ساعت فر مایا کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ خیال تھا کہ فسیر
کا مطالعہ کروں لیکن اندازہ ہوا کہ انسان تفسیر میں لگ جاتا ہے اور تفسیر اللہ تعالی اور بندہ کے درمیان حاکل بن جاتی ہے اس لئے
اب صرف ترجمہ پر کفایت کرتا ہوں 'ترجمہ مولا ناشاہ عبدالقا درصاحب رحمۃ اللہ علیہ کاتھا جس کوساعت فرماتے تھے جاج کرام کی
جب آمہ ہوتی تھی تو عصر کے بعد درس کی صورت ہوگئ تھی 'سینکٹروں تجاج کرام مستقیض ہوتے تھے غرض میہ کہ لیئے لیئے بھی مخلوق خدا

تَر جُمَانُ السُّنَّة : جلد جهادِ م کی فیض رسانی کی فکر فر ماتے رہے علاج مسلسل تھا' ڈ اکٹرِ صاحبان اتنی محنت سے منع کرتے تھے لیکن فر مایا اگر اس طرح جان بھی نکل جائے تو کیاغم بس ع

#### مرض بزهتا گیا جوں جون دوا کی

و فات ہے چند ہفتے قبل عالم آ خرت نظر آ نا شروع ہو گیا تھا فر ماتے تھے کہ جو کچھ مجھ کونظر آتا ہے اگرتم کو بتلا دوں تؤ برداشت نہیں کر سکتے 'اس طرح الیی خوشبومحسوں فر ماتے تھے جو کہ یہاں کےعطروں میں نہیں' ہم سے فر ماتے دیکھوکتنی نفیس خوشبو آ ر ہی ہے ہم عطر لاتے کہ دیکھئے ایسی فر مایانہیں ہم کو کیا خبر تھی کہ بیروہ مہک تھی جو بساتین جنت ہے آ رہی ہے ' بیر بھی فر مایا کرتے تھے کہ بیرکون سامکان ہے' بیرکوئی دوسری بہت عمد ہ کوٹھی ہے' وصال سے ایک ہفتہ قبل میری چھوٹی ہمشیر ہ کوکرا چی ہے بلوالیا تھا' اس طَرح انہوں نے اپنے نتیوں لخت جگروں کو جمع فر مالیا تھا کہ ان کوغم کی تکلیف دوررہ کرنہ ہو'ا ب ان کی محبث کا کیا بیان کروں۔ وصال مبارک ﴿ بِالآخر۵؍رجب الرجب ٨٥جه٢٥ را كتوبر ١٤٨ع شب جمعه ميں داعي اجل كوليك كها اور حضرت اقدس رحمة الله عليه نے برضاء وتتليم جان جانِ آ قرين كے مير دكر دى اورلقاء الله كوا ختيار فر ماليا' من احب ليفياء اله أنه احب الله لقائه ٔ انا لله و انا اليه راجعون-

و فات کے بعد چہرۂ مبارک اس قد رمنورا ورمسکراتا ہوا تھا کہ نقشہ کھینچنا دشوار ہے'اورجسم مبارک ہے ایسی خوشبوآ رہی تھی کہ اس کوکسی خوشبو کے ساتھ تشبیہ دینا ناممکن ہے' جمعہ کی نماز کے بعد نماز جناز ہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ا دا ہوئی' جناز ہ کے ساتھ اں قدر چوم تھا کہ بیان ہے باہر ہے'اوراب جنت البقیع میں امہات المؤمنین کے عین قدموں میں ان کی آخری آرام گاہ ہے اور اس کی ان کو بہت تمناتھی جواللہ تعالی نے پوری فر مادی' حقیر قبر کے اندر تک ساتھ رہا' بیان کی اس تمنا کا انداز وانہی کے اشعار ہے ڪرليس \_

> ہاں جنت بھیج میں میری بھی ہو جگہ اس کی بہت زمپ ہے مجھ ایسے غلام کو ' کتنی بروی ہوس ہے جو دل میں عمرؓ کے تھی ہو جائے گر نصیب غلام غلام کو

اس طرح بیہ بدر کامل جوا پی شعاعوں ہے دنیا کومنور کرر ہاتھا' عالم دنیا میں غروب ہو گیا اور عالم آخرت میں طلوع ہوا اور و ہنبع علم وقیض و برکات جس ہے مخلوق خدافیض یاب ہور ہی تھی خلاہری طور سے بند ہو گیا' اور ہم اس عالم میں اس کے دیدار سے مجھی محروم ہو گئے۔

إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ زَاجِعُونَ ' فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ يَا ٱبُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوا اسْتَعِيْنُوا بِالطَّبُر وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيُنَ ۞

آخر میں اُن حضرات کاشکریدا دا کرنا بھی اپنے ذمہ فرض سمجھتا ہوں جنھوں نے ان کتب کی اشاعت میں بڑے جذبہ دشوق

تَرجُمَانُ السُّنَّة : جلد چهارم

rr

و ذوق ہے کام لیا ہے آنقة الذکر کتب میں لیمن جواہر الحکم نزول عیستی انگریزی الحزب الاعظم کا ترجمہ نصیحت نامہ خلاصہ زبدة المناسک اشعار وغیرہ ان سب کوخان بہادر حاجی محمد وجیدالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بردی ہمت اور پورے جذبہ وخلوص وللہ بیت سے شائع کرایا جس میں تجارت کا کوئی شائبہ بھی نہیں 'ماشاء اللہ اس کا صلدان کو دنیا میں بھی مل گیا اور وہ بیا کہ وہ آئ اس سرز مین مقد سہ لیمن مدین مدینہ منورہ جنت البقیع میں مدفون بین اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اور مغفرت فرمائے آمین اب ان کے خلف الصدق حاجی حافظ فریدالدین اجد صاحب آئ جذبہ وشوق سے اس کام میں مصروف بیں اور ترجمان السنة جلد چہارم کی طباعت کا سہرااس وقت انھیں کے سرے اللہ تعالی قبول فرمائے اور دین و دنیا میں بہترین اجر مرحمت فرمائے اور وفات کے وقت میں ایک صلہ میرما کہ وہ حضرت اقد میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے قبل مدینہ منورہ حاضر ہو گئے اور وفات کے وقت میں اس موجود سے بیان میں معاوت سے بین کا حاصل کرنا اپنے قبضہ میں نہ خلاصل کرنا اپنے قبضہ میں نہ تھا ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

یہ آیک قطعہ ُ تاریخُ و فات ِحسرت آیات بھی لکھتا ہوں جس کو ہمارے محتر م جناب ناصرعلی وجدی صاحب نے کہا ہے 'بہت مخلص ومحبت کے انسان ہیں'

باغ جہاں سے سوئے خلد بریں گئے وہ خلا جو خلا کے حق میں تھے رحمتِ خدا جو تاریخ رحلت ان کی پوچھے جو کوئی تم سے وجدی تم ارتحال قدی صفات کہہ دو وجدی تم ارتحال قدی صفات کہہ دو همارہ العالمین کی وائے ان کا السمال السحمد للہ دب العالمین کی انہوں العالمین کی انہوں العالمین کی انہوں العالمین کی انہوں العالمین کے انہوں العالمین کی انہوں العالمین کے انہوں العالمیں کے انہوں کے انہو

آ فماب احمد ابن حضرت العلامة السيدمجمد بدرعالم مهاجريدني قدس سرهٔ نزيل مدينه منورهٔ نزيل مدينه منورهٔ ۲۰رشعبان المعظم ۱۸هم، يوم الاثنين ' سارد مبر ۱۹۲۵ء

## الله الخالم

### بيش لفظ

### الحمدلله وحده والصلوة على النبي الامي الذي لا نبي يعدة

امابعد 'اس خدائے وحدہ الاشريک لدکائس زبان ہے شکراداکروں'جس نے ایک بے بضاعت اور معذور در معذور کے قلم ہے تر جمان النہ کی تیسری جلد بھی پوری کرادی'اور الجمد للہ کہ وہ طبع ہو کر مہتبی گذریں کہ سلمانوں کے سامنے آپکی'کیا کہتے گئے ہے اس در ماندہ مسافر نے ابھی پچھوم نہ لیا تھا کہ بسو ہے سمجھے پوتھی جلد کی تالیف میں اپنا قدم ڈال دیا' ابھی وہ چندقدم ہی چینے پایا تھا کہ ایسے خوارض میں گھر گیا کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کا مضمون اس کے سامنے آگیا' آخر تھک کراس کوراستہ پر ہی چینے جانا پڑا' اب ادھر شدت علالت ایک قدم اٹھانے سے مانع تھی اور ادھر حرص وشوق کا بیعالم تھا کہ اس کھن منزل کو بن پڑے تو چشم زدن میں طے کر ڈالا جائے' اسی فکر میں بستر علالت پر کرو میں بدلتار ہا اور آئندہ چلنے کی مختلف را ہیں سوچتار ہاتو خیال میں یہ آیا کہ گذشتہ جلد میں انبیاء علیم السلام کا تذکرہ' ان کی شخصیات کے تعارف کے لئے پیش کیا گیا تھا تا کہ مادی عقول پچھ نہ گائندازہ لگا سکیس کہ ایک طرف آگروہ اپنی بشریت میں کا مل ہوتے ہیں تو دوسری طرف عام بشری خصائل سے کتے ممتاز اور بلند بھی ہوتے ہیں۔

اس کی مزید تشرق کے پیش نظراب چوتھی جلد کے لئے جومضمون ذہن میں آیا'وہ مجزات ہی کامضمون تھا' کیونکہ ہمیشہ جو تعارف انبیاء علیہم السلام کوعوام الناس ہے ہوتار ہا ہے'وہ عام نظروں میں ای راہ ہے حاصل ہوتار ہا ہے'اس کو کیا سیجئے کہ یہاں عہد قدیم میں جہل وعناد ان سے فائدہ اٹھانے میں ایک سیسکندر تی ہنے رہاور آج اس مادی دور میں مادی لہریں ان کی حقیقت عہد قدیم میں جہل وعناد ان سے فائدہ اٹھانے میں ایک سیسکندر تی ہنے رہاور آج اس مازی دور میں مادی لہریں ان کی حقیقت سیس حائل ہیں۔ تعجب ہے کہ یہاں بعض وہ اہل علم بھی جواس مسئلہ کو قریب الی انفہم بنانے کے لئے باہر نکلے منے وہ چلتے چلتے خود کہیں ہے کہیں جانگلے ہیں' بلکہ خود بھی وہ منکرین مجزات کی صف میں آ کر کھڑے ہوگئے ہیں' جن کود کی کر بے ساختہ منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ

ہمیں تعجب ہے کہ جو معجزات سب سے زیادہ بعیداز عقل معلوم ہوتے ہیں'ان کوتو خود قرآن کریم نے اپنے بیان معجز نظام میں سمیٹ لیا ہے اور جوان سے پچھ کمتر ہیں وہ صحیحین کے فتلف ابواب میں منتشر طور پر مدون ہو چکے ہیں'اب رہے وہ جو مادی عقول کے ساتھ تاویلا ہے بھی چنداں مستعدنہیں وہی ہیں' جو متوسط در ہے کی حدیثوں میں فدکور ہیں' پھر معلوم نہیں کہ ان کے گلے پر بے رحمی کے ساتھ تاویلات کی چھری پچھر نے سے کیا فاکدہ لیکن جب ایک انسان قرآن کریم کی صریح آیا ہے اور شیح سے سے حصے حدیثوں کی تاویلا ہے بعیدہ کرنے ہے بھی نہ بچکچائے وہ بھلا ان حدیثوں پر کب رحم کھانے والا تھا' ہم نے تو اس باب کو جب بھی اپنی صحت کے ناویلا تے بعیدہ کرنے سے بھی نہ بچکچائے وہ بھلا ان حدیثوں پر کب رحم کھانے والا تھا' ہم نے تو اس باب کو جب بھی اپنی صحت کے زمانے میں اٹھا کر دیکھا تو قدرت مطلقہ کے ان ظاہر و باہر نشانات کے سامنے بے اختیار سرنگوں ہو جانا پڑا' اور کیوں نہ ہوتا' جب زمانے میں اٹھا کر دیکھا تو قدرت مطلقہ کے ان ظاہر و باہر نشانات کے سامنے بے اختیار سرنگوں ہو جانا پڑا' اور کیوں نہ ہوتا' جب

عقول اس سبق کو بمجھ لیں جو سب سے مشکل ہے کینی اعتقاد الوہیت اور نبوت تو اس کے بعد پھر مجھزات کا سمجھنا کیا مشکل ہے 'ہم گذشتہ جلد میں بیٹا بت کر چکے ہیں کہ جس نے مجزات کے شلیم کرنے میں کوئی پس و پیش کیا ہے اس کوخدائے تعالیٰ کی قدرت ہی میں شاید تر دو ہے اس کا شکوہ حسب تقریرا مام رازی رحمۃ الله علیہ کے وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا آنُوَلَ اللّٰهُ عَلَیٰ بَشَوِ مَنْ شَنِی ءِ ' میں فرمایا گیا ہے جس کی مفصل تقریر تیسری جلد میں گذر چکی ہے۔

اب ہمارے سامنے ایک فریق تو یہ ہے اور دوسراوہ جس نے چن چن کر صرف انہی مجزات سے اپنی محلفوں کو گرم بنارکھا ہے 'جویا تو موضوع ہیں یا خودمحد ثین معروفین کے نزدیک نا قابل اِلنفات ہیں اب ان متضاد خیالات کے ہوتے ہوئے ہمارے لئے قلم اٹھا نا کتنا مشکل ہے' کیکن تر جمان السنة کا مقصد شروع ہی ہے نہ کسی کی بے وجہ دلداری ہے نہ بے جاول آزاری' اس کا مقصد وحید مسلمانوں کے برباد شدہ عقا کد کی پورے انصاف واعتدال کے ساتھ اصلاح کرنی ہے اور بس' اس لئے اس جلد ہیں بھی اسی مقصد کو سامنے رکھ کرقام اٹھایا گیا ہے' اس سے قطع نظر کہ کوئی اس کے بیان سے اتفاق کرے گایا ختلاف 'مدح کرے گایا قد س مقدر کو اس مقال کی خواجیم نگ ونا مرا

اس لئے اس جلد میں مجزات کی سیخ صیح حقیقت بلارور عایت صاف صاف بیان کردی گئی ہے اوراس کی تفہیم میں ذرہ برابر بھی کسی ادنی می کچی کو برداشت نہیں کیا گیا کیونکہ صرف منکرین کی خاطر صیح بات کو قلم دباد با کرلکھنا نہ تو مجزات کی حقیقت ہی کو بوراً بھی کسی ادنی می کو بوراً بھی کہ بوراواضح کرتا ہے اور نہ منکرین ہی کے لئے کسی تسلی وشفی کا باعث ہوسکتا ہے اسلام کسی کی ادنی می رعایت کرنے کا نام مداہوت رکھتا ہے جانچ ساف الفاظ میں فرماتا ہے کہ فاصد کے بیما تُوْ هَرُواَ عُوصٌ عَنِ الْمُشُورِ کِیْنَ کی (الحدر: ۹۶) کی محص یا طاکفہ کا نام کے کہنیں فرمایا گیا۔

ر جمان السنة کے ویکھنے والے بیا نداز ہ خود فر ماسکتے ہیں کہ اس کے مؤلف کا قلم ردوقد رسی کرنے ہے ہمیشہ کتنا نے کی کر چلتا رہا ہے اور یہی وطیر ہاں جلد میں بھی قائم رکھنے کی سعی کی گئی ہے 'مگر جہاں صاف گوئی نے مجبور کیا ہے وہاں بادل نا خواستہ بچھ ارشا دات کر دیئے گئے ہیں۔ جس کے لئے ہم اس نداق کے قار کمین کرام کے سامنے بیشعر پیش کردینا کا فی سمجھتے ہیں۔ رکھنا غالب مجھے اس تلخ نوائی ہے معاف آج بچھ در دمیرے دل میں سوا ہوتا ہے

پیج تو بیہ کہ تر جمان الند کا قدم جنا آگے بڑھتا گیا'اس کی جولانگائی گامیدان اتنائی اور زیادہ تنگ ہوتا چلا گیا'اب بیہ جلد جواہم تر مباحث پرمشمل ہے وہ پانچ سال کے بعد ان حالات میں آپ کے سامنے آر ہی ہے' جبکہ مؤلف تین سال سے خود صاحب فراش ہے'صرف گذشتہ غیر مرتب مسودہ ہی کو پیش کر کے اپنے سرے ایک بڑی ذمہ داری کا بارکسی قدر ہلگا کر دینا چاہتا ہے۔ اور اس امید پر پیش کرتا ہے۔

و ذلک فی ذات اللّٰہ و ان پشاء پیارک علی اوصال شلوِ ممزع ہمزع ہم نے سب ہے اول بیہاں ان مجزات ہی کو ذکر کیا ہے جن گومجزات کی تاویل کرنے والوں نے جھوٹ وافتر اءاور خرافات کے علاوہ اور نامعلوم کن کن الفاظ سے یا دکیا ہے بلکدان کے صفین پر بھی جوتیسری صدی سے لے کر چھٹی ضدی تک سب خرافات کے علاوہ اور نامعلوم کن کن الفاظ سے یا دکیا ہے بلکدان کے صفین پر بھی جوتیسری صدی سے لے کر چھٹی ضدی تک سب

کے درمیان مسلم شخصیات بارز ہ رہی ہیں 'خوب ہاتھ صاف کیا گیا ہے' مجھ جیسے بے بصناعت کوتوان الفاظ کے نقل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی 'انہی ہے ہم نے سب کچھ سکھا' پھران پر بے وجہ آوازے کنا ہمارے نزویک ایک جرم عظیم ہے' آپ کوان مؤلفین کی اسانید پراُن کے احکام کودیکھ کرییا ختیار ہے کہ ان اجادیث کوقبول فر مائیں یا نہ فر مائیں کیکن پیخود ہی انصاف فر مالیں کیااس درجہ کی حدیثوں پرجھوٹ اورافتر اء کا حکم لگایا جا سکتا ہے میراارا دہ تھا کہ آئخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے مججزات اور پیش گوئیوں کوایک خاص ترتیب کے ساتھ مرتب کیا جائے' لیکن اب میرذخیرہ یوں ہی لکھا ہوا جوں کا توں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے' جن میں استیعاب کا ارادہ تو کیا ہوتا تر تیب بھی قائم نہ رکھی جاشکی -صرف مشتے نمونہ از خروارے 'جومجزات زیرقلم آھیجے تھے وہی پیش کر دیئے گئے ہیں اور جوبطور یا داشت کتب'اورصفحات میں مقید تھے'ان کوبصورت تفصیل پیش نہیں کیا جاسکا' یہاں ہم نے ان معجز ات کی ایک فہرست بھی پیش کر دی ہے' جو گذشتہ جلدوں میں ضمنی طور پر آ چکے ہیں' حالا نکہ گذشتہ جلدوں کے موضوع کامعجزات ہے دور کا بھی کوئی تعلق نہ تھا مگر اس کو کیا سیجئے کہ مجمز ات حدیثوں میں اس طرح جا بجا ند کور ہیں کہ ان سے حدیثوں کا خالی کرنا ناممکن ہے' پھرائی پر دوسری کتب کو قیاس کرلیں کہ ان کے بھی متفرق ابواب میں معجزات کے دریا س طرح بہہ رہے ہوں گے' جومتفرق ابواب میں بگھرے ہونے کی وجہ سےنظروں میں نہ آ سکے ایک صحیح بخاری ہی میں از اوّل تا ہم خر بڑے ہے بڑے مججزات ذکر میں آ گئے ہیں'اگر چہامام موصوف نے علامات نبوت کا باب اس میں بہت مختر پیانے پر لکھا ہے' بیداختلاف زمان اور موضوع کا باعث ہے' معجزات کی قلت اس کا سبب نہیں' صحابہ و تا بعین کی نظریں اٹھیں تؤ سب سے پہلے احکام کے موضوع کی طرف اٹھیں' قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ان کے لئے کوئی اور معجز ہ ایسا نہ تھا کہ جس کا ان کی نظر میں اتنا اہتمام ہوتا' کیونکہ وہ ہڑے ہے بڑے معجزات کواپنے ضمن میں لئے ہوئے تھا' دیگر معجزات ان کے لئے روزمرہ کی بات تھی' افسوس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اعادیثِ معجزات پرجس طرز پرنوٹوں کے لکھنے کی تمناتھی وہ دل کی دل ہی میں رہ گئی' لیکن پیے کرشمہ قدرت ہے کہاس نے حسب دستورا ہم مقالات کا حصہ صحت کے زمانہ میں پہلے ہی لکھوا دیا تھا' جن کے بعد اب حدیثوں پر تفصیلی نوٹوں کی ضرورت ہی تم ہاتی رہتی ہے' اہل فہم وبصیرت کے لئے ان ہی کی روشیٰ میں معجزات کو پڑھ لینا انشاءاللہ تعالیٰ کا فی ہوگا' یہ موضوع آگر چہ ہمیشہ ہے اہل علم کے زیر قلم آ تار ہاہے'لیکن ان ژولیدہ خیالات کے دیکھنےوالے بیا نداز ہ خود ہی فر مالیں گے کہ کیاا*س میں جدید إضا*فات اورمعلو مات مہمہ ہیں یاصرف ان ہی فرسودہ خیالات کود ہرایا گیا ہے اس مقالہ میں ختصرعنوا نات کے علاوہ خاص خاص ضرورتوں کے پیش نظر پچھ خاص عنوا نات بھی آپ کی نظر ہے گذریں گے جوانشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کے لئے بہت موجب بصیرت ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ یہاں وقت کے اس مسلہ پر بھی کچھروشنی ڈالی جائے کہ مآثر انبیاء علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کی حیثیت سلف کی نظروں میں کیا رہی ہے جس کا تذکرہ پانچویں جلد میں مفصل ان شاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ کیونکہ یہاں عام مسلمان ا فراط وتفریط میں ہے ہوئے نظر آئے ہیں' اس کے بعد پچھ کرامات ِ صحابہؓ کا ذکر کیا گیا ہے' جس کولوگوں نے صرف صوفیاء کے ساتھ خاص سمجھ لیا ہے اس کے بعد پھرامام مہدی علیہ السلام اور د جال کے متعلق وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں' جوضیح بخاری ومسلم جیسی معتبر کتابوں میں موجود ہیں اور بہت ہے مسلمانوں کے کان تک ان ہے تا آشنا ہیں۔

## امتنان وتشكر

سب سے پہلے مجھے مولا نا کرم جناب سراج الحق صاحب اللہ آبادی کا شکر بیاد اکرنا فرض ہے جنھوں نے اپنے جی کے قیمتی ایام کسی سابق تعارف کے بغیران بھر ہوئے اوراق کی ترتیب دہی کے لئے وقف فرمائے اور بڑی سخاوت کے ساتھ ان اہم کا غذات کو مرتب فرما کر ایک جگہ کر دیا اور کہیں کہیں اپنے قلم سے احادیث کا ترجمہ بھی فرمایا 'اس کے بعد عزیز م حافظ انصار فرید صاحب سلمہ نے اپنی نوعمری کے باوجود کتاب کے سوشھات کا فل اسکیپ سائز پر حک و فک سے لبریز مقد مدبر کی دلج پی کے ساتھ محص کے بنانے میں جواحادیث نبویہ پر ششمل تھے عزیز القدر حافظ مولوی آفتا باحد سلمہ نے حصد لیا ' پرعز م حافظ استقیم کی مختلف عبارات کھیں 'اس کے بیمنتشر اوراق میری موجود ہ حالت میں مختلف اشخاص کی مدد سے جمع ہوگئ فیجز اھم اللّٰہ تعالٰی خیرا۔

ا تفاق سے کہ اس اہم جلد کا مقدمہ میں اپنی پنج سالہ علالت سے قبل ہی بڑی عرق ریزی و د ماغ سوزی کے بعد ضبط تحریمیں لا چکا تھا' اگر چینلمی ہوس بھی بھر انہیں کرتی' تا ہم جس حالت میں میہ مقدمہ سوصفات کے اندر موجود ہے' اس کو کتاب کی جان بجھنی چاہیے' اس کے بعد تشریحی نوٹوں کی کوئی حاجت نہیں رہتی' تا ہم کہیں کہیں ضروری تشریحات کر دی گئی ہیں اور ان میں ضروری مسائل کی طرف اشارات بھی کرد ہے گئے ہیں' جوامید ہے کہ اہل فہم وبصیرت کے لئے بہت کافی ہوں گے۔

## ضروری گذارش

سیگذارش کردی بھی ضروری ہے کہ مجزات کا اکثر حصہ شخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی مشہور کتاب المجواب الصحیح سے ماخوذ
ہے' آج ہے دی سال قبل میں نے یہ کتاب ایک عالم سے مستعار کی تھی' بجر ضروری نشا نات کر کے اس میں ہے بہت سے مجزات
اور ضروری عبارات کی نقول بعض علماء کی معرفت کرائی تھیں' اس کے بعد کتاب صاحب کتاب کو واپس کر دی تھی' اس لئے اس وقت
ان ضروری عبارات کی نقول اور احادیث کے مقابلہ کرنے سے معذوری رہی ۔ ہوسکتا ہے کہ ان احادیث میں بعض مقامات پر کوئی
افظی تغیر ہوگیا ہو' اس لئے قار مین کرام سے ان اسقام کی معذرت کردینی ضروری ہے بی جلد جس ورجہ اہم ہے' اس قد رمیری انتہائی
معذوری اور ضعف کی حالت میں آپ کے سامنے آرہی ہے' اس لئے ہر ہرقدم پر آپ کومؤلف کی معذوری اپ سامنے رکھنی
عیا ہے' حالات بچھا ہے ہیں کہ اب اس میں زیادہ تا خیر کی گنجائش نہیں ہے' اس لئے بعد انظار بسیار بی مسودہ کی ترمیم واصلاح کے
بغیر بلاکس نقش و نگار کے بوں ہی اپنی بگڑی ہوئی صورت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہور ہا ہے۔

البخیر بلاکس نقش و نگار کے بوں ہی اپنی بگڑی ہوئی صورت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہور ہا ہے۔

محمد بدرعالم عفی الله عنه نزیل المدینة المنوره

## مقارمه

"الايات البينات اعنى بها المعجزات و خوارق العادات و هي باب جديد لمعرفة رب العالمين يفتح على ايدي الانبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم"

'' معجزات رب العالمين كي معرفت كا ايك جديد دروازه بين جس كوصرف انبياء عليهم السلام تشريف لا كر كھولتے بين''-

واضح رہے کہ انبیاء علیم انسلام اس عالم میں تشریف لا کرعالم انسانی کوایک ایسے غیرمحسوں عالم سے خردار کرتے ہیں جوعام نظروں میں صرف غیرمحسوں ہی نہیں ہوتا' بچھ غیرمعقول بھی ہوتا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس عالم کے ماوراءایک دوسراعالم بھی ہے' جواس سے کہیں زیادہ وسیع' کہیں زیادہ پائیدار اور پر ازعائبات ہے اور یہ تمام عالم ایک ایسی ہستی کی مخلوق ہیں جوان سب سے ماوراء ہے جس کے قضیہ میں ذیرہ ذرہ کا وجود و عدم ہے۔ اس مجیب دعویٰ کے ساتھ وہ دوسرا مجیب دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس ماوراء ہے جس کے قضیہ میں ذیرہ ذرہ کا وجود و عدم ہے۔ اس مجیب دعویٰ کے ساتھ وہ دوسرا مجیب دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس ماوراء ہوں کی ابتاع میں منحصر ہے۔ ''دوراءالوراء'' ہستی کی جانب ہے دہ اس کے پینمبر ہیں اوراب دارین کی فلاح وصلاح صرف ان ہی کی ابتاع میں منحصر ہے۔ دو کا انسان ہمدہ سرصوف است مشاہدات ہوں اوراب دارین کی فلاح وصلاح صرف ان ہی کی ابتاع میں منحصر ہے۔ دو کا انسان ہمدہ سرصوف است مشاہدات ہوں۔ یہ تھیں کر زیادہ کی دیا ہوں کہ ماگھ

چونکہ انسان ہمیشہ سے موف اپنے مشاہدات وتج بات پریفین کرنے کا عادی رہا ہے اور محض عقلی طور پر کی بات کا وہ اگر
یقین کرتا بھی ہے تو ای کا 'جواس کے مشاہدات کا ثمرہ ہوتی ہے' اس لئے رسولوں کے ان غائبات پر جزم ویفین حاصل کرنے کے
لیحوہ کی نہ کس سائنیفک طریقہ کا مثلاثی رہتا ہے' اور بیبات ظاہر ہے کہ اس کے سامنے یہاں کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہوتا۔
اس لئے وہ دعوت انبیاء علیم السلام کی فوری تھدین کرنے میں پچھ معذوری کی محسوں کرتا ہے' اس لئے پیضروری ہوا کہ انبیاء علیم
اس لئے وہ دعوت انبیاء علیم السلام کی فوری تھدین کرنے میں کو استدلال گا آ غاز کریں جوعالم غائبات' پر ایمان لانے کے لئے انسانی
السلام تشریف لا کر دنیا کے سامنے ایک ' نبید میر طریقہ استدلال گا آ غاز کریں جوعالم غائبات' پر ایمان لانے کے لئے انسانی
فطرت کو بہت آ سانی کے ساتھ مطمئن کر سکے اور وہ یہی کہ ان کی فطرت کے مطابق ایسے دلائل بیش کر دیں جن کا تعلق ' مشاہدات' ،
نبی سے ہوان ہی کا نام' ' معجزات وخوار تی عادات' ' ہے۔ جب ایک سلیم الفطرت انسان اپنی آ گھوں سے میدد کیے لیتا ہے کہ اشیاء
میں خواص وتا ثیر کا جواصول اس نے اپنے ذبین سے تر اش رکھا تھا وہ خود باطل تھا تو اب اس میں ایک ایسی بالاتر طافت کے تسلیم
کی تکذیب کرسکتا ہے اس لیے اس کو میدیفین کر لیتا آ سان ہوجاتا ہے کہ جس طرح مادہ کے بیخواص مادہ میں کسی کی قدرت کی تکذیب کرسکتا ہے اس لیے اس کو میدیفین کر لیتا آ سان ہوجاتا ہے کہ جس طرح مادہ کے بیخواص مادہ میں کسی کی قدرت کی تکذیب کرسکتا ہے اس لیے اس کو میدیفین کر لیتا آ سان ہوجاتا ہے کہ جس طرح مادہ کے بیخواص مادہ میں کسی کی قدرت سے ساب بھی ہوسکتے ہیں اور اس طرح رفتہ رفتہ آس میں تمام ' خائبات'

یریفین لانے کار جحان پیدا ہونے لگتا ہے اور کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہاس کے دیاغ میں ان سے کوئی انحراف باقی نہیں رہتا -

بھر جب و ہیدد مکھے لیتا ہے کہان عجا ئبات کا رشتہ ان انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مربوط ہے تو اب اس کے بلیےان کے دعویؑ, رسالت کی تقید بق کرنے اورغیب کے سیجے تر جمان ہوئے میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی - اگر معجزات وخوارقِ عا دات بھی '' عالم اسباب''ہی کے محکوم تھہریں تو پھر جس طرح تمام عالم ان ہی ہے اردگر دحر کت کرر ہاہے بیجھی اسی جنس کی ایک نوع ہوں گے جن کا راز اگر آج نہیں تو گل فاش ہو کررہے گا - جنھوں نے خوارقِ عا دات کو' 'نوامیس طبیعیہ'' ہی کے تحت لانے کی کوشش کی ہے' انھوں نے اس طرف نظر نہیں کی کہ اس صورت میں پھر مجزات وخوارق کو'' آیات و دلائل'' نبوت تھہرانے کا مطلب کیا رہے گا-اگر قادرمطلق کی قدرت کا متلاشی اس کی قدرت علی الاطلاق کے مظاہر کا مشاہدہ کرنا جا ہے تو آخروہ کہاں جا کر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں'' احیاء وا ماحتہ'' کے معجزات کا جابجا تذکرہ فر مایا ہے تا کہ ان واقعات کی تصدیق کرنے والا دیگرخوارق عا دات کی بھی تصدیق کر سکے جنھوں نے اِن حقائق کی قرآن کریم میں بھی تاویل کرڈالی ہے۔انھوں نے قدرت علی الاطلاق کے

ان مظاہر کے مٹانے کی کوشش کی ہے-

معجزات وخوارق کا بھی عنوان'' آیات و براہین نبوت'' ہے ﴿ حافظ ابن تیمیہؓ نے اپنی متعدد تصانف میں بہت اصرار کے ساتھ اس پر زور دیا ہے کہ مجزات وخوارق کا صحیح عنوان'' آیات و براہین' ہیں اور یہی عنوان قرآن کریم اورسلف نے اختیار فر مایا ہےاورمعجز ہ کی صحیح حقیقت سمجھنے کے لیے یہی تعبیر بہت آ سان بھی ہے-لفظ آبیت کا تر جمہ'' علامت اورنشانی'' ہے تو اب بیا یک بالکل سیدھی ہی بات ہے کہ جس طرح ہر شے کی شناخت کے لیے پچھ مخصوص علامات ہوتی ہیں' جس ہے وہ شے بہت جلداور آ سانی کے ساتھ پہچان کی جاتی ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی کچھا لیی'' علامات ونشانیاں'' ہوتی ہیں جن کو دیکھے کر بآسانی ان کی نبوت و رسالت کا یقین حاصل ہوسکتا ہے۔ بس ان ہی کا نام'' آیات نبوت' ہے اور چونکہ بیہ علامات ان کے '' فرستادهٔ اللی''ہونے کا بین ثبوت ہوتی ہیں'اس لیے قرآن کریم نے ان کا نام'' بر ہان'' بھی رکھا ہے۔حضرت موٹی علیہ السلام کو ''عصا''اورُ' پیربیضاء'' کے دومجمزات عطافر ماکرارشا دہوتا ہے: ﴿فَلَالِكَ بُرُهَانُنِ مِنُ رَّبُكَ ﴾ (القصص:٣٢) كميكن بيه ظاہر ہے کہ علامت اور جس چیز کی وہ علامت مقرر ہو'اس کے درمیان کوئی خصوصیت ہونی جا ہے تا کہ اس علامت کو دیکھ کرفوراً اس د وسری چیز کا یقین حاصل ہو سکے' منطق کی اصطلاح میں ایسی علامت کا نام'' خاصہ'' ہے۔مثلاً ہم افق کی سفیدی کود بچھتے ہیں تو فوراً طلوع نہار کا یقین حاصل کر لیتے ہیں' ای طرح افق پر تاریکی نمودار ہوتی ہے تو اس کودیکھتے ہی ہم کوشب کی آید کا یقین ہوجا تا ہے پس جس طرح ان محسوسات اور ان کی علامات کے درمیان ایک ایسامحکم''ربط'' موجود ہے کہ ایک کے وجود سے دوسرے پر استدلال کرنامعقول سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح ضروری ہے کہ'' نبوت ورسالت'' اوران کی''علامات وآیات'' کے درمیان بھی کوئی اییا خاص'' ربط'' موجود ہوجس کو دیکھ کرایک ماوہ پرست کے لیے بھی نبوت ورسالت کی معرفت کا دروازہ کھل جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ نبی ورسول کی ہستی خودا گرچے محسوس اورمشہو د ہوتی ہے ٔ لیکن اس کی نبوت ورسالت بیمحسوسات اورمشاہدات میں داخل نہیں – سیہ ا کیے'' فیبی'' حقیقت ہے اس لیے جو چیز اس کی علامت اور نشانی کی حیثیت سے مقرر کی جائے' اس کو بھی'' عالم غیب'' سے کو کی

صاف علاقہ ہونا چاہنے خود مادہ اور مادہ کے خواص میں بیصفت موجود نہیں۔ وہ سب ایک عادی نظام کے تحت ہوتے ہیں اس لیے ان کود کی کر نبوت کے اقرار کرنے کا کوئی داعیہ پیدائہیں ہوتا۔ للبذا قدرت انہاء علیم السلام کے ساتھ پچھا لیے غارق عادات افعال بھی ظاہر فرماتی ہے جن کو فطرت انسانی ''نوامیس طبیعیہ'' ہے خارج دیکھتی ہے تو اس میں کئی ''نیپی طاقت'' کے اقرار کرنے کی کہ جتو میں پڑ جاتی ہے اور جب ان کو' اسباب عادیہ' سے خارج دیکھتی ہے تو اس میں کئی ''نیپی طاقت' کے اقرار کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے۔ علم کلام کی اصطلاح میں ایسے ہی افعال کا نام ''مجزات' ہے آگر سیھی ظاہری علی واسباب کے مطابق ہوں تو وہ پینیبر اور خدا کے باہمی رقبط و علاقہ کی دلیل کیوں کرین سکتے ہیں؟ کفاراُن کود کیے کرآئے نہیں تو کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیتے مجرات ان سے ظاہر ہوتے ہیں بیسب ان کی مول تقدرت سے نہیں' بلکہ 'خدا کی قدرت' کے ایس اسلام بیاعلان کرتے رہتے ہیں کہ جتنے مجرات ان سے ظاہر ہوتے ہیں بیسب ان کی قدرت سے نہیں' بلکہ 'خدا کی قدرت' کے ایس اسلام بیاعلان کرتے رہتے ہیں کہ جتنے مجرات ان سے ظاہر ہوتے ہیں بیسب ان کی موافقین نے اس موضوع پر مستقل تصافیف نصافیف نے اپنی موافقات کا نام ' دلائل نبوت' کرکھا ہے۔ موافقین نے اس موضوع پر مستقل تصافیف نے ایک ہیں انھوں نے اپنی موافقات کا نام ' دلائل نبوت' کرکھا ہے۔

حافظ این تیمین فرماتے ہیں کہ' معجزہ' کے عنوان سے بہاں بہت ی الجھنیں پیدا ہوگئ ہیں جو پیکٹروں صفحات لکھنے کے بعد
جی سلج نہیں سیس ' ہم بہاں ان سب مباحث کانقل کرنا موجب طوالت سیحتے ہیں ' الخصوص جبکہ بڑی بڑی بحقوں کے بعد بھی ارباب
قلم کا قلم کئی ایک رائے پر جم نہیں سکا' کوئی کہتا ہے' ' معجزہ' ' اگر چدان ہی اسباب وعلل کی ایک کڑی ہوتی ہے ' گر بیضروری نہیں
ہے گدان اسباب کاعلم ہم گوائی وقت بھی حاصل ہو - ہوسکتا ہے کہ آئندہ زیانے میں اس کے اسباب ہم گومعلوم ہوجا نمیں' اور کسی
کا خیال ہے کہ' وہ اس سلسلہ اسباب ہی سے باہر ہوتا ہے' ' بھر ان بیانات کے شمن میں جو جومقد مات استعمال کئے گئے ہیں' ان
سب کی انتہا بھی صرف تجربیات اور خلایات پر ہے' بلکہ کسی کسی نے تو یہاں تک بھی لکوڈ اللہ ہے کہ' ' مجزات کا وجود خارج میں شلم
کرنا ہی کیا ضرور ہے - ہوسکتا ہے کہ صرف مخاطبین کے ذہنوں میں اس کی ایک صورت قائم ہوجاتی ہواور د کھنے والا اس کو یہ بھتا
ہو کہ بیاس کا خارجی وجود ہے'' - ہمارے نزدگی انبیا علیم السلام کی دعوت کا سب کا رخانہ ' وجود خارجی'' کے ساتھ قائم ہے' پھر
ان کی دعوت کے خاطبین بھی سب خارج میں موجود ہوتے ہیں اور ذاخی وخارجی وجود ہیں بدیجی نرق بھی سیحتے ہیں پھران کی شریعت
کا تعلق بھی تمام تر'' خارجی وجود'' سے ہوتا ہے' اس لیے ہم ان مباحث کو دعوت انبیاء علیم البلام ہی کے خلاف سیکھتے ہیں اور اس منطق پر اپناہ فت صرف کرنا اضاعت وقت تصور کرتے ہیں ۔

اب رہا ہیں سلکہ کی جھڑ ہو کی حقیقت بیجھنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ہمار ہے زور کی حقیقت کا پورے طور پر طل کر دینا نبوت کی حقیقت کی طرح مشکل ہی ہے بلکہ بجزات کی صحیح تقہیم'''نبوت'' کے اقرار کے بغیرممکن ہی نہیں۔ جس طرح کہ نبوت کی صحیح تقہیم''الوہیت' کے اقرار کے بغیرممکن نہیں۔ ہاں جو مخص پہلے خدائی تشکیم کر لے پھراس کے لیے نبوت کا اقرار پھے مشکل نہیں رہتا اور اسی طرح جو نبوت کا اقرار کر لے اس کے لیے مجز ہ گی تقدیق کچے مشکل نہیں رہتی۔ ہمارے نزدیک مجز ہ کی حقیقت سمجھنے کے لیے سب سے صحیح راستہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ حدیثی اور قرآنی مجز ات' پر بحث و مناظر ہ'' کئے بغیر اور ان کی ''تاویلات'' کے دریے ہوئے بغیر بار بارنظر ڈالی جائے تو کچھڑ صہ کے بعد مجز ہ کی اجمالی حقیقت خود بخو و ذہن میں منقش ہو جائے گی۔ گواس کے اظہار پر پوری قدرت حاصل ہویا نہ ہو ہیں اس سے زیادہ معرفت کی تمنا کرنا'' کوہ کندن وکاہ برآ وردن''کا مصداق ہے۔ بہی راستہ ہم نے نبوت کے باب میں اختیار کیا تھا اور و ہاں بھی بہی مشورہ دیا تھا کہ نبوت اور نبی کی معرفت کا آسان راستہ مجزہ کی تفہیم بالسلام کی تاریخ کا بار بارمطالعہ کرنا ہے۔ اس لیے یہاں ایک'' وہریہ''کو جونہ الوہیت کا قائل ہونہ نبوت کا 'براو راست مجزہ کی تفہیم بالمکن ہے' جیسی کہ اقلیدس کی کسی''شکل'' کی تفہیم' اس کے'' مقد مات اور موتوف علیہ اشکال'' کے بغیر ناممکن ہے۔ جن فضلاء نے اس ذیل میں اور اق تعنیف سیاہ کئے ہیں ان کا قلم چلتے چلتے ایسے جنگل میں بہنچ کر متحیر ہوگیا ہے' جہاں شیح کے راستہ خودان کے ساسنے سے بھی گم ہوگیا ہے' اب اگر اس کا نام'' جہل' اور'' اعتراف بجز'' ہے تو اس شیح حقیقت کے اعتراف کر لینے میں ہم کوکوئی تامل نہیں ہے۔

آیات الو ہیت کے لیے ایک مجھوٹا ساقدم ہم آگے بڑھا ہیں اورشری روشی میں 'آیت نبوت' کا مفہوم کچھ بھے کہ کھٹ کا کوشل

کریں' اس کے لیے ایک مختصر راستہ ہیہ ہے کہ پہلے ہم 'آیات الو ہیت' کا مطالعہ کریں پھر مجرات یعنی آیات نبوت کو آیات الو ہیت 'کے پہلو ہہ پہلو رکھ کر سجھے لیں ۔ قرآن کریم نے ''آیات الو ہیت' کو اتی شرح و بسط سے بیان فرمایا ہے کہ ان پہلا نظر کرنی ہے' لیکن جہاں تک اجمال نے دیکھا جاتا ہے وہ یا تو خود اس کی ''فاقعیت' سے متعلق ہیں جواس کی مخلوقات میں مقدور بشری سے خارج نظر آتے ہیں ۔ مثلا زمین کونسل انسانی متعلق ہیں جواس کی مخلوقات میں مقدور بشری سے خارج نظر آتے ہیں ۔ مثلا زمین کونسل انسانی سے لیے قابل استقرار و رہائش بنا دینا اور اس غرض کے لیے اس کے اطراف و جوانب میں مناسب طور پر پہاڑوں کا نصب کر دینا' میات ہو جوانی کی بقا کے لئے اس میں پانی کے جشے بہا دینا اور ایک ہی زمین میں اس کی مختلف غذاؤں کا سامان و دیعت نر ما دینا آقاب و ماہتا ہے کا انسانی معیشت کے مطابق ایک نظام مقرر پر طلوع ہونا اورغروب ہو جانا' انسانی کا شت کے لیے پانی کے معلق بادلوں کو مخر کر دینا وغیرہ و وغیرہ بیسب افعال وہ ہیں جوانسانی فدر میں ہو اس کی اس کی متبل نظام کود کھا اور پھے بھے لیتا ہے پھر اس کی ذرہ برابر تبدیلی پر اپنے اندر کوئی قدرت نہیں و کھتا تو ہے اختیا رہو کر کی بالاتر ہستی کے تشکیم کر لینے پر مجور ہو جاتا ہے' ای لیے فیر ان کا نام' 'آیا ہے' ایے ان کا نام' 'آیا ہے الو ہیت' رکھا گیا ہے' بعنی یہ افعال ایک' 'نافی قہتی' کے وجود کے لئے شام مود کھنا اور پھی مجور ہو جاتا ہے' ای لیے ان کا نام' 'آیا ہے الو ہیت' رکھا گیا ہے' بعنی یہ افعال ایک '' افوق ہمتی' کے وجود کے لئے شام مور کھا گیا ہے' بعنی یہ افعال ایک '' افوق ہمتی' کے وجود کے لئے شام مور کھا گیا ہے۔ بعنی یہ افعال ایک '' افوق ہمتی' کے وجود کے لئے شام مور کھی ہیں۔

ندکورہ بالا بیتمام آیات اگر چہ''مقد وریشری'' سے خارج ہیں' مگرانسان ان کو''خارق عادت''نہیں سجھتا اگر چہ بیصرف آیک'' مغالط' سے کیونکہ بلخاظِ حقیقت ہمار ہے اس''نظام عادی'' اور خارق عادت میں پچھزیادہ فرق نہیں ہے لیں جونظام ابتداء عالم سے محض قدرت کی فیاضی سے ہمار ہے مشاہدہ میں چلا آتا ہے ہم اس کو''نظامِ عادت'' نے تعبیر کر نے لگتے ہیں اور اس کا نام ''نوامیس طبیعیہ''رکھ دیتے ہیں۔ اگر ابتدا ہے عالم کی عادت اس کے برخلاف ہوتی تو اس کو آتا م عادک'' کہنے گئے ۔ مثلاً اب جو''نظامِ ولا دیت' انسان کی دوصنفوں کے اتصال سے قائم ہے' ہم اس کو'' طبی نظام'' سبچھتے ہیں' لیکن اگر ابتداء ہی سے انسان پیدائش صرف ایک ہی صنف سے ہوا کرتی تو یقینا ہم اس کا نام''نظامِ عادی'' رکھتے' آخر بہت سے حشرات الارض اب بھی ایسے موجود ہیں جو اتصال جنسی کے بغیر پیدا ہوجاتے ہیں اور دنیا ہی کوان' کا عادی نظام' "مجھتی ہے لیں' عادی'' اور'' غیر عادی''

کا فرق خالق کی نظر میں مجھ نہیں صرف ہمارے تجر بے اور مشاہدہ کا فرق ہے۔

خرق عادت کامفہوم 🦋 تاہم قدرت ہمارے تجربیات اور مشاہدات کے برخلاف بھی انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر ہمیشہ ایسے افعال ظاہر فرماتی رہی ہے جن کوہم بھی خارق عادت شجھتے ہیں-اگر چہ جنب''مجموعہ ُ عالم'' میں سچھ''شخصیات بارزہ'' کے وَ ربعہ ہے ہمیشہ ایسے افعال کانمودار ہوتے رہنا عالم کی''عادت'' میں داخل ہے تو پھرمجموعہ کالم کے لحاظ ہے ان کوبھی خارق عا وت کہنامحل تا مل ہونا جا ہیں۔ اب اگران کو'' خارقِ عا دت'' کہا جا سکتا ہے تو صرف اس معنی ہے کہ وہ عالم کی روز مرہ کی عا دت نہیں' بلکہ خاص خاص زمانے اور خاص خاص افراد کے دور کی''عادت'' ہیں للہٰدااب ایک بحث یہ بھی ضروری ہے کیہ''خارق عادت'' کامفہوم ہے گیا؟ دیکھئے ریکسوف وخسوف عالم کی روز مرہ کی عادت تو نہیں تا ہم ان کوبھی ہم عالم کی'' عادت'' میں شار کر لیتے ہیں اور'' خارق عادت''نہیں کہتے اسی طرح ہمارےا صطلاحی خوارق کا ظہور بھی جب عالم کی مجموعی تاریخ میں مختلف زیانوں میں ٹابت ہےتو ان کا نام بھی'' خارق عادت'' کیوں رکھا جائے یہاں کسوف وخسوف کے اسباب معلوم ہونے اور انبیاء کیہم السلام کے خوارق کے اسباب معلوم نہ ہونے ہے ان کے خوارق عا دات ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ بالفرض اگر ہم کو کسوف وخسوف کے اسباب معلوم بھی ہوں تو کیاان کے تغیر و تبدل پرکسی کوکسی نوع کی ادنیٰ سی قدرت بھی حاصل ہے؟ پھر جن اسباب کے علم کا ہم کو تھمنڈ ہےاں کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح وہ'' نظام'' آج حرکت ارضی کی بناپر درست ثابت ہوتا ہے اسی طرح ہیئت بطلیموسی کی بنا پر بھی سیچے اتر تا ہے۔مشاہد ہ کا دعویٰ دونوں ہی نے کیا ہے مہیں اس وفت ان دونوں فریق کے'' نظریات'' ہے کوئی بحث کرنی نہیں ہے-ان میں جوبھی صواب پر ہوکہنا صرف ہیہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ'' متضا داسباب'' کے ساتھ ان کے مسببات كا نظام درست رہقاہے تو اب اس لحاظ ہے خرق عادت كالفظ اور بھى ' دمبهم' بن جاتا ہے۔ اب اگرخرق عادت كا كوئي مفہوم ہوسكتا ہے تو یہی کہ وہ عالم کی روَّز مرہ کی عادت نہیں ہے اس لحاظ ہے بسوف وخسوف بھی خوارق میں داخل ہوں گے اور اس لحاظ ہے عديث ميں ان کوبھی ''آياتِ الوہيت'' ميں شار کرايا گيا ہے' چنانچه حضرت ابراہيم رضی اللّٰد تعالیٰ عندصا حبز اد ہ رسول ا کرم صلی اللّٰہ عليه وسلم كے يوم وفات پر جب كبوف يشمس ہوا تو آپ نے منبر پرتشريف لاكرا يك بليغ خطبه ديا اوراس ميں فرمايا كه ' ان الشهمس والقدم ایتان من ایات الله الح یعنی به آفاب اور ما بتاب کسی کی موت پر ماتم کرنے کے لیے گہن نبیس کیتے ' بلکہ بداللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی ایک تھلی ہوئی علامت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیدو بڑے بڑے گرات جو بھی کسی کے حکم کے تحت نظر نہیں آ ئے تھے وہ بھی کسی قادرمطلق ہستی کے محکوم ہیں وہ جب ارادہ فر مائے تو ان کے اس نظام کوتو ڑ ڈ ا لے۔ نظام فطرت اور نظام قدرت ﴿ سلسله "اسباب" وعلل جتنائجي ہے وہ سب عالم کے لئے ہے خالق عالم کے لئے نہیں ' کیونکہ خود عالم بھی اور اس کے اسباب وعلل بھی سب کے سب اس کی مخلوق ہیں۔ ہم نے جب دنیا میں قدم رکھ کر اپنے ماحول میں

ا يك مقرر نظام ديكها اورا پخ حق ميں اس كوغيرمتبدل پايا نوبس اٹھا كراسي كانام' 'نظام فطرت' 'ركھ ڈوالا اور طرہ بياكہ خالق كے حق مين بھي اس کوغيرمتبدل قرار دے ڈالا - يہاں ايک حقيقت اچھي طرح سمجھ ليني جا ہے اورو ہ به کہ دین اسلام میں نظام فطرت نظام قدرت سے بالا تر نظام نہیں ہے بلکہ خود قدرت ہی نے'' نظام فطرت'' بنایا ہے بعنی اشیاء کی فطرت میں جو نظام بھی ہمارے مشاہدہ

میں آتا ہے بیسب نظام نظام قدرت کے ماتحت ہے ای لیے ''فطرت' ہمدوقت' قدرت' کی تخابی ہے عالم میں اشیاء جس طرح خودگلوق ہیں ای طرح ان کی فطرت ہمی خود القد تعالی فی گلوق ہیں اگر جاتی ہے تو ہیں ہے اس کی فطرت ہیں خود القد تعالی فی گلوق ہیں اقتصانہ تعا'اس لیے جب بیہ ہو اگر وہ علی ہوا ہے تو اپنے فیل کی فطرت پیدا کس نے کی ؟ اس کے خالق نے بیآ گی فطرت کا کوئی طبعی اقتصانہ تعا'اس لیے جب بیہ ہو آگر وہ چاہتو اپنے فیل کی خاطر اس خاصیت کو ہدل بھی سکتا ہے۔ و پھھتے آگ بھیٹہ جلانے کا کا مم کرتی تھی 'گر جب حضرت فیل الشعایہ السلام ہو آگ میں ذالا گیا تو وہ نہ صرف بید کہر د پڑگی نگلہ ان کے حق میں سلامتی کی ایک فل سرائن گئی ۔ حضرت موٹی علیہ السلام ہا تھے میں ایک کل سرائن گئی ۔ حضرت موٹی علیہ السلام ہا تھے میں ایک لائٹ کے کہ ساز ااور کر یوں کے لئے بھاڑ نے کا ایک معمولی سا آلہ ہے' بیباں ان کو کی خاص جنگل کی ککڑی کے متعلق تھی تھیں کہ وہ ان کے لئے سہار ااور کر یوں کے لئے بیدا ہو جائے ' بلکہ اُس معمولی سا آلہ ہے' بیباں ان کو کی خاص جنگل کی ککڑی کے متعلق تھی تھیں ہوا کہ اس میں پھرسوطرح کے شبہات بیدا ہو جائے ' بلکہ اُس معمولی سا آلہ ہے' بیباں ان کو کی خاص جنگل کی ککڑی کے متعلق تھی تھی کہ اُس کا پیدا گر نے والا کس طرح آپ کی فطرت بیا کی کر مسلو تھی ہوا کہ اس کی بیدا گر می کے خالات میں کی طرح خودات کی طرح تو ان کی کو خودات کی میدا میل ہوئی ہے۔ جب موٹی علیہ السلام نے بین کو مطلب بید ہے کہ وہ ان میل ہے کہ ہرانسان کی فطرت اسلام کے ہوا کی اورد مین کو قبول نہ کرے - ای طرح آپ گی کوئی چیز اس میں ڈائی جائے وہ اس کو طاف نہ ہوتو وہ میں اسلام کے جواکہ کو آگر مشیت اللی اس کے خلاف نہ ہوتو جب کوئی چیز اس میں ڈائی جائے وہ اس کو طاف نہ ہوتو جب کوئی چیز اس میں ڈائی جائے ان کو اس کو طاف نہ ہوتو جب کوئی چیز اس میں ڈائی جائے ان کا مطلب بھی یہ کہ اس کوائی صفحت کے ساتھ پیدا فر مایا ہے کہ آگر مشیت اللی اس کے خلاف نہ ہوتو جب کوئی چیز اس میں ڈائی جائے وہ وہ کی اس کو اس کوئی جیز ان میا ہے کہ آگر مشیت اللی اس کے خلاف نہ بہوتو جب

سوچے کیا ہونا چاہے' کیا پیخواص اشیاءان کی طبیعت کا نقاضا ہیں یا بیہ کہ خالق کی حکمت کا نقاضا ہیں اور اس کی مخلوق ہیں۔
حافظ ابن تیمیہ نے فرق ضالہ کی ایک خصوصیت ہی ہیکھی ہے کہ وہ عجا ئبات قدرت کو خالق کا تصرف نہیں سیمھتے' بلکہ ان کو
'' قوی نفسانیہ' اور'' اسباب طبیعیہ' میں مخصر سیمھتے ہیں' اس کے برخلاف جماعت حق ہے۔ وہ ان اسباب کا انکار بھی نہیں کرتی 'لیکن اس کے ساتھ وہ ایک ایس بالاتر ہستی کا اقرار بھی کرتی ہے' جو ہرضا بطہ و قاعدہ سے باہر ہے خود ماؤہ اور اس کے خواص سب اس کی

قدرت کے ماتحت ہیں- وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کی صدافت واکرام کے لئے اپنی عام عادات کا خلاف بھی کرتی رہی ہے اور اپنے مؤمن بندوں کی خاطرا پسے ایسے افعال بھی خلاہر فر ماتی رہی ہے جوان کی قوت نفس اورجسم وروح کے تضرفات سب سے

معیب موں بدوں ماں مربیبہ بین ماں ماہر روں رہی ہوری ویت میں اور می وروں ہے۔ سروات میں ہور ہے۔ بالاتر ہوتے ہیں-(اقتضاءالصراط المتنقیم ص۱۲۳)

نظام فطرت کی تبدیلی ممکن ہے اور نظام قدرت کی تبدیلی محال ہے۔ پھ قرآن کریم نے جہاں کہیں ' نظر ہے' کی تبدیلی کا افکار کیا ہے اس میں اس کا سیدھا مطلب ہے ہے کہ ٹوئی دوسرااس کی تبدیلی پر قادر نہیں جس طرح عالم کی خالقیت میں اس کا کوئی شریک و تبیلی ہے۔ پہلی کہ افکار کیا ہے۔ اس میں بھی کوئی شریک و تبیلی ہیں کرسکتا اور نہ فودوہ اس کو بدلتا ہے۔ اس میں بھی تبدیلی نہیں کرسکتا اور نہ فودوہ اس کو بدلتا ہے۔ اس میں بھی الجھنا بالکل ہے وجہ ہے۔ قرآن کریم نے جابجا قوموں کی اطاعت اور ان کی نافر مانیوں کے واقب بیان فرمائے ہیں اور اس کے بعد سیاعلان کیا ہے کہ ہماری است کی تبدیلی نہیں ہوتی اس کی تبدیلی ہیں ہوتی اس کی مطلب صاف ہے ہے کہ جوعاصیین اور عاصیین کے ساتھ میں ہمارا بعد سیاعلان کیا ہے کہ ہماری اس سنت کی تبدیلی نہیں ہوتی اس کا مطلب صاف ہے ہے کہ جوعاصیین اور معاصیین کے ساتھ میں ہمارا ہمیں ہمیں ہوتی اس کی تبدیلی ہوں ان پر ہمین ہوں ان پر استعال ہوں ان پر ہمین ہوں کا در بے گا اور ہو مطبعین ہوں ان پر انعام کی بجائے عذاب باز لی کیا جائے اور اس کی تحویل اور پیشنا ہے کہ بار استعال کر ناشروع کا درخ پھر کرغیر مکنہ بین کی طرف کردیا جائے البذائو اب آ کردیے گا اور ضروران ہی پر آ کرد ہے گا ، جواس کی ہماری استعال کر ناشروع کا درخ والوں نے '' سنت اللہ'' اور' خطرت اللہ' کا مجھ کے دوسری خلطی ہے کہ دو والوں کے ' جو اعلیٰ بالارادہ جا ہے اس کی تبدیلی کہ ایک کودوسرے کی جگہ استعال کر ناشروع کردیا اور ہو تھم در حقیقت ' نظام قدرت' کا تھا ہو ' سنت اللہ' کا مجھ کے دوسری نظام ہے کہ نواق کے لئے بھی' 'وار ہم کہنے ہے گا کہ ایک کودوسرے کی جگہ استعال کر ناشروع تبدیلی محال ہے' اور ہم کہنے ہے گا کون کیاں ہے' اور ہم کہنے ہے گا کہ ایک کودوسرے گی جگہ استعال کر تا اور ہو تھم درحقیقت ' نظام قدرت' کا تھا ہو ' سنت اللہ' کا مجھ کے دوسری نظام ہے کہنا ہے کہ ' واقا م فطرت ہے اس کی تبدیلی کی کہ دور اللہ کی کہ نوان کی تبدیلی محال ہے' اور ہم کہنے ہے گا کہ دوسری کی تبدیلی کی استعال کر تا ہو اس کے گی گونا م فطرت ہے اس کی تبدیلی کا کہنے وہ کو دوسری ' وار ہم کہنے ہے گی گونوں کو کہنے کو نظام فطرت ہے اس کی تبدیلی کی کہنے کے دوسری کی کہنے کیا کہ کو دوسری خوائل کی کوروسری کی کوروسری کو کوروسری کوروس کی کوروسری کوروسری کی کی کی کوروسری کوروس کی کوروسری کی کر کے کا کوروسری کی کوروسری کو

سب اندرونی نظام خود اس کی گروش ہے گھوم رہا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ کی حکمت و رحمت کا تقاضا ہوا کہ اس عالم میں وہ اپنی الوہیت کی کچھالیمی نشانیاں بھی دکھلاتا رہے' جو خارق عادت ہوں تا کہان کو دیکھے کر اسباب کا سارا بھرم کھل جائے اور اس کو میہ معلوم ہوسکے کہ مسببات کی دنیااسباب کے ساتھ صرف ایک ظاہری اور کمزور رشتہ رکھتی ہےان کا قائم رکھنے والا دراصل کوئی اور ہی ہے۔اس نے بنی آ دم کو دوصنفوں کے اتصال ہے بیدا فر مایا اوراس کواس کی سنت مستمرہ قرار دیا' پھراس کوتو ژکر بھی دکھلا دیا' اوراس کی آئھوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصرف ایک صنف ہے اتصال جنسی کے بغیر پیدا فر ماکر بھی دکھلا دیا – اب اس کی دوانواع جو ہاتی رہ گئی تھیں ان کے متعلق سیاطلاع دے دی کہ ہم پہلے ایسا بھی کر چکے ہیں۔ تخلیق کی ان چاروں قسموں میں ہے رہ بات اس کی مرضی پر رہی کہ کس نوع کو وہ عالم انسانی کا دستورالعمل بنائے اور کس کو اس کی خلقت ہے پہلے خلا ہر فر مائے - اور کس کوعام عا دے خرق کر کے اس کی آئکھوں کے سامنے دکھلا دیے- ایک ناقص انتقل انسان بھی اتنا توسمجھ سکتا ہے کہ انسان جب عدم محض ہے وجود میں آیاتھا تو جودولتہ میں اس کے وجود میں آئے سے پہلے ظاہر فرمائمیں میں اس وقت کے مناسب تھیں کیونکہ اس کے سواا ور حیارہ کا رہی کیا تھا کہ سب سے پہلے اس کو بلا واسطہ یا صرف ایک صنف سے پیدا کیا جاتا - پھر جونوع کہ عالم اسباب کے مناسب تھی وہ یہی نوع تھی جوآج اس کی'' عادت'' ہے۔اب خرق عادت کے لئے صرف ایک ہی قسم ہاقی تھی اس کوبھی پورا فر ماکر دکھلا دیا گیا' مگرافسوں کہ مکذبین نے اس کوبھی تتلیم کرنے میں شبہ کیافویل للڈین تحفووا من الخ-اب آپ کوب اختیار ہے اس کو جس عنوان ہے جا ہیں تعبیر کریں 'گرقا در مطلق کے لئے نہوہ پیدائش پچھ مشکل تھی نہ میر پچھ مشکل ہے۔حضرت ز کریا علیه السلام خود بوژ ھے اور بی بی بانجھ جب ان کوایک مبارک نونهال کی بیثارت ملی تو مششدر ہوکررہ گئے اسی طرح حضرت مریم علیہاالسلام کو جب انتہائی پا کیازی اور ٹاکٹخدائی کے عالم میں ایک مبارک فرزند کی بیثارت پینچی تو و ہمجی حیرت زوہ ہوکررہ گئیں ' لیکن ان دونوں کو جو جواب ملاوہ کچھڑیا وہ لمباچوڑا نہ تھا' بلکہ صرف ایک ہی کلمہ تھا جوان دونوں کے فطری تعجب کوختم کرنے کے لیے كا في ہو گيا اوروہ بيتھا ﴿ هُو عَلَيَّ هَيْنٌ ﴾ ' ہمازے ليے بيتھى بہت آسان ہے' بيتے ہے كہ صرف ايك صنف ہے ولا دت عالم انسانی کی عام عاوت نہیں ہے'لیکن قدرت مطلقہ نے بھی تھی کسی اونیٰ سے بجز کے بغیرا پنی عام عادت کو بھی خرق کرکے دکھلا دیا ہے اور بیرٹا بت کردیا ہے کہوہ جس طرح اس پر قادرتھا'اس پڑتھی قادر ہے۔اس کے نز دیک بیددونوں باتیں آسان ہیں۔ حضرت خلیل الله علیه الصلوٰ ق والسلام اورنمرود کا ایک مکالمه ﷺ حضرت ابراہیم علیه السلام نے نمرود کوفہمائش کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنے رب کی''علامت'' میں یہی موت وحیات کا عا دی نظام رکھا' لیکن اپنی غبادت ( سم نہی ) سے جب وہ اتنی موٹی بات بھی نہ بچھ سکا تو پھراُ س کے نظام کے خرق کا مطالبہ کیا اور وہ یہ کہ اچھا تو پھرتو اس کے قائم کر دہ نظام مشکی کوخرق کر کے وكھلا كينى شرق كے بجائے مغرب ہے آفاب نكال دے-اس پر دولا جواب ہوكرر وگيا-اس سے پينتيجہ برآمد ہوتا ہے كہ خرق نظام اور نظام اگرچہ بیددونوں''علاماتِ الوہیت''میں ہے ہیں' مگرخرق نظام اور زیادہ بدیمی علامت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اشراط ساعت بعنی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت رہیمی ہے کہ آفاب مشرق کے بجائے ایک بارمغرب سے طلوع کر آئے گا۔ غالبًا اس میں ایک حکمت ریکھی ہے کہ عالم کی عمر میں ایک باریہ مشاہدہ بھی ہونا جا ۔ بخ

کہ نمرود جس بات پر لاجواب ہوکر رہ گیا تھا رب ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اس پر بھی قادر ہے۔ پس جب خوارق کا وجود ہمارے مشاہدہ میں کسی انکار کے باوجود''آیا تیا الوہیت' میں ثابت ہے اور ان میں الی علامت تو ایک بھی نہیں ہے' جو بشری قدرت کے تحت ہوتو اب آیا تیا نہوت کا مفہوم سجھنا بھی آسان ہے۔ ان کوخوارق عا دات سے نکا لئے کی سعی کرنی بالکل ایک عبث اور خلاف واقع سعی ہے۔

آیات نبوت ﷺ آیات نبوت کیا ہیں؟ یعنی قدرت کی وہ نشانیاں جن کو وہ انہیا علیم السلام کی تقید بی کے لئے جُرق عادت کے طور پر ظاہر فرماتی ہے۔ اب اگر آپ ان کے تمام مجزات کو قدرت کے ان افعال کے مقابلہ میں رگھ کر دیکھیں جوانہیا علیم السلام کے واسطہ کے بغیرعالم میں موجود ہیں تو دونوں آپ کوایک ہی جنس کے نظر آئیں گے۔ نہ وہ مقد در بشری ہیں نہ بیہ مقد ور بشری ہوتے ہیں۔ ای طرح جیسے وہ خارق عادت ہیں بیر بھی خارق عادت ہوتے ہیں فرق بیرے کہ جب وہ افعال کی رسول کے واسطہ کے بغیر ظاہر ہوتے ہیں تو قدرت مطلقہ کے شاہد صدق اور 'آیات الوہیت' کہلاتے ہیں اور جب رسولوں کے واسطہ کے اسلام کے ان تو ان کے لئے شاہد صدق اور 'آیات نبوت' کہلاتے ہیں۔

اصل حقیقت میہ ہے کہ''معجزات'' پر بحثیں کرنے والے اگر اس طرف بھی نظر کر لیتے کہ معجزات رسول کی طاقت سے نہیں خدائے تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں تو آیات نبوت کو''نوامیس طبیعیہ'' کے بجائے''نوامیس اللہیہ' پر قیاس کر کے دیکھتے اور میتمام بحثیں جوایک محکوم مادہ کی وجہ سے پیدا ہوگئ ہیں'خود بخو دسا قط ہوکررہ جا تیں اس لیے امام رازی نے لکھا ہے کہ جس طرح رسولوں کی بعثت خدا تعالیٰ کی صفت'' کا نقاضا ہیں دسولوں کی بعثت خدا تعالیٰ کی صفت'' کا نقاضا ہیں جو محض رسولوں کے معجزات بیاس کی صفت'' قدرت'' کا نقاضا ہیں جو محض رسولوں کے معجزات کا قائل نہیں وہ در حقیقت حق تعالیٰ کی صفت قدرت کا بھی قائل نہیں ہے۔

مؤلف تفسیرالمنارایک بلند پایدروش خیال محقق ہونے کے باوجود مجزات کی حقیقت کے متعلق تحریر فرماتے ہیں ۔ "معجزہ کی حقیقت کے متعلق سب سے زیادہ مشہور اور تحقیقی بات رہے کہ اللہ تعالی اس کواپنے عادی نظام کے خلاف صرف اپنی قدرت سے خلا ہر فرما تا ہے تا کہ یہ بات ٹابت کردے کہ نوامیس طبیعیہ خوداس کے تکوم ہیں وہ ان کا محکوم نہیں جس طرح وہ جا ہے ان میں تصرف کرسکتا ہے"۔ (ج اص ۳۱۵)

امورعادیہ کے درمیان عقل طور پرکوئی لزوم نہیں اس لیے خرق عادت کو کال سمجھنا سیجے نہیں ﷺ امام ثاطبی ٹر ماتے ہیں کہ:

''انبیاء علیم السلام کی تشریف آوری سے قبل انسان اپنے ماحول میں چونکہ بمیشہ اسباب ومسبات کا ایک مسلس نظام مشاہدہ کرتا چلا آتا ہے اور کی خارجی فقدرت کے تحت اس کے تکوم ہونے کا اس کو تصور بھی نہیں ہوتا اس لیے وہ ان کے درمیان عقلی لزوم سمجھنے لگتا ہے اور اس لیے وہ خرق عادت کو محال کہددیتا ہے۔ اگر کہیں انبیاء علیم السلام تشریف نہ لاتے تو شاید اس کا علم میں تک محدود ہو کررہ جاتا 'لیکن جب انبیاء علیم السلام تشریف لاکر پچھ خوارق عادات بھی ظاہر فرماتے شاید اس کا علم میں بیس تک محدود ہو کررہ جاتا 'لیکن جب انبیاء علیم السلام تشریف لاکر پچھ خوارق عادات بھی ظاہر فرماتے ہیں تو اب اسباب کاراز فاش ہوجاتا ہے اور ایک جدید ملم بڑی آسانی کے ساتھ سے صاصل ہوجاتا ہے کہ ان امور عادید کے درمیان لزوم عقلی پچھ بھی نہ تھا' بلکہ بیصرف صانع حقیقی کی خالقیت کا ایک کرشمہ تھا جب اسباب میں تا ثیرا ک نے پیدا

فر مائی تھی تو یقیناً و ہاں کے سلب کرنے پر بھی قا در ہے۔ بھلا یہ کون ثابت کرسکتا ہے کہ آتش کا جلانا ایک دائمی تجربہ کے سواکسی عقلی دلیل کا نقاضہ نہ ہوا تو اب خرق عادت کرمان پیار تباط کسی عقلی دلیل کا نقاضہ نہ ہوا تو اب خرق عادت کومال سمجھنا بھی غلط تھہرا''۔ (دیکھوالاعتصام ۲۲ص۰۲۰ و کتاب الفصل لا بن جزم)

اگر آپ سیجھ گئے ہیں تو اب آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے تمام معجزات پرنظر ڈالئے وہ معاندین کی نظروں میں خواہ کتنے ہی خلاف عقل اور محال ہوں' لیکن قدرت مطلقہ کے قائلین کے نزویک سب معقول ہی معقول ہیں۔ معاندین کی نظروں میں ہر ہر معجزہ ہے جوصدا آئے گی وہ صرف ایک ہی صدا آئے گی۔ ﴿ هُوَ عَلَیَّ هَیْنٌ ﴾'' ہمارے لیے ہی ہی ہیں۔ ان کے کانوں میں ہر ہر معجزہ ہے جوصدا آئے گی وہ صرف ایک ہی صدا آئے گی۔ ﴿ هُوَ عَلَیّ هَیْنٌ ﴾ '' ہمارے لیے ہی ہی ہیت آبھان ہات ہے''۔

ای طرح حفرت موی علیہ السلام کے عصا کا حال و کیھے تو وہ بھی جرت انگیز ہے۔ قدرت نے یہاں ظہورا عجاز کے لیے کسی خاص بن کی لکوی ان سے طلب نہیں کی جس میں منحرف طبائع کی مستور مادی خاصیت کا اختال نکال کھڑا کر تیم نا بلکہ جوعصا وہ اس وقت اپنے ہاتھ میں لئے کھڑے تھائی کے زمین پر ڈالنے کا تھم دیا۔ عصا کا ڈالنا تھا کہ جوابھی ابھی ان کی بجریوں کے ہا نکنے اور پتے جھاڑنے کی لاٹھی تھی اور ان کے چلنے کا سہاراتھی وہ ایک خوفناک اڑ دھا بن گئی۔ جس قدرت کے لیے اس کوی کی پیدائش میں کوئی دشواری نہ ہوئی چر جب اس اڑو ھے کوہاتھ میں اٹھانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی چر جب اس اڑو ھے کوہاتھ میں اٹھی کا محملہ موٹی علیہ السلام کے لیے بہت خطرناک تھا، مگر قدرت کے سامنے جس طرح الٹھی کا از دھا بنا دینا آ سان تھا ای طرح اڑو ھے کا پھر اٹھی بنا دینا آ سان رہا۔ عام طور پر اس کو صرف ایک بی مجروہ سمجھا جاتا ہے مگر سے بھی ان دو مجروں پر مشتمل تھا جس میں سے برایک سے بھی آ واز آتی تھی : ﴿ کھو عَلَی ہوئی کے کون ہے جو خالق کے ان خارت عادات افعال کو مادی تو انہیں کے قاض کے لئے مسیمیں بدل دی کئیں یانہیں ؟ تجب ہے کہ یہاں ہماری نظریں میانہ کی کے خوس نہیں بات کی خوس بھرا تھی ہوئی کی اصل خاصیت سیلان ہو اور آگی کی خاصیت بھانا کو مادی تو انہیں کے طرف تو جاتی ہیں 'قاضا کے قدرت کی طرف کیوں نہیں جاتیں باتی بنا ہوئی خاصیت بھیں ؟ قاضا کے فطرت کی طرف تو جاتی ہیں 'قاضا کے فدرت کی طرف تو جاتی ہیں 'قاضا کے فدرت کی طرف تو جاتی ہیں 'قاضا کے فدرت کی طرف کیوں نہیں جاتیں ؟

## قرآن كريم كى نظر ميں معجز ہ كى حقيقت

نصوص قرآ نیہ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ مجزہ خدائی فعل ہوتا ہے خودرسولوں کا فعل نہیں ہوتا اس کا ظہور بھی خدا تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت پرموقو ف ہوتا ہے رسولوں کے ارادہ سے نہیں ہوتا رسولوں میں '' مجزہ نمائی'' کی کوئی طاقت بھی نہیں ہوتی اور مجزہ میں ان کی قدرت یافشی تا ثیر کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا یہ ' ایجا بی' اور ' سلی ' دونوں نسبتیں قرآن کریم میں جا بجا موجود ہیں۔ مجزہ کر رسالت و نہوت کی طرح موہوب الہی ہوتا ہے رسولوں کے کسب سے نہیں ہوتا ہے ہیات قابل غورہ کہ مجز کا رسالت و نہوت کی طرح موہوب الہی ہوتا ہے رسولوں کے کسب سے نہیں ہوتا ہے بیات قابل غورہ کہ قرآن کریم جب مجزات کا تذکرہ کرتا ہے تو ہمیشدائی تنہیہ کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ رسالت کی طرح رسولوں کو اپنی طرف ہے دے کہ تربیع جاتے ہیں۔ یہ حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگذشت سے بہت اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے جب ان کو نبوت عطا

ہوئی تواس کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی طرف سے ان کو خاص طور پر دو مجز ہے بھی مرحمت ہوئے اورار شاد ہوا فَہ لَا ذِک بُو ُ هَا اَنْ ۔ بینظا ہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسولوں کواپئی جانب سے رسول بنا کر بھیجنا ہے تو ضروران کو بچھا شیاء ایسی عطا ہوئی جا بہیں جن کووہ اس عظیم الشان دعوے کے لئے بطور دلیل و حجت پیش کرسکیں۔ اس لئے جب ان کو قوموں کی دعوت کے لئے بھیجا گیا تو ہمیشہ '' بر ہان و حجت' و سے کر بھیجا گیا ہے۔ اب آیا ہے ذیل برغور فر ماہیۓ۔

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لئے موقو ف کیس کہا گلوں نے ان گوجھٹا یا -

اورہم جونشانیاں بھیجتے ہیں تو ڈرانے کو-

کہدوے کہاںتد کواس بات پر قدرت ہے کہ نشانی اتارے۔ اوران کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں ہے کوئی نشانی نہیں

آتی 'مگراس ہے تغافل کرتے ہیں۔

بیٹک میں تمہارے پائ تمہارے دب کی طرف سے نشانیاں لے کرآیا ہوں۔ پھر جب وہ (موسیٰ علیہ السلام) ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا تو لگے ان پر بیننے۔ (۱) ﴿ وَ مَا مَنَعَنَا أَنُ نُرُسِلَ بِالْاَيْتِ إِلَّا أَنُ كَذَّبَ إِلَّا أَنُ كَذَّبَ بِهِا الْاَوَّلُوْنَ ﴾ (بن اسرائيل: ٥٩)

(٢)﴿ وَمَا نُسوِسُ لُ بِالْالِيْتِ إِلَّا تَنْحُوِيْفًا ﴾ (بَى امرائل: ٥٩)

(٣) ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنزُلَ آيَةً ﴾ (الانعام:٣٧)

(٣) ﴿ وَ مَا تَأْتِيهِمُ مِنَ آيَةٍ مِّنَ آيَةٍ مِّنَ آيَةٍ مِنَ آيَةٍ مِّنَ آيَةٍ مِّنَ آيَةٍ مِّنَ آيَةٍ مِّنَ آيَةٍ مُنَ آيَةً مِنْ آيَةً مُنَ آيَةً مِنْ آيَةً مُنَ آيَةً مُنَ آيَةً مُنَ آيَةً مِنْ آيَةً مُنَ آيَةً مِنْ آيَةً مُنَ آيَةً مُنَ آيَةً مُنَ آيَةً مُنَ آيَةً مُنَ آيَةً مُنَ آيَةً مِنْ آيَةً مُنَ آيَةً مُن آيَةً م

(۵)﴿أَنَّـىٰ قَدْ جِئْتُكُمُ بِالَّةِ مِّنْ رَّبُّكُمُ﴾ (آل مِران: ٢٩)

(٢) ﴿ فَلَمَّ اجَسَاءَ هُمْ بِسَالِتِ مَا إِذَا هُمُ مِّنُهَ لِهِ يَضْحَكُونَ ﴾ (الزفرف: ٢٥)

ای طرح جب بھی کفار نے معجزات کی فر ماکش کی ہے تو اسی نکتہ کو بھھ کر کی ہے اور کہا ہے کہ جس طرح پہلے رسولوں کوان کے رب کی طرف سے ان کی نبوت کی پچھنشا نیاں اور معجزات ملتے رہے ہیں' آ پ بھی اپنے رب کی طرف سے ہم کو پچھنشا نیاں دکھلا کیں۔

(۱) ﴿ لَوْ لَا أُنُولَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِّنْ رَّبِّهِ ﴾ (العَنكبوت:٥٠) كيون نداس پراس كےرب سے نشانياں اتريں-

(٢) ﴿ لَوُ لَا أَنْوِلَ عَلَيْهِ المَةٌ مِّنُ رَّبِّهِ ﴾ (يونس: ٢٠) يول نداس پراس كرب سے أيك نشاني الري -

(٣) ﴿ لَوُ لَا يَأْتِينَنَا بِالْيَةِ مِّنُ رَّبُهِ ﴾ (ط: ١٣٣) يه جمارے پاس البخ رب سے کوئی نشانی کيوں نيس لے آتے۔

(٣) ﴿ لَوْ لَا أُنُولَ عَلَيْهِ المَدِّمَ مَنُ رَبِّهِ ﴾ (الرعد: ٤) كيون نداس پراس كرب سے أيك نشاني ازى -

ان سب آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے زویک بھی معجزات رسولوں کا اپنافعل نہیں ہوتے ، بلکہ اللہ تعالی ان کوخود
اپنی جانب سے دے کر بھیجنا ہے اور حقیقت بھی بہی ہے کہ جب کسی کسب کے بغیر '' رسالت' وہی عطا کرتا ہے تو اس کے لئے براہین و بھی اس کوعطا کرنے چاہمیں جیسا کہ ایک موقعہ پر جب جنگ کا میدان لشکر اسلام پر بہت ننگ ہوگیا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ و بھی اس کوعطا کرنے چاہمیں جیسا کہ ایک موقعہ پر جب جنگ کا میدان لشکر اسلام پر بہت ننگ ہوگیا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ و بھی ایسانہ بچاجس کی و بلم نے خاک کی ایک مٹھی اٹھا کردشمنوں کے لشکر کی طرف بھینگ دی قدرت خدا کا کرشمہ کہ ان میں کوئی فرد بھی ایسانہ بچاجس کی آنگھوں میں وہ جانہ پڑی ہوآ خرکار دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کران کو بھا گ جانا پڑا – ظاہر ہے کہ بیرخاک کی مٹھی بھینگی تو آپ نے بی تھی' مگراس کا بیا بچازی کرشمہ آپ کی قدرت سے نہ تھا اس لئے ارشاد ہوا: –

﴿ وَ مَا رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَ لَلْكِنَّ اللَّهُ رَمِي ﴾ (الانفال: ١٤) اورخاك كيم هي جس وقت كريجينكي تفي أتو ينهيس يحينكي تفي اليكن الله

نے اس کو بھینکا-

— من بہت ہیں'' ایجا بی'' نسبتوں کے ساتھ جب اس'' سلبی'' نسبت کوملا کیجئے تو یہ حقیقت اور زیادہ عیاں ہو جاتی ہے کہ مجزات گذشتہ آیات میں'' ایجا بی'' نسبتوں کے ساتھ جب اس'' سلبی'' نسبت کوملا کیجئے تو یہ حقیقت اور زیادہ عیاں ہو جاتی ہے کہ مجزات خودر سولوں کافعل نہیں ہوتے -

اس طرح جب بھی رسولوں ہے مجزہ کی فرمائش کی گئے ہے توان کو ہمیشہ یہی ایک جواب تعلیم کیا گیا ہے: ﴿ قُلُ إِنَّهَا الْآیِتُ عِنْدَاللَّهِ ﴾ (الانعام: ١٠٩ و العنکیوت: ٥٠) تو کہدد کے کہ شانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں ۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مجزہ کا ظہورارادہ الہی پرموقوف ہے رسولوں کے ارادہ پر معجزہ ظاہر نہیں ہوتا ۔
رسولوں میں معجزہ نمائی کی کوئی قدرت نہیں ہوتی اور نہان میں ان کی فسی تا شیر کا کوئی دخل ہوتا ہے ﷺ کفار نے حسب عادت آپ سے خاص خاص معجزات دکھانے کی فرمائش کی تواس کے جواب میں بیار شادہوا۔

﴿ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّىٰ هَلُ مُحُنُتُ إِلَّا بَشَوًا رَّسُوُلًا ﴾ ''تو کہہ سجان اللہ میں کون ہوں مگر بھیجا ہواایک آ دمی ہول'' ای طرح جب آپ کے قلب میں بیے جذبہ زیادہ انجرا کہ اگران کی حسب فرمائش معجزات دکھلا دیئے جائیں تو شاید بینافہم اسلام قبول کرلیں تو تلطف آمیز لہجہ میں آپ کو بیہ تنبیہ کی گئی۔

﴿ فَإِنِ السُّتَطَعُتَ أَنُ تَبُتَغِى نَفَقًا فِي الْآرُضِ أَوُ لَوْ الرَّتِي اللهِ مَا لَكُوكَى سِرْنَكَ زَمِين مِن يَا كُوكَى سِرْهِي آسان سُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِالْيَةِ ﴾ (الانعام: ٣٥) ميں ڈھونڈ ھانکا لے پھران کے پاس ایک مجز ولائے -

آیات بالا ہے معلوم ہوا کہ جب بھی رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے فاص مجوزات کی فرمائش کی گئی ہو آپ نے ہمیشہ یہی ایک جواب دیا ہے کہ ''معجزات کا دکھانا میر نے بھٹہ قدرت میں نہیں'' بلکہ جب بھی رسولوں سے کوئی معجز و فلا ہم ہوا ہو آپ کے وقت بھی وہ یہی اعلان کرتے رہے ہیں کہ بیر بھڑ وہ ہماری طاقت نے نہیں صرف تھم الجی سے صادر ہوا ہے۔ اگر معجزات آپ کے بیٹ بھٹے بیں ہوا کرتے تو احد کے میدان میں فکست کیوں ہوتی' بلکہ جنگ کی ضرورت ہی کیار ہتی اور دشنوں پرایک مٹھی فاک پھینک کر ہمیشہ فتح نصیب ہو جایا کرتی گریہ کیسے ہوسکنا تھا جبکہ مججز وآپ کی قدرت وافقیار ہی کی چیز نہ تھی۔ ای فلتہ کو جو اللہ میں الی ہو بھی نہیں ہوا کہ ہو جایا کرتی گریہ کیسے ہوسکنا تھا جبکہ مججز وآپ کی قدرت وافقیار ہی کی چیز نہ تھی۔ ای فلتہ کو جب بھی ابوسفیان سے میں لیا کہ آپ کو فلک میں اس کو بھی شار کرلیا تھا۔ اس طرح جب بھی کنا رکے اسلام قبول کرنے کا جذبہ آپ کے قلب میں زیادہ موجز ن ہوا تو آپ کو بھی ارشادہ ہوا کہ '' تھی ہوری جدو جبد صرف کر کے در کیلو پھر ہو سے تو کو کی مجز وال کران کو دکھا دو''۔ اس سے ٹا بت ہوا کہ مجززات میں رسولوں کی 'دفعسی توج'' کا اونی ساوٹل بھی موٹ نہیں ہوتا' بلکہ بھی او قات ان کو بیلم بھی نہیں ہوتا کہ قدرت ابھی انہی ان کے ہاتھوں سے کیا مجز و دکھا نے والی ہو نزرہ ہو کیا تھی اسلام کو تھم ہوا اپنا عصا ڈال دو'انھوں نے عصاد ال دی' اچا تک وہ ایک خونا ک از دھا بن گیا' موٹی علیہ اسلام خونز دہ ہو ہو سکنا تھا وہ توجرگر نا تو کہا فوری اس سے خونردہ نظر آ رہے ہیں اس کو پھراس کی تبیل فطرت پر لوٹا ویں گئی ہو خون کی گئی ہو نا کی سیار نشادہ ہوا:۔

میں تعلی کی کی ان تو کیا آلا وُلی کی (طلہ : ۲۲) سے ہم اس کو پھراس کی بہل فطرت پر لوٹا ویں گئی۔

ہمارے لئے نہوہ کچھمشکل تھا نہ رہے کھمشکل ہے۔

اسی طرح حفزت موسیٰ علیہ السلام جنب ایک طرف فرعو بی لشکراور دوسری طرف خوفنا ک سمندر کی دوموتوں کے درمیان گھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام گویقین تو رکھتے ہیں کہ ضروران کونجات ملے گی مگران کو پچھ خبرنہیں ہے کہ نقد رہاس کی صورت کیا پیدا کرے گ کہ اجا نک ان پروحی آتی ہے۔

﴿ فَاوَحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِ صَٰمِوبُ بُعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِوْقِ كَالطَّوُدِ الْعَظِيْمِ ﴾ (الشعراء:٦٣) ''ہم نے موئ پر وقی بھیجی کہ آپی لاتھی سمندر پر مارولاتھی کا مارنا تھا کہ وہ پھٹ کر الگ الگ پہاڑ کے بڑے بڑے وو 'گڑوں کی طرح کھڑا ہوگیا۔

ظہورِ مجروی کی میشکل بقینا اس سے بڑھ کرتھی کہ سمندراپی اصلی جائت پر رہتا اور حضرت موٹی عاید السلام مع اپنے ہمراہیوں کے اس پر بالا بالاعبور کر جائے لیکن چونکہ یہاں نجات موٹی علید السلام کے ساتھ دوسرااع بز'' غرق فرعون' بھی دکھانا منظور تھا اس کئے یونہی مناسب تھا کہ پہلے ایک کشادہ اور خشک راستہ بنادیا جائے تا کہ فرعون اور اس کے ساتھی بھی بے تھنے اس میں قدم ڈال سکیں اگر سمندراپی اصلی حالیت پر رہتا تو موٹی علیہ السلام کے عبور کر جانے کے بعد شاید فرعونیوں کو اس کے عبور کرنے کی ہمت نہ ہوتی اس لئے میر مجرہ ( لیخی نجات موٹی علیہ السلام کا ) بن کر رہ جاتا اور اب نجات موٹی علیہ السلام کے ساتھ غرق فرعون کو موٹی کا دوسرا مجرہ بھی بن گیا۔ اب آپ بیر بھی ہول کے کہ قرآن کریم نے نجات موٹی علیہ السلام کے ساتھ غرق فرعون کو منطوع نون کا دوسرا مجرہ بھی بن گیا۔ اب آپ بیر بھی ہول کے کہ قرآن کریم نے نجات موٹی علیہ السلام کے ساتھ غرق فرعون کو منطوع دوسرا مجرہ بھی کا از دھا بن جانا اور کھرا ژ دھے منطبحہ ہوگی بن جانا اس طرح میں مقدر کے میں گیا۔ اب آپ بیر بھی دو مجروں پر مشمل ہوگیا۔ یعنی ایک بارسیال پانی کا منجد چیز کی طرح بھٹ کرا لگ الگ کا لائٹی بن جانا اس کو فراس کو میاں کوئی بے عقل اس عظیم واقعہ کو کھڑ ابوجانا پھرائ منجد چیز کا صفت انجیل دی بیر میں دفت صرف کرنا عب میں مجہ ا

یہاں ایک صورت ہے بھی ممکن تھی کہ حضرت موئی علیہ السلام کے دریا پر بینیخے اوران کے عصا مار نے ہے تبل ہی سمندر میں بیہ شاہراہ کھول دی جاتی ' مگر کسی معاند کواس میں بیشہدہ سکتا تھا کہ بیا کوئی حسن اتفاق ہوگا اس کئے ہوا ہوں کہ پہلے حضرت موئی علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا 'عصا مارا نا عصا مارا نا قعا کہ فوراً سمندر دو فکڑے ہوکرا لگ الگ ہوگیا۔ ابجازی اس واضح سے واضح صورت میں بھی تاویل کئے بغیر منحرف طبائع بازند آئے میں اوراس خرق عادت کو بھی آخرا نصوب نے دریا کے عام' مدو جزر' کے ما تحت کھیٹ سے میں بھی تاویل کئے بغیر منحرف طبائع بازند آئے میں اوراس خرق عادت کو بھی آخرا نصوب نے دریا کے عام' مدو ہر اورا بھی دخل تھا۔ دیا۔ غرض اس صورت ابجاز کو جس پہلو سے دیکھئے اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس مجز ہ میں موئی علیہ السلام کا ذرہ برا بر بھی دخل تا سے نہیں اورائی خرب نے تورضاء وتسلیم کے علاوہ آن ہے بھی کوئی اور عمل نا بست نہیں ہوتا ' اس کے بعد' نار' کا ' دیگڑ ار' ' بن جانا بھی قرآن ایاس تھم ربانی کے ذریعہ سے ہوا جو برا وراست خالتی نار سے نار کو پہنچا تھا۔ ہوتا' اس کے بعد' نار' کا ڈوئل قرار ' بن جانا بھی قرآن ایاس تھم ربانی کے ذریعہ سے ہوا جو برا وراست خالتی نار سے نار کو پہنچا تھا۔ میں نیار گوئی بھر قرآ و سکلا تھا علی اِبٹر اھینے کہ (الانبیاء ، ۲۹) ہم نے کہا اے آگ شندگ ہوجااور آرام ابراہیم پر سے کہا نہیں کہ نیار کوئی کی دلیل ہیں کہ اس بات کواور کہاں تک طول د بجئے۔ انبیا علیم السلام کے جتے مجزات ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کراس کی دلیل ہیں کہ اس بات کواور کہاں تک طول د بجئے۔ انبیا علی مجزات ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کراس کی دلیل ہیں کہ

مجوزات میں خودر سولوں کا کوئی وخل نہیں ہوتا جی کہ آخر میں جب خاتم الانہیا عسلی الشعلیہ وسلم کی نوبت آئی تو آپ کا سب سے درخشاں مجوزہ '' قرآن کریم' 'قا' یہاں ای حقیقت کے اظہار کے لئے قدرت نے بیا ہتمام فر مایا کہ خود آپ گو'' ای' 'بنایا اور جس ملک میں پیدا فر مایا اس کوبھی'' ای' 'کالقب دیا' بھراس اعجاز کی حالت بھی بیتی کہ اس کا مثل لائے ہے جس طرح ساری دنیا عاجز تھے۔ اور یہی اس کے کام اللی ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ حافظ ابن تیریی فرمات تھی آپ کے خود بھی اس کے ماس کا مثل لائے ہے جس طرح ساری دنیا عاجز جو بھی آپ کو دوجی اس کے خفر ت سلی الشدعلیہ وسلم کی گفتگو کا وہ تمام ذخیرہ جو آپ نے دین اسلام کی تشریح میں اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا ہے' بی محموظ نو ہے۔ لیکن جب اس کو نظم قرآن کے سامنے رکھا جاتا ہے تو بیونہ مجھی نہیں گذرتا کہ بید ونوں ایک بی مشکل کے کلام ہو کہیں۔ سے میان کو دوجگہ بالمقابل بھی حقوظ ہے۔ لیکن جب اس کو نظم ہو آن کے سامنے رکھا جاتا ہے تو دونوں میں نسبت تبائن کی نظر آنے لگی ہے۔ اگر قرآن کیا کہ میں ذراسا بھی آپ کا کوئی دخل ہوتا تو یہ کیسے مکن تھا کہ جس کلام کوآ ہی نے خدا تعالی کا کلام کہہ کر تلاوت فر مایا تھا وہ آپ کے عمر مجر کے کلام ہو کہیں ذرا بھی ملتا جبان نظر ندآتا ۔ (الجواب الشیح جس موری میں ایک ایک آئید آئید کے صدیثوں کے دفتروں ہیں بنا جبان نظر ندآتا ۔ (الجواب الشیح جس موری کیا کام کہ کر تلاوت فر مایا تھا وہ آپ کے عمر مجر کے کلام سے مجال کہ کوئی آئید ترائی میں کا دورہ کرا ہو کہا ہو سالم کرد کھی لیجنے کیا مجوزات میں ان کے کم کم کل کا دفل ہو سالم ہو کہا کہ کوئی آئید ترائی کی کا کوئی ہو سالم کا دفل ہو سالتا ہو ۔

معجز ہ بھی اضافی نہیں ہوسکیا ﷺ نہورہ بالا بیان سے بیٹا بت ہو چکا کہ معجز ہ خدائی فعل ہوتا ہے اس میں رسول کی قدرت ' اس کے اختیار'اس کے ارادہ اور اس کی توجہ و تا ثیرنسی کا کوئی وظل نہیں ہوتا تو پھر بیہ فیصلہ بدیجی ہے کہ معجز ہ بھی اضافی بھی نہیں ہوسکتا یعنی بینیں ہوسکتا کہ جوکل تک کسی نبی کا معجز ہ ہووہ مادی تر قیات کے بعد معجز ہ باقی خدر ہے ۔ مثلاً دوسر سے ملک کی آ واز من لیمنا اگر کل معجز ہ تھا تو وہ'' لاسکی'' کی ایجا د کے بعد بھی معجز ہ رہے گا' کیونکہ معجز ہ کی حقیقت میں اس کا'' بلا واسطہ اسباب ظاہری'' ہونا رکن لازم ہے۔ لہذا اگر آئی بھی آلات کے بغیر کوئی شخص دوسر سے ملک کی آ واز من لیتا ہے تو بیٹک وہ آج بھی معجزہ کہلائے گا اور اگر بالفرض کل جوآ واز سی گئی تھی وہ اسی لاسکی کے اصول پڑتھی خواہ اس وقت لوگوں کو اس کا علم تھایا نہ تھا تو جس طرح وہ آج اس ایجاد

سیاجی طرح سمجھ لینا چا ہے گدا نمیاعلیم السلام کے جتنے مجزات ہوئے ہیں آپ سب پرنظر ڈال جائے نبی کے فعل اوراس کے مجز ہ کے درمیان آپ کوکوئی علاقہ تا ثیر نظر نہیں آئے گا اوراس حیثیت سے ہمیشہ اس کو مجز ہ سمجھا بھی گیا ہے۔ مثلاً ملا حظہ فرمائے کہ انگل کے ایک اشارہ اور چا ند کے دوکلا ہے ہوجانے میں کیا علاقہ تا ثیر ہے؟ یا مثلاً لاتھی کے ڈالنے اوراس کے از دھا بن جانے میں کیا سبیت فلا ہرہ ہے؟ اس طرح آپ کے انگشتانِ مبارک سے پانی کے چشے اُئل پڑنے میں کس علاقہ تا ثیر کا دخل کہا جا سکتا ہے؟ لہذا ہیا فعال جب بھی اسباب کی دنیا سے بالا ترفلا ہرہوں تو ہمیشہ ان کو مجز ہ ہی سمجھا جائے گا اور اس حقیقت کو بتانے کے لئے علاء کلام نے مجر وگو ' خارق عادت' سے تعبیر کیا ہے بعنی وہ اس نظام ہی کے خلاف ہوتا ہے اس لئے زمانے کے کسی اکتشاف سے ان کے مجز وہونے یہ کوئی ارتبین پڑسکتا ۔ یہ کہنا صرف مجز وہی حقیقت سے انعلی کا ثمرہ سے کہ ' زمانہ کی ترقیات کے ساتھ چونکہ ہر مجز وہ

کی مادی تو جیه نگل آنے کا امکان موجود ہے لہذا معجزہ اضافی ہوسکتا ہے۔''اگر بالفرض بیشلیم کرلیا جائے کہ اکتثافات جدیدہ معجزات کے اعجاز پر پچھاٹر انداز ہو شکتے ہیں تو کیااس کا صاف بیمطلب نہیں کہ جو شےکل تک سی رسول کے دسمالت کی دلیل تھی وہ زمانے کی تر قیات کے بعداس کی دلیل باتی نہ رہے اور اس طرح معجزات کی تو جیہات شیخ طہور کے ساتھ ساتھ تمام رسولوں کی رسالت بھی مشتبہ ہوتی چلی جائے۔والعیاذ باللہ۔

اب آب یہاں ان چندکلمات کوسامنے رکھئے جو ہمارے دور میں منکرین مجزات کے لئے لکھے گئے ہیں مثلاً ایک صاحب لکھتے ہیں: -''مجز واسی حد تک معجز ہ ہوتا ہے جب تک کہ اس کے نعسی یا ماڈی قوا نین وعلل کا انکشاف نہیں ہوتا۔''لاسکی'' کے انکشاف سے پہلے اگر کوئی شخص ہندوستان میں بیٹھ کرامریکہ کا کوئی واقعہ معلوم کر لیٹا تو یہ سی معجز ہ ہے کم نہ ہوتالیکن اب معمولی بات ہے''۔ اس کے جواب میں یہ لکھنا کہ:

'' بے شہال معنے کر کے مجرہ یقینا ضافی شے ہے اور ہمیشہ رہے گا کوئی مجرہ ایسانہیں پیش کیا جاسکتا جواس احمال اضافیہ سے خالی ہو کیے نیکدائسان کاعلم ہی تہا م تر اضافی ہے' اگر اس کاعلم تطعی اور مختم طور پرتما م تو اندین فطریت کا اصاطہ کرسکتا تو البتہ کسی جدتک مجرہ کی نسبت میہ مطالبہ بجا ہوسکتا تھا کہ ابدا الا باد تک کسی قانون فطریت ہے اس کی تو جیہ ند ہونی چاہیے' لیکن جب ہماراعلم ہی اضافی ہے تو کوئی مجرزہ احتمال اضافیہ سے کیسے خالی ہوسکتا ہے۔ لبذا جو شے آئے مجرزہ ہے' بالفرض کل وہ طبعی واقعہ ثابت ہو جائے تو بھی اس ہے مجرزہ ہونے پرکوئی ایر نہیں پڑسکتا اور مجرزہ کی غرض و غانیت کو پورا کرنے کے لئے اس قدر کافی ہے' ۔

عبارت مذکورہ عیں آ کی طرف '' قطعی اور مختم '' کی قید لگا نا اور دوسری طرف اس کے بعد بھی'' کسی حد تک'' کا لفظ لکھنا اور آخر میں کسی مجرزہ کے لیے اس مور ہیں جن سے ظاہر آخر میں کسی مجرزہ کی حقیقت منقبی نہیں ہے۔ اور تو میں اس کے مجرزہ نے کہ مجرزہ تکی طرف سے ان جو ابدی کرنے والوں کے خود اپنے ذہین میں ہی مجرزہ کی حقیقت منقبی نہیں ہے۔

یا مثلاً ان لوگوں کے جو اب میں جو مجرزہ اور نظر بندی اور سے میں گھوٹر قرینیں کرتے ہے کہنا کہ ؛

'' معجز ہُ بجائے خود نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے' بلکہ جس شخص میں ظاہری و باطنی کمالات یعنی اصلی خصائص نبوت واوصاف حمید ہ عام انسانوں کے منقابلے میں فوق العادت حد تک مجتمع ہوتے ہیں' اس کے حق میں معجز ہمنص ایک طرح کی مزید تائید کا کام دے سکتا ہے''۔

اس عبارت میں بھی عجیب طریقے پراپنے بجز وضعف کا اظہار ہے کیونکہ یہاں مجز ہ کوسرف ایک طفل تسلی کے در ہے میں اسکا نام دلائل نبوت رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں مجزات دکھانے کی ایک علمت رہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے خصوم کی جمت ختم ہوجاتی ہے۔ اب غور فر مائے کہ قرآن کی نظر میں جس امر کو'' قاطع جمت' مسجھا جائے' اس کو دلائل کی فہرست سے خارج کر کے ضرف ایک تائید کا مقام دے ویناکتنی نا دانی ہے۔ در حقیقت رہ ججز ہ کی قاہرانہ حقیقت تک نارسائی کا متیجہ ہے پھر فرض کر لو کہ ان لیجر جو ابات سے کسی سادہ لوح منکر کی تسلی ہو بھی جائے' گر کیا اس سے مجز ہ کی وہ حقیقت بھی فاہت ہو سکے گی جوشر بعت کی نظر میں اس کی صحیح حقیقت ہے۔

اب رہا میں سوال کہ پھرایک دہر میہ کو مجزہ کی حقیقت اور اس کا امکان سمجھانے کی اور صورت کیا ہے؟ تو ہمار ہے نز دیک نبوت اور الوہیت کے اثبات کے بغیر اس موضوع پراس سے گفتگو کرٹا عبث ہے اور اگریونہی کرٹا ہے تو اس کا مختصر راستہ یہ ہے کہ پہلے خود اس سے مجزات کے محال ہونے کا ثبوت طلب کیا جائے ۔ آخرخرق عادت عقلاً محال ہے کیوں؟ اور اگر میر محال نہیں تو ممکن کا وقوع فرض کرنے سے کوئی محال کیسے لازم آسکتا ہے؟ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں مجزہ کے حسب ذیل پانچ شرا لطالکھی بین جن سے اس کی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔

الشنوط الاول ان تكون مما لا يقدر عليته الا الله سبحانه .

والثناني هو ان تسخوق العادة فمن قال ايتي مجئ البليل بعد النهازوان كان لا يقدر عليه الا الله تعالى لكنها ليست خارقة.

والشالت ان يستشهدبها مدعى الرسالة على الله عزوجل فيقول ايتى ان يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتا او يحرك الارض عند قولى لها تزلزلي.

الرابع هو ان تقع على دعوى التحدى بها المستشهد بكونها معجزة له فلونطقت الدابة انه كذب و ليس بنبي.

معجز ہ کی پہلی شرط میہ ہے کہ وہ اس جنس کا ہونا جا ہے' جس پر سوائے اللہ کے کسی کوقد رت نہ ہو۔

دوم یہ کہ وہ خارق عادت ہولہٰ ذااگر کوئی شخص یہ کئے کہ میرامجز ہیہے کہ
رات کے بعدن دن آئے گا تو یہ مجز ہبیں ہوگا۔ اگر چہاس پرسوائے
اللہ تعالیٰ کے کسی کوقد رت نہیں ہے کیکن میرخارق عادت بات نہیں ہے۔
سوم یہ کہ مدعی رسالت اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس
کے کہنے پر یہ مجز ہ دکھلا دے گا مشلاً وہ یہ کیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تقد بی
کے کہنے پر یہ مجز ہ دکھلا دے گا مشلاً وہ یہ کے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تقد بی
کے کئے اس بانی کوتیل بنا دے گا یا جب وہ زمین کو یہ تھم دے گا کہ وہ
حرارت میں آ جائے تو فوراً ملنے گے گی۔

چہارم یہ کہ وہ مجز ہ مدعی رسالت کے دعویٰ کا مؤید بھی ہوتا کہ وہ اس کو اپنی نبوت کی دلیا ہوتا کہ وہ اس کو اپنی نبوت کی دلیل بنا سکے پس اگر کوئی جانوراس کے حکم سے بولنے لگے مگریہ بولے کہ یہ خص جھوٹا ہے نبی نبیس ہے تو اگر چہ جانور کا بولنا خار ق

عادت ہے مگراس کے دعویٰ کے برخلاف ہے۔

پنجم یہ کہ مقابلہ میں کوئی شخص اس کی مثل ندلا سکے۔ اگر کوئی شخص اس کے مقابلہ میں اس جیسا عمل د کے تو پھر بھی اس کو مجز ہبیں کہہ سکتے ۔ مقابلہ میں اس جیسا عمل د کھلا د ہے تو پھر بھی اس کو مجز ہبیں کہہ سکتے ۔ د جال اگر چہ ان شروط خمسہ کے مطابق عبا تبات د کھلائے گا مگر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور ظاہر ہے کہ ان دونوں دعووں میں بینا

النخامس ان لا يأتي احد بمثل ما اتي بمه المتحدي على وجه المغارضة .....

لدجال يدعى الربوبية و بينهما من الفرقان ما بين العميان والبضراء-

.......... اور نابینا کاسا فرق ہے۔

کون نہیں جانتا کہ بزاروں خوارق دکھا کربھی کوئی شخص خدانہیں بن سکتا اس لئے بیخوارق عقلاً اس کے دعویٰ کے مؤید نہیں ہو سکتے ۔ اس کے برخلاف اگر کوئی نبی خوارق دکھلائے تو نبی چونکہ انسان ہی ہوتا ہے اس لئے قدرت کسی کا ذب کے ہاتھ پر بھی ایسے امور خلا ہر نہیں کرتی ورنداس سے ایک باطل در باطل کی تائید ہوگی اور مجز ہصرف حق کی تائید کے لئے ہوتا ہے۔

امام قرطبی اور قد ما محققین کی ان نقول کی روشی میں جواس مضمون میں جا بجا پیش کی گئی ہیں 'مجز ہ کی اسلامی حقیقت بردی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ میر کی تمنا یہ تھی کہ اگر اس کے متعلق متاخرین علماء کی رائے بھی معلوم ہو جاتی تو جدید وقد یم علماء کے اتفاق آراء سے بیمسلہ بیارے لئے اور زیادہ قابل اطمینان ہو جاتا۔ خوش قیمتی سے ہماری نظر ہے اس سلسلہ میں حضرت مولا ناتھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک تحریر گذری جس میں نہایت اختصار کے ساتھ وہ سب پچھموجود ہے جوان قد ما محققین کے محملات میں مذکور ہو چکا ہے اور جو پچھ ہم نے ان کی مراو مجھ کراپی جانب سے ان کی توضیح کی ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح حضرت کی عبارت میں موجود ہے۔ الحمد للہ کہ اب احترکو میاطمینان ہے کہ جو پچھ ہیں نے سلف کی مراد مجھی ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ صحیح ہے۔

#### حضرت مولا ناتھانوی قدس سرہ العزیز کے نز دیک معجزہ کی حقیقت

' دمجر وضرف یہ ہے کہ ان کے صدور میں (۱) اسباب طبیعیہ کو اصلاً دخل نہیں ہوتا نہ جلیہ گوئے دخفیہ کونہ (۲) صاحب مجز وکی وقت کوئے در سے کوئے در سے بلاتو سلط اسباب عادیہ ہے واقع ہوتا ہے جیسا صادرا ول بلاکسی واسطہ کے صادر ہوا ہے (یعنی فلاسفہ کے نزدیک ) پھر (۲) قیا مت تک بھی کوئی شخص اس میں سبب طبی میں بتلاسکتا' کیونکہ معدوم کوموجود کون ثابت کرسکتا ہے۔ ورنہ اگر مجز وسے کسی زمانہ خاص میں صاحب مجز وکی تاکید ہو جاتی تو دوسر نے زمانے میں اس کے سبب خفی بتلا نے سے اس کی تکذیب ہوجاتی تو کسی بی کی نبوت پر یقین مؤید نہیں ہو جاتی تو دوسر نے زمانہ خاص میں اس کے سبب خفی بتلا نے سے اس کی تکذیب ہوجاتی تو کسیب خفی بتلا کر با قاعدہ شبہ نہیں کیا'نہ سبب خوب کی سبب خفی بتلا کر با قاعدہ شبہ نہیں کیا'نہ اس کی مثل کو ظاہر کر کے مقاومت کر سکے بالحضوص اگر نبی کی قوت اس کا سبب ہوتی تو موٹی علیہ السلام اسپ مجز و سے خودنہ اس کی مثل کو ظاہر کر کے مقاومت کر سکے بالحضوص اگر نبی کی قوت اس کا سبب ہوتی تو موٹی علیہ السلام اسپ مجز و سے خودنہ در جاتے اور حضور صلی الدعلیہ وسلم کو بعض فرمائتی مجز ات کی تمنا پر بین فرمائی اسبب ہوتی تو موٹی علیہ السباب الحفیہ کے اختال پر مجز وو الاز ص اَوْ سُلَمًا فِی السّسَمَاءِ فَتَأْتِیَهُمْ بِا یَةِ ﴿ (الانعام: ٣٥) اور (۵) استنا الی الاسباب الحفیہ کے اختال پر مجز وو

دیگرعجائب طبیعیہ میں کوئی فرق واقعی نہیں رہتا.....اور (۱) انضام اخلاق و کمالات کے ساتھ جواس کو دلیل کہا گیا ہے تو ان اخلاق کی مخصوصہ نوعیت کو پہچاہنے میں جتنی غلطی ہوسکتی ہے وہ مجزات کے متعلق غلطی ہونے ہے کہیں زیادہ ہے۔'' (بوادرالنوادرج ۲۰س۳۸۲)

حضرت قدس سرہ نے ان مختر کلمات میں وہ سب کچھ فرمادیا ہے جواس سے قبل کے اوراق میں لکھا جا چکا ہے 'بلکہ اس کی تقریر وتو ضیح میں کچھ اضافہ بھی فرمادیا ہے۔ جملہ نہر ہم سے میصاف واضح ہے کہ مجز ہ بھی اضافی نہیں ہوسکتا اور انسان کے علم کے اضافی ہونے کے باوجود مید حقیقت بھراپی جگہ ثابت رہتی ہے کہ قیامت تک کوئی شخص اس کا سب طبعی نہیں بتلا سکتا۔ چھٹے جہتے میں اس کی بیوری وضاحت کردی گئی ہے کہ کسی نبی کیا خلاق و کمالات میں آگر چہا تجاز کی گئتی ہی روح موجود ہو' لیکن ان کا یہا تجاز نظری ہوتا ہے 'لہٰذا ان کو مجز و بنا کر چیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس بیان سے میہ بھی ظاہر ہوجا تا ہے کہ حسی مجز ات کا سطی اور اخلاق و کمالات کا حقیقی مجز و نام رکھناان کی صبح تعبیر نہیں ہے' بلکہ بہت زیادہ خلطی میں ڈالنے والی ہے۔

#### حضرت مولا نا نا نوتوی قدس سرہ العزیز کی کتاب ججۃ الاسلام کے چند ضروری ا قتباسات

حضرت مولا ناقد س سرہ فرماتے ہیں کہ ''مدارِ نبوت تین باتوں پر ہے۔ اول یہ کہ مجبت اورا خلاص خداوندی اس قدر بہو کہ
ارادہ معصیت کی گنجائش ہی نہ ہو۔ لہذا لازم ہے کہ انبیاء کیہم السلام معصوم ہوں اور مرتبہ تقرب سے برطرف بھی نہ کئے جا کیں۔
دوسر سے یہ کہ اخلاق جمیدہ و پہندیدہ ہوں اورا خلاق کا اچھا یا بر اہونا اس پر شخصر ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق کے موافق یا مخالف ہو۔
جوخدا تعالیٰ کے خلق کے موافق ہوگا وہ اچھا سمجھا جائے گا جو مخالف ہوگا وہ براسمجھا جائے گا۔ تیسری بات عقل و نبم ہے۔
معجز ہم مر و نبوت نہ مدار نبوت بھا الغرض اصل نبوت تو ان دو باتوں کو مقتضی ہے کہ فہم سلیم اور اخلاق حمیداس قدر بوں 'رہے معجز ات تو وہ نبوت کے بعد عطا فرمائے جاتے ہیں۔ یہ نبیس ہوتا کہ جس نے اظہارِ معجز ات کے امتجان میں نبر اول بایا اس کو نبوت عطائی ورنہ ناکا م رہا۔

مجزات علمیہ وعملیہ سلیم معجزات عملی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص دعوئے نبوت کر کے ایسا کام کر دکھائے کہ اور سب اس کام کے کرنے سے عاجز آجا ئیں-اس صورت میں معجزات علمی اس کا نام ہوگا کہ کوئی شخص دعوئے نبوت کر کے ایسے علوم ظاہر کرے کہ دوسرے افراداس کے مقابلہ میں عاجز آجا ئیں-(ازص ۲۹ تاص ۳۳)

معجز ات حدیثیه کا ثبوت تو رات وانجیل سے کم نہیں ﷺ احادیث نبوی اس بات میں تو تو رات وانجیل کے مساوی ہیں کہ مضامین دونوں کے انہا می جیں اور یہود ونصاری اس بات کے قائل ہیں کہ الفاظ تو رات وانجیل کے بھی الہا می نہیں' مگر باوجوداس ساوی کے میڈرق ہے کہ اہل اسلام کے پاس حدیث کی سندیں اولہ الی آخرہ موجود ہیں اور تو رات وانجیل کی سند کا آئ تا تک ہتا ہوتیں تو پھر جب حضرات نصاری سے مقابلہ ہوتو ان حدیثوں کے پیش کر دینے میں بھی حرج نہیں جن کی ہمارے پاس کوئی سندنہ ہوتے ہیں بھی حرج نہیں جن کی ہمارے پاس کوئی سندنہ ہوتے ہوتے ہیں انسلام کے بھروسہ پر انسان سے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بھروست موسی علیہ السلام کے بھروسہ پر

سندیم کر لئے جا کمیں اور رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کے معجزات باوجود یکہ ان کی سندیں متصل ہوں سلیم نہ کئے جا کمیں - پھرتماشہ میہ کہ بیہ بے معنی جنیں نکالی جا کمیں - کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ رہ معجز ہے قرآن میں مذکور نہیں 'عجب اندھیر ہے کہ تاریخوں کی با تیں تو جن کے مصنف اکثر سنی سنائی لکھتے ہیں اور راویوں کی سچھ تھیں نہیں کرتے حضرات نصاری کے دل میں نقش کا لحجر ہو جا کیں اور نہ مانیں تو احادیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کونہ مانیں -

علاوہ بریں اگر مطلب سے ہے کہ کوئی معجز ہ قرآن میں مذکور نہیں' تو یہ' دروغ گویم بر روئے تو'' کا مصداق ہے اوراگر مطلب سے ہے کہ سارے معجزات قرآن میں موجود نہیں تو ہماری سے گذارش ہے کہ ایمان کے لئے ایک بھی کافی ہے۔ علاوہ ازیں مدار قبول صحت سند پر ہے نہ خدا کے نام لگ جانے پڑاور جب سے ہتوا حادیثِ نبو بیوا جب التسلیم ہوں گی اور سنئے کوئی صاحب فریاتے ہیں کہ قرآن میں معجزات دکھلانے ہے انکار ہے۔ اتنائیس ہمجھتے کہ وہ ایسا ہی انکار ہے' جسیاانجیل میں معجزات دکھلانے سے انکار موجود ہے۔ (ازم ۲۷ تاص ۸ مختصراً)

### معجزه كى اقسام

حافظ ابن کثیر نے اپنی مشہور تاریخ البدایہ والنہا یہ میں مجرہ ہیں دو تسمیں تحریر فر مائی ہیں (۱) حسی اور (۲) معنوی معنوی معجوزات بھیر معنوی معجوزہ سے مراد مدعی نبوت کے وہ نمایاں اوصاف و ملکات ہوئے ہیں 'جو قدرت کی کسب کے بغیر شروع سے اس میں و دیعت فر ماتی ہے مثلا اس کی صدافت و امانت 'اس کے معالی اخلاق' اس کی علوہ متی اور اس کی تعلیم و تزکیہ وغیرہ بیشہ یہ سب المورا پسے ہیں 'جو خالق فطرت اور ایک مدعی نبوت کے درمیان رابط کے ثبوت کے لئے کا فی ہیں 'لیکن ادھر بردی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس دور ہیں انبیاء علیم السلام تشریف لاتے ہیں اس میں طغیان و فسا داور ضدوعنا دکی بادِصر صراتی تیز و تند ہو جاتی ہے کہ عام غبول کیسرغور و نگر سے عاری ہو کررہ جاتی ہیں 'باطل عقائد و ماغوں میں اس طرح پیوست اور رائخ ہوجاتے ہیں کہ جاتی ہے کہ عام غبول کیسرغور و نگر سے عقائد کے خلاف ذرائی آ واز سنن بھی کسی کوگوارانہیں ہوتا - ان خالات میں خود نبی اور اس کی تعلیمات و ترکیہ یہی چیز ہیں سب سے تہلے مور درزاع بن جاتی ہیں اب ایسے بد ندا توں کے سامنے بھلا ان امور کو بطور مجز ہو کی تعلیمات و ترکیہ یہی چیز ہیں سب سے تہلے مور درزاع بن جاتی ہیں اب ایسے بد ندا توں کے سامنے بھلا ان امور کو بطور مجز ہو

علادہ ازیں انسانی دہاغ کے انحطاط وارتقاء کے لحاظ ہے ان سب امور کا کوئی خاص معیار مقرر کرنا بھی مشکل ہے اعمال و اخلاق کا اگر چہ ایک حصہ ایسا ہے جس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں رہاتو اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس میں زمانہ انسانی طبائع اور بلاد کے اختلاف سے بڑا اختلاف رہا ہے۔ مثلاً عربانی 'بنی اسرائیل میں کوئی عیب ہی نہ تھی اور عہد جاہلیت میں بھی اس کواد لی سی بدا خلاقی بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا بلکہ موجودہ دور میں آج تو بہت ہے ایسے افراد ہیں 'جوعریانی کوایک فیشن سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عہد جاہلیت میں جن امور کو شجاعت کا جو ہر اور شرف کا معیار سمجھا جاتا تھا رہ و نہی امور تھے جن کو اسلام نے بدترین جرائم اور بدا خلاقی قرار دیا ہے۔ رہا تعلیم کا مسئلہ تو آج بھی اس میں جتے مختلف نظریا ہے موجود ہیں وہ مختاج بیان نہیں۔ اب رہی انہیا علیم السلام کی نصرت و تائیدتو سیجی گوان کی حقانیت کا واضح ثبوت ہو گراس کو بھی فیصلہ کن معیار تھی را نامشکل ہے' کیونکہ نصرت کے ساتھ ہزیمت کے واقعات بھی ان کی زندگیوں میں ملتے ہیں بلکہ کو نکی نبی ایسا بھی گز راہے جس کے تبعین صرف معدود ہے چند افراد ہی ہوئے ہیں۔ ان سب امور سے اگر قطع نظر بھی کر کی جائے تو اخلاق کا معاملہ قدرت کی ایک ایک عام بخشش ہے جس میں بہت سے کفار بھی شریک رہے ہیں۔ ان کا کوئی ایسا معیار مقرر کرنا جس سے انبیاء علیم السلام کی فوقیت اس قشم کے انسانوں پر اعجازی رنگ میں تابت کی جائے الفاظ کی صدود میں سانا مشکل ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک طی عظم کم شخص کہیں تاریخ میں اس اعلی وقت کے افراد کا تذکر و دکھے لیتا ہے تو وہ ہے ججب ان کے متعلق نبوت کا حسن طن کرنے لگتاہے طالا نکہ ان چنداوصاف کے علاو وائس کے پاس ان کے افراد کا تذکر و دکھے لیتا ہے تھی کوئی شہادت ہیں ہوتی ' بلکہ اس کے ظلاف ان کے تقریل ہوت ماتا ہے' لیکن اس پر بھی اس کا تلک ہو بہاں تک ہو صفات کی علام ان کا تابی اس میں ان اخلاقی صفات کی صور نے چاہاں تک ہو صفات کی اعجازی صورت کا تصور عام اذبان میں آ نامشکل ہوتا طیب ' کا اعجاز صرف مشاہدہ کرنے والوں تک ہی محدود ہوتا ہے۔ جولوگ غائب ہول ان کے حق میں ان اخلاقی صفات کی صور نے ہو سے خابیا اس وجہ سے جب حضر سے ابو ور گئی تصور سے کہ ان ایک کیا ہوت میں ان اخلاقی صفات کی اعجازی کوئی ہوتا ہو جب سے جب حضر سے ابو ور گئی ان کے تو میں ان اخلاقی کی ایک کیا کہ دیا ہو سے ان کی تعلیم دیا ہے ان کی اس میں کہا ہوت سے دو ایس آ کر ان سے بیان کیا کہ اور فیق ہوئی بھر میام ہوگئی۔ ایسا خلا ہو

عالباً ان ہی اسباب وعلل کی بنا پر جب انبیاء کیہم السلام ہے مجزات طلب کئے گئے تو انھوں نے گوا پنی زندگیوں پرغوروفکر
کی دعوت دی 'گراپی صفات کو اپنام مجزہ بنا کر پیش نہیں فر مایا - ظاہر ہے کہ نبوت خود ایک عقلی شے ہے آئکھوں سے نظر آنے والی
چیز نہیں - اب اگر اس کا ثبوت یعنی مجزات بھی صرف علمی اور عقلی رہ جا ئیں تو بتا ہے کہ مجزات سے نبی کی معرفت میں مہولت کے
بجائے کتنی البحص اور بڑھ جائے - اس لئے انھوں نے اپنی قو موں کے سامنے ہمیشدا یسے ہی مجزات پیش کئے ہیں 'جو بدیمی اور
بجائے کتنی البحص اور بیووہی اشیاء ہو سکتی ہیں 'جو قابل بحث ہی نہ ہوں اور وہ صرف ص ومشاہدہ کی اشیاء ہیں 'جو کسی غور وفکر کی مختاج
نیس - اس کا مطلب بینہیں کہ نبی کی صفات اور اس کے اخلاق و ملکات میں اعباز کی روح نہیں ہوتی ' بلکہ مطلب بیہے کہ مشرین
اورخصوم کے سامنے ان کوبطور اعباز پیش کرنا فیصلہ کن نہیں ہوسکتا -

حسی معجزات ﷺ حسی معجزات وہ کہلاتے ہیں جوقدرت البید کے قاہرانہ افعال وع ائبات رسولوں کے ہاتھوں پران کے دعوئے نبوت کی تقد بی کے ظاہر بیوں۔ ان کوشی اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا ادراک کرنا کسی بڑی عقل وفہم کامختاج نہیں ہوتا 'بلکہ ادنی ساحس وشعور بھی اس کے لئے کافی ہوتا ہے۔ اس میں شہنیں کہ معنوی معجزات بھی نبی کی صدافت کا بڑا ثبوت ہوتے ہیں 'مگر ان میں پھرغور وفکر کرنے کامخل باقی رہتا ہے اس کے برخلاف حسی معجزات ہیں' جب وہ اسباب ظاہری کا پر دہ چاک کر کے سامنے آتے ہیں تو آب غور وفکر کرنے کامیدان نگ ہونے لگتا ہے اتنا ہی ایمان نہ لانے والوں کے لئے آتے ہیں تو آب غور وفکر کا میدان نگ ہونے لگتا ہے اور جتنا یہ میدان نگ ہونے لگتا ہے' اتنا ہی ایمان نہ لانے والوں کے لئے

عذر ومہلت کا میدان تنگ ہوتا چلا جاتا ہے اور اب ایمان نہ لانا قابل معانی نہیں رہتا' بلکہ یہ قلوب پر مہر ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے' کیونکہ ان کا دیکھ لینا گویا قدرت علی الاطلاق کا مشاہرہ کر لینا ہے۔ اگر کہیں رسولوں کے'' تو سط'' کا ذراسا حجاب درمیان میں حاکل نہ ہوجا تا تو شاید موت کے وقت ایمان لانے کی طرح ان مجزات کو دیکھ کربھی ایمان لانا قابل قبول نہ ہوتا اور خاص مجزات کی فر مائش کر کے پھرایمان نہ لانا تو گویا عذاب اللی کوآخری وعوت و بردیا ہے۔ اس لئے مجزات کی بینوع روح آ بجاز میں معنوی مجزات سے کسی طرح کم نہیں' بلکہ مجزات اگر پنجم روفت کے فرستادہ اللی ہونے کی دلیل ہیں تو اس میں کیا شہرے کہ اس معنوی معنوی بید دونوں فتمیں نبی کی صداقت کے لئے ' دمسوسات''' معقولات' سے زیادہ کھی ہوئی دلیل ہیں اس لئے مجزات حس ہوں یا معنوی بید دونوں فتمیں نبی کی صدافت کے لئے آیک دوسر سے برا ھاکر دلائل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے و جود کی تقدیق کے لئے عالم میں حسی اور معنوی دونوں ہی قتم کے دلائل پیدا فرمائے ہیں ﴿
سَسُسُو یُفِسِمُ ایّاتِنَا فِی الْافَاقِ وَ فِی اَنْفُسِهِمْ ﴾ (حم السحدة: ٣٥) ای طرح انبیاء پیہم السلام کی تقدیق کے لئے بھی دونوں تسمیوں کے دلائل و مجزات ظاہر فرمائے ہیں اور جس طرح خالق کی تقدیق کے لئے حسی آیات معنوی آیات سے بچھ کم نہیں ای طرح یہاں بھی حسی مجزات کا پلہ معنوی مجزات سے بلکانہیں ہے۔

حقیقت بیا ہے کہ فہم وعقل کے لحاظ سے چونکہ انسانوں کے طبقات مختلف ہیں پھر کفر ونٹرک کے اثر ات سے جوہر عقل کا ادراک اور ناتھس ہوجا تا ہے اوراس کا تمام ادراک اپنے مجسوسات ومشاہدات ہی میں شخصر ہوکررہ جاتا ہے اور'' مجردات' کے فہم کی قابلیت بہت ناتھ اورضعیف پڑجاتی ہے۔ اس لئے حکمت الہید کا تقاضہ یہ ہوا کہ وہ اپنی ربوبیت کی معرفت کی طرح اپنی رسولوں کی معرفت کے لئے ہمامان ہدایت میں ہولت رسولوں کی معرفت کے لئے ہمامان ہدایت میں ہولت بیدا ہوجائے اور ایک جاہل کے لئے ہمی ان کی معرفت میں کو شواری باقی ندر ہے۔ اگر ایک طرف ذی فہم طبقہ ان کی معرفت میں کو شواری باقی ندر ہے۔ اگر ایک طرف ذی فہم طبقہ ان کے صفات واخلاق پرنظر کر کے ان کی نبوت کا لیقین لا سکے تو دوسری طرف ایک کم فہم شخص کے لئے بھی ایمان ویقین کا سامان موجود ہو میات واخلاق پرنظر کر کے ان کی نبوت کا لیقین لا سکے تو دوسری طرف ایک کم فہم شخص کے لئے بھی ایمان ویقین کا سامان موجود ہو

بہت کام میں مجزات' کو ہاکا کرتے کرتے شار ہی نہ کرنایے' باب مجزات' میں ایک اصولی بلکہ خطرناک خلطی ہے۔

کتب کلام میں مجز ہ اور نبوت کا ربط ﷺ یہاں حدیث وقر آن کے بیانات سے صرف نظر کر کے علم کلام کے معتقدین نے صرف اپنے مقصد کی تا ئیداور مجزات کی تاویل کے لئے بیا یک اور منطق چلائی ہے کہ علاء کلام کے نزویک مجزات لوازم نبوت ہی میں سے نہیں اگر کوئی نبی ایک مجزوت کی تا ہوگا تا تو بھی اس پر ایمان لا تا واجب ہوتا اور اس' علمی طریقہ' سے مجزات کے باب کو دھکا لگانے کی ایک اور منطق کے وقت اُن کو اس بات سے ذبول ہوگیا ہوگا کہ ان علاء کے باب کو دھکا لگانے کی ایک اور سعی تا کام کی ہے۔ شایدان کلمات کے لکھنے کے وقت اُن کو اس بات سے ذبول ہوگیا ہوگا کہ ان علاء کے نزویک حق تقال واجب ہے نزویک حق تقال واجب ہے نزویک حق تقال کی معرفت عقلاً واجب ہے لئزا اگرا کی بعث نہ ہوتی جب بھی حق تقالی کا وجود تسلیم کرنا واجب ہوتا – اب فر مائے کہ علاء کلام کے ان عقلی گدوں کی ہنا پر انبیاء علیم السلام کی بعث یا ہاس کی خرورت میں کیا کوئی اونی ساتر دو بھی کرنے کاحق رکھتا ہے۔ لہذا جس طرح منعم حقیق نے اپنی ہنا پر انبیاء علیم السلام کی بعث یا اس کی خرورت میں کیا کوئی اونی ساتر دو بھی کرنے کاحق رکھتا ہے۔ لہذا جس طرح منعم حقیق نے اپنی ہنا پر انبیاء علیم السلام کی بعث یا ہاس کی خرورت میں کیا کوئی اونی ساتر دو بھی کرنے کاحق رکھتا ہے۔ لہذا جس طرح منعم حقیق نے اپنی

معرفت کے لئے کسی لزوم عقلی کے بغیرا نبیا علیہم السلام اور دیگر ڈرانے والوں کو بھیجااوراتن وسعت کے ساتھ بھیجا کہ ایک جگہ یہ بھی ارشا دفر مایا :

وَ إِنْ مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهُا مَذِيهُ" اوركونَي امت اليئ تبين بوئي جس مين كوئي دُرانے والانه كزرا ہو-

اب اگراس ذات وحدہ لاشریک لہ نے اپنی رافت ورحت ہے اپنے انبیاءورسل کے لئے کسی لزوم عقلی کے بغیر مجزات بھی دکھلائے تو پھر یہاں لزوم عقلی کا ایک اور شاخسانہ نکال گھڑا کرنے ہے۔ والے ان نعمات الہید کی ناقدری کرنے کے اور کیا فائدہ ہے۔ چاہئے تو بیتھا کہ حمد وثنا کی زبان بے ساختہ کھل جاتی اور شکر کے دونوں ہاتھ بے اختیار اٹھ جاتے۔ انصاف سیجئے کہ جس قادر علی الاطلاق ذات نے حیلہ جوانسان کے لئے اس عذر کا موقع نہیں چھوڑا کہ وہ یہ کہ سکتے کہ :

مَا جَاءَ نَا مِنُ بَشِيْرٍ وَ لَا مَذِيْرٍ. (المائده: ١٩) جارے پاس نه آیا کوئی خوشی یا ڈرسنانے والا-وہ اُن کو بیموقع کب دے سکتی تھی 'جنفوں نے مجزات پر مجزات کا مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی یہی رٹ لگائے رکھی ۔ لَوُ لَا اُوْتِیَ مِفُلَ مَا اُوْتِیَ مُوْسِلی. (الفصص ٤٨٤) کیوں نه دیا گیااس کوشل اس کے جوموی کو دیا گیا-اور بھی کیا:

(الانبياء:٥) نثانيال (معجزات) كرآئے تھے-

اسی کے ساتھ میچے بخاری میں خود آئنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان بھی ان الفاظ میں موجود ہے: -

مَا مِنْ نَبِی مِنَ الْانبِیاءِ إِلَّا اُعُطی مِنَ الایکاتِ النج کوئی نی الیانبیل ہوا 'جس کو پھر نے پھر جھرات شدیے گئے ہوں۔
پھریہ کیے کہا جاسکتا ہے کہ'' حسی مجزات اور نبوۃ کے درمیان کوئی ربط بی نبیل ہے ' - ہاں بیضرور ہے کہ حسی مجزات خودا نبیاء میہم السلام کی صفات نبیل ہوتیں وہ قدرت قاہرہ کے افعال ہوتے ہیں 'جورسولوں کے واسطہ سے ظاہر ہوتے ہیں اوران کا ظہور بھی خود رسولوں کی قدرت وافعتیار سے نبیل ہوتا اور وہ قوموں کے لئے''اسوہ حسنہ' بننے کی صلاحیت بھی نبیل رکھتے اور رسولوں کے ساتھ ہمیشہ قائم نبیل رہے اور سولوں کے ساتھ ہمیشہ قائم نبیل رہے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور میشہ سے کہ علماء کلام نے حس

معجزات كومقاصد نبوت ميں شارنہيں كيا اوران معجزات ميں اور نبوت ميں تلازم نہيں لكھا۔

علم کلام کی اصطلاح میں حقیقی مجز ات صرف معنوی مجز ات نہیں بھی سگرای کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اس سے سے متیجہ بھی برآ مد ہوتا ہے کہ ان کی اصطلاح میں مجز ات میں مجز ات نہیں کہ وہ اعلی اخلاق و ملکات اور عمد ہوتا ہے کہ معنوی مجز ات اور نہیں کہ وہ اعلی اخلاق و ملکات اور عمد ہوتا کہ یک ہوئے مدت اور نہیں بھی کوئی تلاز منیں ہے۔ کیا ہم بی کے لئے ضرور کی نہیں کہ وہ اعلی اخلاق و ملکات اور عمد ہوتا گراس میں سے صفات نہیں تو بقینا وہ نبی بھی نہیں لی اگر اصطلاح میں حقیقی مجز ات کو مرف معنوی مجز ات کو مرف معنوی مجز ات کا مجمد ہوتا گراس میں سے صفات نہیں تو بقینا وہ نبی بھی نہیں اور حس مجز ات صرف معنوی مجز ات میں ہوتا ہے کہ جب ناائل تو میں اپنے رسولوں کی صفات د کھے کہ متاثر نہیں ہوتیں تو پھر نبوت اور مجز ہو میں کوئی تلاز منہیں ہے۔ اصل سے ہے کہ جب ناائل تو میں اپنے رسولوں کی صفات د کھے کہ متاثر نہیں ہوتیں تو پھر میں اور میں جائے '' شانِ قبر'' کی بجائے '' شانِ قبر'' کی بجائے '' مثانِ قبر' کا ظہور ہوتا ہے ۔ و ما نُوسِلُ بِالْایّاتِ اِلَّا تَنْحُویُلْفَا۔ (بنی اسرائیل : ۹ ہو) کیں اور در حقیقت سے بھی رجت کا ایک کرشہ ہوتا ہے ۔ و ما نُوسِلُ بِالْایّاتِ اِلَّا تَنْحُویُلْفَا۔ (بنی اسرائیل : ۹ ہو)

اس کے بعد جب کتب حدیث وسیر کا تتبع کیا جاتا ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی مجزات محدثین کی اصطلاح میں بھی صرف '' حسی مجزات ' ہوتے ہیں ہی وجہ ہے کہ اس بات میں اضوں نے صرف آپ کے حسی مجزات ہی جمع کئے ہیں۔ حافظ ابن کشر بھی مجزات کی تقسیم کر کے آپ کے معنوی مجزات کی طرف صرف دو تین صفحات میں اشارات کر کے بٹل دیئے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی جلد کا بڑا حصدان ہی حتی مجزات پر صرف کیا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جب قرآن پاک پرنظر ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی بعد چھٹی جلد کا بڑا حصدان ہی حتی مجزات بو میں مجزات ہی کا تذکرہ کے ساتھ سب سے زیادہ نمایاں ان کے حسی مجزات ہی کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حسی مجزات کو مادی اور ظاہری کے الفاظ سے تعبیر کرنا کس قد رفاظ تعبیر ہے اور ان کلمات سے تو ایک مسلمان کی روح کا نب اٹھتی ہے کہ مجزات کو مادی اور طاہری کے الفاظ سے تعبیر کرنا کس قد رفاظ تعبیر ہے اور ان کلمات سے تو ایک مسلمان کی روح کا نب اٹھتی ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں حبی مجزات کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کیا یہ سلم کر لینے کے بعد کہ حسی مجزات خود رسولوں کے افعال نہیں ہوتے ہیں' کوئی قلم بیتر پر کرنے کی جرات کرسکتا ہے کہ کلام اللی کی نظروں میں خود افعال الہی کی کئر وقعت نہیں ہے۔ والعیا ذباللہ۔

### قرآن كريم كي نظر ميں حسى معجزات كى حيثيت

بعض آبل علم کویید میکر که قرآن کریم مجز وطلی کی ممانعت کرتا ہے یہ مغالط لگ گیا ہے کہ شاید یہ ممانعت اس لئے ہے کہ حسی مجزات میں اصل اعجاز کی روح نہیں ہوتی یا کمزور ہوتی ہے۔ اس کے بعد علم کلام میں بید کیچ کر کہ نبوت اور مجز و میں کوئی تلازم نہیں ہے 'یہ مغالطہ اور زیادہ پختہ ہوگیا ہے' بلکہ زور قالم میں یہاں تک بھی نکل گیا ہے کہ حسی مجزات کی قرآن نظر میں کوئی حیثیت و وقعت ہی نہیں – حالانکہ سب سے پہلے ایک موٹی تی بات قابل غور یہی تھی کہ قرآن کریم جن مجزات کے مطالبہ کی ممانعت کرتا ہے کیاوہ رسولوں کے معنوی مجزات بیں ؟ آگر و و معنوی مجزات نہیں صرف حسی مجزات ہیں اور ان ہی کے مطالبہ کی و و ممانعت کرتا ہے تو کیا اس سے بینتی ہوتا کہ بھیشہ سے مجزات میں صرف حسی مجزات ہیں اور ان ہی کے مطالبہ کی و و ممانعت کرتا ہے تو کیا اس سے بینتی ہوتا کہ بیٹ ہوتا کہ ہمیشہ سے مجزات صرف حسی مجزات ہی کو سمجھا جاتا تھا' پھران کے اعجاز کو پھیکا کرنا کہاں تک

درست اورمعقول بات ہے-

وَ مَا مَنَعَنَا اَنُ نُوسِلَ بِالْاینِ اِلَّا اَنُ کَذَّبَ بِهَا اور ہم کونشانیاں (مجزات) کے بھیجے سے صرف میرام مانع رہا اُلاَوَّ لُوُنَ. (ہنی اسرائیل: ۹۹) ہے کہ پہلوں نے ان کو مختلادیا۔

حیثیت نہ تھی 'بالکل خلاف واقع ہے۔ آیے ملاحظ فرمائے کہ اس مکالمہ میں آپ کے متعلق جن اوصاف کا سوال کیا گیا ہے وہ کیا جیں؟ بھی امورتو جیں کہ آپ کے خاندان اور اس جی کی بادشاہ کا ہونا' آپ کی راست بازی' آپ کا وفائے عبد' آپ کے جنگی نبتا نجا اور آپ کے تعلیم ونز کیہ کی تفصیلات - فرمائے کہ اگر بیزوت کے حقیق اجز اہوں تو کیا صرف ان کے جوت ہے کی کا نبی ہونا ضروری ہے یاان میں ہو جعش کے موجود نہونے ہے کی نبی کی نبوت سے افکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا سلیمان علیہ السلام اور یوسف ضروری ہے یاان میں ہو جعش کیا گذر ہو عبد شکنی و نیا کے دوسرے افراد کے فرد کی بھی معیوب نہیں؟ خودای مکالمہ میں ابوسفیان کا میا السلام با دشاہ نہ تھے' کیا گذر ہو عبد شکنی و نیا کے دوسرے افراد کے فرد کی بھی معیوب نہیں؟ خودای مکالمہ میں ابوسفیان گا کیا متعلق میں ابوسفیان گا کیا گا کہ مقولہ موجود ہے کہ اگر کھار کی طعندزنی کا خطرہ مجھ کو لاحق نہ ہوتا تو اس موجود ہے وغیرہ ووغیرہ و بیان سن مکالمہ سے یہ بھی لینا کہ مقولہ موجود ہو وغیرہ و وغیرہ و وغیرہ و بیان سن مکالمہ سے یہ بھی لینا کہ اس کی بنیا دصر ف اس برخی کھی معین میں بھی جو اس کی تاریخوں میں موجود ہو تی ہوگا اس میں بیون محمل خوش فہی ہوں گر بیان صفات کو تو نبوت کی اجزاء حقیق بھی نہیں کہا جا سکتا ۔ البت بیضروں ہوگا میں میں بیوسفات ضرور ہوں گی مگر بیا اس میں بھی بیون قام ہوں کی مورد کیا ہوں کہا جو تی ہوگا اس میں بیوسفات ضرور ہوں گی مردر کہیں کہ جس میں بھی بیونات موجود ہوں وہ ضرور در بول ہوگا میں اس کوروں بھی بجھے لینا جا ہے۔

ہم جلد ٹالٹ کے اوائل میں لکھ نچکے ہیں کہ' ان سوالات کی بنیا در اصل اس پڑھی کہ ایک آ نیوا لے رسول کی بشارت پہلے سے کتب سابقہ میں چلی آ ربی تھی اور اس کی آبد آبد گا اہل کتاب کوانظار لگ رہا تھا اور اس لئے وہ چھانت چھانٹ کرایے ہی ہوالات کرتے تھے' جوان کی کتب میں اس آنے والے رسول کے لئے مرقوم تھے' ۔ ان کے سامنے نبوت ورسایت کی عقلی کوئی بحث نبھی' بلکدایک آنے والے رسول کی صرف معرفت کا سوال در پیش تھا ۔ چنا نچھائی گفتگو کے آخر میں خودقیصر کے اپنے بیان میں بینکتہ بھراحت موجود ہے وہ گہتا ہے کہ'' میں پورے یقین کے ساتھ ایک رسول کی آبد کا علم رکھتا تھا' مگر مجھکو میعلم نہ تھا کہ وہ تم میں میں کتا ہوگا' ۔ البندائاس کے لئے صرف مختصر سااشارہ کائی ہوگیا ۔ قرآن گریم بھی اسی حقیقت کی بنا پر ان کو بیا لزام دیتا ہے اور آپ کی صفات میں صاف بیکہتا ہے کہ:

و ہالوگ جواس رسول (صلی الله علیہ وسلم) کی پیروی کرتے ہیں' جو نبی امی ہے کہ جس کواپنے پاس تو رات اور انجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں- ٱللَّذِيُنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَ الَّذِيُ الْمُعَى الَّذِيُ الْمُعَى اللَّوْرَاةِ يَحِمُ وَلَى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيُلِ.

بہر حال اہل کتاب کے سامنے اہم سوال بہی تھا گہوہ آنے والے پیغیبر کوان صفات پر جانچیں' جوان کی کتابوں میں اس کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ ان کے سامنے حسی معجز ات کے اعجاز وعدم اعجاز کا کوئی سوال نہ تھا' ورنہ پیکون نہیں جانتا کہ بہود و نصار کی محقات بیان ہوئی ہیں۔ ان کے سامنے حسی معجز ات کے اعجاز ات طلب کئے ہیں' جن کوکسی رسول کی صدافت سے دور کا بھی کوئی علاقہ نہیں ہوسکتا۔ اب آپ ایک باران کی تاریخ قرآن کریم میں اٹھا کر پڑھ لیجئے' اس سب کا اعادہ موجب طوالت ہوگا۔ اس کے ہم یہاں اس کونقل نہیں کونقل نہیں کیا تھا؟

الل كتاب تجھ سے درخواست كرتے ہيں كەنۇ أن پرلكھى ہوئى كتاب آسان سے اتارلاوے-

يَسْتَلُكَ آهُلُ الْكِتْبِ آنُ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. (النساء:٣٥١)

کیاان کا بیسوال کرنااس معجز ہ طلمی کی عادت پر مبنی نہ تھا؟ ان کے خیال کے مطابق حضرت موئی علیہ السلام کا ایک معجز ہ سے بھی تھا کہ ان کو آسان کو آسان سے تو رات عنایت ہوئی تھی - اس لئے وہ چاہتے تھے کہ جیسا پہلے نبیوں نے معجز ات دکھائے ایسے ہی معجزات آپ بھی دکھا تھیں -

قَلْیَاتِنَا بِالْیَةِ تَکَمَا اُرْسِلَ الْلَوَّلُوْنَ (الانبیاء:٥) اس کوچاہے کہ ہم کوکوئی ایسام عجز ٥ دکھائے جیسے پہلے رسولوں نے دکھائے اس لئے یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ایسی قوم کے نزویک حتی معجزات کی کوئی حیثیت نتھی ؟

خلاصہ بیہ کے دسی مجزات عوام اورخواص سب کی اصطلاح میں حقیقی مجزات ہوتے ہیں۔ وہ کسی کے نزدیک بھی صرف سطی اور ظاہری نہیں ہوتے ۔ فودقر آن کریم نے ان کا نام' آیات' ہی رکھاہے یعنی' دمجزات وخوارق' اورانہیا علیہم السلام کے مجزات ہیں ان حسی مجزات ہیں کا ذکر فر مایا ہے۔ محد ثین نے بھی ان ہی کو ہمیشہ اعتبا کے ساتھ جمع فر مایا ہے اور کتب دلائل کا بیشتر حصہ ان ہی کے میشہ اعتبا کے ساتھ جمع فر مایا ہے اور کتب دلائل کا بیشتر حصہ ان ہی کے لئے وقف ہوا ہے۔ اہل کتاب اور مشرین کی طرف ہے بھی ان ہی کا مطالبہ ہوتا رہا ہے اور اس بنیاد پر ہوتا رہا ہے کہ یہی وہ نوع تھی جو دوسرے انہیا علیہم السلام کی نبوتوں میں ثابت ہوتی رہی ہے۔ آئے خضرت سلی اللہ علیہ وہ تو اتر سے ثابت شق القمر' اسطوانہ حیانہ' انگشتان مبارک سے پانی کے چشے ابلنا' کھانوں میں برکت' پانی میں برکت وغیرہ ووتو اتر سے ثابت شدہ واقعات ہیں' بیسب آپ کے حسی ہی مجزات تھے۔ پھرکون کہ سکتا ہے کہ حسی مجزات صرف طی اور ظاہر کی ہوتے ہیں اور شر واقعات ہیں' بیسب آپ کے حسی ہی مجزات تھے۔ پھرکون کہ سکتا ہے کہ حسی مجزات صرف طی اور ظاہر کی ہوتے ہیں اور قرآن یاک کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت ووقعت نہیں اور وہ آپ گی زندگی میں نمایاں طور پر موجود نہ تھے؟

ان کے علاوہ آپ گی ولادت ہے قبل یا ولادت کے وقت جن عجائبات کا ظہور ہوا تھا وہ سب حسی ہی واقعات تھے۔
''اسنادی'' لحاظ ہے جس درجہ کی اسناد تاریخی واقعات کے لئے ہوسکتی ہے' اس سے زیادہ مضبوط اسانید باعتر اف محد ثین ان کے لئے بھی موجود ہیں' پھرمحض ایک غلط بنیاد پر ان کوقبول نہ کرنا' بلکہ ان کو''موضوع'' قرار دے ڈالنا اور ان کے راویوں کے سر ''وضع''' کی تہمت لگا دینا یہ اسلامی تاریخ پر کتنا بدنما واغ ہے۔ ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ میتو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی اسنا داعلی درجہ کی نہیں ہیں' مگر بہ لکھ ڈالنا تو اسلامی تاریخ کے متعلق ایک بڑی جسارت ہے کہ

'' مثلاً آپ کے زمانہ میں بت پرتی کا استیصال ہو گیا' کسری وقیصر کی سلطنتیں فنا ہو گئیں' ایران کی آئٹ پرتی کا خاتمہ ہو گیا'شام کا ملک فتح ہوا۔ ان واقعات کو مجز واس طرح بنایا گیا کہ جب آپ کی ولا وت ہو گی تو کعبہ کے تمام بت سرگوں ہو گئے' قیصرو کسریٰ کے گئے گئے آئے گئی کہ وہ بھی کے گئے گئے آئے گئی کہ وہ بھی کے گئے گئے ۔

اب سوچنے کہ صرف زورِ قلم میں آگر محض اپنی بے تکی قیاس آرائی پر بید کھودینا کہ واقعات تو بیہ تھے' مگر راویوں نے ان کو خور مجز و بنالیا ہے' کیا بیشر عاً واخلا قا درست ہے؟ یہاں راویوں پر صرف ایک وضع ہی کی تہمت نہیں بلکہ ان کے سراس حماقت کا الزام بھی ہے کہ جووا قعات آپ کے عہد نبوت کے بعد کے تھے انھوں نے ان کو آپ کے زمانہ کو لا دت کا بنا ڈالا۔

اگر آپ ذراغور کریں گئو ہے تمام نتائج اس کے بیں کہ حسی مجرات چونکہ مادی دنیا کو ایک بڑا زبروست چینج ہوتے ہیں اس لئے کمرور طبائع بمیشدان کے مقابلے سے عاجز آ کر چاروں طرف کوئی نہ کوئی سہارا تکا (دیکھا) کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی قدیم رسم کا خاتمہ کر دینایا بی سیاست سے کی سلطنت کا فنا کروینایا علم وعدالت اصداقت وا مانت اور عفت ودیانت اس نوع ابجاز کا نسلیم کرنا مادی عقول کے لئے بھی بچھ مشکل نہیں ، گریہاں دوسری مشکل ہے ہے کہ ان کرنزویک بیا بخارت کو مشکل نہیں ، گریہاں دوسری مشکل ہے ہے کہ ان کرنزویک بیا گوشکل نہو ، گران کی بنا پر نبوت کا شاہم کرنا مادی عقول کے لئے بھی تجھ مشکل ہے۔ اس کے برخلاف حسی مجرات ہیں۔ جیسے چاند کا شق ہو جانا یا گلوی کا چیخ برن او غیرہ بیا ہیں جن کو ' دعقول سافلہ' 'محالات ہیں بچھتی ہیں' تجب اور صد تجب ہے کہ اگر و نیا ہیں بہی واقعات کی بڑے جاتی ہیں جن کو ' دعقول سافلہ' 'محالات ہیں بچھتی ہیں' تجب اور صد تجب ہے کہ اگر و نیا ہیں بہی واقعات کی انقاق ہی ہے جاتی ہیں جاتی ہیں ہو تا بلکہ ان کی تحقیقات کے لئے فورا ایک کمیٹی بیٹھ جاتی ہے ' بہن جہاں ان حوادث کا رشتہ ذرا بھی نہ جب سے وابستہ ہوتا نظر آ تا ہے' بس فورا وہ لغویات کی فہرست میں شار ہوکر تحقیق سے کہنی بیٹھ جاتی ہیں۔ البذا معنوی مجرات پر زور دینے والے صرف حسی مجوات کی حقیقت ناشنا تی کے جرم کے ہی مرتک نہیں بلکہ غیر شعوری طور پر'' افکار' یا' ' تاویل مجوات' کی دلدل میں پھنس گئے ہیں اور وہ اس خوش فہی میں مبتلا ہیں کہن مرتب سے مجوات کی حقیقت ناشنا تی حقیت ناشنا ہیں کہن میں بندگر دیا ہے' ان کھنم اگر کیا کو نہ کہن کو اصرف حسی مجوات کی حقیقت ناشنا ہیں گئی میں مبتلا ہیں کہن مجوات کی حقیقت ناشنا کی کہن کو کہن کے کہن کو کہن کا کرنے کیا یہ کو کہن کی کہن کو کرنے کی دیدل میں کھن کی کر دیا ہے اور دوسری طرف علی واقعات کی بیکار کرا ہے گا کہ کو کو کی کو کرنے کیا تھر کیا کہن کو کر دیا ہے اور دوسری طرف علی و

# ایک اورا ہم غلطی کا از الہ معجزات کی تقسیم و خلیل میں

جس طرح کہ مجزات کے حقیقی اوراضا فی ہونے کی تقسیم غلط ہے' یعنی پنہیں ہوسکتا کہ جوکل تک معجز ہ تھا و ہ علوم جدید ہ اور اکتثافات ِجدیدہ کے بعد معجز ہ ہاتی نہ رہے اس طرح معجز ہ کی پیملیا بھی غلط ہے کہ''معجز ہ کا خارقِ عادت ہونا''۔

- (۱) '' بھی اس طرح ہوتا ہے کہ نفس واقعہ تو خلاف عادت نہیں ہوتا' مگراس کا وقت خاص پررونما ہونا خارقِ عادت ہوتا ہے' مثلاً طوفان آنا' آندھی آنا' زلزلہ آنا' کفار کا باوجود کثرت تعداد کے بے یارومد دگار اہل حق سے خوف کھا جانا وغیرہ تمام تائیدات الہیدای تشم میں داخل ہیں''۔
- (۲) ''بھی اس واقعہ کے ظہور کا وفت بھی خارتِ عادت نہیں ہوتا' گر اس کا طریق ظہور خلاف عادت ہوتا ہے' مثلاً انہیا علیہم السلام کی دعاؤں سے پانی برسنا' بیار کا اچھا ہو جانا' آفتوں کا ٹل جانا۔ کہ نہ تو پانی کا برسنا' یا بیار کا اچھا ہونا' یا کسی آتی ہوئی آفت کا ٹل جانا خلاف عادت ہے اور نہ اس کے ظہور کا کوئی خاص وقت ہے' لیکن جس طریقہ سے اور جن اسباب وعلل سے بیم مججز اٹ خلا ہر ہوئے وہ خارتِ عادت ہیں استجابت دعاء کی قسم اسی میں داخل ہے'۔
- (۳) '' بهمی نه تو واقعه خارقِ عادت ہوتا ہے اور نه اس کا طریق ظهور خارق عادت ہوتا ہے' بلکه اس کا قبل از وقت علم خارق عادت ہوتا ہے مثلاً انبیاء علیہم السلام کی پیشگو ئیاں''۔
  - ''اس تقسیم کی تفصیل میہ ہے کہ مجز ہ کا سبب اور علت براہ راست حق تعالیٰ کی مشیت اور اراد ہ ہے بھی میشیت اور اراد ہ

مبجزہ کی نہ کورہ بالا تحلیل پر نظر کرنے ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ مجزہ کی تینوں قسموں میں ہے کوئی ایک قتم بھی خارق عادت نہیں ہوتا اور بھی نہ نفس واقعہ خارق عادت ہوتا ہے نہ اس کے ظہور کا وقت اور نہ ہوتا ہورکا وقت اور نہ ہوتا ہے۔ اس ہتا پر مجزات کی ان سب اس کے ظہور کا طریقہ خارق عادت ہوتا ہے۔ اس ہتا پر مجزات کی ان سب اقسام کا تجزیہ اور تحلیل کر کے بہ نابت کرنا کہ یہاں نفس مجزات میں کوئی امر خارق عادت نہیں ہوتا مجزات کی روح فنا کردینا ہے بھر جس بہلو میں خرق عادت نہیں ہوتا مجزات کی روح فنا کردینا ہے بھر جس بہلو میں خرق عادت سلیم کیا گیا ہے وہ اس کا مادی پہلو ہی نہیں ایک علمی سابہلو ہے۔ مثلا وقت یا طریق ظہوریا اس کا قبل از وقت علم ہونا ان میں بحث ونظر کو بہت گئجائش ل کتی ہے۔ کیا اس تجزیہ و تحلیل کا حاصل قدرت کے بدیمی نشا نات کو پھرنظری ہتا دیا نہیں ؟

پھر جب اس تقدیم کی تفصیل پرنظر کی جاتی ہے تو انسانی عقل اور تغیر ہوکررہ جاتی ہے۔ کس بیبا کی کے ساتھ اس میں نوح علیہ السلام کے طوفان کو عالم ان کو عالم کی عادت جاریہ میں داخل کرلیا گیا ہے وہ طوفان جس کی ابتداء ایک تنورے شروع ہوئی کی تمام آبادی کو محیط ہی ہے ہارش نہیں ہوئی 'بلکہ زمین ہے بھی پانی اہل پڑا' وہ طوفان جس میں جمہور کا قول بدہ کدوہ عالم انسانی کی تمام آبادی کو محیط ففا وہ طوفان جو گفار کے اس طرح تعاقب میں تقال اگر کوئی کا فرپہاڑ کی چوٹی پر جاچ پڑھا تو اس نے وہاں بھی اس کو جاپی گڑا۔ وہ طوفان جس ہے پناہ کی صورت ''رحت'' کے سوا'' بی ' وقت کے سامنے بھی کوئی نظمی ۔ ﴿لا عَماصِہَ الْلَيْ وُمْ مِنُ اَمُو اللّٰهِ إِلّٰا مَنُ رَحِمَ ﴾ (هو د: ٣٤) اوروہ طوفان جس نے اس وقت تک وم نہ لیا جب تک کدا کی افراد ختم نہ کرلیا اور جب تک کدا س کو خالق زمین وا سان کا خطاب ان الفاظ میں براہ راست نہیں بھی گئیا ہی آ اُر حق اَبلَا بھی مَاءَ کِ وَ ینسَمَاءَ اَقْلِعِی ﴾ (هو د: ٤٤) وغیرہ وغیرہ ۔ کتنی بوئی جرائت ہے کداس طوفان کو دنیا کی عادت جاریہ میں دھر تھسینا جائے' یا مثلا آتی خضرت میں اللہ علیہ وسلم کی وعا ہے بارش کا آنا کتا تعب ہے کہ اس طوفان کو دنیا کی عادت جاریہ میں دھر تھسینا جائے' یا مثلا آتی خضرت میں اللہ علیہ وسلم کی وعا ہے بارش کا آنا کتا تعب ہے کہ واقعہ کا مشاہ ہو کرنے والا صحافی تو اس مجزانہ بارش پر بسشدر ہے وہ تسمیں کھا کر کہتا ہے کہ مدتوں سے بارش کا آبان پر پھیلی اورا بھی آپ کے دعا کے ہاتھ دیا جائے ہے کہ دیا تھا ورادھ رایک چوٹ کی بہاڑ کے جیجے ہے کہ دیا میارک سے بارش کا پانی میکنا شروع ہوگیا۔ یہ اُس پر پھیلی اورا بھی آپ کے دعا کے ہاتھ دیا جائے ہے کہ دیا ترا ما اس پر پھیلی اورا بھی آپ کے دعا کے ہاتھ دیا جائے ہے تھے کہ دیش مبارک سے بارش کا پانی میکنا شروع ہوگیا۔ یہ اُس کی مورف کیا جائے ہوگیا۔ یہ کہ دیا کہ دیا کہ کیا تھو دیا ہے ہوگیا۔ یہ کہ دیا کہ کیا تہ کہ دعا کہ ہاتھ دیا ہے تھے کہ دیش مبارک سے بارش کا پانی کی بھی ان میکنا شروع ہوگیا۔ یہ کہ دو اس کی کی کو کی کے دیا ہے کہ کو کیا ہوگیا۔ یہ کہ دیا کہ باتھ دیا ہے کہ بھی کے دیا ہوگیا۔ یہ کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کیا ہوگیا۔ یہ کو کی باتھ دیا ہے کی کھر کھیلیا جائے کیا تھو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کی کو کی کو کی کو کو

موسلا دھار بارش اگلے ہفتہ تک مسلسل رہی یہاں تک کہ قبط کا شاکی اب بارش کا شاکی بن گیاوہی ہاتھ پھرا مٹھے اور وہی بادل جو حیرت میں ڈال دینے والی صورت سے آگھرے بھے اسی حیرت ناک صورت سے پھٹنے شروع ہو گئے۔ راوی پھرفتمیں کھا کر کہتا ہے کہ بس جس طرف انگشت مبارک کا شارہ ہوتا تھا' فور آای سمت سے بادل بھٹ پھٹ کر مدینہ کے چاروں طرف کا رخ کرتے جاتے ہے جی دعا کے مطابق ۔

اللهم حوالينا و لا علينا ... خدايا اب بارش بهار اروگردر باور بهم پرنه بو-

بارش نے درمیان سے ہٹ کرمدینہ کا حلقہ باندھ لیا۔ راوی کا پھر جیرت سے بیان ہے کہ اب مدینہ کا نقشہ ایک تاج کی طرح تھا کہ درمیان سے مدینہ خالی تھا اور چاروں طرف بادل کھڑے تھے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ ہمت کریں تو اس کے متعلق بھی بید کہ ہڈ الیس کہ نہ یہ بارش خارق عادت تھا بلکہ جن اسباب وعلل سے بیہ بارش ہوئی بس وہ خارق عادت تھا بلکہ جن اسباب وعلل سے بیہ بارش ہوئی بس وہ خارق عادت تھا۔ ب

ندگورہ بالانسیم میں '' بیار کا اچھا ہونا'' بھی ای دوسری تشم میں شار کیا گیا ہے' اب اس باب کے دوا کی معجزات بھی ملاحظہ فرمایا اس وقت ان کی فرمایے ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ فتح نمیر میں آئے تخصرت سلی اللہ عابیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اس وقت ان کی آئیکھوں میں بخت آشوب تھا' آپ نے ان کی آئیکھوں میں بھی آشوب تھا' آپ نے ان کی آئیکھوں میں بھی ہودی کے تش کے لئے سے واپسی پرزینہ ہے گر بڑے اور ان گی تھا بی نہیں ۔ اس طرح حضرت عبد اللہ ابن علیک جوابورا فع بہودی کے تش کے لئے کئے تشے واپسی پرزینہ ہے گر بڑے اور ان گی تھا بی نہیں ۔ اس طرح سلمہ نا نگ ٹوٹ گئ آپ نے اس پراپنا دست مبارک بھیردیا اور فور آپر معلوم ہونے لگا کہ بھی ان کے چوٹ گی ہی نہیں ۔ اس طرح سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کے تلوار کا زخم لگا آپ نے اس پردم کیا اور وہ بھی فور آصحت یاب ہو گئے ۔ ایک مرتبہ عثان بن حنیف ٹنا بینا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بینائی کے لئے عرض کی ۔ آپ نے ان کو دعا تعلیم فرمائی' وہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بینائی پیدا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بینائی کے لئے عرض کی ۔ آپ نے ان کو دعا تعلیم فرمائی' وہ کہتے ہیں کہ اس میں بینائی پیدا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بینائی ہی اسب خارق عادت نہ تھے اور ان واقعات کے ظہور کا وقت بھی خارق عادت نہ تھے اور ان واقعات کے ظہور کا وقت بھی خارق عادت نہ تھا' صرف اس کا سبب خارق عادت تھا؟

معلوم نہیں جولوگ مجرات کے قائل ہیں ان کومجرات میں اتی تعلیل اور اتی کتر بیونت کی ہمت اور اہمیت کیوں ہے؟ یہی حال ان زلازل اور آئد حیوں کا ہے ، جومنکر اقوام کی ہلاکت کے لئے نمودار ہوئیں۔ یہاں سب سے اہم ہات ہے کہ پہلے ان کے متعلق صرف قرآنی پوری تفصیلات ہی کوسا مینے رکھئے جوان واقعات کی اس نے ذکر کی ہیں ، پھر جواسلوب بیان ان کے متعلق اختیار کیا ہے وہ بھی چین نظر رکھئے تو آپ پر بداہة واضح ہوجائے گا کہ بیطوفان روز مرہ کے ہوائی جھڑ نہ تھے ، بلکہ کرہ ہوائی کا کوئی فاص ''تمرد' نھا۔ بیزلز لیوز مین معمول کے مطابق کسی بخار کی اہر کا اثر نہ تھے 'بلکہ خدائی طاقت کا ایک انتقامی جھڑکا تھے۔ اس خاص ''تمرد' نھا۔ بیزلز لیوز مین میں معمول کے مطابق کسی بخار کی اہر کا اثر نہ تھے' بلکہ خدائی طاقت کا ایک انتقامی جھڑکا تھے۔ اس کے علاوہ یہاں بیجی سوچنا چا ہے کہ جووا قعات عالم کی عادت جار یہ میں داخل ہوں ان کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ وہ کسی بسول کی بحث شکر ذی بین جس میں مخالف کے لئے بڑی گئجائش نکل عتی ہے۔ اگر صورت واقعہ اور وقت کی بحث ختم کر دی اشانی بی پھر ایک عقل بحث ہے' جس میں مخالف کے لئے بڑی گئجائش نکل عتی ہے۔ اگر صورت واقعہ اور وقت کی بحث ختم کر دی

جائے تو کیا ایک معاند کے لئے تشفی بخش ہوسکتا ہے کہ اس بارش کے بر سنے میں یا اس بیار کی شفایا بی میں صرف میری وعا کا دخل \_ \_\_\_\_

اس سے بڑھ کرید کہ 'تمام تائیدات الہی' کے متعلق بھی یہ لکھ ڈالنا کہ ان سب صورتوں میں نفس وہ قعہ یعنی نفس فتو حات
میں کوئی اعجازی صورت نبھی اوران میں بھی منطق تحلیل شروع کر دبنی در حقیقت ان تمام آیات ربانیہ کی روح فتا کر ڈالنی ہے۔
''فروہ بدر' کے متعلق جوآیات ہیں' آپ ذرا آ نکھ کھول کران پرنظر ڈالئے گرخالی الذہن ہوکر''فتح حنین' کی آیات پڑھئے' گر منطان نظر ہے۔ کیاا کی لیحہ کے لئے بھی یہ تصور د ماغ میں آسکتا ہے کہ یہ فتو حات پچھ خارتی عادت نبھیں صرف ایک بخت وا تفاق مفا؟ اور بس ای اتفاق کا نام یہاں خرق عادت رکھ دیا گیا تھا پھر ہمار ہے تجب کی صدنیوں رہتی جب ہم بیدد کیھتے ہیں کہ سلمانوں کی مفا؟ اور بس ای اتفاق کا نام یہاں خرق عادت رکھ دیا گیا تھا پھر ہمار ہے تجب کی صدنیوں رہتی جب ہم بیدد کیھتے ہیں کہ سلمانوں کی ہے۔ بسروسامانی کی حالت میں بہادر کفار کا مرعوب ہونا خود آنخضر سے سلمی اللہ علیہ وسلم تو شصرف سے کہ اس کوا پنے مجرات میں شار فریا میں بادر کفار کا مرعوب ہونا خود آنخضر سے سلمی اللہ علیہ وسلم تو شعرف واقعات کی صف میں وطر تھسیئیں۔

فرما تمین 'بلکہ اس کو اپنی خصوصیات میں شار کریں اور لکھنے والے اس کو بھی دنیا کے معمولی واقعات کی صف میں وطر تھسیئیں۔

مندر میں جوار بھائے کی ایک عام شکل کہ کر ٹال دیا ہے۔

مندر میں جوار بھائے کی کا بک عام شکل کہ کر ٹال دیا ہے۔

اب رہیں انبیا علیم السلام کی پیٹگو کیاں تو اس میں بھی قطع و ہرید کے لئے مقراض لگا دینا بہت زیادہ تعجب خیز ہے جبکہ خود
اس کا عنوان ہی پیٹگو گی ہے۔ لیعنی دنیا کے معمول کے مطابق جوہ اقعات پیش آیدہ یا پیش آید نی ہیں ندصرف قبل از وقت بلکہ کس کی
تعلیم وعلم کے بغیر اُن کی اطلاع دے دینا۔ ظاہر ہے کہ اگر''نبی وقت''ان کی اطلاع ند یتا تو جوہ اقعات ان میں ہے گزر چکے بخے
وہ تو گزر ہی چکے ہے اور جو آئے والے ہیں وہ پیش آ کر ہی رہے۔ ان دونوں قسموں میں خود نبی کے تصرف کا کوئی دخل نہیں ہوتا'
اسی لئے کسی نبی نے خودان واقعات ہی کوا پنام بجر ہ قر ارنہیں دیا ہے۔ پہلی دونوں قسموں کی نوعیت اس ہا لکل مختلف ہو وہاں خود
ان واقعات ہی کو مجر ہ قر اردیا ہے اور ان میں بظاہر نبی کے نصرف کا دخل بھی ہوا ہے مثلاً اگر نوح علیہ السلام مناص مناص خاص عذا بوں کا وعدہ ندفر ماتے تو ندہ ہ طوفان آتا'ندہ دزلز لے اور
ان معربی کے مجرزات کی تقسیم یوں کی جاتی کہ بعض مجرزات ' معلی'' ہوتے ہیں اور بعض دعملی' تو بہت سی اور مناسب ہوتا۔ یعنی بعض

ا ہمارا آج بھی بار ہا کا تجربہ ہے کہ جب کسی مولوی ملآک دعا ہے کوئی بیارا جھا ہوجا تا ہے تو بعض مرتبہ وہ لوگ جودعاؤں پر زیادہ اعتقاد نہیں رکھتے اس شفا کوطبیب و ڈاکٹر کی ہوشیاری کا متبجہ قرار دیتے ہیں اور دعا کی طرف ان کا خیال بھی منتقل نہیں ہوتا ۔ لیکن اگر دعا کے ساتھ فوراً شفا ہوجائے یعنی یہاں وقت کا کھا ظابھی رکھا جائے تو اب اس کے مجروہ یا کرامت ہونے میں کسی مشکل سے ہمت کرنی پڑے گی۔ پس اس تتم کے مجروہ یا کرامت ہونے میں کسی مشکل سے ہمت کرنی پڑے گی۔ پس اس تتم کے مجروہ یا کہا طاقت کا کھا ظانہ کرتا ہے تھی پڑی فروگذاشت ہے۔

مجرات وہ ہوتے ہیں جن میں نبی کے تصرف کا کچھ دخل نظر آتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں 'جن میں نبی کے تصرف کا کوئی دخل نہیں ہوتا وہ صرف علمی مجرات ہیں 'جیسے نبی کی پیشگو کیاں وغیرہ - لیکن مذکورہ بالاتقسیم کی بنا پرتو اکثر مجرات میں اعجاز کی کوئی صورت ہی باتی نہیں رہتی اور جب وہاں ارادہ اللہ یکا ظہور صرف عادت جار ہد کے ماتحت قرار دیا جائے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مجرات کے ''مجرات ہوئے گا' 'جوت ہی گیار ہتا ہے؟ کسی واقعہ کے متعلق بیا قرار کر لینے کے بعد کہ'' نفس واقعہ میں تو کوئی امر فارق عادت تھا' صرف وقت خاص پر اس کا ظہور پاصرف اس کا طریق ظہور خارق عادت تھا' 'اس کے مجرہ ہونے میں کتنا تر دد کا باعث بن سکتا ہے - اس کا مقصد غالبًا یہ ہے کہ''تمام تا سیات الہی'' '' اخبار غیب'' اور'' استجابت دعا'' کی انواع جن میں کا باعث بن سکتا ہے - اس کا مقصد غالبًا یہ ہے کہ 'تمام تا سیات الہی'' '' اخبار غیب'' اور'' استجابت دعا'' کی انواع جن میں ہر اروں مجرات داخل ہیں' الی سطح پر تھنے لائے جا کس جن میں عقول مادیہ کے لئے کوئی تعب کی جگہ ہاتی نہ رہے' مگر جبہ ان کی خملے منطق کرنے کے بعد خرق عادت کا ''شاخسانہ'' کسی نہ کسی مرتبہ میں پھر بھی لگا ہی رہے تو ایک فہیم انسان کے لئے اس تقسیم کا فائدہ تطویل معافت کے بوااور پہوئیس نگاتا -

آ ئے اب اُن مجزات پرنظر کریں جن کے متعلق سے لکھا گیا ہے کہ ان میں مشیت الہیدعالم کی عادت جاریہ کے خلاف پس پردہ نہیں ہے پردہ ہو کرسامنے آگئ ہے۔ اس کی مثالوں میں سے پھڑ سے پانی کا نکلنا ' ہے جان چیزوں میں آواز پیدا ہونا شار کیا گیا ہے۔ ہم کو معلوم نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کیونکہ پھڑوں سے پانی نکلنا ہو بھی عالم کی عادت جاریہ میں داخل ہے خوذقر آن کریم میں ہے: ﴿ وَ إِنَّ مِسْهَا لَمَا يُتَفَحَّدُ مِنْهُ الْاَنْهَا إِلَى وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُو مُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُمِطُ مِنْ خَشْمَةِ اللّٰهِ ﴾ (بقرہ: ۷۶)

غیرنی روح میں آواز کا پیدا ہو جانا تو آج کل ٹیلیفون تار'گراموفون اور ریڈیو وغیرہ میں عام بات ہے اگر چہوہ کئی فرر ہے۔ اس طرح فرر آس با کہ میں بھی فرکور ہے۔ اس طرح در سیس بھی فرکور ہے۔ اس طرح در شق القم' کی تو جیہ ' تاویل مجزات' کے عنوان کے تحت ان ہی اوراتی میں آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی مجزات کا ظہور ہوا ہے تو ہمیشہ بہئیت مجموع کسی بھی تحلیل کے بغیران کو مجز ہتاہم کیا گیا ہے اور بھی ان کی تحلیل کی بغیران کو مجز ہتاہم کیا گیا ہے اور بھی ان کی تحلیل کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔ خدا کر دہ اگر اس قسم کا تجزید اور تحلیل آبیات قرآنیہ میں بھی شروع کر دی جائے تو نوبت الخاد تک بھی بینے سے اس کی بھی بھی ہمی شروع کر دی جائے تو نوبت الخاد تک بھی بینے سے اس کے بعقی بینے سے موتانہ تا سف افسوں تو یہ ہے کہ یہ السیال میں نظا ہے نیفندگ اللّٰہ مُایڈ شَاءً وَ یَن حُکُمُ مَایُویُدُ۔

یہاں ایک اور''مغالط''کار فع کر دینا بھی ضروری ہے جونہ صرف عوام کو بلکہ بعض خواص کو بھی پیش آسکتا ہے۔ ایک انسان جب صفحات تاریخ میں خطرناک زلز لے اور ہیبت ناک آندھیوں کا تذکرہ پڑھتا ہے اور کسی نبی کی تکذیب ہے ان کا تعلق نہیں و کھتا اور آج بھی جب تباہ کن طوفا نوں کا مشاہدہ کرہتا ہے تو وہ ان اشیاء کو عالم گی''عادتِ جاریہ' سمجھنے پر مجبور ہوجا تا ہے اور ان کے متعلق کسی نبی کی تکذیب کا نتیجہ کہنے میں تامل کرنے لگتا ہے ادھر جب ایک مذہبی د ماغ ان ہی واقعات کو انبیاء کیہم السلام کے متعلق کسی نبی کی تکذیب کا نتیجہ کہنے میں تامل کرنے لگتا ہے ادھر جب ایک مذہبی د ماغ ان ہی واقعات کو انبیاء کیہم السلام کے متعلق کسی نبی کی تکذیب کا تتیجہ کہنے میں تامل کرنے لگتا ہے ادھر جب ایک مذہبی د ماغ ان ہی واقعات کو انبیاء لیہم السلام کے متعلق کسی فہرست میں درج پاتا ہے تو وہ اس پر مجبور ہوجا تا ہے کہ ان کے مجز ہ بنانے کی کوئی ایسی معقول'' تو جیہ' بیدا کرے' جو

ایک آزاد د ماغ کے لئے بھی قابل تسلیم ہو سکے۔

ہار نے ز دیک پی فکر معجز ہ کی صحیح حقیقت تک نارسائی پڑمبی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں پیر کہہ دینا کا فی ہے کہ ان واقعات کو نی کے مجزات ہے الگ شار کرنا ہی درست نہیں 'بلکہ میرحوادث بھی نبی کی پیش گوئیوں میں داخل ہیں - حدیثوں میں آخرز مانے میں ''زلازل''اور''حوادث' کی کثرت بصراحت موجود ہےاوراس کےاسباب تک بھی مذکور ہیں' پھران کوبھی کیوں نہ مججزات کی فہرست میں شار کیا جائے۔لیکن اگر اس ہے بھی تشفی نہ ہوتو بھر یہ جھئے کہ مجز ہ کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت-معجز ہ کی صورت وہ ہوسکتی ہے' جوعالم کے اور واقعات کی صورت ہوتی ہے' کیکن اس کی حقیقت ہرجگہ اور ہمیشہ اِن ہے مختلف ہوتی ہے اور تہمی ان ہے متحد نہیں ہوسکتی – اس صوری اشتراک کی وجہ سے ہمیشہ مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب تک حقیقت کے اکلشاف کا وفت نہیں آتا بیہ مغالطہ باتی ہی چلاجا تا ہے۔مثلاً عصائے موسیٰ علیہ السلام کود کیھئے جس کوعالم کی عادت ِ جاریہ کے خلاف شار کیا گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کوظا ہر فر مایا تو ساحرین فرعون نے اس کو یہی سمجھا کہ وہ بھی ابن ہی کے سحر کی ایک نوع ہے۔ حتیٰ کہاس کے مقابلہ کے لئے ایک دن بھی مقرر کرلیا اور اپنی رسیاں لے کر آ دھیکے اور ایسا تما شاد کھلایا کہ ایک مرتبہ تو حفرت موسیٰ علیہ السلام کوبھی فرعو نیوں کی'' غلط نہی'' کا خطرہ پیدا ہونے لگا' لیکن جونہی حضرت موکی علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور دونو ل حقیقتیں بالقابل ہوئیں تو بیہ بات صاف ہوگئی کہ مجز ہ کی حقیقت کچھاورتھی اور ساحرین کے تماشا کی کچھاور۔ یہی وجہتھی کہ فرعونیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے جوسب سے پہلے مقالبے کے لئے نگلے تھے انھوں نے دیکھ لیا کہ یہ مجز ہ حقیقت میں ان کے تماشے ہے بالکل علیحد ہ حقیقت رکھتا ہے 'پس صورت تو دونوں کی سانپ ہی کی تھی' مگر حقیقت میں دونوں کے درمیان وہی فرق تھا' جوسونے اور ملمع میں ہوتا ہے۔اسی طرح بارش' زلز لےاورآ ندھیاں اوراستجابت ِ دعاء کوسمجھ لیجئے - ان سب مقامات پرمعجز ہ اور حوادث جاریہ میں گوصوری اشتراک نظر آتا ہے' مگران کی حقیقتوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ' یہی وجہ بھی کہ جب بھی گھٹا آتی تو آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی نقل وحرکت میں پریشانی کے اثر ات نمایاں ہونے لکتے تھے یہاں تک کہ بارش ہوکر برس نہ لیتی تھی-آپ از ماتے تھے ''عائشہ ابھے کوخوف ہوتا ہے کہیں بیروہ بادل نہ ہوں جو''وافد غاد'' لے کراپنی قوم کے پاس گیا تھا'' اور جب بارش ہونے لگتی تو ہ ہے مطمئن ہوجاتے اور ریہ بات صاف ہوجاتی کہ بیدوہ خاص بادل تھے یاعالم کی عادتِ جار بیدوالے بادل- . ا کے مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتانِ مبارک ہے یانی اُبلا 'صحابہؓ نے اپنی اپنی ضرورت کے لئے اس کومحفوظ کرنا شروع کر دیا' گرحضرت ابن مسعودٌ کا بیان میہ کے میں تو کوشش کر کر کے جتنا مجھ ہے ہوسکا اس کواپنے پیٹ میں ڈالٹار ہا' ,کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ بیعام یانی ہے الگ کوئی برکت والا یانی ہے۔حضرت ابن مسعودٌ کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ وہ اس اعجازی پانی

ا یعض عادی توم نے بارش کی دعا کے لئے روانہ کیا تھا۔ مکہ کرمہ قدیم سے استجابت دعا کی جگہ مشہورتھی ۔ مخضریہ کہ اس کی دعا پر دو بادل اٹھے اس نے ایک سیاہ بادل کو سیمھ کر پیند کیا کہ اس میں زیادہ پانی ہوگا جب وہ اس کو ساتھ لے کرا پی توم کے پاس آیا تو اس میں سے عذا اب کی بارش بری اور سب قوم ہلاک ہوگئی۔

کو عام پانی ہے ممتاز سمجھ رہے تھے۔ ای هیقت کوادراک نہ کرنے کی وجہ ہے بہت ہے علاء کو مجزات اور کرامات میں فرق کرنا مشکل ہوگیا ہے۔ آپ خرانھوں نے لکھا ہے کہ ولی کی کرامات جس بی کی اتباع ہے حاصل ہوتی ہیں وہ اس بی کا مجزہ ہوتی ہیں۔ یہ بھی درست ہے۔ کین حافظ این تیمیہ ہے نے بیت نبید کی ہے کہ بی کا ایک مجزہ کی ولی کی مدت العمر کی کرامات کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ میرا مطلب بیر ہے کہ ولی کی کرامت گو بی کامجزہ سی گر حقیقت اس کرامت کی پھر بھی اس مجرہ ہے کہ اور نی ہوتا ہے۔ میرا مطلب بیر ہے کہ ولی کی کرامت گو بی کامجزہ سی گر حقیقت اس کرامت کی پھر بھی اس مجرہ ہے کہ ولی کی کرامت گو بی کامجزہ سی گر حقیقت اس کرامت کی پھر بھی اس مجرہ ہوتا ہے۔ اس فرق کو ایسا بی سیحے جیسا وی اور البام اگر چہ نی کے اتباع بی کا متجے ہوتا ہے کین پھر''وحی'' کہاں اور'' البام'' کہاں۔ وحی کی شوکت اور قطیت نے مقالیا میں نہ وہ بھی طرح سمجھ لیا جا گئی ہوتا ہے۔ اور البام مجت نہیں۔ اگر اس شحیق کواچی طرح سمجھ لیا جا گئی ہم ہوتی ہوتا ہے۔ اور البام مجت نہیں۔ اگر اس شحیق کواچی طرح سمجھ لیا جا گئی ہم اصطلاحا کی وزن ہو گئی ہم نے اس احلام کی ہم ہوتا ہے۔ اور اگر پہر شیقت بھی تیں۔ اور '' آپا ہے'' میں اصطلاحا کی خرق ہو گئی ہم کے زلاز ل اور آئد میں ان فیر مت کے دافظ این تیسیہ اسلام کے واسط کے بغیر ظاہر ہوں تو ہو 'آپا ہے'' اللہ یعنی خدا نیل کے وجود کی نشانی اور آپ کی ہم ہم السلام کے واسط کے بغیر ظاہر ہوں تو ہو ان کی تھر مت لیا گئی خدا اور 'آپا ہے' ہیں اور جب انہیا علیم معمولی حوادث کا نام دنیا میں خدائی عذاب رکھا جاتا ہے۔ اور اور 'آپا ہے' بیں۔ اور 'آپا ہے' بیل جی ان غیر معمولی حوادث کا نام دنیا میں خدائی عذاب رکھا جاتا ہے۔ اور است کے دور کی نشانی اور آپ کی میں جاتا ہے۔ اور اور 'آپا ہے' کہا ہے کہ جب بیلی واقعات انہیا علیم معمولی حوادث کا نام دنیا میں خدائی عذاب رکھا جاتا ہے۔ اور 'آپا ہے' کہا ہم کے دور کی نشانی اور آپ کی میں جاتا ہے۔ اور کہا ہم کے دور کی نشانی اور آپ کی میں جاتا ہے۔ اور کہا ہم کے دور کی نشانی اور آپ کیا ہم جاتا ہم کی دور کی نشانی اور آپ کیا ہم جاتا ہم کیا ہم دیا ہم کہ دور کی نشانی اور آپ کیا ہم کہ دور کی نشانی اور آپ کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم دور کی نشانی کیا ہم کر کیا ہم کیا ہم کیا ہم کہ کیا ہم کر انسانی کیا ہم دور کی نشانی کیا ہم کر انسانی کیا

#### معجزه وسحر

قدرت نے اس عالم کوروز اول ہے'' نیروش' کا مجموعہ بنا کر پیدا فر مایا ہے۔ ایک طرف اپنے ''مقرب فرشخے'' پیدا کئے تو اس کے بالقابل'' شیاطین' کا ناپاک گروہ بنایا۔ ای طرح ایک طرف اخیاء علیم السلام کی مقدس جماعت مبعوث فر مائی تو اس کے بالقابل'' د جالوں'' کا ناپاک گروہ بھی ظاہر فر مایا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ نبوت کے مقابلے میں کوئی دوسری شے پیدا نہ فر مائی ؟ اور وہ'' کہانت وسخر' تھی۔ نیروشرکی ان مرکز کی طاقتوں میں بھلاکیا مناسبت تھی' مگراس'' وارالالتہا ہے'' میں آ کران میں پھرا تنالتہا ہیں رہا کہ ایک ملعون جماعت نے میں ہمائی طاقتوں میں بھلاکیا مناسبت تھی' مگراس'' وارالالتہا ہے'' میں آ کران میں پھرا تنالتہا ہیں رہا کہ ایک ملعون جماعت نے میں ہمائی طاقتوں میں کوئی التباس ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیز ہما نی ماہیت' ترجمان السند کی جلد سوم میں آ ب بید معلوم کر بھے ہیں کہ مجز ہوسے میں کوئی التباس ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیز ہما تی ماہیت شرکی التباس ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیز ہما تی ماہیت شرکی التباس ہی نہیں اور اپنی غابت ہر کی ظرے متاز ہیں۔ مجز ہ کا ظہور تضرع وابتہال اور کلمات طیبہ وغیرہ سے ہوتا ہے اور سحرکا کلمات شرکیہ فلس معجز ہ کی خاب وغرض معرفت میں توجہ اور اردواح خبیث انتش سے مجز ہ کی خاب سے سے سے حصاحب مجز ہ قدی صفات ہوتا ہے اور ساح خبیث انتش سے مجز ہ کی خاب وغرض معرفت

ر بو بیت اور نجات آخرت ہے اور سحر کا مقصد متاع دیا ۔ صاحب مجز ہ کا انجام نجاح وفلاح ہے اور ساح ین کا خیبت وخسران ۔ آپ نے ویکھا کہ بید ووقوں مقابل حقیقیں کئی علیحہ ہ ملیحہ ہ متازیں کین اس دنیا کے نہاد میں چونکدالتباس رکھا ہوا تھا 'اس لئے پھران میں اتناالتباس باقی رہ گیا کہ تصنیف کا قلم جتنی جتنی اس کی وضاحت کرتا رہا بیر شکل نافہوں کے لئے اتن ہی اور الجحتی چلی گئی ۔ گریے کھکش جتنی بھی رہی صرف ذہنی اور کا غذی حد تک ہی رہی اور جب بھی نبی و دجال اور مجز ہو و سحر مقابل آگئے تو بیدونوں حقیقین نور وظلمت کی طرح ہر خواندہ و وناخواندہ کے لئے ایسی متناز ہوگئیں کہ کسی کوان کے درمیان کوئی اشتباہ باقی ندرہا اس لئے اگر آپ کے ذہن میں مجز ہو وسحر کے درمیان پھوالتباس باقی ہو اس کوان کی حقیقتوں کا اشتباہ نہ سیجھے بلکہ اس عالم کی فطر سے کا نتیجہ بیجھے تمیز اور اقبیاز کامل کا مقام آخر سے جہاں خبر وشر کے درمیان پوراپوراا قبیاز بدیجی ہو کرسامنے آجائے گا ۔ اگر یقطعی فیصلہ کلینے تبین ہوجائے تو عالم غیب وشہادت کا فرق ختم ہوجائے۔ ثواب وعذا ہ کا سارا فلند غیب کے ذراسے پر دہ ہی میں تو مستور تربی میں تو مستور کے باوجودا گرآپ اس کوالفاظ کے حدود میں مجھنا چاہتے ہیں تو یوں سجھ لیجئے کہ۔ ۔ اس کے باوجودا گرآپ اس کوالفاظ کے حدود میں مجھنا چاہتے ہیں تو یوں سجھ لیجئے کہ۔ ۔ اس کے باوجودا گرآپ اس کوالفاظ کے حدود میں مجھنا چاہتے ہیں تو یوں سجھ لیجئے کہ۔ ۔ اس کے باوجودا گرآپ اس کوالفاظ کے حدود میں سبح مناویا سے ہیں تو یوں سبح کے خواب

(۱) معجز ہ قدرت کافعل اورا یک آیت ربانیہ ہوتا ہے اور سحر ساحر کا اپنا بنایا ہوا کھیل-

(۲) معجزہ نی کے اپنے اراد ہے کے تابع نہیں ہوتا کہ جب وہ چاہے دکھا سکے اور سحر ساحر کے اپنے ارادہ کے تابع ہوتا ہے اوروہ جب جب جاہری صنعت کا جب چاہے اس کو دکھا سکتا ہے۔ اس لئے جب حضرت موٹی علیہ السلام کو ساحر قرار دیا گیا تو جس طرح ہر بشری صنعت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس طرح ان کے مقابلے کرنے کے لئے بھی ساحرین کودعوت دی گئی، مگر جب ساحرین نے آ کر بید کھے لئے کھی ساحرین کودعوت دی گئی، مگر جب ساحرین نے آ کر بید کھے لئے کہ کی ساحرین کا معجزہ قدرت بشری سے خارج ہے اورایک ''آ بیت ر بو بیت' ہے تو وہ نوراُ '' رب موسلی و ھاروں'' پرایمان لانے کے لئے مجبور ہو گئے۔ پھر اس فیصلہ کے لئے کوئی مدت خرج نہیں ہوئی، بلکہ جونہی ۔ مججزہ و سحر مقابل ہوئے بس فوراُ اس وقت دونوں حقیقیں نوروظلمت کی طرح ممتاز ہوگئیں۔

## آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے مجزات برایک اجمالی نظر

جس سے معجز ہ اور سحر وغیرہ کے درمیان امتیاز کرنے میں مد دملتی ہے

(۱) کسی واقعہ سے ثابت نہیں ہوتا کہ کسی معجز ہ کے اظہار ہے آپ کا مقصد کبھی اپنی اظہار برتری تھا اور نہ کبھی نام ونمود کے لئے اس کا تذکر ہ کرنا آپ سے ثابت ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ کی پیشگوئی کے مؤید کوئی واقعہ اتفاقیہ طور پر ظاہر ہو گیا ہے تو آپ نے ضروراس کواپنی نبوت کی صدافت کے ظہور ہے لئے بنگا واستحسان دیکھا ہے۔

(۲) یہ بھی ٹابت نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے معجزات کے لئے ہمیشہ کسی بڑے مجمع کی تلاش کی تھی بلکہ حسب مشیت ایز دی بھی جماعتوں میں اور بھی بہت ہی محدود افراد میں اور بھی ایک ہی شخص کے سامنے معجز ہ کا ظہور ہوا ہے۔ ایک بار قضائے حاجت کے وقت آپ کے تھم سے دو درختوں کا بغرض'' ستز' اپنی جگہ ہے ہے کر آ جانا اور آپ کی فراغت کے بعد پھران کا اپنی اپنی حگہوا پس ہو جاناصرف اس سحالی کا بیان ہے جواس وقت آپ کے ساتھ حاضر تھا۔

تُرجُمَانُ السُّنَّة : جلد چهارم

- (٣) آپ کے بعض معجزات اس تئم کے بھی ہیں جن میں نباتات و جمادات وحیوانات نے ازخود آپ کے احترام یا حفاظت میں . آپ کے لئے یا آپ کے کسی صحافیؓ کے لئے حصہ لیا ہے اور ظاہری طور پر وہاں آپ کا کوئی عمل نہ تھا' مثلاً عمری کا غارِ تور پر جالا متنا'یا شہد کی تکھیوں کا عامر "یا عاصمؓ کے جسم کی حفاظت کرنا۔
- (۳) آپ کے بعض معجزات آپ کی ذات کے برکات سے متعلق ہیں' جیسا کہ''لعابِ دہن'' سے حضرت علیٰ کی آٹکھوںِ کا آشوب دور ہوجانا سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی ٹا تگ کا درست ہوجانا وغیرہ' گر جب جنگ احد میں آپ نخو د زخمی ہوئے تو ایسے نازک وفت میں بھی پھراس اعجاز کاظہور نہ ہوا۔
- (۵) کھانے' پینے میں برکت اورانگشتانِ مبارک ہے پانی کے جشمے البلنے کی برکات خاص آپ کے گھر کی بجائے اکثر سفروں میں یا دوسروں کے گھروں میں خلاہر ہوئی ہیں اور زیاد ہ تر اس کا فائدہ دوسروں ہی نے اٹھایا ہے۔
- (۲) آپ کے بعض معجزات کے آٹارآپ کی وفات کے بعد تک بھی باتی رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں' جن کا ظہور ہی آپ کی وفات کے بعد ہواہے -حضرت عائشا ورحضرت ابو ہریرہ کی تھجوروں میں برکت پہلی تتم کی اور'' اخبارغیب'' کا ایک بڑا حصہ دوسری تتم کی مثال ہے -سحرمیں بیدونوں باتیں نہیں ہوتیں وہ ساحر کے وجود کے ساتھ ختم ہوجا تاہے۔
- (2) آپ کے معجزات کا جوحصہ'' اخبارغیب'' سے متعلق ہے اس میں اس عالم کے حوادث کے علاوہ اشراط ساعت' مبدأو معاد اور دیگرانبیاء علیم السلام کے اہم حالات زندگی بھی شامل ہیں' جن میں قیاس وتخمین کا کوئی دخل نہیں ہوسکتا۔ اور نہ انبیاء علیم السلام کے علاوہ کوئی دوسرامخص ان کے متعلق لب کشائی کر رکا ہے۔
  - (۸) آپ کے معجزات میں ایک بڑا حصہ آپ کی''استجابت دعا'' سے متعلق ہے۔
- (9) آپ کے منجزات کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو کسی شدید ضرورت میں ظاہر ہوا تھا مگر اس سے بڑھ کرضرورتوں میں آپ نے صحاب رضیٰ اللّٰ عنہم کوضرف صبروسکون کی تلقین فر مائی اور آپ سے کوئی معجز ہ ظاہر نہیں ہوا۔
  - (۱۰) قرآن کر کیم کےعلاوہ کسی اور معجز ہ کے متعلق میہ یا دنہیں آتا گہآپ نے بھی کا فروں کواس کے مقابلے کی دعوت دی ہو-
- (۱۱) آپ کے مجزات میں کھانے پینے کی اشیاء میں برکت ہمیشہ اس وقت ظاہر ہوئی ہے جب کہ آپ نے پہلے تھوڑ اسا پانی یا کھانا وغیرہ منگالٹا ہے ایسا بھی نہیں ہوا کہ یونہی محض عدم سے کھانا یا پانی موجود ہو گیا ہواور کھانے کے ڈھیرلگ گئے ہوں یا پانی کے چنتھے بچوٹ پڑے ہوں جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

و كذلك البحن كثيرا يأتون الناس بما ياخذونه من اموال الناس من طعام و شراب و نفقة ماء و غير ذلك و هو من جنس ما يسرقه الانسى و ياتى به الى الانسى لكن الجن تأتى بالطعام و الشراب في مكان العدم و لهذا لم يكن مثل هذا أية النبى و انما كان النبى صلى الله عليه وسلم يضع يده في الماء فيبنع الماء من بين اصابعه و هذا لا يقدر عليه لا انس و لا جن و كذلك الطعام القليل يصير كثيرا و هذا لا يقدر عليه لا النبى صلى الله عليه وسلم قط بطعام من الغيب و لا هذا لا يقدر في الماء هذا لا يقدر في أنت النبى صلى الله عليه وسلم قط بطعام من الغيب و لا

شراب و انما كان هذا قد يحصل لبعض اصحابه كما أتى خبيب بن عدى و هو اسير بمكة يقطف من عنب و هذا الجنس من خصائص الانبياء و مريم عليها السلام لم تكن نبية و كانت تؤتى بطعام الخ (كتاب النبوات ص ١١٥)

''اوراس طرح جن بھی بسا اوقات لوگوں کے پاس ایسی کھانے پینے اور خرچ گرنے وغیرہ کی چیزیں لاتے ہیں جو وہ لوگوں کے اموال میں سے لیتے ہیں اور بیاسی تھانے پینے ہوتی ہیں جواکیہ انسان چرا کر دوسرے انسان کے پاس لا تا ہے۔ لیکن جن بید کھانے پینے کی چیزیں اس جگہ لاتے ہیں جہاں وہ نہیں ہوتیں۔ اس لئے اس قسم کے تقرفات نبی کے تقرفات نبی کے تقرفات نبی کہ تقرفات نبی کہ تقرفات نبی کہ تقرفات نبی کہ ایس کے اس قسم کے تقرفات نبی کے اندر دست مبارک رکھ دیتے تھے اور پانی آپ کی انگیوں کے درمیان سے (چیشے کی طرح) پھوٹ نکلتا تھا' یہ ہو وہ مجز وجس پرندکوئی انسان قدرت رکھتا ہے نہ جن۔ اس طرح تھوڑا ساکھانا (آپ کے ہاتھ لگانے ہے) بہت سا ہو جا تا تھا اس پر بھی نہ کوئی انسان قادر ہے نہ جن۔ چنا نبی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کئی انسان قادر ہے نہ جن۔ چنا نبی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کئی آپ ہیں جیسا کہ دھنرت موجئی کی چیز بھی نہیں لائے ہاں آپ کے بعض صحابہ ہے بھی بھی اس قسم کے واقعات ظہور میں آگے ہیں جیسا کہ دھنرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس جبہ وہ کفار کی قید میں شے آگوروں کے خوشے مہیا کرد سے گئے۔ اس قسم کے امور حضرات انبیاء علیہ السلام نبی نہیں گران کے پاس حضرات انبیاء علیہ السلام نبی نہیں گران کے پاس کھانے کہ چیز ہیں (اور بے فعل میو ہے) مہیا کرد ہے جاتے ہی جن بات کے جن اس کہ کو اس کے خوشے مہیا کرد ہے گئے۔ اس قسم کے اس کی خوشے مہیا کرد ہے گئے۔ اس قسم کے اس کے کہیں گلا السلام نبی نہیں گران کے پاس کھانے کی چیز ہیں (اور بے فعل میں وی ) مہیا کرد ہے جاتے ہے جن ''۔

غرض سراورعمل تنویم وغیرہ سب سبی فنون بین ہر کسی کوکسب سے عاصل ہو سکتے بیں اور دیگر ملکات کی طرح ہروفت وہ انسان کے اختیار میں ہوئے ہیں۔ ان میں آخرت کی فلاح کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور اس لئے خدا تعالیٰ کی مخلوق کی نظروں میں ساحر یا عمل تنویم کرنے والوں کا کوئی احترام نہیں ہوتا - سحراورعمل تنویم کی تفصیلا بت مجزات کی ہذکورہ بالا تفصیلات سے بالکل جدا ہیں۔ (۱۲) سحر کا بیشتر تعلق دنیوی معاملات یا دنیوی تصرفات واخبار ہے ہوتا ہے۔''مبداُ ومعاد' سے اس کا تعلق بالکل نہیں ہوتا' اس کے برخلاف نبوت ہے کہ اس کا تمام ترتعلق مبداُ ومعاد ہے ہوتا ہے اُس کی دعوت' الو ہیت ووحدا نیت' کی اور اسی طرح صفات الو ہیت کی تفصیلا بت کے بیان کرنے ہوتا ہے' سحر کا ان اہم امور ہے کوئی ادنیٰ رشتہ بھی نہیں ہوتا۔

# ہ شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات دوسر سے انبیاء کیہم السلام کے مجزات دوسر سے انبیاء کیہم السلام کے مجزات کی طرح قرآن کریم میں مذکور کیوں نہیں؟

ہمارے نز دیک بیسوال ہی ساقط ہے سب سے پہلے تو اس لئے کہا گرسوال کا مقصد بیہ ہے کہ آپ کے تمام معجز ات کیوں مذکور نہیں تو بیسوال ہی لغوہے اور اگر مطلب بیہ ہے کہ'' کوئی معجز ہ بھی مذکور نہیں'' تو بیغلط ہے' جبکہ حسی اور معنوی ہرتشم کے معجز ات اس میں موجود ہیں' کیاشق القمر'معراج جسمانی اورعظیم الشان پیشگو ئیاں وغیرہ اس میں مذکورنہیں'لیکن چونکہ اسمہمل سوال پربھی علماء کاقلم اُٹھ چکا ہے۔ بنابرین چندسطریں ہم بھی یہاں ہدیہ پانظرین کرتے ہیں : -

- (1) ہمار ہے نز دیک انبیاء سابقین کے مجزات کا اہتمام قرآن کریم میں اگر کیا گیا ہے تو اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ سب عملی تھان کا شوت مستقبل زمانوں میں اس کے سوااور کیا تھا کہ خود وجی ساوی ان کی تقدیق کر دینی ورنہ وہ مجزات اپنے اپنے زمانوں میں ظاہر ہو کرخود بھی معدوم ہو چکے تھے اور گزشتہ امتوں کے ہاتھ میں ان کے ثبوت کے مستند ذرائع بھی سب معدوم ہو چکے تھے۔
  اس لئے اب یہی ایک صورت باقی تھی کہ قرآن کریم ان پر مہر تقدیق خبت کرتا' اس کے برخلاف آنخضرے سلی اللہ عالیہ وسلم کے ملی مجزات کو تو خود دنیا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر ہی رہی تھی اور مستقبل میں اس کے لئے انبیائے سابقین کے مجزات کی تقدیق آپ کے مان مجزات کی تقدیق کے بھی کا فی تھی' کیونکہ دونوں ایک ہی جنس کے تھے۔ جب قرآن کریم نے ایک بیران کی تقدیق آپ کے ان کریم نے ایک بیران کی تقدیق آپ کے ان مجزات کی تقدیق کی ام ہمیت کیار ہی کہ ان بی انواع کے مجزات کا تذکر وہار بار پھر کیا جاتا۔
- (۲) دوسری وجہ میہ ہے کہ بیر خیال ہی درست نہیں کہ گذشتہ انبیاء علیہم السلام کے مجز ات کا تذکر وان کے اصل مقصود ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے 'بلکہ اصل مقصدا نبیاء سابقین کا تذکر و کرنا تھا اور جب ان کی نبوت کا ذکر کیا گیا تو اب ان کے دلائل نبوت کا ذکر کہا گیا ہے 'بلکہ اصل مقصد انبیاء سابقین کا تذکر و کہنا تھا اور جب ان کی نبوت تھی۔ اُس کی تقید بی کے لئے ایک ذکر کہنا بھی خود بخو دلا زم ہو گیا۔ اس کے برخلاف آئے خضرت صلی اللہ عابیہ وسلم کی نبوت تھی۔ اُس کی تقید بی کے لئے ایک طرف قرآن کریم درخشاں ثبوت موجود تھا اور آپ کے دوسرے مجز ات کے لئے تو انز اور احادیث معتبر و گواہی وے رہی تھیں اس لئے آپ کی نبوت حال وستقبل میں بکساں ثابت تھی۔ آپ کے دوسرے مجز ات کے ذکر کرنے گی احتیاج ہی کیا رہی تھی۔
- (۳) تیسری وجہ بیہ کہ انبیاء کیہم السلام کے جن مججزات کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے وہ ان کے خاص خاص مجزات ہیں اور نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کا'' خاص معجز ہ'' قرآن کریم ہے۔ اس لئے جب ان کے عام مجزات قرآن کریم میں مذکورنہیں تو پھر آپ کے عام مجزات مذکورکیوں ہوں؟
- (٣) چؤقی وجہ ہے کہ جب آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یعنی سب سے بڑا معجز وقر آن کریم تھا تو شایداب حکیت البی کا تقاضا بیتھا کہ دوسر سے معجز ات ای نبر پرنے آئیں 'خواہ اپنی آپی جگہوہ کتنے ہی عظیم الشان سے 'گرظا ہر ہے کہ وہ بھر'' افعال البی' سے اور ہونسیت کلام البی' ہے اور جونسیت کلام کو متعلم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے وہ افعال کو نبیل ہوتی اسی لئے پہلی امتوں کو خدا تعالیٰ کی ذات کا جو تعارف کرایا گیا تھا وہ اس کے خاص خاص افعال سے کرایا گیا اور جنب ان میں پھی استعداد پیدا ہوگئی تو آخر میں' تعارف این کے لئے خود' کلام ایز دی' نازل ہوگیا جس سے بڑھ کرائس عالم میں رب العالمین کے تعارف کی کوئی اور صورت ممکن نبیل اس کے بعداگر کوئی نبیر ہو وہ مشاہدہ کا ہے' جو اس عالم میں ایک مقدس اور بزرگ ترین ہستی کے سواکسی کو فصیب نبیں ہوا اور وہ برگزیدہ ہستی و ہی تھی' جس پر سے گلام نازل ہوا ہے صلوات اللہ وسلا مہ عایہ لہذا یہی ایک معجز ہ سے مستعنیٰ کرنے والا تھا –

(۵) یا نبیاءسالفین کی نبوت دائمی نبھی اورمستقبل زمانوں کے ساتھ ان کا تعلق بجز ان پرائیان لانے کے اور پچھ باقی نہر ہاتھا-اس لئے ان کو وہی معجز ات عطا ہوئے جواپنے زمانوں میں ایمان لانے کے لئے کا فی تنے پھران کی نبوتوں کا دورختم ہوجانے اوران کے ان معجزات کے معدوم ہوجانے کے بعد بیمناسب نقا کہ کم از کم ان کا تذکر ہیان میں آتار ہتا'لیکن آتخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی نبوت دائمی تھی'اس لئے آ ہے" کا سب ہے بڑام عجز ہ بھی ایسا ہی ہونا جا ہے تھا' جو دائمی ہواورخود بے شار<sup>کے معج</sup>ز ات پر مشتمل ہو- دوسر ہے مجزات جوآ پ سے سرز دہوئے وہ اِن کے مشاہدہ کرنے والوں کی حد تک محدود رہے- ان میں سے پچھ تو منکرین کی فر مائش پر ظاہر ہوئے جیسا''شق القم'' اور بہت ہے کسی شدید ضرورت میں ظہور پذیر ہوئے گووہ کتنے ہی عظیم الثان تتھ مگر پھر بھی آپ کی نبوت کے ثبوت کا اصل مدار نہ تھے بیرثان تھی تؤ ایک قرآن کریم کی تھی اب اگر ان سب جسی معجزات کوظم قر آنی میں لےلیا جاتا تومستقبل میں خودان گاو جود ہاتی نہر ہے کی وجہ سے پھران میں عقلی بحثیں شروع ہوجاتیں اور بدنصیبوں کے لیئے ان کے ایمان لانے میں نہ معلوم کتنی ہیثار رکا وٹو ں کا باعث بن جاتمیں- اس کئے رحمت الٰہی کا تقاضا یہ ہوا کہ ایک باراُن کا مشاہدہ کرا کے حدیثوں تک ان کومجدو در کھا جائے اور ان سب کوتر آن کی قطعیت کے رہنہ میں نہ پہنچایا جائے' جہاں پہنچ کر چون و چرا کا میدان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے باو جود آپ دیکھتے ہیں کہان حدیثی معجزات میں کا فرنہیں خودمسلمان آج تک کتناالجھر ہے ہیں-اگریہ سب معجزات قرآن کریم میں مذکور ہوجاتے تو یو لئے آج ان متشککیین مسلمانوں کا حشر کیا ہوتا - اس کے برخلاف قرآن کریم ہے وہ آ فتاب آ مددلیل آ فتاب بن کرخودصفیہ ُ عالم پرجگمگار ہاہے- جس کود سکھرکر۔ کفاربھی جیرت ز دہ خاموش ہیں-اس کا مطالبہ صرف رہے کہا گریہ فرسودہ کہانیاں ہیں تو جاؤتم سب مل کراس کامثل' اس کی ا کے سورۃ کامثل بلکہ ایک آیت ہی کامثل لے آؤ- تاریخ ہے یوچھ کر دیکھو دوسرے قتم کے معجزات میں شبہات نکالنے والے یہاں پینچ کر کیے مبہوت اور لا جواب کھڑے ہیں-اس معجز ہ کے بعداور کسی معجز ہ کے ذکر کی حاجت ہی باتی نہ رہی-فَباَيٌ حَدِيُثِ بَعُدَهُ يُؤْمِنُوُ نَ-

(۲) کچھٹی وجہ جوسب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ '' کلام البی' وراصل دیا میں بیروح پھونک دینا چاہتا ہے کہ اب '' جائب

پرتی'' کا شوق ختم ہوجانا چاہئے۔ دینا کی آ کھوں کے سامنے قدرت کے بجیب سے بجیب کرشنے آ چکے آب ان کے بجائے '' خدا پرتی' 'کا شوق پیدا ہوجانا چاہئے کہ ان بجا بات کے ظہور کا اصل منشا بھی غدا پرتی کا شوق تھا۔ جب اصل مقصد منظر عام

پرآ چکا ہے تو اب اسباب و ذرائع کی طرف نظریں کیوں تک رہی ہیں۔ اگر آپ گی نبوت کے اثبات میں بھی آپ کے تمام مبجزات کا ایک ایک کرکے تذکرہ کر دیا جاتا تو بقول'' دیواندرا ہوئے بس است' پھر دنیا اپنے آئی قدیم ذوق میں جائیستی اس لئے جب اس متم کے بجائیات کا تذکرہ آیا تو قصہ ماضی بن کر آیا اب خدائے تعالی کی'' تازہ وی 'آ کھوں کے سامنے اس لئے جب اس متم کے بجائیات کا تذکرہ آیا تو قصہ ماضی بن کر آیا اب خدائے تعالی کی'' تازہ وی 'آ کھوں کے سامنے ہے' جس گی ایک ایک آیت سے آبو جب پرتی کے بجائے خدا پڑی کا نشہ پیدا ہوجا تا ہے : ﴿ فَشُبُ حَانَ اللّٰہِ حِینَ تُمُسُونَ وَ عَیْنَ تُطُهِرُونَ ﴾ (الروم نا ۱۸ - ۱۸)

حین تُصُبِ حُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمُونِ وَ الْاَرْضِ وَ عَیْنَ تُظَهِرُونَ ﴾ (الروم نا ۱۸ - ۱۸)

حافظ ابن تیمیہ ککھتے ہیں کہ تنہا قر آن کریم دس ہزار مجزات پرمشمل ہے۔ ( دیکھوالجواب اسی ک

(ک) آخریں ساتویں یہ وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ جتے "عملی معجزات" ہیں ان میں اور سحر میں ہر پہلو سے
انتیاز ہونے کے باوجود پھر ذرا ساالتباس بھی موجودر ہتا ہے 'حتی کہ آج تک کتب کلام وغیرہ میں ان کے درمیان کوئی ایسا
واضح قرق مذکور نہیں ہے 'جس کے بعد مادی طبائع کے لئے بھی کوئی تشکی باقی ندر ہے' لیکن قرآن کریم ایک ایسام عجز و ہے کہ اس
میں اور سحر میں کسی فتیم کا کوئی التباس ہی نہیں ہے' نہ سلیم طبائع کے لئے نہ مادی طبائع کے لئے بہی وجہ ہے کہ اس مجز و پر کسی کی
زبان نہیں کھل سکی کہ ' نہ بھی ایک سحر اور جادو ہے' ۔ اس کے علاوہ جواعتر اضابت اس پر کئے گئے۔ اس کی جوابد ہی کا تکفل خود
قرآن کریم نے کرلیا ہے اور اس کے دندان شکن جوابات خود دے دیئے ہیں حتی کہ بقول' دروغ گورا تا بخانہ با بدر رسانید'
پیمی کہد دیا ہے کہ اگریہ' قدیم افسانوں کا مجبوعہ' ہے تو جاؤتم بھی ایسے ہی' ' من گھڑت افسانے' بنا کر اس کے مقابلے پر
ہوجاتی 'آخرضدی مزاجوں نے' ' شق القرکو' 'بھی بحرکہ ہی دیا ۔

ہوجاتی 'آخرضدی مزاجوں نے' ' شق القرکو' 'بھی بحرکہ ہی دیا ۔

﴿ إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ وَ إِنْ يَرَوُا الِهَ يُعُوضُوا وَ يَقُولُوا سِحُرٌ مُستَمِرٌ ﴾ (القمر: ١)

اس کے مناسب بیتھا کہ جو مجز وخود ہزاروں مجز ات اپنے دامن میں گئے ہوئے ہے'اس کواپی نوع میں یکا بی رہنے دیا جائے اوراس میں دوسری قتم کے مجز ات کا بار بار ذکر کر کے آپ کی نبوت میں کسی کے لئے لب کشائی کا موقع ہی باتی ندر ہنے دیا جائے۔ اوراس میں دوسری قتم کے مجز ات کا بار بار ذکر کر کے آپ کی نبوت میں کسی کے لئے لب کشائی کا موقع ہی باتی ندر ہنے دیا جائے۔ اور دی گئی آپ کے دوسرے میلی مجز ات تو ان کی طرف سے بوجہ دہرایا مجرات کے جواب دہی میں ایک سے زیادہ بار کردی گئی ہے۔ ان کے علاوہ اس مہمل موال کے جو عیسائیوں کی طرف سے بوجہ دہرایا جا تا ہے اور جوابات بھی ہوسکتے ہیں' مگر ہم نے یہاں فرصت وقت کے لیاظ سے ان ہی چند جوابات پر گفایت کرنا مناسب سمجھا ہے۔ ہمارے نز دیک آپ کے دوسرے مجز ات کی قرآن کر یم میں ندگور نہ ہونے کی وجہ بیٹیل کہوہ وہی تھا اور حی مجز ات کی قرآن کر یم میں ندگور نہ ہونے کی وجہ بیٹیل کہوہ وہی گئیا ہے اور عدم اجتمام کی وجہ سے ان کواس قابل بی نہیں سمجھا گیا ہے اور عدم اجتمام کی وجہ سے ان کواس قابل بی نہیں سمجھا گیا ہے اور آن کر یم میں ان کو جگہ دی جائی (والعیا ذباللہ کے اور دوجہ بھی نہیں کہ گذشتہ انبیاء کی وجہ سے ان کواس قابل بی نہیں سمجھا گیا ہے اور عدم ایس کے بیٹی اللہ میں بیاں میں میں ان کو جہ سے کہ ان کے میاں ان کو جہ ہے کہ آئی نہیں ہوئے۔ اس کے بیٹی اگر ف منسوب ہو کر بیان ہوئے۔ اس کے عام لوگوں کا خیال معجزات ذائے تھری کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوئے۔ اس لئے عام لوگوں کا خیال ان کو دلائل مجمد کی تیجنے کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوئے۔ اس لئے عام لوگوں کا خیال ان کو دلائل مجمد کی تیجنے کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوئے۔ اس لئے عام لوگوں کا خیال ان کو دلائل مجمد کی تیجنے کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوئے۔ اس لئے عام لوگوں کا خیال ان کو دلائل مجمد کی تیجنے کی طرف منسوب ہو کر نہیں بوتا۔

میسب وجوہات معجز ہ کی حقیقت تک تارسائی اوران کی تاریخ سے نا آشنائی کے ثمرات ہیں۔

ہم یہ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ شی مجزات کی قرآن کی نظر میں بڑی اہمیت ہے 'بلکہ مجزات کے ذیل میں جب کہیں تذکرہ اُ تا ہے تو اُن بی کا آتا ہے لہٰذا پہلی اور دوسری وجہ جواس پر منی ہے وہ دونوں شیح نہیں اور یہ فقرہ تو کسی طرح نوک قلم پرآنے کے قابل نہیں ہے کہ ''آپ کے دوسرے درخشاں مجزات صفحات قرآنی پرآنے کے قابل ہی نہیں ہے'' (والعیا ذباللہ) - آخر یہ

معجزات کیا قدرت مطلقہ ہی کےمظا ہرند تھے؟ تیسری وجہاس لئے بیچے نہیں کہوہ اس پرمبنی ہے کہ انبیائے سابقین کے پاس گویا استے ہی گئے چنے معجزات تھے' حالانکہ قرآن کریم میں ان کے جن معجزات کا ذکر کیا گیا ہے یہ معجزات صرف وہی ہیں' جو ہرنبی کوخاص خاص عطا ہوئے ہیں- اس کا مطلب ہرگز بینہیں کہان کے علاوہ اور کوئی معجز ہ کسی نبی سے ظاہر ہی نہیں ہوا' اسی لئے جب آ پ آیات قرآنیه پرنظر فرمائیں گے تو آپ کو پہنظرا نے گا کہان میں جو مجزات ایک نبی کے ذکر کئے گئے ہیں وہ دوسرے کسی نبی کے ذ کرنہیں کئے گئے۔ بیاس کا ثبوت ہے کہ یہاں ان کے خاص خاص مجزات ہی کا ذکر کرنامقصود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے بھی جب اپنے'' خاص معجز ہ'' کا تذکر ہ فر مایا ہے تو صرف ایک قر آن پاک کا ذکر فر مایا ہے' جیسا کہ تیجے بخاری کی روایات میں صاف موجود ہے۔ کیا اس کا مطلب بھی سیمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس بھی صرف ایک ہی معجز ہ یعنی قرآن کریم ہے۔ پس جس طرح سیجے بخاری کی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا خاص معجز ہ قر آن کریم ہے اس طرح انبیائے سابقین کے معجزات كالمطلب سمجھ لينا جا ہئے۔ تر بھان البنەجلد ثالث میں حافظ ابن تیمیّه كی شہادت ہے بیرگذر چکا ہے كه ''احیاءموتی '' كا معجز ہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے بھی ثابت ہے۔ حالا نکہ قرآن کریم میں ان کے معجز ات میں اس کا کہیں ذکرنہیں پھر جب حسب بیان حافظ ابن تیمییّه" احیاءموتی" اولیاء کرام ہے بھی کرامت کےطور پر ثابت ہے تو اس اولوالعزم نبی کے متعلق شک وشبہ کرنے کی س کو گنجائش ہوسکتی ہے۔ اگر تھوڑ اسااس پرغور کرلیا جائے کہان خاص خاص مجزات کی عطا سچھصرف بخت وا تفاق کا نتیجہ نتھی' بلکہ انبیاء علیہم السلام کے الگ الگ ماحول اور جدا جدا فطری مناسبات کا ثمر ہتھی تو پھر ان کے ان معجز ات کے خاص طور پر ذکر کرنے کی ایک لطیف وجہاور بھی نکل آتی ہے۔ دیکھئے حضرت موٹی علیہالسلام کے مجزات ایک طرف ان کی'' درشت مزاج'' قو م اور دوسری طرف ان کی'' شانِ جلالی'' کے کتنے مناسب تھے۔اسی طرح حضرت عیسلی علیہ السلام کے معجزات'ان کے عہد کے'' طبتی ارتقاء''اوران کی''شانِ روحانیت'' ہے کس قدر ملتے جلتے تھے۔اس تناسب سے پیمجزات ان کوعطا ہوئے تھے اور اس تناسب ہے وہ قرآن کریم میں ندکوربھی ہوئے ہیں- اگریہ بات اور پیش نظر رکھیں کہ جب انبیاءعلیہم السلام کی کتب وصحف کے صرف خلاصوں ہی پر اکتفا کیا گیا' حالانکہ یہی ان کے سب سے عظیم کمالات تصقواب ان کے عام مجزات کے احاطہ واستیعاب کاسوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے-لہذاصرف ان کے چند گئے جنے مجزات کا تذکرہ دیکھ کریہ مجھ لینا کہان کے علاوہ ان کے پاس پچھاور مجزات نہ تھے تاریخ انبیاء کیہم السلام سے بڑی عفلت ہے-

یہ بات بالکل درست ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کثرت میں سب سے بڑھ کرتھے گریہ لکھنا سی خونہیں کہ ''دوسرے انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں کثرت ہی نتھی اس لئے ان کے ایک ہی معجزہ کو بار بار دہرایا گیا ہے'' - یہ فقرہ بھی حقیقت سے کتنا بعید ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ایک ہی معجزہ کو بار بار دہرایا گیا ہے' حالانکہ حضرت موسی علیہ السلام کے معجزات خود قرآن کریم نے شار کر کے نوم معرزات بتلائے ہیں'اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کے معجزات میں بھی متعددا نواع شار کرائی گئی ہیں۔ اگر ان انواع کے الگ الگ و قالع اور افراد شار کئے جائیں تو خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ان کی تعداد کیا ہوگی ان شیر التعداد معجزات کو صرف ایک سوال کے جواب کے سیدھا کرنے میں حذف کر کے اس طرح ادا کر جانا گویا دوسرے انبیاء علیہم

السلام کے باپ پچھ مجزات ہی نہ تھ' کتنی بڑی خطرناک غلطی ہے' یہی غلطی آ تخضرت صلی اللہ عابیہ وسلم کے مجزات میں تقلیل ثابت کرنے کی ایک بنیا دبن گئی ہے۔

چوتھی وجہ سب سے زیادہ عجیب ہے کسی نبی کے معجزہ کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف ہونی یہی تو اعجاز کی اصل روح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب معجزات میں'' با ذن اللہ'' کی قید گئی ہوئی ہے اوریہی قیدان کے معجزات ہونے کا سب سے واضح ثبوت ہے۔ بجیب بات ہے کدا گریہ کھلے ہوئے'' قدرت مطلقہ'' کے افعال (جن سے قوتِ بشری عاجز ہو)عوام کی نظروں میں بھی دلائل نبوت نہ ہوں تو پھر میددلائل ہیں کس کے لئے؟ اہل علم وفہم تو پہلے ہی ان کے متلاشی نہیں ہوتے ان کی نظریں سب ہے اول '' اخلاق وتعلیم'' پر جاتی ہیں اب اگر بیعوام کی نظروں میں بھی دلائل ہاقی نہ رہیں تو پھران کا فائد ویس طبقہ کے لئے ہوگا؟ اس کے علاوہ پیجی تو سوچنے کہا گران کی نظروں میں بیا فعال معجز ہ نہ ہتھ تو پھروہ ان ہی معجزات کی انبیا علیہم السلام ہے فر مائشیں کیوں کیا کرتے تھے۔ پھریہ بات بھی غلط ہے کہ آپ کے معجزات کی نسبت آپ ٹی ذات ستورہ صفات سے کچھ نہ تھی۔ حضرت مولانا مَا نُوتُو کُ'' ججة الاسلام'' ميں دوسرے انبياء عليهم السلام مے معجزات پر آ پ<sup>ہ</sup>ے معجزات کی برتری ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں : '' حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجز و میں پھر میں ہے یانی نکلنے ہے یہ ٹابت نہیں ہوتا کہ جسم مبارک موسوی کا یہ کمال تھا اورآ پ کی انگشتانِ مبارک ہے یانی نکلنے ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دست مبارک محمدی منبع فیوض الانہار ہے .....علی ہذا القیاس کنوئیں میں آپ کے لعاب رہن ڈالنے ہے یانی کا زیادہ ہوجانا آپ کے کمال جسمی پر دلالت کرتا ہے اور فقط یونہی روٹیوں کا زیادہ ہو جانا..... حضرت عیسلی علیہ السلام کے کمال جسمی پر دلالت نہیں کرتا..... ہاں پیمسلم ہے کہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کے واسطے ہے ان امور کا ظہور میں آنا ان کے تقرب پر دلالت کر تا ہے اوراس وجہ سے ان کامعجز وسمجھا جاتا ہے .....ای طرح حضرت رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رنگانے ہے ٹوٹی ہوئی ٹا نگ اور بگڑی ہوئی آئکھ کا اچھا ہو جانا بیاریوں کے یونہی اچھے ہو جانے ہے کہیں زیادہ ہے' کیونکہ و ہاں تو اس ہے زیادہ کیا ہے کہ خداؤند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہی بیاروں کواچھا کر دیا۔ پچھ برکت جسمانی حضرت عيسلي عليه السلام كي نهيس يا ئي جاتي اوريهال دونو ن موجؤد بين " - (جية الاسلام س ٢٣، ١٣ مه خضر أ)

ان عبارات سے ظاہر ہے کہ ذات نبی کی طرف معجزات کی نسبت بھی جتنی آپ کے معجزات میں نمایاں تھی اتنی دوسر ہے انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں نمایاں نہ تھی - اب ہم کومعلوم نہیں کہ وہ کون سے عوام تھے جو بینسبت دیکھے کران کو دلائل محمدی شار کرنے کی طرف ماکل نہ ہوتے تھے - شایدعوام کے پر دہ میں کہیں یہ کچھ خواص ہی نہ ہوں -

ظهور قدسی سے بل آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاملوک وراہمبین میں غائبانه تعارف اللہ علیہ وسلم کاملوک وراہمبین میں غائبانہ تعارف

نه دانم آلگل رعنا چه رنگ و بودارد که مرغ بر معمنے اُنفتگو ئے او دار د

آپ کی بعثت ہے قبل کتب سابقہ میں آپ کا تعارف اتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکاتھا کہ وہ' 'شاہانِ تخت

نشین ہوں''یا''رامبین گوشہ نشین''آ ہے گی تشریف آ وری کے بعد کسی کے لئے بھی آ پ کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔اہل کتاب اس کو چھیانے کی ہزار کوششیں کرتے 'مگر چھیانہ سکتے تھے اس بنا پر قر آن کریم نے جا بجاان کو قائل کیا ہے اور اس تعارف کے کتمان وتحریف کا مجرم بھی قرار دیا ہے۔ علاء نے اس موضوع پر بھی مستقل تصانیف فر مائی ہیں اور کتب شروح و تفاسیر میں جہاں جہاں اس پرضمنی بحث آ گئی ہے'اس کا تو شار ہی نہیں کیا جا سکتا - حافظ ابن تیمیہ ًاور ان کے لاکن تلمیذ کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے۔ حافظ موصوف لکھتے ہیں کہ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سومقامات ہے بھی زیادہ بیثارات موجود ہیں' جن کا تھوڑ اسا فصیلی تذکرہ انھوں نے اپنی کتاب الجواب الشجیح میں بھی کیا ہے۔لیکن جن لوگوں کو کتب سابقہ کا مطالعہ حاصل نہ ہووہ حافظ موصوف کی بات کوئب باور کر سکتے ہیں و ہتو اس گو' 'مبالغه'' یا' 'خوش عقید گی'' کہه کر ٹال دیں گے۔ ہم یہاں صرف سیجے بخاری کی چند حدیثیں اور قرآن کریم کی چندا کیات نقل کرنے پراکتفا کرتے ہیں' جن ہے آپ کویہ یقین ہوجائے گا کہ کتب سابقہ نے آپ کے تغارف میں کوئی دقیقة اٹھانہیں رکھا' حتیٰ کہ جب آپ و نیامیں تشریف لائے تو اس طرح تشریف لائے جیسا کہ پہلے ہے ایک '' بڑی متعارف شخصیت'' تتھے۔ سیجے بخاری میں ہے کہ''ور قدین نوفل نے آپ کے اور جبرئیل کے نزول کے حالات کن کرفوراً آپ کی رسالت کی شہادت دی اور کہا کہ بیروہی فرشتہ ہے' جوحضرت موئ علیہ السلام پروحی لے کرنازل ہوا تھا'' - اس کے بعد آپ کی حیات طیبہ کے ایک جزئی واقعہ یعنی ہجرت کا بھی اس طرح فؤکر کیا گویا آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اس کے سامنے ہے اور ہڑی حسرت کے ساتھ کہا'''اے کاش میں بھی اس وقت زند ہ ہوتا تو آپ کی جوخدمت مجھ سے بن پڑتی میں بھی اس کوہو جان سے ادا كرتا''-''وطن'' فقدرة محبوب ہوتا ہے آئے ہے بين كرر ہانہ گيا اور آئے نے بڑے تا ثر كے انداز ميں أن سے پوچھا''او محوجى ھے '''' کیامیری قوم مجھ کووظن ہے بے وطن کرے گی؟''اب انداز ہ فر مایئے کہ''نبوت''اور''نزول ملکی'' کا معاملہ کوئی معمولی بات نتهی جس کا فیصله صرف ایک مختصرس سرگذشت پرفورأ کردیا جاتا٬ مگریبال بیز بردست نصرانی عالم بیه فیصله اس طرح فوراً کرگذرتا ہے' گویااس کے زادیک و ہ ایک طے شد ہ بات تھی اور اس ضمن میں آپ کی زندگی کے ایک ایسے جز کی واقعہ کا بھی ذکر کر جاتا ہے' جوآپ كى فتح ونصرت كاايك''نياباب'' تھا –

ای طرح برقل وابوسفیان کی گفت وشنید بھی سی بخاری میں موجود ہاس کے حرف حق پ کو یہ یفین ہوتا جلا جائے گا کہ برقل کے علم میں ضرور آپ کی بعثت کا وقت آپ کا تقااور بڑے اضطراب کے ساتھ وہ آپ کی آ مد کا منتظر تھا۔ اس لئے یہاں وہ آپ کا'' نامہ مبارک'' کھولتا بھی نہیں اور چند تحقیقی سوالات شروع کر دیتا ہا اور کی بحث و تحییص کے بغیر وہ بھی اس فیصلہ پر مجبور بو جاتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے وہی رسول ہیں جن کی آ مد کا اُس کو انتظار لگ رہا تھا۔ سوال وجواب کے بعد آخر میں وہ تصریح بھی کر ویتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے وہی رسول ہیں جن کی آ مد کا اُس کو انتظار لگ رہا تھا۔ سوال وجواب کے بعد آخر میں وہ تصریح بھی کر ویتا ہے کہ ''کتب سابقہ سے مجھ کو آپ کی بعث کا پورا یقین پہلے سے حاصل تھا''۔اگر ہوسکتا تو میں ضرور آپ کی خدمت میں پہنچتا اور آپ کی خدمت میں پہنچتا اور آپ کی خدمت میں پہنچتا اور آپ کے مبارک قدم اپنے ہاتھوں سے دھوتا''۔

یہ واقعہ بھی سیجے بخاری میں ابن ناطور کی زبانی منقول ہے کہ شاہ ہرقل'' علم نجوم'' کا بھی ماہر تھا'ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بہت سراسیمہ حال اٹھا اور دریافت کرنے پر بڑی پریشانی کے ساتھ اس نے بیہ کہا کہ'' جوقوم ختنہ کرتی ہے'ان کا بادشاہ ظاہر ہو گیا''- ابھی یہ گفت وشنید چل ہی رہی تھی کہ ادھر ہے شاہ عنسان کا قاصد بھی آپہنچا اور اس نے خبر دی کہ''عرب میں ایک پیغیر بیدا ہوا ہے' -اس درمیان میں ہرقل نے ایک دوست کواس کے متعلق لکھا' جورومیہ میں اس کی نکر کا عالم تھا۔اس نے بھی شاہ روم کی رائے سے موافقت کی -اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ علم نجوم رکھنے والے آپ کی بعثت کے اثر ات سناروں میں بھی مشاہدہ کررہے تھے۔ یہ بحث یہاں نہیں ہے کہ شرعی طور پر علم نجوم کی حیثیت کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ملوک وراہب ہوں یا کا بن ونجومی وہ آپ کی بعثت سے قبل صرف یہاں نہیں ہے کہ شرعی طور پر علم نجوم کی حیثیت کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ملوک وراہب ہوں یا کا بن ونجومی وہ آپ کی بعثت سے قبل صرف آپ کی معرفت ہی نہیں' بلکہ آپ کی زندگی کے جزئی جزئی واقعات کی معرفت' حتی کہ آپ کا ''وقت بعث 'اور'' دارالہجر ہے'' کی معرفت بھی کتنی رکھتے تھے کیا یہ معرفت میں نہو کہ تھی۔

سلمان فاری گی سرگذشت کا اجمالی تذکرہ بھی شیخ بخاری میں موجود ہے۔ جس کی تفصیل تر بھان السنہ جلد سوم میں آپ کے ملا حظہ ہے گذر بچلی ہے وہ کس طرح احبار ور بہان کی مسلسل ہدایات کے تحت مدینہ طیبہ پنتج اور کس طرح مدینہ طیبہ بھر کی نظر میں بھی نظر میں ہوایات گئے تحت مدینہ طیبہ بھر میں القبل مدینہ طیبہ سے گزر نا اور آپ کی میں بھیان گئے کہ بیہ مقام وہ می ہے جو آپ گا '' دارالہ جرت' ہے۔ شاہ تع کا بینکٹر وں بال قبل مدینہ طیبہ سے گزر نا اور آپ کی بھان تشریف آور کی بھارت ویک بھارت کے مسلم حقائق میں ہے ہے۔ غرض آپ کی بعثت کے اثر است سے خدا تعالی کی کوئی مخلوق نہ تھی جو متاثر نہ ہو۔ اگر خدا تعالی کے آپ کا ذکر خبر رہتا تھا تو اس کی زمین پر بھی آپ کی آمد کی بھارتوں کا غلظہ کا ہوا تھا۔ آسانوں پر شیاطین کی بندش ہے'' جنات اور کا ہنوں' میں الگ ایک بل چل کی ہوئی تھی۔ اس کا شوت بھی قرآن اور صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ متفرق طور پر شیاطین کی ہر آپ کی اور اسول نہ ہو'ا لیے بی تعارف کی ضرور سے بھی تھی۔ اب ان مسلم حدیثوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تفاق کی اور رسول نہ ہو'ا لیے بی تعارف کی ضرور سے بھی تھی۔ اب ان مسلم حدیثوں کی سے اور کی سے اور کی سے اور کی سے اور کیا صورت میں مید نوب کی سے تعارف کی مقر آن کر کیم کی آیا ہے قطفیہ بھی ملاحظہ کی مصورت میں ہوگا'' ؟

ترآن کریم کہتا ہے کہ آپ کی ذات اور آپ کی خاص خاص صفات کا تذکرہ نورات وانجیل میں موجود تھا اور اتنی وضاحت کے ساتھ موجود تھا کہ آپ کے سواان کا مصداق کوئی اور ہونہیں سکتا تھا اور بیرتذکرہ بھی اشار ڈنہیں' بلکہ صاف صاف لکھا ہوا موجود تھا' جس کے لئے کسی بڑی فہم و دانائی کی ضرورت بھی نہیں' بلکہ صرف آتھوں سے ان کا دیکھے لینا ہی کانی ہے اور بیٹما م نوشتے ابھی تک ان کے پاس موجود بھی ہیں۔ارشادہے:۔

(١) اَلَّذِيُ نَ يَتِسِعُونَ البِّرَسُولَ النَّبِيَ الْأُمَّيُ اللهُّ اللَّهِ اللَّوْرَاةِ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَ هُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُوهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ يَهُمُ الطَّيْبَاتُ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ المُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتُ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ المُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتُ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ المُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتُ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اللَّيْبَاتُ وَ يُضَعَ عَنهُمُ إصْرَهُمْ وَالْاعُلَالَ الْمَعْرَافِ:١٥٧) النَّي كَانَتُ عَلَيْهِمُ . (الاعراف:١٥٧)

جوہ مارے اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں ہونی پیشارت وہ اپنے

پاس تورات و انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں وہ رسول ان کو اچھوکام

کرنے کو کہتے ہیں اور برے کام سے ان کومنع کرتے ہیں اور پاک
چیزوں کو اُن کے لئے خلال اور ٹاپاک چیزوں کو ان پر جرام کرتے ہیں اور
سخت احکام کے بوجھ جو اُن کے سروں پر لدے ہوئے تھے اور پھندے
جو اُن پر بڑے ہوئے تھے ان سب کو ان پر سے دور کرتے ہیں۔

جا فظ عما دالدین ابن کثیرا پی مشہورتصنیف میں اس آیت کے تحت نقل کرتے ہیں کہ بعض با دشا ہوں کے پاس آپ کی تصاویر تک موجود تھیں اوراس روایت کو قابل اعتبار قرار دیتے ہیں' جیسا کہ نصیلی معجزات کے بیان میں آپ کے ملاحظہ سے گزرے گا-اور پہلے تو وہ کا فروں کے مقابلہ میں آپ کے وسیلہ سے فتح و (٢) وَكَانُوا مِنُ قَبُلُ يَسُتَفُتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ ا

کا میا بی کی دعا نمیں ما نگا کرتے تھے' کیکن جب ابن کے پاس وہ ذات آگئی جسے دیکھ کر پہچان گئے تو و ولوگ ان کاا نکار کر بیٹھے۔

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جس طرح اپنے بیٹون کو یجانے ہیں'اس طرح ہمارےان پیغمبر کوبھی پہچانے ہیں- كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَ هُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ.

(البقرة: ٩ ٥)

(٣) اللَّذِيْنَ التَّيُسَاهُمُ الْكِتْبَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبُنَآءَ هُمُ. (البقره: ٢٠ الانعام: ٢٠)

ونیا میں باپ اور بیٹے کی معرفت سے زیادہ کوئی اور رابطۂ معرفت نہیں ہوتا' پھر جبکہ قرآن کریم نے اس آخری رابطۂ معرفت کواستعال کیا ہوتو اس کو''استعارہ''اور''مجاز'' کیسے کہا جاسکتا ہے-

اور میں ایک پیغیبر کی خوشخری دے رہا ہوں جومیرے بعد آئیں گے اوران کا اسم مبارک'' احد'' ہوگا۔

(٣) وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَّأْتِيُ مِنُ بَعُدِى اسُمُهُ أَحُمَدُ . (الصف: ٦)

آیت سورة القنف ہے معلوم ہوا کہ آپ کی بشارت آپ کی خاص خاص صفات کے علاوہ آپ کے نام کے ساتھ بھی وے دی گئی تھی اوراسی تنبیہ کے لئے یہاں''امسمہ'' کے لفظ کا اضافہ فرمایا گیا ہے-

تنبیہ 💥 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بیثارت میں آ پے کے اسم مبارک کی تضریح کے ساتھ دوسری اہم بات میہ ہے کہ آ پ کی تشریف آوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہتلائی گئی ہے 'الہذا ضروری ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی بعثت کے درمیان کوئی اور رسول نہ ہوتا کہ'' بعدیت'' کالفظ صا دق آ جائے یہی وجہ ہے کہ گتب سابقہ میں آپ کی بشارت کے ساتھ پیھی عنبیہ کی گئی تھی کہ اس رسول کے اور جعنرت عیسلی علیہ السلام کے درمیان کوئی اور رسول نہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ تیجے حدیث میں بھی انا اولى السناس بعيسى ابن مريع ليس بيني و بينه نبي كالفظآ ياب ال نكته كوابميت عصيمجه ليجة ال طرف كم اذبان بين جومتوجہ ہوئے ہوں- (ملاحظہ فر مایئے ترجمان السندج ساص ۱۲۱ حدیث نمبر ا ۹۵)- اس میں مغیرہ بن شعبہ ایک بڑے یا دری کے بیان میں آپ کے اسم مبارک احمد (صلی الله علیه وسلم) اور آپ کی صفات اور آپ کی امت کی صفات خاصہ کے ساتھ رہیجی نقل كرتے ہيں '' أن كے اور حضرت عيسى عليه السلام كے درميان كوئى اور نبى نبيس ہے''۔ اس يا درى كے بيان كى تقيديق آج آپ کے سامنے اس نص قرآنی میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کو حدیث صحیح میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی ''انا اولى النباس بىعىسى بن مريم لىس بينى و بينه نبى ''ايميت محول بوگئ بوگ، جس يس آپ نے بھى يهي تيبيه فر مائی ہے کہ میرے اور عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کے درمیان کوئی نبی نبیس- ہمیشہ اس نفی کی اہمیت دل میں کھٹکتی ہی رہی کونکہ دو رسولوں کے درمیان کسی نبی سے ہونے نہ ہونے کی بحث چنداں قابل اہتمام معلوم نہ ہوتی تھی مگر جب آیت بالا پرنظر گئی تو اب میہ واضح ہو گیا کہ جورسول بثارت عیسوی کا مصداق ہواس کے لئے بیاعلان کرنا کتنا ضروری تھا۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام

نے اپنی بشارت میں''میرے بعد'' کالفظ فر مایا تھا تو آپ کا بیاعلان کرنا بھی بہت ضروری تھا کہ''ان کے بعد میں آنے والا رسول میں ہی بنوں''۔ ولقد الحمد۔ پھر جب مغیرہ ابن شعبہ کی حدیثوں میں پادر یوں کے بیان میں بھی اس کا تذکرہ دیکھا تو اس کی'' اہمیت اور بڑھ گئی اب جس رسول کے متعلق اتنی اتنی ہی بات مذکور ہواس کے دوسرے حالات کے تذکرہ کو آپ خود ہی قیاس فر مالیس کہ کیا وہ'' استعارات اور مجاز'' کے رنگ میں ہی ہوگا۔ فیا لملعجب و لمضیعة الادب۔

خلاصہ پیکہ آیا ہے بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ تو رات وانجیل میں آپ کی ذات آپ کا نام مبارک اور آپ کے خاص خاص صفات کا نقشہ اتنا مکمل تھنے دیا گیا تھا کہ اہل کتاب اگر آپ کی صورت دیکھنا جا ہیں تو ان کے آپ نئیہ میں صاف صاف دیکھ سکتے ہے۔ اتی صاف کہ آپ کی معرفت کو اگر بیٹوں کی معرفت سے تعبیر کیا جائے تو بجا ہے۔ شاید تر آئی لفظ ''بہ جدو نسہ مکتوبا ''میں بھی اس طوف کہ آپ کی معرفت کو اگر بیٹوں کی معرفت کی حافظ ابن کثیر ؓ نے نقرانی بادشا ہوں کے پاس آپ کی تصویر موجود ہونے کی اس طرف کچھا شارہ نکلنا ہے اور خالباً بھی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیر ؓ نے نقرانی بادشا ہوں کے پاس آپ کی تصویر موجود ہونے کی روایت اس آپ کی تقریر میں نقل فر مائی ہے اور اس پر معتبر ہونے کا حکم بھی نقل کیا ہے۔ تفایر میں منقول ہے کہ ''جب کسی نقرانی ہونے کے بعد یہ وال کیا گیا کہ کیا آئے خضر سے ملی اللہ عایہ وسلم کی معرفت تم کوئی الواقع اولا دکی ہی ہی معرفت تو ہم کوان سے مسلمان ہونے کے بعد یہ وال کیا گیا کہ کیا آئے خضر سے کہائش نہیں ہو گئے ہوئی الذعایہ وسلم کی معرفت تو ہم کوان سے بیان پر ہوتا ہے 'جس گی ویانت اور صدافت میں شبک و بر دری کوئی گئجائش نیل عق ہے 'لیکن آئے خضر سے ملی اللہ عایہ وسلم کی معرفت تو ہم کوان ''صخف ساو ہے'' کے ذریعہ سے حاصل تھی 'جس میں شک و تر دری کوئی گئجائش نہیں ہو سکتی۔۔

آپ کے ای سابق تعارف کی بناپر کتب سیر و تاریخ ہے '' اہل کتاب کا آپ کا منتظر رہنا' بلکہ معین وقت پر تلاش کے لئے نکل کھڑا ہونا'' بھی ثابت ہے اور آپ کے اس تعارف کی وجہ سے ظہور قدی ہے قبل اہل کتاب میں بردی گر ما گرمی ہے آپ کا چرچا تھا' بلکہ ایک دوسر سے سے مقابلے کے وقت آپ کے ساتھ ل کر دوسروں کی جنگ کی دھمکیاں وینا بھی ثابت ہے۔ اگر یہ تعارف غیر معمولی اور اثنا عام نہ تقاتو تمام مدینہ ہمہ وقت آپ کے طہور کے انتظار میں آسان کی طرف نظر میں لگائے کیوں بیٹھا تھا؟ ہم یہاں صحیحین کی ان احادیث اور آیا ہے قرآنے کا پوراا ستیعاب کرنا باعث تطویل جھتے ہیں جن سے بیواضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے سامنے آپ کے تعارف کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑ اگیا تھا' بلکہ ان ہی چندا حادیث اور آیا ہے گی روشنی میں بیسوال کرنا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں کیا یہ لکھنا ممکن ہے کہ '' کتب سابقہ میں آپ کا تعارف صرف مجمل اور استعارات و کہنایا ہے کہ رشک میں پیش کیا گیا ہے؟ '' پھریہاں یہ کھڈ النا کتنا تجب انگیز اور بعیداز خقیقت ہے کہ

''اس واقعہ کو دروغ گوراویوں نے یہاں تک وسعت دی کہ یہودیوں کو دن' تاریخ' سال' وقت اور مقام سب پھھ معلوم نظا' چنانچہ ولا دے نبوی سے قبل علاء یہودان سب کا پتہ بتایا کرتے تھے اور عیسائی را بہوں کوتو ایک ایک خط و خال معلوم نظا' بلکہ پرانے گھرانوں اور دیروں اور کنیسوں میں ایسی مخلی کتا ہیں موجود تھیں' جن میں آ پ کا تمام حلیہ لکھا تھا اور اسکا لوگ ان کو بہت چھپا چھپا کر رکھا کرتے تھے' بلکہ بعض ویروں میں تو آپ کی تصویر تک موجود تھی - نورات و انجیل اسکا تھا تھیں آ ہو جود تھیں اور وہ آج بھی ہیں' لیکن وہ میں آ سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض پیشین گوئیاں حقیقت میں موجود تھیں اور وہ آج بھی ہیں' لیکن وہ

استعارات و کنایات اور مجمل عبارتوں میں ہیں۔ ان کوضعیف اور موضوع روایتوں میں صاف صاف آپ کے نام و مقام کی تخصیص وتعین کے ساتھ پھیلا یا گیا ہے۔''

و ہروایات جن ہے آپ کی تصاویر کا ملوک وراہمین کے پاس ہونا ثابت ہوتا ہے' آئندہ آپ کے سامنے آنے والی ہیں اور محدثین نے جو حکم ان پرلگایا ہے وہ بھی آپ کے ملاحظہ ہے گزر نے والا ہے۔ اس کے بعدید فیصلہ آپ خود فر ماسکتے ہیں کہ ان روایات کوکیا صرف دروغ گوراویوں کی وسعت کا نتیجہ کہددینا آسان ہے؟

شایدیہاں آپ کے ظہور ہے قبل آپ کی تصاویر میں بیشبہ کھنے کہ جب ابھی تک آپ عالم وجود میں تشریف فرما ہی نہ ہوئے تھے تو پھر بیآ پ کی تصاویر کیسی ؟ پھر بیہ کہنا تو اور زیادہ مشکل ہوگا کہ بیاتصاویر ہمیشہ سے انبیا علیہم السلام کے پاس تھیں 'گویا' ایک طرح سے وہ بھی آسانی تھا نف میں داخل تھیں - آل موئی کے تھا نف تو تا ہوت سکینہ میں محفوظ رہ سکتے ہوں جس کو خدائی فرشتے لئے پھرتے ہوں -

#### و بقية مما ترك ال موسي

پھر کیا تعجب تھااگر یہ تصاویر بھی پہلے انبیا علیہم السلام کے ہاتھوں میں ساوی طور ہے موجود ہوں' لیکن جب فن تصویر شکی کا کمال ہیہ ہو کرکسی شخص کا حلیہ غائبانہ تھینچ دیا جائے بلکہ تخیل کا مصور کرنا تو آج بھی موجود ہے تو پھر ہمارے انکار کرنے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی۔ اگر اسانید کے ساتھ ان تصاویر کا ثبوت ملتا ہے تو کم از کم تاریخی درجہ میں اس کوتبلیم کر لینے میں کوئی کلام نہ ہونا چا ہیے۔

### تواترِ معجزات

حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ 'نیوخیال محض غلظ ہے کہ حدیثوں میں جتنے مجزات نہ کور ہیں وہ سب کے سب طنی ہی ہیں'
ہلکہ بہت ہے مجزات ایسے بھی ہیں' جوتوا تر ہے ٹابت ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض مجزات کا تواتر تو عام مسلمانوں کو بھی
معلوم ہے اور بعض کا تواتر صرف خاص افراد ہی کو معلوم ہے۔ مثلا آپ کے انگشتانِ مبارک ہے پانی کا جاری ہونا' یا تھوڑا سا کھانا
ہوی بڑی جماعتوں کے لئے کا فی ہو جانا ہا ایک مجبور کے درخت کا جس کو'' حنانہ' 'کہتے ہیں' آپ کے فراق میں گریدوزاری کرنا اس
معلوم ہے اور بعض کا تواتر سے ٹابت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجزات بڑے برے بمعوں کے سامنے ظاہر ہو ہے بن
کی تعداد بالا تفاق اتن عظیم الشان تھی کہ یہ تعداد دوسرے متواتر امور کے لئے جمع نہیں ہو تکی یا مثلاً حد بیہ کے کئویں کا پانی جب
کی تعداد بالا تفاق اتن عظرہ بھی اس میں باتی نہ رہا تو صحابہ گے صورت حال عرض کرنے پر آپ نے اپنے وضو کا پانی کئویں میں ڈالئے
کا تھم دیا۔ اس کے بعد فوراً پانی میں وہ کثر ہی نمایاں ہوئی کہ ڈیڑھ ہزار کا لشکر اس سے بخوبی سیرا ہوگیا۔ اس طرح کا واقعہ غزوہ
ذات الرقاع' غزوہ ہوگی اور نہیں میں بھی چیش آپا ہے۔ جن میں لشکر کی تعداد ہزاروں تک تھی ان مواقع پر چونکہ صحابہ کی
بوی تعداد آیک بی جگہ جمع تھی' اس لئے بیک وقت اس کے مشاہدہ کرنے والے اور نقل کرنے والے اس کثر ہو سے ساتھ موجود
سے کہ دوسرے متو اترات کے لئے نہیں ہو سکے۔ اس می کتو انز کوتو انے عام کہتے ہیں۔

تواتر کی دوسری قتم - تواتر خاص ہے - اس کاعلم ہر خفس کے لئے ضرور گنہیں' مثلاً انبیا علیم السلام کا وجود - جو جماعت ان کی قائل ہی نہیں ہے اس کو ان کے اساسے مبارکہ کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہے جیبیا کہ بہت ہے مبلما نوں کو جو تاریخی معلویات نہیں رکھتے وہ اپنے بہت سے خلفاء اور ملوک کے ناموں سے بھی آ شائیں اور ندائن کو ان مشہور معرکوں کی خربے جو خو ذمیلما نوں میں بیسب گرز چکے ہیں' مثلاً جنگ برموک واقعہ تر و' فقداین المہلب' فتشابین الاضعیف وغیرہ حالا نکدا اصحاب تاریخ کی نظروں میں بیسب واقعات تواتر سے ثابت ہیں'' - خلاصہ بیر کہ بعض خبر یں جو غیر اصحاب فن کے نزدیک خبر واحد کا درجہ رکھتی ہیں وہ خود اصحاب فن بیسب کے نزدیک متواتر ہوتی ہیں۔ نہیں وہ خود اصحاب فن کرند کی نظروں میں بیسب کے نزدیک متواتر ہوتی ہیں۔ نہیں دنیا کے لئا ظامت ہیں کہ لئا شاہد کی کوئی خبر تا کہ کہ نظروں کی نظر میں ان کے نزدیک تو تا تا ہوئی ہیں۔ اس طرح اہل فن کو لے لیج تو اس فن کے کارنا ہے اس فن والوں کے نزدیک آئی کو تو اتر کے نامین میں جائیوں' نظر اعلی کو ان جو بیل مان کو میں سیبویہ' اختی میں جالیوں' نظر اعلی میں ترکہ وہ بیل کو ان بھی ان ہے آ شا ند ہوں گے۔ دیکھیے اطباء میں جالیوں' نظر اعلی میں زکر بیا و قورہ نورہ کوئی ان اس کی خود وان فن والوں کے نزدیک شام اور ایوجھ فر اور ای طرح جالے فن بیا اوقات ان کو مبالغہ آئیل ان کو مبالغہ آئیل توجہ اور النفات کا فرق ہے جب کی توجہ داست میں تھورہ کی اس کو بی ان کے جو جو کارنا میں خود ان فن والوں کے نزدیک شام اور ایوجھ فر اور ان کی توجہ دار ان کا معنی بھی آئر اے نورہ کی طرف ہوگئی اس کو ان کا معنی بھی آئر اے نواد دار جس نے اس طرف توجہ نہ کی اور ان کا معنی بھی آئر اے نواد

اس موقعہ پر بیہ بات بڑی اہمیت سے یا در کھنی چاہئے کہ بعض با تیں عوام کی محض خوش عقیدگی کی بنا پر بھی مشہور ہو جاتی ہیں۔
مگر خودان کے مشاہدہ کرنے والوں میں ان کی کوئی شہرت ثابت نہیں ہوتی تو اس تسم کی شہرت اور تو اتر ہرگز قابل اعتبار نہیں ہوسکتا۔
بالحضوص جبکہ اس کے برعکس تو اتر ثابت ہو مثلاً کوئی شخص بید دعوی کرے کہ ججرت کے بعد آ پخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جج کے علاوہ کوئی اور جج بھی کیا تھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا' کیونکہ آپ کے مشاہدہ کرنے والوں میں ایک شخص بھی اس کا راوی نہیں ملتا۔ دوم جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کے نز دیک اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا 'بلکہ اس کے برعکس ثبوت ملتا ہے۔ اس قسم کی جتنی خبریں بیں وہ جاہلوں کے نز دیک آگر چیکتنی بھی مشہور ہوں' مگران کا کوئی اعتبار نہیں ہوسکتا۔

تواتر کی تیسر پی قسم تواتر معنوی ہے' یعنی اگر واقعات پر علیحد ہ علیحد ونظر کی جائے تو ان کوتو اتر کا رہے حاصل نہ ہو' لیکن کمی ایک مشترک بات پر بیسب واقعات متفق ہوں' جسیا خالد بن ولیڈاورعنٹر ہ کی'' شجاعت' کی واستانیں یا جاتم ومعن بن زائدہ کی ''سخاوت' کی حکایات یا امر القیس' نا بغہ اور غالب و ذوق و داغ کے''اشعار' یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور نوشیر واں کا عدل و انصاف ' ان سب کے واقعات اگر چے علیحد ہ تو اتر ہے ثابت نہ ہوں' مگران کے مجموعہ پرنظر کرنے ہے ان کی اپنی صفات میں با کمال ہونا اس درجہ متواتر ہے کہ آج عوام میں بھی میر شخصیتیں ان صفات میں ضرب المثل ہیں اگر آپ یہاں اسادی تو اتر کا مطالبہ کریں تو اس کا مجبوعہ مشکل ہے۔

تواتر کی چھی ہتم ہے ہے کہ گوئی واقعہ کسی بڑے جمع کے سامنے پیش آئے بھر وہ اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرے اور اس طرح ایک طبقہ دوسرے طبقہ ہے بیان کرتا چلا آئے جس بیل کسی سازشی روایت کا احتمال بھی پیدا نہ ہو سکے اور کسی سے اس کا انکار بھی منقول نہ ہوتو اس کو بھی '' متو اتر'' کہا جائے گا اور یہ بھی اس کی صحت وصدافت کا بدیبی جوت ہوگا اس تو اترکا نام'' استفاضہ' ہے۔ قرآن کریم اور شریعت مطہرہ کا ایک بڑا حصہ پطریق استفاضہ بھی ٹابت ہے۔ آنمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور اس کے بعد عہد جماد میں قرآن کریم اور شریعت کا بہت بڑا حصہ پڑھنے پڑھانے والوں کے اور عمل کرنے والوں کے سامنے آتا اس کے بعد عہد کو صحابہ بیل قرآن کریم اور شریعت کا بہت بڑا حصہ پڑھنے پڑھانے والوں کے اور عمل کرنے والوں کے اور کا کی اور ہر طبقہ دوسرے طبقہ کی ''روایات'' اور ''عمل'' کو کسی انکار کے بغیر تسلیم کرتا رہا پس بیصورت بھی یقین کرنے کے لئے کا نی میں اگر آپ اس حصہ کی روایت کے لئے علیمہ و علیمہ مشاوت طلب کریں تو اگر چہ وہ متو اتر نہ ہوگی' لیکن طبقہ پڑطبقہ روایت کے لئے علیمہ و علیمہ و شاوت طلب کریں تو اگر چہ وہ متو اتر نہ ہوگی' لیکن طبقہ پڑطبقہ روایت کے لئے علیمہ و علیمہ و شاوت طلب کریں تو اگر چہ وہ متو اتر نہ ہوگی' لیکن طبقہ پڑطبقہ روایت کے لئے علیمہ و علیمہ و شاوت طلب کریں تو اگر چہ وہ متو اتر نہ ہوگی' لیکن طبقہ پڑطبقہ روایت کے لئے اللہ بھی اگر آپ بسی متو اتر کہلائے گیا۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نس مجزات کا جُوت تو اس درجہ متواتر ہے کہ اس میں مسلمان و کا فرک بھی کوئی تفریق نہیں ہے۔ آ پ کے عہد مبارک میں کا فروں گی ایک اچھی مردم شاری الی ملتی ہے جوصرف آ پ کے مجزات ہی کود مکھ کرحلقہ بگوش اسلام ہوئی اگر چہ فہیم اور سجھ دار طبقہ آ پ کی اخلاقی زندگی اور تعلیمات سے متاثر ہوا 'جیسا کہ بادشاہوں اور عما کہ کفار کی تاریخ سے ثابت ہے۔ لیکن جن طبیعتوں میں اس بار کیک بنی کی استعداد نہ تھی وہ پہلے صرف ان ' خوار ق' ہی سے متاثر ہو کمیں اور اگروہ اسلام میں داخل نہ ہو کیں تو کم ان کی قائل ضرور ہو گئیں' آج بھی جو مخالفین اسلام منصف ہیں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ آ ہے گئی دخوار ق'' کی وجہ سے ان کے سجھنے سے قاصر ہوں اور ان کواپنے دائر وہم میں لائے کی سعی کررہے ہوں۔

قاصر ہوں اور ان کواپنے دائر وہم میں لائے کی سعی کررہے ہوں۔

اب رہ گئے آپ کے خاص خاص مجزات تو ان میں بھی ایک بڑا حصہ وہ ہے جوتو اتر کے ان چاروں طریقوں سے ثابہتے ہے اوران میں سےابیام عجز ہتو بہت ہی کم ہے' جس کوشہرت کا کوئی نہ کوئی درجہ حاصل نہ ہو-

### تعداد مجزات

ہرکس نەشناسندۇرازاست وگر نە لەينېا جمەرازاست كەمعلوم غوام است

حق سے ہے کہ چشم بینا کے لئے تو پیغیر خداصلی القدعایہ وسلم کی ذات از سرتا پا'' آیت نبوت' اور معجز وہی معجز وہی معجز وہی معجز اس کے سلمی کیا سیجے کہ عوام کی نظریں آپ کی زندگی کے صرف چند غیر معمولی واقعات ہی کا نام'' معجز و' 'رکھنا چاہتی ہیں۔ بہ شبہ آپ کے سلمی کمالات واخلاق اور آپ کے دیگر معجز ان خصائل و شائل کے مقابلے میں دوسر فیسم کے معجز ات وہ نبیت بھی تہیں رکھتے' جوایک قطرہ دریا کے سامنے رکھتا ہے' مگر جنب اس قطرہ کو ملیحد واٹھا کر دیکھا جاتا تو وہ بھی ایک بحربیکراں نظر آتا ہے۔ بچ کہا ہے جافظ آبن تھی ایک بحربیکراں نظر آتا ہے۔ بچ کہا ہے جافظ آبن تھی ایک بحربیکراں نظر آتا ہے۔ بچ کہا ہے جافظ آبن تھیلائی تھید نے کہ ' اللہ تعالیٰ نے جس طرح عالم میں اپنی ربو بیت کی معرفت کے لئے فرش سے لے کرعوش تک آیات ونشانیاں پھیلائی تیں اس طرح آتا مخضر سے سلی القدعایہ وسلم کی معرفت کے لئے بھی آیا ہے نبوت عالم کے گوشہ گوشہ میں بھیر دی ہیں۔ جن کواگر گوئی شارکرنا جا ہے تو شارئیس کر سکتا' ۔ (دیکھوالجوا ہا تھے جسم ۲۲۸)

بیتک جم عبد میمون کے عام برگات میہ ہوں کہ عبد اللہ بن مسعود گا میہ بیان ہو کہ ' جم کھانا کھاتے ہے اور اپنے کھانے کی استی اپنے آپ کا نوں ہے سا کرتے تھے'' اُس زمانے کے مجرات اور آیات کا بھلا کیا اندازہ وہ گایا جا سکتا ہے۔ گراس کی مثال ٹھیک ایک بھتے جیسے سمندر کی مثال ٹھیک کہ ان کا اندازہ وہ وہ شخص سکتا ہے جو ساحل پر کھڑے ہوں کی کدان کا اندازہ وہ وہ شخص سکتا ہے جو ساحل پر کھڑے ہوں کہ کہ وہ رور سے ان کا تماشہ ویکھے۔ این ظرح سحابہ کرام گا کا حال تھا وہ جس عبد مہارک میں سے گفت لگا سکتا ہے جو ساحل پر کھڑے ہوں کہ کو فوار موجس مارر ہوان کا تماشہ ویکھے۔ این ظرح سحابہ کرام گا حال تھا وہ جس عبد مہارک میں سے اُس میں آیات وہرکات کا سرچشہ تھی وہ خود ہمہ وقت ان کے مثابہ وہ میں جلوہ گرتھی۔ ان طلاحت میں ان کی توجہ کی دوسری طرف کیسے منعطف ہو سکتی تھی۔ کر چھڑے ہو کہ کی دوسری طرف کیسے منعطف ہو سکتی تھی۔ کر چھڑے ہو کہ کہ کہ خود ان تمام می ہو ان تمام میں اور انٹر الم ساعت وغیرہ کے بر وات میں ہو کہ کی دوسری طرف ہو ہی ہو کہ کی معولی واقعہ کے مضورت اور انٹر الم ساعت وغیرہ کے کر وات عبد کے مشکل وہ وہ کہ کہ کہ خود اس کے علاوہ ایک بڑا ذخیرہ میں ان کی توجہ کی معولی واقعہ کے مضورت اور انٹر الم ساعت وغیرہ کے کر وات میں ہو کہ کی معولی واقعہ کے مضورت ایک موجہ کہ کہ کر ان نہ کا بہت بیں معبد کر وہ کی معمولی واقعہ کے مضا کر وہ کی کہ اس کے علاوہ کر ان کی تمام کے متعالی حضورت این مسمور رہتی ہو ہوں ہیں کہ کہ اس کے کہ اس کے بات تھی۔ اس کے بات تھی۔ اس کے بات میں معبد کے درمیان عام طور پر آپ کوئیس کے گا اس کی وجہ بہیں می محبر ات کا موضوع آیک موضوع آیک موسوع وہ ہیں کہ توجہ ہم مخور ت میں معبد ان کی وجہ بہیں میں معبد ان کی وجہ بہیں میں معبد ان کی وجہ بہیں ہو کہ اس کی وجہ بہیں میں معبد ان کی وجہ بہیں کی موسوع ان کی میں میں معبد کی درمیان عام طور پر آپ کوئیس کے گا ان کی وجہ بہیں اس کے ان کی حیات میں معبد ان کی موسوع آیک موضوع آیک کی درمیان کی دور آپ کی توجہ تعمل اللہ عام کی موسوع آیک کی دور آپ کی توجہ کی کی دور ان کی توجہ کی دور کی میں دور آپ کی موسوع آیک کی دور آپ کی دور کے میں کی موسوع آیک کی دور کی کی دور ک

ل فيان تعداد دلائل النبوة مما لا يمكن لبشر الاحاطة به اذكان الإيمان واجباعلي كل احد فبين الله لكل قوم لكل شخص من الايات والبراهين ما لا يبين لقوم اخرين كما ان دلائل الربوبية و اياتها اعظم و اكثر من كل دليل الخ(الحواب الصحيح ج عص ٢٤٨)

مستقل موضوع بنما تو کیسے بنما - یوں بھی و نیا کا طریقہ ہے کہ دنیا کی کسی عظیم شخصیت کے فضائل و کمالات کا باب ہمیشہ اس کی و فات کے بعد ہی مرتب ہوا کرتا ہے' پھریہاں ایک بڑا حصہ تو وہ ہے جو جرح و تعدیل کی زدمیں آ کرسا قط ہو چکا ہے اور بقیہ ایک حصہ وہ بھی ہوگا' جو ہم تک بہنچ ہی نہیں سکا اُس کا انداز و ہی کیا لگایا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں جو مفجزات قیدروایت میں آ مجھے تیں' ان کو ایک بحربیگراں کے چند قطرات ہی سمجھنا جا ہے۔

اب ره کنیں و و آیات و براہین جو قید و صبط میں حد ثبوت کو پہنے چکی ہیں نؤ ان کی تعدا د حافظ آبن حجرٌ کے ایک ہرار سے تین ہزارتک ککھی ہے۔ ( فتح الباری ج ۲ ص ۲ سے) یہ تعداد کچھاتنی بڑی تو نہ تھی کہاس کی'' نسبت'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم القدررسول كي طرف''مبالغهاّ ميز''سجهي جاتي - اگرايك ہزار كاعد دآ ڀَ ئے عہد نبوت ہی پر پھيلا يا جائے تو ہفتہ ميں صرف أيك معجز ﴿ اورا گریوری عمر پر پھیلا یا جائے تو ایک ماہ میں تقریباً ایک معجز ہ کا اوسط آتا ہے اورا گراس میں آپ کی ولا دت ہے <sup>قبل</sup> کے مجائبات بھی شامل کر لئے جائیں تو یہ اوسط بھی مشکل ہے آ ہے گا -لیکن آنجضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجز ات ہے ذوق ندر کھنے والے اصحاب پریہ عد دبھی گراں ہے۔ وہ جاہتے ہیں کہ آ ہے معجزات میں صرف آ ہے کے''اخلاق وشائل'' ہی کا ایک باب نظر آ نے اور دوسرے عجائمات جو ہرنبی کی زندگی میں ثابت ہوتے ہیں وہ یہاں سے قلم زد کردیئے جائیں ورنہ کم ان کم ان کو پھیکا ضرور کردیا جائے 'اناللہ-در حقیقت' 'اصحاب ولائل'' نے آپ کے معجزات کی ہے تعدا دصرف تکشیر معجزات کے شوق میں جمع نہیں کی بلکہ اس لئے جمع کی ہے کہ وہ حقیقتا تھی ہی بہت بلکہ اگر انصاف ہے ویکھا جائے نؤ انھوں نے یہاں برعکس اور تقلیل کی سعی کی ہے اگر وہ صرف عام شہرت پراکتفا کر لیتے اور''اسانید'' کی قیدو بنداٹھا دیتے تو بیہ ہاب آپ کواس ہے گئی جھے زیادہ پھیلا ہوانظرآ تا ہے' مگرافسور ہے کہ آج مذکور ہ بالا عد دبھی ہماری نظروں میں کھٹکتا ہے اور'' خرق عادت'' کا ہوا سریرا ک طرح سوار ہے کہ متند سے متندم عجزا ۔ میں بھی ہماراقلم کتر بیونت کی مقراض لگائے بغیرنہیں رکتا ممکن ہے کہ کسی کے دِ ماغ پریباں وزن اس کا بھی ہو کہ حضرت موٹ ﷺ السلام کے معجزات کاعد دقر آن پاک میں صرف نو ہی بتایا گیا ہے اس لئے ہمارے علاء نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وئلم کے معجزات کا جوعد دلکھا ہے وہ صرف آپ کی'' خوش عقید گی'' ہوگی' حالا نکہ سرے سے ان کا بیہ خیال بھی غلط ہے کہ مذکور ہ بالا عد دحضرت موک علیہ السلام کے'''مجموعہ معجزات'' کاعدد ہے' بلکہ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں کہ بیعد دصرف ان خاص معجزات کا ہے جو خاص طور پر ان کوعظا ہوئے تھے۔اس کےعلاوہ جودیگرمعجزات ان ہے ظاہر ہوئے ہیں'ان تمام کاعددنہیں ہےاں لحاظ ہےاگر دیکھا جائے تو یہال آ تخضرت صلی القدعاییه وسلم کا و همجمز ه جوخاص طور پر آپ کومرحت جوا و هصرف ایک قر آن یاک ہے اور اس کے سیجے بخاری کی حدیث میں آپ نے اسی ایک معجز ہ کو ذکر فر مایا ہے-

نیز آنخضرت صلی القدعایہ وسلم کے معجزات کے عدد ہے'' گھبرانے'' ہے قبل اگریہاں محدثین کی''اصطلاح'' کا تھوڑا سا لحاظ کرلیا جائے تو شایداس گھبرا ہے میں کچھ تخفیف ہوسکتی ہے۔اصل اصطلاح کے لجاظ ہے معجز وصرف ان خارق عادت امپور کا نام

ل و ذكر النووي في شرح مسلم ان معجزاته صلى الله عليه وسلم تزيد على الف و مانتين و قال البيهقي في المدخل بلغت الفا قال الزاهديج من الحنفيه ظهر على يديه الف معجزة و قيل ثلاثة الاف و قد اعتنى بجمعها جماعة من الائمة كابي نعيم والبيهقي-

ہے جوگی نبی ورسول کے ہاتھ پراس کے دعو نے نبوت کی تصدیق کے لئے ظاہر ہوں جوخوار ق اس کے دعو نے نبوت سے قبل ظاہر ہوں اصلاح میں وہ بجز ونہیں''ارہاص'' کہلاتے ہیں۔اس کے بعد پھرا آپ کے دیگر عام فضائل و کمالات پر بھی مجز و کا اطلاق کردیا گیا ہے اوران علمی'' توسعات'' کی بنا پر مجز ات کا باب اور زیادہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ بیتمام'' توسعات'' کتب دلائل کے ادفی ملاحظہ سے واضح ہو گئے ہیں' بلکہ اس کے بعد بہت سے وہ واعتر اضات جو مجر ف اس نکتہ کے فروگذ اشت کرنے سے پیدا ہوگئے ہیں' دفع ہوجاتے ہیں۔ مثلا آپ کے فضائل کے بہت سے وہ واقعات جو مجز و کے صرف اپنے دماغی معیار پر شاتر نے سے پیدا ہو گئے ہیں اور اس لئے ان کو دنیوی معمولی واقعات کی فہرست میں داخل کر دیا گیا ہے۔ وہ سب دفع ہوجاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کیاں جو نہ کور و بالا'' تو سع'' حافظ ابن تیہ ہے۔ فر مایا ہے'اگر اس کا بھی لخا کر لیا جا ہے ہے وہ سب دفع ہوجاتے ہیں۔اس کے ساتھ ان یہاں جو نہ کور و بالا'' تو سع'' حافظ ابن تیمیہ نے فر مایا ہے'اگر اس کا بھی لخاظ کر لیا جا ہے کہ پھی اس اور تا سات کے شوق میں صرف '' متساہل مزاج'' محدثین مبتل نہیں ہیں' بلکہ '' متشد دو' سے متشد دمزاج بھی اس میں گرفتار ہیں۔ حافظ موصوف کھے ہیں:۔

ایات النبو ة و براهینها تکون فی حیات
الرسول و قبل مولده و بعد مماته لا تختص
بحیاته فیضلاً عن ان تختص بحال دعوی
نبوته او حال التحدی کما ظنه بعض اهل
الکلام . (الحواب الصحیح ج ٤ ص ٢٤٩)
دوسری جگه اوروسعت دیتے ہوئے کھے ہیں:-

و منجمهد صلى الله عليه وسلم جعلت له الايات البينسات قبل مبعثه و حين مبعثه و في حياته و بعد موته الى يوم القيامة.

آیات نبوت کا ظہور صرف رسول کی زندگی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے چہ جائے کہ اس کے دعوئے نبوت کے ساتھ خاص ہو یا ''تحدی'' اور مقالبے کے ساتھ خاص ہوجیسا کہ بعض علائے کلام کا گمان ہے' بلکہ آیات نبوت اس کی زندگی میں' بلکہ اس کی ولادت سے بل اور وفات کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں۔

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی درخشاں علامات صدافت آپ صلی الله علیہ وسلم کی درخشاں علامات صدافت آپ صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے دوران میں آپ صلی الله علیہ وسلم کی نتمام زندگی' بلکہ و فات کے بعد قیامت تک جاری

(الحواب الصحيح ج ٤ ص ٢٦٤)

اب انداز وفر ما لیجئے کہ اگر آیات نبوت میں آپ کے وہ مجوزات بھی شار کر لئے جائیں جوتا قیا مت ہرز مانے میں فاہر ہوتے رہیں گئے تو بیں گئے تو بیر آپ کے مجوزات کا عدد کیا ہوگا - عجیب بات ہے کہ یہاں ش صدر کو مجرزات کی فہرست میں شار کرنے ہے کہ کا قلم بھی نہیں رکا - حالا نکہ یہ واقعہ ایک بار آپ کے دور طفولیت میں بھی پیش آیا تھا - اسی طرح حصرت عیسی علیہ السلام کی بن باپ ولا دت کوسب ہی نے مجز انہ ولا دت میں شار کیا ہے حالا نکہ وہ بھی ولا دت سے قبل کا واقعہ ہے ۔ پھرا گریہ کوئی مجرز ہ ہو حق جل شانہ کی قدرت کا مجرز ما ممونہ ہے ۔ یہاں ضرورت کیا تھی کہ اس کی تاویلات پر خامہ فرسائی کی جاتی ؟ جس خدا نے کسی تاویل کے بنیر حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں صفوں کے بغیر صرف جرف ﴿ نے نے پیدا فرمادیا تھا اس نے حضرت عیسی علیہ السلام کو صرف ایک صنف سے پیدا فرمادیا تھا اس کے باوجود اس کو ان عام مجزات کی فہرست میں شار کرنا جوانیما علیہ مالسلام سے بظاہر خود

صادر ہوئے ہیں۔ کیا یہ اس تو سع پر بمی نہیں جو حافظ موصوف نے سطور بالا میں تحریر فر مایا ہے؟ اس طرح آپ کی مختون بید اکثن کا شار
میں ایک نا ورخصوصیت کے ذیل میں آگیا ہے۔ بشر طیکہ بید ثابت کر دیا جائے کہ آپ سے قبل بھی ایس ولا دخیں ہوتی رہی ہیں۔
رہی آپ کے بعد مختون ولا دت تو بعد کے دور میں اس کا ثبوت مانا ہے 'گر آج بھی ایسے مولود کا لقب عام و خاص عرف میں
''رسولیہ ولا دت' مشہور ہے۔ اس ولا دت کو آپ کے اسم مبارک پر قیاس کرنے کی گنجائش ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے قبل
عرب میں محد تنام کسی نے نہیں رکھا تھا 'پھر جب آپ کے ظہور کا زمانہ قریب آٹا گیا تو چندلوگوں نے اس تمنا میں کہ اس تام کا مبارک
اور الوالعزم مولود ہمارے گھر میں بیدا ہو اینے بچوں کا بینا م رکھنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت بچی علیہ السلام کے متعلق دنیا میں سبب
سے پہلانا م ہونے کی شہادت تو خود قرآن یاک نے دی ہے۔ ﴿ لَمُ مَحْعَلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِیّا ﴾ (مریم ۲۷)

ان قسم کے مجوزات میں قلم گی شدت دکھانے سے سی خاص حقیقت کا انکشاف نہیں ہوتا اورا گراس کوشش نبوت کا اثر بھی کہا جائے تو اسلامی نقط نظر سے اس کوعیب بھی نہیں سمجھا جا سکتا - اگر جاہر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ صحابی نے (عشق نبوی میں ڈوب کر) حسب روایت تر ندی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوچو دہویں رات کے جاند سے زیادہ حسین کہد دیا تو کسی نے ان کی تکذیب نہیں کی بلکہ لاکھوں نہیں بے شار قلوب کو ان پر''غبط'' ہے کہ کاش عشق نبوی کی اس تڑ ہے کا کوئی ذرہ ان کو بھی نصیب ہوجا تا - عالم میں محبت اور حقیقت کے بازار گوالگ الگ ہیں' مگر کوئی میدان ایسا بھی ہے جہاں بیدونوں دریا ایک جگہ جا کرمل جاتے ہیں' یہاں بین کی کموجوں میں کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ ومن لم یدف لم یدر ہی حقیقت کا بچو سراغ لگتا ہے اور جو اس حقیقت کا پیاسا ہواس کو محبت کی موجوں میں کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ ومن لم یدف لم یدر

حافظ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں کہ علما کی ایک جماعت اس کے دریے ہوئی ہے کہ جتنے آپ کے مجمزات قرآن کریم سے متفاد ہو سکتے ہیں تلاش کر کے ان کا تیجے عدد لکھے تو انھوں نے ان کی تعداد دس ہزار ہے متجاوز بیان کی ہے جبیبا کہا پنے کل میں اس کی تفصیل موجود ہے:-

حتی بینوا ان مافی القرآن من الایات یوید علی دل بزار سے اوپر پیچق ہے جن کی تفصیل اپنے کل میں بیان کی کی عشرہ الاف من الایات (الجواب السیح ج۳/ ۴۳۸) ہے۔

میسرہ الاف من الایات (الجواب السیح ج۳/ ۴۳۸) ہے۔

ریر بیان ایسے 'متشد دمزاج حافظ حدیث' کا ہے' جس پر غلط جذبہ محبت کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ ہے بھی الیسی کتاب میں جو' 'مواو دخوانوں'' کی صرف گرمی محفل کے لئے نہیں لکھی گئی بلکہ نصار کی گیر وید کے لئے تالیف کی گئی تھی' اب اگران جیسے حضرات بھی کسی غلط فہنمی کا شکار ہو سکتے ہیں تو ہم کو بھی اس کا شکار سمجھ لینا جا ہے 'بقول امام شافعیؓ ۔

ان كان رفضا حب ال محمدٌ فليشهد الثقلان أنيّ رافض

تنبیہ ﷺ بہال بیتنبیہ کردین بھی ضروری ہے کہ مجزات کی تعدا دوشار پر حیرت کرنے والوں نے ایک طرف تو معجزات کامفہوم ہی ا ہے ذہنوں میں بہت محدود قرار دیے لیا ہے ووسری طرف اکثر''اخبار غیب'' کواس فہرست سے عداً یاسہواً خارج سمجھ لیا ہے مثلاً: (۱) ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرد و' 'غیوب'' میں تاریخ کے معمولی یا غیر معمولی واقعات کے سواایک بہت بڑا حصہوہ ہے' جس کوا نمیاء پلیم السلام کےعلاوہ اور کوئی نہیں جانتا جیسے پیدائش عالم کےحالات حضرت آ دم علیہ السلام اور بجود ملأ تکہ کا واقعهٔ اہلیس کی عداوت اورشجر ہمنوعہ کے کھانے کے لئے وسوسہا ندازی اور اس میں کامیابی' حضرت آ وم علیہالسلام کا زمین پر نازل ہونا' نوح علیہالسلام کا ساڑھےنوسوسال تک اپنی قوم کودعوت دینا اور ان کی بددعا سے خارقِ عاوت یا نی کے طوفان ہے ان گی تو م کا تباہ ہو جانا -حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آتش نمر ود کا واقعہ' حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کامفصل تذکرہ پھر فرشتوں کا مہمانوں کی صورت میں ان کے یاس آبا اور حضرت ایخق اور حضرت یعقوب علیہا السلام کی اُن کو بشارت دینا' پھر فرشتوں کا خضرَت لوط علیہ السلام کے پاس جانا اور ان کی قوم کا ہلاک ہونا -حضریت یعقو ب علیہ السلام اور ان کی اولا د کا واقعۂ حضرت دیوسٹ علیہ السلام اورمصر میں ان کی'' اسارت'' اس کے بعد'' حکومت'' کی مفصل سرگذشت' حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ معرکہ آرائیاں' اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی مناجات اور سر گوشیاں اور ان کے معجز ات عصا' ید بیضاء' مینڈک' جوں' خون کا عذاب ٔ در پائے نیل کا دوککڑ ہے ہو جانا ' فرعون کا غرق ہونا اور بنی اسرائیل کا سیحے وسالم پارلگ جانا ' بنی اسرائیل پر با دلوں کا سالیفکن رہنا اور اپن کے لئے'' من وسلویٰ'' کا نازل ہونا'ان کے یانی کے انتظام کے لئے حضرت موسیٰ علیہ البلام کا ایک پھریراینا عصا مارنا اوراس سے بارہ چشموں کا پھوٹ نکلنا' بنی اسرائیل کا گوسالہ پرستی کرنا اوران کی توبہ قبول ہونے کے لئے بعض کا بعض کو متل کرنا'ایک قاتل کی سراغ رسانی کے لئے گائے کے ذرج کا حکم ملنا اور اس کے گوشت کا میت کی لاش کے ساتھ لگادینا اور قاتل کا سراغ لگ جانا'ایک بڑی جماعت کاموت کے خوف ہےاہیے گھروں سے نگل پڑ نااورسب پرموت واقع ہوجانااور پھران کا جی المهنا'ا بکے شخص پرسوسال تک موت کا طاری رہنا' پھراس کا زند ہ ہونا'حضرت زکریا علیہ السلام اوران کے فرزند حضرت کیجی علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کے سوابنی اسرائیل کے دوسرے واقعات و حالات کامفصل تذکرہ 'حضرت عیسیٰ عابیہ السلام اور ان کے ً معجزات اوراینی قوم کے لئے ان کا دعا کرنا'ان کا''بجسد والعنصری'' زند وآ سانوں پڑاٹھایا جانااور آخرز مانہ میں نازل ہونا اور ان کی حیات طبیبہ کے دوسرے منصل حالات اس کے علاوہ اصحاب کہف ٗ ذوالقر نین اور دوسرے صالحین اور نیک لوگوں کے تذكر ہے وغيرہ وغيره' كھران سب كا ايسے ماحول ميں بيان كرنا' جہاں ان وا قعات كاعالم كوئي نەتقا'' خود'' اي' تتھاورساري قو م بھی امی تھی۔ مزید براں سے کہ سب جانی ویثمن -اس لئے اگر خفیہ طور پر ان معلو مات کو حاصل فر ماتے تو اس کا کوئی امکان نہ تھا کہ بیہ را زمخفی رہ سکتا۔ چنانچیقر آن کریم نے متعد دسورتوں میں ای معقول بات کی طرف توجہد دلائی ہے۔ سورۂ یوسف کے آخر میں اشارہ

ذَلِكَ مِنُ ٱنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ اِلَيُكَ وَ مَا كُنُتَ مَا كُنُتَ لَدَيْهِ مِلْ الْمُكَ وَ مَا كُنُتُ مَا كُنُتُ مَا لَكَيْهِمْ اِذْاَجُمْ مُعُوا اَمْرَهُمْ وَ هُمُ يَعْمُ لَكُولُونَ. (يوسف:٢٠١)

یہ بعض غیب کی خبریں ہیں' جوہم آپ کو بھیجتے ہیں اور آپ ان کے پاس اس وفت موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنا اراد و پختہ کیا اور وہ تدبیریں کررہے تھے-

سورهٔ ہود میں حضرت نوخ علیہ السلام اور ان کی قوم کی بوری تفصیلات بیان فر ما کرا رشا دہوا: -

یہ قصد من جملہ اخبار غیب کے ہے جس کوہم وجی کے ذریعے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اس کواس سے بل نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم سوصبر سیجئے 'یقیناً نیک انجام متفیوں ہی کے لئے ہے۔ تِلُكُ مِنُ ٱنْهَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا اِلَّيُكَ مَا كُنْتَ تَعُلَمُهَا ٱنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنُ قَبْلِ هَذَا كُنْتَ تَعُلَمُهَا ٱنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنُ قَبْلِ هَذَا كُنْتَ تَعُلَمُهَا ٱنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنُ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيئَنَ . (هود: ٤٩)

حضرت ذکریاعلیهالسلام کی سرگذشت کا ذکرفر ما کرارشا و ہے-

ذَلِكَ مِنُ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوْحِيهِ اِلَيُكَ وَ مَا كُنتَ لَدَيْهِمُ اِذُيْلَتُ وَنَ أَقَلَامَهُمُ آيُهُمُ كُنتَ لَدَيُهِمُ الْمُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنتَ لَدَيُهِمُ الْمُنتَ لَدَيْهِمُ اللّهُ عَمِرانَ ٤٤٤)

یہ قصے نجملہ غیب کی خبروں کے ہیں۔ جن کی وحی ہم آپ کے پاس سجیج ہیں اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے' جبکہ وہ اپنے قلم ڈالنے لگے کہ کون مریم' کی کفالت کرے' اور آپ نہاں وقت ان کے پاس تھے' جب وہ باہم جھگڑر ہے تھے۔

ای طرح حضرت موسیٰ علیه السلام کی منصب نبوت سے سرفرازی کا واقعہ ذکر فریا کرارشا دہو: -

وَمَا كُنُتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيِّ إِذُ قَضَيْنَاۤ اِلَى مُوسَى الاَمْرَ وَمَا كُنُتَ مِنَ الشَّاهِلِيُنَ . (القصص:٤٤)

اور آپ مغربی جانب میں موجود ندیجے جبکہ ہم نے موکی علیہ السلام کو حکم دیااور آپ دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔

حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ آیات بالا کے نزول کے بعد تاریخ سے پہلے ہے جائے گئیں ہوتا کہ ''آیات بالا کے سننے کے بعد کسی نے بیدوی کی کیا ہوکہ ہم ان وافعات کو آپ سے پہلے ہے جانتے چلے آئے ہیں' یا فلاں شخص نے آپ گوان کی تعلیم دی ہے۔ فلا ہر ہے کہ اس قسم کے خفیدراز مدت دراز تک پوشیدہ نہیں رہا کرتے اور بالفرض اگر وہ عام لوگوں پر پوشیدہ رہیں بھی تو آپ کے فاص اصحاب سے تو اس راز کا پوشیدہ رہنا ناممکن تھا' لیکن یہاں تو جو جتنا زیادہ خاص تھا وہ آپ کی تقد بی میں اتناہی زیادہ ہیں ۔ فاص اصحاب سے تو اس راز کا پوشیدہ رہنا ناممکن تھا' لیکن یہاں تو جو جتنا زیادہ خاص تھا وہ آپ کی تقد بی میں اتناہی زیادہ ہیں ۔ فیش تھا ۔ جملا ہی کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ اگر العیاذ بالقدوہ آپ کو کا ذب جانتے تو وہ آپ کی خاطر اپنا دین ترک کر دیے' اہل وطن اور قوم کے طبخے سہتے اور اپنی ساری عیش وعشرت کو خاک میں ملاکر آپ کے فدا کا روں میں داخل ہو جاتے ۔ بیشک کی کسی نے آپ پر دوسروں نے تعلیم حاصل کرنے کی تہمت لگائی ہے' گر اس کی حیثیت صرف الیی ہی ہے جیسا کہ آپ پر مجنون و ساح کے افتر اور کی ہے۔ قرآن کریم نے ان سب کی مفصل تر دید کر دی ہے۔

(۳) و مجزات جوابٹر اطِساعت کی خبروں کے متعلق ہیں'ان میں علی الخصوص امام مہدی کے ظہور' حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے نزول اور دجال اکبر کے مفصل حالات'ان میں سے ہرایک واقعہ بیسیوں پیشگوئیوں پرمشمل ہے اوران میں سے امام مہدی کی حدیثوں کے علاوہ اکثر صحیحیین میں موجود ہیں اور امام مہدی کی حدیثیں بھی اعلیٰ درجہ کی تھے ہیں۔ (۳) وہ پیشگوئیاں جو''عالم غائبات' سے متعلق ہیں'مثلاً جنت دوزخ' حشر ونشر اور حباب و کتاب وغیرہ - اسی طرح وہ تمام غائبات ہو'' عالم مائبات ہو'' عالم مائبات ہو'' عالم ہرز خ'' سے متعلق ہیں وہ سب غیوب ہیں' جن کی آپ نے اطلاع دی ہے اور کم از کم ایک مسلمان کے لئے تو واجب العسلیم ہیں اور پہلے دونمبر تو ایسے ہیں جو ساری دنیا کے لئے بھی معجزہ ہیں اہل کتاب نے آ کربھی پچھ سوالات ایسے کئے ہیں جن کا تعلق فقص ماضیہ سے اور بعض کا'' حشر ونشر'' کی کیفیات سے تھا اور ان کا جواب من کروہ لا جواب ہو گئے ہیں اور بعض اسلام بھی قبول کر چکے ہیں۔

# تفلیل معجزات کے دواعی ومساعی

ایں میں شہر نہیں کہ موضوع روایات ملا ملا کر آپ کے مجزات کی کثرت کا دعویٰ کرنا کوئی متحن عمل نہیں۔ بلکہ ''متند مجزات کو'' مشتبہ بنادینے کے مرادف ہے' لیکن متند مجزات کو گراگرا کر تقلیل مجزات کو 'مشتبہ بنادینے کے مرادف ہے' لیکن متند مجزات کو گراگرا کر تقلیل مجزات کے ساتھ پوری'' امتیانہ' غیرت بھی درکارہے۔ یہ کتنا یہ بھی صحیح مجزات کو مشتبہ بنانے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ یہاں پوری ملمی جرائت کے ساتھ پوری'' امتیانہ' غیرت بھی درکارہے۔ یہ کتنا مکروہ ممل ہے کہ تقلیل مجزات کی بنیا دزیا وہ گہری قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی حقیقت کو کھو کھلا کر دیا جائے حتی کہ مجز ہ کا اضافی ہونا تسلیم کرئے یہ لکھ دیا جائے کہ 'معلمی ترقی کے بعد کئی زمانے میں چل کر مادی قواعد کے تحت ہر مجز ہ کی تو جیہ کرنی بھی

ممکن ہے'' پھر کسی معجزہ کی مجموعی صورت کی' تحلیل'' کر کر کے یہ کوشش کی جائے کہ قدرت کے ان قاہرا نہ نشا نات میں کوئی ایک بھی ایسا نہ نیج سے جو دنیا کے روز مرہ کے حواوث کی صف میں شامل نہ کیا جا سے یا کم ان کم ان کی قربی صف میں جگہ نہ پا سے اور اس اس اس مقال ہر کو بھی زہر دہ تی مادی قوا نین کے تحت داخل کر دیا جائے اور مجزات کی عمیق حقیقت صرف نام کا ایک فرخوات کی معنوی قسم پر اتناز ورصرف کر دیا جائے کہ حسی مجزات کی معنوی قسم پر اتناز ورصرف کر دیا جائے کہ حسی مجزات کا نام صرف ظاہر کی اور سطی رکھ کرخواص کی نظروں میں بھی ان کو گرا دیا جائے' بلکہ یہاں تک بھی لکھ مارا جائے کہ'' قرآنی نظر میں ان کی کوئی حیثیت تی نہیں ہے۔'' پھران ناقص بحثوں کو اس انداز میں بھیلا یا جائے کہ پغیراسلام کی سیرت میں جو حصہ کہ'' حتی میٹرات'' کا ہے آگر چہ وہ متند ہو' گراس کی وقعت نظروں سے خود بخو دگر جائے۔اس کے بعد ان کا بچھ حصہ تو اسادی بحثوں کے لیٹ میں سال بلکہ اس کو اور جو حصہ بچا تھچا رہ جائے اس کو بڑی آسانی سے من مانی تاویلات کی جھینٹ چڑھا دیا جائے۔ پھرائی پر بس نہیں' بلکہ اس کو اور جو حصہ بچا تھچا رہ جائے اس کو بڑی آسانی سے من مانی تاویلات کی جھینٹ چڑھا دیا جائے۔ پھرائی پر بس نہیں' بلکہ اس کو اور جو حصہ بچا تھچا رہ جائے کے طرح طرح کی صورتیں اختیار کی جائیں مثلاً ۔

- (۱) معجزات کی صحت کے لیے وہ معیار مقرر کرنا جو صحیحین کی حدیثوں کا ہےاور جواس معیار پر ثابت نہ ہوں ان میں ہے اکثر پر جمہورمحدثین کے خلاف غیرمعتبر ہونے کا حکم لگا دینا-
- (۲) علائے رجال میں ہےصرف ان کی رائے کوتر جیج دینا جنہوں نے اس کے راوی پر جرح کی ہے اور دوسروں کی رائے کو بالکل نظرا نداز کر دینا-
- (۳) معجزات کی روایات میںصرف اس ایک پہلوکونمایاں کرنا'جس میں اعجاز کی کوئی بات نظر نہ آئے اوراس کے دوسرے پہلوکو جس میں کھلا ہوااعجازموجو دہو'اس کی طرف اشار ۂ تک نہ کرنا –
- (۳) ایک ہی نوع کا معجز ہ اگر متعد دروایات میں ندکور ہوتو کسی دلیل کے بغیر ان سب کوایک ہی واقعہ قرار وینا حالا نکہ جب ایک نوع کے متعد دا فراد بھی مسلمہ طور پر ثابت ہیں تو کسی دلیل کے بغیر دوسرے مقامات میں جزم کے ساتھ بیتھ کی کیا جاسکتا ہے کہ یہ '' آپ ہے متعد د بارظہور پذیر نہیں ہوا' یہی وجہ ہے کہ جب تک اس کا ثبوت نہیں ملتا حافظ ابن حجر جے محفل ایک ہی نوع کے چند معجز ات پر بیتھ کم نہیں لگاتے کہ بیسب واقعات در حقیقت ایک ہی واقعہ ہیں۔ لیکن جولوگ تقلیل معجز ات کے دریے ہیں وہ اس حافظ الدنیا کے متعلق بھی اپنی رائے بین طاہر کرتے ہیں ۔

'' چار موقعوں کو (بینی شق صدر کے ) حافظ ابن حجرؓ نے جو ہرا ختلاف روایت کوایک نیا داقعہ تسلیم کر کے مختلف روایتوں میں تو فیق وتطبیق کی کوشش کرتے ہیں تسلیم کیا ہے۔ لیکن میہ بات ہر شخص کو کھٹک سکتی ہے کہ سینہ مبارک کا آلود گیوں سے یا ک وصاف ہو کر منور ہو جانا ایک ہی دفعہ میں ہوسکتا ہے بھر دوبارہ یا کی وطہارت کامختاج نہیں ہوسکتا۔''

لیکن اگرش صدرروایات سے متعدد بار ثابت ہوتا ہے تو ہمار سنز دیک بیصرف عقلی بات اس وفت دل میں کھٹک سکتی ہے جب کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے عام'' قانون تدریج'' سے قطع نظر کرلی جائے یوں کھکنے والوں کے دلوں میں توبیہ بات اس سے پہلے جب کہ دنیا میں خدا تھا کہ آلود وشروع سے پیدا ہی نہ حصہ جوشق صدر کے بعد آپ کے صدر مبارک سے علیحد و کیا گیا اگرو و شروع سے پیدا ہی نہ

کیاجا تا تو پھراسشق صدر کی ایک باربھی ضرورت کیاتھی۔

غالبًا بچھای دوق یکنائی کی بنا پر یہاں شق صدر کوبھی صرف ایک بنی بارتسلیم کیا گیا ہے' حالا نکہ دوسراوا قعہ آپ کی طفولیت کا صحح مسلم سے ٹابت ہے گئر جب کسی بات کا انکار کرنا ہی گھہر گیا ہوتو پھراس کے لئے راستہ نکال لینا بھی کیا مشکل ہے۔ جرت ہے کہ یہاں شق صدر کے اس واقد کا بھی انکار کر دیا گیا ہے' جس کو جمہور محدثین نے صحح مسلم وغیرہ کی بنیاد پرتسلیم کرلیا ہے اور جس میں بعض محدثین سے بچھر درمنقول ہے' اس کور جے دینے گئی گئی ہے۔ پس اگر معرات کے واقعہ کوان بعض محدثین کے تر دوگی وجہ سخص محدثین سے بچھر درمنقول ہے' اس کور جے دینے گئی گئی ہے۔ پس اگر معرات کے واقعہ کوان بعض محدثین کے تر دوگی وجہ سے مشکوک بچھ کیا جائے اور نجی کریم صلی اللہ عالیہ وسلم کے عبد طفولیت کا واقعہ بھی جوضح مسلم سے ثابت ہے' آپ کی تحقیقات کی بنا پر مشکوک بچھ کیا جائے تو پھرشن صدر کا ایک واقعہ بھی باتی نہیں رہتا۔ جو بلا تر درمنفقہ طور پر قابل شائیم ہو سکے اور اس طرح آپ کا یہ طاہر دبا ہر مجر وہی معددم کر دیا جائے۔

یہاں پچھائی پراکتفانہیں کی گئی بلکہ مزید بران شق صدرکوصرف ایک روحانی واقعہ بنانے کی بھی سعی کی گئی ہے' اس لیے اس کاعنوان''شق صدر'' کی بجائے''شرح صدر' بدل دیا گیا ہے' جس کا دوسر کے نفطوں میں نام' 'علم لدنی'' رکھ دیا گیا ہے پھراس علم لدنی کوسب انبیاء علیہم السلام میں مشترک انعام بتلا کرآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممتاز صفت ہے انکار کی بیآ خری سعی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اس کا نام'' شق صدر'' کی تحقیق نہیں' بلکہ ایک فاہت شدہ حدیثی اور تاریخی واقعہ کی تحریف ہے۔ جبیبا کہ تادیلات مجزات کی بحث میں اس کی تفصیل ابھی آ ہے کے ملاحظہ ہے گزر نے والی ہے۔

(۵) بعض معجزات کی چھانٹ چھانٹ کر کے وہی روایات نقل کرنا جواس باب میں سب سے زیادہ'' اسادی''لحاظ سے ساقط ہوں اور جن کومحدثین نے معتبر قرار دیا ہےان کی طرف انتار ہ تک نہ کرنا اور اس طرح گویا واقعہ کی اصلیت ہی کا انکار ذہن نشین کرانا۔

(۱) بعض محدثین نے کسی مضمون کومُوضوع کہد دیا ہے ایسے مقام پرصرف''وضع کا حکم نقل کر دینا اور جن محدثین نے تلاش کر کے اس کو دوسری قابل اعتماد سند سے ثابت کیا ہے'اس کا''اخفاء'' کرنا جیسے آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کے''فضلات پرامام بیہجی نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے' حالانکہ دارقطنی کے''افراو'' میں اس کی ایک قابل اعتبار اسٹاؤبھی موجودتھی۔

(2) فضائل ومجزات کے باب میں جمہور محدثین کے خلاف اعتبار کا وہی معیار مقرر کرنا 'جوعقا کدوا حکام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔
یہ اچھی طرح واضح رہنا جا ہے کہ اگر بالفرض کچھ'' تسامح کر کے آپ کے مجزات میں تکثیر کی سعی کرنی محدثین کا کوئی جرم ہے تو پھر
بھی میہ جرم اتنا خطرناک جرم نہیں ہے جتنا کہ ولائل نبوت پر تنقید کی مقراض لگا کر اس میں تقلیل کی سعی کرنا خطرناک ہے۔ یہاں
صرف ایک ہی جانب کو میں بچھ لینا کہ ہم نے کوئی احتیاط کا قدم اٹھایا ہے کے طرفہ نظر ہے جیرت ہے کہ'' ابوطالب کی جاں نثاری کا
دم بھرنے والے'' ولائل نبوت کے باب میں اس قدر سرد کیوں نظر آتے ہیں۔

تنبید ﷺ و نیااور تاریخ د نیا کا بیرا یک بدیمی طریقہ ہے کہ جب وہ کس عائب شخصیت کے جاہ وچتم کا سکہ قلوب پر جمانا جاہتی ہے تو وہ اس کے کارناموں اور صفات جمیلہ ہی کا ذکر کر کر کے جماتی ہے۔ اب اگر دیگرادیان ساویہ کے تنبعین کے سامنے'' نبی ای''کا کوئی معظم اور موقر نقشہ لایا جاسکتا ہے تو وہ آپ کے بہی مجزات ہیں'للذا یہاں ثابت شدہ مجزات کے حذف وتقلیل و تاویل کا نتیجہ بین کلنا

ممکن ہے کہ دیگر مذاہب کے تبعین کے سامنے آپ کی غیر معمولی شخصیت کہیں معمولی نظر ندآ نے لگے۔ ظاہر ہے کہ اس وفت خود آپ بنفس نفیس دنیا کے سامنے تشریف فرمانہیں ہیں۔اب ایک طرف ہمارے سامنے یہودموجود ہیں اور دوسری طرف نصار کی جن گوئیسٹی نامیہ السلام کے متعلق خاتم الانبیاء ہونے کا گمان ہے۔ اور جن کے معجزات کلام اللہ میں بصراحت موجود ہیں۔اب اگر اس رسول ای کے معجزات کو بے دجہ زیاد و پھیکا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جوانجام بدنکل سکتا ہے اس کی طرف بھی ہماری نظریں کچھوڑتی ہو گئیں۔

## تاويل معجزات

چوں نہ دید ندحقیقت روا نسانہ زرند

انصاف کا تقاف تو ہیہ ہے کہ ایسے باب میں آ کرجس کا عنوان ہی مجزات بوان عجا بات کی کوئی تاویل بھی نہ کی جاتی جو کہ رسول کی سیرے میں قابت ہوتے ہیں' کیونکہ جنب اس قسم کے بلند روحانی انسانوں میں اس قسم کے عجا بُنات کا ہونا مسلمات میں سے ہوتو اب اگر کہیں ان کا ادنی سا بھوت بھی ملتا ہے تو وہ کانی ہونا چاہئے ۔ اس کو بخت ہے بخت ''سوبان' نگا نا اور اس کو جھوت و افتر او پر اگر کہیں ان کا ادنی سا بھوٹ بھی ملتا ہے تو وہ کانی ہونا چاہئے کہ افتر او پر اگر ان کی بات ہے' نہ عقل کی پجرا گران کی تاویل کرنی ناگزیری ہے تو کم از کم وہ ایک تو ہونی چاہئے کہ سو فیصدی نہ سہی پہلی فیصدی نہ سہی پہلی فیصدی تو ان الفاظ کا مصداق باتی روجائے ان کی ایسی تاویل ہی روایا ہے نہی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم کی ہونا تی ہوئی ہونی ہونی ہونی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم کی وقت کچھ عجا بہات کا جوت ماتا ہے جسے حضر ہے آ مندکا دیکھنا کہان سے ایک نور جدا ہوایا مثلاً اس شب میں کسری کے کئر وں کا گر جانا یا آ تش کدۂ فارس کا گل ہوجانا اس کے متعلق سے تاویل کہ:

''ا گلے واعظوں اورمیا! دخوانوں نے اس واقعہ کوشاعرانہ انداز میں اس طرح ادا کیا کہ آ منہ کا کا شانہ نور ہے معمور ہو گیا بعد کے واعظوں اورمیا! دخوانوں نے اس شاعرانہ انداز بیان کو واقعہ بچھ لیا اور روایت تیار ہوگئے۔'' سینہ میل سال سال سے سال سے میں سال سے میں سے سے میں میں سیار ہوئی ہے۔ ان میں میں سال میں سے میں سے میں سے سے

'' تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں یا بعد کو جواہم واقعات ہونے والے نتھ' مثلاً بت پرتی کا استیصال' قیصر و کسریٰ کی سلطنق کا فنا ہو جانا ایران کی آتش پرتی کا خاتمہ- ان واقعات کو مجز واس طرح بنایا گیا کہ جب آپ ک ولا دت ہوئی تو کعبہ کے تمام بت سرنگوں ہو گئے' قیصر و کسری کے کنگرے بل گئے' آتش کد وَ فارس بجھ کے روگیا وغیرہ-'

اب اس سے اندازہ فرمائے کہ آپ کی ولادت کے پچھ کا ئبات تو صرف شاعرانہ انداز کی نذر ہو گئے اور پچھ وہ تھے جو مستقبل میں ہونے والے تھے تو فرمائے کہ جن کا ئبات کو ہر ممتاز شخصیت کی ولادت پر ٹابت ہونا مسلمات میں سے رہا ہے اس سرتاج عالم کی ولادت میں ان میں سے کونسا واقعہ تھا جور و نما ہوا؟ کیا بالفاظ دیگر اس کا حاصل صاف افکار کرنا ہی نہیں؟ یہاں طفل تملی کے لیے یہ کہد ینا کہ وہ واقعات یہاں بھی ضرورظہور پذیر ہوئے ہوں گئ مگران کا شہوت ہمارے پاس پچھ نہیں 'یہ کتنا مطحکہ خیر ہے۔ مخالفین کے زدیک اس کی حیثیت صرف ایک خوش عقیدگی کے سوا اور کیا ہے اور جب وہ میلا دخوانوں کی من گھڑت ہی تھے ہری تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی ان میں جاذبیت کیا ہے۔ یہ کتناظلم ہے کہ اس قسم کی خلاف واقع باتوں سے اس عالم کے مردار کی

ولا دت کوان تمام عجائبات سے خالی کر کے دکھایا جائے جوروحانی راہنما تو درگنارمعمولی افراد کی ولا دتوں پرمسلم طور پر ثابت ہوتے ہیں۔ پھڑکیاکسی میں بیہمت ہے کہ وہ کسی کی سیرت میں ان عجائبات کا ثبوت اس سے زیادہ متحکم طور پر پیش کر سکے جورسول اعظم صلی اللہ عابیہ وسلم کی سیرت کے لیے موجود ہیں۔

یا مثلاً''شق صدر یوں'' تو و ومتعد دمر تبہ ثابت ہے' لیکن دومر تبہ صحیحین میں بھی مذکور ہے اور جمہورمحد ثین کا بہی مختار ہے۔ اس کے متعلق میتح بریکر نا:۔

'' بعض محدثین اس کوایک ہی واقعہ بمجھتے ہیں بعنی و ہ صغرتیٰ میں جب آپ حلیمہ ؓ کے ہاں پر ورش یار ہے تھے اور معراج کے موقع پرشق صدر کے واقعہ کوراویوں کا سہوجا نتے ہیں''۔

پھر آپ کے دورطفولیت کی روایت کواس کے سیح مسلم میں موجود ہونے کے باوجود خوداپنی رائے سے مجروح قرار دے ڈالنا'اس کا حاصل سے ہے گہ پہلے شق صدر کے دووا قعات کو جو سیحین سے ثابت ہیں پہلے توایک واقعہ قرار دیا جائے اور وہ بھی اس طریق سے کہ معراج کے واقعہ کوتو بعض محد ثین کے اختلاف سے کمزور بنادیا جائے اور دورطفولیت کے واقعہ کوخود مجروح کرنے گ کوشش کی جائے تاکہ یہاں جوالیک واقعہ نچ رہے وہ بھی زیر بحث آجانے کی وجہ سے مشکوک بن جائے اس کے بعد رہ کھھا جائے

'' ہمارے بزوریک سیحے اصطلاح شرح صدرہے' جس کے معنی سینہ کھول دینے کے ہیں اور کلام عرب میں اس سے مقصود پات کا سمجھا دینا اوراس کی حقیقت کا واضح کر دینا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اورا حادیث میں بیدماورہ بکشرت استعمال ہوا ہے۔ ۔ سب دب الشرح لسی صدری ……انبیاء بلیم السلام جو کچھ جانتے ہیں اور جو کچھ بیجھتے ہیں اس کاما آخذ تعلیم الهی القائے ربانی اور فہم ملکوتی ہوتا ہے۔ اس کا نام' معلم لدنی ہے' ۔ جس کا شبوت سب انبیاء علیم السلام میں ملتا ہے۔'' چونکھ معراج ہجرت کا اعلان اور اسلام کے مستقبل کا عنوان تھا جس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم کی طافت عطاکی جانے والی تھی' اس لیے شرح صدر کے عطیہ کے لیے بہی مناسب موقعہ تھا۔''

اس مضمون کواتنے رکنج وارطریقے پر پھیلا یا گیاہے کہ جس سے پیچے مفہوم اخذ ہونا ہی مشکل ہوجا تا ہے' مگراس تما مرام کہانی سے جونقش آخر میں ذہن میں قائم ہوکررہ جاتا ہے وہ یہی ہے جوان سطور میں آپ کے سامنے موجود ہے۔

ابغورفر مائے کہاں تاویل کے سیدھا کرنے کے لیے پہلے کس طرح متعددوا قعات کوصرف ایک واقعہ ٹابت کرنے کی سعی کی گئی۔ پھراس کوروحانی معاملہ ذبمن نشین کرنے کے لیے بیطرح ڈالی گئی ہے۔

'' بھی مسلم کی اس روایت میں ایسے معنوی و جود بھی ہیں جن کی تائید کی دوسرے ذریعے نہیں ہوتی مثلاً یہ کہ شق صدر کی یہ کیفیت کسی عمر میں بھی ہو گربہر حال اس کا تعلق روحانی عالم سے تھا۔ باای ہمداس روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کے سینہ پر زخم کے ٹائی کے کے نشان مجھ گونظر آتے تھے۔ علاوہ ازیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وشائل کا ایک ایک حرف جسم اطہر کے ایک ایک خط و خال کی کیفیت صحابہ نے بیان کی ہے' مگر کسی نے سینہ مبارک کے ان

نمایاں ٹانکوں کا نام تک نہیں لیا ایس حالت میں واقعہ کی پیضورت کیوں کرنتلیم ہوسکتی ہے۔''

اب رہاش صدر کالفظ تو اس کے روحانی معاملہ بنانے کے لیے یہ بنیا دقائم کی گئ'' ہمارے نز دیک سیجے اصطلاح شرح صدر کے سے یہ بنیا دقائم کی گئ'' ہمارے نز دیک سیجے اصطلاح شرح صدر کالفظ بہت آسانی کے ساتھ علم لدنی پرحمل کر کے اس کا نکتہ بھی تر اش لیا گیا۔ گویا آپ کے دورِطفولیت میں شن صدر توصحت ہی کونہ پہنچا اور جوشب معراج میں پیش آیا وہ انک روحانی انعام مخہرا۔ اب انصاف فر مائے کہ اگر ساری شریعت پرغور کرنے کا ڈھنگ بھی پڑجائے تو دین کی صورت کیا سے کیا بن جائے گی؟ بھراس تاویل میں حضرت شاہ ولی اللہ کوز بردی اپنا شریک شہر الینا اور بھی زیادہ تعجب خیز ہے جیسا کہ میلکھنا کہ

''علائے ظاہر بین اس واقعہ کے ظاہر الفاظ کے جوعام اور سید سے ساد سے معنی سیجھتے ہیں کہ واقعی سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اقدس کواس آب زم زم ہے دھوکر ایمان اور حکمت ہے جردیا گیا اس کو ہر مسلمان سیجھ سکتا ہے' کیکن صوفیائے حقیقت بین اور این تمام غیر متحمل الالفاظ معنی کو تمثیل کے حقیقت بین اور این تمام غیر متحمل الالفاظ معنی کو تمثیل کے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیا علم برزخ کے حقائق ہیں' جہاں روحانی کیفیات جسمانی اشکال میں اسی طرح نظر آتے ہیں جس طرح حالت خواب میں تمثیل واقعات جسمانی رنگ میں نمایاں ہوتے ہیں اور جہاں معنی اجسام کی صورت میں متمثل ہوتے ہیں جور جہاں معنی اجسام کی صورت میں متمثل ہوتے ہیں چین خواب میں اللہ حالے اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں:

لیکن سینه کا چاک کرنا اور اس کو ایمان سے بھرنا اس کی حقیقت انوارملکیه کاروح پرغالب ہوجانا اور طبیعت (بشری) کے شعلہ کا

اما شق الصدرو ملؤه ايمانا فحقيقة غلبة انوار المملكية و انطفاء لهيب الطبيعة و

خنصوعها لمما ينفيض عليها من حظيرة القدس:

بجھ جانا اور عالم ہالا ہے جو فیضان ہوتا ہے اس کے قبول کے لیے طبیعت کا آ مادہ ہو جانا ہے - ان کے نز دیک معراج بھی اس عالم گی چیزتھی' اس لیے ثِل صدر جھی اس دنیا کا واقعہ ہوگا -

لیکن اس توکیا سیجنے کہ مفترت شاہ و لی اہتدر حمہ اللہ اس حجۃ اللہ کے معجز ات کے باب میں آپ کے صدر مبارک میں ٹاکلوں کے نشانات کا نظر آنا خود ہی بنفسر تکے بیان کرتے ہیں - پھر اس کتاب میں ان کے بز دیک معران اور معراج کے تمام واقعات کا آپ کے جسم پر پیش آناصاف صاف الفاظ میں موجود ہے :

و لسرى به الى المسجد الاقصى ثم الى سدرة المنتهى والى ماشاء الله و كل ذلك لجسده صلى الله عليه وسلم فى اليقظة ولحن ذلك فى موطن هو برزخ بين المثال و الشهادة جامع لا حكامها فظهر على الجسد احكام الروح و تمثل الروح و المعانى الروحية اجساد او لذلك بان لكل المعانى الروحية اجساد او لذلك بان لكل واقعة من تلك الوقائع تعبير

آ پ صلی القد علیہ وسلم کو معراج میں مسجد اقصیٰ لے جایا گیا پھر سدرۃ المنتہیٰ اور اس کے بعد جہاں تک خدائے چاہا اور بیہ تمام سیر آ پ کے جسم مبارک کے لیے تھی اور بیداری کی حالت میں تھی 'لیکن اس مقام میں جو عالم مثال اور عالم ظاہر ہوئے کے نتیج میں ہے اس لیے جسم پر دوح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح پر معاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایاں ہوئے ہوئے اور اس لیے ان واقعات میں سے ہروا قعہ کی ایک تعبیر ظاہر ہوئی ۔

بجیب بات ہے کہ تاویل کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی پیرعبارت خودمعراج کے باب میں لکھتے ہیں تو وہاں اس کواس طرح نقل کرتے ہیں' گویاوہ خوداس کے قائل نہیں ہیں۔

'' ہم نے ارباب حال اورمحد ثین کے بیدائکشا فات و حقائقِ اورجسم وروح کے بیدگونا گوں احوال ومناظر خودان ہی کی زبانوں سے بتائے اور دکھائے ہیں ورنہ ہم خوداس باب میں سلف صالح کاعقید ہر کھتے ہیں''۔

لیکن جب و ہی شق صدر کے باب میں تفصیلی بحث کرنے پر آتے ہیں تو بقول خود حضرِت شاہ و لی اللہ صاحبؓ کے ہم خیال بن کر''علاءمحد ثین'' کی نظروں کو سطحی قرار دیتے ہیں جیسا کہ پہلی عبارت سے فلاہر ہے۔

ہم یہاں سب سے پہلے بیہ تانا جا ہے ہیں کہ اس باب میں حضرت شاہ ولی اللّدٌ کا خیال بھی ٹھیک وہی ہے 'جوسلف صالحین کا خیال ہے اور بیا کیسے ممکن ہے کہ ایک بلندیا بیرمحدث ہو کرحدیثی باب میں وہ سلف سے علیحدہ ہو شکتے - جب وہ نضر تک فرماتے ہیں کہ بیسب واقعات آپ کے جسم اور بیداری کے ہیں تو اب صرف چندا صطلاحات کی بنا پران کوسلف سے علیحدہ کیسے تمجھا جا سکتا ہے۔ عالم مثال سے باب میں شاہ صاحب بینضر بی بھی فرماتے ہیں کہ:

'' جو شخص اس قتم کے باتوں کے متعلق میرخیال رکھے کہ بیسب با تیں صرف بطور تمثیل کے بیان کی گئی ہیں' جن سے مقصو د ''چھاور ہےاور و ہصرف اسی احتمال پربس کر نے' میں اس کواہل جن میں شارنہیں کرتا ۔''

ان تضریحات کے بعد بیہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللّٰہ اورسلف صالح میں سرموبھی کوئی فرق نہیں ہے۔اصل ریہ ہے کہ صوفیائے کرام اور حضرت شاہ ولی اللہ کے نز دیک بہت سے ظاہری واقعات کی بھی الیی طرح تعبیریں ہوتی ہیں جیبا کہ عام لوگوں کے نز دیک عالم خواب کے مرئیات کی اس حقیقت کوانہوں نے بہت جگداستعال کیا ہے- ایک مرتبہالیا ا تفاق ہوا کہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنوئیں کی مینڈ ھے پراپنی ٹانگیس لٹکائے ہوئے بیٹھے "تھے۔صدیق اکبڑ اوران کے بعد عمر فاروق " آئے آپ نے دونوں کواپنے برابر بٹھالیا-اس کے بعدعثمان غنی " آئے تو ادھر جگہ نہ تھی وہ سامنے آ کر دوسری طرف بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے کہ بیدوا قعد بالکل بیداری کا اور ایک جسمانی واقعہ تھا' جس کی تفصیلات روایات میں موجود ہیں' کیکن حضرت شاہ ولی اللَّهُ كِيزِ دِيكِ بِينْطِينِي كَاسِ القاقي صورت كے ليے بھی عالم تقدیر میں ایک تعبیرتھی اور وہ ان اصحابؓ کے آئندہ قبور کی صورت تھی یعن سیخین کی قبروں کا موجود ہنشست کی طرح آئندہ آپ کے ساتھ ہوناا درحضرت عثان غنی کی قبر کا ان تینوں صاحبوں سے علیحد ہ ہونا۔ چنانچیہ آئندہ ای طرح اس کی تعبیر ظاہر ہوئی -

اسی بناپرمعراج اورشق صدر کی بیداری کے واقعات ہونے کے باوجود پھرانہوں نے ان کی خاص خاص تعبیرات بھی بیان فر مائی ہیں۔ان وا قعات کوخارج میں اورجسمانی طور پرتشکیم کر لینے کے بعدصرف ان کی تعبیرات ذکر کرنے یا اس کا نام عالم برزخ ر کھنے ہے ان کوسلف کے مخالف سمجھنا ان کے طریق سے ناواقفی ہے۔ اگریہاں ہم حضرت شاہ و لی اللّٰہ کے کلام کی مفصل تشریح کریں تو بے وجہ طول ہوگا کیونکہ جب ان مجمزات کوان ہی تفصیلات کے ساتھ اپنی کتاب ججۃ اللہ میں درج فر مالیا تو اب تما م بحثیں خود بخوِ رحْتَم ہوجاتی ہیں-

ا چھا اگر آپ شاہ ولی اللہ کے ساتھ اس واقعہ کے عالم برزخ اور عالم مثال میں کہنے سے ان کواپنا شریک حال بنا ناحیا ہے ہیں تؤ کیا یہ بھی دکھلا سکتے ہیں کہانہوں نے''شق صدر'' کی حقیقت صرف''شرح صدر''اور''علم لدنی'' بنا کرر کھ دی تھی؟ للہٰذاان کا حوالہ دینے ہے آپ کو کیا فائدہ! بہت سے بہت اگر کوئی اخمال پیدا ہوسکتا ہے تو دہ یہی کہ وہ بقول آپ کے ''علماء ظاہر بیل'' کے خلاف اس کوجسمانی واقعہ قرار دے کراس کی کوئی تعبیر بھی سمجھتے ہیں۔ بیہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ وہ ٹائلوں کے چیثم دیدنشا نات کی م تکذیب کرنے پرآ مادہ ہیں اورشق صدر کی آپ کی ذاتی خصوصیت کوایک عام علم لدنی کا واقعہ بچھتے ہیں جس میں حضرت خصرعلیہ السلام بھی پہلے شریک ہیں جیسا کہ ﴿ و علمنه من لدنا علما ﴾ ے ظاہر ہے ٔ حالا نکدان کی تو نبوت میں بھی بہت اختلاف ہے-اب آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ثق صدر کی پوری سرگذشت نقل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں تا کہ پہلے آپ مفصل واقعهاورصورت حالات کا انداز ہ کرلیں اور اس کے بعد اس واقعہ کا صرف علم لدنی ہونے کی تشریح کے متعلق خود فیصلہ کر

> الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبرئيل و هو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن

عین انیس رضی البلیہ تعالمی عنہ ان رسول 👚 انسؓ ہے روایت ہے کہ جبر کیلؓ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وفت آپ بچوں کے ساتھ کھیل تما شاد کیھنے میں مشغول تھے انہوں نے آپ کو حیت لٹادیا اور قلب مبارک چیر کر

قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك شم غسله في طست من ذهب بماء زم زم ثم لأمه و اعاده في مكانه و جساء الغلمان يسعون الى امه يعنى ظئره فقالوا ان محمد اقتل فاستقبلوه و هو منتقع اللون قال انس رضى الله تعالى عنه فكنت ارى اثر المخيط في صدره.

ال میں سے خون بستہ کا ایک گڑا نکال دیا اور کہا کہ آپ میں یہ تا شیطان کا حصہ (جس کو میں نے نکال کر پھینک دیا ہے) پھر آپ کے قلب مبارک کوزم زم کے پانی ہے ایک سونے کے طشت میں ڈال کر دھویا پھر اس کوی دیا اور اپنی جگہ رکھ دیا۔ بچے آپ کی دور ھے بلاکی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور اطلاع دی کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو قتل کر دیئے گئے۔ لوگ آپ کود کیھنے کے لیے نکلے تو آپ کود کیھنے کے لیے نکلے تو آپ کود کیھنے کے ایس کہ میں ہمیشہ لیے نکلے تو آپ کا رنگ فتی پڑا تھا۔ انس کی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایس سلائی کا نشان آپ کے سینہ مبارک میں دیکھا کرتا تھا۔

(رواه مسلم)

اس حدیث میں چندامور بتفصیل مذکور ہیں۔ (۱) اس واقعہ میں ایک فرشتہ کی آمد۔ (۲) اس کا آگر آپ کو چت لٹا وینا۔
(۳) پھرآپ کے قلب مبارک کو چاک کر کے اس میں سے تھوڑے ہے جمے ہوئے خون کا کلڑا نگال پھینکنا۔ (۳) اور رہے کہہ کر پھینکنا
کہ بہی وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے شیطانی تا ثیر ہوتی ہے۔ (۵) پھر اس قلب کوسونے کے ایک طشت میں آب زم زم سے دھوٹا
(۲) پھر چاک شدہ حصہ جسم کو میںنا اور جوڑ دینا اور قلب مبارک کا اپنی جگہ رکھ دینا۔ (۷) اس پر جو بیچے یہاں موجود ہتھ ان کا
بھا گئے ہوئے آپ کی دارد کے پاس آ نا اور یہ بیان دینا کہ تحمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تو قتل کر ڈالے گئے۔ (۸) اس پر لوگوں کا رہے ماجراس کر لیکنا۔ (۹) کل وقوع پر آپ کوسہا ہوا پانا آتا کہ آپ کا رنگ مبارک اس وقت بھی فتی پڑا ہوا تھا۔ (۱۰) حضرت انس کم ان ٹاکوں کے نشانات کا خود اینا مشاہدہ بیان کرنا۔

بیتو و ہسر گذشت ہے جو تیجے مسلم میں موجود ہے اب آپ کوان تفصیلات کو''شرح صدر''یا'' علم لدنی'' کہہ ڈالنے کی ہمت مہوتو کہہ دین' مگریہاں لفظ لفظ اس صورت واقعہ کے خلاف ہی خلاف نظر آتا ہے۔

یہاں عالم مثال اور برزخ کی وہ تحقیقات جوصوفیانے ایپے فن میں گی ہیں وہ انہیں کی شان اور موضوع فن کے مناسب ہیں ہم ایپے قار کمین کرام کوان' معمول' میں ذالنا پیندئہیں کرتے - ان کے سمجھنے کے لیے' علم حقائق' کی سیرضروری ہے - جب بات بالکل واضح ہے اور خود آپ کی بسان نبوت سے معرض بیان میں آپکی ہے تو کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ ان کو بات بالکل واضح ہے اور خود آپ کی بسان نبوت سے معرض بیان میں آپکی ہے تو کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ ان کو اصطلاحات کی پیچید گیوں میں ڈال کر بدیمی کونظری بناویا جائے۔

یبال بیغور کرنامجی ضروری ہے کہ''علم لدنی'' جوسب انبیاء علیہم السلام کو ملتا ہے اگر بیرو ہی ہوتو کیا انبیاء علیہم الصلوٰۃ کی سیرت میں ان تمام تفصیلات کا بھی ثبوت ملتا ہے؟ پھراس شق صدر کوشرح صدر اور شرح صدر کوعلم لدنی' پھرعالم مثال اور برزخ کہہ کراس کو چیستاں بنانے سے کیا حاصل ہے؟ چلئے اگر آپ شاہ ولی القدر حمۃ اللہ کے بیان سے متفق ہیں تو اس واقعہ کو جسمانی اور عالم مثال ہی میں انہیں تفصیلات کے ساتھ شلیم کر لیجئے'ورنہ اولیاء اللہ کی آٹر میں شکار کھیلنے سے کیا فائدہ۔

اس حدیث پر جوضروری کلام ہے وہ تر جمان السند کی تیسزی جلد میں زیرعنوان'' آنخضر بین اللہ علیہ وسلم کی معصومیت

دورطفولیت میں'' دیکھلیا جائے۔

تاویل کرنے والوں نے یہاں صرف انہیں قیاس آ رائیوں پربس نہیں کی' بلکہ انہوں نے ایک قدم اور آ گے بڑھا کرفن حدیث کے لحاظ ہے بھی اس مشحکم قلعہ کومسا رکرنے کی کوشش کی ہےاور بیلکھ دیا ہے کہ''اس واقعہ کا راوی حما دین سلمہ ہے جس پر آ خری عمر میں' 'سوء حفظ'' طاری ہو گیا تھا اورکسی نقل کے بغیر محض اپنے ظن وخمین سے تیجے مسلم کی اس روابیت کواسی زیانے کی روابیت قرابردےڈالاہے-

یہ واضح رہنا جا ہے کہ امام سلم تو امام سلم ہیں' عام محدثین کوبھی اس قسم کے راویوں کی روایات کے متعلق کیتمیز حاصل ہوتی ہے کہوہ روایات میں سوء حفظ سے پہلے کی ہیں وہ کون تی ہیں؟ اور جو بعد کی ہیں وہ کون تی ہیں' اوراس کا ضابطہ سے کہان کو بیلم شیوخ و تلاندہ پرغور کرنے سے حاصل ہوتا ہے کہ کس راوی نے کس شیخ سے کس زیانے میں تکمذ حاصل کیا ہے! گروہ راوی ایسا ہو جس نے سوء حفظ طاری ہونے ہے تبل روایات اخذ کی ہیں تو وہ روایات بے تامل ججت اورمعتبر تبھی جاتی ہیں اور اگر اس کوا ہے ز مانے میں تلمذ حاصل ہوا ہے جب کہ اس پر سوء حفظ طاری ہو چکا تھا تو پھر اس کی بیرروایات زیرِ نفتہ و تبصرہ آ جاتی ہیں اس لیے محدثین کے نز دیک اس قشم کے شیوخ و تلا مذہ کی روایات کے اخذ وترک میں کوئی دشواری نہیں رہتی – امام مسلم خوداس درجہ کے امام ہیں کہ کسی روایت کا اپنی صحیح میں درج کر لینا یہی اس کے لیے کا نی ضانت ہوتی ہے کہ وہ یقینا سوء حفظ کے زیانے سے پہلے کی روایت ہے بلکہ اِس سے بڑھ کراگر کوئی روایت مسلم یا بخاری میں نہ ہو گرایسی اسانید اور ایسے رجال ہے مروی ہو جوان میں موجو دنظر آئيں تو ان پربھی محدثین ''رجـاله رجال الصحبحین'' یا ''احد هما'' کہهکرصحت کا حکم لگادیتے ہیں الآپے کہ اس جگه ' کوئی خصوصی علت نکل آئے -ان د قاکق کوو ہمخض کیسےا دراک کرسکتا ہے جومؤ رخین کی صف میں ہےنکل کرمحد ثین کی جماعت میں تھنے کی کوشش کرتا ہو'اور "بسف حسواء لکل فن د جال" اس کو بیلم کیسے حاصل ہوسکتا ہے کہ کس شیخ کوسوء حفظ کس ز مانے میں اور کیوں طاری ہوا تھااور یہ تیز کیسے حاصل ہوسکتی ہے کہ اس نے کس پینج ہے کس کس زیانے میں روایات اخذ کی ہیں اس لیے اس ہے ا عاره كوصرف اييخن وتخمين سے علم لگادينے كے سوااوركوئي جاره كارنبين رہتا -و ان الطن لا يغني من الحق شيئا.

ہم یہاںصرف اس پر کفایت نہیں کرتے کہ بیروایت چونکہ امامسلم نے اپنی سیجے میں درج مکر دی ہے اس لیے یقینا و ہماد بن سلمہ کے سوء حفظ کے زمانے سے پہلے کی ہے' بلکہ خصوصی طور پر اہل فن کی شہادت بھی پیش کر دینا جا ہتے ہیں کہ یہاں ان کا شخ ٹا بت ہےاور جوروایات حماد بن سلمہ کی ٹابت ہےروایت کردہ ہیں وہ سب معتبرشار ہوتی ہیں یعنی ان کے'' سوء حفظ'' کے زیائے سے قبل کی روایات ہیں۔ابن مدینی جن کا اس فن کے چوٹی کے علیاء میں شار ہیں لکھتے ہیں کہ ثابت کے تلاغدہ میں سے حماد بن سلمہ سے بڑھ کرمعتبر اور قابل اعتاد کسی کی روایات نہیں ہیں اور جن ائمہ نے حماد بن سلمہ کی روایات کومطلقاً نہیں لیا یمحض ان کا تشد داور نا انصافی ہے اور آ گے چل کر لکھا ہے-

امام بیہق کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ مسلمانوں کے اٹمہ میں ہے ایک امام ہیں کیکن آخری عمر میں ان کا حافظہ کمرور ہو گیا تھا اس لیے

قال البيهقي هو احد أئمة المسلمين الا انه لماكير ساء حفظه فلذاتركه البخاري

واما مسلم فاجتهدوا خرج من حديثه عن شابت ماسمع منه قبل تغيره و ما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثنى عشر حديثا اخرجها فى الشواهد. قال احمد بن حنبل اثبتهم فى ثابت حماد بن سلمة. قال ابن المدينى: من تكلم فى حماد بن سلمة فال ابن المدينى: و فاتهموه فى الدين قال ابن المدينى: و اثبت اصحاب ثابت حماد بن سلمة ثم البسمان ثم حماد بن ريد وهى صحاح انتهى مختصراً.

امام بخاری نے تو ان کو بالکل ٹرک کر دیا کین امام سلم نے کوشش کر کے ان کی وہ احادیث اپنی سیجے میں سے نکال لیں 'جوانہوں نے ثابت سے اسپے سوء حفظ کے زمانے سے قبل روایت کی تھیں اوراس کے سواجو حدیثیں انہوں نے ثابت سے روایت کی ہیں 'جن کی تعداد بارہ حدیثوں تک بھی نہیں پہنچتی وہ صرف شواہد میں روایت کی ہیں (اصول میں نہیں) امام احمد فرماتے ہیں کہ ثابت کے شاگر دوں میں سب سے میں نہیں) امام احمد فرماتے ہیں کہ ثابت کے شاگر دوں میں سب سے زیادہ قابل اعتاد شخص حماد بن سلمہ ہے۔ ابن مدین کابل تجمویہ اس کے حماد بن سلمہ میں کلام کرے اس کو دین میں قابل تہمت سمجھو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اصحاب ثابت میں سب سے زیادہ قابل اعتبار حماد بن سلمہ ہیں کہ اصحاب ثابت میں سب سے زیادہ قابل اعتبار حماد بن سلمہ ہیں کہ اصحاب ثابت میں سب سے زیادہ قابل اعتبار حماد بن سلمہ ہیں 'چر ملیمان پھر حماد بن زید اور بیسب روایا ت شیح ہیں۔

ال عبارت سے یہ بات صاف'' ہوگئی کہ' ثابت کے شاگر دون میں جماد بن سلمہ سے بڑھ کر قابل اعتاداور کوئی شخص نہیں بلدا یہاں ان کی روایت پر بیت کم لگا دینا کہ وہ سوء حفظ کے زمانے کی ہے بیابل فن کی تصریح کے خلاف ہے۔ اب رہا ہام بخاری کوئی الاطلاق ترک کر دینا تو بیص ان کی'' شان احتیاط''اور'' شرا لکا کے تشدد'' کی بات ہے۔ اس لیے صحت میں مسلم کوضیح بخاری ہے ہم پلہ قرار نہیں دیا جاتا ہا وجود یکہ صحیح مسلم کوضیح کہنے ہے ایک متنفس نے بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ ابندااگر امام بخاری کسی کتاب میں کوئی خاص شرا لکا مقرر کرلیں تو اس سے بیے فیصلہ نہیں ہوسکتا کہ اب جوراوی ان کی کتاب میں نہیں آبا اس میں کسی قسم کا سے مقم ہے ورنے تو بھر شر کی خاص شرا لکا مقرر کرلیں تو اس سے بیے فیصلہ نہیں ہوسکتا کہ اب جوراوی ان کی کتاب میں نہیں آبا اس میں کسی قسم کا سے مقم ہے ورنے تو بھرضیح مسلم کی ایک جماد بن سلمہ کی روایا ہے نہیں' بلکہ وہ تمام روایا ہے جوگل شرط البخاری نہیں ہیں چھوڑ دینی پڑیں گی۔ یا مشلاً ' شق القر'' کے متعلق بیتو جید:

'' کیکن اصل میہ ہے کے ممل تنویم کے تجربات میں تھوڑی تی قیاسی وسعت اور پیدا کر لی جائے تو شق قمر وغیرہ تقریباً ہرفتم کے خوارق کی تو جیہ ہوسکتی ہے کیونکہ اس ممل کا دارو مدارتما متر عامل کی قوت اثر آفرینی اور معمول کی اثر پذیری پرہے۔'' یااس کی دوہری میدتو جیہ:

''اسی طرح اضافہ کی بجائے حذف کی مثال ہیہ ہونکتی ہے کہ جاند کے مختلف اجزاء جس کیمیاوی جذب وا تصال کی قوت ہے آپس میں پیوستہ بیں'اس میں صرف اس حصہ قوت کو جو جاند کے نصفین میں موجب اتصال ہے تھوڑی در کے لیے خدا حذف یا سلب کر لیے' جس ہے ثن قمر کا معجز ہ ظاہر ہوسکتا ہے''۔

یااس کی تیسر ٹی اور آخری ریتو جیہ:

'' ہم ان تمام پر چے راستوں ہے گز رکرصرف ایک سیدھی ہی بات کہد دینا جا ہے ہیں۔شق القمر اہل مکہ کی طلب پر ایک آیت الہی تھی' یعنی ان منکروں کوان کی خواہش کے مطابق نبوت کی ایک نشانی دکھائی گئی تھی احادیث میں بیہ ہے کہ ان کو چاند دونکڑے ہوکرنظر آیا'خواہ دراصل جاند کے دونکڑے ہوں یا خدانعالی نے ان کی آئکھوں میں ایسانقرف کر دیا ہو کہ ان کو جاند دونکڑے ہوکرنظر آیا۔ جو خداانسان کی آئکھوں میں خلاف عادت نقرف پیدا کرسکتا ہے وہ خود جاند میں بھی خلاف عادت نظرف کرسکتا ہے۔ پھر چونکہ اللہ تعالی نے بینشانی اہل مکہ کے لیے ظاہر کی تھی اوران ہی کے لیے یہ آیت نبوت تھی'اس لیے تمام دنیا میں اس کے ظہوراور روایت کی حاجت نہیں''۔

اب آپ ان ہرسہ تاویلات پر ہار ہارنظر ڈالیے یہاں سب سے پہلے جوبات آپ کے ذہن میں آئے گی وہ بہی آئے گی کہ جوفات آپ کے ذہن میں آئے گی وہ بہی آئے گی کہ جوفضلا ءاس مجز ہ کو مادی طریق پر حل کرنا چاہتے ہیں خودان ہی کے ذہنوں میں اس کا کوئی صحیح حل موجود نہیں - اِن محسس نم الله منظفوٰ کے حیر ف انگل کے حیر جلارہ ہیں ہیں - زیادہ غور سے دیکھا جائے تو بیس تاویلات ہا ہم متناقض بھی ہیں - پہلی تو جیہ تو معجز ہ کی حقیقت پر روشی ڈالنے کی ہجائے اس میں اور تاریکی پیدا کرنے والی ہے کیونکہ 'ممل تنویم' سحر کی طرح معجز ہ کی مقابل چیز کا فرہ برابر وظل نہیں ہوتا -

دوسرے جواب کا حاصل پھریمی رہا کہ شق القمر قدرت خداوندی سے طاہر ہوا اب یہاں جذب واتصال اور ٹیمیا کے اصطلاحی الفاظ استعال کرنے ہے اس خرق عادت کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ بیسوال اپنی جگہ پھر قائم رہتا ہے کہ انگل کے ایک اشار ہ سے اس قوت اتصال کا سلب ہو جانا کیا عاد ۃ ہوتا ہے۔ اگر نہیں تو پھر بیخرق عادت ہی تو ہوا' اس جواب سے مسافت طویل ہو جانے کے سوااور نتیجہ کیا نکلا۔

تیسری تاویل سب سے زیادہ پر پیچ ہے اس کو یہاں سب سے زیادہ '' حمد وشکر'' کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور ہمار نے زدیک وہی سب سے زیادہ قابل '' استعاذہ' ہے بعنی اہل مکہ کی آئکھوں میں کسی ایسے تصرف کا اختال جس کی وجہ سے صرف ان کو چاندوو کلا ہے ہو کرنظر آنے لگا خواہ واقعہ میں اس کے دو کلا ہے ہو سال اس کے مجرزات میں اس منے کو گا خواہ واقعہ میں اس کے دو کلا ہے ہو سالام کے مجرزات میں اس منم کی نظر بندی کا اختال جائز تصور کیا جا سکتا ہے ۔ اگر یہاں بھی پیضور جائز شمجھا جائے تو دین کا سارا کا رخانہ ہی درہم ہو جائے ۔ رسولوں کے متعلق پیشبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ودلوگوں کے سامنے کو کی عمل کر کے دکھا کمیں اور خارج میں اس کا کوئی وجود بھی نہ ہو۔ وہ حقیقت کے سیج ترجمان ہوتے ہیں اس لیے ان کا کوئی قول وقعل حقیقت سے سرمومتجا وزئییں ہو سکتا چہ جائیکہ وہ امور جوقد رہت ان کی صداقت کے لیے نشانی اور دیل قرار دے ۔ اس مقدس گروہ کو اختالات کی بجائے واقعات کی دنیا میں دیکھنا چاہیے' آپ نے نشب معراج میں جو پچھ دیکھا وہ مجاور کہاں انکار کی راہ اختیار کی ان گوئی قرآن ن کریم نے اپنے ان الفاظ میں کی ہے: ۔

اَ اَفَتُهَا رُوْمَا عَلَى مَا يَوى . (النحم 11) تَم كيااس سے جَمَّلُ تے ہواس پر جواس نے ديکھا-ان حريا ہے اس کون میں مقال انہوں کی دی سے زیر کی اور حقیق سے خالف آ

یں جس طرح رسول کے دیکھنے میں بیا خمال پیدائییں ہوسکتا کہ جواس نے دیکھا وہ حقیقت کے خلاف دیکھا تھا ای طرح اس کے مجزات میں بھی ریشبہ نکالانہیں جا سکتا کہ جواس نے دکھایا وہ حقیقت کے خلاف دکھایا تھا معجز ہ دی و باطل کی تمینر کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اور ' تنگیس' کے لیے اب اس تاویل کو ایک طرف رکھے اور دوسری طرف قرآنی لفظ سامنے رکھے ﴿ اَنْهُ عَنَّى الْمُ الْمُونَ ﴾ قرآن کریم کے اس لفظ سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ صرف بیہ ہے کہ یہاں جو تصرف ہوا وہ خود جاند ہی کے اندر ہوا اور حقیقتا ہوا۔ لغت عرب میں خود جاند کے بھٹنے کے لیے اس سے زیادہ صاف اور صرت کے لفظ کوئی اور نہیں ہے یہاں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے کہ چاند میں تصرف تعالی میں بھی کوئی تصرف ہوگیا تھا۔ پھر چونکہ بیتصرف خارق عادت تصرف تعالی سے آپ نے بغرض تاکید فرمایا ''اشھ دو الشھ دو الشھ دو الشہ دو

پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ یہاں اہل مکہ نے جس معجز ہ کے دیکھنے کی فر مائش کی تھی کیا و ہ ایسامعجز ہ تھا' جس کا تعلق خودان کی آ تکھوں سے ہویا وہ کوئی واقعی معجز ہ چاہتے تھے؟ روایات میں موجود ہے کہ اس معجز ہ کی صحت کے لیے انہوں نے باہر والوں کی شہادت کو ایک معیارمقرر کرلیا تھا' کیونکہ آنکھوں کا تصرف اگر ہو گا تو وہ صرف حاضرین پر ہوسکتا ہے غائبین پرنہیں ہوسکتا اس لیے اگر باہرے آئے والے قافلے بھی''شق القمر'' کی شہادت دیں تو اس معجز ہ کے بچے ہونے پریفین کر لینے کے سوااور کوئی جارۂ کار نہیں رہتا-اس سےصاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس صورت کو مجز ہسمجھتے تھے جس میں ان کی آئکھوں کے تصرف کا کوئی احمال پیدا نہ ہو سکے۔ نیز مججز ہ اگر طلب کیا تھا تو منکرین قریش نے طلب کیا تھا اگریہاں کوئی تصرف ہوتا تو ان کی آئکھوں میں ہوتا جومنکرین تھے۔مخلصین صحابہ نہای کے طالب تھے نہان کی آنکھوں میں بیتصرف مناسب تھا' حالانکہ یہاں حضرت ابن مسعودٌ اوران کے چند ہمراہی بھی اس کے مشاہدہ کرنے والوں میں شریک ثابت ہوتے ہیں۔ حیرت ہے کہصورت واقعہ کے فقل کرنے والے نے اس واقعہ کے حقیقی واقعہ ہونے کے لیے جتنے واضح ہے واضح الفاظ استعال کیے تاویل کرنے والوں نے اپنے ہی بعید ہے بعیدا حمالات اس میں نکال کھڑے کیے۔ راوی کہتاہے کہ جا ندیجے کر دو ککڑے ہوااورا تناصاف ہوا کہ اس کا ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف اور د وسرا دوسری طرف نظر آنے لگا آئپ نے حاضرین کواس پر گواہ بھی بنایا اس کے بعد بھی کیا ہے کہنا معقول ہوسکتا ہے کہ یہاں جو تضرف ہوا و هصرف اہل مکہ کی آئنکھوں تک ہی محدود تھا اور اسی لیے اس کا مشاہد ہصرف ان ہی تک محدود رہا' بلکہ ان ہی کی ذات تک محدو در ہنا جا ہے تھا۔ کیا میتعجب کی بات نہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ اس معجز ہ کا ذکر بھی ہوتا رہا' مگر مدۃ العمر پیعقدہ کھل ہی نہ سکا کہ اس شب میں صرف آئکھوں کی الٹ پھیر ہوگئ تھی اور پچھ نہ تھا – اگر اس معجز ہ کی حقیقت یہی ہے تو پھر اس کا نام''شق القم'' کے بَجَائَ 'إعْمَاءَالبِهِر'' مَنَاسِبِ تَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي سُورَةَ مَجْمَد: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعُمَى اَبُصَارُهُمْ ﴾ ( محمدٌ ۲۳۳)'' بيدو ه لوگ ٻيل جن کوخدانے اپني رحمت ہے دور کر ديا' پھران کوبہرا کر ديا اوران کي آنکھوں کواندھا کر ديا''۔ يهال المعجز وكوكفار كي آتكھول ميں تصرف قرار د ہے كريدلكھ ؤالنا كيۇ' جوخداانسان كي آتكھوں ميں خلاف عا ديت تصرف

یبال اس مجمز و کفار کی آتھوں میں تصرف قرار دے کریہ لاھڈ النا کہ 'جوخداانسان کی آتھوں میں خلاف عادت تصرف النے''کا اضافہ دیکھ کریے بالکل ایک آتھوں کے تصرف کے اسلام علوم ہوتا ہے۔ کیا مصنف مؤول اب پھرلوٹ کراس کو آتھوں کے تصرف کے بجائے پھراس کو چاتھ ہوتا ہے۔ کیا مصنف مؤول اب پھراس کو گئی مطلب اخذ کرنا ہی ممکن بجائے پھراس کو چاتھ ہوگئی مطلب اخذ کرنا ہی ممکن تبیل' جیسا کہ بھول بھلیاں میں داخل ہو کر پھر نگلنا کارے دارد ہے۔ اوراگر بالفرض بیہ باطل احمالات تسلیم بھی کر لیے جاتمیں تو اب

سوال بدرہتا ہے کہ کیا بھی احمال دوسرے مجزات میں بھی جاری ہوگا۔ مثلاً بیرکہ 'اسطوانہ حنانہ' میں کیا قدرت نے فی نفسہ گریدہ زاری کی صفت پیدا فرہادی تھی ؟ یا مثلاً آپ کے انگشتان مبارک سے کیا فی الواقع پانی کے چشے اسلے تھے یا مثلاً حیوانات و نباتات میں کیا حقیقتا آپ کی تنجیر کا اثر ظاہر ہوا تھا یا مثلاً کھانے اور پینے کی اشیاء میں کیا در حقیقت کوئی برکت پیدا ہوگئ تھی یا ان سب مجزات میں بھی حاضرین کے صرف کا نوں اور آ کھوں میں ایساتصرف کر دیا گیا تھا کہ 'اسطوانہ' ہے گریدوزاری کی آواز آنے گئی' آپ کے انگشتان مبارک سے پانی امنڈ تا ہوانظر آنے لگا اور حیوانات و نباتات آپ کے مخرصوں ہونے گیا اور کھانے پینے کی چیزوں میں ہوئی برکت نظر آنے گئی ؟ اگر ان سب مجزات میں جو اب ضرف ایک ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے کہ یہاں نہ کی کی چیزوں میں کوئی تصرف کیا گیا تھا نہ آگھوں میں اور نہ مل تو یم کا یہاں کوئی وظل تھا 'بلکہ جو پچھسا معہ نے سنا اور جو پچھ با سرہ نے کہا وہ کھیک حقیت ہی حقیقت تھا تو پھرشق القمر کے متعلق بھی جو اب صرف یہی ہوگا کہ یہاں چاند حقیقتا ہی دو مگڑے ہوگیا تھا۔ دیکھا وہ ٹھیک حقیقت ہی حقیقت تھا تو پھرشق القمر کے متعلق بھی جو اب صرف یہی ہوگا کہ یہاں چاند حقیقتا ہی دو مگڑے ہوگیا تھا۔ کہاں ضروری تاریخی شہادت موجود ہونے کے باوجوداس سے بیخ کے لیے اس درخشاں مجزوکو آتا مکدرکر دینا تھوڑے سے فائدہ کے ایاں ضروری تاریخی شہادت موجود ہونے کے باوجوداس سے بیخ کے لیے اس درخشاں مجزوکو آتا مکدرکر دینا تھوڑے سے فائدہ کی جائے خود دینا کہ تاہر انقصان گوارا کر لینا ہے۔

پیتو چند تا ویلات دہ تھیں جو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی اور درخشان معجزات میں پیدا کی گئی ہیں۔ اب چندوہ تا ویلات بھی ملاحظہ فرمایئے' جوانبیاء سابقین کے بعض معجزات میں کی گئی ہیں۔

مثلاً عصائے موٹی عابیہ السلام کے متعلق بیتا ویل:

'' جس وفت عمل تنویم کے نفسی قوانین فطرت کا انکشاف نہیں ہوا تھا عصائے موکیٰ کا از دھابن جانام عجز ہ تھالیکن آج اس نفسی قانون کے جانبے والوں کے لیے کری کا شیر بن جانا فطری واقعہ ہے اورعصائے مُوسیٰ کے از دھانظر آنے کی بھی اس سے تو جیہ کی جاسکتی ہے۔''

ا آ کے چل کرعلم ہیمیت کے اکتثافات سے اس اعباز کی توجیہ نہ ہوسکے گی۔''

سیتاویل بھی معجزہ کے اضافی ہونے کے مفروضے پر بٹنی ہے پھر صرف اس' برات عاشقاں برشاخ آ ہو' ہے اس معجزہ کا کیا اصل نکلتا ہے؟ اس' امید' کا نام اگر علمی وسعت رکھا جائے تو کمپونسٹوں کو یہی امید' آیات الوجیت' کے متعلق بھی قائم ہے وہ بھی شب وروزای جدو جہد میں مصروف ہیں کہ قدرت کی جتنی آیات اورنشانیاں ہیں ان کے اسباب معلوم کر کے سب کواپنی قدرت کے تحت لے آئیں۔ عالم تکوین میں قدرت کی بیا کہ بہت بڑی آ زمائش ہے کہ وہ اول ہی قدم پر انسان کو ناکا منہیں کرتی اور بہت دورتک اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اس درمیان میں عاجز انسان کو بڑی بڑی غلط فہیاں لگ جاتی ہیں آخرا کے حد پر بہت دورتک اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اس درمیان میں عاجز انسان کو بڑی بڑی غلط فہیاں لگ جاتی ہیں آخرا کے حد پر بہت دورتک اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہوجا تا ہے کہ انسان کے پاس سرمایہ پھرنے سوا پچھنہ تھا اور زمام قدرت صرف ایک "وحدہ لا مشریک لہ" کے ہتھ میں تھی ۔ قرآن کریم میں قدرت کے یہ نیسلے اتوام دنیا کی تاریخ میں جابجا ندکور ہیں۔

یا مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کے متعلق بی تو جیہ

'' عام قانون فطرت میہ کہ انسان کا بچہ بلا انصال جنسی نہیں پیدا ہوتا' کیکن اس انصال جنسی سے جو ماد ؤ تو لیدر حم مادر میں داخل ہوتا ہے اس کواگر خدا بقالی رحم کے اندر بی پیدا کر دیے جس طرح کے اور بہت میں رطوبات جسم میں پیدا ہوتی رہتی ہیں تو بلا انصال جنسی لڑکا بیدا ہوسکتا ہے اور مداخلت خداوندی کی بیصورت فطرت میں ایک نے عارضی اضافہ کی وساطیت پربنی ہوگی ممکن ہے کہ' ولا دیت میے'' میں خدانے اپنی مداخلت کی اسی صورت سے کام لیا ہو۔''

 طریقہ ہے تولید دونوں برابر ہیں- آخر حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش دونوں صنفوں کے مادوں سے بالاتر تھی تو جس قانون فطرت کے تحت اس کوشلیم کرلیا گیا ہے اس کی ایک صنفی تخلیق کو بھی اس قانون فطرت سے کیوں نہ تسلیم کرلیا جائے۔

تعجب ہے کہ حضرت میٹے علیہ السلام کی ولا دت کی تفصیلات جب خود قرآن کریم میں موجود تھیں تو پھر یہاں امکانات اور تحمیف لگانے کی جرائت کیسے کی گئی۔ یعنی حضرت مریم "کے سامنے جر کیل علیہ السلام کا بصورت بشری مثمل ہو کرآنا اور اپنی آمد کی غرض و علیت بتانا حضرت مریم "کااس پراظہار تعجب کرنا اور فرشتہ کا بیہ جواب دینا کہ" القد تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بیسب کرشے آسان بیس۔ "ہ خرفر شنے کا ان کے گریبان میں پھونک مارنا اور ان کا حاملہ ہوجانا بیسب قرآنی بیان ہا بہ آپ کوافقیار ہے کہ ولاؤت میں وقطرت میں ایک عارضی اضاف سے حل کیجئے یا ہراہ راست قدرت کے حوالہ کر کے حل کر لیجئے ۔ لیکن یہاں ہمارے دور کے عقلاء کے لیے فی جرکیل ہے ولا دت ایک اور نی مشکل کا باعث ہوجائے گی اور معلوم نہیں کہ اس کا حل وہ کیا تلاش کریں گئیا میں کریں گیا جا کی اور معلوم نہیں کہ اس کا حل وہ کیا تلاش کریں گیا جا صرف" والد کے بغیر ولا دت 'ایک ناتما م گئرے کے حل کرنے ہے اس مفصل اعجازی ولا دت کا گوئی حل نگاتا ہے؟

یہاں اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ ان مجزات کی مرادیں سلف صالحین اور اہل سنت والجماعة نے آئ تک کیا بہی مجھی م شمیں۔ ہمارے دین کی ایک خصوصیت بیبھی ہے کہ وہ صرف لغت کے سہار ہے نہیں چلا بلکہ تعامل کے سہارے نقل ہواہے۔ ہم کو صحابہ کرام ہے جوان مجزات کے مشاہدہ کرنے والے تھے کہیں ٹابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایک بالا دست قدرت کے سواان کو پچھا اور سمجھا تھا حدیثوں میں موجود ہے کہ جب بھی کھانے میں برکت کے متعلق ان سے سوال ہوا کہ بیکہاں ہے ہوتی تھی ؟ تو انہوں نے آ بان کی طرف انگلی اٹھا کر صرف اتنا کہ دیا ''مین ھے نا'' لیمنی آسان کی طرف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نداق تو وہ تھا اور ایک بیہے۔ ع

## تاویل معجزات کےاسباب

انسانی د ماغ کے نیصلول پراس کی''مسمؤعات'' وُ''مبصرات''اوراس کی معلومات سے بڑھ کر ہمیشہ اس کے'' ماحول'' کا اثر پڑا کرتا ہے' جس ماحول میں وہ زمانہ طفولیت ہے پرورش یا تا چلا آتا ہے وہ غیرشعوری طور پراس ہے اتنامتا ثر ہوجا تا ہے کہ اس کے مقابلہ میں اس کے لیے اپنی مبصرات ومسموعات کی تاویل کرنی گوئی مشکل نہیں رہتی ضرف انبیا علیہم السلام ہی کارپیرخاصہ ے کہ وہ اپنی جیات کے دوراول سے لے گرآ خرتک بھی ؤرہ برابراس سے متاثر نہیں ہوتے' بلکہ قدرت کی عطا کر دہ فطری طاقت ے اس ماحول ہی کو ہدل دیتے تیں اس'' انقلا بی صفت'' میں اِن'' نفوسِ قد سید'' کو دنیا کی دوسری'' انقلا بی شخصیتوں'' کے مقابلہ میں کیااور کتناامتیاز حاصل ہوتا ہے؟ اس وقت اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے-ا کبرالہ ہادی کہتا ہے \_

فخرکیا ہے جو ہدلا ہے زیانہ نے تمہیں 💎 ''مردوہ'' ہیں جوزیانے کوبدل دیتے ہیں

اصل میہ ہے کہ دنیا کے عام کا ئیات اور واقعات کا یقین بھی صرف دوصور توں سے حاصل ہوتا ہے یا خودان کے مشاہد ہ ہے یا کثرت کے ساتھ ان کے تذکر ہ ہے۔ دیکھئے روی اور ''امریکی سیاروں'' کو دیکھتے دیکھتے اب ہمارے ذہن ان ہے اپنے مانوس ہو چکے ہیں کہاب جتنی عجیب سے عجیب ہا تیں ان کے متعلق کہی جا تیں ان میں ذرا بھی کسی کورز درنہیں ہوتا - ہمارے دور میں ایک طرف تو ''مسیحی'' اعتراضات کی بھر مار' دوسری طرف'' مادی تر قیات'' کا غلغله اتنابلند ہو چکا ہے کہ اب' عالم غیب'' کے عبائبات کی آوازیں مذہبی گھرانوں میں بھی بہت'' دھیمی'' سائی دیتی ہیں اور بڑی آفت بیا کہ گھروں میں' عام محفلوں میں'اور خاص مواعظ کی مجلسوں میں' بھی ان امور کا چرچیا تقریباً نابود ہوگیا ہے اور اس ہے بڑھ کرمصیبت پیر کہ حدیث وقر آن کا مطالعہ سلف کے عقا کد کی روشن میں باقی نہیں رہا۔ بتیجہ یہ ہے کہ جن و ماغوں پر پہلے ہے عالم غیب کے نقوش پختہ نہیں تنصے و ہ جب اس ماحول میں آ نکھ کھولتے ہیں تو ان کی طبیعتیں خواہ مخواہ ان بلند حقائق کی تاویل کرنے پر مجبور ہو جاتی میں اور وہ ان تاویلات کوایک''جدید اکتثاف' وریسرج تصور کرلیتے ہیں کہنے دالا بڑی آسانی ہے یہ کہدسکتا ہے کہ اس کا دوسرا پہلویہ ہے کہ جولوگ جدید معلومات نہیں رکھتے اور جدید خروریات ہے تا آشناہیں' و وبھی اپنی محدود معلومات کی غلط نہی میں معجز ات کی حقیقت سمجھنے ہے قائم رہ ہتے ہیں اورائيے ان بي دقيا نوى خيالات پران كو ذھالتے چلے جاتے ہيں۔

ہمارے بزویک ان دونوں کے درمیان فیصلہ کالٹیج راستہ یہ ہے کہ ایک بار آپ بالکل خالی الذہن ہوکر انبیائے بالقین کے معجزات جوقر آن کریم میں ندکور ہیں' سرسری طور پر پڑھ جائے اس کے بعد پھرصحیحین میں آنخضرت صلی اللہ عابیہ وسلم کے جو معجزات مذکور میں' ان کا بار بارمطالعہ فر مالیجئے اور ان سب کو بیک وفت سامنے رکھ کرخود یہ فیصلہ کر لیجئے کہ بیر کا کہاہے'' خارق عادت'' تتھے یا'' فطری قوا نین'' کے تحت تھے اور جنہوں نے یہاں ان کے حل کرنے کی سعی کی ہے' کیا ان کو کا میا بی حاصل ہوئی' مثلاً حضرت پوشع علیہ السلام کے عہد میں'' آفاب کا تھوڑی دیر کے لیے تھہر جانا'' کیا اس کے متعلق ضرف پیلکھ دینا کہ'' آگے چل كرعكم ہئيت كے اكتشافات ہے شايداس اعجاز كى تو جيہ بھى ہوجائے - ' اس معجز ہ كا كو كى تشفى بخش حل ہے؟ يا اس ہے پہلے عنوان كے تحت معجزات کی جوتاویلات ذکر کی گئی بین ان سے صرف چندا حمّالات کے سوانتحقیق کی کوئی روشنی ملتی ہے؟ خلاجر ہے کہ صرف احمّالات سے معجزات پر قلب میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ بینمی احتمالات سے معجزات پر قلب میں یقین کی کوئی گفیت پیدائہیں ہوتی ' بلکہ معجز ہ کی حقیقت کے برعکس یقین پیدا ہوتا ہے۔ بینمی برقصیبی ہے کہ انسان صرف احتمالات سے اپنی سابقہ توت یقین بھی کھو بیٹھتا ہے اور اس سے بڑھ کر برنصیبی ہے کہ اس کے خلاف پر برنصیبی ہے کہ انسان صرف احتمالات سے اپنی سابقہ توت یقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کیا مفید ہو بھتے ہیں۔ وان السطسن لا یعنبی من العق شیئا۔

۔ ی ں ۔ واضح رہے کہ یہاں ہمارا خطاب ان مؤمنین کے ساتھ ہے جواپی ندہبی کا قطی کی وجہ سے شکہ ویز در کا شکار بن چکے ہیں۔ان ماد ہ پرستوں ہے نہیں' جوندخدا تعالیٰ کی ہستی پریقین رکھتے ہیں نہ رسولوں پر-

# معجزات يرتصنيفات اوران كي محدثانه حثييت

معجزات پر تصنیفات کی حیثیت اوران کے مصنفین کے اساءگرامی ﴿ اس موضوعٌ کا اکابرمحدثین نے ہمیشہ سے ا مِهمًا م فر ما با ہے اور اس پرمستفل تصانف بھی فرمائی ہیں جیسا کہ حافظ ابو بکر بیمجی متو نی ۱۹۸۸ء ھے- حافظ ابونعیم اصبہانی متو فی مسلم ھے-امام إبواسحاق حربي متونى <u>ن دوي</u> ه - شيخ ابو بمرعبد الله بن الى الدنيامتونى ا<u>لاتره</u> - حافظ ابوجعفر فريا لى متوفى ا**متاج** - حافظ ابوز رعد رازى مَّةٍ فَي سِمَا يَعْ هِ ﴿ وَالْوَالْقَاسِمُ طِهِرَانِي مَتُوفِي مِلَا يَا هِ ﴿ وَالْفُورَى كِلِمُ هِ ﴿ وَالْفَ <u> ۲۷ صور غیر ہم-ان سب حفاظ نے اپنی اپنی تصانیف نیں آ ہے کے معجزات وفضائل کا اساووں کے ساتھ وکر کرنے کا ام تمام کیا ہے-</u> ان میں ہے بیبتی 'ا بن جوزی اور ابوعبداللہ مقدی نے توضیحین کی حدیثیں ملیحد ہ بیان کرنے کا اہتمام بھی فرمایا ہے'کیکن ابو زرعہ جو مسلم کے بیٹے ہیں'ابواثینے اور ابولغیم وغیرہ نے بیاہتمام نہیں کیا-صرف حدیثوں کے طرق ایک جگہ جمع کر دیئے ہیں اور کہیں تہیں ان پر پچھ محد ثانہ کلام بھی کر دیا ہے۔ ان میں ہے اکثر وں کے مؤلفات کا نام'' دلائل النبو ق'' رکھا ہے۔ ان کے علاوہ اور ائمیہ حدیث نے بھی اس موضوع پر تصانیف فر مائی ہیں اور آخر میں ان سب گا خلاصۂ علامہ سیوطیؓ متو فی <u>ااق جے</u> نے'' خصائص الکبری'' میں جمع کر دیا ہے۔بعض محدثین نے یہاں ایک اورمخضراسلوب اختیار کیا ہے بیغنی اسانید حذف کر کےصرف روایات کے مآخذ ذکر کر نے پر گفایت کی ہے جبیبا کہ قاضی عیاض نے (متونی ۱۳۸۰ء ھ)'' شفا'' میں۔بعض علماء نے اسانیداور مآخذ دونوں حذف کرو یئے ہیں اور صرف شہرت پر اکتفا کر کے آپ کے معجزات ذکر کر دیئے ہیں۔ جیسے قاضی عبد الببار متو فی 1<del>9 م</del>ے قاضی ماور دی متو تی وه الله والمواقع الما والفتح عليم بن إيوب رازي متوفى المهم هر ( ديمهوالجواب السيح ص٢٣٦ بلد جهارم ) معجزات د فضائل میں صرف مصطلحہ سجیج سجیج حدیثوں پر اقتصار کرنا جمہور کا طریقہ نہیں رہا ﷺ مذکورہ بالامحدثین میں تیسری صدی ہے لے کرچھٹی اور ساتویں صدی تک کے مشاہیر محدثین شامل ہیں-ان محدثین کی شخصیت اور اپنی اپنی تصانیف میں ان کے اس اہتمام ہے بیانداز و کیا جا سکتا ہے کہ ارباب علم کی نظروں میں اس'' باب'' کی اہمیت ہمیشہ کنٹی تھی – اور بیر بھی واٹنے ہو جاتا ہے کہ اس باب میں صرف صحیحیین کے ذکر کر دہ معجز ات پر اقتصار کرنا' بیا کا برمحد ثین کا طریقہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ اسانید سے

ان کی ناواقفی نہیں' بلکہ موضوع فن کاا ختلابف تھا جدیہا کہ آئندہ اس کی تفصیل آئے گی۔

ان تصنیفات کی حیثیت بیجھنے کے لیے چنرامور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب ان تصانیف سے محدثین کا مقصد آپ کے دلائل نبوت جمع کرنا تھا تو یہ کسے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس اہم باب کی بنیادوہ ویدہ و دانستہ صرف موضوعات اور جعلی دفتروں پر قائم کرتے - البذا اگر انہوں نے ضعف حدیثیں جمع کی ہیں تو یقینا ان کے نزد یک ان کی کوئی اصلیت ضرور بوئی ہے - اس بات کوزیادہ وضاحت سے بچھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فن حدیث کی تصانیف میں محدثین کے اسالیب مختلف رہے ہیں۔ مثلاً تصنیف کی ایک قتم وہ ہے جس میں صرف مصللحہ سے جی حدیث میں جمع کی گئی ہیں - اس قتم کی تصنیف کی نام اصول حدیث میں بہتھ صیل مذکور ہیں - مثلاً تصنیف کی ایک قتم وہ ہے جس میں صرف مصللحہ سے جھے صدیث میں جمع کی گئی ہیں - اس قتم کی تصنیف کی نام الصحیح ہے ۔

"المصحيح" كعلاوه حديث كى جمله مصنفات مين ضعيف اورحسن حديثين بھى روايت كرنا جائز سمجھا گياہے ﷺ بشلا صحيح ابن عواند- صحيح ابن خزيمه - بجرصحت ميں بھى برايك كامخلف معيار رہا ہے - برمصنف كى تاليف پر "المصحيح" كا اطلاق ابى كے معيار كے لحاظ ہے ہوتا ہے - ان ميں بخارى وسلم كوسب پر فوقيت حاصل ہے - حتى كه اگر بخارى شخارى شعيار ہے بالصحيح" پرنظر ڈالى جائے تو وہ "المصحيح" تعريف ہے خارج ہوجا تيں گى بلكہ بخارى كے معيار ہے مسلم كى بعض صحيح حديثوں كو بھى "المصحيح" كى تعريف ہے خارج كرنا بڑے گا۔

ال کے علاوہ مسائیدو معاجم وسنن کے عنوا نات سے تصانیف ہوئی ہیں' گرایک ''السصحیسے'' کے علاوہ جتنی تسمیں بھی تصنیف ہوتی رہیں ان سب میں جی کے ساتھ حسن اور ضعیف کا ذخیرہ بھی شامل ہوتا رہا ہے۔ امت نے سی وقت بھی یہ ہمین بیس کی کہ تر مذک ' ابن ماجہ اور ابو داور و غیرہ کواس لیے ساقط الاعتبار قرار دے دیا جائے کہ ان میں ''ضعیف' حدیثیں بھی موجود ہیں۔ حالانکہ ان کتب کا اہم موضوع' احکام کا حصہ تھا۔ اس لیے اگر اصحاب طائل نے بھی اپنی تصنیفات میں ضعیف حدیثیں ذکر کی ہیں تو ان پر زیادہ پر ہم ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ بالحضوص جب کہ انہوں نے ہر دوایت کی اساد بھی ذکر کر دی ہے۔ اس لیے بحب شدت پہند محدثین نے ان پراعتراض کیا تو علامہ ذہبی نے ان کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ''اگر ان کی کوئی کوتا ہی ہو عتی جب شدت پہند محدثین نے ان پراعتراض کیا تو علامہ ذہبی نے ان کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ''اگر ان کی کوئی کوتا ہی ہو عتی ہوئے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہ انہوں نے ان روایات پر جو' 'موضوع' 'تھیں جنبیہ گیوں نہیں کی اور سکوت کیوں کیا؟''

مگراس نقید کاحق بھی ان ہی کو پنچنا ہے جوعلم وتقویل میں ایک دوسر ہے کی نظیر تھے ہم جیسے بے علموں کو یہ جھنا کانی ہے کہ دوسر علی ہے کہ دوسر میں اگر مستقبل میں '' جہل' کے عواقب کسی کے پیش نظر ضربیں تو کیا بیرقا بل اعتراض ہوسکتا ہے؟ ہوی بڑی معتبر تصنیفات میں اور بڑے بڑے اموں کے کلام میں چند جملے ایسے بھی مل جاتے ہیں' جن کوآئندہ چل کر گر اہوں نے اپنی گراہی کی بنیاد بنالیا' گرکون کہ سکتا ہے کہ اس وقت ان اکا برکواس انجام کا وسوسہ بھی گزرا ہوگا – یہاں پہنچ کر بہی کہنا پڑتا ہے ۔ گراہی کی بنیاد بنالیا' گرکون کہ سکتا ہے کہ اس وقت ان اکا برکواس انجام کا وسوسہ بھی گزرا ہوگا – یہاں پہنچ کر بہی کہنا پڑتا ہے ۔ پیضل مدہ کشیوا و یہدی بدہ کشیوا – ایک صحیح بات کس کے حق میں صنالت اور کسی کے حق میں باعث بدایت بن جاتی ہے ۔ اس کے علاوہ جب ہم اس پرنظر ڈالئے ہیں کہ ان اکا برنے کتب دلائل میں آپ کی سیرت کے اس حصہ کے جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا' جواحکام وعقا کہ سے نہیں' بلکہ آپ گے' نظائل' ' سے متعلق ہے تو پھر ان میں ضعیف حدیثوں کا تذکرہ جمہور محدثین ارادہ کیا تھا' جواحکام وعقا کہ سے نہیں' بلکہ آپ گے' نظائل' ' سے متعلق ہے تو پھر ان میں ضعیف حدیثوں کا تذکرہ جمہور محدثین

کے نز دیک قابل اعتر اضنبیں رہتا۔

سیرت کے تین حصے اور ان کے مراتب کے لحاظ سے ان کے معیار صحت کا تفاوت بھڑ اس کھا ظ سے آپ کی سیرت کے تین حصے سامنے آتے ہیں ولا دت سے بعد اور نبوت سے قبل نیسر انبوث و بعث انسان کے دوسر سے قبل کہ حالات یا تو آپ کے گھروالے یا خاندان کے دوسر سے افراد یا کسی راہب یا کسی با آنف جمن یا کسی کا ہمن یا مجم کے ذریعے سے منقول ہوئے ہیں اور یہی ہو بھی سکتا تھا یا عام شہرت پر اس کی بنیا دہوئی ہے اور می تمام طریقے دنیا میں سیرت کی نقل و تر تیب کے لیے کافی شخصے جاتے ہیں۔ یبال شہادت و روایت کی دیگر شرا الطاقو در کنار سب سے پہلی شرط میں سیرت کی نقل و تر تیب کے لیے کافی شخصے جوروایت کے اسلامی دور آیا تو آپ کی ہم صفت موصوف شخصیت آقاب آند دلیل آقاب بن کر سب کے سامنے موجود تھی ۔ ہر شخص اپنے معیار پر اس کو پر کھر ہا تھا اور بری آسانی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنی رہا تھا ۔ کس کو ضرورت تھی کہ وہ روز مرہ کے چٹم دید واقعات کو نقد و تبصرہ کی میزان میں تو لئے بیٹھتا ۔ ان حالات میں ہیکون قیاس کر سکتیا ہے کہ سیرت کے اس حصد کے متعلق بھی جو آپ کی نبوت بھی پہلا ہے۔

آپ کی بعثت سے قبل کے حالات کے لیے سند کا مطالعہ کرنا صرف محدثین کا امتیاز ہے ﷺ کوئی اساوہ اتھ لگ سکتی ہے۔ اس لیے بہت ممکن تھا کہ دنیا کے دیگر مشاہیر بزرگوں کی طرح اس کو بھی صرف" عام شہرت" کی بنا پر مدون کر دیا جا تا اور اگر ایسا کیا جا تا تو جس طرح دنیا کی ان شخصیتوں کے حالات جن پر دنیا کی تاریخ کا مدار ہے آج تک معتبر سمجھے جارہے ہیں 'آپ کے حالات بھی معتبر سمجھے جاتے 'گر ہمارے محدثین کی سخت گیری نے آپ کی سیرت کے معاطع میں یہاں بھی سند کا مطافیہ ساسنے رکھ لیا اور اپنے زیانے کے گر آخر تک جن جن افراد ہے وہ واقعات منقول ہوئے تھے'ان کو دنیا کے گوشہ گوشہ سے لاکر سب کو ایک جاتم کر دیا اب آپ کواختیار ہے کہ ان کے اس تشد دیر آپ محدثین کے ذمہ الزامات لگا کیں یاان کی دادویں!

آپ کی سیرت کا تیسرا حصہ وہ ہے جو بعثت کے بعد ہے متعلق ہاں کے بھی دو جھے ہیں۔ ایک حصہ ' عقا ملاوا جمال' کا ہوا ہوا گار' کا پھر آپ کی عملی زندگی ہیں بھی ہم کو دو تسمیں نظر آتی ہیں۔ ایک آپ کی ' خصوصیات' جیسے صوم وصال وغیرہ اور دوسری' ' افغاقیہ عادات' ۔ اسی بنا پر فقہ ہیں بھی سنن حدی اور سنن زوائد کے دوعنوان الگ الگ قائم کر دیئے گئے ہیں۔ سنن حدی ہے مراد آپ کی وہ شریعت ہے جس کی اتباع کی آپ کی امت بھی مامور ہوا ور جو آپ کی اتفاقی عادات تھیں وہ سنن زوائد میں داخل ہیں آپ کی امت ایک اتفاقی عادات تھیں وہ سنن زوائد میں داخل ہیں آپ کی امت ان کی اتباع کی مگف نہیں بیالگ بات ہے کہ صحابہ میں ایک جماعت ایسی عادات تھیں وہ شہوں نے اپنے جذبات اور شغف اتباع میں آپ کی ' اتفاقیات' میں بھی اتباع کی ہے۔ پھر آپ کی شریعت کے مثلاً کی مثلاً کی جات گئی ہے۔ پھر آپ کی شریعت کے اس حصہ پر جب نظر کی جاتی ہے ' جو سنن حدی کہلاتا ہے تو اس کے بھی دو پہلونظر آتے ہیں ایک وہ جو امت ہے مثلاً کی عبادت کا کسی چیز کا طال وحرام' واجب اور مستحب ہونا۔ دوسرا وہ جو بندول کے اعمال کے ثواب وعقاب سے متعلق ہے' مثلاً کسی عبادت کا ثواب یا گئی گناہ کے عذاب کی مقدار یا جنت و دوز خ کے راحت و آلام کا تذکرہ ۔ اگر چددین مجموعی کیا ظ سے ان دونوں اجزاء کو

شامل ہے' کئین جہاں تک اعمال امت کاتعلق ہے وہ صرف پہلی تتم ہے، دین کا پیدھے جوممل یا عقیدہ سے متعلق ہے' اس میں بال برابر فرق آئے ہے' 'وین' 'اور' 'تحریف وین' 'یعنی سنت اور بدعت کا فرق پڑجا تا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص بالفرض کسی عبادت کے نثواب یا کمنی گناہ کے عذاب ہیں مجموانتیب و فراز کرگز رتا ہے تو اگر چہ بلاشبہ وہ ایک بروی نلطی کا مرتکب ہے' کیکن اس ستادین نے ملی جسے میں وثی فرق نہیں پڑتا اس کے بدموا تب کی ذمہ واری تنباای کی ذات تک محدود رہتی ہے۔

اس تنسیل کے بعد جب آپ سلف کے حالات پرنظر ڈالیں گے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ و وان تمام اقسام اور ان میں فروق کی رہا بت کرتے تھے جہاں ان کے سامنے کمی عقید و کی بحث آئتی۔ بس یوں معلوم ہوتا تھا کہ و ہاں ان کولفظی ترمیم کرنی بھی بر داشت نه تحلی اور جب کوئی ممل کا باب آیابس و مین کب کیسا اور کتنا کی بحث شروع ببو تنی -''رفع پدین' و'' آمین'' کے مسائل بهارے آئ کل کے تعلیمی و ماغوں کے لیے تو ایک معمو ٹی مسائل ہیں' ٹگر جب آپ سحا بہ اورمحد ثین کے حالات پر نظر ۃ الین گے تو ان کے نزویک میں معرکۃ الآ رامسائل میں داخل نظر آئیں گے- بیدوسری بات ہے کہ ان کی وجہ ہے ان میں نزاعات نہ ہے جنگ وجدل نه ہوتا تھا اور سرف ان فروعی اختلا فات کی بنایر کوئی فرقہ بندی نہ گی جاتی تھی۔ ان کا بیدا ہتما م جو پچھیھی تھا وہ صرف ایک سنت کی تلاش اور دین کی زیادہ سے زیادہ اتباع کے لیے تھا' حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب تبھی وہ اجکام وعقائد کی حدیث روایت کرتے تو ان کارنگ متغیر ہو جاتا - گلے گی رئیس پھول جاتیں' آ واز کا پینے لگتی اور اس پر بس نہیں بلکہ روایت حدیث كے بعد احتياط كے جتنے كلمات و واستعال كر ﷺ مثلًا "او سجے اقال" نحو-"مثله" سلام كا ايك معمولي سامسكه جب جھنرت عمرؓ کے سامنے آپ کی طرف نسبت کے ساتھ ذکر کیا گیا تو فورا انہوں نے تبدید آمیز لہجہ میں اس پر شہادت پیش کرنے کا مطالبہ فر مایا' حتیٰ کہائ قشم کے واقعات سے محدثین کے ہاں یہ بحث پیدا ہوگئی کہ'' خبر واحد ' سلف میں ججت مجھی جاتی تھی یانہیں۔ اک کے برخلاف آپ کی زندگی کے عام واقعات تھے و وان پرائ طرح یقین سرایتے تھے جس طرح ہمیشدان پر دنیا یقین کرتی چلی آئی ہےاوراس طرح ان کی روایت کرنے میں بھی عرف و عادت کے مطابق آزادنظر آئے تھے۔ سمایڈ کے اس طرزعمل ہے ہیہ انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے ان مختلف حصوں کی روایت کرنے میں ان کے نز دیک بھی بخق ونرمی کا فرق ملحوظ رہتا تھا' یہ بات الگ ہے کہ جب آپ کی سیرت کا پہاا حصہ بھی اسناد کے بغیر قابل قبول نہ سمجھا گیا ہوتو نبوت کے بعد کا حصہ کب قابل قبول ہوسکتا تھا- ان ہی فروق کو جو درحقیقت سلف صالحین کے اپنے صحیح تاثر ات تھے' محدثین نے اصطلاحی الفاظ میں ادا فر مایا ہے- ہمار کے نز دیک گومجموعی دین سند کے ساتھ ہی منقول ہوا ہے' مگر جس طرح اس مجموعہ کے اجز اء میں مرا تب کا تفاوت تھا اس طرح اس کی نقل میں بھی مراتب تفاوت کالحاظ رہا ہےاور بیصرف مجدثین کا تساہل نہیں' بلکہان کی مراتب ثنای کا نتیجہ تفااور بالکل معقول تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ہر جگہ شدت اختیار کرنے ہے سیرت اور فضائل اعمال کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا اور ہر جگہ تساہل کرنے سے احکام وعقا کد کا بنیا دی حصہ بھی مشتبہ ہو جائے گا اس لیے سیرت کے اس حصہ پر بھی دہی نقد وتبھر ہ شروع کر دینا' جواحکام و عقا ئد کی حدیثوں پرمحدثین کامعمول رہا ہے'ان کے طریق ہے بالکل ناواقفی ہے۔محدث صابونی' معجز ہ کی ایک روایت پر جرح كركے لكھتے ہيں:

تَرِجُمَانُ السُّنَّةَ : جلدچهارم

احکام وعقا کداور معجز ات وفضائل کی ۱۰ بثول کی روایت کے متعلق محدثین کی تصریحات \* "هسو فسسی الحکام وعقا کداور معجز ات وفضائل کی ۱۰ بثول کی روایت کے متعلق محدثیات کی سلسمہ کی ایک روایت نقل کر المعجزات حسن" (زرقانی جامل ۱۲۷) یعنی معجزات میر، وہ روایت الیمی ہے۔ حافظ ابن کثیرای سلسمہ کی ایک روایت نقل کر کے مکھتے ہیں: -

و هذا سياق حسن عليه البهاء و النور و سيماء الصدق و ان كان في رجاله من هو متكلم فيه. (البدايه و النهايه ج ٢ ص ٣١٩) مافظ زرقاني شرع مواجب عن اصول كيطور يراكص ٢٠٠٠

ا فظارُ رقالی شرع مواجب میں اصول کے طور پر تکھتے ہیں :-لان عنادہ السمحدثیت التسساهل فی غیر الاحکام و العقائد. (زرقانی ج ۱ ص ۱۷۲)

۰ الاحتکام و العقائد. (زرقانی ج ۱ ص ۱۷۲) حافظ ابن تیمی<sup>کا</sup> کی محدثانه طبیعت ہے کون واقف نہیں مگروہ بہت تفصیل کے ساتھ لکت میں :-

و لا يجوزان يعتمد في الشريعة على الاحاديث الضعيفه التي ليست صحيحة و لا حسنة لكن احمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا ان يروى في فضائل الاعمال مالم يعلم انه ثابت اذالم يعلم انه ثابت اذالم يعلم انه مشروع بدليل شرعى، وروى في فضله مشروع بدليل شرعى، وروى في فضله حديث لا يعلم انه كذب جازان يكون الشواب حقا و لم يقل احد من الائمة انه يجوزان يجعل الشيئي و اجبا او مستحبا بحديث ضعيف. و من قال هذا فقد خالف بحديث ضعيف. و من قال هذا فقد خالف الاجماع. (التوسل و الوسيلة ص ٧٧)

في الفضائل إمر قريب أما أذا علم أنه

اس واقعہ کی اسناویس اگر چرا سے راوی ہیں جن میں کام کیا گیا ہے ہاایں ہمہ یہاں ایس قرائن موجود ہیں جن کی وجہ ہے اس روایت پرصد قی وصفا کا نور چبک رہائے۔

یہ اس لیے کہ محدثین کی عادت ہے کہ عقائد واحگام کے ملاوہ دوہر کی روایتوں میں وہ نزمی ہر تتے ہیں۔ تفعہ است سے کا معدد

ا حکام و عقائد کے متعلق ان ضعیف حدیثوں پراعتا و کرنا ہو سی خیجی نہ ہوں اور حسن بھی نہ ہوں جائز نہیں ہے۔ لیکن امام احمد و غیرہ علاء فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں الی حدیثیں روایت کی جا عتی ہیں ' جن کے متعلق ثبوت کا یقین نہ ہو بشرطیکہ یہ یقین حاصل ہو کہ وہ وجھوئی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب کسی عمل کا مشروع ہونا کسی شرعی ولیل ہے پہلے ٹابت ہو چکا ہو تو اس کے بعد اگر کسی الیمی حدیث میں جس کا جھوٹا ہونا معلوم نہ ہواس کے بعد اگر کسی الیمی حدیث میں جس کا جھوٹا ہونا معلوم نہ ہواس کے متعلق کوئی فضیلت نہ کور ہوتو اس ثو اب کے صحیح ہوئے کا اختال ہوساتا ہے 'لیکن کسی ضعیف حدیث ہے کی صحیح ہوئے کا اختال ہوساتا ہے 'لیکن کسی ضعیف حدیث ہے کسی عمل کا واجب یا مستحب قر اردے و بینا ہے کسی امام کے نز دیک عمل کا واجب یا مستحب قر اردے و بینا ہے کسی امام کے نز دیک

یہ ہے تعلق جب بیمعلوم نہ ہو کہ وہ جھوٹی ہے تو فضائل میں اس کی روایت کرنا قرین قیاس ہے لیکن جب بیمعلوم ہو

لے ہم کہتے ہیں کہ بیرحافظ ابن تیمیہ گا اپناز ورقلم ہے ورنہ ہم شخ ابن ہمام سے نقل کر بچکے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے استخباب ثابت ہوسکتا ہے۔ گو ثبوت تھم اپنی دلیل کی قوت وضعف کے مناسب ہوتا ہے۔ ترجمان السند کی گذشتہ جلد میں بیہ بحث مع حوالہ کے پیش کی جا پچکی ہے۔

كذب فلا يجوز روايته الا مع بيان حاله.

(اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٠١) ملاملي قاريٌ اين كتاب ' الموضوعات ' مين كيصة بين : -قال السيوطي: اطبق علماء الحديث على انمه لا يسحل رواية الموضوع في اي معني كان الاصقرونا ببيان و ضعه بخلاف الضعيف فانه يجوز روايته في غير الإحكام و العقائد. قال و ممن جزم بذلک النووي و ابن جـمـاعة و الطيبسي و البـلـقينـي و العراقي.

کہ وہ جموثی ہے تو پھراس کی روایت صرف اس شرط ہے جائز ہے کہ اس کے ساتھ اس کا حال بھی بیان کر دیا جائے۔

ا مام سیوطی رحمة الله تعالی علیه فر ماتے ہیں که علماء حدیث کا اس پراتفاق ہے کہ موضوع روایت خواہ وہ نسی باب کی بھی ہو' بیان حكرنا جائز تبين - بجز اس صورت کے كداس كا موضوع ہونا بھي ساتھ ساتھ بیان کر دیا جائے بخلاف ضعیف حدیث کے کہ احکام وعقائد کے علاوہ ذوسرے ابواب میں اس کا روایت کرنا جائز ہے۔ امام نووی' ابن جماعہ' طبی' بلقینی اور عراقی کا مختار بھی یہی ہے۔

ا ہل حدیث اور وسرے اصحاب کے نزویک بھی اسانید میں

نرمی برتی جائز ہے بلکہ موضوع حدیثوں کے علاوہ ہرفتم کی

روایت کرنا درست ہے۔ اور اس سے بڑھ کرید کہ شریعت

کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ ان ضعیف

حافظ ابن الصلاح اپنی مشہور تصنیف مقدمہ میں تحریر فر ماتے ہیں ؛

يجوز عند اهل الحذيث وغيرهم التساهل في الاسانيدو روايتهما شوى الموضوع من انواع الاحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوي صفات الله و احكام الشريعة من الحلال و الحرام وغيسرهما كالمواعظ والقصص وفضائل الاعمال و سائر فنون الترغيب و الترهيب و سائىر مالا تىعىلق له بالاحكام و العقائد

حدیثوں کے ضعف پر تنبیہ کرنا بھی لا زم نہیں - خلاصہ یہ ہے كهمواعظ اورفضائل أعمال اورترغيب وتربهيب كي حديثون میں جن کا احکام ہے تعلق نہ ہوضعیف حدیثیں روایت کرنی ہیہ سب درست ہیں۔

(مقدمیه این الصلاح)

الغ. (مقدمه مصری ص ۳۹) ان کبار نلاء کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ عام سیرت تو در کنار اعمال کے متعلق فضائل کی حدیثوں میں بھی ضعیف حدیثیں روایت کی جاسکتی ہیں اور پیر کہ حدیث 'من محذب علی النے' کااس ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پیلکھ ڈالنا کہ''معجزات ہوں ب فضائل ضروری ہے کہ آپ کی طرف جس چیز کی بھی نسبت کی جائے وہ شک وشبہ سے پاک ہو'' یہ بالکل خلاف جھیق ہے۔ پھراس کی نسبت امام نووی' ابن جماعہ' عراقی اوربلقینی وغیرہ محدثین کی جانب کرنی پیدایک علمی سہو ہے اور خلاف واقع ہے۔ فضائل تو در کنار' طلال وحرام کی تمام حدیثوں کے متعلق بھی بیہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا گہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ان کی نسبت ہر جگہ شک وشبہ سے یا ک ہے۔ بیصرف معتز لہ کی ایک'' خوش کن تعبیر ہے''اور بس-علاء شرع کے بزد یک یقین کے ساتھ ظن بھی ججت ہے۔ تفصیل ہمارے مضمون'' جمیت حدیث'' میں دیکھ لی جائے۔ خلا صبہ کلام میہ ہے کہ کتب دلائل کیمیں اگر ضعیف حدیثیں آگئ ہیں تو بداس لیے نہیں کہ بیان کے صفین کاعلمی قصوریا تساہل ہے' بلکہ اس لیے کہ ان کا موضوع تصنیف ہی وسیع ہے۔ اگر یہاں امام بخاری بھی آ جا کمیں تو ان کا مشرب بھی آپ کو اتنا ہی وسیع نظر آئے گا۔ اس طرح اگر یہی اصحاب دلائل احکام وعقا کہ کے باب میں چلے جا کمیں تو وہاں آپ کو وہ بھی شدت پندنظر آئمیں گے۔ آخر"المصحیح" کوچھوڑ کر''ا دب المفرد' اور تاریخ صغیرو کہیراور جزء رفع الیدین وغیرہ امام بخاری ہی کی تصانیف تو ہیں' پھران کے تشدد کا معیاریہاں وہ کیوں نہیں رہا؟ کیا یہاں ان پر تسامل کا الزام لگایا جاسکتا ہے۔

حدیث موضوع اور اس کی روایت کرنا بھی ہے تہ این جو این کرنا ہے اور جب اس میں کی حصد کی کوئی تفریق بین ہے اور کیسے تفریق میں ہونوں کہ اور کیسے تفریق کی جاسکتی تھی جب کہ گذب 'شریعت میں یوں بھی ایک بدترین جرم بھا گیا ہے۔ اور جب اس جرم کا ارتکاب حضرت رسالت میں بوٹو اس کی جاسکتی تھی جب کہ گذب 'شریعت میں یوں بھی ایک بدترین جرم بھا گیا ہے۔ اور جب اس جرم کا ارتکاب حضرت رسالت میں اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بوٹو اس کی قباحت اور شناعت کا خودا ندازہ کر لیجئے اس کا نام عرف محدثین میں 'موضوع'' ہے اور اس کے وضع پر تعذیبہ کیے بغیراس کی روایت کرنا بھی بردی فروگذاشت ہے۔ اس میں احکام وعقا کد ہوں یا اعمال وفضا کل کی قسم کی کوئی تفریق نین بین جمہ کے عام سے عام شخص کے متعلق بھی جان ہو جھ کر جھوٹ بولنا شرعا حرام ہے اور در حقیقت من کذب علی متعمدا گامصداق بہی تعمد کی صورت ہے' یعنی جان ہو جھ کر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی چھوٹ کی نسبت کی جائے 'خواہ وہ آپ کے کسی بھی شعبہ زندگی کے متعلق ہو۔ ضعیف حدیثوں کو بھی اس لیپ علی دیا جس کے اور در کے کہا تھی دیوں کو بھی اس کی جو بھی کہا ہے۔ اس میں اور قد ہر بہ جمہور کے خالف ہے۔

حافظ ابن تیمیهً ما م احمد کی مسند میں حدیثوں کے روایت کرنے کے معیار کواپنے ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں: -

امام احمد کا جوطریقه روایت ان کی مسند میں نظر آتا ہے وہ سیہ ہے کہ جب وہ کسی حدیث کوموضوع یا موضوع سے قریب یاتے ہیں' پھر اس کی روایت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت سے راویوں کی حدیثیں قلم زوکر دیں' اور انہیں مسند میں ذکر نہیں

وكان احمد على ما تدل عليه طريقته فى المسند اذارأى ان الحديست موضوع او قريب من الموضوع لم يحدث به و لذلك ضرب على احاديث رجال فلم يحدث بها فى المسند. (اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٥٧)

اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ مند میں جوحدیثیں امام احمد نے قلم زدگی ہیں وہ صرف وہی ہیں جوموضوع یا اس کے قریب تھیں۔ عام ضعیف حدیثیں اپنی مند سے خارج نہیں کیں۔ پھر ہرضعیف حدیث کی روایت کوحرام قرار دیے دینا کیسے تھے ہوسکتا ہے۔ کیا مصنفین '' دلائل'' کے ساتھ امام احمد کو بھی اسی فہرست میں داخل کرنے کی جرائت کی جاسکتی ہے؟۔

مصح ل ليعني دلائل نبوت مرا دمجمزات ١٣ الحح -

محد ثین کی اصطلاح میں ضعیف حدیث کی تعریف ﷺ محدثین کے زدیکہ ہر حدیث جس میں صحیح وحسن کے شرائط میں سے ایک شرط بھی ندہوتو وہ'' ضعیف'' کہلاتی ہے' گراس پر موضوع کا اطلاق اس وقت تک ہر گزنہیں کیاجا سکتا جب تک کہاس میں راوی کا کذب ثابت ندہوجائے - لہذا یہاں زورقلم میں آ کر ہرضعیف حدیث پر'' موضوع'' کا اطلاق کر دینا محدثین گی اصطلاح سے لاسکی ہے اور ہرضعیف حدیث کی روایت کو لغواجھوٹ اور جعلی دفتر کہدکر جرام قرار دے دینا بھی فن سے معمولی قواعد سے انتہائی باور تھی ہے۔

صدیث ضعیف کی دو تشمیل مقبول اور مردود بھی محدثین نے ضعیف عدیث کی بھی دو تشمیل کی ہیں اور اس کے حالات بھی مختلف لکھے ہیں۔ بھی مختلف لکھے ہیں۔ بھی مختلف لکھے ہیں۔ بھی اور اس کے ضعیف حدیث کے ساتھ کچھ قرائن اور شواہدا سے جمع ہوجاتے ہیں 'جواہل فن کے نزدیک اس کو قابل انتہار بنادیتے ہیں اور بھی ایسے قرائن جمع نہیں ہوتے۔ پہلی صورت میں وہ ضعیف ہونے کے باوجود''حدیث مقبول'' کی قتم میں داخل ہوجاتی ہے اور وہ بھی قابل ممل جم جمع جاتی ہے۔ جسیا کہ حافظ ابن تیمیہ 'میت کے کوفن کے بعد تلقین کرنے کے متعلق لکھتے ہیں: ۔

و روى في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر لكن عمل به رجال من اهل الشام الاولين مع روايتهم له فلذالك استحبه اكثر اصحابنا وغيرهم. (اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٢٦)

دفن کے بعد تلقین میت نے بارے میں جوحدیث مروی ہے۔اس میں کلام کیا گیا ہے' مگر چونکہ شام کے اہل علم اس کی روایت کے ساتھ اس پرعمل بھی کرتے تھے اس لیے اکثر صنبلی علاء نے اس کو مستخب سمجھا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ فضائل تو در کنار بعض مرتبہ ضعف حدیث احکام ومسائل کے باب میں بھی قابل عمل سمجھی جاتی ہے۔ بشرطیکہ و ہاں قرائن ایسے موجود ہوں اور جہاں بیقر ائن جمع نہیں ہوتے اس کواصطلاح میں''مر دور'' کہتے ہیں۔ محدثین کے نزدیک اس کا مطلب سے ہرگزنہیں ہوتا کہ اس پر لغو' جھوٹ جیسے تہتے الفاظ کا اطلاق کرنا درست ہے' بلکہ بیہ مطلب ہوتا ہے کہ جب تک اس کا حال واضح نہ ہوجائے اس پرعمل نہ کیا جائے۔ (دیکھوٹرح نخیۃ الفکروغیرہ)۔

صحیح وضعیف کے معنی میں محد ثین کی اصطلاح اور اردو کے استعال میں فرق کرنالا زم ہے ﷺ یہاں صحیح وضعیف کے اطلاق کرنے یا نکار کرنے میں اردو کے استعال کا فرق کھی ظرکھنا بھی بہت اہم ہے۔ اردو کے استعال میں ہراس ہات کو جو اہل فہم وعقل کے زویک قابل اعتبار ہو کسی اعتبار ہو کسی اعتبار ہو کہ دیا جاتا ہے۔ خواہ محد ثین کی اصطلاح کے مطابق کسی ملکے سے ملک معیار پر بھی اس کو صحیح نہ ہونے کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نا قابل اعتبار ہے کسی محد ثین کی اصطلاح میں صحت کے لیے خاص خاص شرائط ہیں اور پھر اس کے اندر بھی مختلف مراتب ہیں۔ اس کے بعد پھر حسن کا محد ثین کی اصطلاح میں صحت کے لیے خاص خاص شرائط ہیں اور پھر اس کے اندر بھی مختلف مراتب ہیں۔ اس کے بعد پھر حسن کا

لے عافظ ابن تیمیہ کے اس اقرار سے میں ثابت ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے بھی استحباب ثابت ہوسکتا ہے'جو بلاشبہ تھم شرق ہے۔ اس کوموصوف نے ابھی گذشتہ صفحات میں خلاف اجماع فر مایا ہے'ہم میرحاشیہ میں تنبیہ کر بچکے ہیں کہ شنخ ابن ہمام نے ثبوت استحباب کوشلیم کیا ہے۔

درجہ ہے اور اس کے بھی بے شار مدارت ہیں۔ اس کے بعد پرضعیف کا درجہ ہے اور اس میں بھی مراتب کا بہی حال ہے جن میں سے ضعیف جدیث بھی بھی مقبول بھی شار ہوجاں ہے، اس لحائز ہے محدثین کی اصطلاح کے مطابق کی حدیث پریتھم دیکھ کرکہ وہ صحیح نہیں ہے اس کا مردود جونا سجھ لین یہ بالکل غلط ہوگائی کے برخلاف اردو کے محاورہ میں اس کے صحیح نہ ہونے کا لیمی مطلب سمجھا جائے گا کہ دونا قائل اعتبارا اور مردود ہے بلکہ برگس کے سستے یہ کہاجائے کہ امام بخار کی وسلم نے اس کی صحت کا آنکار کیا ہے تو ایک اردو خواں اس مغالطہ میں بھی بجاطور پر چینس سکنا ہے کہ جب یہ بات ان جیسے اٹھ برحمد بن کے نزدیک صحیح نہیں تو وہ بھینا بالکل حضو یہ الغواور افتر اء ہوگی حالا نکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس کی صحت کا انکار جستے بڑے محدث سے منقول ہوگا ای قدراس سے بلکہ معیاروا لے محدث کے نزد یک اس بات کی صحت کا اخبال باقی رہے گا - اس لیے مجرات کی حدیثوں پر جہاں محدثین کی جانب سے معیاروا لے محدث کے نزد یک اس بات کی صحت کا اخبال باقی رہے گا - اس لیے مجرات کی حدیثوں پر جہاں محدثین کی جانب سے میشر یہاں یہ مغالطہ وہ سکتا ہوگا تا کار دونر جمہ کرنے میں بندی احتیاط لازم ہے ورزد محدثین کی اصطلاحات سے ناوا تقد اوگوں کو ہمیں بیکی اور ان نکار کا مطاب وہ نہیں ہے نواردو میں اس سے انکار کا مطاب وہ نہیں ہے نواردو میں اس سے انکار کا مطاب وہ نہیں ہے نواردو میں اس سے انکار کا مطاب وہ نہیں ہے نواردو میں اس سے انکار کا مطاب وہ نہیں ہے نواردو میں اس سے انکار کا مطاب وہ نہیں ہے نواردو میں اس سے انکار کا مطاب وہ نہیں ہے نواردو میں اس سے انکار کا سیاسہ کا سے ناکار کا مطاب وہ نہیں ہے نواردو میں اس سے انکار کا سیاسہ کی سے نواز میں اس سے انکار کا مطاب وہ نہیں ہے نواردو میں اس سے انکار کا سیاسہ کر بین کی دیک کی محدث سے انکار کا مطاب وہ نہیں ہے نواردو میں اس سے انکار کا سیاسہ کی معاب کے کئی مدین کے کئی مدیث کی صحت سے انکار کا مطاب وہ نہیں ہے نواردو میں اس سے انکار کا سیاسہ کی مدین کے کس میں کی مدین کے کئی میں کئی کی کئی کئی کئی کو کئی کئی کئی کئی مدین کے کئی کئی کئی کئی کئی کئ

ضعیف یا موضوع ہونے سے حدیث کا مطلقاً موضوع یاضیف ہونا ثابت نہیں ہوتا ﷺ ان سلمی مباحث اور فنی اصطلاحات کو ایک اردوآسنیف ہیں اور کہاں کک طول دیا بیائے۔ اسول حدیث میں اس کی بھی تصریح ہے کہ کی حدیث پر کی حدیث پر کی حدیث کا مطلقاً ضعیف ہونا ٹا بہت نہیں ہوتا ' بلکہ بعض او قامت و قسم صرف اس اسنا دے کھا ظ سے ہوتا ہے جوتا ہے جواس وقت اس محدث کے سامنے ہوتی ہے۔ بندا ہوسکتا ہے کہ ایک ہی حدیث کو ایک اسنا دے کھا ظ سے ' ضعیف' کہد دیا جائے اور دوسری اسنا دے کھا ظ سے ' موسی کی وجہ ہے کہ امام تر ندئی نے بعض حدیث و لیک پر ضعف کا عظم لگایا ہے۔ طال نکہ خارج میں وہ سے جو اسا وہ سے ثابت ہیں۔ یہاں ایک یا واقف شخص تو جرت میں پر جاتا ہے گرامل فن سجھ لیتا ہے کہ امام موصوف کا بیکھ صرف اس خص اسنا دیر ہے۔

نکتے ﷺ اور یہی وجہ ہے کہ بعض حدیثوں پر بڑے ہے محد ثین نے موضوع ہونے کا تکم لگا دیا ہے کیکن جن حفاظ کو اس کی انہوں نے اس تکم کوشلیم نہیں کیا' بلکہ سرف اس سند تک محدود سمجھا جو اس وفت موضوع کہنے والوں کے سامنے تھی۔ اس کے شوامدائی کتاب میں آئندہ آپ کے ملا < مصرفرزیں گے۔

محدثین کی اصطلاح میں ''لایہ صبح'' اور ''لا یہت'' کے درمیان بڑا فرق ہے اوراس سے بھی حدیث کا موضوع ہونالا زم بیس آتا ﷺ مولانا عبد الحی صاحبُ اله پنالہ ''المرفع و التحمیل'' میں تحریفر ماتے ہیں کہ' بسااہ قات محدثین سے حدیث کے متنال لایصح اور لایشت کا لفظ فرماد ہے ہیں۔ ناواقف اس سے یہ بھے لیتا ہے کہ بیصدیث ان کے فرد کیک موضوع یاضعیف ہے۔ یہ خیال ان کی اصطلاح سے جہاات اوران کی تصریحات سے ناواقفیت کا متبجہ ہے۔

۔ چنانچہ حافظ نورالدینؓ فرماتے ہیں کہ:

این طرح حافظ زرکشی نکت این صلاح میں فر ماتے ہیں کہ:

ہمارے "لایصحے" اور "موصوع" کہنے میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ "موصوع" کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں راوی کا جھوٹ اوروضع ٹابت ہو گیا اور "لایسصحے" کے لفظ میں صرف اپنے علم میں صحت کی نفی کا حکم ہے کیعنی فلاں صدیث ہمارے علم میں ٹابت نہیں ہوئی -اس کا میں مطلب ہر گزنہیں ہے کہ 'اس کا نہ ہونا" یہ ہمارے علم میں ٹابت ہے ۔ یہی بست ان تمام حدیثوں کے متعلق کی جاسے جن کے ہارے میں ابن جوزی نے "لایصحے" کا حکم لگا دیا ہے ۔ اس کا طرح حافظ قسطلا نی نے شب نصف شعبان کی حدیث کے متعلق حافظ ابن رجب سے رنقل کیا ہے کہ:

ابن حبان اس کونیچ کہتے ہتھے۔ سیدن سے میں سر

حافظاز رقانی کہتے ہیں کہ:

ابن جبان کے اس تول سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن دحیہ کا اس شب کی فضیلت کے متعلق مطلقاً بیتکم لگادینا کہ ''لم یہ صحت فیھا مشبیء'' یعنی اس کے متعلق کوئی حدیث بھی صحت کوئیں پہنچی 'درست نہیں تھا - ہاں ابن دحیہ کا بیتکم اس وقت قابل شلیم موسکتا ہے جب کہ ''لیم یہ صحت سے مراد'''صحت اصطلاحی'' کی نفی لی جائے ۔ گیونکہ بلا شبہ معاذ ' کی جوحدیث اس شب کی فضیلت میں روایت ہوئی ہے وہ صحت کے درجہ کوئیں پہنچی 'کیکن وہ'' حسن' ضرور ہے۔

( ديکھوتر جمان السندمقد مەص ۲۶)

حافظا ہن تیمیہ فرماتے ہیں کہ:

محدثین بجب کی حدیث کے متعلق بی تظم لگاتے ہیں گہوہ'' ضعف ہے' او ان کی مراد بیہ ہوتی ہے کہ اس پرصدق کا تھم لگا یہ بیس جا سکتا - اس کی مراد بیہ ہرگز نہیں ہوتی کہ صرف آئی بات ہے اس کے راوی پر کذب کا تھم لگا دیا جائے یا جو مضمون اس نے نقل کیا ہے' اس کی نفی کر دی جائے - اگر چہ اس کی نفی کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو-لہذا اس فقامات پر ہم سکوت کریں گئے نہ اس کے ثبوت کا تھم لگا کیں گے اور نہ نفی کا - اس فاعدہ کو اچھی طرح شبحے لینا حتم مقامات پر ہم سکوت کریں گئے نہ اس کے ثبوت کا تھم لگا کیں گے اور نہ نفی کا - اس فاعدہ کو اچھی طرح شبحے لینا حیا ہے' کیونکہ بہت سے لوگ کسی بات کی مدل نفی کرنے میں آور بے دلیل بات پر شبوت کا تھم نہ لگانے میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے اور ہرا لی بات کی مدل نفی کرڈ النے ہیں' جس کا ثبوت ان کے علم میں نہیں ہوتا اور ''لا تیقف میا لیس لک بھا علم'' کے خلاف کرتے ہیں۔ (دیکھوٹر جمان النہ ج سام ۲۰۰۸)

اگر مذکورہ بالا امور کو پیش نظر رکھا جاتا تو کتب دلائل کی حدیثوں کے متعلق لغو مجھوٹ کے الفاظ جس کثریت ہے استعمال

کیے گئے ہیں پیٹینا وہ اس سے گی درجہ گھٹ جاتے اور اگر اس کی رعایت بھی کر لی جائے کہ بعض مرتبہ وضع وضعف کا تھم پوری روایت پرنہیں ہوتا بلکہ صرف کسی زیادتی کے اعتبار سے ہوتا ہے جو بعض راو بوں نے بڑھا دی ہے تو ضعیف حدیثوں کی تعداداد در بھی کم ہو جائے گہ - خلا صدکام ہیہ ہے کہ جودین تیرہ سوسال سے آنخضرت صلی القدعلیہ دسلم کی پوری حیات طیبہ لے کر منتقل ہور ہا ہے' اس کے متعلق ہر جگہ اعلیٰ معیار کی شرط صرف وہ مجھ لگا سکتا ہے' ہو نہ تو دین کی تفسیلات پر نظر رکھتا ہے نہ اس کی بہلیخ کی ذرمہ داری مجسوس کرتا ہے - وہ صرف نفظی دنیا میں بسر کرتا ہے وہ صرف ند بنز ہین کے قلوب کو ان خوش کن تعبیرات سے منظر تو کرسکتا ہے' لیکن عملی دنیا میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہے' لیکن عملی دنیا ہیں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہے' لیکن عملی دنیا ہیں ہیں ایک قدم بھی نہیں جا اس کے معلوب کو ان خوش کو تین جن میں ضعیف حدیثیں شامِل ہیں ۔ اس میں صحیح سے سے اور اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کی بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جن میں ضعیف حدیثیں شامِل ہیں ۔ اس میں صحیح سے سے اور اعلیٰ ہیں جن میں ان احادیث کے موضوع ہوئی ہی اور اعلیٰ اعتبار ہیں - بلکہ موضوع ات پر بھی مبسوط اور ستنقل تصافیف فر مائی ہیں جن میں ان احادیث کے موضوع ہوئی ہوئی تا ہی آ راء کوظا ہر فر مایا ہے - اور ان احادیث کے موضوع ہوئی ہونے یا اور سنقل تصافیف تھی کھی کام کیا ہے - اور ان احادیث کے موضوع ہوئی ہوئی کے اور ان احادیث کے موضوع ہوئی ہوئی کا میا ہے - اور ان احادیث کے موضوع ہوئی ہوئی کے اور ان احادیث کے موضوع ہوئی ہوئی کا میا ہے - اور ان احادیث کے موضوع ہوئی ہوئی کا میا ہے - اور ان احادیث کے موضوع ہوئی ہوئی کا ہوئی کا میا ہے -

تنبیبہ 🚸 🚽 حافظ ابن حجرٌ نے شرح نخبۃ الفکر میں لکھا ہے کہ ہماراکسی حدیث پرموضوع کا حکم لگانا بھی قطعی نہیں ہوتا' بلکہ صرف اپنے علم پرمبنی ہوتا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے- مراجعت کی جائے - اس کے بعد آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ فن حدیث بازیجۂ اطفال نہیں – لہٰذا یہاں احتیاط میں ضعیف حدیثوں کومطلقا لغواور جھوٹ گا دفتر قر اردے دیناصرف نظر کا قصور ہے۔ جس طرح صحت كَاتَكُم لِكَانا علم وتقويٰ كامختاج ہے- اسى طرح كذب اور باطل كاتفكم لگانا بھى علم وتقويٰ كامختاج ہے- يہى وجہ ہے كہ إمام احمدٌ كے ساننے جب کوئی ضعیف حدیث آتی اوراس کے معارض کوئی دوسری حدیث نہ ہوتی تو اگر چہوہ ان کا مختار نہ ہوتی مگر کم از کم ایک مرتبہ وہ اس یر بھی عمل کر لیتے - مباداد ہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہواور ہمارے قصورعلم کی وجہ سے سیجے طریقہ پرہم کو نہ پہنچا ہو-ا ما م احمد اور دیگر ائمہ کی نظروں میں حدیث ضعیف کی اہمیت کی وجہ 🦸 ہمارے مذکورہ بالا بیان ہے بیغلط نہی دور ہو جانی جاہیے کہ حدیث ضعیف کی ائمہ ومحدثین کے نز دیک اہمیت کیوں ہے؟ وہ خوب جانتے ہیں کہ ضعیف ہونے کا حکم جس معیار پر لگا دیا جاتا ہے' اس ہے کسی خبر کانفس الامر میں باطل اور بے اصل ہونا ٹابت نہیں ہوتا' بلکہ ان کا ثبوت بھی دنیا کی معتبرخبروں ہے زیا دہ مضبوط طریق پرموجو د ہوتا ہے۔ مگر چونکہ محدثین کے اس بخت معیار برو ہ پورانہیں اثر تا جوانہوں نے خاص آنخضرت صلی اللہ عایہ وسلم کی حدیثوں کے لیےمقرر کیا ہے' اس لیے وہ اس معیار کے مطابق اس کواصطلاحاً ' دصیحے' 'نہیں کہہ سکتے اوربعض مرتبہ اس کے ضعیف ہونے کے اقرار کے ساتھ ساتھ وہ پہتھر تکے بھی کرجاتے ہیں کہاں کوضابطہ میں گونچیج نہ کہا جائے کئر دوسرے قرائن کے لخاظ ہے وہ قابل شلیم ہے اس لیےضعیف حدیثوں کی وجہ ہے کتب دلائل کی حیثیت آج کل کے مولود شریف کی موضوع کتابوں کے برابر سمجھ لیٹا اصطلاحات ہے ناوا تفیت کے سواان کی علمی نا قدری بھی ہے اور اس قیمتی و خیر ہ کا تلف کر دینا ہے' جو ہمارے دین ہے متعلق ہے' کیا رہبیں ہوسکتا کہ و وتھم شرعی اپنی جگہ ثابت شد ہ ہوا در جو''ضعف'' ہم کواس میں نظر آپر ہاہے وہ ہماری روایت اور درایت کےمطابق ہو- کتب دلائل کومر وجہ میلا دشریف کے دور کی تالیفات بجھنا آیک علمی اور تاریخی فروگند اشت ہے ﷺ جہاں تک ہم کومعلوم ہے مولود شریف کی مجالس کے سب سے پہلے با ضابطہ جانے والے ملک مظفر ابوسعید ہیں 'جن کی و فات ۱۳۹ ہے میں ہوئی ہے ( دیکھوشر ح المواہب ن اص ۱۳۹ ) - اس لحاظ سے ان مجالس کا روان بظاہر چھٹی صدی کے آخر سے شروع ہوا ہو گا - اس کے بعد پھر المناس علی دین ملو کھم کے ضابط کے موافق شدہ شدہ ان کا عام روان پڑگیا ہوگا - چونکہ کہب دلائل کی اکثر تالیفات تیسری صدی گے آخر یا چوشی صدی کی ابتداء میں ہوئی ہیں' اس لیے ان کا زبانہ بظاہر مولود شریف کے روان مام سے پہلے پہلے گا زبانہ ہے' لہٰذاان انکہ عدیث کے متعلق جسب ذیل کلمات لکھ دیناان کے جن میں ناحق کی ہدگائی تو ہے ہی نام سے پہلے پہلے گا زبانہ ہے' لہٰذاان انکہ عدیث کے متعلق جسب ذیل کلمات لکھ دیناان کے جن میں ناحق کی ہدگائی تو ہے ہی نام ہے کہا خور گذاشت بھی ہے ۔ ( کتب ولاکل )

'' یبی کتابیں ہیں جنہوں نے معجزات کی جھوٹی اور غیرمنتندروا نیوں کا ایک انبار لگادیا ہے اوران ہی ہے میلا دوفضائل کی تمام کتابوں کا سر مایہ مہیا کیا گیا ہے۔''

'' ان روایتوں کی مذوین میں ضروری احتیاطیں مدنظر نہیں رکھیں یا یوں کہو کہ عشق نبوی نے فضائل ومنا قب کی کثر ت کے شوق میں ہرقتم کی روایتوں کے قبول کرنے پران کوآ ماوہ کرویا۔''

''ان روایتوں کا بڑا حصہ انہیں کتابوں کے ذرایعہ سے پھیلا ہے' نوان مجالس کی غرض سے وقباً نو قبالکھی گئیں''۔
'' بیہی اور ابونعیم نے ولائل میں اور سیوطی نے خصائص میں علایہ دوسرے انبیاء کے معجزات کے مقابل میں انہیں کے مثل آپ کے مجزات و حونڈ ھاڑ تھا م ترضیح روایتیں مثل آپ کے مجزات ڈھونڈ ھاڑ تھا م ترضیح روایتیں دستیاب نہیں ہوسکتیں۔اس لیے لوگوں نے انہیں ضعیف اور موضوع روایتوں کے دامن میں بناہ لی کہیں شاعرانہ تھیل کی بلند پر دازی اور نکتہ آفر بی سے کام لیا۔''

'' بیایک عمولیٰ واقعہ ہے' مگر کتب دلائل کے صنفین نے اس کو بھی معجز ہ قر اردے دیا ہے''۔

''معجزات کی تعدا دیرُ هانے کے شوق میں کتب ولاکل کے مصنفین نے ریبھی کیا ہے کدایک ہی واقعہ کی روایت میں ذرا سابھی اختلاف نظر آیا تو اس کو چند واقعات قرار دے دیا ہے۔''

یا مثلاً حافظ ابن عسا کر جیسے شخص گوضعیف روایتوں کا سر پرست یا مثلاً حافظ ائن حجرٌ جس کومحد ثین نے '' حافظ الدنیا'' کا لقب دیا ہے'ان کے متعلق پر ککھنا:

''ابن حجرٌ جيسے كمز ور ردوايتوں كاسہارااور پشٽ پناہ-''

روایات پر تنقید ملیحد و چیز ہے اورمحد ثین کہار کی ثالز، میں بیر آزا دانہ کلمات ہالکل دوسری بات ہے اس تا نئی یمحد ثین ہے بداع تا دی کے سوااور کیا ہے۔ إِنَّا لِلَهُ وَ اِنَّا اللّٰهِ رَاجِعُونَ .

متدرک حاکم کالیجے مقام محدثین کی نظروں میں ﷺ بعض شدت پیندمحدثین کی متدرک پر شنت کمتہ چین کی وجہ ہے یہ غلط خیال پھیل گیا ہے کہ عام محدثین کے ہاں بھی متندرک کا گویا گوئی وزن ہی نہیں' حتی کہ تی روایت کا متبدرک میں رو نابس یہی اس کے ضعف کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حالانکہ یہاں حاکم کاعلمی پایداورمتدرک کی تعریف کا لحاظ رکھنا بھی لا زم تھا۔ انے بڑے شخص کی اتنی بڑی ضخیم تصنیف کوصرف ضعیف اورموضوعات کا ذخیرہ تبھے لینا یہ بڑی حقیقت ناشناس ہے۔ حافظ ذہبی ،جنہوں نے خورتلخیص المت درک کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف فر مائی ہے' اس غلط نہی کو دور فر مادیا ہے وہ تحریر فر ماتے ہیں:۔۔

> ففيه جملة و افرة على شرطيهما و جملة كثيرة على شرط احدهما و لعل مجموع ذالك نحو نصف الكتاب و فيه نحو الربع ماصح سنده و فيه بعض الشيء و ما بقى و هو نحو الربع فهو مناكير و اهيات لا تصح و في بعض ذالك الموضوعات.

(توحیه النظر ص ۱۳۸ و تدریب الراوی ص ۳۱) و قد ذکر السیوطی فی التدریب ان الذهبی جمع جزأفیه الاحادیث التی فیه و هی موضوعة فذکر نحو مائة حدیث. (۱۱)

اورأن ہے قبل حافظ ابن تیمییڈنے بھی اپنے الفاظ میں اس کا از الدفر مادیا ہے: -

وكك احماديث كثيرة في مستدركه يسمحها وهي عند اهل العلم بالحديث موضوعة وههنا مايكون موقوفًا يرفعه ولهذ اكان اهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وان كان غالب ما يصححه فهز صحيح اكر هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وان كان الصواب اغلب عليه الخ

متدرک عالم میں ایک بڑا حصہ وہ ہے جو 'دصحیحین کی شرط'' پر ہے اور ایک بڑی تعدا رائیں ہے جو ان دونوں میں صرف ''ایک کی شرط' پر ہے۔ ان دونوں کے مجموعہ کی مقدارتقر بباً نصف کتاب کے ہوگی اس کے علاوہ چوتھائی کتاب دوسری ''صحیح حدیثوں پر' مشتل ہے جن میں پچھ کلام کی گنجائش ہو سکتی ''صحیح حدیثوں پر' مشتل ہے جن میں پچھ کلام کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اب رہی بقیہ چوتھائی تو بے شک ان میں منکر اور وا ہیا ت حدیثیں ہیں جو سیح نہیں اور ان ہی میں پچھ موضوعات بھی شامل طدیثیں ہیں جو سیح نہیں اور ان ہی میں پچھ موضوعات بھی شامل ہیں۔ امام سیوطی رحمة القد تعالی عابیہ نے ان کی تعداد تدریب میں کل سوحد بیٹ کنصی ہے۔

اور اس طرح عامم بھی ہیں جو اپنی متدرک میں بہت ی عدیثوں کو صحیح لکھ جاتے ہیں اور محد ٹین کے نزدگیہ وہ ''موضوع'' ہوتی ہیں اور بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو جا کم نے مرفوع بنا دیا ہے اور در حقیقت تھیں وہ موقوف - یہی وجہ ہے کہ محد ٹین صرف عالم کی تھیج پر حدیث کا فیصلہ ہیں کرتے اگر چا کثر میں ہوتا ہے کہ جس حدیث کو حاکم گئے گئیں او وہ تھی ہوتی ہے' کیسی ہوتا ہے کہ جس حدیث کو حاکم گئے گئیں ان کی مثال اس تفد شخص جیسی ہے جو بہت ملطی کھاتا ہو اگر یہ نا مطور پر اس کا تعلم تھی جیسی ہے جو بہت ملطی کھاتا ہو اگر یہ نا مطور پر اس کا تعلم تھی جیسی ہے جو بہت ملطی کھاتا ہو اگر یہ نا مطور پر اس کا تعلم تھی جو۔

(التوسل والوسينة ص ٨١-٠٨)

ان دو حافظوں کے بیان سے بیبخو بی واضح بنوگیا ہے کہ مشدرک کی بعث اگر جد بخاری ومسلم کی طرح علی الاطلاق مسلم نہ بوالیکن اتنی ہے بنیا دبھی سیں جتنا کہ عام لوگوں میں اس کی شہرت اڑ ٹنی ہے کمکہ حاکم کی تھیجے اکثر مقامات پر سیح صیح نہیں ہے ان میں بھی سب حدیثیں موضوع نہیں ہیں' بلکہ بعض جگہ حاکم نے صرف بیتسابل کیا ہے کہ موقو ف حدیث کومرفوع کر و یا ہے اور بے شک بعض حدیثیں موضوع بھی ہیں' مگران کی تعدا دبہت قلیل ہے۔ ہمار ہے نز دیک اصل بات بیہ ہے کہ اگر حاکم اپنی تالیف کے متعلق "استدراک علی الصحیحین" کا دعوی ندکرتے تو اعتراضات کی جوبوچھاران پراب ہوئی ہے بیشا بدنہ ہوتی -اب ایک طرف تو ان کا دعویٰ است در اک علی الصحیحین کا ہے ُجن کی صحت ضرب اکمثل ہو چکی ہے- دوسری طرف تهام حدیثوں میں وہ معیار قائم نہیں رہا۔ اس لیے فطرۃٔ ان کی تھیج پر نظریں سخت ہوگئی ہیں۔ ورنہ اگر حاکم' متدرک کا نام صرف ''اسکتے ''رکھتے اور ان حدیثوں کے سیحین کے معیار پر ہونے کا دعویٰ نہ کرتے تو جس شدت سے ان پر اب تقید کی گئی ہے بیانہ کی جاتی - اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ذہبی تعقبات میں کہیں تو صرف پہلکھ دیتے ہیں کہ لیسس عملی شوطھ ما یعنی پیرحدیث صحیحین كى شرط پرئيس ہے- اوركہيں ليسن على شوط مسلم يا على شوط الصحيح كہتے ہيں جس كا مطلب بيہ كمان كے پيش نظر ہر جگہ حدیث پر فی نفسہ تھم لگا نانہیں' بلکہ بیہ تنبیہ کرنی بھی ہوتی ہے کہ فلاں حدیث بخاری یامسلم کی شرط پریا دونوں کی شرطوں پر نہیں ہے۔ اس لیے اس کومتدرک میں درج کرنا سیجے نہیں لہٰذا ان کے معارضہ ہے ہر جگہ یہی احد کر لینا کہ وہ اس حدیث کے خلاف ہیں بہت تھی نظر ہے۔لہذا جومعجزات متدرک میں مذکور ہیں'ان کے متعلق شروع سے یہی بد گمانی کر لینی کہ وہ صرورضعیف ہوں گے' اور تلاش کر کر کے ان میں اسباب ضعف نکالنا بیصرف مزاجی خشکی کا نتیجہ ہے۔ یہاں اگر ایک طرف عاتم کے متعلق تصحیح ا حادیث میں تساہل کی شہرت ہے تو دوسری طرف شدیت پسندی میں ابن جوزی کی شہرت بھی اس ہے کم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض بخاری کی حدیثوں پر بھی انہوں نے'' وضع'' کا حکم لگا دیا ہے۔اس لیے یہاں بھی محدثین کوان حدیثوں کوئلیحدہ ذکر کرنا پڑا ہے' جو در حقیقت ضرف ابن جوزیؓ کے مزاجی تشد د کی بنایر موضوعات کی فہرست میں درج کر دی گئی ہیں۔ پھراسی پربس نہ کرنا' بلکہ یہاں وضاعین و کذابین کی اس تمام تاریخ کوبھی لکھ ڈالنا جس ہے ان مقدی محدثین کے دامن کے بھی ملوث ہوجانے کا خطر و پیدا ہوسکتا ہے کتنی بڑی کوتا ہی ہے اور تصنیفی لحاظ ہے بھی بے حل بحث ہے۔ میں ہرگزیہ بیں کہتا کہ کتب دلائل میں ضعیف حدیثیں نہیں آئیں اور نەضىيف حديثوں كى على الاطلاق تائىد كرنا جا ہتا ہوں' بلكەمىر المقصد صرف بية تنبيه كرنا ہے كەملىي لحاظ ہے كتب دلائل كانتيج مقام پہچا نے اورال کے اداکر نے میں جوطر نے نگارش اختیار کیا جائے و ہ ایسانہ ہونا چاہیے جوخلا ف واقع بھی ہواورخطرنا ک بھی ہو-کسی غیر ثابت شدہ واقعہ کی بینی طور پرتفید لیں نہ کرنے کے اعتذار میں اور جزم کے ساتھ اس کا انکار کر دینے کے دلائل جمع کرنے میں بہت بڑا فرق ہے-اگرعشق نبویؓ ہے کوئی بد ذوق صحف یہاں مجزات کے لیے بھی احکام وعقا ئد کی حدیثوں کی طرح صحت کے شرا لط لگا نا عیا ہتا ہے تو لگائے' مگر جمہور کے خلاف یہاں اٹکارِ مجزات کوا بک'' فن'' بنا ڈ النا اور اس کے ابواب وفصول کو اس طرح مدون اورمبر بمن کرتے چلے جانا کہ نہ صرف ان مجزات سے بلکہ تمام کتب دلائل سے اور نہ صرف کتب دلائل سے بلکہ ان کے مسلم مؤلفین سے بھی بداعتقادی پیدا ہوجائے 'یہ بہت مہلک غلطی ہے۔ یہاں ایک سیدھی اور سچی سی بات بھی لکھی جاسکتی تھی کہ مولود خوانوں اور عام واعظوں نے صراف عوام کی دلچین کی خاطر کتب دلائل میں سے چھانٹ چھانٹ کرصرف وہی روایات پھیلانی شروع کر دیں جوان میں سب سے زیادہ ضعیف اور ان محدثین کے ہز دیک بھی غیرمعتبر تھیں بس اتنی بات ہے ایک سیح حقیقت بھی ادا ہو جاتی اور کتب دلائل اور ان کے مصنفین سے کوئی برظنی بھی پیدا نہ ہوتی - اس کے برنکس ضعیف اور موضوع روایتوں کے ساتھ معجزات کی معتمد روایات کو لپیٹ لیٹا' بلکہ ان کے مصنفین پر بھی سخت سے سخت نکتہ چینی کر جانا بلکہ اگر کوئی محدث ان پر نکتہ چینی کی جواب دہی کرتا نظر آ ئے تو اس کو بھی قبول نہ کرنا اور مید کھے دینا کہ: ~

'' و کیکن ثقات محدثین کی بارگاہ میں بیہ کوئی معمولی گناہ نہیں ان کی خاموشی ( یعنی حدیثوں کے متعلق صحت وضعف کا تھکم بیان نہ کرنا خداانہیں معاف کر ہے ) آج ہزاروں لا کھوں مسلمانوں کی گمراہی کی بنیا د بن گِٹی ہے''۔

بہت زیر دست مواخذہ ہے بلکہ ہم جیسے علم ونہم رکھنے والوں کے لیے چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔"ان لحوم العلماء مسمومة"

یہاں ایک عجیب بات میہ ہے کہ عجزات میں ہے جوسب سے زیادہ بعیدازعقل معجزات نظر آتے ہیں وہ قرآنی معجزات ہیں۔ اس کے بعدوہ ہیں جوصحیین میں نہ کور ہیں اور اس کے بعد ان معجزات کا نمبر ہے جواور کتب میں نہ کور ہیں۔ اس کے کتب دلائل پر بے وجہ ہاتھ صاف کرنے کا کوئی خاص نتیج بھی نہیں نکاتا۔ اگر قرآنی اور صحیحین کے وہ بالاتر ازعقل معجزات قابل شلیم ہوں تو بھر 'ایں ہم اندر عاشقی بالائے غم ہائے دگر' سمجھ لیجے۔ گرافسوس اور صدافسوس' یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن اصحاب کو علم نبوت سے مناسبت نہیں تھی انہوں نے قرآنی معجزات کو بھی نہیں بخشا اور ان کو بھی ایسا بنا ڈالا ہے کہا گرکوئی پیاسا کلام اللہ میں اس کے متکلم کی صفات کا جلوہ و کی بھنا چاہی ہے اس در میں ہے۔ میداستان بہت در دناک ہے اور تفصیل چاہتی ہے اس لیے اس داستان غم کا لیسٹ دینا ہی بہتر ہے۔ و اللہ المستعان ۔

اب آیئے آخر میں ہم آپ کے سامنے کتب دلائل کے متعلق بعض ان علاء کی رائے بھی نقل کرتے ہیں جونفتر و تبصر ہ میں ضرب المثل ہیں - حافظ ذہبیؓ امام بیہی کی دلائل العبو ۃ کے متعلق فر ماتے ہیں :

و یکھواس کتاب ہے ذراغفلت نہ کرنا' کیونکہ وہ از اول تا آخر

(١) عليک به فانه کله هدی و نور .

(شرح المواهب ج ۱ ص ٦٢) مرایت بی بدایت اورنور بی نور ہے-

(۲) حافظ بکی اس کے متعلق شم کھا کر فرماتے ہیں کہ وہ بے نظیر کتاب ہے۔

(m) حافظ ابن تیمیه جواین نافتد انه نظر میں مشہور ہیں کتب دلائل کے متعلق فر ماتے ہیں: -

یده و کتابیں ہیں جن میں معجزات اور آپ کی نبوت کی صدافت کی وہ حدیثیں بھی اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کداگران کو متواتر کہددوتو بھی ہے جانبیں مثلاً جمۃ الوداع اور قمرہ حدیبید کی حدیثیں-

حجة الوداع و عمرة الحديبية الخ ..... (الحواب الصحيح ج ٤ ص ٢٤٣)

الأحاديث الماثورة فيما هو متواتر عنه مثل

و هذه الكتب فيها من الاحاديث المتضمنة

لايات نبوته و براهين رسالته اضعاف اضعاف

حافظ ابن تیمیہ نے ان کتب کی روایات کو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات کے '' تواتر'' کے ثبوت میں پیش کیا ہے اور ان کا بیربیان بھی اس تصنیف میں ہے' جوانہوں نے ایک بڑے پادری کی تر دید میں لکھی ہے اور ان تمام مجزات کا ذکر کیا ہے' جن کو ہمارے دور کے ناقدین مجروح کر کے چل دیئے ہیں' کیونکہ حافظ موصوف پوری بصیرت کے ساتھ بیرجانتے ہیں کہ دوسرے ندا ہب عجائبات کا جوانبارا پنے پیشواؤں کی طرف منسوب کرتے اور ان پریقین رکھتے ہیں وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے مقابلہ میں ثبوت کا کوئی پاپیٹیں رکھتے اور نہ کمیت و کیفیت کے اعتبار ہے ان کے برابر ثابت ہو سکتے ہیں۔حضرت شاہ ولی اللّٰہ جنہوں نے کتب محدثین کے طبقات لکھے ہیں' انہوں نے بھی کتب دلاکل کے ذکر کر دہ معجزات کواعتبار کے ساتھ اپنی کتاب ججۃ اللّٰہ البالغہ میں درج فر مایا ہے۔

حافظ ابن کثیرًاس قتم کی ایک روایت لکھ کرفر ماتے ہیں:

''اس واقعہ کی اسناد میں اگر چہا ہے راوی موجود ہیں' جن میں کلام کیا گیا ہے باایں ہمہ یہاں ایسے قرائن بھی موجود ہیں جن کی وجہ ہے اس پرصد ق وصفا کا نور چمکتا ہوانظر آتا ہے۔'' (البداییج ۲ص ۳۱۹)

ال بیان سے حافظ موصوف کے علم اوران کی دیانت کے ساتھ ان کی فہم وفراست اور محد ثانہ تجربے کا بھی انداز ہ ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ بخاری شریف کی شروح میں اس وقت جوسب سے عمدہ شرح سجی گئی ہیں وہ و نیا کے دو بڑے حافظوں کی ہیں' یعنی حافظ بدرالدین عبی اور حافظ ابن حجرع سقلانی " – رہی شرح حافظ تسطلانی تو وہ ان دونوں شرحوں پر بنی ہے – جو شخص ان شروح کا مطالعہ کرے گا وہ بید کیچے گا کہ ان حفاظ نے کیسے کیسے آڑے موقعوں پر اور کئی کثر سے کے ساتھ کتب ولائل کی روایا سے مدد لی ہے ۔ کسی روایت سے راوی کا نام' کسی سے مقام کا نام اور کسی سے بعض ضروری تفصیلات علم میں آجاتی ہیں۔ ان کے علاوہ '' مجابعات' اور'' شواہد'' کا بڑا ذخیرہ ان ہی کتب سے فراہم ہوتا ہے بید کھے کر ان کتب کے مصنفین کے لیے ہمارے ول سے تو بساختہ دعا کیں نکتی ہیں۔ ہمارے زدیک اگر عشق نبوگ میں ڈوب کر رطب و یا بس (بقول ناقدین) کا انہار لگانے والے یہ محدثین وہی ہیں جہوں نے طبقات حدیث مقرر فرمائے ہیں اور فن جرح وتعدیل کی خیاد ڈالی ہے تو بھر انصاف کی نظروں میں ان کا لگایا ہوا بیا ابار ضرور قابل صد محدثین وہی ہیں۔ جو ایک سے اور ایس اور کی سے اور ایس ان ان کی میں ان اور کو ایس ان ان کی انہاں میں وہی ہیں ہوتا ہے۔

حافظا بن جرٌشرح نخبه ميں لکھتے ہيں ۽

مجھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ظاہری حالت کے لحاظ سے تقیم ہوتی ہے' گرایک محدث اپنے طویل تجربہ اور حدیثی ذوق کے لحاظ سے اس کو درست سمجھتا ہے اگر چہاں کے باس اس کے لیے کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہوتی - اس کی مثال ایس ہی ہوتی ہے جیسی کہ ایک صراف کی کہ وہ ایک زنگ آلوداور بظائیر کھوٹے روپیہ کوچٹکی لگا کر پہچان لیتا ہے کہ اگر چہاس کی آواز خراب ہے' مگراس کی چاندی کھری ہے!

اس کا عاصل تمام تو اعد کو بیکا راور معطل گفہرا وینانہیں ہے' بلکہ بیہ ہے کہ جنہوں نے اپنے تجربے کی بینا پر قواعد مرتب کیے ہیں اگر وہی اپنے تجربے کی بنا پر اپنے ذوق ہے کسی ضعیف حدیث کو قابل اعماد سیمھتے ہیں تو ان کے مقرر ہ قواعد کی طرح ان کا بیاتہ ہم بھی اللہ تعلیم ہونا چاہیے۔ اصل ریہ ہے کہ منتشر جزئیات اور ذوقی امور' ضبط وقید میں کبھی نہیں آ سکتے ۔ اس لیے ایک طرف قواعد کی عکم دونوں سے فائدہ عکومت اپنی جگہ چلتی رہتی ہے اور دوسری طرف وجدان و ذوق کا حکم بھی اپنی جگہ نا فذر ہا کرتا ہے۔ بد ذوق بے علم دونوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور صاحب ذوق عالم دونوں سے جزابر کا فائدہ اٹھا تا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض مرتبدا یک عدیث کی اساد بالکل کھری نظر آتی ہے' کیکن اس میں کوئی ایسا خفیہ ' روگ ' ہوتا ہے جوعلم وضوابط کے تحت نہیں آتا اس کو بھی محد ثین ہی پہچا نے ہیں اور

اس کی بناپراس اچھی خاصی حدیث کو' معلول' قرار دے دیتے ہیں' حتیٰ کہ محد ثین نے اس کوبھی فن کا ایک اہم جزوقر ار دیا ہے اور مختلف محدثین نے'' کتاب العلل' کے نام سے مختلف تصانیف فر مائی ہیں اس لیے میراعقیدہ تو ان محدثین کے متعلق طویل تجربہ کے بعداب وہی ہے جوکسی شاعر کا اپنے رندوں کے متعلق ہے۔

رند جوظر ف اٹھالیں وہی پیانہ ہے جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی مے خانہ ہے

(اصغرٌ عُونِژوي)

جس شخص کے قلب میں ان محدثین کے لیے شکر گذاری کے ہزاروں جذبات موجزن ہوں اس کے قلم میں ان پر نکتہ چینی کے لیے بھلاروشنائی کہاں؟ - یعف اللہ لھم و رفع درجاتھم فی اعلی العلیین مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین.

## معجزات اورصاحب معجزات کے دَور کا ذوق

یبال ایک کھلی ہوئی بات پر شعبہ کردینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جو بدیبی ہونے کے باو جود پھرنظری بن گئی ہے لینی سیکہ طحابیت کا دور بعثت کے بعد ہے ہی شروع ہوتا ہے اس لئے آپ کی سوارخ حیات کے قبل از بعثت واقعات کا علم اور ان کے بلا واسطہ روایت کرنے والے صحابہ کب ل سکتے ہیں۔ پھر جب اس دور کی بنیاد پڑی تو کی زندگی جس صورت سے گزری وہ سب کے علم میں ہے اس کے بعد جب ہجرت کا دور آیا تو کیل و نہار''غزوات' اور''سرایا'' کا تا نتا لگار ہا۔ بھلا ان حالات میں مجڑات کا غلم میں ہے اس کے بعد جب ہجرت کا دور آیا تو کیل و نہار''غزوات' اور''سرایا'' کا تا نتا لگار ہا۔ بھلا ان حالات میں مجڑات کا غللہ بلند کرنے کی فرصت کس کو تھی۔ ہاں ان ہی غزوات اور سرایا کے تذکرہ میں جہاں جب کوئی مجرالعقو ل واقعا نظر آ گیا تو وہ اس سلسلہ کیان میں آ گیا ہے پھراس میم کے واقعات جب شب روز ان کی آئھوں کے سامنے رہا کرتے تھے تو صاحب مجڑات کی مطلبت کیا ہاں میں آگیا ہا ہی اگر ان کا ذکر بھی آئی تھی۔ آج بھی اگر کوئی صاحب کرا مات سے فلوب اپنے معمور ہوتے رہنے تھے کہ ان واقعات کا دیکھنا گیا ہاں آگر ان کا ذکر بھی آئی تھی۔ آج ہی اگر کوئی کی است کے ایک مطرب کرا مات ہو اپنے تھی تو صاحب کرا مات کے کہ کے ایک بھی تو صاحب کرا مات کے کہ بیک نبوت سے کہ اور اور کے محمور کی اور والی شون میں گئے رہتے کہ بیٹ نبوت سے کہ آئی قارب نبوت طلوع ہوا ور کب وہ اس کی مصوب کی ہوت نبوت سے کہ آئی قارب نبوت طلوع ہوا ور کب وہ اس کی مصوب کی بیار تھی ۔

نشست آن دلبر جانی بجانم بیجو جان درتن اگریکدم جدا افتاد جان از تن برون آید فراق یا را گراندک است اندک نیست درون دیده اگرینم موست بسیار است

یہاں مجزات دیکھنے کی نہ کسی کوضرورت تھی نہ فرصت - کفاراس کی رٹ لگایا کرتے اگران کی خاطر کوئی معجز ہ ظاہر ہوجا تا تو اس کوصحابہ کی مشاق آئکھیں بھی دیکھیلیٹیں یا بھی کسی موقعہ پر کسی وقتی ضرورت سے بیصورت پیدا ہوجاتی تو آپ کے رخ انور کے شیدائی معجز و سے پہلے بھاگ بھاگ کرخودصا حب معجز و کے اردگر داس کے دیدار کی خاطر جمع ہو جاتے - جب کس کے کمال کاعلم یقین پہلے سے حاصل ہو چکا ہوتو اب اس کے ظہور کمال پر چیرت کیا؟ -

ایک مرتبہ''شق القم'' جیساعظیم الشان معجز ہ کفار قریش کی فر ماکش پرمنیٰ میں فلا ہر ہوالیکن و ہاں تو ایسی جماعت بھی کھڑی ہوئی تھی' جواس کمال کواس با کمال کاصرف ایک ذراسا پرتو بھی تھی۔ ان کواس پرتجیر کیا ہوتا ہاں اس عظیم الشان واقعہ کو دیکھنے والے حسب الا تفاق چونکہ چند جاں نثار بھی موجود ہتے اس لئے انھوں نے اپنی نظروں میں سب سے محبوب ہستی کے ذکر میں اس ایک واقعہ کا بھی ذکر کر دیالیکن اس کے بعد جگہ خان اس کا تذکرہ کرتے پھرنا ثابت ہوتا ہے نہ اس کوکی غیر معمولی واقعہ بنا گراس کے لئے مخلیس قائم کرنا نظر آتا ہے' ورنہ تو اس کے راوی آپ کوسینکڑ وں صحابہ ملتے۔ پچ تو یہ ہے کہ جب کسی کی نظروں میں کسی کی نفش شخصیت ہی سائی ہوتو اس کو دوسری طرف نظر اٹھانے کی فرصت کہاں؟

ای طرح صحیح بخاری میں ہے کہ دوصحا لی آ پ کی مجلس سے اعظے اور واپسی کے وفت شب تاریک میں ایک کی لاٹھی مشعل کی طرح خود بخو دروشن ہوگئی کچر جب دونوں کے گھروں کا راستہ جدا جدا بھٹنے لگا تو ہرایک کی لاٹھی الگ روشن ہوگئی کی لاٹھی اس کی طرح خود بخو دروشن ہوگئی کی سے سنا بس ایک عجیب وغریب واقعہ کونیہ خود انھوں نے نہ دوسروں نے کسی رنگ آ میزی سے بیان کیا اور نہ کسی نے اس کوزیا دو تعجب سے سنا بس ایک بات تھی جوآئی گئی ہوگئی۔

نے جی کرڈالے تو اب جو بعد میں آتا و واس راہ میں کسی خدمت کا اراؤہ کرتا 'حتیٰ کہ بیذوق دلوں میں پیدا ہوا کہ وین کا جرگوشہ تو بہلی اور دوسری صدی ہی میں مدون ہو چکا 'اب ہم کوئی نئی خدمت اپنے سر لے کر انگلی کٹا کر شہیدوں میں داخل ہو جا کیں تو پھر ہر ہر باب کی احادیث علیحہ ہ علیحہ ہ میں اور آپ کو معلوم ہے کہ کتب حدیث میں ان سب تصانیف کے علیحہ ہ علیحہ ہ نام بھی موجود ہیں یعنی جوامع 'سنن 'متدر کات 'مفردات 'مسلسلات 'غیلا نیات حتیٰ کہ موضوعات وغیرہ جبسا کہ پہلے گزر پہلے گزر پہلے کر اور مجر اب و فضائل میں اسانیداور کتب کے حوالجات کے پہلے گزر پہلے کر ایس تو اب آپ اس کی تلاش نہ گئی کہ کا کہ اور مجر اب و فضائل میں اسانیداور کتب کے حوالجات کے بیاس کی تلاش نہ گئی کمیں کہ فلاں فلاں مجر ہ کا راوی چونکہ ایک ہی صحابی ہے 'اس لئے بیاس کی شعف کی دلیل ہے اور اس ہے بھی آگے بڑھر کے داسر ہے جس خدارا کچھتو رحم کھا کر فرق کریں – اور اسپنے علم کے مناف کی دلیل ہے اور اس ہے بھی آگے بڑھرکے داسرہ ہوت اور ثبوت عدم میں خدارا کچھتو رحم کھا کر فرق کریں – اور اسپنے علم کے معالی نہ کا کہ بیائے ان محد ثین پر اعتماد کریں 'جن کے واسطہ سے دین ہم کو پہنچا ہے – ہم کو تبجب ہے کہ مسلم جو حافظ و محد شد ہونے کے ساتھ امامت کے رہنہ پر فائز ہو چکے ان کی رائے کے مقابل ہم اس خصی کی رائے پر کیاغور کریں جو صدیوں بعد کی پیدائش ہم اور اس ملاحی کی فاظ سے ایک لیے کے بعد قائل اس آس سے اور اس میں ہو سکتا چہ جائے کہ حافظ والم میرا مام ہی وہ جو امام مسلم کے بعد قائل آس سکتا ہو'اگر میر اس دشت کے سیاحی کر لینے کے بعد قائل ہیں اور بھر اللہ ساری عمر اس دشت کے سیاحی کر لینے کے بعد قائل

## تا تخضرت صلی الله علیه وسلم کے مجزات کی جامعیت

أور

### اس میں حسن بصریؓ اوراماً م شافعیؓ کا ذوقِ موازینہ

جیسے بھی ہیں کیاان پر بھی آپ یہی حرف گیری فر ما ئیں گے؟ - حافظ ابن کثیرٌ تحریر فر ماتے ہیں : -

قال الحافظ البيهقي بسنده الي الشافعي رحمة الله عليه ما اعطى الله نبيا ما اعطى محمد اصلى الله عليه وسلم فقلت له اعطى عيسى احياء الموتى فقال اعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الجذع الذي محمدا صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطب الى جنبه حتى هيىء المنبو فحن الجذع حتى سمع صوته فهذا اكثر من ذلك.

(البدايه و النهايه ج ٦ ص ١٣٣)

و هبذا استباد صبحيح الى الشافعي رحمه الله و هو مما كنت اسمع شيخنا الحافظ اباالبحجاج المزي رحمه الله يذكره عن الشافعي رحمه الله اكرم مثواه و انما قال فهذا اكبر من ذلك لان الجذع ليس محلا للحياة و مع هذا حصل له شعور و وجمد لمما تحول عنه الى المنبر فان وحن حنيين الغشار حتى نبزل اليه رسول الله صملي البلبه عبليه وسلم فاحتضنه واسكنه جتى سكن قبال الحسن بصرى: فهذا المجذع حن اليه فانهم احق ان يحنوا اليه و اما عود الحياة الى جسد كانت فيه باذن الله فعظيم و هذا اعجب و اعظم من ايجاد حياةٍ و شعور في محل ليس مالوفًا لذلك لم تكن فيه قبل بالكلية فسبحان الله رب العلمين. (البدايه و النهايه ج ٦ ص ٢٧٦)

بيہق كہتے ہيں كدامام شافعيٌ نے فرمايا ہے جو مجزاتُ آئخضرت صلى الله علیہ وسلم کوعطا کیے گئے وہ کسی نبی کوعطانہیں کیے گئے۔اس پرراوی کہتا ہے کہ میں نے کہاعیسی علیہ السلام تو مردوں کوزندہ کردیتے ہتھے۔اس پر امام شافعیؓ نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے مقابلہ میں میم مجزہ عطاموا کہ منبر بننے سے پہلے جس ستون سے لگ کرآپ خطبہ دیا كرتے تھے جب آپ نے اس كے بجائے منبر يرخطبه دينا شروع كيا تو وه ستون ناله وفغال كرنے لگايهان اس كرونے كى آ واز صحابہ نے بھی سنی اور بیمردہ زندہ کرنے ہے بڑھ کرتھا ( کیونکہ حیات جسم انسانی کی صفت ہوسکتی ہے مگراس شعور کی حیات جمادات کی صفت نہیں) البدائية والنهابين ٢ص ٢٧٢ مين اتنااضا فيداور يب كدامام شافعي تك بيا سناد سي ہے اور ميں اينے استاد حافظ ابوالحجاج المزي كوامام شافعيّ ے بیہ ذکر کرتے ہوئے سنتا تھا کہ بیہ معجزہ اس معجزہ سے بڑا ہے كيونكه تهجور كالتناحيات كامحل هى نهيس اور باايس جمه اس كواتنا شعور حاصل ہو گیا کہ جب آپ اس کے بجائے خطبہ دینے کے لیے منبر يرتشريف لائے تو اس نے اس طرح آ واز نكالى جيسى دس مہينے كى ا ذمنی جس کے دن یورے ہو گئے ہوں کرائینے کی آ واز نکالتی ہو-یہاں تک کہاس کی وجہ ہے آ ہے منبر سے اترے اور اس کو گلے لگائے رکھااورتسکین دی بیہاں تک کہوہ خاموش ہو گیا ۔حسن بصریٌ فرماتے ہیں کہ یہ تھجور کا تناحضور کے فراق میں چیخا تو وہ اس کے زیادہ حق دار تھے کہ اس کی نقلیں اتارتے۔ اب رہاکسی ایسے جسم میں اللہ کے حکم سے حیات کا لوٹ آٹا جس میں پہلے سے حیات موجودتھی تو یہ بھی ایک بڑی بات تھی' کیکن جس میں کہ حیات وشعور پہلے بھی پیدانہ ہوئی ہوائل میں شعور وحیات کا پیدا ہو جانا یہ یقینا اس سے زیادہ عجیب اور بردی ہات ہے۔ فسید حسان السلمہ رب

العلمين-

حقیقت یہ ہے گہ آپ کے مجزات کی برتری دکھے کر جب وشمنانِ اسلام اور بالحقوص عیسائی ندرہ سے اور انہوں نے ان میں طرح طرح کی تکتہ چیاں شروع کیں اور یہ جا اکہ جس طرح بھی ممکن ہوآ ہے کے درخشاں مجزات کا پلہ عیسوی اور موسوی مجزات سے گھٹا ہوار ہے تو اب علاء ربانیین کے لیے ساکت ربنا ممکن نہ ہوا - اور آپ کے مجزات کی نقاب اٹھا کران کو یہ دکھا دینا پڑا کہ ہم ہوکس فکر میں آپ کے مجزات کا پلہ تو سب کے مجزات سے زیادہ بھاری ہے - اس کے بعد ہمارے دور کے مصفین اور علاء میں جس نے بھی ان کے اس نے بعد ہمارے دور کے مصفین اور علاء میں جس نے بھی رونصاری میں صدیا اس نے بھی ان کے اس نا منصفا نہ طریق کی مقابل میں مواز نہ کر کے آپ کے مجزات کی جا معیت ثابت کی - جنانچہ اپنے عصر میں حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی رحمہ اللہ نے بھی عیسائیوں کی زبانوں سے بھی صدل علمی عیسائیوں کی زبانوں سے بھی صدل علمی عیسائیوں کی زبانوں سے بھی صدل علمی میسائیوں کی زبانوں سے بھی صدل علمی محمد گئل گیا - اس تمام کھلی ہوئی تاریخ سے صرف نظر کر کے ہیہ بھی کہ نہور فرونونوں کا بی جذبہ بیتا گئل میں بتلا تھے تو ہم بھی کی طرح اس سے الگ رہنا ہم بیتا کی تھی جا تھی جب بیتا مام بھی ہیں اب اگروہ بھی کی مبالغہ آئے میزی میں مبتلا تھے تو ہم بھی کی طرح اس سے الگ رہنا نہیں جا بہیں جا سے بقول امام شافعی : -

ان كان رفط حب ال محمد فليشهد الشقالان انسى رافيض

اس موازنہ کے حل کرنے کے لیے اپنے سامنے آپ وہ کلمات رکھے' جوعیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی 'الوہیت' کے اثبات میں لکھ مارے ہیں۔ یقیناً اگر عیسائیوں کا بیافتر اءاور مبالغہ آمیزی نہ ہوتی تو علاء کرام کے قلم سے وہ کلمات بھی نہ نکلتے جو بجاطور پرین ہی حق اور مجزات کے باب میں جوموازنہ کیا گیاہے وہ تو ایک مؤمن کے لیے اقتضاء ایمانی بھی ہونا جا ہے۔

اب ذیل میں ہم ایک بڑے حافظ حدیث کا قصیدہ بھی نقل کرتے ہیں جس سے انداز ہ ہوگا کہ شاعری کے میدان میں آ کر بھی اس بات میں مبالغہ کرنے سے انہوں نے کتنا گریز کیا ہے-

قال الشيخ جمال الدين ابو زكريا الماهر الحافظ للاحاديث المتوفى ٢٥٢ هال الشيخ جمال الدين ابو زكريار ممالله الله المتعالية المتعا

(۱) محمد السمبعوث للناس رحمه یشیده میا او هسی البصلال و یصلح محمصلی البیده میا او هسی البصلال و یصلح محمصلی الله علی الله علیه الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیه الله علی 
(۲) لئن سبحت صم الجبال مجيبة ليداؤدا و لان المحديد المصفح الرحفرت داؤدوكان العديد المصفح الرحفرت داؤدوكان كالبيح كر تحتيل مرائد بها زول نے تبیع پڑھی تھی یان کے لیے لوہ کی تختیاں زم ہوگئ تھیں۔

(٣) فيان الصخور الصم لانت بكفه و إن السجيسيا في كيف ليسبيح

نو آپ کے لیے بھی پخت سے بخت بھرنرم ہو گئے ہیں اور کنگریوں نے آپ کے دست مبارک میں شبیج پڑھی ہے۔

(٣) وإن كان موسلى انبع الماء من العصاف فمن كفه قد اصبح الماء يطفح

اورا گرحفزت موی علیہ السلام نے اپنا عصابچر پر مار کرچشمہ بہادیا تھا تو آپ کی انگشتان مبارک سے بھی یانی بھوٹ کر اہل پڑا ہے۔

(٥) و أن كانت الربح الرخاء مطبعة سليمان لا تألوتروح و تسرح

اورا گر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوامسخر کر دی گئ تھی جوشبح وشام آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ کرتی تھی --

(٢) فإن الصباكانت لنصر نبينا برعب على شهر به الخصم يكلح

تو ہمارے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کے لیے'' بادِ صبا''تھی اور دشمن ایک ماہ کی مسافت پر آپ سے خوف ز دہ ہو کر دانت نکالنے لگتا تھا۔

(2) وان او تبی الملک العظیم و سنحرت لسه السجس تشفی میاد ضیمه و تلاح اوران کوبہت بڑی بھاری سلطنت مرحمت ہوئی تفی اور جن اس طرح منخر کردیئے گئے تھے کہ جو چاہیں آپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) ان سے خدمت لیتے تھے۔

(۸) فیان مفیاتیہ الْسکنو زباسوہا اتسے فیسر دالسزاہید السمنسر جبح تو جارے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے تمام روئے زمین کے خزانوں کی تنجیاں پیش کی گئی تھیں' مگر آپ نے ان موڑ کرکسی کوقبول نہیں فرمایا۔

(۹) و ان کبان ابراهیم اعطی خلِهٔ و موسی بت کلیم علی الطور یمنع اوراگر حضرت ابرا جیم علی الطور یمنع اور حضرت موی علیه السلام مقام خلت سے برفراز ہوئے اور حضرت موی علیه السلام کوه طور پر کلام باری ہے وازے گئے۔

(۱۰) فهذا حبیب بیل خیلیل مکلم و خصصص بسالسرؤیا و بالحق اشرح

تو بیرہ وہ ہیں جن کالقب حبیب اللہ ہے بلکہ لیل بھی اور خلیل بھی وہ جن سے باری تعالیٰ نے خود کلام کیا ہے اور دبدارالہی تو خاص آپ کے ہی جصہ میں آیا ہے اور جو بچی بات ہے وہ میں کھول کر کہدر ہا ہوں۔

(۱۱) و حسصص باللعوض العظیم و باللواء و یشفع لسلمیاصیین و السار تلفع ای طرح حوض کوثر اور تمام اہل محشر کی سرداری کا جھنڈ ابھی آپ ہی کے لیے مخصوص ہوا۔ اس بنا پر جب آتش جہنم بھڑ کے گی تو گنہگاروں کی سفارش صرف آپ ہی فرمائیں گے۔

(۱۲) وبالمقعد الاعلى المقرب عنده عسطاء ببشه واواقس و افسرح اورسب سے بلنداورمقرب مقامات کی بثارت ہے بھی آپ (صلی الله علیه وسلم ) ہی مشرف ہوئے جس کامیں بھی اقر ارکرتا ہوں اورخوشیاں منار ہاہوں۔۔ مراتب ارباب المواهب تلمح

(١٣) و بالرتبة العليا الاسيلة دونها

اور و ہر تبہ بلند اور مقام وسلہ بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کومرحمت ہوا کہ بڑے بڑے انعامات والوں کے مقامات بھی اس سے پنچے ہی پنچے حکیتے ہیں-

(١٣) و في جنة الفردوس اول داخل له سائر الابواب بالخارتفتح

اور بیم کر (طبلی الله علیه وسلم) و ہی ہیں جوسب سے پہلے جنت الفردوس میں داخل ہونے والے ہیں اور اس کے سب دروازے آپ کے لیے کھول دیئے جائمیں گے۔ (البدایہ والنہاہیص ۲۸ -۴۹۹)

استمام قصیدہ کا ایک شعر قرآن پاک اور شیخ حدیثوں کا ترجمہ ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ وہ ایک حافظ حدیث کے قلم سے نکلا ہوا قصیدہ ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ وہ ایک حافظ حدیث کے قلم سے نکلا ہوا قصیدہ ہے۔ چونکہ شتغلین بالحدیث ان احادیث کا انجھی طرح علم رکھتے ہیں اس لیے ان کا مع حوالجات نقل کرنا ہم کو صرف ایک طوالت معلوم ہوئی ان میں ہے بعض احادیث اس جلد میں بھی آپ کی نظر سے گذریں گی۔

## معجزات اورآيات بينات كفرق برنظر ثانى

ا حادیث متنازعہ نیبا کے شروع کرنے ہے پہلے ایک مرتبہ آپ پھر اپنے ذہن میں ان دونوں لفظوں کا فرق محضر کر لیں۔
مجودہ کے معنی میں عام طور پر''تحدی کا'' مفہوم سجھا جاتا ہے اور پھر معارض و معاند کا اس کے مقابلہ کرنے ہے عاجز رہنا ہی ہی اس
کے مفہوم کا ایک جزو ہے۔ اس کی وجہ سب ہے پہلے تو مجرہ کی تھیقت ہے عدم معرفت ہے' پھر انہوں نے آپت کا لفظ استعالی تو کیا ہے' مر
مغالطہ لگ گیا ہے۔ اس کی وجہ سب ہے پہلے تو مجرہ کی تھیقت ہے عدم معرفت ہے' پھر انہوں نے آپت کا لفظ استعالی تو کیا ہے' مر
اس میں اور'' مجرزہ' کے لفظ میں جوفر ق تھاوہ فیر شعوری طور پر ذہن میں کمچو ظامیں رہا صرف بیو کیچر کر کہ ایک بڑے شخص نے مجرزہ کی
اس میں اور'' مجوز کر اس کا نام'' آپت' اختیار کیا ہے اس لفظ کا استعالی شروع کردیا ہے اور چونکہ علم کلام اور دری کتب کی مزاولت کو ت
کر ہے مفہوم ذبین میں اس مجردہ کا رہا ہے اس لفظ کا استعالی شروع کردیا ہے اور چونکہ علم کلام اور دری کتب کی مزاولت کو ت
کر ہے مفہوم ذبین میں اس مجردہ کا رہا ہے اس لفظ کا استعالی شروع کردیا ہے اور چونکہ علم کلام اور دری کتب کی مزاولت کو ت
کر ہے مفہوم ذبین میں اس مجردہ کا رہا ہے اس لینظ کا استعالی شروع کردیا ہے اور چونکہ علم کلام اور دری کتب کی مزاولت کو اللہ جو شبہات کے اور اس لیے آبات نبوت کا لفظ بہت و سعت رکھ ت ہو تھراس میں آپ کی
دور کی معرم استحضار کی وجہ سے یہاں بہت ہے شکوک وشبہات پیدا ہو گئے بیل مثلاً آپ کی ولا دت یا آپ کے فیا کی اور میں میں میں کہور اس کی مزاد کی فہرست سے خارج کرڈ النا پڑا۔ پھراس پر تقلیل مجرات کی طرف ذہن کا کا میں مسلم مور پر مجوزات شارکہ لیے جیں اور کی مورت کی فیا کہ اور کی مناس میں کہورت کی فیل میں تا کہر کی ان کو تھرات کی فیر میں کو نیس کی میں تا کہ بیاں بیا کہورات کی فیر فید نہی کو کی مذہوم استحضار کی قبر میں ان کو فیر ان کی بی تھرات کی فیر میں ان کو فیل بی تھروت کی گئے ہوتی چل گئی گئی۔
دوسری فاسد بنیا دقائم ہوتی چلی گئی آخر میساری تعیر جنتی بلند ہوتی بی گئی ہوتی چلی گئی ہوتی جلی گئی۔
دوسری فاسد بنیا دقائم ہوتی چلی گئی آ

اب اگر آیت کالتیجی مفہوم ذہن میں ہوتا اور مجڑ و کے مشہور اور عام لفظ کو چھوڑ گر آیت کے لفظ کو اختیار کرنے کی وجہ اچھی طرح ذہم نشین ہوجاتی تو پھر سے بات کہ جوعجا نبات آپ کی ولا دہ اور اس سے قبل و بعد عالم میں رونما ہوئے ان سب کوآپ مجڑ ات میں داخل کرنے میں کوئی البحصن نہ رہتی - اس طرح آپ کے ممتاز جسمانی فضائل اور دیگر فضائل کے باب کو بھی مجڑ ات کے اندر شار کرنے میں کوئی خلجان نہ رہتا -

اس بنا پر آپ کی '' مختون و مسرور'' بیدائش آپ کے دست مبارک کی خنگی و نری و خوشبواور آپ کے لیے حیوانات کی تعظیم
اور دیگر فضائل کے ابواب کا آپ کی آیات نبوت میں شار کرنا آپ کا ایک قلبی جذبہ ہوتا اور پھر آپ کواس کے ساتھ '' تقلیس مجزات'' کی بجائے '' تکثیر مجزات'' کی دھن لگ جاتی - اس کے بعد آپ دیگر انبیا ، بیہم السلام کے مجزات پرنظر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مثلاً موٹی نعایہ السلام کونو مجزات بنص قرآن عطا ہوئے - لیکن کیا ایک عصا کے سواکسی اور مجزو گی '' تحدی'' کرنے کا قرآن سے شوت ملتا ہے - پھر خود ہی سوچ لیجئے کہ الدم واقعمل والضفادع والجراد وغیرہ کا ان کے مجزات میں شار کرنا کیا معنی رکھتا ہے ؟ کیا بہت نہیں کہ وہ ان کے لیے آیات نبوت شیں درخشاں مجزات نظر آپیں گیا ہے۔ اور ان کے آیات نبوت شار ہوئے میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی شبہ نہیں رہے گا ۔

# بعض وه معجزات جن کی عام اسائید گوضعیف ہیں لیکن

حافظ وائمَه کے نز دیک وہ دوسری قابلِ اعتباراسائید سے ثابت ہیں

حافظ ابن حجرؓ نے باب علامات النبوت کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے وقت' خانہ آمنہ' کا منور ہو جانا اور'' قصورِ شام' کا روش ہونا' آسان سے ستاروں کا جھکتا ہوا معلوم ہونا' شب ولا دت میں ایوانِ کسری کے بعض کنگروں کا گرا جانا' آشن کدۂ فارس کا بچھ جانا اور آپ کی دودھ پلانے والی عورت کے دودھ میں بڑی برکت ہونی اور اس کے علاوہ ان کے گھر میں شمشم کی دوسری برکات کا ذکر کیا ہے۔ (ملاحظہ ہوفتح الباری)

حافظا بن تیمیہ کھتے ہیں کہ آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کے مجزات کی تعدادا کی ہزار سے بھی زیادہ ہے۔ پھران کی انواع و اقسام کا جمائی تذکر وفر ماتے ہوئے لکھا ہے جیسے قرآن مجید کیا ندکا دوگلڑے ہوجانا 'اہل کتاب کی شہادت' کا بمن غیبی آوازیں اور انبیا علیم السلام کی آپ کے متعلق بٹارتیں فصد اصحاب فیل اور اس کے علاوہ آپ کے من ولا دت میں دیگر بجائیات کا ظہور' اور آسان پرغیر معروف طریقے پر بکثرت سٹاروں کا ٹوٹنا' گذشتہ اور سٹھٹل کی ایسی خبروں کا بیان کرنا جن کا علم اللہ تعالیٰ کے بتائے اسان پرغیر معروف طریقے پر بکثرت سٹاروں کا ٹوٹنا' گذشتہ اور سٹھٹل کی ایسی خبروں کا بیان کرنا جن کا علم اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کوئیس بوسکتا۔ جیسے آوم علیہ السلام اور بقیہ السلام کی زندگی کے واقعات بالحضوص جب کہ مکہ مکر مدیس علاء اہل کتاب کا وجود بھی نہ ہو۔ ادھر آپ عربی کوشت وخواند کتاب کا وجود بھی نہ ہو۔ ادھر آپ عربی کی نوشت وخواند سے بھی ناواقف ہوں اور غربی میں اہر تشریف بھی نہ لے گئے ہوں۔ تاریخ سے آپ کے کل دوسفر معلوم ہوئے ہیں' ایک سے بھی ناواقف ہوں اور نوت سے بل کہیں باہر تشریف بھی نہ لے گئے ہوں۔ تاریخ سے آپ کے کل دوسفر معلوم ہوئے ہیں' ایک سے بھی ناواقف ہوں اور نہ سے ماتھ تھے اور کی ایک مقام پر بھی ان کا آپ سے علیحہ و ہونا فابت نہیں اور نہ کسی اہل کتاب یا غیر اہل سے بھی آپ کے بچا آپ کے ساتھ تھے اور کی ایک مقام پر بھی ان کا آپ سے علیحہ و ہونا فابت نہیں اور نہ کسی اہل کتاب یا غیر اہل

کتاب عالم کے ساتھ علیحہ و ملاقات کرنا ثابت ہے۔ ان کے علاوہ بحیرارا ہب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دینا' بار ہا آپ کی انگشتانِ مبارک سے پانی کا جاری ہونا اور بار ہاتھوڑ ہے کھانے میں اتنی برکت ہوجانا کہ بڑی ہے بڑی جاعتیں اس سے شکم سیر ہوجا نمیں ۔ اس طرح پانی میں وہ برکت نمایاں ہونی کہ شکر کالشکر اس سے سیراب ہوجائے۔ وشمن کے مقابلے میں حالات کی نا مساعدت کے باوجودا پنی فتح ونصرت کاقطعی اعلان کردیناوغیرہ وغیرہ۔ (الجواب تصحیح ازج اص ۱۵۵ تاص ۱۵۵)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد طفولیت میں بہت سے علا مات و دلائل کے ضمن میں اس تشم کے اشارات ظہور میں آتے رہے ہیں؛ مثلاً وہ واقعات جوآپ صلی الله علیہ وسلم کی دایہ کے

و كان يحصل له في مدة نشأته من الايات و الدلائل رموز كثيرة مثل الايات التي حصلت لمرضعة.

(الحواب الصحيح ج ١ ص ٢٦٥) ساتھ پيش آ ئے-

حفرت ثناه ولی الله نے بھی جمۃ اللہ کے کل تین اوراق میں حیرت اُنگیز اختصار کے ساتھ آپ کے معجزات کا ذکر فرماتے ہوئے پیچر یر فرمایا ہے: -

> ذكره ابراهيم عبليه السبلام في دعائه و بشر بفخامة امره و بشربه موسى و عيسى عليهما السلام و سائر الانبياء صلوات الله و سالامه عليهم و رأت امه كان نورًا خرج منها فاضاء الارض فعبرت بوجود ولد مسارك ينظهر دينه شرقا وغربا و هتفت البجن و اخبرت الكهان و المنجمون بوجوده وعلوامسره ودلست الواقعات الجوية كانكسار شرفات كسري على شيرفه و احاطت به دلائل النبوة كما اخبر همر قل قيصر الروم و رأوا اثار البركة عند مولده وارضاعه وظهرت المملائكة فشمقت عن قلبه و قديقي منه اثر المحيط. و لمما خرج به ابو طالب الي الشام فراه الراهب شهد بنبوته لايات رآها فيه

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی آمد کے لیے دعا کیں مانکیں اور آپ کی جلالت ِ شان کی بشارت سنائی - اسی طرح حضرت عیسیٰ ومویٰ علیها السلام اور بقیه انبیاءعلیهم السلام نے بھی آ پ کی بیثارت دی – آپ کی والدہ ما جدہ نے بیرنظارہ دیکھا کہ ا یک نور ان ہے جدا ہوا' جس ہے ساری زمین جُگمگا اٹھی اس کی انہوں نے یہ تیمیر دی کہ ان کے ایک ایسامبارک فرزند ہوگا جس کا وین مشرق ومغرب میں تھلے گا - آپ کے وجود کی جنات نے بھی عیبی اطلاع دی کا ہنوں اور نجومیوں نے آپ کی بزرگی بیان کی اور دوسرے انقلابی حالات ہے بھی آپ کے ظہور کی شہادت ملی جیسے سریٰ کے محل کے منگروں کا ٹوٹ کر گر جانا- ان کے علاوہ دوسرے طریق پر بھی آپ کی نبوت کے دلائل جمع نظر آئے جیسا ہرقل روم نے آپ کی اطلاع دی اور آپ کی ولادت اور رضاعت میں آثار برکت کامشامرہ موااور زمانہ طفولیت میں ملائکۃ اللہ نے آپ کے سینہ مبارک کو جاک کر کے اس کونور سے بھردیا اور اس کے ٹائکوں کا اثر صدر مبارک میں نمایاں رہا اور جب آپ ایک سفر میں ابوطالب کے ساتھ روانہ ہوئے تو ایک خدا رسیدہ نصرانی عالم نے

(حجة الله البالغه ج ٢ ص ٢٠٥) آپين نبوت كي علامات د كيه كرآپ كي نبوت گوابي دي-

محدثین وا کابر کی ان تصریحات کے بعد جن میں مراتب حدیث کے عارف بھی ہیں اورخوش نگاراہلِ سیرت بھی اب بیشبہ کس گور ہ سکتا ہے۔ کہ مذکورہ بالا حالات آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی سیرت مقدسہ کا وہ حصہ نہیں ہیں جن کومخض جھوٹ اورمحض بے سرو پا واقعات کی فہرست میں درج کیا جا سکے۔ جن کی تفصیلات ہم صفحات ِگذشتہ میں بیان کر چکے ہیں۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مجزات کے بیان کرنے ہے قبل ہم ان مجزات پر سند کے لحاظ ہے قدر رے دوشن ڈال دیں برخد ثین وظاظ نے جو تھم لگائے ان کو ملاحظ فرمالیج جوٹ افتر اءاور مزخر فات کا تھم لگا دیا گیا ہے۔ آپ ان کی ان اسانید پر محد ثین وظاظ نے جو تھم لگائے ان کو ملاحظ فرمالیج پھر آپ کو بیا ختیار حاصل ہے کہاں کو منت محد و معتبر قرار دیں یا نہ دیں۔ آپ کے فضائل تک بیں ان کو ثار کریں یا نہ کریں گر خدار آپ تو انصاف کریں کہ کیاان حدیثوں کو مَن تحکّف عَلَی مُتعَمِّدًا کے مصداق میں داخل کر ڈالناضیح ہوگا۔ بیں تو اگر تسامل کر نے کے لیے مسلم ابواب میں تشدد کا پہلوا ختیار کروں تو ڈرتا ہوں کہ میر ہان مجرات کے انکار کی بنیا دکمیں میری بدعقیدگی نہ تھم ہے اس ہے زیادہ کہ محدثین کی اتباع میں آپ کے تنظیم کرنے کے حقیقت صرف میری خوش عقیدگی اور عشق نبوی کو قرار دے ڈالا جائے۔ اب ہے اللہ کہ مکران فضائل و مجزات کی حیثیت ملاحظ فرمائیں پھر بیغور کریں کہ ہیں وہ کتے بعیداز عقل کہ نہ صرف ان کی دھیاں اڑانا قابل فخر ' ریس چ ''سمجی جائے بلکہ ان کتب اور مسلم محدثین کو تھلم کھلا'' مجرمین'' کی صف میں شار کر ڈالا جائے۔ ہمارے دل ارانا قابل فخر ' کریس چ ''سمجی جائے بلکہ ان کتب اور مسلم محدثین کو تھلم کھلا'' مجرمین'' کی صف میں شار کر ڈالا جائے۔ ہمارے دل اور آ تکھوں میں تو بجران کے احرام و تو قیر کے اور کوئی مقام نہیں۔ فاکر م اللہ معواہم فی الفوروں میں تو بجران کے احرام اور کئی مقام نہیں۔ فاکر م اللہ معواہم فی الفوروں میں تو بجران کے احرام و تو قیر کے اور کوئی مقام نہیں۔ فاکر م اللہ معواہم فی الفوروں میں تو بجران کے احرام اور کئی مقام نہیں۔

## 

الإحاديث التي قد تصدى الى تأويلها او انكارها بعض من له جنوح الى الاعتزال او غلبت على عقولهم التحقيقات الحديثة من غير نظر الى اسانيدها و ما قال فيها الائمة و المحدثون

ان احادیث کابیان جن کے انکار اور تا ویل کے بعض وہ لوگ در پے ہوئے ہیں جن کا طبعی میلان معتزلہ کی جانب ہے یاان کے دماغوں پر''جدید تحقیقات'' کی دحشت طاری ہو چکی ہے۔اس کے بغیر کہان کی اسانید اور علماء ومحدثین نے ان کے متعلق جو پچھکہا ہے اس پر بھی نظر ڈالی گئی ہو۔ الرسول الاعظم و دؤیا امد حین و آنحضرت سلی اللہ علیہ و کا دت باسعادت کے متعلق آپ ضعتہ صلوات اللہ و سلامہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا ایک نور مشاہدہ کرنا

(۱۳۰۹) عرباض بن ساریڈروایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں الله تعالیٰ کے نز دیک خاتم النبیین تھا اور آ دم علیہ السلام ابھی آب وگل ہی کی حالیت میں نہے کیعنی ان کا پتلہ بھی تیار نہ ہوا تھا اور لو میں تم الرسول الاعظم و رؤيا امه حين و ضعته صلوات الله و سلامه عليه (١٣٠٩) عَنِ الْعِرُبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ لَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ إِنَّ ادَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي

(۱۳۰۹) \* یہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی داریہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے چنداں غیر معمولی برکات کا بھی تذکرہ کیا ہے جوان کے گھر کے اندر مشاہدہ میں آئی ہیں بعنی ان کے مال و متاع میں برکت اور آپ کے اٹھان میں وہ زیادتی جو بالعموم دوسرے بچوں کوایک ماہ میں میسر آتی وہ آپ کوایک دن ہی میں حاصل ہو جاتی -حضرت حلیمہ سعدیہ "کا آپ کے متعلق سے بیان اس بیان سے بہت ہی ماتا جلتا ہے جوقر آن پاک میں حضرت مریم علیہا السلام کے متعلق ذکر کیا ہے: وَ اَنْهَتَهَا نَهَاتًا حَسَنًا۔ (آل عسران ۲۷)

یہاں محدثین نے اس نور کے ساتھ جو آپ کی بوقت ولا دت نمودار ہواور بھی بعض خصوصیات کا ذکر کیا ہے مثلاً آپ کا عام بچوں کے برخلاف اپنی انگشت مبارک اٹھائے دست مبارک زمین پررکھناوغیرہ - ظاہر ہے کہ ان واقعات کا بیان کرنے والا آپ کی والدہ ماجدہ کے سوااور کون ہوسکتا ہے۔اور چالیس سال کی عمر تک اس کے ناقل پور سے ضبط وا نقان کے ساتھ کہاں مل سکتے ہیں - مگراس پر تعجب ہوتا ہے کہ اس واقعہ کو بھی محد ثین نے ایس اسانید کے ساتھ پیش کیا ہے جوان کے فزویک معتبر تھیں جن کی تفصیلات ہم عمر بی میں نقل کر چکے ہیں۔ لائی ۔۔۔۔۔

طِيُنتِه وَ سَأَنبًا كُمُ بِاوَّلِ ذَلِكَ دَعُوَةُ إِبْرَاهِيمُ وَ بُشُرى عِيسُنى وَ رُؤِيّا أُمِّى الَّتِي أَرَأَتُ وَ كَا أُمِّى الَّتِي أَرَأَتُ وَ كَا أُمُى الَّتِي أَرَأَتُ وَ فَى كَذَالِكَ أُمَّهَاتُ الْسُمُ وَمِنيُسْ يَوَيُنَ وَ فَى رُواية وَ إِنَّ أُمَّ رَسُولِ السَّهِ صَسَلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتُ حِينَ وَ ضَعَتُهُ نُورًا اَضَاءَ تَ مِنهُ وَسَلَّمَ رَأَتُ حِينَ وَ ضَعَتُهُ نُورًا اَضَاءَ تَ مَنهُ مَنهُ فَصُورُ الشَّام.

کواس کی ابتداء بتا تا ہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بیثارت کا مصداق ہوں اور آپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جوانہوں نے دیکھا تھا (چنانچہ جب آپ پیدا ہوئے) تو آپ کی والدہ نے ایک نور دیکھا کہ جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔اور اسی طرح دیگرا نبیا علیہم السلام کی مائیں بھی دیکھا کرتی تھیں۔
دیگرانبیا علیہم السلام کی مائیں بھی دیکھا کرتی تھیں۔
(منداحہ -طبرانی -متدرک)

(رواه احمد باسانيد والبزار والطبراني بنحوه وفي رواية في تفسير الرؤيا رؤيا امي التي رأت في منا مها انها و ضعت نورا اضاء ت مسته قصور الشام. قال الهيئمي واحد اسانيد احمد رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد و ثقه ابن حبان. محمع الزوائد ج ٨ ص ٢٠٣. و قد الحراكم في النمستارك نحوه (و هو على شرط الصحيح) ص ٢٠٠ ج ٢٠٠ و جعله الحافظ ابن حجر شاهدا لاحاديث رويت في هذا المعنى، و احرج الهيئمي في محمع الزوائد عن حليمة بنت الحارث السعدية التي ارضعته صلى السله عليه وسلم فذكر قصة كثرة لبنها و البركة في الغنم و حمل النوق و شق الصدروانه كان يشب في اليوم شباب الصبي في شهروان امه صلى الله عليه وسلم رأت النور وقت الوضع و اضاءة اعناق الابل ببصرى و وضع اليدبالارض رافعاراته الي السماء شهروان امه صلى تحلاف سائر الولدان رواه ابو يعلي و الطبراني و رجالهما ثقات (محمع الزوائد ج ٨ ص ٢٢١). و ابحرج اضاءة قصور الشام من مستد احمد باسانيد مختلفة عند احمد و البزار و الطبراني قال الهيئمي و احد اسناد احمد رحاله رحال الصحيح غير سعيد بن سويد و قد و ثقه ابن حبان (مجمع الزوائد ج ٨ ص ٢٢٢) و المقصود ان تلك الواقعات التي ذكرت في كتب غير سعيد بن سويد و قد و ثقه ابن حبان (مجمع الزوائد ج ٨ ص ٢٢٢) و المقصود ان تلك الواقعات التي ذكرت في كتب الدلائل و السير ليست باطلة باسرها كما زعم بل معتبرة عند اهل الحديث.)

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جنات کی غیبی آ وازیں اور یہود کا آپ کی بعثت کے متعلق خبر دینا

(۱۳۱۰) حضرت عبدالله بن عمر دوایت کرتے بین کداییا بھی نہیں ہوا کہ میں اے حضرت عمر کو بیڈر ماتے سنا ہو کہ میرا گمان ہے کہ بیرواقعہ اس طرح ہوگا بھروہ

الرسول الاعظم وهو اتف البن و إخبار اليهود بمبعثه صلوات الله وسلامه عليه (١٣١٠) عَنُ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ عُمَوَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ مَا شَمِعُتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ

للى ..... اردوخوال اصحاب كے سامنے ان كا پیش كرنا عام طور پرغیر مفید معلوم ہوا - حدیث نذكور ہے ایک جدید بات یہ بھی معلوم ہو گی کہ یہ نظارہ نہ صرف آپ کی والدہ كونظر آیا بلکہ اس میں ویگر انبیاء علیم السلام کی والدات كوبھی شركت نصیب تھی اور ایسا ہی ہونا بھی چاہئے تھا - ہرنی کی شخصیت كوئی معمولی نہیں ہوتی لہذا ان كی والد وت پر ان كی والدات اگر پچھ بجائیات كا نظارہ كرلیں تو وہ كوئی عجیب بات نہیں بلکہ ان كا نظارہ نہ كرنا عجیب ہے - آج بھی ہم غیر معمولی نیک بخت بچوں كی والدت پر اس قتم كے واقعات سنتے اور ان كا يقين كر ليتے ہیں - ان كا نظارہ نہ كرنا عجیب ہے - آج بھی ہم غیر معمولی نیک بخت بچوں كی والد وت پر اس قتم كے واقعات سنتے اور ان كا يقين كر ليتے ہیں - ان كا مشاہدہ كرسند كا مطالبہ اور وہ بھی بخاری كی شرط كا مطالبہ كرنا غیر معقول تصور كیا جاتا ہے -

(۱۳۱۰) \* حافظ ابن کثیرٌ نے اس حسین آ دمی کا نام سواد بن قارب از دی لکھا ہے اور ای طرح بعض لفظوں میں پچھے کھے لیے ....

قَـطُ يَقُولُ إِنِّي لَاظُنُّهُ كَذَا إِلَّاكَانَ كَذَا كَمَا يَـظُنُّ بَيْـنَـمَا مُحَمَّرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّبِهِ رَجُلٌ جَمِيُلٌ فَقَالَ لَقُدُ اَخُطَأَ ظَنَّيُ اَوُ إِنَّ هَٰذَا عَلَى . دِيْنِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنُهُمُ. عَلَيَّ الرَّجُلَ فَدُعِنَى لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ مَارَأَيْتُ كَالْيَوُم ٱسْتُنْقُبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسُلِمٌ قَالَ فَإِنَّى اَعُزَمُ عَلَيُكَ إِلَّا مَا اَخُبُوْتَنِي قَالَ كُنْتُ كَاهِنُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَهَا أَعْجَبَ مَاجَاءَ تُكَ بِهِ جِنَّيُّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا يَوُمًا فِي السُّوُقِ إِذْجَاءَ تُنِي اَعُرِفُ فِيُهَا الْفَزَعَ فَقَالَ ٱللَّمُ تَرَالُجنَّ وَ إِبُلاسَهَا وَ يَأْسَهَا مِنْ بَعُدِ إِنْكَاسِهَا وَ لُسُحُوقِهَا بِالْقِلَاصِ وَ أَخُلَاسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَانَائِمٌ عِنْدَ الِهَتِهِ مُ إِذُجَاءَ رَجُلٌ بِعِجُل فَلَابَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَمُ اَسْمَعُ صَارِخًا قَطُّ اَشَدُّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ يَساجَلِيُحُ. أَمُرْنَجِيُحٌ. رَجُلٌ فَصِيبُحٌ يَفُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَوَثَبَ الْقَوُمُ قُلُتُ لَا أَبُورُ حُ حَتَّى أَعُلُمُ مَاوَرَاءَ هَذَا ثُمَّ نَادى يَاجَلِيُحُ. أَمُزٌ نَجِيُحٌ. زَجُلٌ فَصِيْحُ يَـقُـوُلُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُمُتُ فَمَا نَشِبْنَا أَنَّ قِيْلُ هٰذَا نَبِيُّ.

(رواه البحاري)

تھیک اسی طرح نہ نکلا ہو- ایک دن کاواقعہ ہے کہ وہ آشریف فرما تھے-سامنے ہے ایک حسین مخص گذرا آب نے اس کود کھتے ہی فر مایا بیا تو میراخیال غلط ہے ورنہ پیخص یا تو ا بنی ای کفر کی حالت پر قائم ہے یا وہ پہلے کائن ہوگا اچھا اس کومیرے یاس لاؤ-چنانچہ وہ سامنے حاضر کر دیا گیا-حضرت عمرؓ نے اس سے بھی وہی بات فرمائی – اس نے کہا آج ہے پہلے میں نے اس سے زیادہ تعجب کی بات اور کوئی نہیں دیکھی تھی کہ ا کیک مسلمان آدمی سے ایسی بات شی جائے -حضرت عمر نے فر مایا میں تجھ کوشم دیتا ہوں كة مجھكوبات كى اصليت ضرور بتا -اس نے كہاا حيمانو پھر بات بيہ كم ميں جاہليت کے زمانے میں کا بمن تفااس پر حضرت عمر نے بوجھا' جوجن تمہارے یاس خبریں لایا کرتا تھا'ان میںسب سے زیادہ تعجب خیز خبر کون تی تھی اس نے کہاا یک دن میں بازار میں تھا کیاد بکھتا ہوں کہ وہ میرے پاس آیا اور پچھ گھبرایا ہوامعلوم ہوتا تھا اس نے کہا' کیاتم نے جنات اوران کی ناامیدی کا حال نہیں دیکھاوہ اوند ھے منہ ذکیل ہوکر کس طرح مایوس پڑے ہیں اورانی اونٹیوں اور کجاووں میں جا تھے ہیں ( یعنی اب بستیوں میں آ مدورونت نہ ہوگی جنگل میں رہا کریں گے ) یہ بن کرجھٹرے ممرِّ نے فرمایا اس نے۔ ٹھیک کہا-ایک دن ایساا تفاق ہوا کہ میں ان کے بتوں کے پاس سور ہاتھا ایک شخص آیک بچھڑا لے کرآیااوراس نے اس کو جھینٹ چڑھایا۔ میں نے ایک نیبی چیخ مار نے والے کی آ واز سنی کدایسی شدید آ واز اس ہے پہلے بھی نہیں سی تھی۔ کوئی کہتا ہے 'اولیج (نام ہے) ایک کامیاب بات ظاہر ہوئی ایک صحیح شخص کہتا ہے کہ خدا کے سوااور کوئی خدا تنہیں''- نیپن کراورلوگ تو کودکود کر بھا گ گئے مگر میں نے کہا کہ میں تو یہاں ہےاس وقت تک نه ٹلوں گا جب تک که اس کی صحیح حقیقت معلوم نه کرلوں۔ پھرو ہی آ واز آئی-اے بلیج ایک کامیاب بات طاہر ہوئی-ایک تصبیح مخص کہتاہے" ایک خدا کے سوا اور کوئی خدانہیں''- اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا- ابھی کچھ دن ہی نہ گذرے موں کے کہ بیشہرت اڑ گئی کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ( بخاری شریف )

للے .... فرق بھی نقل کیا ہے ویساسھا من بعد انگاسھا کے بجائے و ایساسھا من دینھا ہے اور جلیع کے بجائے دریعے کالفظ ہے۔ اور ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ یہ کلمات شعر نہیں تجع ہیں۔ (ویکھوالبدایہ ج ۲ فسسسس) صحیح بخاری کی اس روایت ہے جنات میں کھلبلی کا پڑ جانے اور بتوں سے آواز آئے کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے ظہور کی برکات میں بتوں کا اور مدھے لاہے ....

(١٣١١) عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ اِنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنُ أَصُحَابِهِ إِلْي سُوْق عُكَاظَ وَقَدُ حِيْلٌ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنَ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَ أُرُسِلَتُ عَلَيُهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ فَقَالُوُا مَا لَكُمُ قَالُوُا حِيْلً بَيُنَنَا وَ بَيْنَ خَبَو السَّمَاءِ وَ ٱرْسِلَتُ عَلَيْنَا الشُّهُبُ مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَاحَدَتَ فَاضُرِبُوا مَشَارِقَ الْاَرُضِ وَ مَغَادِبَهَا فَ انْ ظُرُوا مَا هٰذَا الْآمُرُ الَّذِي حَدَثَ فَانْطَلَقُوا فَصْرَبُوا مَشَادِقَ الْآرُضِ وَ مَغَارِبَهَا يَنُظُرُونَ مَا هَٰذَا الْاَمُرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ فَانُطَلَقَ الَّذِي تَوَجَّهُوا نَحُوتِهَا مَةَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَجُلَةٍ وَهُوَ عَـامِدٌ إِلَى سُوُقِ عُكَاظً وَ هُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلُوةَ اللَّهَ جُرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرُانَ تَشِمُّعُوا لَهُ فَقَسالُوُا هٰذَا الَّذِي حَسالَ بَيُنَكُمُ وَ بَيُنَ خَبَر السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ رَجَعُوا اللَّي قَوْمِهمْ فَقَالُوا ينْقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا عَجَبًا يَّهُدِي إِلَى الرُّشُدِ فَا مَنَّا بِهِ وَ لَنَ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَخَذًا وَ ٱنْوَلَ اللَّهُ ۗ

(۱۳۱۱) ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله صلى الله عليه وسلم البين چند صحابه رضى الله تعالى عنهم كو لے كر عكاظ کے بازار کی طرف چلے یہ وہ زمانہ تھا جب کہ آسانوں کی خبریں سننے کے لیے شیاطین کے اور جانے گی بندش ہو چکی تھی اور ان پر آتش ہاری ہونے لگی تھی - اِس پرشیاطین واپس آ آ کر با ہم بیر گفتگو کرنے گئے - آخر یہ بات کیا ہے کہ اب ہم آ سانوں پرخبریں سننے کے لیے جا ہی نہیں سکتے اور ہمارے او پر شہب کی بھر مار کی جاتی ہے۔ ہونہ ہوضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے'لہٰذامشرق ومغرب کو چھان کر اس کی تحقیق کرو کہ بات کیا پیش آئی ہے۔ چنانچہ جنات اس واقعہ کی تحقیق کے لیے مشرق ومغرب میں کھیل پڑے- اتفاق ہے جو جماعت تہامہ کی طرف چلی تھی وہ مقام تخلیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیجی اس وقت آپ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) بازار عکا ظ کو جاتے ہوئے اسپٹے صحابہ رضی اللہ عنہم کو صبح کی نماز یر هارہے تھے' جب انہوں نے قرآن یا ک سنا تو اورغور کے ساتھ کان لگا کراس کو سننے لگے پھر بے ساختہ بول اٹھے کہوہ بات ضروریبی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آ سانی خبروں کے درمیان بندش ہوگئی ہے۔بس اسی وفت اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اوراپنی قوم سے کہا'ہم نے ایک عجیب وغریب قرآن سنا ہے جولوگوں کو بھلائی کی راہ دکھا تا ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں- اور اب ہم اپنے پرور دگار کا کسی کو ہر گزشر یک نہیں کھہرا سکتے - اس واقعہ کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر

للے.... منہ جاپڑ نابھی شامل ہے مگر آتش کد ہ فارس کی تاویل کرنے والے یہاں بھی کب رک سکتے ہیں۔

بنوں کی بیآ واز درحقیقت جنات ہی گی آ وازتھی جن کاان مجسموں کے ساتھ اتصال تھا-معلوم رہے کہ بیوا قعہ حضرت عمرؓ کے اسلام ہے قبل کا ہےاس لیےان کا بت خانہ میں ہونا کچھ جائے تعجب نہیں-

تنبیہ :''هسبو اتف ''جن اور کاہنوں کی اخبار کا بیوا قعیج بخاری ہے ٹابت ہے۔اس ہے آپ انداز وفر ماسکتے ہیں کہ آپ کی بعثت گی شہرت ان کے درمیان کتنی ہوگی۔ پھرو وبھی مجاز اور استعار ہ کے رنگ میں یا حقیقت کے رنگ میں؟۔

<sup>((</sup>۱۳۱۱) \* صبیح بخاری کی ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ظہوراور بعثت کا حال بہت کچھ جنات کوبھی معلوم ہو۔ لکھی ....

تَعَالَى عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اُوْحِنَى إِلَى اَنَّهُ اسْتَنَصَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْبِحِنْ وَ إِنَّمَا اُوْحِنَى إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ. (دواه البحاری)

(١٣١٢) عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثِنِى شَيْخُ اَدُرَكَ النَّجَاهِلِيَّةً وَ نَحُنُ فِي غَزُوةٍ رِودُس اَدُرَكَ النَّجَاهِلِيَّةً وَ نَحُنُ فِي غَزُوةٍ رِودُس يُقَالُ لَهُ إِبُنُ عِيْسِى قَالَ كُنْتُ اَسُوقُ لِأَلْ لَنَا يَقَالُ لَهُ إِبُنُ عِيْسِى قَالَ كُنْتُ اَسُوقُ لِأَلْ لَنَا يَقَرَةً فَسَمِعْتُ مِنْ جَوْفِهَا يَا اللهِ ذَرِيْحٍ. قَوُلٌ بَقَرَةً فَسَمِعْتُ مِنْ جَوْفِهَا يَا اللهِ ذَرِيْحٍ. قَوُلٌ فَصَيْحٌ أَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ فَصَيْحٌ وَبُولًا الله عَلَيْهِ فَقَدِمُنَا مَكَةً فَوَجَدُنَا النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ خَرَجَ بِمَكَّةً .

(١٣١٣) عَنُ جَابِو بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ خَبَرٍ قَدِمَ عَلَيُنَا مِنُ رَّسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْنَا مِنُ رَّسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ امُزَءَ قُ كَانَتُ لَهَا تَابِعٌ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ امُزَءَ قُ كَانَتُ لَهَا تَابِعٌ قَالَ فَاتَاهَا فِي صُورَةِ طَيْرٍ فَوقَعَ عَلَى جِذْعٍ لَهُمْ فَاتَاهَا فِي صُورَةِ طَيْرٍ فَوقَعَ عَلَى جِذْعٍ لَهُمْ فَاتَاهَا فِي صُورَةِ طَيْرٍ فَوقَعَ عَلَى جِذْعٍ لَهُمْ قَالَ فَالَ فَقُلُتُ آلا تَنْزِلُ لِتُخْبِرَنَا وَ نُخْبِرَكَ قَالَ قَالَ فَقُلُتُ آلا تَنْزِلُ لِتُخْبِرَنَا وَ نُخْبِرَكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةً رَجُلٌ حَرَّمَ عَلَيْنَا الزِّنَاءَ وَ أَنَّهُ مَنْ عَلَيْنَا الزِّنَاءَ وَ مَنَعَ مِنَّا الْقُرَار.

بِيرٌ بِتِ نَازِلِ فِرِ مَا لَى: قُـلُ أُوْجِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنَّ وَ إِنَّمَا أُوْجِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ.

#### ( بخاری شریف )

(۱۳۱۲) مجابد کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخ نے بیان کیا جس کو ابن میسیٰ کہا جا تا تھا اس وفت ہم غز وہ رو دس میں مشغول تھے اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان کی گائے چرار ہاتھا۔ میں نے اس کے اندر سے ایک آ وازشیٰ اے ذریح کے خاندان والو! ایک فصیح بات ایک خیرخواہ خص کہتا ہے کہ خدا کے سوا اور خدا کوئی نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا ہم مکہ پنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول الد صلی الد علیہ وسلم دعو نے نبوت کا اعلان کر بچے ہیں۔ (منداحمہ) رواہ احمد و رجانہ ثقات مجمع الزوائد ہے ۸ ص ۲۶۳)

(۱۳۱۳) جابر رضی القد تعالی عنه کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی القد ملیہ وسلم کے متعلق جوسب سے پہلی خبر ہم کوئی وہ اس صورت سے ٹی کہ ایک عورت کے ایک جن تابع تھا ایک دن وہ ایک پرندہ کی شکل میں اس کے گھر کے ایک کھور کے ٹھٹ پر آ کر بیٹھاوہ کہتی ہے میں نے کہا آ ہما رامہمان ہوجا اور تو ہم کوخبر میں سنا اور ہم تجھ کوسنا کمیں – اس نے کہا ایک نبی مکہ میں ظاہر ہوئے ہیں جنہوں نے ہم پرزنا حرام کر دیا ہے اور کہیں جا کرر بنے سے ہم کوروک دیا ہے۔ (احمد – طبرانی)

زرواه احمد و الطبراني في الاوسط و رجاله و تقوا (مجمع الزوائد ج ٨ ص ٢٤٣)

لاہ ..... چگا تھااوران کے لیے پریشانی کاموجب بھی بناہوا تھا اہذا اگر جنات کے متعلق ای تئم کی دوسری حدیثیں پھوزیا دہ تنصیل کے ساتھ متوسط اسانید سے مروی ہوں تو ان کو ہے اصل سجھنا بیا کی ناانصافی ہے اوران کے متعلق باطل اور خرافات کے الفاظ استعال کرنا توظلم صریح ہے۔ یہ بجیب بات ہے کہ جواحادیث متوسط یا ضعیف اسانید کے ساتھ کتب دلاک میں روایت کی گئی ہیں' ان کی پشت پڑکوئی نہ کوئی حدیث مجمل یا مفصل کتب صبحہ میں بھی موجو دنظر آتی ہے۔ اس لیے ہزار آپ انکار یا تاویل کی راہ اختیار کریں لیکن اس نوعیت کے مجمز وگا شوت ما نیا ہی بڑتا ہے۔

(۱۳۱۳) \* ان احادیث ہے اہل کتاب اور جنات کے درمیان آپ کی بعثت کامشہور ہونا اسنادحسن اور ایسے رجال کی روایت سے ٹابت ہے جن کی توثیق کی گئی ہے – لہٰذااگر اس تتم کی شہر تیں کچھ زیاد وتفصیل کے ساتھ کتب دلائل میں ملتی ہیں تو وہ نہ قابل انکار ہوسکتی ہیں نہ قابل تاویل – ان کوشلیم کرلینا چاہیے – ہاں جزم کے ساتھ ان کو اصطلاحی سیجے کا درجہ دیے دینا بیٹھی بے کی ہوگالیکن ان کی اللہ ....

(١٣١٣) عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ كَانَ يَهُوُدِى قَدُ سَكَنَ مَكَةَ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَامَعُشَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَامَعُشَرَ فَرَيُسْ هَلُ وُلِدَ فِي كُمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ قَالُوا فَرَيُسْ هَلُ وُلِدَ فِي كُمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ قَالُوا لَانَعْرَبُ مَا اللَّيْلَةِ مَوْلُودٌ قَالُوا لَانَعْرَبُ مَا اللَّيْلَةِ مَوْلُودٌ قَالُوا لَانَعْرَبُ مَا اللَّيْلَةِ مَوْلُودٌ قَالُوا لَيْسَى هَلِهُ وَلَا فَي اللَّيْلَةِ مَا اللَّيْلِ عَلَيْهِ وَاللَّي الْمَعْرَبُ مَنْ اللَّي اللَّي اللَّي المَعْلِي عَلَامٌ فَلَكُمْ اللَّي المَعْلَقِ وَقَالَ ذَهَبَتِ مَعُهُمُ اللَّي الْمَعْلَى اللَّي الْمَعْلَى اللَّي الْمَعْلَى اللَّي الْمَعْلَى اللَّي الْمَعْلَى اللَّي الْمَعْلَى اللَّي الْمَعْلِي عَلَيْهِ وَقَالَ ذَهَبَتِ مَعْلَى اللَّي الْمَعْلَى اللَّي الْمَعْلَى اللَّي الْمَعْلَى الْمَا وَاللَّي الْمَعْلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَعْلِي الْمَالِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَالِي الْمَعْلَى الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَعْرِي وَ الْمَعُولُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُولُ الْمُعْرِبِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعُلِى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْرِبُ الْمُلْمُ الْمَالُولُ الْمُعْرِبُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَالُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِى الْمُ

(۱۳۱۲) حفرت عائشرضی الله تعالی عنها فرماتی بین کدایک یهودی تھا، جو مکہ کرمه میں رہا کرتا تھا جس شب میں آپ صلی الله علیہ وحلہ کو گون ہے نے لوگوں سے جفیق کی کہ آئ کی شب میں کیا تمہارے گھروں میں کوئی بچے پیدا ہوا ہے ۔ لوگوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ اس نے کہا اچھا جاؤ جفیق کرو کیونکہ اس شب میں ضروراس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے اس کے دوشانوں کے وزمیان آیک علامت ہے اور دو راتوں سے اس نے منہ میں دودھ بھی نہیں لیا ہے کو درمیان آیک علامت ہے اور دو راتوں سے اس نے منہ میں دودھ بھی نہیں لیا ہے کو درمیان آیک علامت ہے اور دو راتوں سے اس نے منہ بیر رکھ چھوڑ ا ہے۔ نہیں لیا ہے کو درمیان آبوں ہوئے اور تحقیق شروع کی تو ان سے کہا گیا کہ ہاں عبداللہ بن عبدالمطلب کے گھر ایک فرزند بپیدا ہوا ہے وہ یہودی ان کو ساتھ کے دان کی والدہ کے بیاس گیا انہوں نے آپ کو دکھلا یا۔ یہودی کا اس کے اس کے دانس کی والدہ کے بیاس گیا انہوں نے آپ کو دکھلا یا۔ یہودی کا اس علامت کو دیکھنا تھا کہ دہ ہے ہوش ہو کر گر پڑا اور بولا افسوس بنی اسرائیل میں عنبوت کا خاتمہ ہوگیا۔ اے قریش یا درکھو کہ میتم پر ایساز بردست جملہ کریں سے نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔ اے قریش یا درکھو کہ میتم پر ایساز بردست جملہ کریں کے جس کی خرمش ق سے مغرب تک اڑ جائے گی۔ (ختے الباری)

(رواه يعقوب بن سفيان باسناد حسن فتح الباري ج ٦ ص ٣٧٧)

للے .... تکذیب کرنا اوران کے بےاصل بنانے کی سعی کر کے د ماغوں کو بیہ باور کرانا کہ گویا کہ اپنی روایتیں ان محدثین کی صرف من گھڑت با تیں تھیں' بیجی قرین انصاف نہیں ہے بلکہ خلاف واقع اورا پنے منصب سے او نچی بات ہے۔ یہاں ہم نے اس قتم کی احادیث کے استیعاب کا ارادہ نہیں کیا بلکہ صرف مشتے از نمونہ خروارے کے طور پر بیہ بتانا چاہا ہے کہ اگر کسی منشد دقائم کو پچھ لکھنا ہی ہواوران معجزات کا انکار کرنا ہی ہوتو وہ ذراسنجل کر لکھے اور بیزنہ سمجھے کہ مانی الداردیا۔ رمع

اس نواح میں سودا ہر ہنہ یا بھی ہیں

تنبیہ ﷺ مجاہر صی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیروایت اس روایت سے بہت ہی ملتی جلتی ہے جوشیح بخاری کی آپ کے ملاحظہ سے ابھی گذری اور ایسی بات پر ہم نے تنبیہ کی تھی کہ کسی متوسط روایت پر بے بنیا د ہونے کا تھم لگانے سے پہلے یہ بھی د کھے لینا ضروری ہے کہ اس کی پیشت پناہ دوسری صبحے سے تھے روایت موجود تونہیں –

(۱۳۱۷) \* بدایک بهودی کشهادت ہے جس سے بید لگتا ہے کدان کی کتب میں صرف آپ کی صفات ہی کا ذکر ندتھا بلکہ آپ کے وقت ولا دت تک کا ذکر موجود تھا اور اس بنا پروہ آپ کی ولا دت کی تحقیق کے لیے نکلا تھا۔ بیروایت اگر چہتے بخاری میں موجود نہیں ہے مگر حافظ ابن جمرُر جواس کے بڑے شارحین میں سے بیل اپنی مشہور کتاب فتح الباری میں اس کی سند کو حسن قرار دیتے ہیں جس کوار دو میں صحیح کہنا درست ہے۔ گو اصطلاحی لحاظ سے اس میں فرق ہو۔ ہم ان دونوں میں فرق پر اپنے مقالہ میں پوری تنبیہ وتفصیل کر تھے ہیں وہاں دیکھ لی جائے۔

(١٣١٥) عَـنُ كَـعُبُّ يَمُحكِيُ عَنِ الْتَّوْرَاةِ قَالَ نَجدُ مَكُتُوبًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْــهِ وَسَلَّمَ) عَبُـدِى الْـمُـخُتَارُ لَافَظُّ وَ لَا غَلِيُظٌ وَ لَا سَحَّابٌ فِي الْاَسُوَاقِ وَ لَا يَجُزِئُ بِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَ لَلْكِنُ يَعْفُوُوَ يَغْفِرُ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَ هِجُرَتُهُ بِطَيْبَةِ وَ مُلَكُهُ بِالشَّامِ وَ أُمَّتُهُ الُحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَ الطُّورًاء يَسُحُسمَ دُوُنَ اللَّهِ فِي كُلُّ مُنُزِلَةٍ وَ يُكَبُّرُونَهُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ يُصَلُّونَ الصَّلاةَ إِذَا جَاءَ وَ قُتُهَا يَتَأَزُّرُونَ ' عَـلْي ٱنْـصَافِهِمُ وَ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى ٱطُرَافِهِمُ مُنَادِيُهِمُ يُنَادِيُ فِي جَوَّالسَّمَاءِ صَفَّهُمُ فِي الْقِتَالِ وَ صَفَّهُمُ فِي الصَّلَاةِ سُوَاءٌ لَهُمُ بِاللَّيْلِ **دَوِيٌّ كَدَوِيٌّ النَّحُلِ**. (هذا لفظ المصابيح و روي المدارمي مع تغيير يسير (مشكوة ص ١٤٥) و روى البحاري بعضه عن عطاء بن يسار)

(۱۳۱۵) کعب رضی الله تعالی عنه تورات سے ناقل بین کہ ہم آپ کی صفات تورات میں یاسی ہوئی پاتے ہیں کہ محصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیمبر ہیں اور میرے پندیدہ بندے ہیں نہ درشت زبان و طبیعت 'نہ بازاروں میں شور کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ بہت معاف کرنے والے- اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ مکہ تحرمه اورآ پ صلی الله علیه وسلم کی ہجرت کا مقام مدینه طیب ہے اورآ پ کی نبوت اور آپ کا دین ملک شام تک (جوانبیا علیهم السلام کا مرکز ہے ) اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خدا تعالیٰ کی اتنی تعریف کرنے والی ہے کہ اس کا لقب حما دون ہے' یعنی راحت و تکلیف میں خدا کی تعریف کرے گی-ہرمقام پرخدا کی حمد کرنے والی اور ہراو نیچے مقام پرخدا کی تکبیر پڑھنے والی' م قتاب کی طرف ممثلی لگا کر دیکھنے والی نماز کواپنے وقتوں پر ادا کرنے والی' نصف پنڈلیوں تک اپنی کنگی باند ھنے والی اور اپنے ہاتھ اور پیریعن جسم کے اطراف کا وضوکرنے والی ان کا مؤ ذن بلند مقام پر کھڑے ہوکرا ذان کہنے والا'ان کی صف نماز وں میں ایسی سیدھی جیسی جہاد میں شب کی تاریکی میں پت آواز ہے اس طرح تلاوت قرآن کرنے والی جیسے شہد کی تکھیوں کی بھن بھن۔

(۱۳۱۵) ﷺ حدیث فہ کورتر جمان البنہ میں پہلے گذر چی ہے گریہاں اس کنقل سے مقصد رہے کہ کتب سابقہ میں آپ کا تعارف مجاز و استفارہ کے رنگ میں نہ تھا بلکہ آپ کا نام آپ کی صفات آپ کی جائے پیدائش آپ کا مقام جمرت حتی کہ آپ کی امت کی وہ صفات جو سب میں زیادہ ممتاز میں لیمنی ان کی نماز وں کا آفاب کے طلوع وغر وب اور اس کے زوال اور اس کے انتقالات سے متعلق ہونا وغیرہ وغیرہ بھی فہ کو تقیں اور جب بحث کتب سابقہ کی آگے تو اس میں کعب احبار کا پا بیسب سے بلند ہے کیونکہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا شار علماء میں چو ٹی کے علماء میں تھا بھر اس روایت کے متفر ق اجزاء میں جو ٹی کہ اور آپ کی امت کا بھی پورا پورا نور آئشہ آ کھوں کے سامنے آجا تا ہے۔ اب یہاں یہ کہر دینا کہ آپ کا تعارف احبار و یہو دیس صرف مجاز واستعارہ کے رنگ میں تھا آفا سب پر خاک والے کے مراوف ہے۔ یہاں تر جمان السنہ جلد خالف کی ذکر کر دہ روایات پر نظر ڈ النی از بس ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس جلد میں ایک مستقل باب اس کے لیے قائم کیا ہے کہ انبیا یو علیم السلام کی جماعت روایات کے کتنے برے تعارف کے ساتھ و دیا میں آئی ہے پھر ان میں سیدالرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کس درجہ کا موجود تھا یہاں ان روایات کا اس کیے کتنے برے تعارف کس درجہ کا موجود تھا یہاں ان روایات کا نشار کی کہ کتا ہے گئے بران میں سیدالرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کس درجہ کا موجود تھا یہاں ان روایات کیا تھا کہ کیل اور بے فائدہ تکرار کا موجب ہوگا۔

### الرسول الاعظم وصورته المباركة عند الملوك و الاحبار صلوات الله و سلامه عليه

(١٣١٦) غَنُ جُبَيْرِ بُنِ الْمُظُعِمِ قَالَ كُنْتُ ٱكُوَّهُ أذى قُريُسشِ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ظَنَنْتُ أَنَّهُمُ سَيَقُتُلُوْهُ خَرَجُتُ حَتَّى لِحِقْتُ بِهَيْرِ مِنَ الدِّيَارَاتِ فَذَهَبَ اَهُلُ الدَّيُو إِلَى رَأْسِهِمْ فَأَخْسَرُوهُ فَقَالَ آقِيْمُوا لَهُ حَقَّهُ الَّذِي يَنْبَغِيُ لَهُ ثَلاثِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ قَالَ إِنَّ لَهُ لَسْأَنَّا فَاسْنَلُوهُ مَاشَانُهُ قَالَ فَأَ تَوْهُ فَسَأَ لُوْهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّ فِي قَرُيَةِ إِبْرَاهِيُّهُ ابْنُ عَمَّى يَزُعُهُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذَاهُ قَوْمُهُ فَخَرَجُتُ لِنَكَّلا ٱشْهَدَ ذَٰلِكَ فَلْهَبُوا إلى صَاحِبِهِمْ فَاخْتَرُوهُ قَوْلِي قَالَ هَلُمُوا فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قَصَصِي قَالَ تَنْخَافُ أَنْ يَّقُتُلُوْهُ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ وَ تَعُرِفُ شِبْهَهُ لَوُ تَرَاهُ مُصَوَّرًا قُلُتُ عَهْدِي بِهِ مُنْذُ قَرِيْبِ فَارَاهُ صَورًا مُغَطَّاةً فَقُلُتُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اَشْبَهَ بشَىء مِنُ هَذِهِ الصُّورَةِ بِهِ كَانَّهُ طُولُهُ وَ حسْمُنَهُ وَ بُيعُدُ مَابَيُنَ مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَتَحَافُ أَنْ يُّــُقُتُلُوهُ قُلُتُ أَظُنُّهُمُ قَدُ فَرَغُوا مِنْهُ قَالَ وَ اللَّهِ لَا يَـ فَتُلُوهُ وَ لَيَـ فَتُلَنَّ مَنْ يُرِيدُ قَتُلَهُ وَ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ وَ لَيُطُهُرَنَّهُ اللَّهُ. (الجديث رواه الطبراني عن شيخه مقدام بن داود صعفه النسائي وقال ابن دقيق العيد في الامام انه وثق و هو حديث حسن (مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٢٣) واقد مرفي ترجمان السنه ج ٣ ص

### سلاطین اور ابل کتاب کے علماء کمبار کے باس آنخضر ت صلی اللہ نلیہ وسلم کی صورت میار کہ موجود ہونے کا ثبوت

(۱۳۱۷) جبیرین معظم رضی القد تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ ڈیخضر ت صلی القدعامیہ وسلم کوقریش کی ایذ ارسانی مجھ کو شخت ناپسند تھی - جب مجھ کو پیخطرہ گذر نے لگا که اب بیرآ پ کونل کرنے والے ہیں تو میں ( مکہ ہے ) باہر نکل گیا - یہاں تک کہا لیک گرہے میں جا پہنچا۔ گرہے کے لوگ اس کے سردار کے پاس گئے اور اس کومیری اطلاع وی - اس نے کہا' تین دن تک اس کی مناسب مہمانی کرو- اس کے بعد کہا ضرور اس کوکوئی خاص بات پیش آئی ہے جاؤ اس سے جا کر یوچھوکیا واقعہ پیش آیا ہے (راوی کہتا ہے) وہ آئے اور اس ے آ کر یو چھااس نے کہا' خدا کی شم اور تو کوئی بات نہیں صرف اتن یات ہے کہ حضرت ابراہیم کے وطن کیتنی شہر مکہ میں میرے چیازاد بھائی کا خیال ہے کہوہ نبی ہے اس پران کی قوم نے ان کوایڈا دین شروع کی 'بیدد مکھ کرمیں و ہاں سے چلا آیا ہوں تا کہ میں اپنی آئمھوں سے ان واقعات کونہ دیکھوں۔ انہوں نے میری اس ساری داشتان کی اطلاع اپنے رئیس کوجا کر وی - اس نے کہااس کو یہاں بلالا ؤ - میں اس کے پاس گیا اور اپنا سار اماجرا اس کو کہہ سنایا۔اس نے کہا کیاتم کو بیہ ڈِ رہے کہ وہ لوگ اس کوقل کر ڈ الیں گے؟ میں نے کہاجی ہاں-اس نے کہا آگرتم ان کی تضویر دیکھو گے تو کیا ان کی صورت يجيان لو گے- ميں نے كہاميں ابھى ابھى تو ان كے ياس سے آر با ہوں -اس کے بعد اس نے چندتصورین دکھائیں' جوغلاف ڈ ھائلی ہوئی تھیں میں نے ان میں ہےا گیا کود کیھ کر کہا کہ یہ تصویران سب تصویروں میں ان کے بہت مشا به معلوم ہوتی ہے ہی و ہی آپ ( تسلی اللہ علیہ ؤسلم ) کا قد و قامت و ہی آ پ کی جہامت اور وہی آ پ کے شانوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہاتم کویہ ڈر ہے کہ وہ ان گوتل کر دیں گے۔ میں نے کہا میرا تو یہ یقین ہے کہ وہ ان کوں کر کے فار غ بھی ہو چکے ہوں گے۔ اس نے

 ۲۰۰ مین تاریخ البخاری و مغاری موسلی بن عقبة بحود قال الجافظ و هی اصح ماصنف فی ذلك عند الجماعة (فتح الباری ج ۷ ص ۱۰)

(١٣١८) إِنَّ هِشَامَ بُنَ الْعَاصِ وَ نُعَيُّمَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ وَ رَجُلًا احْرَ قَدُ سَمَّاهُ بُعِثُوا إلى مُلِكِ الرُّوْم زَمَنَ آبِي بَكُر قَالَ فَدَ خُلُنَا عَلَى جَبَّلَةَ الْاَيْهَمِ وَ هُوَ بِالْغُوْطَةِ فَذَكُرَ الْحَدِيْتُ وَ أنَّـهُ السُّطَلَقَ بِهِمُ إِلَى الْمَلِكِ وَ إِنَّهُمُ وَ جَدُوًا عِنْدَةُ شِبُهُ الرَّبُعَةِ الْعَظِيْمَةِ مُذَهَّبَةً وَ إِذَا فِيهَا ٱبُـوَابٌ صِعْارٌ فَفَتَحَ مِنْهَا بَابًا فَاسْتَخُرَجَ مِنْهُ خِرُقَةَ خَرِيُر سَوْدَاءً فِيُهَا صُوْرَةٌ بَيُضَاءُ وَ ذَكَرَ صِـفَةَ ادْمَ ثُسمَ فَتَسَحَ بَـابُسا احَسِرَ فَاسْتَنْحُرَجَ مِنُهُ حَرِيْرَةً وَ فِيُهَا صُوْرَةُ نُوْحِ ثُسمٌ إِبُرَاهِيُمَ ثُمَّ أَرَاهُمُ حَرِيْرَةً فِيُهَا صُوْرَةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا اخِرُ الْابُوابِ لَكِنِّي عَجَّلُتُهُ لِلأَنْظُرَ مَا عِنْدَكُمُ ثُمَّ فَتَحَ أَبُوَّابًا أُخَرَ وَ أَرَاهُمُ صُوُرَةَ بَقِيَّةِ ٱلْآنُبِيَاءِ مُؤسَى وَ هَارُوُنَ وَ دَّائُـوُدُوَ غِيْسَـى بُنَ مَرُيَـمَ عَلَيُهِمُ النَّلَامُ وَ صِفَةُ لُوْطٍ وَ صِفَةُ اِسْحَاقَ وَ ذَكَرَ إِنَّ هَٰذَا عِنُدَهُمُ قَدِيُمًا مَنُ عَهُدِ ادَمَ وَ اَنَّ دَانِيَالَ صَوَّرَهَا بِأَعْيَائِهَا. (رواه موسى بن عقبة (الحواب الضحيح) ج ٣ ص ٢٧٤)

کہا بخداوہ اس کونل نہیں کر سکتے' بلکہ جوان کے نمل کا ارادہ کرے گاو ہی اس کونل کریں گے بیہ بقینا وہ نمی ہیں اور ضرور اللہ تعالی ان کو عالب کر کے رہے گا۔ (طبرانی)

(١٣١٧) - بشام بن العاص رضى الله تعالى عنه اور تعيم بن عبد الله رضى الله تعالیٰ عنداور ایک شخص اور تھے جن کا نام انہوں نے بیان کیا تھا۔ صدیق ا کبررضی ابتد بتعالیٰ عنہ کے زیانے میں شاہر وم کے پاس روانہ کیے گئے۔ وہ کتے ہیں کہ ہم جبلة بن الا یہم کے یاس گئے۔ اس وقت وہ مقام غوط میں تھا اور پورا قصہ ذکر کیا اور پیجھی ڈ کر گیا کہ بادشاہ کے پاس ان تینوں کو لے کئے تو اس کے یاس ایک سنہرا معطرصند وقیہ دیکھا اس میں چھوٹے چھوئے ہے خائے ہے ہوئے تھے اس نے ایک خانہ کھولا اور اس میں ہے ایک ساہ ریشم کا گلزا نکالا اس میں ایک سفید رنگ کی تصویرتھی اس کے بعد آ دم عليه السلام كي صورت كا ذكر كيا' پھر دوسرا خانه كھولا اوراس ميں ہے بھی ايك ریشم کا نکڑا نگالا اس میں نوح نایہ السلام کی تصویرتھی اس کے بعد حضرت ابراہیم ناپیہ السلام کی صورت نگالی اس کے بعد ان کوآ تخضرت محد سلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی اور کہا کہ بیسب سے آخری خانہ کی ہے کیکن میں نے اس کو نکالنے میں اس لیے جلدی کی ہے تا کہ میں تم سے ان کے متعلق یوچھوں۔اس کے بعداور خانے کھو لے اور بقیہ انبیا علیہم السلام کی تصاویر د كھلا تيں - مؤى عليه السلام' ہارون عليه السلام' داؤ دعليه السلام اورغيبيٰ عليه السلام اورلوط عليه السلام اور اسخاق عليه السلام كي صورتنبي بھي وكھائيس اور کہا یہ ہمارے ہاں آ دم علیہ السلام کے زمانے سے چکی آ رہی ہیں اور ان کو وانیال علیه السلام نے بنایا ہے۔ (موکی بن عقبه) الجواب الحيح ين ٣٥س ١٧ - ١

(۱۳۱۷) ﷺ ان معتبراور متند طریقوں ہے کم از کم اتنا تو ثبوت ملتا ہے کدا حبار وملوک کے پاس آپ کی تصویر بھی موجود تھی اور قیاس نہیں کہتا کہ ان بادشا ہوں اور ندہبی پیشواؤں کے پاس بیر تصاویر محض ہے اصل موجود ہوں گی ہوسکتا ہے کہ فن تصویر کشی کا کمال ہو' یعنی جیسا کہ تفاسیر اور محدثین کی کتب میں حضرت آوم علیہ السلام کے زمانے ہے ان کا منتقل ہوتے چلا آنا' منقول ہے یہ ان کی لاجی ....

(١٣١٨) عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ لَمَّادَ خَلَ عَلَى الْمُغَيَّةَ أَنَّهُ لَمَّادَ خَلَ عَلَى الْمُقَوُقِسِ مَلِكِ مِصْرَ وَ الْإِسْكُنُدَرِيَّةٍ مَ لَكِ السَّكُنُدَرِيَّةٍ مَ لَكِ السَّصَارِى آخُرَجَ لَهُ صُورَ الْآنُبِيَاءِ وَ مَ لَكِ النَّسَصَارِى آخُرَجَ لَهُ صُورَ الْآنُبِيَاءِ وَ أَخُورَجَ لَهُ صُورَ الْآنُهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُورَجَ لَهُ صُورَةً نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَهَا.

(۱۳۱۸) مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مقوقس شاوِ مصراور اسکندر بیرشاہِ نصاریٰ کے پاس گئے تو اس نے ان گوانبیاء علیہم السلام کی تصویر بیں دکھا ئیں اور ہمار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی دکھائی 'جس کود نکھے کرفور آانہوں نے بہچان لیا۔

(الجواب الصحیح جسم ص ۲۷۵)

كذافي الحواب الصحيح ج٣ ص ٢٧٥. و في ابتداء فتوح الشام مايدل على ان الاحبار كان عندهم شيئا من. تصاويره صلى الله عليه وسلم.

للے .... بنیا دہو- ہمارا مقصد صرف متند طریقوں سے بیٹا بت کرنا ہے کہ یہ تصاویر ملوک واحبار وربہان کے پاس پہلے ہے ہوجود ہیں ان تصاویر کے محقق اور متند ٹابت ہونے کا دعویٰ نہیں وہ جیسی بھی ہوں مگر ان سے اتنا ضرور ٹابت ہوتا ہے کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ کے ظہور سے قبل عالم کو کتنا حاصل ہو چکا تھا- سطور بالا میں جبلۃ الا یہم کا واقعہ عہد صدیقی کا ہے اور کہیں اس کی مخالفت کا ایک تعارف آپ کے ظہور سے قبل عالم کو کتنا حاصل ہو چکا تھا- سطور بالا میں جبلۃ الا یہم کا واقعہ عہد صدیقی کا ہے اور کہیں اس کی مخالفت کا ایک حرف بھی نظر سے نہیں گذرا' بلکہ ہمیشہ اس کو نظر اعتبار ہی سے دیکھا گیا ہے۔ ابوالسعو دجو ۱۹۸۸ھ میں پیدا ہوئے ہیں اور اپنے عہد میں قاضی القصاق کے عہد ویر فائز سے اپنی مشہور تفسیر میں تابوت سکینہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

و قال ارباب الاخبار ان الله تعالی انزل علی ادم تابوتا فیه تماثیل الانبیاء علیهم السلام من اولاده و کان من عود شمشاد نحوا من ثلاثة اذرع فی ذراعین فکان عند ادم علیه السلام الی ان توفی فتوارث اولاده و احد ابعد و احد الی ان وصل الی موسی علیه السلام النج .... ج ۱ ص ۱۸۳. مؤرخین نکصت بین کدانند تعالی نے حضرت آدم علیه السلام پر ایک تابوت اتارا تھا، جس میں ان کی اولا دمیں ہونے والے سب انبیاعلیم السلام کی تصاویر موجود تھیں بیشمشاد کی کبڑی سے بنا ہوا تھا۔ تین گز لمبااور دوگر چوڑ اتھاده صندوق ان کی زندگی تک ان کے پاس رہا، پھران کی اولا دمیں منتقل ہوتے ہوتے حضرت بعقوب علیه السلام تک پہنچا یہاں تک کداس طرح حضرت موکی علیہ السلام کے پاس رہا، پھران کی اولا دمیں منتقل ہوتے ہوتے حضرت بعقوب علیه السلام کے پاس رہا، پھران کی اولا دمیں منتقل ہوتے ہوتے حضرت بعقوب علیه السلام کے پاس رہا، پھران کی اولا دمیں منتقل ہوتے ہوتے حضرت بعقوب علیه السلام کے پاس رہا، پھران کی اولا دمیں منتقل ہوتے ہوتے حضرت بعقوب علیه السلام کے پاس بہنچ گیا۔

اس کے بعد منسر موصوف نے اس پر ردوقد ح کا ایک حرف بھی نہیں لکھااور نداس کی ضرورت تھی اور ندہم یہاں خودان تصاویر کے متعلق پچھلکھنا چاہتے ہیں۔مقصودصرف یہ ہے کہ جس طریقہ پر بھی یہ تصویریں احبار وملوک کے ہاتھ لگی ہوں' مگر آپ کے تعارف کی شہرت کا ایک یقینی شہوت ضرور ہیں۔

(۱۳۱۸) \* فتوح شام کی ابتداء میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے' جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء کے پاس بھی آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک موجود تھی - حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کی شہاؤت ہی کافی تھی کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو موضوعات اور افقادہ نقول کو اپنی کتاب میں درج کر لیتے اور پھران کو مخالفین نصاریٰ کے سامنے رکھ دیتے لیکن ان روایات کو انہوں نے متند جان کر ہی پیش کیا ہے۔

(١٣١٩) عَنْ جُبَيْرٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ (صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَ ظَهَرَ اَمُوَةً بِمَكَّةً خَرَجُتُ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كُنُتُ بِيُصُرَى أَتَتُنِي جَـمَاعَةً مِنَ النَّصَارِي فَقَالُوا لِي آمِنَ الْحَرَمِ ٱنْتَ قُـلُتُ نَعَمُ قَالُوا فَتَعُرِفُ هٰذَا الَّذِي تَنَبَّأُ فِيُكُمْ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَاخَذُوا بِيَدِي فَادُ خَلُونِي دَيْسٌ الَهُمُ فِيُهِ تَمَاثِيلُ وَصُورٌ فَقَالُو الِي أَنْظُرُ هَلُ تَوى صُورَةَ هَاذَا النَّبِيِّ الَّذِي بُعِثَ فِيُكُمُ فَنَظُرُتُ فَلَمُ ارَصُورَتَهُ قُلُتُ كَااَدِى صُورَتَهُ فَاَدُخَلُوْنِي دَيْرًا آكُبَرَ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْرِ فِيْهِ صُورٌ آكُثُرُ مِمَّا فِي ذَلِكَ السَّدِير فَقَالُو اللِّي أَنْظُرُ هَلُ تَرَى صُورَتَهُ فَنَظَرُتُ فَإِذَا ٱنَا بِصِفَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ صُورَتِهِ وَ إِذَا أَنَا بِصِفَةٍ اَبِئُ بَكُو وَصُورَتِهِ وَ هُوَ الحِذَّ بِعَقِبِ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا لِي أَنْظُرُ هَلُ تَدرى صِه فَتُهُ قُلُتُ نَعَمُ قَالُوُا هُوَ هٰذَا وَ اَشَارُوا اِلْي صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُـلُتُ اَللَّهُمَّ نَعَمُ اَشِهَدُ أَنَّهُ هُوَ قَالُوُ اتَّعُرِفَ هَذَا الَّـذِي احِدٌ بِعَقِبِهِ قُلُتُ نَعَمُ قَالُو انَّشُهَدُ أَنَّ هَذَا صَـاحِبُكُـمُ وَ أَنَّ هٰذَا الْخَلِيْفَةَ مِنُ بَعُدِهِ. (رواه البحاري في تاريخه و قال فيه قال الذي اراه البصور لم يكن نبي الاكان بعده نبي الاهذا النبي ورؤاه ابو نعيم في دلائل النبوة. كذافي الحواب الصحيح ج٣ص٢٧٣)

(۱۳۱۹) جبیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کومبعوث فرمایا اور مکہ مکرمہ میں آپ کی شہرت از گئی تو اتفاق ہے میں شام کے لیے نکلا- جب بصری پہنچا تو میرے پاس نصرانیوں کی ایک جماعت آئی اور مجھ سے یو چھا کیاتم حرم کے رہنے والے ہو- میں نے کہا جی ہاں انہوں نے یو جیما کیاتم اس شخص کو بھی بہجانتے ہو جس نبوت کا دعویٰ کیاہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ بیا کہتے ہیں کہاس کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ بکڑا اور اپنے ایک گرجامیں لے گئے جس میں پچھ تقبوریں وغیر خصیں اور جھے ہے کہا ذراغور کر کے دیجھنا کہان میں کوئی شکل وصورت اس نبی کی س بے جوتم میں بھیجے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا تو ان میں آ ب کی س کوئی صورت نظرنه برڑی میں نے کہاان کی صورت تو ان میں کوئی نہیں پھروہ اس سے ایک بڑے ا کر جے میں مجھ کو لے گئے جس میں پہلے سے زیادہ تصویریں تھیں اور مجھ سے کہا اچھاان میں ہے کسی کی صورت ان ہے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ میں نے غور کیا تو أيك تصوير بالكل آب كي سي هي بلكه ايك تصوير بالكل صديق اكبرجيسي بهي هي ال تصویر میں صدیق اکبرآپ کے پیریکڑے ہوئے تھے انہوں نے کہاخوب غور سے د کھنا پے تصورتم کو بالکل آ یا کی تصور معلوم ہوتی ہے یائیس - میں نے کہاجی ہاں-پھرآ ہے کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے انہوں نے کہار تصویر بیمیں نے کہاجی ہاں یبی- میں اس کا گواہ ہوں کہ بیآ ہے کی ہی تصویر ہے پھر انہوں نے کہا یے تف جوان کے پیروں کو پکڑے ہوئے ہیں ان کوبھی پہچانتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں- اس کے بعد انہوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تمہارے نبی یہی ہیں اور جو شخص ان کے پیروں کے پاس ہیں بیان کے بعدان کے خلیفہ ہیں- بخاری نے اپنی تاریخ میں اس برا تنااور نقل کیا ہے کہ جو محص ان کوصور تنیں دکھار ہاتھا اس نے کہا کہ جونی گذراہے اس کے بعد دوسرانی ضرور پیدا ہوا ہے۔ مگریہ نبی ایسے ہیں کہان کے بعد کوئی اور نبی پیدائیں ہوگا۔ (الجواب النجیح جسوس ۲۷۳)

(۱۳۱۹) \* ان جملہ روایات ہے جن میں ملوک اور اسا قفہ بھی ہیں آپ کی تصاویر کے موجود ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور ان سب کے بیانات میں اتنا اشتراک ہے کہ قیاس نہیں کہتا کہ مختلف ادوار کی بیصر ف من گھڑت کہانیاں ہوں بالخصوص جب کہ ثقات محدثین بھی ان کواپنی کتاب میں نقل کر کے اپنے دشمنوں کے سامنے بطریق جحت پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔

آنخضرت سرور کا گنات صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک میں کنگریوں کا تسبیحات پڑھنا

(۱۳۲۰) سوید بن زیدرضی الله تعالیٰ عنه بیان کریتے ہیں کہ میں نے ا یک مرتبہ ابو ذر کوتنہا و یکھا تو فرصت کوغنیمت سمجھ کر ان کے پاس جا بیٹھا اوران کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آ گیا۔انہوں نے فر مایا کہ ان کی شان میں بھلائی کے سوامیں ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا' کیونکہ ان کی ایک خاص بات میں آنخضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھ چکا ہوں۔ بات ریکھی کہ میں اکثر ایسے موقعوں کی تلاش میں ریا کرتا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوتنہا یا جاؤں تو سیجھ بالتیں آپ شکی القد علیہ وسلم ہے حاصل کرلوں - ایک دن اسی تلاش میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کیئے تھے میں بھی پیچھے پیچھے ہولیا - آپ سلَّى اللَّه عليه وسلَّم اليك حَبَّه برِ جاكر بينه الله عليه - مِن بھي آپ صلى الله عليه وسلم ك ياس جا بيشا آپ صلى الله عليه وسلم نے يو چھا' ابو ذركبوكيے آئے-میں نے عرض کی صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ کہتے ہیں کہ استے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند آ نکلے اور سلام کر کے آپ ضلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب آ بیٹے آ ب صلی اللہ عایہ وسلم نے ان سے بھی یہی یو جھا انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہاللہ اورایس کے رسول کے لیے۔ پھراس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه آ گئے وہ آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے را کیں بیٹھ گئے آ ب صلی اللہ عابیہ وسلم نے ان ہے بھی وہی یو چھا کہو کیوں آ ئے انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔اس کے بعد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے دست مبارک میں سات یا نو کنگریاں لیں تو و ہ آپ صلی القدعاليہ. وسلم کے ہاتھ میں تبہیج پڑھنے لگیس یہاں تک کہان کی آ واز شہد کی تکھیوں کی بجنیمنا ہٹ کی طرح میں نے بھی صاف صاف بن لی- پھر آ پ صلی اللہ الرسول الاعظم وتسبيح الحصيات في يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه (١٣٢٠) عَنُ سُوَيُدِ بُسَ زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ آبَاذَرً جبالسا وخدة فاغتنمت ذلك فجلست إليه فَ ذَكُولُ لِعُثُمَّانَ فَقَالَ لَا أَقُولُ لِعُثُمَّانَ آبَدُا الاخيرًا لِشَيْءِ رَأَيْتُهُ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُتُ آتَبِعُ خَلُواتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ وَ اتَّعَلَّمُ مِنْهُ فَلَاهَيْتُ يَوْمًا فَإِذًا هُو قَلْدُ خَرَجَ فَاتَّبَعُتُهُ فَجَلَسَ فِي مَوْضِع فَجَلَّسْتُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا أَبَاذَرٌّ مَاجَاءَ بِكُ قَالَ قُلُتُ اللُّهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَجَاءَ ابُوبُكُر فَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَنُ يَمِينُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَاجَاء بِكَ يَا أَبَابَكُر قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُـهُ قَالَ فَجَاءَ عُمْرُ فَجَلَسَ عَنُ يَمِيْنِ أَبِي بَكُو فَقَالَ لَا عُمَرُ مَا جَاءٌ بِكُ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَتَنَاوَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعُ حَصَيّاتٍ أَوْتِبِسُعَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحُنَ فِي يَّدِهِ جَتَى سَمِعُتُ لَهُنَّ حَنِيْنًا كَحَنِيُن النَّحُل ثُمَّ وَ ضَعَهُنَّ فَخَرَسُنَ ثُمَّ وَ ضَعَهُنَّ فِي يَدِ أَبِي بَكُرِ فَسَبَّحُنَ فِي يَدِهِ حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِينًا كَحَنِيْن النُّحُلِ ثُمَّ وَ ضَعَهُنَّ فَخَرَ سُنَ ثُمَّ تَنَا وَ لَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُثُمَانَ فَسَبَّحُنَ فِي يَدِهِ خَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيْنًا كَحَنِيْنِ النَّحْلِ ثُمَّ وَ ضَعَهُنَّ

(۱۳۲۰) ﷺ اسل واقعہ تو گئب مشہورہ میں صحیح احادیث ہے تابت ہے جو قابل انگارنہیں ہوسکتا' لیکن کنگریوں کانتہیج کرنا بھی معتبر طرق سے ائمہ مدیث نے تابت کیا ہے۔ ان کے غور سے ملاحظہ کرنے کے بعد کنگریوں سے انکہ مدیث نے تابت کیا ہے جس کے حوالجات ہم عربی عبارت میں او پرنقل کر چکے ہیں۔ ان کے غور سے ملاحظہ کرنے کے بعد کنگریوں کے نتیج پڑھنے کے انکار کی کوئی گئب کش ہاتی نہیں رہتی۔ فیکا ذا بغذ الْحقٰ إلاّ الصَّلالُ ا

فَخُوسُنَ. (رواه لبزار باسنا دين و رحال احدهما ثقات و فد تقدم في شقات و فد تقدم في المخلافة له طريق عن ابي ذرا يضا و قال الزهرى فيها يعنى المخلافة رواه الطبراني في الاوسنط و زاد في الحدى طويقيه يسمع تسبيحهن من في الحنقة في احدى طويقيه يسمع تسبيحهن من في المحتقة في كل واحد و قال شم دفعهن الينافنم يسبحن مع اخدمنا (مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٩٩) و راجع البداية و النهاية ج ٦ ص ٢٣٦ و ج ٦ ص ٢٧٦)

الرسول الاعظم و ماروى في فضلاته صلوات الله و سلامه عليه

(۱۳۲۱) عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ يَا رُسُولَ اللّهِ إِنَّى اَرَاكَ تَدُخُلُ الْخَلاءَ ثُمَّ يَأْتِي اللّهِ كَ بَعُدَكَ اَرَاكَ تَدُخُلُ الْخَلاءَ ثُمَّ يَأْتِي اللّهِ عَلَاكَ بَعُدَكَ فَلا يَوْيِي لِمَا يَخُورُ جُ مِنْكَ آثَوا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ آمَا عَلِمُتِ آنَ اللّهَ آمَرَ الْاَرْضَ آنُ تَبُتَلِعَ مَا يَخُورُ جُ مِنَ اللّهَ آمَرَ الْاَرْضَ آنُ تَبُتَلِعَ مَا يَخُورُ جُ مِنَ الْلَاثِيَاءِ.

آنخضرت سرور کائنات صلی الله علیه وسلم کے فضلات کے متعلق حدیث کا فیصله

(۱۳۲۱) حفرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ جائے میں فرماتی ہیں تشریف لے جاتے ہیں 'پھر جو شخص آپ کے بعد وہاں جاتا ہے وہ آپ کے فضلہ کا کوئی نشان تک نہیں دیکھتا آپ نے نے فرمایا عائشہ اکیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تکم دیا ہے کہ وہ انہیا علیہم السلام کے فضلات کونگل لے۔ (افراد دارقطنی)

(احرجه الدارقطني في الافرا دورجال اسناذه ثقات و لذا قال السيوطي هذا سند ثابت وهو اقوى طرق هذا الحديث انتهى و العرجه البيهقي بسند فيه حسين بن علوان فحكم عيه "من موضوعات حسين بن عبوان" فقد تابع عبدة ابن عنوان كسا مرعند. المدارقطني و تابعه ايضا الرطاة بن قيس الاسدي عن هشام اجرجه ابوبكر الشافعي و هي متابعة تأمة و له طريق احرى عند ابن سعد و رجاله ثقات الا محمد بن زاذان المدني فمتروك و طريق احرى عند الحاكم في مستدركه و طريق احرى عند ابن العيم و العرى عند ابن يبكر الشافعي - فقول البيهقي انه موضوع محمول على انه لويطع على هذه الطرق الا يتعذر مغها دعوى الموضع - شرح المواهب ج في ص ٢٢٩ - و في الشفاء لابن سبع بسكون الباء عن بعض الضحابة "قال صحبته صنى النه عنيه وسلم في سفر فيما اراد قضاء الحاحة تامنته و قد ذخل مكانا فقضي حاجته فدحمت الموضع الذي حرج منه فيم أرابه الزغائظ و لا يبول و رأيت في ذلك السوضع ثلاثة احجار في احداد في العرب العين قال العلامة القسطلاني و قد سئل الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفي معتمد "هل روى انه صبي أنه عبيه وسنم كان ما يحرج منه تبتعه الارض فقيال قدروى ذلك من وجه غريب اي ضعيف و الظاهر السقول يؤيده فإنه لم يذكر عن احد من الصحابة انه ياه و لا الورق دفيولم تبعه الارض لرأى في بعض الاوقات" - شرح المواهب ج في ص ٢٢٨)

(۱۳۷۱) ﴿ مِنَاسِبِ مِعلُوم بِوتَا ہے كِهِ اس جَكَرُوه وَيُورى سَرَبِحَى نُقُل كردى جائے جَس كودار قطبى نے افراؤ ميں ذكر كيا ہے: حدث نا موسى بن سليمان انسانيا محت مند بن حسبان الاموى انبانا عبدة بن سيليميان عن هشيام بن عروة عن ابيه عن عائشة الحديث - اللي .....

(۱۳۲۲) عَنُ أُمَّ أَيْمَنَ قَالَتُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ اللَّيُلِ اللَّي فَخَارَةٍ فِي جَانِبِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ اللَّيُلِ اللَّي فَخَارَةٍ فِي جَانِبِ الْبَيْسِ فَبَالَ فِيهَا فَقُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَانَا عَطُشَانَةٌ البَيْسِ فَبَالَ فِيهَا فَقُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَانَا عَطُشَانَةٌ فَشَرِبُتُ مَا فِيها وَ آنَا لَا اللَّه عُرُ فَلَمَّا اَصُبَحَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَا اللَّه المُنْ فَوْمِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَا اللَّه الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَا اللَّه الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه فَا الله عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه وَاللَّه عَلَيْه وَاللّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

(۱۳۲۲) ام ایمن رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک شب میں اضحے تو آپ نے مٹی کے ایک برتن میں جو گھر کے ایک گوشه میں رکھا ہوا تھا جا کر پیشاب کیا۔ اسی شب میں میں اتفاق سے انتمی تو اس وقت مجھ کو پیاس لگ رہی تھی۔ میں جا کر جو پچھاس برتن میں تھا پی افران وقت مجھ کو پیاس لگ رہی تھی۔ میں جا کر جو پچھاس برتن میں تھا پی گئی اور مجھ کو اس بات کا پچھلم نہ تھا کہ اس میں آپ (صلی الله علیه وسلم) کا پیشاب رکھا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا:

لئی ..... موئی بن سلیمان جواس سند کے راوی ہیں بید دارقطنی کے شیخ تھے۔ ان کے متعلق دارقطنی کہتے ہیں کہ وہ تھے۔ اس کے دوسرے راوی محمد بن حسان ہیں۔ اس کے متعلق شارح مواہب لکھتے ہیں'' ثقة' کینی بیجھی ثقد ہیں اور عبدۃ تو رجال صحیحین میں ہے ہیں۔ اس کے بعد سندسب معروف ہے۔ اس کے علاوہ حافظ زرقانی نے اس کے دوسرے متابعات بھی ذکر فرمائے ہیں جوہم نے متن کتاب میں اس کے بعد سندسب معروف فرمائے ہیں کہ ان اسانید کے پیش نظر حدیث نہ کور پر''موضوع'' کا تھم لگانا بہت مشکل ہے اس لیے بیپن نظر حدیث نہ کور پر''موضوع'' کا تھم لگانا بہت مشکل ہے اس لیے بیپن کا اس پر وضع کا تھم لگانا بہت مشکل ہے اس کے بیپن کا اس پر وضع کا تھم لگانا ہی پر محمول کرنا پڑے گا کہ ان کو ان سب طریقوں کی اطلاع نہ ہوگی۔

عافظ عبدالغی مقدی متوفی مند ہے ہے اس مسئلہ کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے اس کی اس سند کی بنا پر جوان کے علم میں تھی اس پر ضعف کا تھم لگایا ہے بگر ایک قیاس ایسا ذکر فر مایا ہے جس سے ان کی رائے کا اندازہ بھی ہوتا ہے وہ فر ماتے ہیں'' کہ جو صحابہ شغر وغیرہ میں آ پ کے ہمراہ رہتے تھے ان میں سے کسی نے بھی بید ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کا فضلہ بھی ویکھا تھا لہٰذا یہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر زمین اس کو نظر آتوں میں سے کسی نے بھی بید ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کا فضلہ بھی ویکھا تھا لہٰذا یہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر زمین اس کو نظر آتوں میں کو نظر آتا'' - بیدواضح رہے کہ دارقطنی کی روایت میں اس حدیث کا راوی حسین بن علوان نہیں ہے اور اس کی بنا پر امام بیہ بی نے اس برموضوع ہونے کا تھم لگایا ہے۔

تنبیہ: گذشتہ اوراق میں ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ کس حدیث پر کس محدث کے ضعیف یا موضوع تھم لگانے کا مطلب یہ ہیں سمجھنا جا ہیے کہ وہ عدیث علی الاطلاق ضعیف ہے بلکہ وہاں بیا خال ہاتی رہتا ہے کہ اس کا دوسرا کوئی اوٹر طریقہ ایسا موجود ہوجس کے لحاظ ہے اس کوضعیف کی فہرست سے خارج کر دیا جائے ۔ اس لیے کس محدث کے ضعف کے تھم سے یہ نتیجہ نکالنا کہ' اب اس کے لیے ایسا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوگا' جس کے اعتبار سے اس کومعتبر قرار دیا جا سکے'' یہ خلاف واقع نظر ہے۔

(۱۳۲۲) \* حافظ ہدرالدین پینی شارح بخاریؒ فرماتے ہیں کہ اس باب میں متعددروایات آئی ہیں اور میراعقید ہ تو ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی کے خصرت اسلی اللہ علیہ وسلی کے بعضوں کو قیاس ہیں کیا جاسکتا 'لہٰ دااگران کے بول و برازنجس ہوں تو اس قیاس پر آپ کے فضلات کو بھی نجس کہہ ذالنا بالکل بے بنیاد ہوگااس بارے میں میراعقید ہ تو یہی ہے اب کوئی مخص اس کے خلاف کے تو میں اس کے سننے سے قاصر ہوں۔

اب اس وقت ہمارے سامنے دوگروہ ہیں یا تو وہ ہیں جو عام طور پر نجاست وطہارت کے باب ہی ہے آشانہیں'ان کے نز دیک تو صفائی یا گندگی کے سواان الفاظ کا کوئی اور مفہوم ہی نہیں ہے اور یا پھرائیک گروہ وہ ہے جوبعض حیوانات کے بول و براز کو نہ صرف پاک بلکہ تیرک کی حد تک سمجھتا ہے اور نہ صرف کسی عذر با اتفاقیہ صورت میں' بلکہ اصولی طور پر پھر ہم کو معلوم نہیں گذاگر محد ثین کی کتب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قسم کی کوئی روایت نظر آجاتی ہے جس کا روایت پلہ بچھ زیادہ بھاری نہ ہوتو آپ اس پر سراسیمہ لائی ....

نَسْرِبُتُ مَا فِيُهَا قَالَتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَسلًى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَا وَ اللّهِ لَا يَبْجَعَنَّ بَطُنَكِ وَجُعٌ اَبَدًا.

(التوجه الحافظ الحسن بن سفيان العسفرى المتوفى الموقع مسنده و الحاكم و الدارقطني و الطبراني و ابو تعيم و ام ايمن هي مولاته منظم و حاضنته. شرح المواهب ج.٤ ص ٢٣١ و ٢٣٢)

ام ایمن (رضی اللہ تعالی عنہا) جاؤ اور جو پچھاس برتن میں ہے'اس کوئیلے جاکر بہا دو میں نے تعجب سے کہا بخدا میں تو (شب میں) اس کو بی گئی - وہ کہتی ہیں میں یہ بیت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پرمسکر اہٹ کے آپ ثار نمایاں ہوئے یہاں تک کہ دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے - آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا جا تیرے پیٹ میں بھی کوئی تکلیف نہ ہوگئے - میا مائی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا جا تیرے پیٹ میں بھی کوئی تکلیف نہ ہوگئے - بیا مائین آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی اور دایتے میں اور آپ

وفيه قال المدارقطني هو حديث حسن صحيح و تعقب انه قال في علله انه مضطرب جاء عن ابي مالك النحعي و هو ضعيف ١٥. قال النووي ان القاضي حسينا قال بطهارة جميع فضلاته صلى الله عليه وسلم و بهذا قال ابو حنيفة كما قاله العيني و قال شيخ الاسلام ابن حجر قد تكاثرت الادلة على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم شرح المواهب ج ٢٣٠٠ ص ٢٣٣٠.

و قبال العيني بعد مانقل عدة روايات من هذا الباب و انا اعتقدانه لا يقاس عليه غيره و ان قالوا غير ذلك فاذني عنه صماء. عمدة القاري ج ا ص 22٨.

و فيه و كيف يقول ذلك (ابو حنيفةً) وهو يقوِل بطهارة بوله وسائر فضلا ته ملىالله عليه وسلم عمدة القارى ج ا ص ٨٢٩.

للے .... کیوں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بی بی کے بحالت نا دانستگی کسی عمل پرکوئی اچھا نتیجہ مرتب ہوجانے سے کوئی قاعدہ کلیہ اور یع وجہ ہے کہ عام صحابہ نے بھی اس عمل کے نقل کرنے کی کوشش نہیں کی 'بلکہ جن اکابر کار بحان آپ کے فضلات کی طہارت کی طرف ہے انہوں نے بھی اس کے استعال کے متعلق کوئی حرف نہیں کہا۔ یہاں گفتگوا گر ہے تو صرف طہارت و نجاست کے باب میں ہے۔ آخر مٹی کوسب پاک تسلیم کرتے ہیں 'گراس کے کھانے کی اجازیت کوئی نہیں دیتا۔ شافعیہ اصولی طور پر انسانی منی کی طہارت کے قائل ہیں اس کے باوجوداس کے خروج سے نسل کرنا فرض کہتے ہیں۔ یس یہاں طہارت اور خورد و نوش کے دومسکوں کو خلط کرنا مہیں جا ہے۔ جہاں تک علاء کے رجحان کا تعلق ہے وہ حدیث خدکور کی بنا پر صرف اس کی طہارت کا ہے شرب کا مسکنہیں ہے۔ اب رہ گیا حدیث میں اس جزئی واقعہ میں اس کے استعال کی فضیلت کا تذکرہ تو وہ اس عمل کے ناواندگی کی حالت میں کر لینے کی بنا پر ہے۔

## آنخضرت سرور كائنات صلى الله عليه وسلم كي بعض جسماني خصوصیات کا ذکر

(۱۳۴۳) عبدالله بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب مجده کرتے تو اپنے وونوں ہاتھ اپنے کشاو ہ کر دیتے كه بهم آپ صلى الله عايد وسلم كے بغل ديكھ ليتے تھے - راوي كہتا ہے ليعني بغل كَى سِبيدى ديكھ ليتے تھے-حضرت انس رضى الله تعالى عند كہتے ہيں كه آپ جب بارش کے لیے دعا مانگتے تو اپنے دونوں ہاتھ اشنے اٹھا دیتے کہ آپ الرسول الاعظم وبعض خصائص جسده الشسريف صلوات الله وسلامه عليه ( ١٣٢٣) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ ابْن بُحَيْنةً الْأَسِيدِي قَالَ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسُلَمَ إِذَا سَبِحَدَ فَرَّجَ بَيُنَ يَدَيُهِ حَتَّى نَواى إِبْطَيْهِ قَالَ قَالَ بُكَيْرٌ ثَنَا بَكُرٌ وَ قَالَ بَيَاضَ إنْ طَيْهِ. رواه البخاري و ذكر انسُّ انه كان

· كلى ..... فمن الله و ان كان خطأ فمنى و من الشيطان.

تنبید! مینکته یا در کھنے کے قابل ہے کہ بعض مرتبہ حدیثوں میں تحسین صرف حسنِ نیت کی ہوتی ہے' حسنِ قمل کی نہیں۔ ای لیے جس جدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مینگی لگوانے کے خون کے پی لینے کا واقعہ مذکور ہےاوراس پرآپ کی جانب ہے تحسین کے کلمات مروی ہیں و دمسئلہ کی لاعلمی کی حالت میں اس سحالی کی حسن نیت پر ہی ہیں جیسا کہ ایک سحالی کا ہررکعت میں قل ہو الله کسی دوسری سورت کے ساتھ بھی پڑھتے رہنے کا تذکرہ جب آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس سورت کے بار بار پڑھنے کی وجہ دریافت کی تو اس صحابی نے جواب دیا "لان فيهسا صفة السوحسن و انسي احبها" اس نے کیاخوب بات کهی اور کیااچھی نیت بیان کی اس پر آپ نے فر مایاحبک ایساها الدخسلک السجینة ان کلمات عالیہ کے باوجود کسی امام کے نزو یک بھی ہررکعت میں اس سورت کا بھرارمتحب بھی نہیں۔ چہ جائیکہ سنت ہو' كيوتك يها بتحسين صرف أس كي ميت كي تمكل كي نبه عليه الحافظ ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم -

(۱۳۲۳) ﴿ بعض علاء نے آپ کی بغلوں کی سپیدی کو آپ کے فضائل میں شار کیا ہے حافظ عنی ّاور حافظ ابن ججرٌ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں :

لم یکن تحتویها بشعو فکانا کیلون جسده. ﴿ رَبُّكَ بَهِي آ پِ کے سار ہےجسم کی طرح تھا۔ ﴿ عُمدة القار کی ج کے سے ۵۲۸ )

ا مام قرطبی' محبِّ الطبری اورسیوطی وغیرہ نے اس کوآپ کے مجزات میں شار کیا ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اس کوآپ کے فضائل کے باب میں شار کیا ہے ان کے نزوریک بید کوئی معمولی ہات نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ عرب کے گرم ملک میں بغلوں میں بالوں کا بالکل نہ ہونا ضرورا یک عجیب بات تھی۔

ہم یہاں یہ بحث نہیں کرتے کہ آپ کی بغلوں میں درحقیقت بال تھے یانہیں کیکن اس میں شبہیں کدراوی نے جہاں کہیں آپ کے وست مبارک اٹھانے کا ذکر کیا ہے وہاں بیشتر آپ کی بغلوں کی اس سپیدی کا ذکر ضرور کیا ہے جس سے بیانداز وہوتا ہے کہاس کے اس اجتمام گاد، میہ ضرورآ پ کی کسی غیرمعمو لی خصوصیت کی طرف اشار ہ کرنا ہے۔ اس لیے جن علاء نے اس کومعجزات میں شار کیا ہے ان پڑنکتہ چینی کرنے ہے پہلے ان کی مرادمعلوم کر لینی بھی ضروری ہے تا کہ اتن بات تو تم از تم صاف ہو جائے کہ انہوں نے محض ایک معمولی بات کو معجز وقر ارنہیں دیا - ہمارے نز دیک آپ کی اس صفت کی حیثیت و ہی ہے جوشاکل میں آپ کی دوسری صفت "بسعید مساہیب السمند کہیں" سلطی .... صلی اللہ عایہ وسلم کی بغلوں کی سپیدی نظر آئے نے لگی تھی۔ ابوموی رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم نے دعا ، فر مائی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو میں نے آپ کی بغلوں کی سپیدی دیکھ لی۔ (صبحے بخاری)

(۱۳۲۴) عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول اہلاً ضلی الله عالیہ

يرفع يديه (في الاستسقاء) حتى يرى بياض ابطيه و قال ابو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم و رفع يديه و رأيت بياض ابطيه (صحيح بخارى)

(١٣٢٣) عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ قَالَ وُلِدَ

الله ..... کی ہے'یعنی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان غیرمعمولی فاصلہ تھا- جیسا کہاس کتاب میں گذر چکا ہے آپ کے شانوں کا یہ فاصلہ کچھا بیا ممتاز تھا کہ گتب سابقہ میں اس کو آپ کی علامات نبوت میں ہے ایک خاص علامت شار کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ جب بھی یا در ہوں نے آپ کے شکل وشائل کا تفصیلی نقشہ تھینچا ہے تو اس صفت کا بھی خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ جب تک پیے حقیقت ہمارے نظروں ہے نہ گذری تھی' ہمیشہ اس لفظ کی شرح میں ہم کوتامل رہا کرتا تھا۔ شارحین نے صرف اتنا لکھا ہے کہ آپ کے مونڈھوں کے درمیان فاصلہ کا ہونا آپ کے سینہ کے چوڑے ہونے کی طرف اشارہ ہےاورمر دوں میں بیاچھی صفت شار ہوتی ہے'لیکن ہم کوبھی اس ہے تیلی نہ ہو گی اور دل میں بیسوال پیدا ہوتا رہا کہ پھراس کی بجائے راوی براہ راست آپ کے صدر مبارک کا چوڑا ہونا کیوں نہیں کہہ دیتا پھر جب دیکھا کہ کتب سابقہ میں آپ کی علامت میں سے یہ بھی ایک علامت تھی' حتیٰ کہ یا دری خاص طور پر اس کا بھی ذکر کرتے تھے تو اب سمجھ میں آیا کہ وسعتِ صدر کے علاوہ میہ آپ کی کوئی خاص علامت تھی-ای طرح راوی جاہجا آپ کے دست مبارک کی خنگی ( ٹھنڈک) کا ذکر کرتا ہے یہ بھی عام خنگی ٹیتھی' بلکہ آپ کی کوئی مخصوص صفت تھی جیسا کہ آئندہ احادیث کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے لبذا ہر جگہ آپ کی صفایت کو بے دجہ معمولی صفات میں داخل کرنے کی کوشش کرنی آپ کی جسمانی مخصوص صفات کے ایک بڑے طویل وعریض باب سے غفلت کا متیجہ ہے۔ (۱۳۲۴) \* خلام ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے اس واقعہ کے لیے صحیحین کے درجہ کی استاد گہاں ہے میسر آ سکتی ہیں' اس قتم کے دا قعات ہمیشہ عام شہرت کی بنا پر ہی منقول ہوا کرتے ہیں اور قبول بھی کیے جاتے ہیں۔ کوئی شبہ بیں کہ آپ کے پیدائش مختون ہوننے کی شہرت اس درجہ ہے کہ آ ہے کی امت میں جو بچے بھی اس صفت کا پیدا ہوتا ہے اس کو'' رسولیہ'' کہا جاتا ہے۔ جن محدثین نے اس واقعہ کے لیے تو اتر کا افظ استعال کیا ہے ان کی مراوتو اتر ہے بھی تو اتر ہے جس کوا صطلاح میں''استفاضہ' ہے بھی تعبیر کر ویا جا تا ہے۔ بیتو صرف ایک تاریخی واقعہ تھااور و ہمجی زمانہ جابلیت کالیکن محدثین کے ہاں پچھمتون احادیث بھی ایسے ہیں' جوصرف عام شہرت کی بنا پرنقل ہوتے چلے آ رہے ہیں'مثلاً ابوالدر داءٌ ،سحالی ہے روایت ہے کہ جو تخص دین کے معاملات کی حیالیس حدیثیں زبانی یا دکرے اللہ تعالیٰ روز محشراس کوفقیہ اٹھائے گااور میں اس کی گواہی دوں گااوراس کی شفاعت کروں گا۔ بیصدیث بیبقی نے روایت کی ہے پھراس درجہمشہور ہوئی كەمحدىثىن نے اى حديث كے تحت'' اربعين'' يعني چېل حديث كے عنوان ہے ستفل ستفل تاليفات فرمائی ہیں جن میں عالیس حالیس حدیثیں جمع کی گئی ہیں تا کہ اگریمی کو اس فضیات کے حاصل کرنے کا شوق ہوبو و د ان کے ذریعہ مہولت سے حاصل کر سکے۔ اس کے بعد بڑے بڑے علاءنے ان مصنفات کی شروح بھی کھی ہیں 'لیکن اس کے باوجوداس حدیث کے متعلق امام احمہ '' کاارشاویہ ہے: هذا متن مشهور فيما بين الناس و ليس له - اوگون مين اس حديث كي شيرت تو بهت بيئراس كي كوكي سند اسناد صحیح. (مشکوۃ شریف کتاب العلم) صحت کے درجہ کی تبیں ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخُتُونًا مَسُرُورًا ﴿ وَسَلَّمَ مُخْتُونَ اورِنَا فَ بَرِيدِه بِيدِا بِوسِيءَ تِصْ - (بَيْهِقَ )

(المحمديث . رواه البيهقي. قال الحافظ ابن كثير و في صحته نظر و قدرواه الجافظ ابن عساكر من طرق عديدة و زعم بعضهم انه متواتر و في هذا كله نظر. كذافي البداية و النهاية ج ٢ ص ٢٦٥.

للنہ .... ہم پہلے تعبیہ کر چکے ہیں کہ محدثین کی اس اصطلاحی صحت کی نفی کا مطلب ار دو محاورہ کے مطابق ہیں بھے لینا کہ وہ افواور بے مرد پا اور جھوٹ کا دفتر ہے ہیم فلا ہے ۔ پھرا گرفضائل کے باب کی ایک ضعیف حدیث الل علم کے نز دیک اس اعتناء کے قابل بھی گئی کہ اس پر تصانیف اور شروح تک لکھنے کا ایک طریقہ چل گیا تو پھر آپ کے پیدائش مختون ہونے واقعہ کو اتنا نظر انداز کر ڈالنا کہ اگر کسی نے اس کو آپ کے نضائل میں شار کرلیا ہے تو گویا وہ آپ کی سیرت پر ایک افتر اءاور جھوٹ کا مرتکب ہوگیا ہے ۔ جولوگ شق صدر کے صبح واقعہ میں حضرت انس کے نفتائل میں شار کرلیا ہے تو گویا وہ راوی نقل کیوں نہیں کرتا انس کے نا تا ہوں کہ نفت کی اس میں مشاہدہ میں صرف اتن بات پر شبہ میں بڑجاتے ہیں کہ اس واقعہ کو شائل کا کوئی اور راوی نقل کیوں نہیں کرتا وہ میں ماتا ہے ۔ گویا ان کے نز دیک آپ کی پیدائش کے واقعات اور جوامت یعنی سینگی لگانے اور سینگی لگانے والے شخص کا نام بھی حدیثوں میں ماتا ہے ۔ گویا ان کے نز دیک آپ کی پیدائش کے واقعات اور نبوت کے بعد کے واقعات میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۔ پھر کیااس کا کوئی ثبوت موجود ہے کہ آپ سے پہلے کوئی بچے مختون بیدا ہوا تھا؟ بعد کی پیدائش کی صورت و ہی ہے' جوآپ کے اسم احمد و محمد کے تحت جلداول میں گذر چکی ہے۔ اس بنا ء پرایسے پیدائش بچوں کوامت میں'' رسولیہ'' کہا جا تاہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس واقعہ کوفضائل کے باب میں شار کرلیا ہے ان کی نظر صرف آپ کے مختون ہونے پرنہیں ہے ' بلکہ ای کے ساتھ یہاں دوسرالفظ' مسرورا'' کا بھی موجود ہے' یعنی'' ناف بریدہ''اور غالبًا ان دوصفتوں کا بچدا بھی تک کوئی سننے میں نہیں آیا۔ مفصل روایات میں موجود ہے کہ اس وقت بھی بیصورت تعجب ہے دیکھی گئی تھی۔ ہمیں اس وافعہ کو آیا ت نبوت یعنی فضائل میں شار کرنے پر اصرار نہیں ہے' لیکن بے دجہ اس کوفضائل کی فہرست سے خارج کرنے پرزورد ہے سے بھی ضرورا نکار ہے۔

ای طرح ہم اس پر بھی زور وینانہیں چاہتے کہ آپ کی پشت پر جو' مہر نبوت' تھی اس پر بیٹنی طور پر کوئی متعین الفاظ شبت سے کئی کر ورروا بیوں سے اس پر بھی زور دیا ہے اس کے زور دارا نکار کی جرات بھی نہیں کر سکتے - جب خود' مہر نبوت' کی شکل کے متعلق راویوں سے بیانات اپنا اپنے بنداق کے لیاظ سے مختلف موجود ہیں اور ان میں پیھی موجود ہے کہ اس پر پیچے رواں بھی تھا تو اگر روئیں کے خطوط ہے کئی کے ذہن میں کوئی خاص لفظ بندا نظر آگیا ہے اور اس نے اپنے اس وقتی مشاہدہ کے میطابق اس طرح اس کونقل بھی کر دیا ہے تو اس کا قصور کیا ہے ۔ آج بھی ہر مختص ریل کے کھکوں میں اپنے اپنے خیال کے مطابق مختلف الفاظ پیدا کر لیتا ہے ۔ اس طرح اگر کسی کسی کی نظروں میں ان خطوط ہے کوئی خاص لفظ پیدا ہوگیا ہے تو اس کو اختال کے مطابق مختلف الفاظ پیدا کر لیتا ہے ۔ اس طرح اگر کسی کسی کن نظروں میں ان خطوط ہے کوئی خاص لفظ پیدا ہوگیا ہے تو اس کو اختال کے درجہ میں کیوں شدر ہنے دیا جائے' جب کہ اس کے خلاف بھی ہمارے ہاں کوئی شوت نہیں سے ۔ حافظ ابن تیمین ہوتی تو وہ بھین کے درجہ میں کیوں شدر ہنے ہیں دیکھور جمان السنجلد موم حالا نکہ بیصر تک اور جب کوئی بات بھین کے درج پر خابت نہیں ہوتی تو وہ بھین کے حد بات ہیں تو اس کے برخلاف طریقہ کا نام تباطور پر'' ڈوق کی بارود دیکن کی اس منصفانہ تحقیق کا نام اگر صرف عشق نبوی کے جد بات ہیں تو اس کے برخلاف طریقہ کا نام تباطور پر'' ڈوق کی باد دین کی اس منصفانہ تحقیق کا نام آگر صرف عشق نبوی کے جد بات ہیں تو اس کے برخلاف طریقہ کا نام تباطور پر'' ڈوق کی باد کیا جا حاسکتا ہے۔

رکھیوعالب مجھےاس تلخ نوائی میں معان 💎 آج کچھور دمیرے دل میں سوا ہوتا ہے

(١٣٢٥) عَنُ سَعُدِ قَالَ مَرِضُتُ مَرَضًا آتَانِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى فَوَضَعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى فَوَضَعَ يَعَدَهُ بَيْسَ ثَدَيَعَ حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَهَا عَلَى يَعَدَهُ بَيْسَ ثَدَيَعَ حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَهَا عَلَى فَدُودُ بَيْسَ ثَدَيَعَ حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدُهَا عَلَى فَدُودِي وَ قَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفُمُودٌ إِنْتِ فَلَيَحَادِثَ بُنِ كَلَدَةَ آخَافَقِينُ فَا إِنَّهُ رَجُلٌ اللَّهُ الْمَدِينَةِ فَلَيْحَاهُنَّ بِنَوَاهُنَّ أَخَافَقِينُ فَي اللَّهُ وَجُوتِ الْمَدِينَةِ فَلْيَحَاهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لَيَلُدُكَ بِهِنَ عَجُوتِ الْمَدِينَةِ فَلْيَحَاهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لَيَلُدُكَ بِهِنَ عَجُوتِ الْمَدِينَةِ فَلْيَحَاهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لَيَلُدُكَ بِهِنَ عَجُوتِ الْمَدِينَةِ فَلْيَحَاهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لَيَلُدُكَ بِهِنَ

(رواه ابوداؤد)

(۱۳۲۱) أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخَلَ عَلْى سَعُدِ بُنِ آبِى وَقَّاصٍ يَعُوُدُهُ بِمَكَّةَ وَقَدِ الشُّسَكَى قَالَ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبُهْتِى فَمَسَحَ وَجُهِى وَصَلُوى وَ بَطُنِى فَمَا زِلْتُ يُخَيَّلُ إلى وَجُهِى وَصَلُوى وَ بَطُنِى فَمَا زِلْتُ يُخَيَّلُ إلى أَنَّى آجِدُ بَرُدَيَدِهِ عَلَى كَبِدِى حَبِي (رواه الامام احمد واصل الحديث عنه البحارى في لجنائر. شرح لمواهب ج ٤ ص ١٨٣)

(۱۳۱۵) عَنُ يَوِيدَ بُنِ الْآسُوَدُّ قَالَ نَاوَلَنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَإِذَاهِى اَبُودُ مِنَ الثَّلُحِ وَ اَطُيَبُ (يُرُا مِنَ الْمِسُكِ. (رواه لبيهِ عَى تَمَا فَى شرح لمواهب ج ٤ ص ١٨٣)

(۱۳۲۵) سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں شدید بیار پڑا۔ آپ میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری چھاتیوں کے درمیان رکھا اور آتی دیر تک رکھا کہ میں نے اپنے قلب میں آپ کے دست مبارک کی خنگی محسوس کی اس کے بعد آپ نے فرمایا تم کوقلب کی شکایت ہے۔ جاؤ حارث بن کلدہ کے پاس جا کر اپنا علاج کراؤوہ شخص طبیب ہے۔ مدینہ طبیب کی مجود لے کر اس کو محمول کے کا کہ معہ محملیوں کے کوٹ لے پھر اس کو بطریق ''لدود'' استعمال کرائے بعنی منہ میں ڈالے۔ (ابوداؤد)

(۱۳۲۷) ایک مرتبہرسول اللہ علیہ سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لیے گئے۔ اس وقت میہ مکہ مکر مدیس تھے اور بہت بیار تھے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ابنا وست مبارک میری پیشانی اور سینہ اور بیٹ پر پھیرا تو آج تک مجھ کو یوں معلوم ہوتا ہے گویا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی خنگی کا اثر میرے قلب وجگر میں ہے۔

#### (امام احذ)

(۱۳۲۷) یزید بن الاسودر صی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک و میری طرف بڑھایا تو میں نے شوق کے ہاتھوں سے اس کولیا تو وہ برف سے زیادہ خنک اور مشک کی خوشبو سے زیادہ مبک رہاتھا۔ (بیہ فی شریف)

(۱۳۲۵) پر آنخفرت سرورکائنات صلی الله علیه وسلم کی برتر بستی مجمع کمالات بلکه پنج کمالات تھی ان کی جسمانی خصوصیات کوئ کرمعمولی بات سمجھ لینا بہت زیادہ خلاف واقع ہے۔ پسینہ بالعوم جسم کا ایک بد بودار فضلہ ہوتا ہے 'لیکن آنخضرت سرورکا نئات صلی الله علیه وسلم کے پسینہ کے متعلق صحیح حدیثوں میں صحابہ کرام کا بیان میہ ہے کہ وہ ان کی بہتر ہے بہتر خوشبو وک میں صرف تبرکا نہیں 'بلکہ اضافہ خوشبو کے لیے شامل کیا جاتا تھا۔ جس گلی کو چہ ہے آپ گذر جاتے تھے وہ معطر ہوجاتی تھی جوآپ سے مصافحہ کرتا تھا آپ کے دست مبارک کی خوشبو سے مست ہوجاتیا تھا وی سے خصوصیات کو معمولی ہات کہہ کرنال دینا معمولی ہات نہیں۔

(٢ ١١٨) \* واضح رب كدان حديثول مين تين باتين قابل غور بي-

(i) آپ کے یدین کابرد (بعنی خنگی)۔ (۲) نخنگی بھی وہ جو برف سے زیادہ تیز۔ (۳) پھراس برد کااثر سینہ کے اندر تک محسوس ہونا۔ رہال کے ساتھ خوشبو کامحسوس ہونا بیا لگ ہات ہے۔ کیا آپ اس کو عام انسانوں کی عادات میں شار کر سکتے ہیں؟

(١٣١٨) عَنِ الْمُسُتَوُرِدِبُنِ شَدَّادٍ رَضِىَ اللَّهُ عَشُهُ عَنُ آبِيُهِ قَالَ آتَيُتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسسلَّم عاحذَتُ بِيَدِهِ فَإِذَا هِىَ ٱلْيَنُ مِن الْحَرِيْرِ و ابْرَدُ مِنَ الثَّلَجِ.

(۱۳۲۸) مستور دابن شدا درضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں گِه میں رسول الله علیه وسلی الله علیه وسلم کا الله علیه وسلم کا خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ سلی الله علیه وسلم کا دست مبارک جو بکڑا تو وہ تو رکیم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ خنگ تھا۔ (طبر انی)

(رواه الطبراني باسناد عني شرط الصحيح كما في شرح المواهب ج ٤ ض ١٨٢)

(۱۳۲۹) افی جیمه رضی البّدتعالی عنه کیتے ہیں کہ ایک بارحضور علی الله علیہ وسلم دو بہر کے وقت بطحا (سنگتان) کی طرف چلے وہاں آپ نے وضو کیا پھر ظہر کی نماز دور کعت پڑھی اور عصر کی بھی دور کعت پڑھیں اور آپ کے سامنے ایک لکڑی گڑی ہوئی تھی کہ اس کے آگے ہے عورت بھی گزررہی تھی اور اس کے آگے ہے عورت بھی گزررہی تھی اور اور آپ الله علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کی تری بو نجھنے اور اس کواپنے چہروں پر ملنے لگے۔ ہیں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کا ایک دست مبارک ہاتھ ہیں لیا اور اپنے چہرہ سے لگایا تو وہ برف سے زیادہ شخنڈ ااور

(۱۳۲۹) عَنْ آبِي جُحَيْفَة قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ الّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ الّى اللّهُ مَا لَيْ اللّهُ مَا اللّهُ ال

(۱۳۲۹) \* اس حدیث میں جمن ختگی اور شندک کا ذکر ہے یہ ای جن کا ہے جیبا کہ ابوداؤد نے جعزت سعدرضی الندعنہ کے واقعہ میں فرکیا ہے کہ اتفاق ہے وہ خیار پڑے اور رسول الشصلی اللہ علیہ اس کی عیادت کے سلے شریف الا ہے اور آپ نے اپناوست مبارک ان کے سینٹر کے اور کھا تو انہوں نے آپ کے دست مبارک کی پیشکی اپنے قلب تک میں محسوس کی ۔ یااس واقعہ میں جوامام بخار کی نے خطرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ عنہ ان کے گھر ایس حالت میں تشریف لے علی رضی اللہ عنہ کے درمیان تشریف کیا ہے کہ ایک مرتبہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ واللہ عنہ کے درمیان تشریف فرماہو کے تو آپ صلی اللہ علیہ واللہ عنہ کے درمیان تشریف فرماہو کے تو آپ صلی اللہ علیہ واللہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ والل

آ تخضرت سرور کائنات سلی الله علیه وسلم کے معجزات حسی اور معنوی تو عوام اور خواص سب کی نظروں میں ہیں لیکن یہاں میں آپ کے ان معجزات کی ایک غاص نوع کی طرف توجہ میذول کرانا جا ہتا ہوں' جو عام نظروں ہے اوجھل ہوگی اور معجزات کی تاویل کرنے والوں کے لیے شاید موجب اعتزاض بھی – لکھ ۔ . . . .

## فَسَاخَذُتُ بِيَدِهِ فَوَضَعُتُهَا عَلَىٰ وَجُهِيُ فَإِذَا هِيَ مَثَكَ سَيَكُ رِيَادِه بِهِتْرِخُوشِبُودارتها-أَبُوكُ مِنَ النَّلُجِ وَ أَطُيَبُ وَائِحَةً مِّنَ الْمِسْكِ. ( بَخَارِي شُرِيفٍ )

(رواه البخاري في با ب صفة النبي صبي الله عليه وسلم ج ١ ص ٢٠٥ يقول العبد الضعيف و البردهها كالبرد في حديث سعد حين خاء ه رسول الله صنى الله عليه وسلم يعوده ووضع يده بين ثدنيه فو حديردها على فؤاده كما عند ابي داؤد و كالبرد في حديث على حين جاء ه بعد ما اخذ مضجعه فقعد بينه و بين فاطمة فو حد برد قدميه كما عند البخاري في مناقب على و لعل البرد في حديث عبدالرحمن بن عائش في رؤيته صلى الله عليه وسنم ربه حين وضع كفه بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه كما في ترجمال السنه ج ١ ص ٣٩٩ من نحو هذا الوادي)

و راجع ترجمان السنه الحديث ض ٢٢٨ من المحند الثاني في تمسح الصحابة بوضوء رسول الله صنى الله عليه وسلم و بيانهم انهم يفعنونه حبالله و لرسوله.

ت لله ..... انسحاب شائل اورا حادیث معجد میں بیاض ابطین کے ساتھ چند چیزی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بھی روایت کی جاتی ہیں'جن میں آپ کی جسمانی اورخصوصیات کا بھی ان گی نظروں میں اہتمام نظر آتا ہے کیے مختون اور ناف پریدہ ہونا – آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کچھزیادہ فاصلہ ہونا اور خاتم نبوت کاموجود ہونا اور آ پ کے پینے کی خوشبواتی غیرمعمو لی ہوئی کہ جس راہ ہے آ پ گذریں اس کا معطر ہوجانا بلکہان کی ستعمل خوشیوؤں میں جسد اطہرے عرق مبارک کا ایک جزو بنا کرشامل کر لینا - آپ کے قد مبارک کا اس طور پرمیا نہ ہونا کہ جب بھی لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں تو سب ہے او نچے نظر آنا – اور آپ کے اعضا کی وہ خنگی اور خوشیوجس کوراوی جگہ جگہ اہتمام کے ساتھا پی روایت میں بیان کرتا ہے۔ یہ اور اس کے مثل بعض اور اشیاء بھی حدیثوں میں الیی نظر آتی ہیں کہ جن کو ویکھے کریہ ماننا پڑتا ہے کہ آپ کی ذات اطہر میں بھی قدرت نے کچھ عجا ئبات اور عادت کے خلاف ایسی چیزیں رکھی تھیں' جوعام انسانوں میں نہھیں بھلا سو چئے کہ شانوں کے درمیان کا فاصلہ کیا یہ عام انسانوں میں نہیں ہوتا پھریہ کیا ایسی نی بات تھی جس کواسحاب شاکل خصوصیت کے ساتھ آپ ً کی صورت مبارکہ کا نقشہ تھینچنے کے ذیل میں تذکرہ کرتے ہیں اور سلاطین واحبار کے بیاس جیسی کچھ تصاویر بھی آپ کی ثابت ہوتی ہیں' ان میں بھی اس فاصلہ کا خصوصیت سے تذکرہ آتا ہے۔ خاتم نبوت کا تو کیا کہنا وہ تو تقریباً متواتر ہے 'پھرآپ کی بیاض ابطین کو بھی اگر انہیں خصوصیات میں شار کرلیا جائے تو وہ کچھ چو تک پڑنے کی بات تو نہیں - راوی جگہ جگہ مختلف حدیثوں میں اورمختلف وا قعات میں معلوم نہیں کیوں اس بیاض ابطین کا تذکرہ کرتا ہے- اورمعلوم نہیں کیوں آپ کے دست و پا کی برودت اورخوشبو حیرتناک انداز اورلہجہ میں نقل کرتا ہے۔عقل کا منہیں کرتی کہ قوی الجنۃ عام انسانوں کے ہاتھ ہیربھی عام حالات میں گرم رہتے ہوں پھر آپ کے اعضاء مبارک میں یہ پرودت کیوں تھی اور اس کی حقیقت کیا تھی جس کو ہر بچہاور بزابیان کرنا ضروری سمجھا کرتا تھا۔ اگر اس فتم کی خصوصیات آپ کے جسمانی فضائل میں درج کی جا کمیں اور پھرمحد ثین کے طریق کے موافق معجزات کے ذیل میں تھینج لی جا کمیں تو کوئی تعجب نہیں اور نہان پر انکار اور تشد د کاقلم چلانے کی ضرورت ہے-

افسوس ہے کہ اپنی علائت کے باعث اس وقت اس برووت کی حدیثوں کے جمع کرنے تی ہمت نہیں ہے ورنہ ول چاہتا تھا کہ جن پروایتوں میں آ پ گی بیاض ابطین اور یدین وقد مین کی برووت کا راوی ذکر کرتا ہے ان کواپی مقدارعلم و حفظ کے مطابق استیعاب کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب امام بخاریؒ نے آپ کے جسد مبارک کی خنگی اور خوشیو پرصفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قائم کیا ہے تو مجب نہیں کہ وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو جو ہم نے ابھی بیان کی ہے۔

## ان مجز ات وبرکات کا تذکرہ جوام معبد کے مکان میں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے فروش ہونے پر ظاہر ہوئیں

(۱۳۳۰) نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے صحابی ہشام رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہرسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم' ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنداوران کے غلام عامرين فهيره رضي الله تعالى عنه او رُعبدالله بن اربيقط رضي الله تعالى عنہ جوراستہ بتائے والے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے جلے راستے میں ان کا گز رام معبد کے خیموں پر ہوا۔ یہ بن رسیدہ اورمستعد عورت تھیں اپنے خیمہ کے سامنے ہیٹھی رہتیں اور مسافروں کے کھانے یا نی ے خاطر کیا کرتی تھیں۔ ان صاحبوں نے اس سے پچھ گوشت اور تھجور کے متعلق دریافت کیا تا کہ اس ہے خرید لیس و ہاں قحط بڑر ہاتھا اس لیے ان کو پچھے نہ ملا - رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نظر آیک بکری پریڑی جو خیمہ کے ایک کونے میں کھڑی تھی - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فت فر مایا: ام معبد! یہ بکری کیسی کھڑی ہے؟ انہوں نے عرض کی کمزوری گی وجہ ہے ر بوڑ کے ساتھ نہیں جاسکی - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو جھا کہ اس کے نیجے کچھٰ دودھ ہے انہوں نے عرض کی اس میں اتنا دم کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھ کوا جازت دوتو ہیں دور ھ نکال کر دیکھوں؟ اس نے عرض کی''میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان آپ صلی اللہ عليه وسلم كو دو د ه معلوم ہوتو شوق ہے نكال ليجئے'' - آپ صلى الله عليه وسلم نے اس بکری کواپنے بیاس بلوایا اور اس کے تفنوں پر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ کہہ کر برکٹ کی دعا فرمائی 'اس نے فوراً ٹائگیں پھیلا دیں اور جگالی کرنے کگی اور دو د ھە د پنے لگی - آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک برتن منگا یا' جو

## الرسول الاعظم وقصة ام معبد و ما ظهر من البركات بنزوله عندها صلوات الله وسلامه عليه

(١٣٣٠) عَنُ هِشَامِ صَاحِبِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ مِنْ مَّكَّةَ مُهَاجِرًا إِلِّي الْمَدِيْنَةِ وَ ٱبُوْبَكُرٌ وَ مَوْلَى آبِي بَكْرٍ عَامِرٍ بُنِ فُهَيُرَةً وَ دَلِيهُ لُهُ مَا اللَّيُثِيُّ عَبُدُاللَّهِ بُنُ اريقط مُرُّوُا عَلَى خَيْمَتَى أُمَّ مَعْبَدِ اللَّحْزَ اعِيَّةِ وَ كَانَتِ امُوا قُهُورً قُهَ جَلِدَ قُ تَـحُتِهَى بِفِنَاءِ الْخَيْمَةِ ثُمَّ تَسُقِيُ وَ تُطُعِمُ فَسَأْلُوْهَا لَحُمًا وَ تَـمُرُ الِيَشْتَرُوا مِنْهَا فَلَمْ يُصِيْبُوا عِنْدَهَا شَيْئًا مِنُ ذَٰلِكَ وَ كَانَ الْقَوْمُ مُوْمَلِيْنَ مُسَنَتِيُنَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ شَاةٍ فِي كِسُر الْحَيْمَةِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ قَالَتُ شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهُدُ عَنِ الْغَنَمَ فَقَالَ هَلُ بِهَا مِنْ لَبَنِ قَالَتُ هِيَ اَجُهَدُ مِنْ ذلِكَ قَالَ أَتَأُذُنِينَ لِي أَنْ أَحُلِبَهَا قَالَتُ "بسابَسى أنْستَ وَأُمْسى إِنْ دَأَيُسَ بِهَا حَلْسًا فَاحُلِبُهَا" فَدَعَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرُعَهَا وَ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى وَ دَعَالَهَا فِي شَا تِهَا فَتَفَاجَّتُ

(۱۳۳۰) \* ام معبد کی اس روایت که متشد و سے متشد دمزاج سیرت نگارمحد ثین نے بنظراعتبار ہی ذکر کیا ہے۔ پھراس جنس کے معجزات مسلم اسانید کے ساتھ ثابت جیں' میکر ہمارے سیرت نگاروں نے اس کو بھی غیر متند معجزات کی فہرست میں داخل کر دیا ہے۔ اور حافظ ذہبی کی عبارت کا ایسا ترجمہ کر دیا ہے جو کم از کم اردوخواں اصحاب کے لیے تو بہت زیادہ موہم ہوسکتا ہے۔ ندگورہ بالا روایت کو جاکم لڑلی ....

عَلَيُهِ وَدَرَّتُ فَاجُسَرَّتُ فَلَا كُنَا إِلَاهَ عِرْبَضُ الرَّهُطَ فَحَلَبَ فِيُهِ شَجًّا حَتَّى عَلاهُ الْبَهَاءُ ثُمَّ سَقَاهَا حُتُّني رَويَتُ وَ سَقَىٰ آصُنَّحَابَةٌ حَتَّى رَوَوُا وَ شَهِرِبَ الحِرَهُ مُ حُتَّى أَدِاطُ وُا ثُهَمَّ حَلَبَ فِيهِ الثَّانِيَةَ عَلَى هَدَّةٍ حَتَّى مَلَأَ الْإِنَاءُ ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا ثُمَّ بَايَعَهَا وَ ارُتَحَلُوا عَنُهَا فَقَلَّ مَا لَبِثَتُ حَتَّى جَاءَهَا زَوْجُهَا أَبُو مَعْبَدٍ لِيَسُوُقَ أَعُنُزًا عِجَافًا يَتَسَا وَكُنَ هُوَالًا مُخُّهُنَّ قَلِيُلٌ فَلَمَّا رَأَى أَبُو مَعْبَدٍ اللَّبَنَ اعْجَبَهُ قَالَ مِنْ أَيُنَ لَكَ هَذِهِ يَا أُمَّ مَعُبَدٍ وَ الشَّاءُ عَارِبٌ حَائِلٌ وَ لَا حَلُوبَ فِي الْبَيْتِ قَالَتُ لَا وَاللُّهِ إِلَّا أَنَّـٰهُ مَـرَّبِنَا رَبُّحِلٌ مُبَارَكٌ مِنُ حَالِهِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ صِفِيْهِ لِيُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ قَالَتُ رَأَيُتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضِاءَةِ أَبُلَجَ الْوَجُهِ حَسَنَ الْخُلُقِ لَمُ تُعِبُهُ تُجُلَةٌ وَ لَمُ تُؤرهِ صَعُلَةٌ وَ سِيسُمٌ قَسِيسُمٌ فِسَى عَيْنَيْهِ دَعُجٌ وَ فِي اَشُفَارِهِ وَطُفٌ وَ فِي صَوْتِهِ صَهُلٌ وَ فِي عُنُقِهِ سَطُعٌ وَ فِي لِحُيَتِهِ كَثَافَةٌ أَزَجَ أَقُرَنَ إِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُوَ إِنْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَ عَلاهُ الْبَهَاءُ اجْمَلَ النَّاسِ وَ اَبُهَاهُ مِنُ بَعِيُدٍ وَ أَحْسَنَهُ وَ أَجُمَلَهُ مِنُ قَوِيْبِ حُلُوَّ الْمَنْطِقِ فَصَّلَا لَا نَزَرَ وَ لَا

ایک جماعت کوسیراب کرسکے اور اس میں خوب دھاروں کے ساتھ رود ھانکالا بیہاں تک کہ برتن پر جھاگ آ گئے 'پھرآ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا یہاں تک کہ و وشکم سیر ہو گئیں' پھرا ہے رفقاء کو بلایا یہاں تک كەانبول نے خوب پید بھركر في ليا - بعد ميں آپ ئے نوش فر مايا يہاں تک کہ آپ کے سب ہمراہی شکم سیر ہو کر زمین پرسور ہے۔ آپ نے کچھ و ریے بعد پھر دود ہے نکالا یہاں تک کہ برتن بھر گیا - وہ آ پے صلی اللہ علیہ ا وسلم نے اسی کے باس چھوڑ دیا۔ اس کے بعداس کو بیعت فر مایا اور روانہ ہو گئے - ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہو گی کہ اس کے بٹو ہرا بومعبد آ گئے تا کہ جود بلی لژ کھڑاتی ہوئی بکریاں سن کی ٹڈیوں میں گودابھی ندر ہاتھا ان کوبھی ہا تک کر پیجا نمیں۔ جب ابومعبد کی نظر دود ھے پر پڑی تو ان کو بڑا تعجب ہوا' انہوں نے یو چھاا ہے ام معبد! بیددود ھے کہاں ہے آیا ؟ نکریوں میں تو کوئی بچه والی نه تنقی اور گھر میں کوئی د وسری دو و ھه کی بکری بھی نہیں (پھریہ دو د ھ کیہا) اس نے کہا بخدا اور تو کچھنہیں صرف میہ بات ہوئی ہے کہ ایک مبارک مخض کا ہمارے یاس ہے گذر ہوا پس بیان ہی کے قدم کی برکت ہے- انہوں نے کہا اچھا ان کا پچھ نفشہ تو بیان کر و- انہوں نے کہا کھلا ہوا جمال بڑے خوش رو' جسم کی ساخت بڑی خوب صورت نہ بڑے پیٹ کا عیب' نہ چھوٹا سا سر' بڑے خوب صورت' آئٹھیں تیز سیاہ و سفید' دراز مژگان' بڑی شیریں آ واز' دراز گردن' ریش مبارک گھنی' ابروخمیدہ اور درمیان ہے ملی ہوئی اور گھنی' اگر خاموش رہیں تو باو قارا ور گفتگوفر مائیں تو فصاحت میں سب ہے بلند' بس مجسم رونق ہی رونق اور جمال ہی جمال' کیا دور ہے اور کیا قریب ہے' گفتگو بڑی صاف اور شیریں' ایک ایک حرف

لاہ .... \_ نے اپنے دستور کے مطابق بخاری وسلم کی شرط کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ ذہبی تلخیص المستدرک میں فرماتے ہیں: نیس من ہذہ الطوق علی شوط الصحیح یعنی ان طریقوں میں سے کو کی طریقہ اصطلاحاً سیحے کی شرطوں کے مطابق نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس پرکوئی جرح نہیں فرمائی - ظاہر ہے کہ جن کوشیح وحسن کے درمیان اصطلاحی فرق معلوم نہ ہووہ ہیں بچھ سکتے ہیں کہ ذہبی ّ نے اس حدیث کے معتبر ہونے ہے ہی از کار کر دیا ہے ار دو میں ضیحے کے معنی معتبر کے ہیں ٔ حالائکہ یہاں سب اصطلاحی بحث تھی۔ للہ .....

هَذَرَ كَانَ مَنُطِقَهُ خَرَزَاتُ نَطُمٍ يَتَحَدَّرُنَ وَهُو رَبُعَةً لَا تَشْسَاهُ مِنْ طُولٍ وَ لَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنُ قِصَرٍ عُصُنٌ بَيْنُ عُصْنَيْنِ فَهُو اَنْصَوالشَّلاَ ثَقِ مِنُ قِصَرٍ عُصُنٌ بَيْنُ عُصْنَيْنِ فَهُو اَنْصَوالشَّلاَ ثَقِ مَنْظَرًا وَ اَحْسَنُهُمْ قَدُرًا لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُونَ بِهِ إِنْ مَسْطُولًا وَ اَحْسَنُهُمْ قَدُرًا لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُونَ بِهِ إِنْ مَسْطُولًا وَ اَحْسَنُهُمْ قَدُرًا لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُونَ بِهِ إِنْ مَسْطُولًا وَ اَحْسَنُهُمْ قَدُرًا لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُونَ بِهِ إِنْ مَسْطُولًا وَ اَحْدَدُوا اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَسْلُكُ وَ اللّهِ صَاحِبُ قُريشٍ الَّذِى ذُكِرَ لَنَا مِنْ مَعْسَدٍ وَ اللّهِ صَاحِبُ قُريشٍ الَّذِى ذُكِرَ لَنَا مِنْ مَعْسَدٍ وَ اللّهِ صَاحِبُ قُريشٍ اللّذِى ذُكِرَ لَنَا مِنْ اَصْحَبَهُ وَ لَا يَدُولُونَ مَنْ الْمَ وَ اَصْبَحَ صَوْتُ الْمَا مِنْ مَنْ الْمَا مِنْ الْمَاحِبُهُ وَ هُو يَقُولُ : وَالْمَاحِبُهُ وَ هُو يَقُولُ : مَنْ الصَّوْتُ وَ لَا يَدُرُونَ مَنْ الصَّرِاءِ وَ اللّهُ وَ هُو يَقُولُ :

نہ بیکار اور نہ زیادہ - یوں معلوم ہوتا کہ ہار کے موتی ہیں 'جو کیے بعد دیگر ہے گرر ہے ہیں 'میانہ قد شہبت دراز کہ برامعلوم ہواور نہا تنا پست کہائں پرنظر پڑے 'بس متوسط' تینوں میں ہے دیکھنے میں سب ہے زیادہ حسین اور بلند - ان کے خدام حلقہ بستہ اگر آ واز نکالیں تو ہمہ تن گوش اور حکم دیں تواس کی تعمل کو دوڑ پڑیں' قابل غبط' نہان کا چڑ ھا ہوا منہ' نہ کسی کی برائی کرنا - بیان کو جی ہیں بیتو وہی قریش والے ہیں - خدا کی تسم میں سے دوسا ف جن کے بیان کہے ہیں بیتو وہی قریش والے ہیں - خدا کی تسم میر ہے دل میں آتا ہے کہ میں بھی ان کے ہمراہ چلوں اورا گرکوئی صور ت میر سے دل میں آتا ہے کہ میں بھی ان کے ہمراہ چلوں اورا گرکوئی صور ت میر سے دل میں آتا ہے کہ میں بھی ان کے ہمراہ چلوں اورا گرکوئی صور ت میر سے دل میں آتا ہے کہ میں بھی ان کے ہمراہ چلوں اورا گرکوئی صور ت میں تو ضرور مجھ کو بیہ کرنا ہے ۔ ادھر مکہ کرمہ کا حال سنے کہ میہاں بلند آواز سے کوئی پڑھنے والا بیا شعار پڑھتا تھا' مگر بیہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ گون ہے ۔

خدا بھلا کرے! ان دور فیقوں کا جوام معبد کے خیمے میں آ کر رونق افروز ہوئے-

وہ ہدایت کے کرتشریف لائے اورام معبد کوان کے طفیل میں ہدایت نصیب ہو گئی اور جو محمد رسول القد سلی القد علیے وسلم کارفیق بناوہ یقینا کا میاب ہوا۔
قبیلہ تصی پر افسول اورصد افسول کہ القد تعالیٰ نے آپ کے ہجرت کرجانے کی وجہ سے ان کی سرواری پر اور ان کے اجھے اچھے افعال سب پر پائی پھیر دیا۔
اس رفاقت پر ابو بکر کوایئے واوا کی سعاوت مبارک ہواور بات تو ہدے کہ جس کو خداسعادت فرمائے سعاوت ای کونصیب ہوتی ہے۔

، نو کعب کواپنے خاندان کی رہی عورت اور مسلمانوں کے انتظار میں اس کا رہی بیٹھنا مبارک--

لکے .... ہمارے لیے بس اتن بات کانی ہے کہ اس روایت کو مجزات کی فہرست میں ذکر کرنے والے بڑے بڑے محدثین موجود ہیں' جن کے نام ہم نے اصل عربی متن میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیئے ہیں۔ مگر متکرین نے عمد ایا سہو اُس پر ہنبینہیں کی کہ حافظ ذہبی کی عبارت کی سیح مُراد گیاتھی کیاد واس صحت کا افکار کرتے ہیں جس کے لیے محدثین کے نز دیک خاص خاص شرائط ہیں یا اس کے معتبر ہونے ہے ہی مشر ہیں یہ مغالطہ بہت قابل افسوس ہے اور مترجم کی بڑی بد ذوقی پر شاہد ہے۔ اس صدیث میں آپ کے معجز و کے سوااس کا ثبوت کئی ہیں۔ یہ

٧- سَلُوا أَخْتَكُمُ عَنُ شَاتِهَا وَ إِنَا ئِهَا فَا نَصُهُ إِنْ تَسْأَلُو الشَّاةَ تَشُهَهُ كَارِدُ الشَّاةَ تَشُهَهُ كَارِدُ الشَّاةِ تَشُهَهُ كَارِدُ وَعَاهًا بِشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتُ عَلَيْهِ صَرِيْحًا ضَرَّةُ الشَّا قِ مِزُبَهِ عَلَيْهِ صَرِيْحًا ضَرَّةُ الشَّا قِ مِزُبَهِ عَلَيْهِ صَرِيْحًا ضَرَّةُ الشَّا قِ مِزُبَهِ هَا لَكَيْهَا لِحَالِبٍ هَا فَرَةُ وَهُنَا لَكَيْهَا لِحَالِبٍ هَا وَرَهُ وَهُنَا لَكَيْهَا لِحَالِبٍ هَا وَرَدُ وَهُنَا لَكَيْهَا لِحَالِبٍ هَا وَرَدُ وَهُنَا لَكَيْهَا لِحَالِبٍ هَا وَرَدُ وَهُنَا لَكَيْهَا لِحَالِبٍ هَا وَيُعَلَّمُ وَلَا اللهَا تَفْ بَدُلِكُ شَبِهِ فَلَا اللهَا تَفْ بَدُلِكُ شَبِهِ اللهَا تَفْ بَدُلِكُ شَبِهِ اللهَا تَفْ بَدُلِكُ شَبِهِ اللهَا تَفْ بَدُلِكُ شَبِهِ يَجَاوِبِ اللهَا تَفْ بَدُلِكُ شَبِهِ يَعَاوِبِ اللهَا تَفْ بَدُلِكُ شَبِهِ يَعَاوِبِ اللهَا تَفْ:

9- لَقَدُ خَابَ قَوْمٌ زَالَ عَنْهُمُ نِينُهُمُ وَيَغْتَدِى وَقَدَسَ مَنُ يَسْرِى الْيُهِمُ وَ يَغْتَدِى وَقَدَمُ وَالْيُهِمُ وَ يَغْتَدِى وَالَهُمُ وَالْهُمُ وَحَدَلًا عَنْ قَوْمٍ فَصَلَّتَ عُقُولُهُمُ وَحَدَلًا عَلْمَ عَنْ قَوْمٍ بِنَنُورٍ مُجَدَّدٍ وَحَدلًّا عَلْمَ مِنْ قَدْمٍ بِنِنُورٍ مُجَدَّدٍ وَحَدلًّا عَلَى قَدومٍ بِنِنُورٍ مُجَدَّدٍ وَحَدلًّا عَلَى قَدومٍ بِنِنُورٍ مُجَدَّدٍ وَحَدلًا عَلَى الصَّلَالَةِ رَبُّهُمُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ وَلَى اللهُ 
ا پی بہن ہے جا کر بکری اور دودھ کے برتن کا حال تحقیق کر کے تو دیکھو بلکہ اگرخود ان کی بکری ہے پوچھو گے تو و و بھی آپ کی رسالت کی گواہی دے گی۔ آپ نے ایک بے دودھوالی بکری اس سے منگائی تو فور آاس کے تھن دودھ ہے لبر ریہو گئے اور و ودودھ دیے گئی۔

آپ نے اس بکری کوام معبد کے گھر چھوڑ دیا تا کہ اب دو دھ نکالنے والا ہمیشہ اس کا دودھ نکالتارہے-

(حسان بن ثابت کو جب اس ہا تف غیبی کے بیداشعار پہنچے تو انہوں نے اس کے جواب میں ذیل کے اشعار کیے )

و ہتو م ہڑے نقصان میں پڑگئی جن کا نبی ان کوچھوڑ گیااور جن کی طرف و ہرخ کر کے جلاو ہمقدس بن گئی۔

ان لوگوں کی عقل ماری گئی جن کوچھوڑ کرآپر خصت ہو گئے اور نور در خشال لے کر دوسری قوم میں جلوہ افروز ہوئے۔

گمراہی کے بعدان کے پروردگار نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور جوحق قبول کر لے وہی راہ یاب رہتا ہے۔

کیاوہ گراہ لوگ جواپنے اندھے بن کی وجہ سے بیوتو نی کر میٹھے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جوایک ہدایت یا فتہ مخص سے مدایت حاصل کر چکے۔

اور یٹرب والوں کے پاس ہدایت کا قافلہ ایک ایسے تحض کے ساتھ آ کراتر اجو سب میں بڑھ کرسعیدتھا-

وہ ایک نبی ہیں جواپی آئکھوں سے وہ وہ باتیں دیکھتے ہیں' جو عام لوگ نہیں دیکھتے اور ہرمجمع میں اللّہ کی کتاب تلادت فر ماتے ہیں۔

للى ..... بھى مانا ہے كە آپ كى شكل و شاكل عادات و خصائل كى شېرت اس وقت شېرى اور بدوى لوگوں ميں كس درجه تھى اور آپ كى صفات كا تذكر دكتنا صاف صاف موجود تھا كەلوگ صرف انہيں كوئن كر آپ كى صداقت و نبوت پر ائمان لانے كے ليے مضطرب اورمجبور تھے كيا بيہ شهرت اورلوگوں كى معرفت صرف "مخازات "اور" استعارات "سے حاصل ہوسكتی ہے-

(نسوٹ) حدیث ام معبد کے الفاظ لغت کے لحاظ ہے بہت مشکل ہیں اوران کاحل بڑے بڑے علاءنے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اس میں بڑاا ختلاف بھی پایا جاتا ہے ہم کوان میں سے جواقر باورا مہل معلوم ہوااس کے لحاظ ہے ترجمہ کر دیا۔ واللہ تعالی اعلم ۱۵ - وَإِنْ قَسَالَ فِسَى بَسُومٍ مَقَالَةَ غَائِبِ اوراگرآ جَ وه كوئى پيشگوئى فرماتے بين تو وه فوراً بى ياكل كِي ثابت ہوجِاتى فَتَصُدِيْقُهَا فِي الْيَوْمِ اَوْفِي ضُحَى الْغَدِ ہے-

(العرجه المحاكم في المستقدر له من عذة طرق. و قال المحاكم صحيح الاسناد و لم يحرجاه و قصة ام معبدو التنعر صحيح و نزول المصطفى بالمحيمتين متواتر في الحيار صحيحة ثم ذكر دلائل صحته ٣ ص ١٠ و ذكره ابن القيم في زاد المعاد و اعتنى بقضتها و بحل المضاطها ابن قتينة و ابن الاثير في النهاية و المحافظ السهيلي في الروض الانف و عدها الشاه ولي اللة من معجزاته صلى الله عليه وسلم في الحرجة الله. و قالي الذهبي ليس من هذه الطرق على شرط الصحيح. و استشهد الحافظ بقصة ام معبد في الفتح ج ٧ ص ١٦٨ و ذكرها في الاصابة مفصة و الحرجها ابن السكن من حديث ام معبد نفسها بطريقين و اخرجها ابن سعد من طرق كما الحرجها ابو عمر في الاستيعاب و ذكرها عمر بن شبه في كتاب مكة ايضا و في محمع الزوائد ان ام معبد اسمها عائكة بنت حالد اي بني كعب من خزاعة و هي الحت حبيش بن خالد و له صحبته. و الحرج الهيشمي في موضع احرائها قالت بعثت الي المنبي صلى الله عليه وسلم بشاة داخن فردها و قال ابغني شاة لا تحلب. قال رواد الطبراني و رجاله رجال الصحيح غير حزام بن المنبي صلى الله عليه وسلم بشاة داخن فردها و قال ابغني شاة لا تحلب. قال رواد الطبراني و صححه البيهةي و صاحب المقبلانيات و من طريقه اليعمري عن ابي سليط الانصابي البدري و ابن عبد البر و ابن شاهين و ابن النسكن و الطبراني عن الحي المعبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ج ١ ص ٢٠٣٠ و راجع البدايه و النهايه ج ٢ ص ١٩٢١)

آ تخضرت سرور کا گنات صلی الله علیه وسلم کے وہ مجزات جودود دھ
اور کھانوں میں برتر از قیاس برکات کے طاہر ہوئے
(۱۳۳۱) مقداڈروایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے دور فیق ایسے فقروفاقہ
کی حالت میں آئے کہ ہماری شنوائی اور بینائی دونوں جا چکی تھیں' ہم نے

الرسول الاعظم وظهورالبركة في اللبن والطعام صلوات الله وسلامه عليه (١٣٣١) عَنِ السَّمِقُ دُادِ قَالَ اَقْبَلُتُ آبَا وَ صَاحِبَانِ لِي وَقَدُ ذَهَبَتُ اَسُمَاعُنَا وَ اَبْصَارُنَا

(۱۳۳۱) ﷺ حدیث نذگورمیں آپ کے دعائیے کلمات میں ہم نے "مسن اطبعہ۔" کا ترجمہ مستقبل کا کیا ہے تا کہ اصل مطلب واضح ہو جائے۔ بعض علاء نے اس کا ترجمہ ماضی کا کرڈ الا ہے جس کی وجہ سے از اول تا آخر مرا دخیط ہو کررہ گئی ہے چنا نچینو وی مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں "فیسه المدعاء للمحسن و المحادم و لمن سیفعل حیوا" یعنی ان کلمات کا مقصد اینے محسن اور خادم کے اور جو محض آپ کے ساتھ آ کندہ کوئی اچھا سلوک کرے ان سب کے لیے دعا کرنا تھا۔

ای سلیراوی صدیت ان کلمات کون کر بکریول کی طرف لیکا تا کہ وہ بھی آپ کی دعامیں شریک ہوجائے اوراس لیے آپ نے اس سے فرمایا کاش تو اپنے رفیقول کو بھی بیدار کر لیتا تو وہ بھی خدا تعالیٰ کی اس رحمت میں شریک ہوجائے بگرضعف انسان ایسا ظرف کہاں سے لائے کہ جب اس کا مقصد حاصل ہوجائے تو وہ اس کا میا بی میں دوسرول کی شرکت کی بھی تمنار کھے بیتو انبیاء ملیم السلام ہی کا حوصلہ ہوتا ہے کہ جب اس کا مقصد حاصل ہوجائے تو وہ اس کا میا بی میں دوسرول کی شرکت کی بھی تمنار کھے بیتو انبیاء ملیم السلام ہی کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ ہر رحمت میں اپنی امتوں کوسب سے پہلے یا در کھتے ہیں فیصلوات اللہ وسلامہ علیهم اجمعین احدی سوء تک کالفظی ترجمہ یہ ہے کہ تیری ایک ناشاکسة حرکت تو اس مبالغہ کے ساتھ بنسا بھی تھی اب یہ بات بھی بتا کہ پہنی تھی کو آئی کیوں۔ لائے ....

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صحابه كى خدمت ميں اپنے آپ كو پيش كيا 'مكر تحسی نے ہمارا ہا را ٹھا نامنظور نہ کیا بالآ خرہم آپ صلی البدعایہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ہم کو لے کراپنے گھرتشریف لائے۔ ویکھا تو گھر میں تین بکریاں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا گہان بکریوں گا دود ھ نکال کر ہم سب کے درمیان تقشیم کرلیا کرو- ہمارا دستور بیتھا کہ ہم ان بحریوں کا دودھ نکالتے اور ہم میں ہے ہر شخص اپنا اپنا حصہ نی لیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ کا دور صرآ پ کے لیے رکھ چھوڑ تا' شب میں جب تمہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بس اتن ملکی آ واز سے سلام کرتے کہ آ دمی سوتا ہوتو بیدار نہ ہواور بیدار ہوتو وہ من لے۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے اس کے بعد تشریف لا کراپنا حصہ نوش فرماتے - آیک شب کا قصبہ ہے کہ میں اپنا حصہ لی چکا تھا' شیطان نے مجھے بہکایا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تو انصار کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ آ بپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہی ہیں اور آ پُ ان کے ہاں تناول بھی فر مالیتے ہیں' بھلا اس گھونٹ بھر دود ھے کی آ پ کو کیا ضرورت ہے بیسوچ کرمیں گیا اور جا کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ کا دود ہے میں ٹی گیا۔ جب میں نے اس کواپنے بیٹ میں ڈال لیااوراب گنجائش نه رہی تو اب شیطان نے مجھ کو الٹا شرمندہ کیا اور کہا کم بخت تو نے بید کیا ناشا ئستة حركت كى كه آپ صلى الله عليه وسلم كے حصد كا دور ه بھى بي گيا - جب آ پ صلی الله علیه وسلم تشریف لا ئیں گے اور اپنا حصہ نہ پا کمیں گے تو کہیں ایسا

مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعُرضُ أَنْفُسَنَا عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ آحَـ لَا مُّنهُمُ يَقْبَلُنَا فَأَتَيُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى آهُلِهِ فَإِذَا ثَلَاثَةُ اَعُنِزَةٍ فَفَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلُّـمَ إِخْتَـلِبُـوُا هِـٰذَا اللَّبَنَ بَيُنَنَا قَالَ فَكُنَّا نَـحُتَـلِبُ فَيَشُرَبُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنَّا نَصِيْبَهُ وَ نَرُفَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبُهُ قَالَ فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمٌ تَسُلِيُمًا لَا يُوْقِظُ نَسائِسهَا وَ يُسُمِعُ الْيَقُظَانَ قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَاتَانِي الشُّيْسَطَانُ ذَاتَ لَيُسَلَّةٍ وَ قَسَدُ شَرِبُتُ نَصِيْبِي فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْتِي ٱلْانْصَارَ فَيُتُحِفُونَهُ وَ يُصِيبُبُ عِنُدَهُمْ. مَساسِهِ خَساجَةٌ إِلَى هَذِهِ الُبُحِرُعَةِ فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبُتُهَا فَلَمَّا اَنُ وَ غَلَتُ فِنِي بَسُطِيْنِي وَ عَلِمُتُ اَنَّهَا لَيُسَ اِلَيُهَا سَبِيُلٌ. قَالَ نَـدُّمَنِي الشَّيُطَانُ فَقَالَ وَ يُحَكَّ مَا صَـنَعُتَ أَشَوِبُتُ شَوَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجِيءُ فَلا يَجِدُهُ فَيَدُعُو عَلَيْكَ

للے .... یہ واقعہ می میں مذکور ہے اورام معبد کے قصہ سے بہت ہی ملتاجاتا ہے۔ فرق صرف اتناہے کہ دہاں دعا کے ساتھ آپ کے دست مبارک بھی پھیر نے کا ذکر تھا اور یہاں صرف دعا کا تذکرہ ہے۔ اب اگر آپ کو دعا کے ساتھ آپ کے دست مبارک کے پھیر نے کے معجز ہ سے کوئی صد ہوتو شوق سے اپنی ذمہ داری پراس کا انکار کر ڈالیس یا سراور آئکھوں سے اس کو قبول کر کے عشق نبوی کے دم بھر نے والوں کی صف میں آ شریک ہوں۔ یہ تنبیہ ہم جگہ جگہ کر بچے ہیں کہ جو بھڑا ت میا نہ درجہ کی اسانید سے ثابت ہوئے ہیں ان کی پشت پرکوئی نہ کوئی تو کی حدیث ضرور ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کا دل گوارہ کرتا ہوتو آپ ان حدیثوں پر اور ان کے مصنفین پر شوق سے جو جا ہیں تکم کوئی تو کی حدیث میں۔ والند المستعان ۔ ویکھئے یہاں بھی ام معبد کی حدیث کی پشت پر ای تو تھے مسلم میں موجود ہے۔

نه ہو کہ تیرے حق میں بدد عا فر مائیں اور تیری دیناوآ خریت دونوں ہر باد ہو کر رہ جا آئیں۔ میں ایک چھوٹی سی جا دراوڑ ھے ہوئے تھا اگر پیرڈ ھا نکتا تو میرا سركهل جاتا اورا گرسرة هانكتا قعانو پيركهل جايتے اوراس فكر ميں كسي طرح نیندنہ آئی تھی'۔میرے دور فیق جنہوں نے پیچر کت نہ کی تھی وہ آ رام ہے سو گئے اس کے بعد آپ ( صلی القد علیہ وسلم ) تشریف لائے اور حسب عادت سلام کیا' پھرمسجد میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھی' اس کے بعد ا ہے حصہ کا دود ھے بینے کے لیے آئے برتن کھولا تو وہاں پچھ نہ تھا۔ آپ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اپنا سر مبارک آ سان کی طرف اٹھایا میں نے کہا اب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے میرے او پر بد دعا فر مائی اور میں بر ہا د ہوا' مگر آ پ نے بید و عافر مائی'' خدایا جو مجھ کو کھلا نے تو اس کو کھلا اور جو مجھ کو یلائے تو اس کو بلا (آپ کی نید دعا سن کر) میں سنے اپنی جا در سنجالی اور حچری ہاتھ میں لئے کر بکریوں کی طرف بڑھا کہان میں جوفر ہہ ہو' میں آپ کے لیےاس کوذبح کرڈ الوں' کیاد کھتا ہوں کہسب کے تقنوں میں دودھ مجرا ہوا ہے' یہ دو مکھے کر میں ایک برتن کی طرف بڑھا' جس کے متعلق آ ہے گھر والول کو پیه خیال بھی بنه گذرا تھا کہ بھی دود ھا تنا ہو گا کہ اس برتن میں دویا جائے گا' کیکن میں نے اس میں دورہ دو ہا تو وہ بھر گیا بیہاں تک کہاس کے او پر جھاگ آ گئے - میں اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے یو چھا کیاتم لوگوں نے اپنا حصہ نی لیا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ؟ آ ب نوش فر ما لیجئے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجھ ٹی کر مجھ کوعنایت فر ما دیا۔ میں نے عرض کی اور نوش فر ماہے آ ہے صلی التدعابیہ وسلم نے اور بی لیا اور پھر مجھ کوعنایت فر ما دیا جب میں سمجھ گیا کہ آپ سلی اللّہ مایہ وسلم خوب شکم سیر ہو کے ہیں اور آپ سلی اللہ عابیہ وسلم کی د عامجھ کولگ چکی ہے تو میں ہنس پڑا اور ہنتے بنتے زمین برگر بڑا- آ پ صلی اللہ علیہ دسکم نے فرمایا مقداد! بیہ کیا نا شَا نَستَ حَرِكت ہے میں نے عرض كی يا رسول القدميلی القد عليه وسلم ميرا يورا واقعہ یہ ہے۔ آپ سلی ابنہ مایہ وسلم نے فر مایا یہ برکت صرف اللہ تعالیٰ کی ط ف سے ایک رحمت تھی تم نے بہلے اس کی مجھ کوخبر کیوں نہ کی کہ ہم

فَتُهَلِكُ فَتَلْهَبُ دُنْيَاكَ وَ الْحِرَتُكَ وَ عَلَىَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَى خَرَجَ رَأْسِبَيُ وَ إِذًا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِبِي خَرَجَ قَدَمَايَ وَ جَعَلَ لَايَجِيءُ النَّوْمُ وَ أَمَّا صَاحِبَايَ فَنَا مَا وَلَمْ يُصْنَعَا مَاصَنَعُتُ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلِّمِ كَمَا كَانَ يُسَلَّمُ ثُمَّ آتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَّابَهُ فَكَشَفَ عَنُهُ فَلَمْ يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَـقُـلْتُ ٱلأَنَ يَـدُعُو عَلَىَّ فَاهْلِكُ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ اَطُعِهُ مِنُ اَطُعَهِ مِنِي وَالسُقِ مَنُ سَقَانِي قَالَ فَعَمِدُتُ إِلَى الشَّمُلةِ فَشَدَدُتُهَا عَلَيَّ وَ أَخَذُتُ الشُّفُرَةَ فِانْكَلْفُتُ اللِّي الْآغَنُو آيُّهَا اَسُمَّنُ فَأَذُبِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ وَ إِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ فِعِمدُتُ إِلَى انِيةٍ لِإلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوْا يَطْمَعُوْنَ أَنُ يَحْتَلِبُوا فِيهُ قَالَ فَحَلَبُتُ فِيْهِ حَتَى عَلَتُهُ رِغُوَةٌ فَجِئْتُ الِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْرِبُتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِشُرَبُ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِيُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِشُرَابُ فَشُوبُ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَلَمَّا عَرَفُتُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُرُوىَ وَ أَصَبُتُ دَعُوتَهُ ضَحِكُتُ حَتَّى ٱلْقِيْتُ عَلَى ٱلآرُض قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحُدَى سَوَّأَ تِكَ يَا مِقُدَادُ فَي قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَمَذَا وَ كَمَذَا وَ فَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَاذِهِ إِلَّا زَحُمَةٌ مَنَ اللهِ عُسزَّوَجَسلَّ اَفَلا كُسنُسَتَ الذَنْسَنِي فَسُوقِطُ صَاحِبَيْكَ فَيُحِيبُانِ مِنْهَا قَالَ فَقُلُتُ وَ صَاحِبَيْكَ فَيُحِيبُانِ مِنْهَا قَالَ فَقُلُتُ وَ اللّهٰ فِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا إُبَالِي إِذَا أَصَبُتَهَا وَ اصَبُتُهَا مَعَكَ مَنُ اَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ.

(رواه مسلم في باب اكرام الضيف)
(المُسَلَّمُ عَنُ قَيْسِ بُنِ النَّعُمَانِ قَالَ لَمَّا الْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبُوبَكُرٍ النَّطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبُوبَكُرٍ مُستَخْفَيُنِ مَرَّا بِعَبْدٍ يَرُعٰى غَنَمًا فَاسْتَسْقَيَاهُ مَنْ اللَّبِنِ فَقَالَ مَا عِنْدِي شَاةٌ تُحْلَبُ غَيْرَ اَنَّ مَنْ اللَّبِنِ فَقَالَ مَا عِنْدِي شَاةٌ تُحْلَبُ غَيْرَ اَنَّ مَنَ اللَّبِنِ فَقَالَ مَا عِنْدِي شَاةٌ تُحْلَبُ غَيْرَ اَنَّ مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْ فَقَالَ الْهُ عَلَيْهِ الْمَنْ فَقَالَ الْهُ عَلَيْهِ الْمَنْ فَقَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَمَا عَتَى الْهُ وَسَلَّى وَمَا عَقَالَ الْمَاعِقَى الْمُؤْلِقُ الْمَالَ وَ جَاءَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَتَى الْمُؤْلِقُ الْمَالَ وَجَاءَا الْمَاهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَقَى الْمُعْلَى الْمُعْقَى الْمُعْمَالَى وَجَاءَا الْمُؤْلِكُ وَالْمَالَقِي وَعَاجَتَى الْفُولِكُ وَسَلَّى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَقِي وَعَاجَتَى الْفُولُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ وَجَاءَاءَ الْمَالِمُ وَالْمَالَةُ وَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالِعُ الْمُعْمَى الْم

تمہارے دونوں رفیقوں کوبھی جگا لیتے اور وہ بھی اس برکت الہی میں شریک ہوجاتے میں نے کہا اس خدا کی قتم جس نے آپ (صلی القد علیہ وسلم) کو حق دے کر بھیجا ہے جب وہ برکت آپ (صلی القد علیہ وسلم) کوبینچ گئی اور آپ (صلی القد علیہ وسلم) کوبینچ گئی اور آپ (صلی القد علیہ وسلم) کے طفیل مجھ کوبھی نصیب ہوگئی تو پھر مجھ کواس کی کوئی پر داہ نہیں رہی کہ می اور کوبھی پینچی یا نہیں۔

کوئی پر داہ نہیں رہی کہ می اور کوبھی پینچی یا نہیں۔

(مسلم شریف)

(۱۳۳۲) قیس بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ جب آتحضرت صلی القد علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق شخص طور پر مکہ بکر مہ سے مدینہ طیبہ جمرت کے لیے چلے تو رائے میں ان کا گذرا کی نمام پر ہوا جو بکریاں چرار ہاتھا انہوں نے اس سے دودھ طلب کیا۔ اس نے کہا میرے پاس دودھ والی بکری تو کوئی نہیں مسرف ایک ایسی بکری ہے جوشروع جاڑوں میں گا بھن ہوئی تھی اس کے بعد وہ تو گرگئی تھی لیمی بحری ہو تا ہوں کی گرگیا تھا اس لیے دودھ اس کے بھی نہیں رہا۔ انہوں نے فرمایا اچھا جاوہ بی لے آ۔ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکا لئے کے لیے اس کی ایک ٹانگ دبالی اور اس کے تعنوں پر دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی۔ بس فوراً اس کے دودھ اتر آیا۔ صدیق دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی۔ بس فوراً اس کے دودھ اتر آیا۔ صدیق

(۱۳۳۲) ﷺ اس روایت کو حافظ ابن حجراور حافظ زبی دونوں نے سیخے کہاہے مگر بعض سیرت نگاروں نے اس کوشلیم نہیں کیااوراس میں بھی ایک شاخ بیزکال دی ہے کہ جرت کاواقع سیجین میں موجود ہے مگراس معجز ہ کااس میں نام ونشان تک نہیں - بیغالبًا اس اصول پر بنی ہے کہ جب کوئی واقعہ سیمی موجود ہواور کسی دوسر ہے طریقے ہے اس میں کوئی بات اعجاز کی ثابت ہوتو اس کو سیجین کے خلاف اور غیر معتبر سمجھا جائے یا کم اس کے شوت میں شک پیدا کر دیا جائے - حالا نکہ جب ایک زیادتی صحت کے ساتھ ثابت ہے اور اس کے منافی کوئی جزموجود نہیں تو اس کا انگار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ زیادتی تقد کا شاہیم کرنا ایک مسلم مسئلہ ہے - ہاں اگر بیزیادتی معارض ہو یا منافی ہوتو محل نظر ہوسکتا ہے اس کا انگار کرنے کی کوئی وجہ نہیں کیا جا سکتا -

یدوا قعدام معبدٌ والے واقعہ سے بہت ملتا جاتا ہے وہاں بھی دودھ پدکریمہ کی برکت سے پیدا ہوااور یہاں بھی بہی صورت ظہور پذیر ہوئی - فتبار ک الذی ہیدہ الملک و هو علی کل شیء فلدیوں اس جگہ جیرت ہوتی ہے کہا نکار مجزات کے شغف نے اس حدیث سے کے انکار پرصرف اتن ہی بات ہے آ مادہ کردیا کہ بیدواقعہ سے بین کی حدیث میں ندکور نہیں اور جب اس تشم کا دوسرا واقعہ ام معبد کی حدیث میں نظر آیا تو اس کو جرح و تعدیل کے چکر میں ڈال دیا تا کہ پدکریمہ کی برکت سے دود چہیدا ہونے کا تخم بھی احادیث سے مث جائے - اگر کاش اس تشجے سندے ثابت شدہ واقعہ کواس کی صحت سندگی بنا پر تسلیم کر لیا جاتا اور حدیث ام معبد کے واقعہ کواس کی تائید میں مجھ لیا جاتا لائی .....

اَبْابَكُو لُمَّ حَلَبَ فَسَقَى الرَّاعِى ثُمَّ حَلَبَ فَوَاللَّهِ فَشَرَاكَ فَوَاللَّهِ مَا اَنْتَ اللَّهُ عَلَى مَا اَنْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَقَالَ اَنْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَقَالَ اَنْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَقَالَ اَنْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ ع

(اخرجه الحاكم و قال الذهبي انه صحيح) (١٣٣٣) عَنِ ابُنَةِ خَبَّابٍ قَالَتُ خَرَجَ

اکبر ایک ڈھال کے کرآئے آپ نے دودھ نکال کر پہلے ابو بھرکو بلایااس کے بعد پھر دودھ دو ہا اوراس چروا ہے کو بلایا پھر دودھ دو ہا اورخو دنوش فر مایا - چروا ہے نے جرت زدہ ہوکر پو چھا بخد ابتا ہے آپ کون صاحب ہیں ۔ میں نے آپ جیسا کوئی آ دمی نہیں و یکھا ۔ آپ نے فر مایا دیکھو جب تک میں نہ کہوں میری خرب بوس بیسا کوئی آ دمی نہیں و یکھا ۔ آپ نے فر مایا میں خدا تعالی کا پیغیر محمد ہوں پوشیدہ رکھنا اس نے کہا بہت اچھا ۔ آپ نے فر مایا میں خدا تعالی کا پیغیر محمد ہوں (صلی اللہ علیہ و کہا ہوں اس نے کہا ہوں کہا ہوں ہوں کہا جھا و بی کہتے ہیں ۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں ہیں ۔ آپ نے فر مایا ہاں وہ تو بہی کہتے ہیں ۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ کو در سرا کر ہی تبین سکتا اور میں اب آپ کے ساتھ جاتا ہوں ۔ آپ نے فر مایا ابھی بیتم کو میر کے طہور کی خبر ملے اس وقت تم ہمارے پاس آپ مشکل ہوگا کیکن جب تم کومیر کے طہور کی خبر ملے اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا ۔ (متدرک)

(۱۳۳۳) خباب کی دختر بیان کرتی ہیں کہ میرے والد خباب ایک جھوٹے

لك ..... تو اتنا جرج تو ندتها كتبعين قواعد صرف ضوابط ك آثر ميں اس رسول اعظم صلى الله عليه دسلم كے اس معجز ہ كواس طرح چھياتے پھرتے گویا كه و مكو كى عیب تھا۔لیكن کیا کیا جائے كه و للنابس فیصا بعشقون مذاهب.

سعب این کے در اس کے جمالہ اہل علم کے زویک صحیحین میں جوخودان کے مصنفین کے زویک بھی صحیح تھیں ان کے استیعاب کا ارادہ میں مہیں کیا گیا' پھرا گرکسی صحیح طریقے سے ایک جدیدوا قعداور ٹابت ہوتا ہو وہ زیادتی ثقتہ کی تعریف میں داخل نہیں' کیونکہ یہ اس صورت میں ہے جب کہا گیا۔ بی روایت میں اس کا تذکرہ بی نہیں آیا لہٰذا اس کوایک مستقل حدیث کہا جائے گانہ کہ زیادتی ثقتہ کا مسئلہ جرت کے واقعہ میں نہ معلوم کتے بچا تبات کا ظہوراور بھی ہوا ہوگا جن کو صحیحین کے مصنفین نے کس سبب سے نظرا نداز کر دیا ہو۔ اگر اُن بے چاروں کو جر ہوتی کہ آئندہ علماء میں کس من واقع کے لوگ پیدا ہونے والے ہیں تو شایدوہ اس فیا میں میں مہت کی احاد یہ صحیحیان کی شایدوہ اس فیا میں میں بہت کی احاد یہ صحیحیان کی شایدوہ اس فیا ہوں۔ زیادتی ثقہ کا مسئلہ ہم نے صرف نظیر کے کہا ہوں جن رہ ہونے سے رہ گئے ہوں۔ زیادتی ثقہ کا مسئلہ ہم نے صرف نظیر کے طور پر ذُکر کیا ہے ورندوہ بالکل علیحۂ ومسئلہ ہے۔

(۱۳۳۳) \* اس واقعہ کے ساتھ حافظ بیٹمی ؓ نے اس متم کے اور دوواتے ذکر کیے ہیں جس کا حوالہ ہم نے مثن کتاب میں لکھے دیا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ اس برکت و بینہ کے جتنے واقعات نکلتے ہیں آپ ان کے انکامہ کرنے میں کوئی نہ کوئی بہانہ نکالتے رہے۔ مگر محد ثین تو ان میں سے کسی کوشچے کہتے ہیں اور کسی کے راویوں پر لفظ'' ثقة'' کااطلاق کر دیتے ہیں ے

خَيَّابٌ فِيُ سَرِيَّةٍ فَكَانَ زَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَا هَدُنَا حَتَّى كَانَ يَحُلِبُ عَنَزُ الَّنَا فَكَانَ يَحُلِبُهَا فِي جَفُنَةٍ فَكَانَتُ تَسَمُسَلِئُ حَتَى تَطُفَحُ قَالَتُ فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّابٌ حَلَبَهَا فَعَادَ حِلابُهَا إلى مَا كَانَ قَالَتُ فَقُلُنَا لِخَبَّابِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلِبُهَا حَتَّى تَـمُتَلِيَ جَفُنَتُنَا فَلَمَّا حَلَبُتَهَا نَقَصَ حِكَاابُهَا.

ے کشکر کے ساتھ ایک غزوہ میں چلے گئے۔ان کے پیچھے ہماری ضروریات کا خیال خودرسول الندصلی الله علیه وسلم فرمایا کرتے تھے پیہاں تک که ہماری ایک تجری تھی اس کا دو دھ بھی ایک پیالہ میں نکال دیا کرتے تھے اور آپ سلی الندعایہ وملم کی برکت ہے وہ اتنا بھرجاتا تھا کہ تھیلکنے لگتا تھا وہ کہتی ہیں جب خباب ؓ نے والبسآ كردود ه خود نكالا تو جتناوه يهلج نكلتا تھا بھرا تناہى رە گياد وكہتى ہيں ہم نے خباب ﷺ ہے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکالا کرتے متصرّق ہمارا برتن خوب بھرجایا کرتا تھا' پھر جب ہے کہ اس کا دودھ آپ نے نکالنا شروع کیا ہے تو وہ بہت گھٹ گیا ہے۔

(رواه احتماد و الطبراني و رحالهما رجال الصحيح غير عبدالرحمن بن زيد القايش و هو تُقَة – محمع الزوائد ج ١٠ ص ۲۱۲ و ذكر قبصة ابحري عن قيس بن النعمان السكوني و قصة احرى عن سعد عن الطبراني و قال رجال الاولى

رجالِ الصحيح و رجال الثانيه ثقات.)

الرسول الاعظم و نسج العنكبوت على الغار صلوات الله و سلامه عليه (١٣٣٣) عَنُ آنَـسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ آبَابَكُرِ السَّدِّيْقِ قَالَ نَظَرُتُ إِلَى إَقَدَامِ الْمُشُوكِيُنَ عَلَى رُئُوسِنَا وَ نَحُنُ فِي الْغَارِ فَقُلُنَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ أَنَّ آحَدَهُمُ نَظَرَ اللَّي قَدَمِهِ ٱبُصَرَنَا

## آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لیے غارِ حراء کے منہ پر مکڑی كاجالاتن دينا

(۱۳۳۴) انس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہصدیق اکبررضی الله تعالی عند نے فرمایا جب میں نے ویکھا کہ مشرکین کے قدم اب ہمارے سر پر آ چکے ہیں اور ہم غاربیں موجود ہیں تو گھبرا کرعرض کی یا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگران ميں ہے کسى كى ذرائجى اپنے قدموں كى

(۱۳۳۴) \* صاحب مشکوۃ نے اس واقعہ کومجزات کی فہرست میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اگر چہوا تعہ کے صرف مذکررہ بالا الفاظ ہی اس کے مجز ہ ہونے کے لیے کانی ہیں'لیکن جب دوسری روایات سے اس واقعہ کی مزید تفصیلات بھی سامنے آتی ہیں تو بھراس کامعجز ہ ہونا اور زیاد ہ عیاں ہوجا تا ہے جبیبا کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما کی روایت سے واضح ہے - حافظ ابن قیم رحمة الله تعالیٰ علیه جیسے مخص آپ صلی الله علیہ دسلم کے واقعہ بجرت کا تذکر ہ کرتے ہوئے اپنی کتاب الفوا کدمیں لکھتے ہیں۔ (یہ کتاب بدائع الفوا کدکے علاوہ ہے )

كان ثم مؤذ وانبت الله شجرة لم تكن قبل فاظلت المطلوب واضلت الطالب وجاءت عملكبوت فمحازت وجمه الغار فحاكت ثبوب نسيجهما عبلي منبوال السترفسا

فبدأ البصديق بدخوله ليكون و قاية له ان عاريس آب سے پہلے خودصريق أكبرًاس ليے داخل ہوئے تھے ك اگر اس میں کوئی موذی جانور ہوتو آپ کو ایذ ابنہ پہنچے- افھراللہ تعالی نے اس وقت وہاں ایک درخت بیدافر مادیا تھا جو پہلے سے نہ تھا تا کہ آپ کو چھیا لے اور جو آپ کا پیچھا کرنے والے تھے ان کو راستے کا پیتہ نہ چلے ادھرا کی مکڑی آئی اوراس نے لیے ....

فَقَالَ آيَا الِالِكُوِ مَا ظُنُكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا. (مستعق عسبه الحرجه صاحب المشكوة في اول عاب المعجزات)

(١٣٣٥) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذُ يَسُمُكُولِ عَنَالَى وَ إِذُ يَسُمُكُولِ فَذَكُم قِصَة الْهِجُوةِ جَتَّى قَالَ فَاقْتَصُوا اَثَرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْهِجُوةِ جَتَّى قَالَ فَاقْتَصُوا اَثَرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْهِجُوةِ جَتَّى قَالَ فَاقْتَصُوا اَثَرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْهِجُوةِ جَتَى قَالَ فَاقْتَصُوا اَثَرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْهِجُولِةِ جَتَى قَالَ فَاقَتَصُوا الْجَبَلَ الْجَبَلَ الْجَبَلَ الْجَبَلَ الْمَعَ الْعَنكُونِ فَوَا وَعَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنكُونِ فَوَا وَعَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنكُونِ فَاللَّهُ اللَّهُ يَكُنُ نَسْجُ فَصَعِلَ الْمُ يَكُنُ نَسْجُ فَصَعِلُ الْمُ يَكُنُ نَسْجُ الْعَنكُونِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَكُنُ نَسْجُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

طرف نظر گئی تو وہ ہم کوفوراً دیکھ لے گا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ان دو شخصوں کے متعلق تمہارا گمان کیا ہونا چاہیے جن کا تگہبان تیسرا ''اللہ''ہو۔ (متفق علیہ)

(۱۳۳۵) حضرت ابن عبال آیت و اِلْهُ یَسَمُ کُونِیکَ الَّلَّهِ یَن کَهُ فَارُواک تفیر میں اجرت کا قصد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کفار آپ کے نشانات تلاش کرتے جب ٹھیک غاروالے پہاڑ تک آپنچے تو ان کوآگے آپ کے نشانات نہ ملے ۔ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اس غار پر سے گذر ہے جب اس کا منہ ویکھا تو اس پر مکڑی نے جالاتن رکھا تھا اس کود کھے کر باہم یے گفتگو جب اس کا منہ ویکھا تو اس پر مکڑی نے جالاتن رکھا تھا اس کود کھے کر باہم یے گفتگو کرنے کے داگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوتے تو مکڑی کا بیجالا غار کے کرنے کے داگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوتے تو مکڑی کا بیجالا غار کے کہ اگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوتے تو مکڑی کا بیجالا غار کے کہ اگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوتے تو مکڑی کا بیجالا غار کے کہ اگر اس میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو مکڑی کا بیجالا غار کے کرنے کے دائیں میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو مکڑی کا بیجالا غار کے کرنے کا دیوالا غار کے دائیں میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو مکڑی کا بیجالا غار کے دائیں میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو مکڑی کا دیوالا غار کے دائیں میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو مکڑی کا دیوالا غار کے دائیں میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو مکڑی کا دیوالا غار کے دائیں میں آپ داخل ہوئے ہوئے تو مکڑی کا دیوالا غار کے دائیں میں آپ داخل ہوئے ہوئی کو کہ میں آپ داخل ہوئے ہوئی کر کے دائیں میں آپ داخل ہوئے ہوئی کو کا دیوالا غار کے دائیں میں آپ دو میان کے دائیں میں آپ داخل ہوئے ہوئی کے دائیں کے دائیں کا دور کیکھوئی کو کی کرنے کیا کر کی کھوئی کو کی کو کھوئی کر کیا ہے دائیں کر کے دائیں کر کے دائیں کی کرنے کر کیا گوئی کو کھوئی کو کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کر کی کی کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کے دائیں کر کے کھوئی کے دائیں کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دائیں کو کھوئی کو کھوئی کے دائیں کو کھوئی کے دائیں کو کھوئی کو کھوئی کے دائیں کے دائیں کو کھوئی کے دائیں کے دائیں کے دائیں کو کھوئی کے دور کے دائیں کے دیوالا کو کھوئی کے دائیں کے دائیں کو کھوئی کے دیوالا کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دور کو کھوئی کو کھوئی کے دائیں کو کھوئی کے دور کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دائیں کو کھوئی کے دور کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دور کھوئی کو کھوئی کو کھوئی ک

الشقة حتى عمى على الشقة حتى عمى على الشقائف المطلب و ارسل حمامتين فاتخذتا هناك عشا جعنل على ابصار الطالبين عشاوة. و هذا بلغ في الاعجاز من مقاومة القوم بالجنود.

(الفوائد ض ٩٣)

ا بنالیا اوراس کا پروه سابنا کرغار کا مند پر جالا بنالیا اوراس کا پروه سابنا کرغار کا منداس طرح مضبوط بند کردیا که کھوج لگانے والوں کو اندر کا بچھ پیتہ ہی نہ چل سکااس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو گبور بھیج دیے جنہوں نے آگراس میں ایک گھوس نے روگبور بھیج آنے والوں کی آبھوں پر پردہ پیلی ایک گھوسلہ رکھ دیا اوراس طرح پیچھے آنے والوں کی آبھوں پر پردہ پڑگیا - حفاظت کی میجز انصورت اس سے کہیں بڑھ کھی کہ لشکر سے شمنوں پڑگیا - حفاظت کی میجز انصورت اس سے کہیں بڑھ کھی کہ لشکر سے شمنوں کا مقابلہ کیا جاتا - (وہ عادت کے موافق بات ہوتی اور یہ خارق عادت تھی)

(۱۳۲۵) \* کینے والوں نے تو اس واقعہ کو بھی صرف ایک معمولی ساواقعہ کہرکر نال ویا ہے کیکن کیا گئے کے کصورت حالات کا خود مشاہدہ کرنے والے آپ کے ویٹمن جوآپ کے تعاقب میں بڑی جدو جہد کے بعد یہاں تک پنچے تھے وہ اس کوصرف اتفاق پر محمول نہ کر سکے بلکہ آپ کے غار میں واضل نہ ہونے کا بدی جو سے محموا وروائیں ہو گئے ۔ اتی کھلی بات کے بعد یہ کہنا ہے جا ہے کہ وہ کی واقعہ کو سات کے بعد یہ کہنا ہے جا ہے کہ وہ کی واقعہ کو سات کے بعد یہ کہنا ہے وہ کی واقعہ کو سات کے بعد یہ کہنا ہے جا ہے کہ وہ کی واقعہ کو سات کے بعد یہ کہنا ہے جا ہے کہ وہ وہ کی واقعہ کو سات کے بعد یہ کہنا ہے جا ہے کہ جب وہ کی واقعہ کو سات کے بعد یہ کہنا ہے جا ہے کہ جب وہ کی واقعہ کو سات کے بعد یہ کہنا ہے جا ہے کہ جب وہ کی واقعہ کو سات کے معمول ہونا خال ہوں ہونا تھی مدل بیان کر نے ۔ یصورت واقعہ پر خور کرنے والے کی اپنی عقل کی بات ہے ۔ جس سفر میں آپ کی تعاقب کرنے والے کی اپنی عقل کی بات ہے۔ جس سفر میں آپ کے تعاقب کرنے والے دھر نہاں اس ضعیف حیوان کی اس ماحضر جال کی تعاقب کرنے والے دھرا کو وہ کہ کی ایک کو بھر جال کا کہنا کہ کہنا کہ کہنا ہے کہ بیس میں خال کو کہنا گئا ہے کہ میں مواقع کا ایک کر شعمہ تھا ۔ اس لیے محدثین نے اس کو بھر شن نے اس کو بھر ایک کی کہنا کہ کو کہ کو بہ کے کہنا ہوں کو کہنا کہ کہ کو رہے جال کہنے کہنے کو واقعات اچا تک اور بے وہم و مگان کس کے لیے جمع و کھتی ہو جو بھوا اس کو تعد بی کہنا ہوں کو رہو کی تھا۔ جب کو رہو جاتی ہو بھر کی ایک کا بھر کے تو اس کے معنہ کی طالہ بن سفیان یا جمع و کھتی ہو تو اس کے معنہ کے خالہ بن سفیان یا سفیان بی خالہ بن سفیان با کہنا کہ بن خالہ بن خالہ بن خالہ بن خالہ بن سفیان با خیان بن خالہ ہوں ہو تو اس کے معنہ پر بھی اللہ ہوں بو تو اس کے معنہ پر بھی اللہ بن خالہ ہوں خالہ بن خالہ بن خالہ ہوں خالہ بن خالہ ہوں خالہ بن خالہ بن خالہ بن خالہ بن خالہ ہوں کو تو اس کے دیا جا بالے کہ بھر اللہ بن کو بھر کے تو اس کے دو تو اس کے دو تو تو اس کے دو تو اس کے دو تو تو اس کے دو تو اس کے دو تو تو اس کے دو تو تو تو تو اس کے دو تو تو اس کے دو کے دو کے دو تو 
الْعَسُكَبُونِ عَسلَى بَهَابِهِ فَمَكَتَ فِيهِ قَلاتَ منه برنه بوتا (بيه كه دكروه والهن بوسَّة) اورآبان غارمين تين دن تك پوشيده رہے- (منداحم)

لإرواه احمد باسناد حسن. قال الحافظ و ذكر نحو ذلك موسى بن عقبة عن الزهري و في مسند ابي بكر الصديق لابي بكر بين على المروزي شيخ النسائي من مرسل الحسن في قصة نسج العنكبوت نحوه و ذكر الواقدي ال قريشا بعثوا في اثرهما قائفين احدهما كرز بن علقمه فرأي كرزين علقمه عني الغار نسج العنكبوت فقال ههنا انقطع الاثرولم ينسم الاخروسماه ابو نعيم في الدلائل. كذا في الفتح ج٧ ص ١٦٨)

بعض وحشى جانوروں كا آتخضرت صلى الله بعليه وسلم کی تو قیر کرنا

(۱۳۳۶) حضرت عا تشدرضی اللد تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جنگلی جانو رتھا - جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم با ہر چلے جاتے تو ادھرادھر دوڑتا اور کھلاڑیاں کرتا اور جہاں آپ کی تشریف آ وری کی آ ہٹ محسو*س کر*تا بس فوراً آیک گوشہ میں دیک کر ہیٹھ جاتا اور ذرا آ وازنه نكالتا-اس خيال سے كەمبادا آپ كوتكليف ہو-(منداحم-ابويعلي)

الرسول الاعظم و توقير الوحوش له صلوات الله و سلامه عليه

(١٣٣١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ لِأَلِ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُشَّ إِذَا خَوْجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشُتَدَّ وَ لَعِبَ وَ أَقُبُلَ وَ أَدُبَرُ فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَخَلَ رَبَّضَ فَلَمُ يَتَرَمُّرَمُ كَرَاهِيَةً أَنُ يُؤْذِيَّهُ.

(رواه ابو يعني الموصني و لفظه للامام احمد قال ابن كثير عني شرط الصحيح ج ٦ ص ١٤٨ كما في البدايه و النهايه)

للے .... کمڑی نے جالاتن دیا تھا - اس طرح جب حضرت زید بن علی بن انحسین بن علی بن الی طالب رضی اللہ تعالی عنهم کو ہر ہندسولی دى گئى تو مکزى نے آپ کے مستورا عضاء پر بھی جالاتن دیا تھا۔ (دیکھوشرح المواہب ج اص ۳۳۸)اب یہاں ایک نداق تو یہ ہے کہ یہ سب معمولی روز مرہ کے واقعات تھے اور دوسرا مذاق میہ ہے کہ رہ قدرت کے غیر معمولی جفاظت کے عجائبات تھے اور اس لیے تاریخوں میں اور کتب سیر میں ان کومجزات اور کرا مات کی فہرست میں واخل کیا جاتار ہاہے۔ ورندمعمو لی واقعات کی تدوین کی ضرورت کس کو ہے۔ نوے: یہاں حافظ ابن قیمٌ نے حفاظت کی اس صورت کا فوج کے ذریعے سے حفاظت پر فائق ہونا بہت خوب لکھاہے- قابل غور ہے-(۱۳۳۲) \* جہاں تک الفاظ روایات ہے معلوم ہوتا ہے یہ وحثی جانور ہرن تھا' جس میں تربیت کا اثر بہت کم ہوتا ہے بال بعض اور حیوانات ایسے ہیں جن میں قدریب وتربیت ہے کچھ نہ کچھ تہذیب کی حرکات بیدا ہو جاتی ہیں 'مگرید ظاہر ہے کہ اس وقت عرب میں بالعموم ہرن کی تربیت و تہذیب کرنے کی عاوت ندتھی - بالخصوص بیت نبوت میں حیوانات کی تربیت کا کیانصور کیا جاسکتا ہے- پھر جو جانور گھڑوں میں گھل مل جاتے ہیں وہ عام طور پراپنے مالک کود کیھ کرخوشی میں کود نے اچھنے لگتے ہیں۔ مگریہاں صورت اس کے برنکس تھی یعنی جب آپ با ہرتشریف لیے جاتے تو و وکودتا احجاتا اور جب آپ کود کھے لیتا بس فوراْ خاموش ہوکر ایک گوشہ میں جا بیٹھتا - چونکہ دوسری احادیث میں حیوانات میں آپ کے ادب و احترام کے واقعات ایک ہے زیادہ موجود ہیں' اس لیے اگر علاء نے اس ایک واقعہ کو بھی مجلی .....

# ایک نبی کے زمانے میں آفتاب کھہر جانے

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہربر ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا خدا تعالی کے پینمبروں میں ہے ایک پینمبر نے جہاد کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی فوج سے مخاطب ہو کریوں فر مایا: میرے ساتھ وہ چخص نہ چلے جس نے نکاح کیا ہواور و چھ بھی اس نے اپنی بی بی سے صحبت نہ کی ہواور

## معجزة حبس الشمس ظهرت في زمن نبى من الانبياء

(٤٣٣٤) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَانَبِيٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ فَلَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعُنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُنضَعَ امْرَءَ ةٍ وَ هُـوَ يُـرِينُـدُ أَنُ يَبُنِيَ بِهَا وَ لَمَّا

لكي .... حيوانات كى عام عادت كى بجائے خاص آپ كے ادب واحتر ام كے واقعات ميں شار كرليا ہے تو به كو كى برداجر منہيں كيا بالخصوص جب كه یبال اس کا ایک واضح ثبوت بھی موجود ہے وہ بیر کہ حضرت عائشہ جیسی صاحب فہم جواس واقعہ کامشاہد ہ کرنے والی تھیں و واس واقعہ کومعمولی واقعہ کی طرح ادانہیں فر مانٹیں' بلکہاس کواس جانور کے اوب واحتر ام کا حساس ہی قرار دیتی ہیں' یہاں ان کے آخری الفاظ پرغور فر ماہیے'' مبادا آپ کو تکایف ہو۔' 'اباگرواقعہ کامشاہدہ کرنے والی بی صلابہ واقعہ کوایک غیرمعمو لی بات کی فہرست میں شار کر رہی ہیں تو مشاہدہ نہ کرنے والوں کو ' خرحق کیا ہے کہوہ ہاس کوایک معمولی واقعہ کی فہرست میں داخل کرنے کی سعی فر ما نیں۔تعجب ہے کہا نگار معجزات کی دھن میں یہاں''وحش'' کا ترجمه پالتو جانورگیا گیا ہے حالانکہ روایت میں صاف'' وحش'' کالفظ موجود ہے' پھراس واقعہ کے متعلق پیاکھودینا کتنی بڑی جرأت ہے کہ: '' در حقیقت میدکو کی معجز ہنیں' بلکہ عام لوگوں ہے بھی جانو راسی طرح ہل ہل جاتے ہیں''۔

حافظ ابن كثيرنے البداييوالنهاييه ميں نقل كياہے:

و كان يحتومه و يوقره و يبجله. ليني يه جانورآ پ كاحر ام اورآ پ كي تعظيم بجالاتا تقا-

(١٣٣٧) \* يېغىبرحفرت بوشع بن نون عليه السلام حفرت موى عليه السلام كے فليفه تھے۔ شام كے ملك ايجاء شهر ميں جمعه كے دن پيڙ ائى ہو کی تھی-سرسری نظر میں یہ مجمز ہ ایک ہی معجز ہ نظر آتا ہے لیکن اگر اس حدیث پر آپ غور ہے نظر ڈِ الیں تو یہ تین معجزات ہیں : –

(۱) - آفتاب تغیر جانا - بیتو بهر عال معجز ه ہے خواہ زمین کومتحرک کہیں یا آسان کو اس الجھن میں پڑنا ہم نہیں جا ہے جوبطلیموں اورموجودہ

فلنے میں ابھی تک زیرنگاہ ہے جس کے دلائل دری کتابوں میں پہلی کتاب'' ہدیہ معیدیہ''میں جانبین کی طرف ہے جمع کر دیئے گئے ہیں۔

(٢) آ گ کا آسان ہے آنا اور جمع شدہ مال کو نہ جلانا - ظاہر ہے کہ یہ بات عام عادت کے خلاف ہے اور جب بیغور کیا جاتا ہے کہ وہ آ گ حلال اورحرام مال میں بھی فرق کرتی تھی تو تعجب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہر حال جیما کچھ بھی ہواس آگ کی آید اور اس کا پیعل

''احراق'' قر آن پاک ہے بھی ثابت ہے-اس کو عالم کی عام عادات میں ہے ایک لمحد کے لیے بھی شارنبیں کیا جا سکتا۔

وتت تک اس پرایمان ندلائمیں گے جب تک کہ وہ (سابقہ دستور کے مطابق)

(الے عسران :۱۸۴) مارے پاس وہ آگ ندلائے جو ہمارے صدقات کو کھالیا کرے لاہے ....

لِوَسُولٍ حَتَى يَأْتِيَنَا بِقُرُبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ ... الخ

يَبُنِ بِهَا وَ لَا اَحَادُ بَنَى بُيُوتُ اوَ لَمْ يَبُوفَعُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِمُ اللللللْ

ندوہ تخص چلے جس نے مکان بنایا ہواور ہنوزاس کی جیت نہ ڈالی ہواوروہ شخص بھی نہ چلے جس نے برکریاں اور گا بھن اونٹنیاں خرید کی ہوں اور وہ ان کے جننے کا منتظر ہو (اس لیے کہ ان لوگوں کا دل ان چیزوں میں پڑارے گا اور وہ اطمینان سے جہا دنہ کر سکیں گے ) یہ گہہ کروہ پغیر جہاد کے لیے چلے اور عصر کے وقت یا عصر کے قریب اس بستی کے پاس پہنچ (جہاں ان کو جہاد کرنا تھا) تو پیغیر نے ہوری سے کہا تھے کوغروب ہونے کا تھم ہے اور مجھ کو جہاد کا تھم ہو ان کا تھم ہونے کا تھم ہو اور مجھ کو دی ان کو جہاد دوک جہاد کا تھم ہونے کا تھم ہے اور مجھ کو دین ہونے کا تھم ہونے کے دوک جہاد کرنا ان کی شریعت میں درست نہ تھا اور بدلا ائی جمعہ کے دن ہوئی تھی ) چنا نچے سوری شعیر گیا میں درست نہ تھا اور بدلا ائی جمعہ کے دن ہوئی تھی ) چنا نچے سوری شعیر گیا ایک کہا لئہ تعالیٰ نے ان کوفتح نصیب فرمائی – بھرلوگوں نے مال نخیمت یہاں تک کہا لئہ تعالیٰ نے ان کوفتح نصیب فرمائی – بھرلوگوں نے مال نخیمت ایک جگہ لاکر جمع کر دیا حسب دستور اس کے جلانے کے لیے آ سان سے کی شخص آ گی آئی کیکن اس نے نہ جلایا – اس پر ان پنج ہر نے کہا تم میں سے کی شخص

نے اس مال میں ضرور خیانت کی ہے' (جب ہی تو ہیہ مال قبول نہ ہوا) لہذاتم میں سے ہر ہر قبیلہ کا ایک آ و کی مجھ ہے آ کر بیعت کر ہے۔ چنا نچے سب نے بیعت کی ایک شخص کا ہاتھ جب پینمبر کے ہاتھ سے لگا تو ان کے ہاتھ سے جبک گیا۔ پینمبر نے کہا بس یہ چوری تم ہی میں ہے کس نے کی ہے۔ اس پر انہوں نے بیل کے سر کے ہرا ہر سونا لا کر رکھ دیا اس کے بعد آگ آئی اور اس کو جلاگئی۔'' ( بخاری و مسلم )

لاہر .... (۳) جس قبیلہ میں چوری واقع ہوئی تھی اس میں ہے چوری کرنے والے شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ ہے آ چپکنا نہ اس میں کوئی مادی سبب نظر آتا ہے اور نہ بیر آج تک اتنی تحقیقات کے بعد بھی عالم کی عادت قرار دیا جاسکتا ہے۔

یه بینوں معجزات اپنی نوعیت میں بالکل الگ الگ ہیں اس لیے ان تین کواکیک اور ایک کوتین والی منطق نہ بھنی جا ہے اور ثالث ثلاثہ کہدکراس پرا نگار کا تقلم بھی نہ لگا نا جا ہے۔

حضرت مواا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتو ی قدس سرہ تو یہ فر ماتے ہیں کہ آنخصرت صلی اللّٰہ علیہ دسلم کامعجز وثلّ القمراس ہے بڑھ کر چجز ہ تھا' کیونکہ کسی متحرک جسم کا ساکن ہو جانا اثنا بجیب نہیں جتنا کہ ایک مضبوط جسم کے دوئکڑے ہو جانا بجیب ہے۔ تفصیل کے لیے ججۃ الاسلام ص۳ نم تا ۲۵ ملاحظ فر مائے۔

حقیر کے نزویک جس انقمس ہے روائقمس بڑھ کر ہے کیونکہ جس انقمس ایک کر ہا کا اپنے مدار پرتو قف کا نام ہے اور روائقمس میں حرکت معکوس ہے اور ظاہر ہے کہ تو قف کی نسبت معکوس حرکت زیاد ہ مشکل ہے - واللّہ تعالی اعلم کئین حضرت مواا نا ہے جومثال پیش فر مالی ہے وہ روائقمس ہے بھی زیادہ بدیمی اور واضح ہے جبیبا کہ ان کی تقریر سے ظاہر ہے -

### الرسول الاعظم و معجزة رد الشمس له صلوات الله و سلامه عليه

(۱۳۳۸) عَنُ السَمَاءَ يِنْتِ عُمَيْسٍ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الْظُهُرَ بِالصَّهُبَاءِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالصَّهُبَاءِ ثُمَّ اَرُسَلَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلامُ وَ قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَوَصَعَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَوَصَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ عَلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ عَلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ مَا اللَّهُ م

## آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وُعاہے سورج کامشرق کی جانب لوٹ آنے کامعجزہ

(۱۳۲۸) اسائہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مقام صہباء میں ظہر کی نماز پڑھی اور نماز عصر ہے فارغ ہوکر حضرت علی کو بلایا (حضرت علی ٹے ابھی تک عصر کی نماز پڑھی تھی ) جب وہ تشریف لائے تو آپ نے ابن کی گود میں اپنا سرمبارک رکھا (اور آپ کی آ نکھ لگ گئ) حضرت علی نے آپ کو بیدار کرنا پیند نہیں کیا (اور تیسری جلد میں گذر چکا ہے کہ ای طرح آ نبیاء علیم السلام کوخواب سے میدار نہ کرنے گا دستورتھا) یہاں تک کہ آفاب قریب الغروب ہوگیا (اور عصر کی میدار کہ ناز کا وقت نکل گیا) جب آپ کی آ نکھ کھی تو (آپ نے دیکھا کہ حضرت علی کی نماز کا وقت نکل گیا) جب آپ کی آ نکھ کھی تو (آپ نے دیکھا کہ حضرت علی کی نماز مصر کا وقت جاتا رہا تو آپ نے دعا فر مائی خدایا تیرا بندہ علی تیرے نبی کی خدمت میں تھا (اور اس کی نماز عصر جاتی رہی ) تو تو آفاب کو پھر مشرق کی جانب لوٹا دے میں تھا (اور اس کی نماز عصر جاتی رہی ) تو تو آ تا کہ اس کی دھوپ پہاڑوں پر اور اساء "بیان کرتی ہیں کہ آفاب اتنا لوٹ آ یا کہ اس کی دھوپ پہاڑوں پر اور زمین پر پھر پڑنے گئی ۔ اس کے بعد حضرت علی اسلے اور وضوفر ماکر عصر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد حضرت علی التھے اور وضوفر ماکر عصر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد حضرت علی التھے اور وضوفر ماکر عصر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد حضرت علی التھے اور وضوفر ماکر عصر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد آفاب غروب ہوا – بیوا تعدم تام صبہا عکا ہے ۔ (مشکل الآ نار)

اخرجه الامام الطحاوي في مشكل الاثار ج اص ١١ وقال كل هذه الاحاديث من علامات النبوة وقد حكي =

(۱۳۳۸) \* اس حدیث میں حضرت یوشع علیہ السلام کے ''معجز ہ'' حبس شمس سے بڑھ کر آپ کا ایک ''معجز ہ''روشمس کا منقول ہے۔ ترجمان السنہ جلد سوم میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ انبیا علیم السلام اگر قدرتی طور پر سوجاتے تھے تو ان کو بیدار نہ کرنا یہ امتوں کا ایک مستقل دستور تھا اور جب کسی نثری عذر سے نماز جاتی رہے تو قدرت اس کی تا انی اور اپنے رسول کے اظہارِ عظمت کی خاطر اگر کوئی معجز و دکھا دے تو یہ بالکل ممکن ہے۔ مجزات کا ظہور مشیت الہیا ور اس کی حکمت پر موقوف ہے اس لیے بیضروری نہیں ہے کہ جہاں کہیں آپ کی نماز کے قضا بو نے کا ذکر آپ وہاں اس قشم کے میں معجز و کا ظہور بھی لا زم ہو۔

واضح رہے گرچنرت پوشع علیہ اسلام کے بلے جس شمن کامنجز وتوضیح بخاری ہے تابت ہے۔ اس میں تو کسی کو کام کرنے کی گئجا کئی ہی نہیں ابند اعتقال اور تاریخی اورعلم بینت کے بصنے اعتر اصات یہاں پیدا ہوں ان کا جواب پہلے وہاں سوج لیجے 'چرآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اس منجز و پر کیا تعجب ہوسکتا ہے جب کہ آپ عیزات میں ہے ایک ''شق القمر'' بھی ہے ظاہر ہے کہ دوافشس' شق القمر ہے زیادہ نجیب سبین ہے جب وہ مسلم ہو چکا تو اس میں بھی ترود کی کوئی وجہ نہیں۔ اب میدوسری بات ہے کہ بعض کج فہم جماعتوں نے جب اس کو حضرت علی سبین ہے جب وہ مسلم ہو چکا تو اس میں بھی ترود کی کوئی وجہ نیمن ان کی تر دید کے در بے ہوئے انہوں نے اس حدیث ہی کو پھیکا کرنے کے نفسائل میں شارکر کے اس کی صحیح نسبت ہی کو پھیکا کرنے کے نفسائل میں شارکر کے اس کی صحیح نسبت ہی کو پھیکا کرنے کی سبی کی پھر یہ اس المالہ میں آئی جی وہ سب اس بحث و تمحیص اللہ ہیں۔ اس ساسلہ میں آئی جی وہ سب اس بحث و تمحیص اللہ ہیں۔

= على بن عبدالرحمن بن المغيرة عن احمد بن صالح انه كان يقول لا ينبغى لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث اسماء الذي روى لناعنه لانه من اخل علامات النبوة قال و هو جديث متصل و رواته ثقات و اعلال ابن الحوزى هذا الحديث لا يلتفت اليه و راجع فيض البارى شرحنا على صحيح البحارى ص ٢٦٠ من المحلد الشالت. قال الحافظ و انحطا ابن الحوزى بايراده له في الموضوعات و كذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه له و الله اعلم. فتح البارى ج ٢ ص ١٣٦٠.

امام طحادی رحمة الله تعالی عایه فرماتے ہیں کہ اس باب کی سب حدیثیں علامات نبوت میں داخل ہیں۔ احمد بن صالح کہتے ہیں کہ جس طحادی رحمة الله تعالی عایه فرماتے ہیں کہ اس عدیث کے حفظ کرنے سے غفلت کرنی نہ جا ہے کیونکہ بیآ پ علی الله عایہ وسلم کی نبوت کا ایک بہت بردام مجز ہ ہے اور فرمایا کہ اس حدیث کے سب راوی تقنہ ہیں اور ہرراوی اپنے شیخ سے بلا واسطہ روایت کرتا چلاآ با ہے۔ بیاں ابن جوزی کا اس حدیث کومعلول کرنا ہے حقابل النفات نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمة الله تعالی علیہ کھتے ہیں کہ ابن الجوزی رحمة الله تعالی علیہ نے اور اس طرح حافظ ابن تیمیہ رحمة الله تعالی علیہ نے اس برموضوع ہونے کا حکم لگا و سینے ہیں کہ اس خاص کی ہے۔

کلی .... کے چکر میں پڑگئی ہیں'لیکن جب کے متندمحد ثین اس کوسیخ شار کررہے ہوں تو پھیرآ پ کے انصاف کا پلیدان منکرین ہی گی طرف کیوں جھکٹا ہے کیا بیاسی اصول پرمبن نہیں کہ جہاں کسی معجز ہ کے باب کی حدیث میں دو پہلونظر آئیں' و ہاں اس پہلوکوتر جیح دے دگ جائے' جس میں اس معجز ہ کا انکار نکاتا ہو۔

مکن اے بتاں خراب دلم 💎 آخرایں خاندراخدائے ہست

ہمارے نز دیک جن طبائع پریہ غلط نقش قائم ہو گیا ہے کہ محدثین نے آپ کے معجزات میں انبیائے سابقین کے معجزات کی مثالیں زبر دی نکا لنے کی کوشش کی ہے۔ان کے متعلق اس کے سوااور کیا کہا جائے کہ خداان کو معان کرےانہوں نے معجزات کی تفہیم کی خاطر خود اپنے عقائد ہی زخمی کرؤالے ہے۔

ا ہے چیٹم اشک بار ذرا دیکھ تو سہی ہے گھر جو بہدر ہاہے کہیں تیرا گھرنہ ہو

سند مدین مذکور میں ہم نے عابت کا ترجم قریب الغروب کردیا ہے ہی و راورخوف کی وجہ نہیں بلکہ ایک صرح اور صحیح حقیقت کی بنا پر ہے۔ کیونکہ احادیث میں اصفر ارشمس کوغیو بت شمس سے تعبیر کردست میں۔ جع بین الصلا تین کی احادیث برنظر رکھنے والوں کے لیے میں کا وقت مرح کی اس اس کے اس کے اصفرت الشمس کوغابت الشمس سے تعبیر کردست میں۔ جع بین الصلا تین کی احادیث پرنظر رکھنے والوں کے لیے میں مرفو عا ما لک احمد ونسائی کے بہاں اس طرح مذکور ہے: فاذا دنت للغروب قاد نہا فاذا غربت فار قبھا۔ لیمی آفیا برخی کی حدیث میں مرفو عا ما لک احمد ونسائی کے بہاں اس طرح مذکور ہے: فاذا دنت للغروب قاد نہا فاذا غرب تا الغروب ہوتا ہے بھروہ فاذا غرب بوتا ہے بھروہ اس کے غروب ہونی تی میاندت آئی ہے ورائی لیے قریب الغروب ہوتا ہے بھروہ اس کے غروب ہونی ہو باتی میں الفروب کوغروب سے ادا کیا گیا ہے اور ایوں بھی قریب الغروب کوغروب سے ادا کیا گیا ہے اور ایوں بھی قریب الغروب کوغروب سے ادا کیا گیا ہے اور ایوں بھی قریب الوقوع کو واقع تے تعبیر کرنا قرآن کریم کا عام محاورہ ہاس سے زیادہ اس کوطول دینا اضاعت وقت ہے۔

موری کیا گیا ہے اور ایوں بھی قریب الوقوع کو واقع تے تعبیر کرنا قرآن کریم کا عام محاورہ ہاس سے زیادہ اس کوطول دینا اضاعت وقت ہے۔

موریت کے مطالعہ کرنے والوں پر میمنی نیز مزاج محدثین نے بچھیج احادیث کو بھی لیب میں لیا ہے۔

موریت کے مطالعہ کرنا شروع کیں قوان کے مقابلے میں بعض تیز مزاج محدثین نے بچھیج احادیث کو بھی لیب میں لیا ہے۔

## ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر با دل کے سامیگن ہونے کامجزہ

 الرسول الاعظم و تظليل السحابة عليه عليه صلوات الله و سلامه عليه (١٣٣٩) عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ لِللَّهِ عَلَيْكَ يَوُمْ كَانَ اَشَدَ عَلَيْكَ يَوُمْ كَانَ اَشَدَ عَلَيْكَ يَوُمْ كَانَ اَشَدَ عَلَيْكَ مِنْ يَوْمُ الْجَدِقَ الْ لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ اَشَدَ مَا لَقِيْتُ مِنْ اَشَدَ مَا لَقِيْتُ مِنْ اَشَدَ مَا لَقِيْتُ مِنْ اَشَدُ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ عَلَيْكَ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمُ يَعْمِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ السَّغَفِقُ يَالَيْكُ وَاعْلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ السَّغَفِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ السَّغَفِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ السَّغَفِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ السَّغَفِقُ اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ السَّغَفِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ السَّغُوقُ اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَلَمُ اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَعُمْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

(۱۳۳۹) ﴿ جولوگ شرکین عرب کے متعلق آنج ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کا انداز ورکھتے ہیں وہ پہنچھ سکتے ہیں کہ پہم ناکامیوں کے بعد جب پہاں بھی آپ کوناکا کی گاسامنا ہوا ہوگاتو آپ کے قلب مبارک پر کیا کچھ گذرا ہوگات بوت عامہ کے بارعظیم کی ذرمددار کی ادھر پہلے ہی مراصل میں ناکامیوں پر ناکامیاں بس آپ کے قلب مبارک پر غم کے پہاڑتو ڈر رہی تھیں۔ مشکلات سہتے سہتے انسان کو پچھ برداشت کی عادت پڑجاتی ہے انسان کو بچھ برداشت کی عادت پڑجاتی ہے انسان کو تر ہو خلاف امید ناکا می پیش آتی ہے وہ بہت صبر آز ما ہوتی ہے اس کا انداز واس نے کہ برداشت کی عادت پڑجاتی ہے گئیں ابتدائی قدم پر جو خلاف امید ناکا می پیش آتی ہے۔ سیج بخاری کی لیج کہ جس طرح آپ کی تبل کے لیے بہاں قدرت نے اپنی طاقت کا مظاہر وفر مایا تھا اس طرح آپ کی ہیش آپ ہے اوپ بادل کا کا مالیہ اس روایت میں صاف موجود ہے کہ میرے اوپر ایک بادل کا کھڑا سایہ ہوئے تھا۔ پھراگر بحیرا کے ایک واقعہ میں آپ ہوئی را دل سامہ کے رہائی تھی کہ اس سے اس میں بیاری تعالی سامید گئیں رہتی ہواس پر آگر ہو بار بادل سامہ کے وہ بیاری تعالی سامید گئیں رہتی ہواس پر آگر ہو بار بادل سامہ کے وہ بیارے۔ تعمیل سامید کی سامہ کوں ہوتے ہیں۔ جس پر رحمت باری تعالی سامید گئیں رہتی ہواس پر آگر ہو بار بادل سامہ کی بھی سامہ کی بارے۔ تعمیل سامید کی سامہ کی سامہ کی سامہ کی بھی گئیں ہوئی سامہ کی سے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہاں سب سے بڑھ کرصبر آ زماموقعہ پر آ پ کا جواب کتنی بڑی عالی حوصلگی کا ہے۔ زیادہ تفصیل کی اب وقت میں گنجائش نہیں -

<u> تنبیہ</u> تعجب ہے کہ محدثین اور سیرت نگاروں نے بڑی مشکل ہے بچیرار اہب کے قصہ میں آپ کے اوپر ایک بادل کے سابی آئن رہے کو تنلیم کیا ہے اور اس کے سواکوئی دوسراوا قعد قال نہیں گیا' حالا تکہ بیدوا قعہ بچے بخاری میں بھی صاف صاف الفاظ میں موجود ہے۔اب اگر لیلے ....

فَنَا دَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَطُبِقُ مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَطُبِقُ عَلَيْهِ مُ ٱلْآخُ شَبَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُ الْآخُ شَبَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنُ وَسَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحُدَهُ لاَ الشَّرِكَ بِهِ شَيْئًا. (دواه البحارى)

الرسول الاعظم و كلام السباع في زمانه صلوات الله و سلامه عليه (١٣٢٠) عَنُ آبِي سَعِيْدِهِ النِّحُدُرِيِّ قَالَ عَدَا اللَّهُ لَبُ عَلَى شَاةٍ فَاتَحَدَهَا فَطَلَبَهُ الرَّاعِيُ فَانْتَزَعَهَا اللَّهُ لِنَّهُ فَاقَعَى اللَّهُ اللَّهُ الرَّاعِيُ فَانْتَزَعَهَا مَنْ فَ فَعَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاعِيُ فَانْتَزَعَهَا مَنْ فَ فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيثُوبَ يُحْرِفُ مُحْرَفً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيثُوبَ يُخْرِفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيثُوبَ يُخْرِفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيثُوبَ يُخْرِفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيثُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلِيْهُ الْمَا الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمَا الْمُعَلِيْهُ الْمُعَلِيْهِ الْمَا عُلَاهُ الْمُعَلِيْهِ اللَّهُ الْمَلِيْلُهُ الْمَا الْمَالِمُ اللَّهُ الَا الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا ا

بعد ملک البہال (بہاڑوں پرمؤکل فرشتہ) نے مجھ کوسلام کیا اور کہا اے مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ درست بات ہے اب فرمائے کیا تھم فرمائے ہیں اگر۔ تھم ہوتو میں ان دو بہاڑوں کے درمیان ان سب کو کچل ڈالوں - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! نہیں نہیں مجھ کو بیامید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں کوئی بندہ ایبا پیدا کرے گا'جوخدائے وحدہ لاشریک لہ کی عبادت کرے - کوئی بندہ ایبا پیدا کرے گا'جوخدائے وحدہ لاشریک لہ کی عبادت کرے - کرائے ایک کی بندہ ایبا پیدا کرے گا'جوخدائے وحدہ کا لاشریک لہ کی عبادت کرے -

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ باسعادت میں بعض اوقات درندوں کا آ دمیوں کی طرح کلام کرنا

(۱۳۴۰) ابوسعید خدر کار وایت کرتے ہیں کہ ایک بھیٹر ہے نے کئی بھری کہ ایک بھیٹر سے نے کئی بھری کواس سے حیل اور اس کو جا دبایا - چروا ہے نے اس کا پیچھا کیا اور بھری کواس سے حیل اور یوں بولا: او چروا ہے! بچھ کوخدا کا خوف نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے بچھ کورزق عطافر مایا تھا اور تو نے اس کو بچھ سے چیس لیا - یہ من کر چرواہا کہنے لگا' کیسے تعجب کی بات ہے کہ ایک بھیٹر یا وم دبا کر بیشا ہوا کس طرح انسانوں کی طرح با تیں کر رہا ہے - بھیٹر یئے نے جواب بیشا ہوا کس طرح انسانوں کی طرح با تیں کر رہا ہے - بھیٹر یئے نے جواب دیا میں تجھ کواس سے بڑھ کر ایک اور تجیب بات سنا تا ہوں اور وہ یہ کہ حکم صلی اللہ علیہ وہ کم یئر بیا موں اور وہ یہ کہ حکم صلی اللہ علیہ وہ کم یئر بیا ہوا کہ بنہ بین بوگا اور ان کوایک کنازہ میں کر کے جرواہا اپنی بکریاں بانکتا ہوا کہ بنہ میں پہنچا اور ان کوایک کنازہ میں کر کے آپ کی خدمت میں عاضر ہوا اور آپ سے سارا ما جراعرض کیا آ مخضرت

للے ..... معجزات ہے منخرف طبائع پر بیگراں ہوتو ان کوا ختیار ہے کہ وہ اس کی بھی تاویل کرڈالیں - بہر حال عربی میں اس کے لیے "تظلیل سبحابہ" سے زیادہ اور کوئی صریح لفظ نہیں ہوسکتا "مگر تاویل کا قلم کہیں روکانہیں جاسکتا فَبِاَیْ حَدِیْتٍ بَعْدَهُ یُومِنُونَ .

یہ بات یا در کھنی جا ہے کہ جب آپ نے اپناسر مبارک اوپر اٹھایا تو اس میں سے جبر ٹیل کی وہ آ واز ننی جواد پر منقول ہو کی اس لیے اس کوا تفاقیات پرمحمول کرنا غیر معقول ہے در حقیقت سے با دل قصد افتد رت کی طرف سے آپ پر سامیے کرنے کے لیے مامور تھا تا کہ اگر ایک طرف لوگوں نے آپ کوچھوڑ دیا ہوتو دوسری طرف رحمت الہی کا آپ کے ساتھ ہونا آپ کے سامنے ہو-

(۱۳۲۰) \* گذشته جلدوں میں آپ بہائم کے کلام کی چند حدیثیں پڑھ بچکے ہیں ہمارے نز دیک جس دور میں حیوانات کا ارتقائی حرکت سے انسان بن جانا قابل شلیم حقیقت ہوؤ ہاں حیوانات کی صرف زبان گاارتقاء کوئی تعجب کی بات ندرینی جا ہے بالخصوص جب کہ لکلے ....

وَسَـلَّـمَ فَانْحُبُوهُ فَأَمَوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُوُدِي الصَّيَلاةُ جَامِعَةٌ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لُِلَاعُوَابِسِيِّ ٱلْخَبِرُهُمُ فَٱخْبَرَهُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقٌ وَ الَّذِئ نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمُ السَّبَاعُ ٱلإنُسسَ وَ يُسكَلُّمُ الرَّجُلِّ عَذْبَةُ سَوُطِهِ وَ شِرَاكُ نَـعُـلِهِ وَ يُخْبِرُهُ فَخِذُهُ مَا أَحُدَتَ أَهُلُهُ بَعُدَهُ. (رواه الأمام احتصد.وفيرواية عن ابي هريرة قال و كان البراعمي يهوديا فاسلم وقال فيه اعجب من هذا رجل قني الشخلات بين الحرتين يخبركم بما مضي و بما هـو كـاتـن بـعدكم. و كذالك.رواه الترمذي. و قال بيهنقني انستاده صحيّح و راجع ترجمان السنة ج ٢ ص ۱۲ و قدرواه ابن کثیر عن الامام احمد بطریقین و حكم على واحد منهما انه استاد على شرط السنن ج ٥ ص ٥٩ و عنسي احترانيه استباد علي شرط. الصحيح ج ٦ ص ١٤٣ البداية و النهايد.)

صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تھم دیا۔ چنانچے اعلان کر دیا گیا کہ نماز تیارہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے اوراس گنوار سے فر مایا ان لوگوں کو بھی وہ بات سنا دو۔ اس نے جو واقعہ دیکھا تھا من وعن سب بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا ''میہ سے کہتا ہے' اس ذات کی قتم جس کے قیفے میں میری جان ہے' قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ مرتب میری جان ہے' قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ درند سے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں اور جاندار تو ورکنار آوی کے ورند سے انسانوں سے باتیں کرنے گا نبلکہ خود انسان کی ران میہ بتائے گی کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بی بی نے خود انسان کی ران میہ بتائے گی کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بی بی نے خود انسان کی ران میہ بتائے گی کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بی بی نے کیا کیا کیا ہے۔ (منداحمہ)

بیبیق اور تر مذی کی روایت میں اتنا ضافہ اور ہے کہ وہ چروا ہا یہودی تھا یہ ماجرا دیکھ کروہ مسلمان ہوگیا - بھیڑ ہے نے کہا کہ ایک ہات اس ہے بھی عجیب تر ہے کہ ایک شخص جو تھجوروں کے ہاغ میں دو سنگتا نوں کے درمیان واقع 'ہے (یعنی مدینہ طیبہ میں) تم کو گذشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہا ہے - بیبیق کہتے ہیں کہ اس حدیث کی استا دھی جیں ۔ یہاں تر جمان السنہ ج ۲می ۱۲ بھی معہ نوٹ کے ملاحظہ فی السنہ ج ۲می ۱۲ بھی معہ نوٹ کے ملاحظہ فی البحاد ۔

لئی ..... خیوانات میں ہے طوطا اور مینا جیسے جانوروں میں اب بھی اس صلاحیت کا ثبوت ماتا ہے' گرتعجب ہے کہ یہاں جوانسان حیوانات کی ذات میں ارتقاء پرایمان لاسکتا ہے وہی ان کی آ وازوں کی ارتقاء پر مذاق اڑا تا نظر آتا ہے۔ قبل الانسان ما اسحفر ہ

حدیث مذکور میں اس قتم کے خوارق عادات پر تعجب کرنے والوں کے لیے اس بھیڑ ہے کی تقریر قابل یاد داشت ہے۔ کہ جب ایک انسان رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے اثبات میں گذشتہ وستقبل واقعات کے دفاتر کھول کھول کربیان کرتا ہے تو پھراس جیب حقیقت کی تقیدین کر لینے کے بعد دوسراوا تعدکون ساہے 'جس کی تقیدین کرنا اس سے بھی عجیب تر ہو۔

بے شک الو ہیت اور رسالت کا سلیم کرنا سب سے عجیب ہات کی تقدیق کرنا ہے اور اگر یہ عجیب ہات کچھو جوہات کی بناپر قابل شلیم ہے تو گھرا یک بہی معجز ہنیں جتنے اور بعید سے بعید معجزات ہیں 'ان کی تقدیق کرنے میں بھی کوئی تر دونہ ہونا جا ہے جیسا کہ شب معراج کے سفر پر جب مشرکین مکہ نے ندا آل اڑا یا تو صدیق اکبڑنے ان کو بہی مسکت جواب دیا تھا کہ جب ہم آسان کی خبروں پر آپ کی تقدیق کر چکے تو بیت مقدس کا سفر تو ایک زمین ہی کی خبر ہے اس کی تقدیق کرنے میں ہم کو کیا تا مل ہوسکتا ہے۔ حدیث بالاسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بات اس و تت خوار آل عادت میں شائل تھی و قرب قیامت میں عادات میں داخل ہوجائے گی۔ یہاں تر جمان السندج ۲ میں ۲ کا تو ہے ضرور بلاحظ کر لیں۔

ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج کاسفر کرنے سے بل آ یے کے شق صدر کا واقعہ

(۱۳۲۱) ہالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس شب کا واقعہ جس میں آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کو بیت مقدس اور آسانوں کی سیر کرائی گئی تھی 'اس طرح بیان فر مایا کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا اور بھی حجر کا لفظ کہا (مرا د دونوں کی ایک میراک کی ایک میرا

(۱۳۳۱) ﷺ شق صدر کاایک واقعہ جوآپ گی عہد طفولیت کا تھا- اس کامفصل تذکر وتر جمان السنہ جلد سوم میں گذر چکااب بید دوسراوا قعہ ہے جوایسے شرف کی تمہید کے لیے مقدر ہوا جس کے سامنے ملکوتی طاقتیں بھی رہے کہنے گئیں۔

اگریک سرموے برتر پرم فروغ عجلی بسوز دیرم

اس لیے ہیں واقعہ کے تعدد میں شبائی کو ہوسکتا ہے جس کے ذہین میں واقعہ معراج کی کوئی اجمیت ہی نہ ہو۔ ایک ارضی کلوق کو ساویا ۔ اور فوق السلوات کی سیر معمولی ہائے ہیں۔ سیٹرف دینا میں صرف ایک ہی رہول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا اور وہ بھی تمام مر میں بحالت بیداری صرف ایک ہار کر جم و دو ہو اقعہ دو سروں کا چشم و بد تھا اور بد واقعہ ثور آپ کی زبان فیض تر جمان کا بیان کر وہ ہے۔ ایک برق رفتا رسواری پرسوار ہونا اور سلوا ۔ ایک طرح کے فوق السموات تک جا پہنچنا اس کے لیے قلب میں کتی کم ہائیت الہیدی طافت و در کا رہو ہو ۔ ایک برق رفتا رسلوا سیک کا کیا اندازہ کر سکتی ہے۔ اگر اس کو بھی شرح صدر بنا ڈالا جائے تو شق صدر سرے ہا حادیث میں معدوم ہوجائے گا اور پھر کیا بیسوال بیدائیں ہو بھی کیا اندازہ کر سکتی ہے۔ اگر اس کو بھی شرح صدر بنا ڈالا جائے تو شق صدر سرے ہے حادیث میں معدوم ہوجائے گا اور پھر کیا بیسوال بیدائیں ہو بھی تا ہو ہو ہو گا کیا تو پھر آئی از معراج دورہ ہوتی ہو گا تھا تو پھر آئی از معراج دورہ اس کے ہوجائے گا اور پھر کیا بیس ہوجائے تا اس کو خواس میں معدوم ہوجائے گا اور پھر کیا ہو ان کہ جب شرح صدر برجمول کرنا معقول ہے۔ یہاں صرف ایک شق کے لفظ پر بخت نیس کہ بیس کی تو میں ہوتا ہے کہ بو سامی کو تو تو ان کو اس کو اس کو جو نا اور اس طرح کی اور گا ہم ان کو تو تا اور اس طرح کی اور گا ہم ان کو جائے گا تو بیلی کو تھیلی کو تھیت ہیں ان کو تو تا اور اس طشت کا مداور شکم ہم ارک کا اس کا جائے کہ مشت کی ان ان ان اٹھا دیا گا ہو ہا ہم کی گا ہا کہ ان کا جائے گا ہو کہ کی خواس کی خواس کی جو تھی گا ہو تا ہو ان اٹھا دیا ہوں ہو گا ہو اس کو جو کا ہونا گھرائی پائی کا نام کر میا ہوگا اور اس طرح کی تا ویل ہو ہر بی کے دیا جائے گا ہو گیا ان تفصیلات کا شوت کی تی کی زندگی میں بیش کیا جا سکتا ہے میں صدر ہو تھی ہو تھی گی تو ہوئی کیا جائے گا ہو گیا ان تفصیلات کا شوت کی تی کی زندگی میں بیش کیا جا سکتا ہو تھی سے کہ خواس کی جو تھی ہو اس کی کو میر تھی ہو ہوئی گیا جائے گا ہو گا ہوں گیا جائے گیا ہو گا ہوں گیا ہوئی گیا ہ

- مورات من پر بھی غور کر لینا جا ہے کہ ابتداء نزول وحی میں جبرئیل علیہ السلام کا آپ کواپنی طرف تین بار کھینچنا اور ہر بار سلطی .....

قَلْبِی ثُمَّ اُتِیْتُ بِطَسُتٍ مِنُ ذَهَبٍ مَمُلُو اِیُمَانَا فَغُسِلَ قَلْبِی ثُمَّ حُشِی ثُمَّ اُعِیْدَ وفی روایة ثم غسل البطن بسساء زم زم شم ملی ایسانا وحکمة ثم ذکرقصة المعراج بتمامها.

(مشكوة ص ٢٦٥)

(۱۳۳۲) عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ كَانَ آبُوذَرَّ يَسُحَدُّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَيرِجَ سَقُفِى وَآنَا بِمَنَكَةَ فَنَزَلَ جِبُرَئِينُ فَالَ فُيرِجَ سَقُفِى وَآنَا بِمَنَكَةَ فَنَزَلَ جِبُرَئِينُ فَقَالَ فُيرِجَ سَقُفِى وَآنَا بِمَنَكَةَ فَنَزَلَ جِبُرَئِينُ فَقَالَ فَي صَدُرِى ثُمَّ عَسَلَةً بِمَاءِ زَمْ زَمَ ثُمَّ ثُمَّ جَاءَ فَقَسَرَجَ صَدُرِى ثُمَّ عَسَلَةً بِمَاءِ زَمْ زَمْ ثُمَّ وَايُمَانًا فَقَسَتِ مِنْ ذَهِ بِ مُمُمَتَلِقٌ جَكَمَةً وَإِيمَانًا فَافَرَعَهَا فِي صَدُرِى ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَحْدَ بِيلِي فَافَالَ جِبُولِيْلُ فَافَرَعُهَا فِي صَدُرِى ثُنَّ اللَّهُ ا

پیٹ جاک کیا' یعنی کوڑی کے پاس سے لے کرزیر ٹاف تک پھراس نے میر سے قلب کو زکالا اور اس کے بعد ایک سونے کا طشت ایمان و حکمت سے میر سے قلب کو زم زم سے دھویا اور پھر مجرا ہوا لایا گیا اور اس فرشتے نے میر سے قلب کو زم زم سے دھویا اور پھر والیں اس کواپی جگدر کھ دیا۔

## (مشكوة شريف)

(۱۳۴۲) انس بن ما لک رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ ابوذ ررضی القد تعالی عند بیان فرمات تھے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں تھا کہ میر سے مکان کی جھت کھولی گئی اس میں سے جبر ٹیل علیہ السلام نازل ہوئے انہوں نے میر سے سینے کو چاک کیا اور اسے زم زم کے پانی سے دھویا بھر سونے کا ایک طشت لائے جوالیمان و حکست سے بھرا ہوا تھا اسے میر سے سینے میں اعثریل دیا اس کے بعد میر سے سینے کو ملا دیا پھر میر آباتھ پکڑا اور مجھے آسان کی طرف لے چلے وہاں پہنچ کر جبرئیل نے آسان کے داروغہ نے پوچھا کون ہے انہوں نے کہا میں داروغہ سے کہا درواز و کھولو داروغہ نے پوچھا کون ہے انہوں نے کہا میں جبر ٹیل ہوں۔

للے .... (اقو آ) کہنا اور آپ کا ہم بار (مَا اَنَّا بِقَادِی) کا جواب دینا یہ سے ہوگا۔ کیا پہلی ہی بار آپ پڑھنا شروع نہیں کر سکتے تھے۔
اس سے آپ کو پچھا ندازہ لگ سکتا ہے کہ ارضی مقدس رسول کوسادی قد وسیوں سے خلاو ملا پیدا کرنے میں پچھ صعوبتیں ضرور ہوں گی 'پھر جب نزول وحی کی ابتداء ہی میں ہم کو تکرار ملتا ہے توشق صدر کے تکرار میں ہم سے یہ' تکرار'' کیوں ہے بالجضوص جب کہ سیر معراج کا انتہا کی مقصدا سی کا دیدار ہو۔ جس کی شان میہو کہ لا تُذرِ تُحهُ اللّا بُصَادُ وَ هُوَ يُدُرِ کُ اللّا بُصَادُ ، یہاں ہم کو دیدار اللی کی کیفیات پر بحث کرنی نہیں ہے' کیونکہ یہ ہماری عقول سے بالا تر بات ہے۔

کہ با آساں نیز پر داختی

تو کارے زمیں رائلو ساختی یہاں پہنچ کریہ کہہ کرقلم رکھ دینا پڑتا ہے۔

یہ پر جائے مرکب تواں تافتن کہ جاہا سپر باید اندا ختن

و الله تعالى اعلم باسراره.

(۱۳۴۲) \* ابوذررض الله عند کی بیروایت صرف پہلی روایت کی تائید میں پیش کی گئی ہے اس میں بھی شق صدر کی وہی تمام تفصیلات ذکر کی جی جو پہلی روایت میں مذکور ہیں اور و وہ کسی طرح شرح صدراورعلم لدنی پرمنطبق نہیں ہوسکتیں۔ شب معراج کا واقعہ جن جن صحابہ ہے۔ مروک ہے'ان کے ناموں کی تفصیلات اور مع ان کتابوں کے حوالجات کے ترجمان السنہ جلد سوم میں ندکور ہیں۔ اس حدیث کا اردور جمہ تقریباً وہی ہے' جوابھی ابھی پہلی حدیث کا ترجمہ گذرااس حدیث کو صرف دوسرے گواہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ نہ معلوم منحرف اور کی طبائع ان احادیث کی بھی کیا تاویل کر ڈوالیں۔

الرسول الاعظم ورفع الحجابات بينه وبين بيت المقدس عند سوال قريش بعد القفول من سفره صلوات الله وسلامه عليه

(رواه مسلم مشكوّة ص ٢٩٥) (١٣٣٣) عَنُ جَابِرٍ ٱنَّـهُ سَسِمِعَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَـٰلَـى اَلـلُـهُ عَـلَيُـهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ لَبَمًا كَذَّبَنِى ُ

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے واپسی کے بعد بیت مقدس کے نقشے کے متعلق قریش کا سوالات کرنا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کااس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے پر دے اُٹھا دینا اور آپ کاان کو جوابات دیتے جانا

(۱۳۲۳) ابوہری کے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حطیم میں کھڑا ہوا تھا اور قریش مجھ سے میر سنب میں سفر معراج کے متعلق امتحانا طرح طرح کے سوالات کررہے تھے چنا نچانہوں نے بہت مقدی کی بہت ی چیزوں کے متعلق بھی مجھ سے کھود کرید کرنی شروع کی جو مجھ کو کھیک ٹھیک یا دنہ رہی تھیں تو اب مجھ (ان کے تکذیب کے اندیشے سے) ایسی بے چینی پیش آئی کہ کہ اس سے پہلے ایسی بھی نہیش آئی تھی (قدرت کا کرشمہ دیکھو) کہت تعالی نے بہت مقدی کومیر سے سامنے اس طرح کردیا کہ میں اس کود کھود کھے کران کے ہر ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس کے بعد آ ب نے انبیاء علیم السلام سے اپنی میں اس کی صورتوں کا بیان کیا۔

(۱۳۳۷) جابر ہے روایت ہے کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے خود مناہے کہ جب قریش نے میری تکذیب کرنی شروع کی اس

قُرَيُشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَى اللَّهُ لِيُ بَيْتَ الْسَمَقُدِسِ فَطَفِقُتُ أُخْسِرُ هُمْ عَنُ ايَاتِهِ وَ آنَا الْشَكْرُ اللَيْهِ. (متفق عليه. مشكوة ص ٥٣٠)

وقت میں خطیم میں کھڑا تھا کہ حق تعالیٰ نے میرے اور بیت مقدس کے درمیان سب پردے اٹھا کر اس کو اس طرح سامنے کر دیا کہ میں اس کے ایک ایک نشان کی خبر د مکھ د کھے کر ان کو دیتار ہا۔

للے .... رہے۔ آخر کفارلا جواب ہوکررہ گئے اوران کو بھی تشلیم کرنا پڑا کہ بیدا تعدا کے بیداری ہی کا واقعہ بھا' بلکہ رہ مجمسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے آ خرکفارلا جواب ہوکررہ گئے اوران کو بھی تشلیم کی طرف ہے آ خراب کا واقعہ قرار دیا جائے تو صحف سمابقہ میں ایک خواب کا تذکرہ کیوں ہوتا اور مخالفین میں ہل چل کیوں مجھی اور بیت مقدس کے متعلق آپ ہے وہ والات کیوں کیے جاتے جو ایک چشم دیدواقعہ کے متعلق کے جاتے ہیں۔ آخر آپ خواب میں ایک بارخود حق جل وعلیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے اس وقت کی کی کان پر جوں بھی آئی کھر مخالفین نے اس کو بتا کے کان پر جوں بھی نہ رینگی اور کس میں کوئی کھلیلی نہ پڑئی ہوا کہ خواب کی بات تھی جو بار ہاؤ کر میں بھی آئی کھر مخالفین نے اس کو بتا بھی اور من کراڑا دیا اور آ کے سوال تک بھی آپ ہے کرنا حدیث میں میر کی نظر سے کہیں نہ گذرا' گھر سر معراج کا واقعہ اگر خواب کا واقعہ جو اور بی نواب کو بات تھی کہ آبان ہے لئے میں نہ گذرا' گھر سے معراج کہ بیدوا قعہ جیسا کہ اکثر اعادیث موجود ہے صرف بیداری کا واقعہ تھا۔ اس عظیم واقعہ کو جو آپ کے لیے طغرہ امتیاز تھا اہل جھاگئ کا کا ممام مثال اور برز کے کی سے معرف بیداری کا واقعہ تھا۔ اس عظیم واقعہ کو جو آپ کے لیے طغرہ امتیاز تھا اہل جھاگئ کو کا عالم مثال اور برز کے کی اصطابا جات کو نہ بچھ کر صرف خیالی قرار دے والنا ہارے نز دیک تو خام خیالی ہا ورائیں واللہ المستعان علی ماتصفون.

سنبید: خالق کون و مکان نے دنیا کی عمر میں میمفل ایک بنی باراورایک ہی شخصیت کے لیے بجائی اور کیا خوب بجائی جس کوئی کر بے ساختہ زبان سے بجان اللہ نکاتا ہے' مگراس نے اس سرگی ابتداء کا تذکرہ سبحان اللہ یہ اسری بعیدہ کہراس کی شان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا اور اللہ اکبر کداس سر مظیم کی غایت خود بی بیان فڑ مافر مادی یعنی لنوید من ایت الملکہ بوتا جو یہاں گن گن کر ان آیا ہے کوشار کہ سے سرصرف آپ کو اپنے بجا کہا ہے تو دبی مشاہدہ کرانے کے لیے تھی ۔ کاش کہ کوئی اہل علم ہوتا جو یہاں گن گن کر ان آیا ہے کوشار کر اتا تا کہ دیکھنے والے دیکھ لیتے کہ تباسر معران آلک مجزہ ٹیس بلکہ نہ معلوم قرآنی زبان میں اپنے وامن میں آیا ہے کہرئی کے کتنے لعل وجوا ہر لیے ہوئے ہے جن میں سے پچھا ھادیہ شرقہ میں اس کے اور بہت پچھا کم پروردگار میں باتی رہ گئے ہاں ہو اس عبدہ ما اور سبح اس کی خبر کس کوئی ہیں تو اس کا میں فواج میں تو بہر بیا ہوا اور سبح اس کو اسے والے ذرا تو سبح میں تو بہر کے ساتھ اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں تا کہ عشق نبوی میں ذو بے ہوے تلوب کا شکو ق کرنے والے ذرا تو سبح شرم میں اور باور اور میں میں جو اس کا حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں تا کہ عشق نبوی میں ذو بے ہوے تلوب کا شکو ق کرنے والے ذرا تو سبح میں تو ہوں اور میں میا جزآ کر بصد حسر سے وار مان پیشم ہوں اور سبح کیں کہ جب اس واقعہ کا عال ہے ہے تو پھر قیاس کن زگلتان میں بہار مرا - اب آخر میں عاجزآ کر بصد حسر سے وار مان پیشم کوئی اور کا میں دوروں اور سبح کیس عاجزآ کر بصد حسر سے وار مان پیشم کہ کہ بنا ہوں

ہر بات ہے نرالی تو ہر شان ہے نی لکھ لکھ کے تھک رہا ہوں یہ شان حضور ہے

اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا محمد الذي هو صاحب البراق و المعراج و اياتك الكبرى بعدد كل معلوم لك.

الرسول الاعظم و معجزته الباهرة في السمويات يعني شق القمرله مصلوات الله وسلامه عليه

(۱۳۳۵) عَنُ آنَسُ اَنَّ آهُلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُرِيَهُمُ ايَّةً فَأَرَاهُمُ إِنْشِقَاقَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُرِيَهُمُ ايَّةً فَأَرَاهُمُ إِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ وفى رواية شِقَّيْنِ حَتَّى رَنَوا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا . رواه البخارى فى باب علامات النبوة و بأب انشقاق القمر . و عند الترمذى فنزلت اقتربت الساعة و انشق القمر الى قوله سحر مستمر.

(۱۳۳۲) عَنِ ابُنِ مَسُعُوُ ثِرٌ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِيقَة يَبُنِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِيقَة يَبُنِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبوة) السَّود (رواه البحارى في باب علامات النبوة) (شَهَدُوُا (رواه البحارى في باب علامات النبوة) (١٣٣٤) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ إِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَ لَسُحنَ مَعَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فَعَدُنُ مَعَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فَقَالَ إِنْشَقَ الْعَبَلِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فَقَالَ إِنْشَقَ الْعَبَلِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فَقَالَ إِنْشَقَ الْحُوا الْجَبَلِ. وَسَلَّمَ بِمِنَى فَقَالَ إِشْهَدُوا وَ ذَهَبَتُ فِرُقَةٌ نَحُوا الْجَبَلِ.

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا آسانو ب پرایک عظیم الشان مجمز ه یعنی شق قمر

(۱۳۴۵) انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ علی اللہ علیہ سے اس بات کی فر مائش کی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان کو گوئی معجز ہ دکھا کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چا ند کھٹ کر دو کھڑ ہے ہوجا نے کا معجز ہ دکھا یا' یہاں تک کہ انہوں نے کو ہو حراء کو ان و وؤں کمروں کے درمیان دیکھ لیا۔ (متفق علیہ) تر مذی میں بیاضا فداور ہے کہ اس کے بعد ہی سور ہ قمر نازل ہوگئی۔ (گویا یہی معجز ہ اس کا مصداق ہے کہ اس کے بعد ہی سور ہ قمر نازل ہوگئی۔ (گویا یہی معجز ہ اس کا مصداق ہے کہ اس کے بعد ہی سور ہ قمر نازل ہوگئی۔ (گویا یہی معجز ہ اس کا مصداق

(۱۳۳۲) ابن مسعود رضی الله تعالی عندروایت فرماتے بین که آپ سلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلم کے عبد مبارک میں جاند بھٹ کر دوگئزے ہو گیا آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا دیجھو گواہ رہنا-

#### ( بخاری شریف )

(۱۳۲۷) ابن مسعودٌ بیان کرتے ہیں کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ مقام منی میں تھے کہ جاند بھٹ گیا اور اس کا ایک گلڑا بھٹ کراس بہاڑ کی طرف چلا گیا (اور دوسرا دوسرے بہاڑ پر چلا گیا) آپ نے فرمایا" گواہ رہو' (بخاری شریف)

(رواه البخياري في بياب انشقاق القمر. قال الطحاوي في مشكله و روى عن على و ابن عمر و حذيفه و ابن مسعود و ابن عباس و ابس و حبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم (المعتصر ص ٥) و اخرج الحاكم احاديثه وقال الذهبي كِلْها ضحاح.)

(۱۳۲۸) عَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ فِي قَوُلَهُ و (۱۳۲۸) جبير بن مطعم رضى الله تعالى عندا بيت "و أنْشَقَّ الْقَهَرُ "كَي تقير انْشَقَّ الْقَهَرُ قَالَ إِنْشَقَّ الْقَهَرُ وَ مَحُنُ بِمَكَّة بين فرمات بين كدا تخضرت صلى الله عليه وسلم كے عبد مبارك بين بم

للے ..... کیا ہے' لیکن اس سال آپ کو حد بیبیہ ہے ہی واپس ہونا پڑا تھا'اس کے بعد آپ کا دوسر اسفر فتح مکہ کے لیے ہوا ہے جب کہ کفار کی شوکت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ مشرکین کے سر جند جنگ بدر میں پہلے ہی ختم ہو چکے تھے اور فتح مکہ کے بعد تو کئی میں اب کشائی کا حوصلہ بھی یا تی خدر ہا تھا اس سفر میں آپ کا منی میں جانا کہیں تا بت نہیں ہوتا اور اگر بالفرض تسلیم بھی کرلیا جائے تو اب کس کی مجال تھی کہ اس طرح آپ سے آآ کر معجز وی کی فر مائش کر سکتا ۔ نویں سال آپ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے ۔ دسویں سال ججۃ الوداع تھا اس سال آپ منی میں ضرور تشریف لائے ۔ دسویں سال ججۃ الوداع تھا اس سال آپ منی میں ضرور تشریف لائے کا منی سال کیا جاچکا تھا اس لیے میں ضرور تشریف لائے کا مناس کیا جاچکا تھا اس لیے میں مجز وکا منی میں ہونا اس کا واضح ثبوت ہے کہ یہ واقعہ قبل از بجرت ہی کا ہے چنا نچہ جب اس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا:

مضى ذلك قبل الهجوة. ليني يمجزه ججرت سے پہلے ہو چكا ہے-

(۱۳۲۸) ﷺ مندابوداؤ دطیالتی اور بہتی میں پینفصیل بھی موجود ہے کہ شرکوں نے کہا کہ ہاہرے آنے والے قافلوں ہے بھی اس کی سختین کی جائے آگرانہوں نے بھی ہماری طرح جاند کادوکلڑے ہونا دیکھا ہے کھر یقینا آپ سچے ہیں اور اگرانہوں نے نہیں دیکھا تو پھر یہ جادو ہے جو ہمارے او پر چلایا گیا ہے چنا نچہ ہاہر ہے آنے والے قافلے والوں سے پیختین کی گئی تو ہرست کے قافلے والوں نے اس واقعہ کا مشاہدہ کرنا بیان کیا۔ (تفسیر ابن کثیر سور ق القر)

حافظا بن تیمیہ فرماتے ہیں کہآ ہے کیعض معجزِ ات کا اثر عالم علوی میں ظاہر ہوا ہے جبیبا جاند کا پھٹنا اور آسانوں کی شیاطین سے محافظت اور آنخصرت صلّی اللہ علیہ وسلم کی معراج وغیرہ-

الله تعالی نے معجز ہ شق القمر کا خود ذکر فر مایا ہے اور اس میں دو بڑی حکمتیں مضمرتھیں ایک یہ کہ شرک درخواست کرتے تھے کہ آپ ان گوکوئی معجز ہ دکھنا کمیں آپ نے یہ معجز ہ دکھا گران کی فر مائش پوری کر دی اور ایمان لانے میں اب ان کے اس عذر لنگ کو بھی ختم کر دیا۔ دوسری حکمت میتھی کہ آپ کے اس معجز ہ سے یہ بھی خاہت ہو گیا کہ جب چاند پھٹ سکتا ہے تو جواس کا کل ہے یعنی آسان و و بھی پھٹ سکتا ہے اس لیے آپ کا بیہ معجز ہ ایک طرف آپ کی رسالت کی دلیل تھا اور دوسری طرف قیامت کی دلیل بھی تھا اس لیے قرآن کریم نے اس معجز ہ کو رب قیامت کے لیے ایک دلیل کے طور پر ذکر فر مایا ہے۔

﴿ إِنْ أَنْ مِن السَّاعَةُ وَ انْشُقَّ اللَّهُ مَرُ ﴾ (القسر ١٠) يعن قيامت زويك آكن اورجا تديهت كيا-

پھرآ فات اور دیگرستاروں کی بجائے خاص طور پر چا ندکواس لیے منتخب کیا گیا کہ یہی کرہ ان سب میں زمین سے زیادہ قریب تھا یہ بھی ممکن تھا کہ خود آسان ہی میں شکاف ڈال دیا جا تا اور شاید قیامت کے لیے بیاورواضح ثبوت ہوتا' مگر فلا ہر ہے کہ یہ شرکاف اتنا نمایاں نظر نہیں آسکتا تھا جسے خود اور قدلیثی کی روایت سے فلا ہر ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورۂ قاف اور سورہ قرکوعا م مجمعوں میں خاص طور پر پڑھا کرتے تھے' جسے جمعہ اور عیدین کی نمازیں تا کہ جولوگ اس مججز ہ کے ظہور کے وقت موجود نہ تھے وہ بھی اس کوئ لیں اور اس سے بیعبرت حاصل کریں کہ جب چا ند پھٹ گیا تو یقینا قیامت کا آتا مق ہے۔ سب لاہے ....

لوگ مکہ مکر مدمیں تھے کہ جاند بھٹ کر دو ٹکٹر ہے ہو گیا یہاں تک کدایک ٹکٹرااس پہاڑ پر اور دوسرا ٹکٹرا اس پر نظر آنے لگا اس پرمشرکوں نے بیہ بات بنائی کہ

عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ فِرُقَتَيُنِ فِرُقَةٌ عَلَى هَٰذَا الْجَبَلِ وَ

یباں ایک بھیب بات ہے کہ میں بھیزہ جتناعظیم الشان تھااس کا ثبوت بھی قدرۃ اتنابی مضبوط جمع ہوگیا ہے اوروہ بھی ایسے زبانداور ماحول میں جہاں ان امور کی طرف کوئی توجہ ند کی جاتی ہی شہادت موافق وبخالف حاضروغا ئب سب کی زبانوں سے تابت ہو جگ ماحول میں جہاں ان امور کی طرف کوئی توجہ ند کی جاتی ہی ہے ان میں ہے بعض خودوہ ہیں جواس کے مشاہدہ کرنے والوں میں شریک ہے آپ کی جماعت میں جن صحابہ نے اس مجزہ کی روایت کی ہے ان میں ہے بھی خودوہ ہیں جواس کے مشاہدہ کرنے والوں میں شریک شرح کا ایسے بھی وریکھا تھا اور در حقیقت آپ کا بار شہدو ان اشہدو افر مانا ان بی مشکر میں پر خدا کی جمت تمام کرنے کے لیے تھا۔ بیتو حاضرین تھے کریہاں قدرۃ کا نفون کے دلوں میں بیروال بیدا ہوا کہ آ ہے والے قافلوں ہے بھی اس کی حقیق شروع کی سیوال بیدا ہوا کہ آ کہ بیرونی قافلوں ہے بھی اس کی حقیق شروع کی حقیق ہیں ہوا کہ اس کی حقیق شروع کی حقیق ہیں جو ان بیرونی تا فلوں کے اس می حقیق شروع کی حقیق ہیں ہو گا کہ اب اس مجزہ وگا تو اس کو ان کے دلوں میں پیدا نہ ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ بیرونی قافلوں کے اس شہادت کے دستیاب کی حقیق ہیں تھا کہ بیرونی قافلوں کے اس شہادت کے دستیاب کی حقیق ہیں ہوا تھی کہ بیرونی تا فلوں کے اس شہادت کے دستیاب کی حقیق ہیں ہوا تھی کہ اس کے دائوں میں پیدا نہ ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ بیرونی قافلوں کے اس شہادت کے دستیاب ہوئے ہیں ہمارے لیک کے مشکل تھا کہ بیرونی تافلوں کے اس شہادت کے دستیاب ہوئے ہیں بھان میں بیدا نہ ہوتے ہوئی کہ اس نے اس محبزہ کے جبوت کے لیم مکن بر شوت کو دیا ہے سے لیک کی سرگرمیاں اتن ہی اور جوداس کے جنے مضبوط شوت کی رہوت کی جوت کی ہوئی دیا تا ہم صاحب نا نوتو کی رہوا لئدت ہیں کہ اس کے جن کہ دیا ہوکہ کی سرگرمیاں اتن ہی اور جوداس کے حضورت کر بیات ہیں کہ دیا گیا کہ اس کے جنوب کو ایک کی ان کی کر اور بیا کہ کر کے میں معتقلک طبائع کی سرگرمیاں اتن ہی اور جود آس کو حضورت میں دوران کے حضورت کی دیا تو کر کر ہوئی گوئی کر دوران کے حسیاب معتور کی کر اور بیات ہیں کر دیا ہے۔ لیکن اس کے حسیاب معتور کی کر اور بیات ہیں کر دیا ہے۔ لیکن کر تو بیات کی کر اور بیات ہیں کر دیا ہے۔ لیکن کر تو بیات کر اور بیات ہیں کر دیا ہے۔ لیکن کر تو بیات کی کر اور بیات ہیں کر دیا ہے۔ لیکن کر تو بیات کر کر کر کر اور بیات کر کر کر اور بیات کر تو بیات کر 
محمد (صلی الندعاییہ وسلم ) نے ہمارے او پر جاد وکر دیا ہے پھرکسی نے بیہ کہاا گر جاد و کیا ہوگا تو صرف ہمارے او ہر ہی کیا ہوگا ساری و نیا پر تو نہیں کرسکتا ۔ (احمدونيهي )

فِرُقَةٌ عَلَى هُٰذَا الْجَبَلِ فَقَالَ النَّاسُ سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ فَفَالَ رَجُلٌ إِنْ كَانَ سَنَحَرَكُمُ فَإِنَّهُ لَا يَسُتَطِينُعُ أَنْ يَسُحَرَ النَّاسَ كُلُّهُمْ. (رواه احمد و البيهقي)

للے .... ظاہر ہے کہ یہ بات شب کے وقت بہت کم اتفاق میں آتی ہے کہ انسان بیدار بھی ہواور اس کی نگاہ بھی چا ند کی طرف ہو اورا گرفرض سیجیج کے موسم سر ماہوتو بیہ بات اور بھی مستبعد ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں طلوع قمر کے تھوڑی دیر بعدیہ قصہ واقع ہوا تھا۔اس لیے جبل حزاء کے دونوں گئزوں کے چیمیں حاکل ہو جانے کا ذکرا تا ہے اس صورت میں مما لک مغرب میں تو اس وفت تک عجب منہیں کے طلوع بھی نہ ہوا ہواور بعض بعض مواقع میں عجب نہیں کہ ایک ٹکڑا دوسر سے ٹکڑے گئ ڑمیں آ گیا ہواور اس لیے انتقاق قبر اس جگه مجسوس ند ہوا ہو۔ ہاں ہندوستان میں اس وفتت ارتفاع قمرالبیته زیا دہ ہوگا اوراس لیے و ہاں اور جگہ کی نسبت اس کی اطلاع کا زیادہ احتال ہے' مگرجیسے اس وقت ہندوستان میں ارتفاع قمرزیاد ہ ہوگاویسے ہی اس وقت رات بھی آ دھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس وفتت کون جا گیا ہوتا ہے-سوائے اس کے ہندوستانیوں کوقد یم ہےاس طرف توجہ ہی نہیں کہ تاریخ لکھا کریں باایں ہمہ تاریخوں میں موجود ہے کہ یہاں کے ایک راجہ نے ایک رات بیوا قعہ پھٹم خود دیکھا ہے۔ (ججۃ الاسلام ص ۴۸ وص ۹ م تغییریسیر )

، حضرت مولا نانا نوتو کی کے مذکور ہبالا بیان کواور زیاد ہ روشنی میں دیکھنے کے لیے ذیل کانقشہ ملاحظہ فر مایئے 'جس کو قاضی سلیمان صاحب رحمہ الله تعالیٰ نے اپنی سیرت میں درج فر مایا ہے-اس کے بعد ہم کوعقلی لحاظ ہے اس پر گفتگو کی ضرورت باتی نہیں رہتی - فلاسفہ قدیم بے جارے تو سادیات میں ٹوٹ پھوٹ کومحال بیجھتے ہتھے گر کیا سیجئے کہ آج اس کے خلاف مشاہرہ ہو چکا ہے پھروہ مساکین عقل وانصاف ہے عاری قیامت ہی کے کب قائل ہیں۔موجودہ زیانے کے لحاظ سے میسب تغیرات نصرف ممکن بلکہ واقع ہیں اس لیے اب کلام صرف ثبوت میں ہے جس کے لیے ندکور دہالا بیان کافی ہے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتح الباری میں احیصا کلام کیا ہے۔ دیکھیے ص ۱۲۸ دص ۱۲۹ جلد ہفتم –

| , , , , , , | <u> </u>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 4                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحفث        | نام ملک                                | مہنٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بھڑ                                                                       | نام ملک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4           | بزائز منذ وک                           | ۵۰ شب                                                                                                                                                                                                                                                                                    | į۲                                                                        | ہند وستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | انگلتان آئر کینڈ فرانس جمیم سین پرتگال | =: <b>*</b> *                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                                                        | ا ماریشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲           | جبل الطارق الجيريا -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =                                                                         | رو مانیا 'بلکیر لیا' ٹرک 'یونان' جرمن مکسمبرگ'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , ]         | چیرو' پانا مهٔ جمیکا' بها بمن'ا مریکه- | ۲۰ رن                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨                                                                         | فرتمارك سويدن-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱ ۲         | سموآ                                   | = <b>*</b> *                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2                                                                        | آئس لينذ نديريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳           | نيوز ي لينڈ                            | ۲۰ بعدینم شب                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳                                                                         | المشرق برازيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵           | تسمانية وكثورية نيوسا وتحدو يلزع       | = 5*                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲                                                                         | متوسط براز بل و چلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳           | جوبي آسريليا                           | ۴۰ تیل دو پېر                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.                                                                        | برنش كولمبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳           | جايان كوريا                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٩                                                                         | لوكون -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1           | مغرُ بي آسرَ يليا 'شالي بورنيو'        | ۵۰ بعد يم شب                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠ - ا       | جرائر فليائن بإنك كاتك                 | ۲۰ شب                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.                                                                        | الشالي آئر ليند بنه غاسكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا<br>۳      | چين .                                  | ۲۰ لِعد نيم شب                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲                                                                         | رياستها ڪيايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 4 7 7 0 2 2                            | تام ملک گفتهٔ جزائر سند و ک انگستان آئر لیند ٔ فرانس ٔ جبیم ٔ سین پرتگال ٔ جبل الطارق الجیریا - پیرو ٔ پانا مهٔ جمیکا 'بها بمن امریکه - سمو آ تسمانیهٔ و کثوریهٔ نیوسا و تھ ویلز ت جنوبی آسٹریلیا میا بیان اوریو ، جنوبی آسٹریلیا میا بیان اوریو ، جزائر فلیائن کوریا میل انتقال بوریو ا | منت بازار سندوک به منت بازار سندوک به | الم ملک گفت منت منت برائر سند وک باز کرانسند و ک انسند باز کرانسند و کرانسند باز کرانسند باز کرانسند باز کرانسند باز کرانسند باز کرانسند و کرانسند باز کرانسند باز کرانسند و کرانسند |

نوٹ: بینقشداد قات سینڈرڈٹائم کے حیاب ہے ہے۔ (رحمۃ للعالمین جلد سوم ص ۱۹۰) کلیے .... ل بلغاریہ ع ملک آسٹریلیا کی ریاستوں کے نام میں علیحد وعلیحد د ملک نہیں۔

## الرسول الاعظم وفتح اسماع الصحابة وهم في منازلهم صلوات الله وسلامه عليه

(١٣٣٩) عَنْ عَائِشَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جَلُسَ يَوُمَ اللَّجُمُعَةِ عَلَى المُعنبَرِ فَقَالَ لِلنَّاسِ إِجُلِسُوا فَسَجِعَهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً وَ هُوَ فِي بَنِي غَنَم فَجَلَسَ فِي مَكَانِهِ

## آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لیے الله تعالیٰ کا گوش صحابہ کو کھول دیناحتیٰ کہ صحابہ کا آپ کی آواز مبارک وُ ورسے اپنی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے من لینا -

(۱۳۴۹) سیده عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک بار جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے اور لوگوں سے فرمایا تم سب بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جومحلّہ بنی عنم میں منصے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ وازسی تو وہ ہیں اپنی جگہ جیکے بیٹھ گئے۔ (بیہی ق)

الحرجمة البيهـقــي و ابو نعيم (كذا في الحصائص ج ١ ص ٣٦) و في الباب عن البراء و بريدة و ابي برزة و ام هاني و .

عائشة رضي الله عنهما و عنهم الجمعين.

(۱۳۵۰) عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مُعَاذِ التَّيْمِيَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنى فَفْتِ خَتُ اَسْمَا عُنَا وَفَى لَفْظ فَفْتَحَ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمَاعَنَا وَفَى لَفْظ فَفْتَحَ اللهُ اللهُ السَّمَاعَ مَا يَقُولُ وَ السَّمَاعِينَ المَا المَا المَا السَّمَاعُ مَا اللهُ السَّمَاعُ مَا يَقُولُ وَ السَّمَاعِينَ المَا المَا المَا المَا اللهُ 
(۱۳۵۰) عبدالرحمٰن بن معاذتیمی رضی القد تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ حضور تعلی القد علیہ وسلم نے مقام منی میں ہم کو خطبہ دیا تو ہمارے کان کھل گئے۔ دوسری روایت ہے کہ پھرالقد تعالیٰ نے ہمارے کان کھول دیئے یہاں تک کہ ہم اردایت ہے کہ پھرالقد تعالیٰ نے ہمارے کان کھول دیئے یہاں تک کہ ہم این این ایک کہ ہم این این این این این این میں رہنے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات کو میں لیا کرتے تھے۔

(ابن سعد)

تلیے ..... جنبیہ: بعض متندعلاء نے یہاں پہلکھ دیا ہے کہ حدیثوں میں صرف بیہ ہے کہ جاند دونکڑے ہوکران کونظر آیا تھا'اب خواہ جاند کے دونکڑے ہوں یا خدا تعالیٰ نے ان کی آئکھوں میں ہی ابیا تصرف کر دیا ہو کہان کوجا ند دونکڑے ہوکرنظر آیا-

ہمارے زویک بیتاویل صحیح نہیں کیونکہ مجز ہاور سحر میں فرق بہی ہے کہ سحر میں صرف نظر بندی ہوتی ہے اور مجز ہیں انقلاب حقیقت ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کر بم میں انتشق القدمو کالفظ ( چاند بھٹ گیا ) اس کی دلیل ہے کہ اس واقعہ میں جوتصرف کیا گیا تھاوہ جاند میں تھا'اس لیے اس کوقیا مت کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

(۱۳۵۰) \* جمعہ کے دن آپ کا ہے منبر پرجلوہ افروز ہونا اور عبد اللہ بن رواجہ کا لاؤ ڈسپیکر کے بغیراس آواز کاسنیا اور بیٹھ جانا بھی ایک معجز ہے جس کی تشریح آ کندہ صدیث سے خوب ہو جاتی ہے بالخصوص جس لفظ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز سننے کے لیے ہمارے کان شنوا کر دیے کہ ہم اتنی دور ہے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے آپ کے ارشا دات سنا کئے یہاں لفظ "فتح الله" ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کار شاواکر دیے گھر آپ کی آواز چنچنے سے زیاد و فاصلہ پر شھے اور اس کاس لیمنا غیبی طریقے پر تھا اس کے باوچود چونکہ وہ ہمہ وقت مجزات کا مشاہدہ کیا کرتے تھے' اس لیے انہوں نے اس بات کو معمولی طریقے پر ادافر ما دیا ہے آخروہ اہمیت دیتے تو پھریبی کیا ایک بات تھی اور کن کن باتوں کو اہمیت دیتے تو پھریبی کیا ایک بات تھی اور کن کن باتوں کو اہمیت دیتے تو پھریبی کیا ایک بات تھی اور کن کن باتوں کو اہمیت دیتے ۔

ترجُمانُ السُّنَّة : جلد چهارم

144

## آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی اصحمه نجاشی کی وفات کی غائبانه اطلاع دے دینا

(۱۳۵۱) جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی پرجس کا نام اصحمہ تھا اس کی نماز جنازہ غائبانہ اوا فرمائی اور جارمرت بھیریں پڑھیں۔ (بخاری شریف ص ۲۲۵) ابوداؤ دشریف میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہم سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس کی قبر پر ہمیشہ ایک چمکتی ہوئی روشن نظر آیا گرتی تھی۔ (کتاب الجہاد) اس رات کا تذکرہ جس میں جنات سے آپ کی ملاقات ہوئی اور دوہر سے جائبات کا ذیکھنا

(۱۳۵۲) ابن مسعودٌ روایت فرماتے ہیں کہایک باررسول الله صلی الله علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے اور میرا باتھ پکڑ کر مجھ کو بطحاء مکہ کی طرف کے چلے اور پھر مجھ کو بٹھا کرایک دائر ہ میرے چاروں طرف کھینچا پھر فرمایا

## الرسول الاعظم و اخباره بموت صاصحمة النجاشي بالغيب صلوات الله وسلام عليه

(۱۳۵۱) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْ اصْحَمَةَ النَّجَاشِيُ اللهُ عَلَيْ اصْحَمَةَ النَّجَاشِيُ اللهُ عَلَيْ اصْحَمَةَ النَّجَاشِيُ فَكَبَّرَ اَرُبَعًا. (رواه البخارى ص ٢٥٥) و عند آبِي دَاوُدَ فِي الْجِهَادِ عَنْ عَائِشَةَ كُنَّ وَعَنْ مَائِشَةَ كُنَّ وَعَنْ عَائِشَةَ كُنَا لَيْ وَعَنْ عَلَيْ قَبْرِهِ نُورٌ. لَيْ وَعَنْ عَلَيْ قَبْرِهِ نُورٌ. ليلة الجن و مِا فيها من العجائب و ليلة الجن و مِا فيها من العجائب و الغرائب

(۱۳۵۲) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّسِهِ الْعِشْساءَ ثُمَّ انْصَسرَفَ فَانَحَذَ بِيَدِ عَبُدِاللَّلِهِ ابْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى خَرَجَ بِهِ إلى

(۱۳۵۱) ﷺ یہاں آ بُ کااس کی غائبانہ موت کی خبر دینا تو معجزات میں شامل ہی ہے کیکن اتفاق ہے صحیح بخاری میں اس کا نام بھی مذکور ہے۔ عام روایات میں صرف نبجاثی کالفظ آتا ہے جو ہر شا ہِ حبشہ کالقب ہے' مگراس کا نام مذکور نہیں۔

اس کے علادہ یہاں اس کی قبر پرایک روشن دیکھے جائے کا ذکر بھی ہے جواس کی مقبولیت اور اسلام لانے کی فضیلت پردلیل ہے۔ آئ لوگ ان واقعات کے منگر ہیں اور اس وجہ سے اس قتم کے واقعات کاظہور بھی مخفی ہو گیا ہے۔ جب غیبی واقعات سے جوام وخواص میں انگار کی بری خصلت پیدا ہو جاتی ہے تو قدرت بھی ان کے سامنے مادیات کی قو توں ہی کود کھلاتی ہے اور غائبات کے مشاہدہ ہے ان کو بعید رکھتی ہے یہ حسوتی و یا ویلتی دیکھتے اسلام ہے دوری کے یہ جدید خصائل آئندہ ہم کوکیا کیارنگ دکھلاتے ہیں۔

مفت کی پیتے تھے مے اور میں مستھے تھے کہ ہاں ۔ رنگ لائے گی جاری فاقد مستی ایک ون

اس جگہ عالم مادیات اور عالم روحانیات کے متقابل ہونے کے دوررس نتائج وعواقب ذکر نہیں کئے جاسکتے 'کیونکہ وقت کی نگی اس کی اجازت نہیں ویتی صرف انتاا شارہ کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں عالم موجود ہیں 'گراشے متفاد ہیں کہ ایک عالم کا آشا دوسرے عالم سے بالکل نا آشا ہو کر اس کا منکر نظر آتا ہے۔ کم وہ لوگ ہیں جوان دونوں کی حقیقت کے اقرار کے باوجود جادہ منتقیم پرقائم رہ سکیں۔ استان کا منکر نظر آتا ہے۔ کم وہ لوگ ہیں جوان دونوں کی حقیقت کے اقرار کے باوجود جادہ منتقیم پرقائم رہ سکیں۔ (۱۳۵۲) \* لیلۃ الجن کا یہ واقعہ بسند صحیح ثابت ہے اور امام تر ندی نے اس کو ابواب الامثال میں ذکر کیا ہے اس میں آپ کا جنات کی طرف تبلغ دین کے لیے تشریف لے جانا اور تمام شب اس میں مصروف رہنا ثابت ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں تو لوگ جنات للے ....

بَـطُـحَاءِ مَكَّةَ فَاجُلَسَهُ ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا ثُمَّ قَالَ لَا تَبُرَحَنَّ خَطَّكَ فَإِنَّهُ سَيَنْتَهِي إِلَيْكَ رِجَالٌ فَلَا تُكَلِّمُهُمُ فَإِنَّهُمُ لَنُ يُكَلِّمُوكَ ثُمَّ مَنْسَى زَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَيْتُ أَرَادَ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي خَطِّي إِذْا تَانِي رجَالٌ كَانَّهُمُ الزُّكُّ الشُّعَارُهُمُ وَ اَجُسَامُهُمُ لَا اَرِي عَوْرَةً وَ لَا اَرِي قِشُرًا وَ يَنْتَهُوْنَ اِلَيَّ وَ لَا يُجَاوِزُونَ الْخَطُّ ثُمَّ يَصْدُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَـلِّي اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنُ اخِرِ اللَّيُلِ لَكِنُ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ جَمَاءَ نِي وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَقَدُ اَرَانِي مُنَذُ اللَّيْلَةِ ثُمَّ دَحَلَ عَلَىَّ فِي خَطَّىٰ فَتَوَسَّدَ فَخِذِي فَرْقَنَدُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُمَ إِذَا رَقَـدَ نَـفَخَ فَبَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَسِّدُ فَخِذِي إِذَا أَنَا بِرِجَالِ عَلَيْهِمُ ثِيَابٌ بِيُضَّ ٱللَّهُ ٱعُلَمُ مَا بِهِمُ مِنَ الْجَمَالِ فَانْتَهُوا إِلَىَّ فَجَلَسَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمُ َعِتُدَ رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ ثُمَّ قَالُوا بَيْنَهُمُ مَارَ أَيْنَا عَبُدًا قَبطُ اُوْتِيَ مِثُلَ مَا اُوْتِيَ هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى

و کھنا اسی وائز ہ کے اندر اندر ہی رہنا بچھلوگ تمہارے پاس تک آئیں کے ان ہے گفتگو نہ کرنا و ہ بھی تم ہے کوئی بات نہ کریں گے۔ یہ کہ کر پھر جہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا و ہاں تشریف لے گئے۔ ابھی میں ا بینے دائر ہ کے اندر ہی تھا کیا ویکھتا ہوں کہ پچھلوگ ہیں جو جنون کے منشا بدوراز قامت تقاوران کے جسموں پراننے لیے لیے بال تھے کہان کے اعضاءمستور ہ اور ان کے جسم کا رنگ تک نظر نیآ تا تھا وہ میرے دائر ہ کے پاس تو آجاتے مگر اس کے اندر نہ آ سکتے تھے' اس کے بعد و ولوگ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ پھر جب آ خری شب ہوگئی تو کیا و بکھتا ہوں کہ آپ میرے یاس آپ ہیں اور میں اس وفت بیٹھا ہوا ہی تھا - فر مایا 'تم کو پہتا ہے کہ آج کی شب میں میں نے ذرا بھی آئکھنہیں لگائی ( یہ کہہ کر ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دائر ہ کے اندر تشریف لے آئے اور میری ران سے تکیہ لگا کرسور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاوت مبارکہ ریتھی کہ جب آپ صلی الندعایہ وسلم سو جاتے تو آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کے خرا ٹو ں کی آ واز آ نے لکتی - میں اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ میری ران ہے تکیہ لگائے ہوئے تھے دفعۂ کچھلوگ نظر پڑے جن کے او پر سفید پوشاک تھی اور ان کے جمال کا حال خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہےان کا عجب حسن تھا وہ رسول اللَّهُ صلَّی اَللَّه عایہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہانے بیٹھ گئے اور کیجھ پیروں کی طرف آ بیٹھے' پھر بولے ہم نے ایبا کوئی شخص نہیں دیکھا جس کووہ کمالات نصیب ہوئے ہوں جواس نبی کومرحمت ہوئے - عجیب بات ہے کہان کی آئیکھیں

للے .... کے وجود ہی کے قائل نہیں ان کی تبلغ کے لیے صرف آپ کا جانا ہی مجز ہ شار ہوسکتا ہے کیکن یہاں ابن مسعود کا فرضتوں کی زیارت کرنا اوران کے کلمات طیبہ سے مستفیض ہونا بھی ٹابت ہوتا ہے۔ بیداری کے بعد آپ کا ان کی تشریح فرمانا اور آپ کی صفات میں سے یہ ذکر کرنا کہ آپ کی آپ تکھیں تو سوتی ہوئی نظر آتی ہیں 'گر آپ کا قلب مبارک بیدار ہی بیدار رہتا ہے آپ کی اس تجیب صفت کا تذکر و توالگ رہا یہاں اس کا مشاہد و بھی ٹابت ہوتا ہے ابھی ابھی آپ خرا ٹوں کے ساتھ سوتے ہوئے یہ باتیں بھی سن رہے ہے گر آپ کے قلب مبارک کی بیداری کا یہ عالم تھا کہ بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے جو ہائے آپ کی زبان مبارک سے نگل وہ اس واقعہ کی تفصیل تھی گئی۔۔۔۔ قلب مبارک کی بیداری کا یہ عالم تھا کہ بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے جو ہائے آپ کی زبان مبارک سے نگل وہ اس واقعہ کی تفصیل تھی۔۔۔۔۔

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ وَ قَلْبُهُ يَقُظَانُ الْمُسْرِبُوا لَهُ مَثَلاً مَثَلَ سَيَّدٍ بَنَى قَصْرًا ثُمَّ جَعَلَ مَائِسَدَةً فَدَعَا النَّاسَ إلى طَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ فَمَنُ اَجَابَهُ أَكُلَ مِنُ طَعَامِهِ فَشُوبَ مِنُ شَرَابِهِ فَمَنُ اَجَابَهُ أَكُلَ مِنُ طَعَامِهِ فَشُوبَ مِنُ شَرَابِهِ وَ مَنُ لَمُ يُحِبُهُ عَاقَبَهُ أَوُ قَالَ عَذَبَهُ ثُمَّ ارْتَعَمُّوا وَ السَيْسَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْسَقَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْسَقَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْسَقَطَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَعْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ مَثَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُسَلِّ اللهُ المُلهُ اللهُ المُلهُ اللهُ 
(هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)

الايات و المعجزات مهما كانت بعيدة و عزيزة عن القياس عند الماديين فهى على الله تعالى يسير غير عسير

(١٣٥٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الْلَّهُ تَعَالَى

سوقی نظرا آئی ہیں ' مگران کا دل بیرارر ہتا ہے۔ اچھاان کی مثال بیان کرو وہ یہ ہے کہ کسی سردار نے ایک کل بیار کر کے اس میں کھانے کا خوان لگایا ' پھر لوگوں کو اس پر کھانے اور پینے کی دعوت دی اب جس نے اس کی دعوت کو تبول کیااس نے کھانا بھی کھایا اور پانی بھی پیااور جس نے اس کی دعوت رد کر دی اس جس نے اس کا انتقام لیا۔ یہ کہ کر چلے گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ عالیہ وسلم خواب سے بیدار ہو گئے اور فر مایا تم نے سنانہوں نے کیا کہا تھا اور جانے ہو یہ کون لوگ تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول ہی کومعلوم ہے۔ آپ نے فر مایا یہ فر ختے تھے اچھا ان کی بیان کردہ مثال کو بھی سمجھے۔ میں نے عرض کی اللہ تعالی اور اس کے رسول ہی کومعلوم مثال کو بھی سمجھے۔ میں نے عرض کی اللہ تعالی اور اس کے رسول ہی کومعلوم مثال کو بھی سمجھے۔ میں نے عرض کی اللہ تعالی اور اس کے رسول ہی کومعلوم ہے۔ گھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ سید تو شام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ سید تو اس جس نے اس کی دعوت قبول کر کی وہ جنت میں گیا اور جس نے ردگر دی اس کا اس نے بدلہ لیا اور عذا ہدیا۔ (رواہ التر نہ ی سے اس کا اس نے بدلہ لیا اور عذا ہدیا۔ (رواہ التر نہ ی ص میں ا

مجر ات خواہ کتنے ہی بعیداز قیاس کیوں نہ ہوں مگروہ خداتعالی کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے

(۱۳۵۳) ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روأیت کرئے ہیں کہ قریش نے

للج .... جوسوتے میں آپ نے سناتھاا ب یہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ آپ کے عالم خفتن اور آپ کے عالم بیداری میں فرق کیا تھا پیصرف انبیاء علیہم السلام ہیں کہ ان کا قلب مبارک سوئے کی حالت میں بھی عالم بالا سے متصل رہتا ہے۔ ترجمان السنہ جلد سوم میں اس کی تفصیل ویکھی جائے تا کہ اس کامبحز ہ ہونا کچھ نہ بچھ آپ پر روٹن ہو جائے 'ونیا میں سونے والے کے حواس معطل ہوتے ہیں اور یہاں استے بیدار کہ عالم بالا کے ایک ایک حال سے خبر دار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے خواب کو دحی کا مقام حاصل ہے۔

(۱۳۵۳) ﷺ امتوں میں بدنصیب افراد کی ذہنیت تقریباً کیساں ہی نظر آتی ہے یہاں قریش کا بیر مطالبہ سامنے رکھئے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیدالسلام سے نزول ما کدہ کی فرمائش کا مطالبہ دیکھئے تو دونوں سوالوں ہے آپ کومنکرین کی پروازِفکر کا ندازہ لگ جائے گا۔ یہ دونوں مطالبہ فطرت کی پہتی کی کیستی کی کیسال مثالیں ہیں۔ اس پر جب بیدو کیھا جاتا ہے کہ مقصد ان سے بھی انقیا و وشلیم نہ تھا' بلکہ لیا جب سے دونوں مطالبہ کی مقصد ان سے بھی انقیا و وشلیم نہ تھا' بلکہ لیا جب سے دونوں مطالبہ کی کیستی کیستی کی تی کی تی کیستی کی تی کی کیستی کی کیستی کی کیستی کیستی کی کیستی کی کیستی کی کیستی کی کیستی کیستی کیستی کی کیستی کی کیستی کی کیستی کی کیستی کی کیس

عَنهُ مَا قَالَ قَالَتُ قُرَيُشٌ لِللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ أَدُعُ لَنَسَا رَبَّكَ يَبْحَعَلُ إَنَسَا وَمَرَيكَ يَبْحَعَلُ إِنَّنَا الطَّفَا وَهَا وَهُو لَ لَكَ قَالَ وَ تَفْعَلُونَ ؟ الطَّفَا وَهُ فَالَا وَ نُوْمِنُ لَكَ قَالَ وَ تَفْعَلُونَ ؟ قَالُوا نَبَعَمُ قَالَ فَدَعَا فَاتَنَاهُ جِيرَ بِيلُ فَقَالَ إِنَّ قَالُوا نَبَعَمُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ وَبَنَي كُولُ الْمَعْمَ اللَّهُ وَيَعْرَبُونِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْرَبُونِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(رواه احمد و النسائي نحوه)

رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم سے فر مائش کی آب اسپنے پروردگار سے دعا فر ما دیجئے کہ وہ جمارے لیے اس صفا پہاڑی کوسونے کا بنا دیے نوجم آپ کے اوپر ایمان لیے آئی جماری کے آپ نے فر مایا چھاتم ایمان لیے آؤگئے ؟ انہوں نے کہا ضرور – رسول الند سلیہ وسلم نے دعا فر مائی اس پر جبر کیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فر مایا آپ کا پروردگار آپ کوسلام کہتا ہے اور فر ما تا ہے کہ آپ چائیں تو ان کے لیے صفا پہاڑی سونے کی بنا دی جائے لیکن اس کے بعدا گرکوئی محص ان میں سے محر ہوگا تو اس کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہانوں میں کسی کوئیں دیا ہوگا – اور اگر آپ چائیں تو ان کے لیے تو یہ اور رحمت کا درواز و کھول دول آپ نے عرض کی بلکہ تو ہداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ نے عرض کی بلکہ تو ہداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ نے عرض کی بلکہ تو ہداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ نے عرض کی بلکہ تو ہداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ نے عرض کی بلکہ تو ہداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ نے عرض کی بلکہ تو ہداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ سے محرض کی بلکہ تو ہداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ سے محرض کی بلکہ تو ہداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ سے محرض کی بلکہ تو ہداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ سے محرض کی بلکہ تو ہداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ سے محرض کی بلکہ تو ہداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ سے محرض کی بلکہ تو بداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ سے محرض کی بلکہ تو بداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ سے محرض کی بلکہ تو بداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ سے محرض کی بلکہ تو بداور رحمت کا درواز و کھول دول آپ سے محرض کی بلکہ تو بدار محرف سے محرض کی بلکہ تو بداور محرف کی بلکہ تو بدار مدار کے درواز و کھول دول آپ سے محرض کی بلکہ تو بدار محرف کی بلکہ تو بدار محرف کی بلکہ تو بدار مدار کے دول کو کے درواز و کھول دول آپ سے محرف کی بلکہ تو بدار محرف کی بلکہ تو بدار محرف کی بلکہ تو بدار مدار کے درواز و کھول دول آپ کی بلکہ تو بدار محرف کی بلکہ تو بدار موراز و کھول دول آپ کی بلکہ تو بدار محرف کی بلکہ تو بدار موراز کی بلکہ تو بدار کی بلکہ تو بدار موراز کی بلکہ تو بدار موراز کی بلکہ تو بدار موراز کی

للے .... قدرت کا بھی کوئی انداز ونہیں ہوتا چنا نجیہ نی اسرائیل کے اس سوال پر حضرت میسی علیہ السام جو حقیقت و معرفت سے لبر پر جواب و یا وہ بیتھا قدرت کا بھی کوئی انداز ونہیں ہوتا چنا نجیہ نی اسرائیل کے اس سوال پر حضرت میسی علیہ السام جو حقیقت و معرفت سے لبر پر جواب و یا وہ بیتھا "قال انقوا الله" فر ما یا الله سے وُرو - حضرت شاہ عبدالقا و رصاحب رحمة الله علیہ نوائد میں لکھتے ہیں یعنی 'رب کوآن الله علی ہے کہ وہ ایسا کر بھی سکتا ہے یانہیں ۔ و ما قدر و ۱۱ لله حق قدرہ - ان مکرین نے اللہ تعالیٰ کا تھیکہ تھی اندازہ بی نہیں لگایا - اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ دونوں مطالبے آسان تھے جس کی قدرت میں مئی سے کھانا پیدا کر دینا ہے اس کے لیے کھانے کی بھری ہوئی سی اتار نی کیا مشکل ہے اور جس کے قصد میں زمین کی نسوں میں کروڑوں ٹن سونا پیدا فر مانا کچھ مشکل نہیں' اس کے لیے ایک صفا پہاڑی کا سوئا بنا اس کے ایسان مادی تو انہین کا سہارا تکنا ایک و مینا کیا مشکل ہوگی ۔۔

دینا کیا مشکل ہے اس لیے مجرزات کے باب میں سب سے پہلے قدرت البید کو سامنے رکھنا چاہے یہاں مادی تو انہین کا سہارا تکنا ایک اصوبی خلطی ہوگی۔۔

معجرات کے باب میں بیستی کسی جگہ بھی قابل فرامونی نہیں ہے کہ بجرہ کی حقیقت میں بدواخل ہے کہ وہ اسباب مادیہ کے بغیر براہ راست قدرت النہیکا مظہر ہواس لیے ایمی ترقیات خواہ کسی ورجہ پر پہنچ جا کمی 'گرمعجزات کے باب میں ان ہے کوئی مد زہیں کی جا سکتی کیونکہ جہاں کسی چیز کومعجزہ کہا اور فور أید بات ذبن میں آئی کہ وہ اسباب مادیہ کے بغیر صادر ہوا ہے اور جب کہ مغیزہ کی غایت بی بی تھر سے کہ خاطبین کو یہ بھیا نہوکہ ایک ہتی وہ بھی ہے جو تحت الاسباب نہیں 'بلکہ مسبب الاسباب ہے فوجرا لیے افعال و کھانا جو تحت الاسباب واخل ہیں 'گراس وقت ان کے بعو لیخاطبین کوان کا اور اکن نہیں ہوتا 'شعبہ ہنیں تو اور کیا ہے۔ شعبہ کی حقیقت بھی بہی ہے کہ وہ الیے اسباب کے ذریعے ہوتا ہے جن کاعلم اس وقت مخاطبین کونییں ہوتا ۔ مجرات کی تفہیم میں انگریز کی خواں ان کے وہ اسباب کی طاقت پر یقین دلانے کے بہوتا ہے جن کاعلم اس وقت مخاطبین کونییں ہوتا ۔ مجرات کی تفہیم میں انگریز کی خواں ہوں یاغیر انگریز کی خواں 'ان کو وہ ایساب کی طاقت پر یقین دلانے کے بجائے اسباب کی طاقت پر یقین دلانے کے بھرادف ہے۔

آ تخضرت سلی الله علیه وسلم کاوه سب سے بڑا اور درخشاں مجمز ہ جس سے افق عالم جگم گااٹھاوہ یہی سورہ جس سے افق عالم جگم گااٹھاوہ یہی سورہ فاتح قرآن عظیم ہے یوں دیں بہتر میں بہتر

الرسول الاعظم و اعظم اياته التي اشرقت عملى وجه الارض هي السبع المثاني و القران العظيم صلوات الله و سلامه عليه

آیات رسل بوده همه بهتر و برتر آیات تو قرآن همه دانی همه گیری

ِللْشِيخِ العلامة محمدانورشاه الكشميرِ كَي قدسٍ سرة )

(١٣٥٣) عَنْ أَبِيُ هُوَيُوةَ دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ ١٣٥٣). ابو ہريره رضى اللَّه تعالىٰ عندروايت كرتے ہيں كه رسول اللّه سلى

(۱۳۵۴) \* انبیاء علیهم السلام اوران کو جومعجزات عطاموئے ان کے مابین تناسب پر جافظ ابن تیمیہ نے اپنی بعض تصانیف میں بہت کچھ مشرح لکھ دیا ہے اور وہ زبان زوخاص و عام ہو چکا ہے' اس لیے ہم اس کے اعاد ہ کرنے میں کوئی خاص فائد ہمسوس نہیں کرتے - یہاں حدیث مذکور کی شرح کرنے ہے پہلے بیاکھ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وحی ہے مرادیبی'' کتاب اللہ'' ہے جس کا قرآن کریم میں جا بجا تذكرهموجود ہے-اس كيے اس كو او حاہ الله الى ئے مقيد كيا گيا ہے درنہ يوں تونفس وى عمو ما انبياء عليهم الصلوٰ ة والسلام برنا زل ہوتی رہی ہے'وہ آپ کے ساتھ مختل نہیں رہی-البتہ'' کتاب اللہ'' آپ کے ساتھ مختل ہےاوروہی آپ کامعجز ہےاوروہی قیامت تک ہاقی رہنے والا ہے اور بیروہی ہے جس کی شان میں لا ریب فید کی صفت آئی ہے۔ دنیامیں کوئی کتاب اور کوئی کلام ایسانہیں جس میں کسی نہ کسی حیثیت سے شک وشبہ کی گنجائش ندمو بیصرف کتاب اللہ ہے جس میں شک وشبہ اور باطل کو کہیں سے را دہیں ملتی - لا یساتیہ الباطل من بین یدیہ و لا من تحلفه تنزيل من حكيم حميد. هدى للمتقين اي كي شان إداى كم تعلق وانه لتذكرة للمتقين و انه لحق اليقين إرشاد باورای کی آیات کے متعلق فرمایا گیا ہے کتب احکمت ایته کتب فصلت ایاته و کتاب مبین اورای کی حقانیت کے متعلق ارشاوے: انبه لسحق مثل ما انکم تنطقون. اب اگر قرآن اوراس کی آیات کے متعلق جو کچھارشاد ہواہے اس کے ہر ہر خرف کی علیحدہ علیحدہ شرح کی جائے تومستقل ایک رسالہ بنما ہے اس لیے ناظرین کے نہم وتتبع پر حچوڑ کریہلے یہ تنبیہ کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ عام اذہان میں قرآن یا کے صرف ایک معجز و ہے حالا تکہ جب تحدی ایک آیت پر جا کرستفتر ہوئی یعنی یہ کہ ہر ہرآیت کے مقابلہ میں کفار کویہ دعوت دی عمّی کهاگروه ای کامثل پیش کر سکتے ہیں تو کریں تو اب ہر ہرآیت کا اپنی جگها یک ایک مستقل معجز ه ہونا ثابت ہوتا ہے اس لیےاگریہ کہا جائے کہ جتنی آیات قرآن میں موجود ہیں وہ سب کی سب آپ کے مجزات ہیں تو بالکل بجااور درست ہو گالہٰذا قرآن یا ک کو بحثیت مجموعی ایک ہی معجز ہتصور کرنا خلاف واقع ہے-اباگریہاں اس'میں معجزات کی جومختلف انواع موجود ہیں ان کوبھی شامل کرلیا جائے تو پھرسو ہے کہ یمی ایک دحی الہی کتنے معجزات پرمشتل ہو جائے گی اس وفت ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ ہم ان سب انواع کی طرف توجہ دلا ئیں صرف ادھر متوجه کرنا ہے کتقلیل معجزات کے شائق صرف ایک قرآن پاک پر ہی غور کرلیں تو معجزات کی تکثیر ہے سششدرر ہ جائیں۔ حافظا بن تيميدرهمة الله عليه لكهي بن كه:

'' حضرت موی علیهالسلام سے قبل جتنے رسول بھی آئے رہے ان کی بعثت کا بڑا مقصد تعریف ربو بیت تھااورا لیں۔ لاہے۔۔۔۔۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ (عَلَيْهِمُ السَّلامُ) نَبِيُّ إِلَّا اَعُطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ الْمَنَ عَلَيْهِ الْبَشْرُ وَ إِنَّــَمَا كَانَ الَّذِي أُوتِينُتُهُ وَحُيًّا اَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ

الله عليه وسلم نے قر مایا کہ انبیاء علیهم السلام میں ہے کوئی نبی ایسانہیں گذرا جس کو خاص خاص معجزات ایسے عطانہ ہوئے ہوں' جن کے مناسب لوگ ان پر ایمان لائے ہیں مگر جو خاص معجز ہ مجھ کوعنایت ہوا وہ ، وہ وحی ہے جو الله تعالیٰ نے مجھ پر ٹازل فر مائی ہے اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت

للے ..... استعداد پیدا کرنا تھا' جس کے بعدان میں غائبات کے اسرار کے نہم کی صلاحیت پیدا ہوجائے اسی لیےان کومعجزات بھی ای نوع کے عطا ہوئے جوتعریف رپوبیت کے مناسب تنھے نزول تورات سے پہلے چوقو میں صفحہ ستی پرخمودار ہو کیں وہ و ہی تھیں' جن کوخداشتا ہی ہے بجائے عجو یہ بنی کا ذوق دامن گیرر ہا - آخر کا رجب انہوں نے تکذیب رسل کی حد کر دی تو قدرت ئے جڑے ان کوا کھاڑ پھینکا اور بعد کی نسلوں کے لیے صرف ان کے گھنڈرات اوران کی بربادی کی کہانیاں ہاتی رہ گئیں۔ فجعلنا هه احادیث و مزقناهم کل ممزق. لیکن حضرت موی علیهالسلام کی تشریف آ وری کے بعد عالم انسانی کارنگ بدلا اوراگر کچھ لوگوں نے انکار کیا تو مجھ لوگ آ ہے اسپے رسولوں پر ایمان بھی لاتے رہے اس لیے اب سنت الہی تو موں کے بالکایہ استیصال کی ختم ہوگئی اورا ب دنیامیں اتنی استعداد پیدا ہوگئی کہان کوایک قدم اور آ گے بڑھادیا جائے اوراس رسول اقدس کے لیےایک قوم بچالی گئی جس کی آمد ہے آفرنیش عالم کا جو بڑا مقصد تھا'اس کی ابتداء کر دی جائے اور غائبات کے وہ اسرار پنہاں جن کی عقول ٣ ج تك متحل نتفين و دسب كھول كرر كھ ديئے جائيں-'' (الجواب السيح ج مهم ٢٨٣)

اس ہے قبل حافظ موصوف نے اپنی تصنیف الجواب تصبیح جلد جہارم کی ابتداء میں انجیل یوحنا کی پیدر ہویں قصل ہے پیقل فر مایا ہے کہ: '' حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۾ والسلام نے اپنے بعد ''فارقلیط'' کی آئید کی بیثارت دی ہےاوران کے اوصاف میں سے نیقل کیا ہے كه لانبه ليسس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع و يخبركم بكل مايأتي و يعوفكم جميع ما لا تعوفون اباس پیش گوئی میں یہ خاص طور پرخبر دی گئی ہے کہ میرے بغد جوآنے والا ہے وہ جو پچھ پڑھ کرسنائے گاوہ سب وی کے ذریعہ ہے ہوگااپی جانب ہے کوئی استنباط نہ ہوگاہیہ بات صرف آپ ہی کی زات ستو دہ صفات پر صادق آتی ہے' کیونکہ حضرت سیج علیہ السلام اوران ہے قبل جتنے انبیاء علیہم السلام بھی گذر ہے ہیں وہ اپنی وحی کے علاوہ دوسر بےلوگوں ہے بھی پچھاورعلوم حاصل کر لیتے تھے جوان کووجی الٰہی کے ذریعے حاصل شدہ نہ تھے۔ اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم جوفر ماتے تھے وہ صرف و ہی فریاتے تھے جو بذر بعیدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم ہوتا یہاں آپ کی حیثیت صرف مبلغ کی ہوتی تھی اس لیے ارشاد ہے کہ بلغ ما انول الیک من ربک آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ہدایت کی شاہراہ کھول دی اور وہ رموز واسرارسب ظاہر فرما دیئے جوآپ ہے پہلے کس نے ظاہر نہ کیے تھے اور آپ کوو و کتاب ملی جس میں ان حقائق غیبیہ کاخز انہ تھا جو پہلی کئی کتاب میں نہ تھاا در آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو و ہ امت عطا فر ما گی 'جس میں ایسی استعدا دکھی کہ جوعلوم آپ نے اس کو يتائے وہ ان کوخوب سمجھ گئی۔''

اس کے بعد حافظ ککھتے ہیں کہ:

'' آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر قیامت اور قیامت کے قبل و بعد کے حالات کی اتنی تفصیلات کلی۔...

فَارُجُواْ اَنْ اَنْکُونَ اَنْکُشَرَهُمُ اَلَٰ اِبِعَمَا یَوُمُ کے دِن انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں اتباع کرنے والوں کی سب ہے برائی الْقِیَامَةِ. الْقِیَامَةِ.

صحیح بخاری ص ۷۶۶ فی کتاب نزول انوحی و ص ۱۰۸۰ و راجع له البدایه و النهایة ج ۲ ص ۲۹ غیر ما ذکر، اصحاب الشروح فی باب الاعتصام بالکتاب و السنة ورواه مسم ایضًا و نسبه فی المحامع الصغیر الی الشیحین ج ۲ ص ۱۶۷ مع زیادة لفظین.

للے .... بیان فرمائیں جوآپ سے پہلے نہ تو رات میں ملتی ہیں نہ انجیل میں اور حق تعالیٰ کی ذات وصفات اور اس کے فرشتوں کا بوں اور رسواوں کی اتنیٰ تاکید و تفصیل فرمائی جو کہیں نہیں ملتی - بیو وصفات میں جوالیگ آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر منطبق نہیں ہو سکتیں اس کے برخلاف دیگر انہیا ہمیں ہم السلام نے اصولی طور پر ان امور کا تذکر و کیا ہے گروہ و تفاصیل ذکر نہیں فرمائی بین کی اس وقت تک عقول عامہ تحمل نہمیں اس لیے حضرت علی اور عبداللہ بن معمود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنین سے آب بی بھی انسانوں کے سامنے سرف اتی ہی باتوں کے اطبار کی اجازت معقول ہے جن کی عقول اس وقت متحمل ہوں - مبادا اپنی کم فہنی کے باعث ان کی تکذیب پر اتر آئی میں - ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبدا کے باس آکراس آئیت کی تضیر دریا ہت کی شخص سموات و من الاز صن مظلهن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبدا کے باس آکراس آئیت کی تضیر دریا ہت کی شخص سموات و من الاز صن مظلهن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مایا کہ تجھ کو یہ کیسے اطبینان ہوگیا کہ اگر میں اس کی تفسیر بیان کر دوں تو اس کو اس کو اس کو اس کا ان کار کر میٹھے ''۔

(پوری تفصیل کے لیے الجواب الصیح کی جلد چہارم ابتدا ہے مطالعہ سیجیجے )

حافظ موصوف کی اس عبارت میں بہت سے متفرق علوم آگئے ہیں جن کی تفصیل کی حاجت ہے کی بیان فر مائی ہے اس لیے اس میں السام میں المی بونے کی صفت ہوئے کی صفت ہے آن کریم نے صرف ایک آپ کی بیان فر مائی ہے اس لیے اس میں السام میں المی بونے کی صفت ہے کہ جن اسرار و یہاں کوئی تفصیل کرنی غیر ضروری ہے جو بات ہمارے موضوع کے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ صرف قرآن کریم کی بیصفت ہے کہ جن اسرار و رموز کا وہ حال ہے آئ تک کوئی کتاب ان کی حامل ندھی اور بیاس کی روشن تھی کہ جس کی وجہ سے است جمد میر کی طغر نجا متیاز و تُوْمِنُوْن باللّٰهِ معرف الورجس کی بنا پراس کو فیرامت کا لقب نصیب ہوا۔ گنتُم خیر اُمّیة اُخور جَتْ للنَّاس تَأْمُوُوْن بالْمَعُوُوْف وَ تَنْهَوُن عَنِ الْمُنْکُرِ و تُوْمِنُوْنَ باللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهِ ﴿ وَاللّٰ عَمْرالا وَرَبِّي اللّٰهِ وَاللّٰهِ ﴿ وَاللّٰ عَمْرالا وَرَبِّي اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُونَ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْ

حافظ موصوف کے بیان سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے گدایمان باللہ ہر چند کہ برقوم میں سیجھ نہ پچھا فراد کونصیب ہوا ہے پچرو دای است کی مخصوص صفت کیوں ہے۔ حدیث مذکور میں بیہ بات وضاحت میں آپھی ہے کد دیگر انبیا نہ کے معجزات چونکہ اپنے اپنے زبانوں میں ظاہر ہو ہو کرختم ہوتے رہے جن کی آپ ہمارے ہاتھوں میں کوئی سند ہوتو ہی قرآن ہواور وہی مجزات قابل تصدیق نہمی ہیں 'جوقر آپی سند ہوتو ہی قرآن ہو مالیقیامہ باقی رہے والا ہے اور آفا ہے اور آفا ہے اور آپھر آپ فا ہی ہو مطابق کمی گئے ہیں 'کین خود قرآن کریم چونکہ ایک ملی معکم خود و در وسری کتب ساویہ کا مصدق اور میمن ہے۔ اس لیے ضروری کھراکہ آپ مطابق کمی گئی تصدیق کا مور ہوں اور اس کی تشریح کرنی ہمار ااسلی بتھود تھا۔

## (١٣٥٥) عُبنُ أَبِسي ذَرٌّ قَبالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ١٣٥٥) ابو ذررضي الله تعالى عنه حضور اقد سِ صلى الله عليه وسلم يست قتل

(۱۳۵۵) \* حدیث ندکور میں ایک برئی دقیق اور عمیق حقیقت کی طرف اشار وکیا گیا ہے اور و و یہ کدانس و مجت کے لیے سب سے برنا علاقہ خروج اور جزئیت کا ہوتا ہے۔ انسانوں میں بیعلاقہ والدیت اور مولودیت میں مخصر ہے۔ حضرت جواء علیہا السلام حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئیں پھرابن آدم میں بی ایک سنت تھم گئی کہ ہر بچاپی والدہ سے خارج ہوتا ہے اور ای خروج اور جزئیت کی بناء پراس رشتہ میں وہ محبت پیدا ہوجاتی ہے جو عالم میں کی کو کسی سے نہیں ہوتی ۔ حق سجا نہ تعالیٰ کی ہستی اس رشتہ سے وراء الوراء ہے اور اس کی ایک صفت صدیت ہے اور صدیت کے معنی بی میں کہ السذی لسم یہ لدو لسم یو لد. پھر خروج وج وج کی علاقہ جومجت کے لیے سب سے بڑا علاقہ ہے اس کی جناب میں کیا متصور ہوسکتا ہے؟ ہاں گام ہواس کی صفت ہے اور کلام کو اینے متعلم کے ساتھ عرفاً جزئیت کی نسبت تو نہیں ہوتی ' لیکن یہاں خروج کا اطلاق جب حدیث میں آگیا تو اب عرفا اس کہ میں مضا کقہ نہیں۔ کہ کلام اللہ یعنی قرآن یا کی چونکہ اس کا فرمودہ کلام ہواراس سے نگلا ہوا ہے البندا اس کی ذات اقد س سے تقرب پیدا کرنے کے لیے اس سے بڑھ کراور کوئی چیز نبیش ہے۔ اس سے قرآن کرنے کی عظمت اور اس کی تاور اس کی تاریخ کی انہ ہوا ہے اقدا اس کی عظمت اور اس کی تاور اس کی تاریخ کی انہ میت اور اس کے افران کی تعلم سے اندازہ کی جا سے اندازہ کی جا ساتھ اور اس کی تاور اس کی تاریخ کی انہ میت اور اس کے قرآن کر کی کی عظمت اور اس کی تاور اس کی تاریخ کی انہ میت اور اس کی تو تو کہ اور کوئی چیز نبیش ہے۔ اس سے قرآن کر کی کی عظمت اور اس کی تاریخ کی ان میت اور اس کی تاریخ کی تو تو تاریخ کی تاریخ

جھڑے مون علیہ الصلوۃ والسلام کوشرف ہم کا می نصیب ہوا اور اس علاقہ سے ان کوکلیم اللہ کہا گیا ہے۔ شاید بیاس لیے ہو کہ تی سخانہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اس کے کلام سے بڑھ کرکوئی اور چیز نہ تھی۔ بید کلام ابھی تک گو جماعت انبیانہ میں اس طرح اس کا سنا ایک ممتاز صفت تھی تا ہم حصزت موی علیہ السلام کے صرف کا نوں ہی تک محد ود تھی' یعنی وہ مخاطبین کی نوع میں وافل تھے اور بید گلام بلاتو سط ان کے کا نوں میں پڑتا تھا' جس کی طاقت عام انسانوں میں نہ تھی۔ بی اسرائیل کے اصرار پر حضرت موی علیہ السلام نے بارگاہ آیز دی میں بیہ ورخواست پیش کی کہ جو خصوصیت ان کو سان کلام کی حاصل تھی' اس کا نمونہ تھوڑ اسان کی قوم کو بھی کم از کم ایک بارتو و کھلا ویا جائے۔ حضرت موی علیہ السلام کی ورخواست پر پر وردگار عالم نے اپنے کلام کوان کی توم کو بھی سنا دیا' مگر جس توم کے پاس گوش تو ہوں مگر ہوش نہ ہوں تو موں علیہ السلام کی ورخواست پر پر وردگار عالم نے اپنے کلام کوان کی توم کو بھی سنا دیا' مگر جس توم کے پاس گوش تو ہوں مگر ہوش نہ ہوں تو اسے کیا فائد و عند وعنا و پر ابر کر بہاں بھی و ہی مزہ چھولیا جو معاندین کو چھھنا پڑتا ہے۔

اس کے بعد دنیا کے اخیر میں جب رب العالمین کوائی معرفت اس نے زیادہ منظور ہوئی تواس نے ایک ایساعظیم الثان اورجلیل القدر رسول پیدا فرمایا جس کے فررید اپنی مخلوق کی معرفت کے لیے ذریعہ تو وہی افتیار کیا یعنی صفت کام مگراس کلام کوجھٹرت موئی علیہ السلام کی طرح صرف اس کے کانوں میں نہیں والا بلکہ اس کے مندمیں وال دیااور اب جس طرح موئی علیہ السلام کلام اللہ اپنی کانوں سے منا کرتے تنے یہ رسول اعظم اس کوا ہے مندسے پڑھ پڑھ کرسنانے لگا اور مخاطب کے بجائے اس کو منظم کی صف میں لا کھڑا کیا گیا اور یہ ظاہر ہا کہ کلام اللی کا بااتو سلاکا توں میں پڑتا کوئی معمولی بات نہ تھی کہ ہر بشراس کو ہروا شستہ کرسکتا ، لیکن پر زمول بھی صرف ایک بی رسول تھا کہ جس کے کانوں کے بجائے اب اس کلام کواس کے مندمیں والاگیا اس لیے اس کا تو بو بھتا ہی کیا ہے۔معرف اللہ بیم اس کی امت ساری جس کے کانوں کے بجائے اب اس کلام کواس کے مندمیں والاگیا اس لیے اس کا تو بو بھتا ہی کیا ہے۔معرف و تنگؤؤ کی قرآن کی امت ساری امتوں پر فوقیت لے گئی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ؛ ﴿ کُنْدُمْ خَیُو اُلَّهِ اُنْحُوجَتْ لِلنَّاسِ تَامُووْنَ بِالْمَعْوُوْفِ وَ تَنَهُوْنَ عَنِ الْلَمُنْکُو وَ تُوَّ فِیوْنَ بِاللَمْعُووْفِ وَ تَنَهُوْنَ عَنِ الْلَمُنْکُو وَ تُوَّ فِیوْنِ بِاللّٰ کے جو بنیا دی کیا ظے ان کو آن ان پاک کی بدولت نصوات کی ایک اس بوانے۔ فللٰہ المحمد علی ما انعم

یہ اچھی طرح واضح رہنا جا ہے کہ کسی موصوف کی معرفت کے لیے اس کی صفات ہے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوسکتی ۔ لکیہ ....

## صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ لَا تَوُجِعُونَ ﴿ كَرِيتِ مِينَ كَنَّمَ لُوكَ اللَّهُ جَلَ ثَانَهُ كَا طُرُف رجوعَ اوراس كے يہاں تقرب

الله ..... حق تعالیٰ کی صفات میں سے صفت کلام کے سوا کوئی اور صفت ایسی نہیں جس پر ماحو جے منہ کااطلاق کیا جائے لیعنی وجود' حیات'علم' سمع' بھر' قدرت'ارادہ' یا تکوین'ان صفات میں ہے کوئی صفت ایسی نہیں جس پر حدیث مذکور کااطلاق میچھے ہو شکےاس لیے جومعرفت اس کی مضو عات میں اس کی دوسری صفات کے ذریعہ حاصل ہو عتی ہے وہ شایدصفت کلام کے ہم پلہ نہ ہو سکے۔اس کی طرف حدیث مذکور میں اشار ہ کیا گیا ہے اورای کوہم زیادہ ہے زیادہ واضح کرنا جا ہے ہیں کہ کام اللہ ہے ہڑ ھے کر کوئی اور چیز اس کی معرفت کا سبب نہیں ہوسکتی -اس کی جتنی مصنوعات ہیں و ہتمام کی تمام اس کی مخلوق ہیں اور اس ہے منفصل ہیں'کٹین قرآن پاک کی صفت ان سب ہے علیحد ہ ہے یہاں ایک دقیق بحث ہے' جوامام احمد سے شروع ہو کرامام بخاریؒ تک کی کتاب میں موجود ہے بینی کلام اللّٰہ کو کٹلوق کہا جا سکتا ہے یانہیں-اس مسللہ کی نزا کت کی وجہ ہے جس میں کہ امام احمرٌ جیسے جلیل القدرا مام کوایتلا پیش آ گیا ہو'عوام الناس کے افہام ہے بالابر سمجھ کرزیر بحث نہیں لاتے اورصرف حدیثی اطلاق پر کفایت کرتے ہیں- بے شبہ کتب ماویہ جتنی بھی تھیں و ہمعرفت الہید کامبق دیتی چلی آئی ہیں' کئین جس اسلوب ہے اس مبتی کوقر آن یاک نے سمجھایا ہے بھلا وہ دوسری کتب میں کہاں- اس کی ایک وجہ یہ ہے کہا ہے کلام میں جس طرح متکلم قریب ہو کرنظر آتا ہے'ا تناکسی و دسری صورت میں ظرنہیں آتا - گویایوں سمجھے کہ گلام اپنے متعلم کے لیے بمنز لہ ایک آئینہ کے ہوتا ہے-اب اس آئینے میں اس کے متعلم کا جلوہ و مکھنے کے لیےصرف آئنکھیں درکار ہیں۔روش آئنکھیں اس کےجلو و کا پچھ نہ پچھ نظار ہ کرلیتی ہیں اور بےبصیرت آئنکھیں اس سے محروم رہتی ہیں اگر چہاس کی تلاوت کرنے والےنفس اجر میں شریک رہتے ہوں-حق سجانہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہاس کے ذکر ہے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں اس لیے نماز کا تذکرہ فر ماکرارشاد ہوتا ہے ولیڈ کو اللہ اکبو-اورنماز کے لیے بھی یوںارشاد ہوا: و اقبیم المصلو ة لذکوی. اس لحاظ ہے بھی اگر قرآن کریم پرنظر ذالی جاتی ہے تو امہات ذکراللہ قرآن کریم میں نظر آئے ہیں'اس لیے قرآن کریم کا تالی (لیعنی تلاوت کرنے والا ) صرف تالی نہیں' بلکہ ذاکر بھی ہوتا ہے یوں بھی اگر دیکھئے تو نماز کا سب سے بڑار کن یہی قرآن کریم ہے حتی کہ اگر نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے تو وہ نماز ہی نہیں ہے-اس کے بعداگر بغور ملاحظہ کیا جائے تو قر آن پاک میں صرف صافحین کا تذکرہ نہیں بلکہ انہیا علیہم السلام ک اس مقدس جماعت کاذکر بھی ہے'جواپنے اپنے دور میں مرکز نوروہدایت اور آج بھی موجب صدیر کات ہے۔ وہ ذکر بھی صرف ان کے قصص اور سوانح حیات کے طور برنہیں ہے' بلکہان کے تبعین کی بر کات اور مخالفین کے نتائج بداور ثمر ات کے ساتھ ساتھ ہے اور ان کی دعوت وارشاد کے وہ قیمتی کلمات جوان کی مبارک زبانوں سے حق تعالیٰ کی ذات وصفات کے تعارف میں نکلے ہیں'ان سب ہے مملو ہے۔اس لحاظ سےان کالمحمراراوراعا دہموجب صد بر کات ہے اور حق سجانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے آیک وسیع باب ہے جوان کے تذکروں سے کھلٹا ہے۔ کا اٹم اللّٰہ میں ایک صفحہ بھی ایسانہ ملے گا' جس میں حق سبجانہ وتعالیٰ کی ذات وصفات اور شہون کا تذکرہ نہ ہو۔ پھر بیتذ کر ہجمی اسلوب کے ساتھ کیا گیاہے جس میں اس کے اساء وصفات اور ۔ شئون عالیہ کا جگہ جگہ اس طرح ثبوت ملتا ہے کہ تالی کلام اللّہ کوشدہ شدہ وہ مقام نصیب ہوجا تا ہے جہاں ہے وہ اپنے رب کود بکھا تونہیں مگر اس کو '' کسانک تو ۵۱" کالطف حاصل ہونے لگتاہے۔اس کے ان الفاظ مقدس کے تکرار کاثمر ہیہ وتا ہے کہ اس سے یقین کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ مثل مشہور ہے: الشبیء اذا تکور تقور -اور کمال یقین کی دوسری تعبیر کانک تواہ ہے درنداس کی شان تو یہ ہے: لا تعدر کہ الابصار و ہ و یہ در ک الابصباد پیتذ کراورتفکراور تذہرتوان اسباب میں ہے ہیں' جوقر آن یا ک کی تلاوت کرنے والے کی طرف ہے معرفت ایز دی میں معین ہوتے ہیں'کٹین یہاں اسباب معرفت جو بھی ہوں وہ خود حق سجانہ وتعالیٰ کی جانب سے بندہ پر فائز ہوتے ہیں- و یکھئے لکہے ....

# اِلَى اللَّهِ بِنشَيْءٍ ٱفْضَلَ مِمَّا خَوَجَ مِنْهُ يَعْنِي اللَّهِيزِ سے برُه كركس اور چیز سے حاصل نہیں كر شكتے 'جوخود حق سجانۂ سے نكلی

للے .... عام صنفین کاطریقہ ہے کہ ان کی تصانف کا پڑھنے والا ان کی انس ومحبت کے لیے جالب بن جاتا ہے۔ پھرجس کی محبت اپنے بندوں پر بلاسبب ہواگر اس کے کلام کوکوئی بندہ پڑھے تو پھراس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔اب ہو چئے کہ ایک جانب سے تو بندہ اپنے رب کی معرفت کے لیے اس کے کلام کو پڑھے رہا ہواں کے اساء کو بار بار دہرار ہا ہواں کی صفات اوران کے مظاہر کا مطالعہ کرر ہا ہواں کے اغبیاء کیہم السلام اور مقربین کی محبت بھری داستانیں، بار بارس رہاہو' پھران کے ماننے اور نہ ماننے دالوں کاحشر بھی اس میں دیکھیر ہاہو'اس کے ماسوا آیات' انفسیہ' اور'' آفاقیہ'' میں بنظر مؤعظت وعبرت غورکرر ہا ہو' دوسری طرف خود مشکلم اس عبدصالح ہے قریب سے قریب تر ہوکراپٹی محبت کی بارش برسار ہا ہوتو کوئی شبہبل کہ ایک مرتبہ تو پھر کا دل بھی موم ہوکررہ جائے اور صاحب نصیب کا خالی قلب تو شاید کسی کا آشیانہ بن جائے۔ یہ بلندمقصد ایک مٹی کے پیٹے کو بھلا کیا حاصل ہوتا'لیکن جس کو ''لسما حلقت ہیدی'' کافخر حاصل ہواس کواپی بے مناسبتی کے باوجود پھرایک نسبت حاصل ہوتی ہے'جوشاید ''لما حلقت بیدی" کابٹر ہ ہو- بجیب ماجراہے کہ ایک طرف اس متلہ خاکی میں اینے رب کی معرفت کی اتنی صلاحیت موجود ہوگذاس سے "الست ب ب ب کاعهد لے لیاجائے بھر دوسری طرف اس کواپیا کلام ملے جس میں متکلم کاجلوہ خودعیاں ہوتو کیااس کلام کی تکرار سے اس کا ساز فطرت بے ساختہ نغہ سرائی پر آمادہ نہیں ہوجائے گا۔ یہاں ندمیر ہے پاس ان رموز واسرار کے اظہار کے لیے کلمات ہیں اور نہ کلم کویہ یارائی حاصل ہے کہ اس رابطہ کے اظہار پرقدرت حاصل ہوجواس کام اور پیکلم کے مابین پنہاں ہے- کیا کہئے کہ بات اتنی ظاہر ہے جتنی کہ ہوسکتی ہے اور پھراتنی مخفی ہوگئی ہے کے عقل نارسا کی رسائی ہے باہر-سبحان اللہ جومنیع کمالات اورمجمع کمالات ہے خوداینی ایک صف عالی کا جلو ہ دکھانے پر آ ماد ہ ہو جائے تو و ہکون ک آ تکھے ہے جس کووہ جلوہ نظرنہ آئے۔ ایک طرف اس کے ظہور کا بیام اور دوسری طرف اس کے خفاء کا بیاحال کدیڑے سے بڑے عارف کی زبان سے بھی پرنکاتا ہے اشتباقه فاذا بدا اطرفت من اجلاله-پینظرتو صرف ایک بی تھی جس کی شان "مازاغ البصو و ما طغی" کی شہادت خود قر آن کریم نے دی ہے دوسراکوئی ایسانہیں جس کے لیے یہ جلی ہو سکے اور وہ اس جلی کو بر داشت کر سکے پھر جواس کے لیے مخصوص ہوئے اسے اس عالم فاني جِهورُ كرفوق السموات كاسفركرايا كيام وخوشا نصيب اس امت عجس كنصيب مين تنبين تو "كانك تواه" كاكوئي نهكوئي حصرآ گیا- بلابودے آگرایں ہم نہ بودے-

> و من علجمي الله الحسن اليهم و السال عنهم دائم و هم معى و تشتاقهم عيني و هم في سوادها و بطلبهم جسمي وهم بين اضلعي

ے بعنی کلام پا<sup>ک</sup>-

الْقُوْانَ (رواه المحاكم و صححه ابوداؤد في مرابينه عن

(حائم - مراتيل ابوداؤد - جامع تزيذي)

جبيس بن نفير والترمــذي عــن ابي امامة بمعناه مع زيادات)

للے .... کیے ایک آلہ ہیں' مقاصد میں ہے نہیں جیسا کہ ترکار پوں میں چھلکا مقسود نہیں ان کامغزمقصود ہے۔ کیکن کلام اللہ وہ ہے جس میں چھلکا کچھ بھی نہیں مغز ہی مغز ہے اس لیے اس کے کلمات بھی مقصود ہیں اوران کلمات میں جومعانی عالیہ مضمر ہیں وہ بھی مقصود ہیں اس لیے یہاں اگر مجھنے والا جواہر مقصود سے اپنے دامن کو تجرر ہاہے تو نہ مجھنے والا بھی کلمات عالیہ کی برکات اور فیوش سے بہر ہ ور ہے یہاں تو شان سے ہے کہ۔

> بهار عالم حسنش جهان را تازه می دارد برنگ اصحاب صورت راببوار باب معنی را

ایک حافظ جومعانی کاعالم نہیں رب العزت کے کلام کو پڑھ پڑھ کراس میں مست ہے اور ایک عالم اس کے معانی عالیہ پرغور کر سےمحو حیرت ہے۔محروم نہ بیانہ و ہ -محروم دراصل و ہ ہے جو حیلے بہانے بنا کراس کلام پاک کی تلاوت ہے بھی محروم ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی آ واز کی طرف حق تعالی اتنی توجہ نہیں فر ماتے جتنی کہ اس نبی کی آ واز کی طرف جوخوش آ واز کی سے کلام اللہی پڑھتا ہو۔

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن الله لنبي يتغنى بالقران. (رؤاه البحاري و المسهم)

اب انداز ہ فرمائے جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی قار کی قرآن پر توجہ کا یہ نقشہ ہوتو پھراس کی معرفت کے حصول کا ذریعہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوسکتا ہے۔ یہاں نبی گی قیداس لیے نہیں کہ اس بحر ذخار ہے مستفید وہی ہوتا ہے' بلکہ اِس لیے ہے کہ کلام جس قدرعالی ہے اس کے پڑھنے کا سلیقہ بھی اتناہی عالی ہونا جا ہے اور وہ نبی ہی اوا کر سکتا ہے اس لیے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

عن عبيدة السمليكي قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل القران لا تتوسد وا القرآن و اتلوه جق تلاوته من اناء الليل و النهار و افشوه و تغنوه و تدبر وا ما فيه لعلكم تفلحون و لا تعجلوا ثوابه فان له ثوابًا. (رواه البيهقي في شعب الايمان)

عبیدہ ملیکی روایت کرتے ہیں کہ رسول النّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا الله علیہ وسلم نے فر مایا الله صلی روایت کرتے مفاظ بالحقوص) قرآن کریم سے عفلت اختیار نہ کرواوراس کی خلاوت کرنے کا جوجت ہے وہ شب وروز اوا کیا کرو اور اس کی اشاعت کرواور اس کوخوش الحانی سے پڑھا کرواور اس کے معانی میں غور کیا کروتا کہ تم کوفلاح نصیب ہواوز اس کا بدلہ ونیا ہی میں طلب مت کرو کیونکہ آخرت میں اس کا بہت بردا بدلہ سلے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک تی تلاوت کرنا اور اس سے غفلت اختیار نہ کرنا صرف اتنا ہی کافی نہیں' بلکہ مسلما نوں میں اس کا ایک تل ہے اور خوش آوازی سے پڑھنے کا مطلب پنہیں کہ اس کو گانے کے طریقے پر پڑھو' بلکہ جس ملک بیس وہ نازل ہوا اس کو ای لہجہ میں پڑھو' کیونکہ قرآن جہاں اپنے کلمات اور رسم الخط کے ساتھ محفوظ ہے وہاں اس کے بلکہ جس ملک بیس وہ نازل ہوا اس کو ای لہجہ میں پڑھو' کیونکہ قرآن جہاں اپنے کلمات اور رسم الخط کے ساتھ محفوظ ہے وہاں اس کے پڑھنے کا لہجہ بھی محفوظ ہے اس کے سوا اس کا ایک مطلب سے بھی ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی مشغولی میں پچھے گنگنا کر اپنا دل بہلا یا کرتا ہے' تو اپنے دل بہلانے کا ذریعہ گانے کی بجائے اس قرآن کو بنا لواور بیرای وقت ہوسکتا ہے جب کہ قرآن کی سے اس کے ساتھ ہے۔

#### 

لله ..... یا *ک تمها ری رگ رگ مین انز* چکا جو-

زوق این باوه نه دانی بخدا تا نه چشی

اور پیجی معلوم ہو کہ قر آن کریم جیسی رفیع الثان چیز کا بدلہ دنیا ہی میں مقصو دینالینا و ہرو پیدی شکل میں ہویا جاہ وشہرت کی شکل میں بیہ اس نعمت عظمی کی بڑی ناقد ری کرنا ہے-

اوریتو ظاہر ہے کہ اس کے معانی پرخور وخوض کرنا اس کا ایک رکن رکین ہے۔ اگر عالم ہو جب تو کیا کہنے اور اگر عالم نہ ہوتو اردو زبان میں اس کے سیح تراجم ہے یہ مقصد عظیم حاصل ہوسکتا ہے۔ خرض کہ "طلب الکل فوت النکل" کا مصدات نہ ہو جتنا اور جس صورت ہے ممکن ہواس کی تلاوت کرنے ہے محروم ندر ہے تا کہ معرفت الہید کی خوطہ زنی اگر نصیب نہ ہوسکے تو ایک مؤمن کا دامن خشک ہونے سے بھی بچار ہے۔ معرفت و ربانیہ بیا کہ موہب الہیہ ہے۔ جس کے لیے کلام اللی سے بڑھ کرکوئی اور سبب نہیں ہوسکتا۔ دامن خشک ہونے سے بھی بچار ہے۔ معرفت و ربانیہ بیا کیار میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور غوط پرخوطہ لگا کر جب کنداور تہ کوئیں پاسکتے کیا میں برمجبور ہوتے ہیں۔

وامانِ گلہ نگل کل حسن تو بسیار گل چینِ بہارِ تو زِداماں گلہ دارد

یمی حال اس تلاوت کرنے والے کا ہے جو بے تا ہا نہ جا ہتا ہے کہ کام الہی کے اس چمنستان سے معرفت والہی کے رنگ برنگ کے غیر متا ہی پھول تو ژنو ژکر اپنے وامن میں جمع کرلے' مگر دیکھنا یہ ہے کہ پھولوں کی جتنی کثریت ہے دامن اتنا ہی زیاد ہ کوتا ہ ہے۔ سریت کے ساتھ کیا ہے۔

مضمون کچھطویل ہو گیا اوراصل مقصد جودل میں تھاوہ پھرا دانہ ہوسکا اس لیے بصد حسر ہت وحر مان بیا بیک واقعہ کھوکھ کم رکھ دینا پڑا۔
زیب النساء خودا کیٹ شہرادی تھی اس کی شاعری کی دھوم س کر اس کے والد کوا بیک بادشاہ نے لکھے بھیجا کہ ہم اس شاعر کو دیکھنا چا ہے ہیں جس کا بیشیر میں کلام ہے اس کوخر کیاتھی کہ وہ خودا ہی بادشاہ کی صاحبر ادی ہے۔ اس پراس کا والدغم وغصہ سے بھرا ہوا اپنی لڑکی کے باس ہیں جس کا بیشیر میں کلام ہے اس کوخر کیاتھی کہ وہ خودا ہی بادشاہ کی صاحبر ادی ہے۔ اس پراس کا والدغم وغصہ سے بھرا ہوا اپنی لڑکی کے باس ہم جولا کہ بیس اس ون کے لیے شعر گوئی ہے تھے کومنع کیا کرتا تھا لڑکی نے بھدا دب عرض کیا کہ جہاں پناہ آ پ پریشان مذہوں اور جواب میں بیشعراس کولکھ کر بھیج دیں ہے۔

در تخن مخفی منم چوں ہوئے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

پس اگرا ہے شعروخن میں زیب النساء دیکھی جاستی ہے تو کلام اللہ میں خودصا حب کلام کے جلوے دیکھنے میں تامل کیا ہے۔قلم ای جارسید وسر بشکست ہے

دادیم تراز گنج مقصود نشال گرما نه رسیدیم نو شاید بری

(۱۳۵۱) ﷺ اس روایت میں قرآن پاک کی ووممتاز صفتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے ' یعنی دنیا میں ہر کتاب کے نفوش کسی نہ کی ذریعے سے من سکتے ہیں اور کم از کم جب تک مطابع نہ تھے ہر کتاب کی سیابی پانی کے ذریعے مٹائی جا سکتی تھی' کیکن قرآن پاک کیلی ۔ اللی ۔ ۔۔۔۔

قَالَ فِي بَابِ الْإِنْذَارِ وَ التَّحُذِيْرِ وَ فِيْهِ... وَ قَالَ فِي بَابِ الْإِنْذَارِ وَ التَّحُذِيْرِ وَ فِيْهِ... وَ قَالَ إِنَّمَا بَعَثُتُكَ لِابْثَالِيُكَ وَ اَبْتَلِي بِكَ وَ اَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغُسِلُهُ الْمَاءُ تَقُرَأَهُ أَنْ الْمَاءُ تَقُرَأَهُ أَنْ الْمَاءُ تَقُرَأَهُ أَنْ الْحَ.

(رواه مسلم مَشْكُوة ص ٤٦٠) (١٣٥٤) عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو مَنُ قَرَأُ الْمُقُرُانَ فَقَدِ اسْتَدُرَجَ النَّبُوَّةَ بَيُنَ جَنْبَيْهِ غَيُرَ الْمُقُرُانَ فَقَدِ اسْتَدُرَجَ النَّبُوَّةَ بَيُنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ الْمَهُ لَا يُوْحَى إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْقُرُانِ اَنْ يَبِحِدَمَعَ مَنُ وَجَدَوَ لَا يَنْجَهَلَ مَعَ مَنُ

کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تیری استقامت اور تیرا صبر وشکر آ زمانے کے لیے بچھ کو بھیجا اور اس لیے کہ لوگوں کی آ زمائش تیرے ذریعہ سے کروں (کہ وہ تیری اطاعت کرتے ہیں اور تجھ کو مانتے ہیں یانہیں) اور تیرے ساتھ ایک ایسی کتاب نازل فرمائی 'جس کو پانی نہیں دھوسکتا تو اس کوسوتے اور جاگتے پڑھا کرے گا الخ- (مسلم شریف)

(۱۳۵۷) عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس شخص نے قر آن شریف پڑھ لیا اس نے گویا نبوت کو اپنی دونوں کہ جس شخص نے قر آن شریف پڑھ لیا اس نے گویا نبوت کو اپنی دونوں کی جس سلیوں کے درمیان لے لیاسوائے اس کے کہ اس پرکوئی وحی نبیس اترتی اس لیے قر آن والے کے لیے میں ماسب نبیس کہ جوشخص غصہ کرے وہ بھی غصہ کا

للے ..... کسی صورت بھی سینوں ہے مٹائے مٹ نہیں سکتا۔ دوسری صفت اس میں یہ ہے کہ و داس طرح محفوظ ہے کہ سوتے جاگتے ہر حالت میں پڑھی جاسکتی ہے- انبیاء علیہم السلام کا تو سونا بھی ان کے جا گئے کے برابر ہوتا ہے' لیکن کسی کسی شوقین آ دمی ہے سوتے میں بھی قر آن کاپڑ ھنامستبعدنہیں - اصل مرادتو یہاں اس کا حفظ ہونا ہے -محاور ہیں بولا کرتے ہیں کہ بنی کوخواب میں چیچیڑ ہے نظر آتے ہیں -اس طرح حافظ بچےسوتے میں بھی قرآ ن شریف کی آیات کی آیات ہے ارادہ اور بےشعوری کی حالت میں تلاوت کر جاتے ہیں۔ پھرآ کھے بند کر کے پڑھنا بھی ای قرآن عزیز کی خصوصیات میں ہے ہے۔ جو کتاب بھی اس کے سوا ہے' اس کو آئٹھیں کھول کرنا ظرہ پڑھنا تو ممکن ہے' لیکن آئیھیں بند کر کے سونے کی شکل میں پڑھناممکن نہیں۔خلاصہ بیر گداس کی قراءت کے لیے ہر حالت کا استیعاب کر نامقصو د ہے۔ (۱۳۵۷) \* کلام اللّٰہ خدا کی وحیوں میں ہے سب ہے بڑی وحی ہے جوخدا تعالیٰ کے سب سے بڑے نبیوں میں ہے ایک نبی پر نازل ہو گی – ہیروحی بجز نبی کے کسی اور پر نازل نہیں ہوتی 'لیکن جس مخض کے سینے میں بیروحی محفوظ ہوا گرچہو ہ نبی تونہیں بنتا ' کیونکہ اس پر بیروحی نا زل نہیں ہوئی' لیکن چونکہ بینازل شدہ وحی اس کے سینے میں محفوظ ہے اس لحاظ سے بیے کہنا ہجا ہے کہاں کے سینے میں علوم نبوت کا ایک ذخیرہ موجود ہے' گویا کہ ایک طرح سے نبوت ہی ہے اگر چہ اس پروجی نازل نہ ہونے کی وجہ ہے اس کو نبی ایک لیجہ کے لیے بھی نہ کہا جاسکے' لکین پیفضیلت اس کے لیے کیا کم ہے کہاس کے سینے میں وحی نبوت کا مجموعہ محفوظ ہے۔ نبی بننے کے مشاق اگر اس حدیث میں پچھاز نا چا ہیں اورا کیے نہایت خوب صورت انداز بیان کوحقیقت کا لباس بہنا نا چا ہیں تو ان کوواضح رہنا چاہیے کہ پھرمسلمانوں میں ہروہ بچہ جو حافظ ہو گاا ہے دورطفولیت ہی میں نبی کہلانے کامستحق ہو سکے گا۔ یہاں تو مقصدیہ ہے کہ جس کے بینے میں قرآن ہوسب سے پہلے خو داس کواپنے قرآن کا احترام لازم ہے۔ اب نہ غصہ کرنا اس کا کام ہونا جاہیے اور نہ جہالت کی باتوں میں پڑنا اس کا مشغلہ ہونا جا ہے۔ قرآن کے احترام اورعلوم نبوت کے اس انعام کے ساتھ یہ باتیں کچھ جوڑنہیں کھاتیں - حدیث میں مبشرات اور دوسرے چیدہ چیدہ خصائل کونبوت کے اجزاء میں شار کیا گیا ہے ہے۔ مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی کو یہ وہم بھی نہیں گذرا کہ کسی کو ہم یا 🕂 مثلاً نبوت حاصل ہے۔ بیرانہی حریصوں کا شیو ہ ہے' جوایئے جہل سے نبوت کونہیں جانتے اور ایک مشت ِ خاک کی 🛚 اللہ .....

جَهِلَ وَ فِي جَوُفِهِ كَلَّامُ اللَّهِ.

(رواه الحاكم و صححه)

(١٣٥٨) عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ ذَكَرَ فِيْهَا وَ فَضُلُ كَلامِ اللّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلامِ كَفَصُلِ اللّهِ عَلَى خَلْقِهِ . (رواه الترمذي و الدارمي و البيهقي في شعب الايمان)

جواب غصہ ہے و ہے اور جاہلوں کے ساتھ جہالت کرنے پراتر آئے اور

اس کا خیال نہ کرے کہ اس کے سینے میں کلام اللہ موجود ہے-

لاہے ..... طرح اس کو بھیر دینا چاہتے ہیں' مگر پھر اس کوسمیٹ کرایک اپنی ذات کے سواا پنے خاندان تو کیا اپنی اولا دکوبھی دینا نہیں چاہتے –ایک طرف دعو بے نبوت اور دوسری طرف بخل کا بیامالم جیرت ہی جیرت ہے۔

بوچھ کا ساہ میں پہر بریداری کام اللہ کی فضیلت کے لیے جوائداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ حیطہ بیان سے فارج ہے بعنی حق تعالی شاند کے کلام کی فضیلت روسرے اور کلاموں پر بیان کرنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ خود حق تعالی کی ذات کی افضیلت کااس کی مخلوق پر بیان کرنا ناممکن ہے۔

ع چنبت خاک راباعالم پاک

ہاتی کوفانی کے ساتھ اور کامل کوناتھ کے ساتھ اور مظلم کونور درنور کے ساتھ سوائے تباین کے اور کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہی نسبت ان دونوں کے کلاموں کے درمیان مجھنی جا ہیے۔ اس نسبت تباین کا بیان حدیث فدکور میں جس اسلوب ہے کیا گیا ہے اس سے زیادہ دوسر ااسلوب اختیار کرنا بھی غیرممکن ہے۔ (۱۳۵۹) حارث اعور روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متحد شریف میں میرا گذر ہوا۔ کیاد کچھا ہوں کہلوگ مسجد میں دنیوی یا تنیں کررہے ہیں۔ میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے بیرحال عرض کیا۔ آپ نے افسوں اور تعجب سے فرمایا اچھا گیالوگ مسجد میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔اس پر آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ تکویہ فرماتے خود سنا ہے كمآ تنده زمانے میں فتنے ہول گے میں نے پوچھایارسول اللہ پھران ہے بیخے كا کیاراستہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا بس خدا تعالیٰ کی کتاب بعنی قرآن کریم جس میں گذشته مرب کے حالات اور آئندہ کے داقعات اور تمہارے معاملات کے نیسلے بيسب موجود ہيں' بي كتاب كيا ہے؟ بس آخرى فيصلہ ہے پچھ بنسى مُداق نہيں' جس مسمسی جاہر بادشاہ نے اس کوچھوڑا خدا تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اور جس نے راہِ ہدایت اس کے سواکہیں اور تلاش کی القد تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا۔ یہی خدا تعالیٰ کی (مخلوق کے لیے )ایک مضبوط رہی ہے یہی وہ ذکر ہے جو حکمت ہے لبریز ہے اور یمی سیدهی راو ہے لوگوں کی خواہشات اس کے معانی بدل نہیں سکتیں -مختلف ز با نیں اس میں خلط ملط نہیں کرسکتیں۔ علماء کے دل بھی اس ہے نہیں بھرتے ' کتنا ہی اس کو پڑھئے' مگروہ ہردم تازہ کالطف دیتا ہے۔اس کے عجائبات بھی ختم ہونے والنہیں- جنات جیسی مخلوق نے جب اس کو سناتو وہ بھی ہے ساختہ بول اعظمے انا سمعنيا البح لوكواآج تم في ايك عجيب قرآن سنا ب جوكاميا بي كي راه دكها تا ہے ہم تو فوراً اس پر ایمان لے آئے۔جس نے قرآن پڑھااس نے سیج ہی سیج بولا جس نے اس پر عمل کیا اس نے بے شبہ تو اب کمایا 'جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیااس نے یقیناانصاف کا فیصلہ کیااورجس نے اللہ کی طرف دعوت دی اس نے بلاشبدراه راست کی دعوت دی - (تر مذی - داری)

(١٣٥٩) عَنِ الْحَارِثِ الْاعُورِ قَالَ مَوَرُتُ فِي الْمُسُجِدِ فَإِذَا النَّبَاسُ يَخُوُضُونَ فِي اللاحَادِيْثِ فَدَ خَلْتُ عَلَى عَلِي فَاغْبَرُتُهُ فَلَقُ الْ أَوَ قَدُ ثَلَعَلُوْهَا قُلُتُ نَعَمُ قَالَ آمَا إِنَّى سَيِمِ غُنتُ زَبِسُولَ اللَّهِ صَلَّتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الآاِنَّهَا سَتَكُونُ فِتُنَةٌ قُلُتُ مَا الْمَخُورَجُ يَا ذِسُولَ اللَّهِ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبُلَكُمُ وَ خَبُو مَا بَعُدَ كُمُ وَ حُكُمُ مَا بَيُنَكُمُ آهُوَ الْمُفَصُّلُ لَيْسَ بِهَوُّلِ مَنُ تَرَكَهُ مِنُ جَبَّار قَصَمَهُ اللَّهُ وَ مَن ابُتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ اَضَلَّهُ السُّلُهُ وَ هُوَ حَبُلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَ هُوَ الذِّكُرُ الُحَيِكِيْمُ وَ هُوَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ لَا تَزينُعُ بِهِ · الْأَهُوَاءُوَ لَا تَسَلَتَبِسُ بِهِ الْآلْسِنَةُ وَ لَا يَشَبَعُ مِنْهُ الْمُعَلَمَاءُ وَ لَا يَخُلُقُ عَنْ كَثُرَةِ الرَّدُّو لَا يَنُهُ شِبِي عَمجائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمُ تَنْتَهِ اللَّجِنُّ إِذُ سيمعته حَتَى قَالُوا إِنَّا سَمِغُنَا قُواانًا عَجَبًا يَهُ دِئُ اِلَى الرُّشُدِ فَا مَنَّا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وْ مَنَ عَهِلَ بِهِ أَجِرَ وَ مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلُ وَ مَنْ دَعْسَ إِلَى السَّلِهِ هَسَاءَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيبُمٍ. (زواه الترمـذي و الدارمي و قال الترمذي هذا حديث اسناده مجهول و في الجارث مقال خ

(۱۳۵۹) \* ہر چند کہ اس حدیث میں اسادی ضعف موجود ہے کین اس کا ایک ایک کلمہ اپنی جگہ حقیقت ثابتہ ہے اور اس کی تائید صرف دیگرا حادیث ہے ہی نہیں بلکہ واقعات ہے بھی ہوتی ہے۔ یہاں ہم نے اس حدیث کواس کے ضعف کے باوجود اس لیے نقل کیا ہے کہ قرآن کی صدافت کے ساتھ ساتھ اس کی چند دیگر صفات سے بھی آشنا ہوجا ئیں اور اگر اس کوحدیث کا درجہ نہ دیے تکیس تو کم از کم تشریحی نوٹ کے قائم مقام تو سمجھ ہی لیس ساتھ ساتھ اس کی جہند دیے بیٹ سے جملے تفصیل طلب ہیں لیکن جب اس کی اسناد ہی مجبول ہواور اس کی وسعت کی گنجائش بھی نہ ہوتو پھر اس اجمال پر ہی کفایت کر لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہاں قرآنی اعجاز کے موضوع میں اس کے نفسائل کا تذکرہ اس کے مجبوز وہونے کی گویا ایک شرح سمجھنی جا ہے۔

## آ تخضرت صلی الله نبلیه وسلم کااسطوانه حنانه کامشهور مجمزه

ن رسول الدسلی اللہ تعالی عندروایت فریاتے ہیں کدایک انصاری مورت فیر اور اللہ اللہ اللہ علی اللہ علیہ واللہ کی خدمت میں عرض کی اجازت ہوتو ہیں آپ کے لیے کوئی چیز (لیعنی منبر) تیار گرا دوں 'جس پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیا کریں کیونکہ میر اایک غلام ہے جو بردھی کا کام جانتا ہے۔ آپ نے فر مایا اگرتم عاب ہوتو تیارا کر الو۔ جب جعد کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھے جوآپ کے لیے تیار کیا گیا تھا تو مجور کا وہ درخت جس کا سہارا لے کر پر بیٹھے جوآپ کے لیے تیار کیا گیا تھا تو مجور کا وہ درخت جس کا سہارا لے کر پہلے خطبہ دیا گرتے تھے ایسا چیخ چیخ کر رونے لگا گویا غم کے مارے کیسٹ جائے گا۔ اس کے نالہ و بکا پر آنج ضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر ہے اتر ہوئے بیچ کو بہلا کر خاموش کرتے ہیں اور وہ سکیاں لینے لگا ہے یہاں اور یہ سکیاں لینے لگا ہے یہاں تک کہ بالکل خاموش کرتے ہیں اور وہ سکیاں لینے لگا ہے یہاں کہ کہ کیسٹ سے جو گوشت تک کہ بالکل خاموش ہوگیا۔ ( بخاری و سلم ) نہیت سے جو گوشت رکھا گیا تھا اس کا ایک پھر کا

(۱۳۷۱) حضرت عثمان کے ایک مولی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امسلمہ کے

الرسول الاعظم و معجزته الشهيرة باسطوانة الجنانة صلوات الله وسلامه عليه السطوانة الجنانة صلوات الله وسلامه عليه (١٣٢٠) عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ اللَّهُ نَصَارِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الاَ الْجَعْلُ لَكَ شَيْنًا تَقُعْدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِى عُلامًا لَحُعْلُ الْكَ شَيْنًا تَقُعْدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِى عُلامًا لَحُعْلُ الْكَ شَيْنًا تَقُعْدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِى عُلامًا لَحَدُ شَيْنًا تَقُعْدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِى عُلامًا لَحَدُ النَّهِ الله المُنبَرِ الله عَمِيلَت لَهُ الْمِنبَرِ الله فَلَى الله فَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى المُنبَرِ اللّذِي صَنعَ لَهُ فَصَاحِبُ النَّيْحُ لَهُ الْجَمْعُةِ قَعَدَ النَّيِي صَلّى الله فَصَاحِبُ النَّيْحُ لَهُ الْجَمْعُةِ الْتِي كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَى اللّه عَلَيْها عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَى اللّه عَلَيْها عَلَى اللّه عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عِلْها اللّه عَلَيْها عَلَى اللّهُ عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَى اللّه عَلَيْها 
(رواه الشيحاث)

الرسول الاعظم و صيرورة اللحم الذي وضع لاجله مروة صلوات الله وسلامه عليه

(١٣٦١) عَنْ مَوْلًى لِعُثْمَانَ قَالَ أُهْدِيَ لِلْأُمّ

(۱۳۷۱) \* گوشت کا پیکڑا کس کی نیت ہے رکھا گیا تھا؟ پیتو ظاہر ہی ہے گراللّہ کی راہ میں ایک محتاج کو نہ دینے کا نتیجہ آپ نے دیکھا ایسے معجز ہ کے لیے ایسا ہی گھر مناسب تھا جہاں خدا تعالیٰ کی وحی انز اکرتی ہو- اب فرمائے کہ گوشت کے پھر بن جانے کا کیا فلسفہ مو جیا جائے۔ سوائے اس کے کہ جوقطر ہُ آب کوانسانِ ناطق بنا سکتا ہے وہ گوشت کے پھر بنا دینے پر بھی قادر ہے-اور بنادیا: فتساد ک البلہ لیا ہے۔ سوائے اس کے کہ جوقطر ہُ آب کوانسانِ ناطق بنا سکتا ہے وہ گوشت کے پھر بنا دینے پر بھی قادر ہے-اور بنادیا: فتساد ک البلہ لیا ہے۔

سَلَمَةَ بَضُعَةٌ مِنُ لَحُمِ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ اللَّحْمُ فَقَالَتُ لِلْخَادِم صَبِيهِ فِي الْبَيُتِ لَعَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَأْكُلُهُ فَوَضَعْتُهُ فِي كُوَّةِ الْبَيُتِ وَ جَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيْكُمُ فَقَالُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيُكَ فَذَهَبَ السَّائِلُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمُّ سَلَمَةَ هَلُ عِنُدَ كُمُ شَيُّءٌ ٱطُعَمُهُ فَقَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ لِلْخَادِمِ اِذُهَبِي فَأَتِي رُّسُوُلَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِذَالِكَ اللَّحُمِ فَذَهَبَتُ فَلَمُ تَجِدُ فِي الْكُوَّةِ إِلَّا قِطُعَةَ مَـزُوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ اللُّحُمَ عَادَ مَرُوَةً لِـمَا لَـبُمُ تُعُطُوهُ السَّائِلَ. (رواه البيهقي في دلائل النبوة) الرسول الاعظم وطلبه ذراعًا فذراعًا وعدم مناولة ابي عبيد في المرة الثالثة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوسكت لنا ولتني فراعا فلراعا صلوات الله وسلامه عليه

(١٣٦٢) عُنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ طَبَخُتُ لِلنَّبِيِّ

گھر گوشت کا ایک کلا اکبی اسے بطور بدید آیا چونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت مرغوب تھا اس لیے انہوں نے گھر کی خادمہ سے کہا اس کو خاطت سے رکھ چھوڑ شاید آپ تشریف لائیں اور اس کو تناول فرمائیں۔ خادمہ نے گوشت کا وہ کلا اٹھا کر ایک طاق میں رکھ دیا اتفاق سے ایک سائل آ نکلا اور دروازہ پر آ کر اس نے مصدا دی '' پچھصد قد دواللہ تم کو برکت عطا فرمائے'' جوب کے دستور کے مطابق جواب ملا 'اللہ تعالیٰ تم کو بھی برکت عطا فرمائے''۔ جوب کی وجہ سے فقیر کوند دینا ہوتو میکلمہ کہد دیا جا تا ہے کہ کہ کہ دیا جا تا ہے کہ کہ کہ اس اور خافر مائے۔ (جب کی وجہ سے فقیر کوند دینا ہوتو میکلمہ کہد دیا جا تا ہے کہ بین کرسائل واپس چلا گیا۔ جب آپ گھر میں تشریف لا نے تو آپ کی جی باس اور خادمہ کو تھم دیا کہ فورا جائے اور وہ گوشت لا کر آپ کی جی باس اور خادمہ کو تھم دیا کہ فورا جائے اور وہ گوشت لا کر آپ کی جی مدمت میں پیش کرے۔ وہ گوشت لینے گئی کیا دیکھتی ہے کہ وہاں تو ایک پھر خدمت میں پیش کرے۔ وہ گوشت لینے گئی کیا دیکھتی ہے کہ وہاں تو ایک پھر کی خالا ہے کا داروہ گوشت کیا گئی کیا دیکھتی ہے کہ وہاں تو ایک پھر کا کلڑائی گیا تی کیا گئی کیا دیکھتی ہے کہ وہاں تو ایک پھر کیا گئی کیا دیکھتی ہے کہ وہاں تو آپ کیوند تھا۔ جب بید ماجرا آپ سے بیان کیا گیا تو آپ نے فر مایا وہ گوشت پھر کا کلڑائی گیا تریک کے اس کوسائل کوئیس دیا تھا۔ نے فر مایا وہ گوشت پھر کا کلڑائی گیا تی گئی کیا دیکھتی ہے دوالوں کیا گیا تو آپ کیونکہ تم نے اس کوسائل کوئیس دیا تھا۔

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا بکری کے دودستوں کے بعد تیسرے
کا طلب کرنا مگر صحابی کا اس پر خاموش نہ رہنا اور آپ
کا یہ فر مانا کہ اگر تو خاموش رہتا تو دست پر
دست دیئے جلاجا تا

(۱۳۷۲) ابوعبید کتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لیے

للے ..... احسن المحالفین اگراس م کے واقعات کانزول و کی اور بہت نبوت میں ہی ظہور نہ ہوتا رہتا تو ہو لیے کیا صرف بیان سے
اس قدرت مطلقہ کا اس بدیمی طور پر کسی کو یقین حاصل ہو مکتا ۔ آج تو علوم عقلیہ و تقلیہ کے ذخیر ہے سب موجود ہیں 'گرسو چئے وہ کیا نہیں رہا
جس کے ہونے سے ایک بدو کو بھی اس کا بدیمی یقین حاصل ہوجا تا - جی ہاں قدرت کے وہ مظاہر جو ہمہ وقت آئکھوں کے سامنے ہر کس و
ناکس کو اس پر یقین دلا نے کے لیے مجود کرتے تھے صرف ان کا مشاہدہ ہی آج آئکھوں سے غائب ہے اور بس ناکس کو اس پر یقین دلا نے کے لیے مجود کرتے تھے صرف ان کا مشاہدہ ہی آج آئکھوں سے غائب ہے اور بس ناکس کو اس پر یقین دلا نے کے لیے مجود کرتے تھے صرف ان کا مشاہدہ ہی آج آئکھوں سے غائب ہے اور بس ناکس کو اس پر یقین دلا ہے کے لیے مجود کرتے تھے مرف ان کا مشاہدہ ہی آج آئکھوں سے نائب ہو تا تا ہو گئر ہے کہ اس کو اس بی جانب سے خلاف عادت کا ظہور
ہوتا رہتا اور یہ حساب ہی رکھا رہتا کہ بکری کے گئے دست ہوتے ہیں - یہ سب ہی جانے ہیں کہ دوہ ہی دست ہوتے ہیں 'گریہ لاہ ۔....

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلْرًا وَكَانَ يُعُجِبُهُ اللَّرَاعُ فَسُمَّ قَالَ نَاوِلُنِى اللَّرَاعُ ثُمَّ قَالَ نَاوِلُنِى اللَّرَاعُ فُسَمَّ قَالَ نَاوِلُنِى اللَّرَاعُ فُسَلَّمَ قَالَ نَاوِلُنِى اللَّرَاعَ فَسَا وَلُتُسهُ ثُمَّ قَالَ نَاوِلُنِى اللَّرَاعَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَمُ لِلشَّاةِ مِن ذِرَاعٍ فَقَالَ وَ الَّذِي نَفُسِي كَمُ لِلشَّاةِ مِن ذِرَاعٍ فَقَالَ وَ الَّذِي نَفُسِي كَمُ لِلشَّاةِ مِن ذَرَاعٍ فَقَالَ وَ اللَّذِي نَفُسِي لَيْدِهِ لَو سَكَتَ لَنَا وَ لُتَنِى اللَّرَاعَ مَا دَعُوثُ . 

رواه الترمذي في الشمائل)

الرسول الاعظم وظهور البركة في الطعام والشراب صلوات الله وسلامه عليه (١٣٢٣) عَنُ عَائِشَة قَالَمَتُ لَقَدُ تُوفِّى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيءٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيءٍ يَاكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطُرُ شَعِيْرٍ فِي رَفِّي رَفِّ لِي فَاكُلُتُ مِنهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِي. (رواه البحاري في الدعوات ج٢ص٥٥ والاطعمه)

سالن کی ایک ہانڈی پکائی چونکہ آپ کو دست کا گوشت مرغوب تھا اس کے بعد آپ نے دوسرا
نے پہلے دست ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا
دست طلب فر مایا میں نے دوسرا دست اور پیش کر دیا اس کے بعد آپ نے تیسرا
دست طلب کیا تو میں نے با اوب عرض کی یا رسول اللہ بکری کے اور کے دست
ہوتے ہیں آپ نے فر مایا اس ذات کی مشم جس کے قبضہ میں میری جان ہا گر
تم خاموشی کے ساتھ دیتے رہتے تو جب تک میں تم سے مانگار ہتا تم مجھ کو دست
پر دست دیتے ہی رہتے۔ (روا والتر فدی)

## آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا کھانے اور پینے کی اشیاء میں برکت کامعجز ہ

(۱۳۹۳) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حال میں ہوا کہ میرے یہاں الماری میں کوئی ایسی چیزنہ تھی جے کوئی جاندار کھا سکے بس صرف تھوڑے سے جور کھے ہوئے تھے تو میں اس میں سے کھاتی رہی یہاں تک کہ مدت گذرگی بس میں نے ایک دن انہیں نا ب لیا - بس اسی دن سے وہ برکت ختم ہوگئی - (بخاری)

لا اس رسول ہی جانتے ہیں کہ ان کے فرمان پراگرٹو کا نہ جائے تو قد رست کا ملدان کے ذریعہ دست پر دست دے دے کر ان کے لیے ہے دیر کرشہ بھی دکھا سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی تجیب ہے کہ اس ایک موقعہ پڑئیں بہت ہواقع پر جب عالم غیب کی کوئی بات مختی رکھنی منظور ہوتی ہے تو پھر خود بخو دقد رتی طور پر وہاں اس کے ظہور کے خلاف اسباب بھی رونما ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھے کہ س طرح یہ الس مخلص صحابی کے منہ ہے ایک ایسا کلہ نکل گیا 'جو اس محیر العقول پر کت کے ظہور سے مافع ہوگیا' اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا اس صادق و مصدوق فداہ آبی وای کے فر مان کے خلاف ہونا ممکن تھا صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اگر ایسا فلا ہر بھی ہوجا تا تو وہ ان مجرزات ہے بچھ زیادہ تجیب شرنہ ہوتا جو سے بین میں بین کی روئوں الاشہاد طعام میں خابت ہوئے ہیں' مثلاً چند معقدوں کا کھانا پینکڑوں کو کافی ہوجا تا تو پھر اس سے کم در ہے کہ مجرزات کے لیے سوہان لگانے کافائدہ کیا۔ اس کے نظائر ان ہی اور اق میں آپ کی نظروں سے گذر نے والے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ معیرت ابو ہریرہ کے محبوروں کا قصداور ایک مقدس فی بی کے چکی کاوا قدوغیرہ وغیرہ و

نوٹ: اس حدیث ہے آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کسی کے ٹوک دینے کا متیجہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا الیکن آئندہ بھی امت میں متشرع اشخاص نے برکات کے ظہور پر ٹو کئے کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اوران کا پیغل شایدای تسم کی حدیثوں کے ماتحت ہوگا۔
(۱۳۲۳) ﷺ ہم پہلے تنبیہ کرچکے ہیں کہ برکت کی چیزوں پر ٹو کنایا بے وجہ ان کا اندازہ لگانا ہے اس برکت کوفنا کر دیتا ہے کیونکہ جب تک اس کونا پانہ تھاروزم و کے خرچ ہے اس میں کمی وبیشی کا اندازہ نہ ہوسکتا تھا۔ اب جب ناپ لیا تو وہ غیبی برکت فنا کیوں نہ ہو جاتی ۔ عالم غیب کی دنیا میں مجوبی ہوتی ۔ اس غیب کوغیب ہی رہنے دینا چاہے۔ ہم اس جگہ ایک اہم تنبیہ کرتے ہیں کہ سنہ اللہ ہے۔ کی دنیا میں مجوبات کے دنیا میں مجوبات کے دنیا میں مبول لگانی اچھی تبییں ہوتی ۔ اس غیب کوغیب ہی رہنے دینا چاہے۔ ہم اس جگہ ایک اہم تنبیہ کرتے ہیں کہ سنۃ اللہ ہے۔ کی دنیا میں مبول لگانی اچھی تبییں ہوتی ۔ اس غیب کوغیب ہی رہنے دینا چاہے۔ ہم اس جگہ ایک اہم تنبیہ کرتے ہیں کہ سنۃ اللہ ہے۔

(١٣٦٣) عَنُ جَسابِرِ بُسِ عَبُدِاللَّهِ اَنَّ اَبِسَاهُ اسُتُشُهِ لَا وَ تَرَكَ دَيْنًا وَ تَوَكَ سِتُ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جَدَادُ النَّخُلِ قَالَ ٱتَيُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدُ عَلِمُتَ أَنَّ وَالِدِي قَدِ اسْتُشِهِدَ يَوُمَ أُحُدٍ وَ تَرَكَ دَيْنًا كَثِيُسرًا وَ إِنَّى أُحِبُ إِنْ يُواكَ الْغُومَاءُ قَالَ إِذْهَبُ فَبَيْدِرُ كُلَّ تَمَرِ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلُتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَانَّهُمُ أُغُرُو ابِي تِلُكَ السَّاعَةَ. فَلَمَّا رَاى مَا يَصْنَعُونَ آطَافَ خُولَ اَعُظَمِهَا بَيُدَرًا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلْسَ عَـلَيُدِ ثُسمٌ قَـالَ أَدُعُ لِى اَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيُلُ لَهُمُ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ عَنُ وَ الِّدِي أَمَّانَتَهُ وَ أَنَا أَرُضَى آنُ يُؤَدِّى اللَّهُ عَنُ وَ اللِّهِي آمَانَتَهُ وَ لَا أَرْجِعُ اِلْمِي أَخَـوَاتِمِيُ بِتَـمَوَةٍ فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلُّهَا حَتَّى أَنَّىٰ لَا نُظُرُ إِلَى الْبَيُدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهَا لَمُ تُنْقِصُ تَهُورَةً وَّاحِدَةً رواهِ البخاريُّ. وَ فِسَى رِوَايَةٍ أَنَّ أَبَسَاهُ تَسَرَكَ عَلَيْسِهِ ثَلاَ ثِيُنَ

(۱۳۶۴) حضرت جاہر بن عبداللہ کہتے ہیں کہان کے والد شہید ہو گئے اور ان پر کچھ قرض اور چھ بیٹیاں چھوڑ گئے' تو جب تھجورتو ڑنے کا زیانہ آیا تو میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ آ پ کومعلوم ہے کہ جنگ احد میں میرے والدشہید ہو گئے'ان پر بہت قرض تھا۔ میں بیرجا ہتا تھا کہ ( آپ میرے تھجوروں کے ڈھیروں کے پاس چلے چلیں اور ) قرض خواہ لوگ آپ کوو ہاں ویکھےلیں ( تو مطالبہ میں پچھزمی کریں گے ) تو حضور نے قر مایا جاؤ اور ہرفتم کی بھجوروں کے الگ الگ ڈیٹیر لگاؤ – جب قرض خوا ہوں نے ان وَ عِيروں کو (يا رسولُ اللّٰہ کو ) ديکھا تو اس وفت يک بارگي مير ےخلاف و ہ لوگ بہت مشتعل ہو گئے۔ جب حضور ؓ نے بیہ ماجرا دیکھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو حضوران میں ہےسب ہے بڑے ڈھیر کے گردتین ہارگھو ہے پھرای پر ہیٹھ گئے پھر مجھ سے فر مایا جاؤ اورا پنے قرض خواہوں کومیرے یاس بلالاؤ-اس کے بعد حضوران کوناپ ناپ کر دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والدیرِ جوقرضِ امانت تھا وہ سب ادا کرا دی اور میں تو اس پر بھی راضی تھا کہاللہ تعالیٰ بس میر ہے والد پر چوقرض ہے وہی ا دا کروادے خواہ میں اپنی بہنوں کے پاس ایک تھجور بھی بیا کر نہ لے جا سکوں تو سچھ پرواہ نہیں' کیکن آ ب کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے سب ڈھیر بالكل بجادية اورجس ڈھیر پرحضور میٹھے تھاں کوتو میں نے بیددیکھا کہ گویا اس میں سےایک تھجور بھی کم نہیں ہونے یائی - ( بخاری )اور دوسری روایت

لله .... ہے کہ فانی و نیا میں و و کسی کا باقی رہنا پیندنہیں کرتی اس لیے اس کے ننا کی صور تیں غیب سے ظاہر ہو کر اس کو فنا ہی کر والتی ہیں۔

اگر چہوہ اپنے افعال سے ہوتی ہیں 'گوسنت النہیہ ہی تھم چھی ہے سب احادیث میں آپ اس کی رعایت رکھے کہ احادیث کی تشریحات میں ہر ہر جگہ ہم اس کا اعاد و نہیں کریں گے اگر آپ قسمت والے ہیں تو اس علمی مکتہ سے اپنے گھروں میں عملی فائدہ بھی اٹھا ہے تا کہ یصرف کتاب ہر جگہ ہم اس کا اعاد و نہیں کریں گے اگر آپ قسمت والے ہیں تو اس علمی مکتہ سے اپنے گھروں میں عملی فائدہ بھی اٹھا ہے تا کہ یہ ہو گئی ہو ۔ اور اس بحث کور ہنے و پیجے کہ تھوڑی چیز بہت کیے ہو جگتی ہو ۔ اور اس بحث کور ہنے دیجے کہ تھوڑی چیز بہت کیے ہو جگتی ہو ۔ اور آس کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ اور ان میں غیری ہرکات کا انتظار کیجے ۔ و مَنْ لَنْم پَنجُعلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۔ (النور: ۱۰ کی اور آس کی حقیقت کو سے اس ہرات کا ظہور کی سائنسی ضابطہ کے تحت نہیں آسکتا اس لیے چنر مجرزات کی حقیقت کو سے ان کو ماد کی ضوابط کے تحت نہیں آسکتا اس لیے چنر مجرزات کی حقیقت کو سے ان کو ماد کی ضوابط کے تحت لائے کی سعی کرنی نقش ہر آب ہے ۔

وَسَقَّالِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنُظَرَهُ جَابِرٌ فَابَي اللَّهُ عَلَيْهِ الْ يُنْظِرَهُ فَكَلَم جَابِرُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَهُ اللَّهِ فَجَاءَهُ وَكَلَّمَ الْيَهُودِي لِيَنْخُلَة بِالَّذِي لَهُ فَابَى الْيَهُودِي لِيَنْخُلَة بِالَّذِي لَهُ فَابَى الْيَهُودِي لِيَنْخُلَة بِالَّذِي لَهُ فَابَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لِجَابِرٍ جُدَّلَهُ فَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى الْعُصُرَ فَلَمَا اللَّهِ عَشَرَ اللَّهِ عَشَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُصُرَ فَلَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُصُرَ فَلَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ

میں ہے کہ ان کے والد پڑمیں وس مجوریں آیک یہودی کی قرض میں تو جابر انے ایک اس ترض خواہ ہے کھی مہلت لے لیں اس نے مہلت دینے ہے انکار کر دیا تب جابر حضور کے پاس یہ کہنے آئے کہ ذرااس یہودی سے آپ کچھ مہلت دینے کی سفارش کر دیں تو حضور اس پر یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ جتنا تمہارا قرضہ ہے اس کے عوض تم ایک درخت کی محبوریں لے لوتو اس نے مظور نہیں کیا اس پر آپ ان کے محبوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور پکھ مظور نہیں کیا اس پر آپ ان کے محبوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور پکھ منظور نہیں کیا اس پر آپ ان کے جابر سے فر مایا کہ جوریں لے کراس کا پورا قرض ادا کردو ۔ پھررسول اللہ صلی اللہ عابہ واپس چے گئے تب جابر شنے اس کوناپ کر تمیں و ت محبوریں دے دیں ۔ اس کے بعد بھی ان کے پاس متر ہوت مجبوری کی خبر دینے آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت جابر شنے آپ کی خبر دی تو حضور نے فر مایا جاؤ اس کی جابر شنے آپ کو گئی اس آئے حضرت عمر بولے او اس کی اطلاع سرابن خطاب کو بھی کردو جابر حضرت عمر شکے پاس آئے حضرت عمر بولے تو اس باغ میں چہل قدی فر مائی تھی میں ای وقت بچھ گیا تھا کہ حتی تعائی اس میں ضرور بھر ور برکت دے کرر ہیں گے۔

(۱۳۲۵) حفرت جابر راوی ہیں کہ ام مالک کا دستور تھا کہ ایک کی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی ہدیۂ بھیجا کرتی تھیں۔ پھر جب ان کے پاس ان کے لڑکے آتے اور پچھسالن ما تکتے اوران کے میہال سالن کے شم کی اور کوئی چیز نہ ہوتی تو وہ بی بی ام مالک اس کی کی طرف بر ہتیں جس میں حضور کے پاس تھی ہدیہ جیجا کرتی تھیں تو برابراس میں تھی پا تیس-راوی کہتے ہیں کہ عرصے تک برابر وہ کی ان کے لیے سالن مہیا کر دیا کرتی تھی۔ بس ایک دن انہوں نے اس کی کوا چھی طرح نچوڑ کر بو نچھ پا نچھ لیا اوراس کے ایک دن انہوں نے اس کی کوا چھی طرح نچوڑ کر بو نچھ پا نچھ لیا اوراس کے ایک دن انہوں نے اس کی کوا چھی طرح نچوڑ کر بو نچھ پا نچھ لیا اوراس کے ایک دن انہوں نے اس کی کوا چھی طرح نچوڑ کر بو نچھ پا نچھ لیا اوراس کے

(۱۳۷۵) \* دیکھے ہماری بات یا در کھے کہ یہاں برکت کی فٹا کے لیے ان کا عصو یعنی کی کونچوڑ نابر کت ختم ہو جانے کا باعث بن گیا اور پہلی حدیث میں حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا کا جو کا ناپ لیناان کے ختم ہونے کا سبب بنااوراس سے بہت پہلے حدیث میں آپ کی طلب پر ایک صحافی کا بیر کہددینا کہ بکری کے اور کتنے دست ہوتے ہیں نامبارک تھہرا-

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَصَرُتِيهَا؟ فَقَالَتُ نَعَمُ قَالَ لَوُ تَرَكُتِيهَا مَازَالَ قَائمًا.

(رواه مسلم)

(١٣٦٢) عَنُ جَابِرِ اَيُضًا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَطُعِمُهُ فَأَطُعْمَهُ شَطُرَ وَسَقِ شَعِيْرِ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَسَأَكُلُ مِنْدَهُ وَ امْرَأَتُهُ وَ ضَيُفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوُ لَمُ تَكِلُهُ لَا كَلُّتُمْ مِنْهُ وَ لَقَامَ لَكُمْ. (رواه مسلم) (١٣٦٧) عَنُ آنَاسِ بُن مَالِكٍ قَالَ تَزُوَّ جَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ فَدَخَلَ بِاهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتُ أُمُّ سُلَيْم حَيْسًا فَجَعَلَتُهُ فِي تَوْرِمِنُ حِجَارَةٍ فَقَالَتُ يَا آنَـسُ إِذُهَبُ بِهِٰذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعَثَتُ بِهِلْذَا أُمِّي اِلْيُكَ وَ هِيَ تُنقُرِئُكَ السَّلَامَ وَ تَنَقُولُ إِنَّ هَٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيُلٌ. فَقَالَ ضَعُهُ ثُمَّ قَالَ إِذُهَبُ فَادُعُ فُلاَ نَا وَّ فُلاَ نَا وَّ فُلاَ نَا وَ قُلاَ نَا وَ مَنُ لَقِيُتَ وَ سَمِّي رِجَالًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمِّي وَ مَنُ لَقِينتُ قَالَ الْجَعُدُ وَ هُوَ الرَّاوِي عَنُ أنَسِ عَدَدَكُمُ كَانُوا؟ قَالَ كَانُوُا زُهَاءَ ثَلاثَ صِائَةٍ وَ قَسَالَ لِي رَشُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهُمَ يَا أَنَسُ هَاتِ التَّوُرَ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امُِّصَلَأَتِ السَّفَّةُ وَ الْحُجُرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقُ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَلُيَأْ كُلِكُلُّ اِنْسَانِ مِمَّا يَلِيُهِ قَالَ فَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَسَالَ فَنَحُسَرَجَتُ طَائِفَةٌ وَ وَخَلَتُ

بعد حضور کے پاس آئیں (اور نجوز نے کا ذکر کیا) تو حضور نے فر مایا ارے کیا تم نے اسے نجوز کرصاف کر دیا؟ کہنے لگیں جی ہاں- فر مایا اگرتم اسے ویسے ہی رہنے دیتیں تو وہ ہر کت برابر قائم و ہاتی رہتی- (مسلم شریف)

(۱۳۷۷) حضرت جابر ہی اس کے بھی راوی ہیں کہ ایک آ دمی حضور کے ماس آ یااورکھانے کو پچھ مانگا آ ہے نے اس کوتھوڑے سے جومرحمت فر مادیئے تو عرصے تک وہ آ دی اور اس کی بیوی اور ان دونوں کے آئے گئے مہمان اس میں ہے کھاتے رہے یہاں تک کہایک دن اس نے وہ جوناپ ڈالے اس کے بعد حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ یے نے فر مایا کاش تم نے اسے نایا نہ ہوتاتوتم برابراس میں ہے کھاتے رہتے اوروہ اس طرح باتی رہتے۔ (مسلم) (۱۳۷۷) انس بن ما لک کہتے ہیں کہ خضور ؓ نے اپنی شادی فر مائی اور اپنی ز وجہ مطہر ہ کے ساتھ شب باشی فر مائی تو ام سلیمؓ نے حریر ہ دیکا کراہے پھر کے ا نیک برتن میں رکھ دیا اور کہا کہ اے انس اسے لے کر رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس جاؤ ( تو وہ اسے لے کرحضور کے بیاس آئے ) اور کہا کہ میری والدہ نے آپ کوسلام کہا ہے اور آپ کی خدمت میں سے بدید بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہماری طرف ہے آ پ کی خدمت میں ایک جفیر مدیہ ہے-حضور " نے فرمایا اچھا است رکھ دو اور جاؤ فلاں اور فلاں اور فلاں کو بلالا وَ اور بھی چند آ دمیوں کا نام لیا اور فر مایا کہ جو جو مخص تنہیں ملے اے بھی بلالا ؤ – راوی کہتے ہیں کہ جس جس کا نام حضور کے لیا تھا ان کواور جو جو مجھے ملے ان کو بھی میں بلالایا - اس پر جعد (راوی کا نام ہے) نے عضرت انسؓ ہے یو چھا کہ ان سبب کی تعداد کل کتنی ہو گی؟ تو انسؓ نے کہا کہ وہ سب پچھاو پر تین سو آ دی تھے۔ پھر مجھ سےحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے انس وہ برتن تو لا ؤ - پھروہ مہمان آنا شروع ہوئے تو پھر پورا صفہ اور وہ حجرہ شریفہ سب بھر گیا -حضور صلی الندعایہ وسلم نے فرمایا دس دس آ دمی حلقہ بنا بنا کر بینھیں اور ہر مخض اینے سامنے ہی سامنے سے لے کر کھائے۔ راوی کہتے ہیں کہان دسوں نے کھایا اور پہیٹ تھرکر کھایا – اس طرح ایک ٹو لی کھا کرنگلتی اور دوسری ٹولی اندر جاتی یہاں تک کہ سمجھوں نے کھا لیا تو حضور صلی اللہ عابہ

طَائِفَةٌ حَتَّى آكَلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ يَا آنَسُ إِرْفَعُ فَمَ فَعُتُ فَمَا أَدُرِيُ حِيْنَ وَضَعُتُ كَانَ أَكُثَرَ أَمُ حِينَ رَفَعُتُ قَالَ وَ جَلَسَ طُوَائِفُ مِنْهُمُ يَتَحَدَّثُونَ وَ ذَكُرُواْ نُزُولَ ايَةِ الْحِجَابِ.

(رواه الشيخال)

(١٣٦٨) عَنْ سَـمُوَةَ بُن جُنُدُب رَضِيَ اللَّهُ تَبَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَسَدَ اوَلُ مِنُ قَصْعَةٍ مِنُ غُدُوةٍ حَتَّى اللَّيُل يَـقُومُ عَشَرَةٌ وَ يَقُعُدُ عَشَرَةٌ قُلْنَا فَمَا كَانَسَتُ تُمَمَّدُ قَالَ فَيمِنُ أَيٌّ شَيْءٍ تُعُجِبُ مَا كَانَىتُ تُسمَدُّ إِلَّا مِننُ هَهُنَا وَ اَشَارَ بِيَذِهِ اِلَى السَّمَاءِ. (رواه النسائي و الترمذي و قال

حديث حسن صحيح و رواه الدارمي و الحاكم في صحيحه) (١٣٢٩) عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْحَنُدَقُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْصًا فَانْكَفَأْتُ اِلِّي امُ رَأَتِنِي فَ قُلُتُ لَهَا هَلُ عِنُدَكِ شَيُءٌ فَإِنِّي رَأَيُتُ زَسُوْلَ اللَّهِ صَنلًى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَدمُ صَّا شَدِيُدُ افَاَ خُرَجَتُ لِيُ جِرَابًا فِيُهِ صَاعٌ مِنْ شَعِير وَ لَنَا بَهِيْمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَلَبَحُتُ وَ طَلْحَنَتُ فَفَرَغَتُ إِلَى فَرَاغِيُ فَ قَطَّعُتُهَا فِي بَرُمَتِهَا ثُمَّ وَ لَّيْتُ اللَّي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَا تُفُضِحُنِيُ بِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنُ مَّعَهُ قَالَ فَجِئتُ فَسَّارَرُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا ذَبَحُنَا

وسلم نے فرمایا اے انس اب اے اٹھاؤ تو انس کہتے ہیں کہ میں پچھ بتانہیں سکتا كه جب ميں نے وہ پياله لا كرركھا تھا جب زيادَة تھا يا جب اس كوا تھا يا (يعني جوں کا توں رہا) حضرت انس کہتے ہیں کہ بیائی موقع کا واقعہ ہے کہان میں ہے کچھلوگ کھا کر وہیں بیٹھ گئے اور ادھرادھر کی باتنیں کرنے گئے اور آ بیتہ حجاب کانزول اس موقع پربیان کیا گیاہے- (بخاری مسلم)

(۱۳۷۸) سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين تقط اورضبح وشام ايك ہى پياليەمين ے کھانا کھاتے رہتے اور ہم (ایک مرتبہ میں) اس پر دس آ دمی بیٹھتے ان کے بعد پھراور دس آ دمی اس پر بیٹھ جاتے تو ہم نے پو چھا کہ یہ برکت اس میں ہوتی کہاں ہے تھی؟ اس پر جواب ملا کہتم کو تعجب کس بات پر ہے۔ سہ برکت اور کہاں ہے آتی ہے رہے کرآ سان کی طرف اشارہ فرمایا (بعنی آ سان ہےآتی تھی)۔

(۱۳۷۹) جابر بیان کرتے ہیں کہ جب (جنگ کے لیے مدینے کے اردگرد) خندق کھودی جار ہی تھی تو میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بھو کا دیکھا میں فورألوٹ کراپی بی بی ہے پاس آیااور میں نے کہا' تمہازے یہاں کھانے کے لیے بچھ ہے کیونکہ میں نے آپ پر شدید بھوک کا اثر دیکھا ہے۔اس نے ایک تھیلا نکالا اس میں ایک صاع جوہوں گے اور ہمارے یہاں گھر کا پلا ہوا بگری کا بچہ تھا بس میں نے تو اس کو ذرج کیا اور بی بی نے جو پیسے ادھروہ ہ ٹا پیس کر فارغ ہوئی اورادھرمیں گوشٹ بٹا کر فارغ ہوگیا اور میں نے اس کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی میں ڈال دیں اور گھرے واپس ہوکرآپ کی خدمت میں حاضری کا ارادہ گیا۔ نی بی نے کہاد کھنا ( ذرا سا کھنانا ہے ) ہم کوآپ کے اور آپ کے ہمراہیوں میں کہیں شرمندہ نہ کرنا- یہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے چیکے ہے آپ کے کان میں کہا' یا رسول الله جم نے ایک جھوٹا سا بری کا بچہ ذرج کیا ہے اور بی بی نے ایک صاع جو کا آ ٹا پیسا ہے۔ بس آپ ہی اور چندلوگ آپ کے ساتھ تشریف لے آئیں۔

بَهِيْهِمَةً لَّنَسَا وَ طَحَنَتُ صَاعًا مِنُ شَعِيْرٍ عِنُدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَ نَفَرٌمُّعَكَ فَصَاحٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلُّمَ وَ قَالَ يَا أَهُلَ الْخَنْدَق إِنَّ جَابِـرًا قَمَدُ صَـنَعَ سُوْرًا فَحَيَّ هَلَابِكُمْ وَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا تُسُولُنَّ بَوُمَتَكُمُ وَ لَا تَخْبِزُنَّ عَجِيْنَتَكُمُ حَتَى اَجِيُنَّ فَجِئُتُ وَ جَاءَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدُّمُ النَّاسَ حَتَّى جِئُتُ امْرَأَتِينُ فَقَالَتُ بِكَ وَ بِكَ قَالَ قَدُ فَعَلْتُ الَّذِي الْكُسِ لِي فَاحُرَجْتُ لَهُ عَجِيْنًا فَبُصَقَ فِيُهِ وَ بَارَكَ ثُمَّ عَمِدَ إِلَى بَرُمَتِنَا فَبَصَقَ فِيُهَا وَ بَارَكَ ثُمَّ قَالَ أُدُعِي لِي خَابِزَةٌ فَلْتَخْبِزُ مَعَكِ وَ اقْدَحِيُ مِنْ بَرُمَتِكُمْ وَ لَا تُنْزِلُوُهَا وَ هُمُ ٱلْفُ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَا كُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَ انُسَحَوَفُوا وَ إِنَّ بَسُومَتَنَا لَتَغِطَّ كُمَا هِيَ وَ إِنَّ عَجِيْنَنَا لِيُخْبَزُ كُمَّا هُوَ.

بین کرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے عام اعلان فرمادیا که جابر نے تنہاری سب کی دعوت کی ہے۔ لہذاتم سب جلدی سے چلواور آپ نے فرمایا جب تک میں ندآ وں اپنی گوشت کی ہانڈی چو کھے پر سے ندا تار نااور ندآ نے کی رونی پکانا - میں گھر آیا اورلوگوں کے آگے آگے رسول الله صلی الله عابیہ وسلم تشریف لارہے تھے۔ میں بی بی کے پاس آیا (اورسب ماجرا کہا) اس نے کہا خداتمہارا بھلا کرے میں نے کہا کہ میں نے تمہارے کہنے کے مطابق خاموشی کے ساتھ ہی آپ کواطلاع دی تھی (لیکن میں کیا کروں کہ اِب سب آ گئے ) میں نے آٹا نکال کرآپ کے سامنے پیش کرویا آپ نے اس میں ا پنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کے لیے دعا فرمائی - اس کے بعد ہاری ہانڈی کے پاس آئے اور اس میں بھی تعاب دہن ڈالا اور دعاء برکت فر مائی' پھر قرمایا اب ایک عورت بلالا وَ جوتمهارے ساتھ روٹیاں پکاتی رہے اور اپنی ہا غری سے گوشت نکال نکال کر دیتی رہو کر دیکھنا ہا نڈی چو کھے کے اور ے اتارنا مت- اس وقت کھانے کوالوں کی تعدا دایک ہزار تھی خدا کی تشم سب نے وہ کھانا کھالیا یہاں تک کہ سب لوگ کھا کرواپس ہو گئے اور کھانا باقی ره گیا اور ہماری ہا نڈی جیسی تھی' ویسی کی ویسی ہی بھری رہی اور آٹا بھی ا تَعَا كَا اتَّنَا مِي رِيرُ اربا - (الشيخان)

(و في رواية قبال حابرانا يوم المحندق تحفر فعرضت كدية شديدة فحاؤا الى رسول الله صلى النه عنيه وسلم فقلوا هذه كذية عرضت فقال انا نازل فقام و بطنه معصوب بحجر و لبئنا ثلاثا لا نذوق ذواقًا فاتحد النبي صلى الله عنيه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا اهيل فقلت يا رسول النه اثذن لي الى البيت فقلت لا مرتى اتى رأيت من رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم شيئا مافي ذلك صبر. قالت عندى شعير و عناق فديحت العناق و طحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت الى رسول الله صلى الله عبيه وسلم و العجين قد انكسر و البرمة بيين الاثا في قد كادت ان تنضج فقلت طعيم لى فقم انت يا رسول الله و رجل و رجلان. قال كم هو فذكرت له عنين الاثا في قد كادت ان تنضج فقلت طعيم لى فقم انت يا رسول الله و رجل و رجلان. قال كم هو فذكرت له فقال كثير طبب قال قال لها لا تنزع البرمة و لا الخبز من التنور حتى اتى قال فقوموا فقام المهاجرون و الانصار فلما مناه على المهاجرون و الانصار و من معهم قالت فلما دخل على امره ته قال ادخلوا و لا تضاغطوا فحعل يكسر الخبز و يجعل عليه اللحم و يخمر البرمة و التنور هل سألك قلت نعم فقال ادخلوا و لا تضاغطوا فحعل يكسر و يفرق حتى شبعوا و في بقية قال كل هذا و اهد قان الناس اصابتهم مجاعة.)

(١٣٤٠) عَنْ أَبِى هُورَيُوهَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَ اللَّهِ الَّـذِى كَا إِلَّهُ الَّا هُوَ إِنْ كُنُتَ لَا عُتِمَدُ بِكَبِدِئ عَلَى الْآرْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَ إِنْ كُنْتُ لَا شُدلُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ وَ لَقَدُ قَعَدُتُ يَسُومًا عَلَى طَرِيُقِهِمُ الَّذِى يَخُرُجُونَ مِنْهُ فَدَمَرً اَبُوبَكُو فَسَأَلْتُهُ عَنُ ايَةٍ مِّنُ كِتَابِ اللُّهِ مَا شَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتُبَعَنِي فَمَرَّ وَ لَمُ يَفُعَلُ ثَسَمُ مَرَّبِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَانِيُ وَ عَرَفَ مَا فِي وَ جُهِيُ وَ مَا فِي نَفُسِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَاهِرٌ قُلُتُ لَبُّكِكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ. قَبَالَ اللَّهُ مَضَى فَاتَّبَعْتُهُ فَـدَخَـلَ فَاسُتَأْذَنُتُ فَأُذِنَ لِيُ فَدَخَلُتُ فَوَجَدَ كَبَشًا فِي قَدِّح فَقَالَ مِنْ اَيُنَ هَٰذَا اللَّبَنُ قَالُوُا أَهُدَاهُ لَكَ فَكُانٌ أَوْ فَكَانَةٌ. قَسَالَ يَسَا أَبَاهِرً قُلُتُ لَبُيُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُ اللَّهِ قَالَ الْحَقُ اللَّهِ آهُلِ الصُّفَّةِ. فَادُعُهُمُ لِيُّ. قَالَ وَ آهُلُ الصُّفَّةِ اَضُيَاتُ الْإِسُلامِ لَا يَأْوُونَ إِلَى اَهُلِ وَ لَا إِلَى مَالَ إِذَا ٱتَتَـهُ صَـدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا اِلْيُهِمُ وَكُمُ يَتَنَسَاوَلُ مِنْهَا شَيْئًا وَ إِذَا أَتَشُهُ هَدِيَّةٌ أَرُسَلَ إِلَيْهِهُ وَ اَصَسابَ مِنْهَا وَ اَشُسَرَكَهُمُ فِيُهَا

(۱۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تنم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ (ایک وفت مجھ پر ایسا بھی گذرا ہے کہ) میں بھوک میں بھی بھی زمین ہے اپنا کلیجہ لگالیا کرتا تھا اور بھی بھی بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پھر باندھ لیا کرتا تھا اور ایک دن تو میں اس راستے پر جا بیٹا جس ہے مسلمان گزرا کرتے تھے۔ تو ابو پکڑ گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کا مطلب محض اس لیے پوچھا کہ شاید بیمیرا حال پوچیس اور مجھ کواپنے ساتھ لے جا کر کچھ کھانے کودیں' مگروہ گزرتے ہوئے ہے گئے اورانہوں نے میری بات نہ بوچھی' پھرحضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جب مجھے دیکھا تومسکرائے اور میرے چبرے بلکہ میرے دل میں جوآ ٹاراورخواہش تھی اسے پہچان گئے کھرفر مایا اے ابو ہر! میں نے کہا جی یا رسول الله فر مایا آ و میرے ساتھ چلوا ورحضور ﷺ میں پیچھے ہیں جا۔ آپ گھر میں چلے گئے پھر میں نے اجازت مانگی تو آپ نے اندرآ نے کی اجازت دی تو آپ نے ایک پیالے میں کھددود صرکھا ہوا پایا-آپ نے دریا فت فرمایا بیددو دھ کہاں ہے آیا ؟ لوگوں نے کہاا سے فلاں مردیاعورت نے (راوی کواس میں شک ہے) آپ کے پاس مدید بھیجا ہے- آپ نے خوش ہوکر مجھ سے فر مایا اے ابو ہر میں نے کہا جی یارسول اللہ! آپ نے فر مایا جاؤ اہل صفہ کے پاس اور ان کومیرے پاس بلا لاؤ۔ ابوہر کہتے ہیں یہ اصحاب الصفه صرف اسلامي مهمان تضحان كاندكهيں گھر بارتھانہ كوئى كاروبار تھا۔ جب بھی حضور (صلی الله علیہ وسلم) کے پاس کہیں ہے کوئی صدقہ خیرات كا كھانا آتا تب تو آپ اے سب كاسب انہيں لوگوں كے پاس بھيج ديتے اور

(۱۳۷۰) \* اس حدیث میں اعجازی صورت تو بالکل نمایاں ہے مگراس میں پچھاسلامی آ داب بھی موجود ہیں بینی ضرورت کے وقت اپنے کھر بلاکر تہذیب کے ساتھ پہلے سب کی تواضع کرنی 'لوگوں کا بھیڑ کرنے کے بجائے اپنی اپنی جگہ مرتب بیٹھ جانا اس کے بعد الوہریر ہ کا ان پر دور کرنا پھر خودان کودود مد بلانے کے لیے میٹھے کا امر فر مانا اور اپنی ضرورت کا سب سے آخر میں پورا کرنا - یہاں بیشان بھی عجب ہے کہ جس دود ہے ابھی ابھی سب کوسر اب کیا تھاوہ آپ کے لی لینے پرختم کسے ہوگیا - کیا اس کوبھی مجز وقر ارند دیا جائے کیا خوب بابرکت کو وہ ان سے قطرہ کوسمندر کردیا اور پھر سمندر کوقطرہ بنا کردکھا دیا ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و بادک علیه .

خوداس میں سے پچھند لیتے اور جب آپ کے پاس پچھ مدید آتاتو آپ ان کے یاں بھی بھیجتے اورخود بھی اس میں سے کچھ تناول فر ماتے اور اصحاب صفہ کو بھی اس میں شریک کر لیتے ' تو مجھ گویہ اصحاب صفہ کا بلوانا ذراشاق گذرااور میں نے دل میں سومیا کداصحاب صفد کی تعدادتو بہت ہے بیالیک پیالددودھ بھلا کیا کافی ہوسکے گا- میں زیادہ مستحق تھا کہ آس دودھ ہے اتنا پینے کوئل جاتا' جس ہے مجھ میں کچھ حِان آ جِاتَی 'جب وہ لوگ آ تے تو حضور مجھی کونقسیم کا تھکم دیتے <u>تھے</u> میں ہی ان کو دیتا تھا اور امید نہتی کہ اس میں ہے کچھ نچ کر مجھے بھی مل سکتا' مگر کرتا کیا'اللہ اور اس کے رسول کے عظم کوخوش سے ماننے کے سوا کوئی اور جیار ہ کار نہ تھا۔غرض میں اصحاب صفہ کے باس آیا اور میں نے دعوت پہنچا دی تو وہ سب لوگ آ پہنچا اور انہوں نے اندرآ نے کی اجازت طلب کی- آپ نے ان کواجازت دی اور وہ لوگ مکان میں آ کراین این جگہ بیٹھ گئے تو حضور نے محبت کے لیجہ میں فر مایا اے ابو ہرمیں نے کہا جی یا رسول اللہ! فرمایا بیلواوران کوتفشیم کر دو- میں نے وہ پیالہ کے کر ہرایک آ دمی کو باری باری دیاوہ بی لیتااور جب وہ خوب سیر ہولیتا تب وہ تشخص پیالہ مجھے واپس کرتا بیہاں تک کہ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم کے سامنے لے کر پہنچا بقیہ سب لوگ سیر ہوکر ہی تھے تنصاتو حضور نے وہ پیالہ لے کر ا ہے اپنے دست مبارک پررکھا چرمیری طرف دیکھا اور مسکرائے اور فر مایا 'اے ابو ہر! میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! فرمایا تو اب میں اور تم ہی باقی رہ گئے بیں-میں نے عرض کیا آئے نے سے قرمایا یارسول اللہ! فرمایا بنیصواور ہیو-میں بیٹھ گیااور میں نے پیا-حضور ً ہار بارفر ماتے جاتے اور پیواور پیو- آخر میں نے کہا کہ ال ذات باک کی شم جس نے آپ کودین حق وے کر بھیجااب میرے بیٹ میں ز را بھی گنجائش نہیں۔حضور ؓ نے فر مایا اچھا تولا وَ مجھے بلا وَ - میں نے وہ پیالہ حضور کو دیا-آپ نے خدا کی تعریف کی بسم اللہ پڑھی اور بقیہ دودھ خود بی لیا۔ (بخاری) (اَ ١٣٤) حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بكرصد بق رضي الله عنهما كہتے ہيں كہ ہم المُضَدِّينِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الْلَهِ صَلَّى إلِلَهُ اليَّهِ مَا لَيك مُوتِينَ آدمي حضورصلي الله عليه وسلم كهمرا ويتصنو آب صلى الله عليه وسلم

فُسَاءَ نِينُ ذَالِكَ فَقُلُتُ وَ مَا هٰذَا الْلَّبَنُ فِي اَهُ لِ السَصُّفَةِ كُنُتُ اَحَقُّ اَنُ اُصِيبَ مِنُ هٰذَا اللَّبَين شَوْبَةً ٱتَـقَـوَّى بِهَا فَإِذَا جَائُوا أَمَرَنِي فَسَكُنُتُ أَنَّا أَعْظِيُهِمُ وَ مَا غُسلي أَنَّ يَبُلُغَنِي مِنْ هَـٰذَا اللَّهِنِ وَ لَمُ يَكُنُ مِنُ طَاعَةِ اللَّهِ وَ طَاعَةِ رَسُولِه بُدِّ فَسَاتَيُتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَاقَبَلُواوَ اسْتَأْذَنُوا فَآذِنَ لَهُمْ وَ أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ آبَاهِرٌ. فَقُلْتُ لَبَّيْكُ يَا رَسُولَ اللُّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ خُذُ فَاَعُنِطِهِهُ فَاحَدُثُ الْقَدُحَ فَجَعَلُتُ اعْطِيُهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُويَ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْفَدُح حَتَّى انْتَهَيُستُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَدُرَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمُ فَاخَذَا لُقَدُحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظُرٌ إِلَيَّ فَتَبَسَّمُ فَـقَـالَ يَـا اَبَاهِـرَّ قُلُتُ لَبَّيُكَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ (صَلَّى اللُّنهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ بَقِيْتُ أَنَّا وَ. أنُتَ. قُلُتُ صَدَقُتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ أَقْعُدُ فَاشْرَبُ فَقَعَدُتُ فَشَرِبُتُ فَمَازَالَ يَقُولُ اِشُرَبْ حَتَّى قُلُتُ لَا وَ الَّـذِيُ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُلَهُ مَسُلَكًا. قَالَ فَارُونِنِي فَاعُطَيْتُهُ الْقَدْحُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ سَمِّي وَ شَرِبَ الْفَصْلَةَ. (رواه البخاري) (١٣٧١) عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَانِ بُنِ اَبِي بَكُو ِن

<sup>(</sup>۱۳۷۱) \* ییجی ایک در با سلامی ہے کہ پہلے دریا فت کرلیا جائے کہ کسی شخص کو بیجنا منظور ہے یا ہدیہ پیش کرنا اور ابتداء ہے لئے ....

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَ ثِيْنَ وَ مِانَّةً فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ اَجَدٍ مِّنُكُمُ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اَوُ نَحُوهُ فَعَجِنَ ثُمَّ مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اَوُ نَحُوهُ فَعَجِنَ ثُمَّ مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اَوُ نَحُوهُ فَعَجِنَ ثُمَّ بِعَاءَ رَجُلٌ مُسَوَقَهَا فَقَالَ الرَّاسِ قَائِرُ الرَّاسِ طَوِيُلٌ بِعَنتَ مِي يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَيْعًا اَمْ عَطِيَّةً اَوْ قَالَ هِبَةً قَالَ بَلُ بَيْعٌ وَاسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّةً مِنْ سَوَادِ البَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّةً مِنْ سَوَادِ البَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّةً مِنْ سَوَادِ البَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّةً أَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّةً مِنْ سَوَادِ البَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّةً أَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّةً مِنْ سَوَادٍ النَّيْسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّةً مِنْ سَوَادٍ النَّيْسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّةً مِنْ سَوَادٍ النَّيْسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّةً مِنْ سَوَادٍ النَّيْسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّةً مِنْ سَوَادٍ النَّيْسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّةً مِنْ سَوَادٍ النَّيْسِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّةً مِنْ سَوَادٍ النَّيْسِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

(١٣٧٢) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ أَبُوْ طَلَحَةَ لِلْامٌ سُلَيْمٍ قَدُ سَمِعُتُ صَوْتَ رَسُولِ طَلَحَة لِلْامٌ سُلَيْمٍ قَدُ سَمِعُتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا اَعْرِقُ فِيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا اَعْرِقُ فِيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا اَعْرِقُ فِيهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا اَعْرِقُ فَقَالَتُ نَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ شَي عِ فَقَالَتُ نَعَمُ اللهُ عَدُرَتَ اللهُ عَدْرَتَ اللهُ اللهِ مِنْ شَعِيْرِ ثُمَّ اَخَذَت اللهُ المَا مِن شَعِيْرِ ثُمَّ اَخَذَت اللهُ ا

نے فرمایا کی کے پاس کھانے کی کوئی چربھی ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک محفق کے پاس ایک صاع (ساڑھے تین سیر) جوگا آٹا ہے تو اس نے اسے گوندھا۔ استے میں ایک شخص جس کے بال بھر ہے ہوئے تھے اور کشیدہ قامت تھا' کچھ بگریاں ساتھ لے کر آیا تو اس ہے آ ہے سلی اللہ بلیہ وسلم نے دریافت کیا کہ قیمت سے دو گے یا عطیہ اور ہبہ کے طور پردو گے؟ اس نے کہا نہیں' بلکہ قیمت سے دول گا۔ تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی اور ذری کی۔ وہ بنائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی اور ذری کی۔ وہ بنائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیدے کی کیجی ول 'گروہ وغیرہ کو بھو ننے کا تھم دیا اور خدا کی قسم ایک سوتھیں کے کیجی اور دل گروہ میں سے نہ دیا ہو'اگروہ موجود ہوتا تو اس دے دے دیتے اور اس سے ایک بیالہ بھر کرر کھا تو اس ہوں جو در شہوتا اس کے لیے رکھ دیتے اور اس سے ایک بیالہ بھر کرر کھا تو سب لوگوں نے اس میں سے کھا یا اور خوب شکم سر ہوکر کھا یا اس کے بعد دو بیالے نبی گئے اور بم اسے اونٹ پر لاد کر لے گئے۔

بیالے نبی گئے اور بم اسے اونٹ پر لاد کر لے گئے۔

(شیخان)

(۱۳۷۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے بیان کیا که حضرت ابوطلحه نے امسلیم سے کہا که آج میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آ وازسی تو بہت کمزور تھی۔ مجھے اس میں بھوک کی شدت کا اثر محسوس ہوا' بتاؤ تمہارے پاس کھانے کو بچھے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کی چندروٹیاں نکالیں پھرانہوں نے اپنی ایک اوڑھنی نکال کراس کے ایک جھے جمعیہ جمعیہ میں ایک اوڑھنی نکال کراس کے ایک جھے۔

لاہ .... کسی بات کااس پر جبر نہ کیا جائے تعجب ہے کہ ایسے صاحب اخلاق عالیہ اور دوسروں کوادب سکھانے والے پر مخالفین اسلام کو او نے کا الزام لگاتے بشرم نہیں ہ تی - مال غنیمت کولوٹ کا مال سمجھنا بیغنیمت کی حقیقت سے ناوا تفیت کا نتیجہ ہے اس بحث کو معجزات کے شمن میں پھیلا یا نہیں جا سکتا - مال غنیمت کا مال حلال ہونا خاص اس امت کا طغر ؤ امتیاز ہے اور لوٹ کا حرام ہونا ابدی شریعت ہے پھر کہا ہے اور کوئی۔

<sup>۔</sup> (۱۳۷۲) ﷺ یہاں آ دابِ اسلامیہ میں سے بیمعلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے برکۃ ظہور میں آئے تو جواپنی ضرورت سے نیچ رہے اس کو دوسر ہے لوگوں میں تقسیم کر دینا جا ہے بچا کر گھر میں رکھ لینا اور فتا جوں کومحروم رکھنا اور وہ بھی اپنی حاجت پوری ہونے کے بعد یہ آ داب اسلامیہ میں سے نہیں-

میں تو روٹیاں لپیٹ دیں' پھراہے میرے کپڑوں کے بیچے چھیایا اور اس کے دوسرے حصہ کو مجھے اڑھا دیا' پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاں بھیجا- میں اے لے کر گیا تو میں نے ویکھا کہ آپ مبحد میں بیٹھے ہیں اور آ پ کے ساتھ بہت ہے لوگ بیٹھے تھے تو میں نے ان کوسلام کیا تو حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہتم کوابوطلحہ ( رضی الله تعالیٰ عنه ) نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں-آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا کچھ کھا تا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے کہاجی ہاں-نوحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ساتھ کے لوگوں سے فرمایا اٹھو چلو- حضریت انس رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ جصورصلی الله علیه وسلم چلے اور میں بھی آپ کے ہمراہ چلا یہاں تک کہ میں ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس پہنچا اور میں نے ان کوخبر دی تو ابوطلحہ نے ام سلیمٌ ہے کہاارے سنوحضورصلی الله علیہ وسلم تو سب لوگوں کو ہمراہ لیے آ ہنچے ہیں اور ہمارے یا س تو کچھ ہے نہیں کہ آپ کو کھلاسکیں۔ وہ بولیں اب الله اور الله کے رسول ہی (صلی الله علیه وسلم) اس کوخوب سیجھتے ہیں۔ حضرت ابوطلحدرضی الله تعالی عنه با ہرآ گرحضورصلی الله علیه وسلم سے ملے تو حضورصلی الله علیه وسلم آ گے بڑھے اور ابوطلحہ رضی الله تعالیٰ عنه آپ صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ ہے آپ گھر میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ ہاں اے ام سلیم (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)لاؤ دیکھیں تمہارے پاس کیا ہے؟ تو وہ وہی روٹیاں سامنے لے آئیں' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان روٹیوں کوتو ژکر چورا چورا کیا اس کے بعد امسلیم تھی کی کی (شیشی) لے آئیں اور ان روٹیوں پر گھی لگایا – پھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پچھ پڑھا جواللہ تعالیٰ نے ان سے پڑھوایا اس کے بعد آپ صلی الله عليه وسلم نے حکم ديا كه دي آ دميوں كواندر بلالو نؤان كوآنے كى اجازت دی تو انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دس آ دمیوں کواور بلالوتو انہوں نے بھی پیپ کر بھر کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا دس آ دمیوں کواور بلالو و و بھی بلا لیے گئے یہاں تک کہ بوری جماعت نے شکم سیر ہو کر کھالیا۔اس وفت اس جماعت

خِمَارُا لَّهَا فَلَفَّتِ الْخُبُزَبِبَعُضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ تَوُبِي وَ دَدَّتُنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرُسَلَتِي اِلَى دَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَ فَلَعَبُتُ بِهِ فَوَجَـنُتُّهُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَ مَعَهُ النَّاسُ فَسَـلَّـمُتُ عَـلَيُهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسَلَكَ أَبُو طَلَحَةَ فَقُلُتُ نَعَمُ. قَالَ بِعَلَعَامِ قُلُتُ نَعَمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَّعَهُ قُوْمُوا. قَالَ فَ انُطَلَقَ وَ انْطَلَقُتُ مَعَهُمُ حَتَّى جِنْتُ آبَا طَلُحَةً فَأَخُبَرُتُهُ فَقَالَ ابُو طَلُحَةَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَ لَيُسَ عِنُدَنَا مَا نُطُعِمُهُمْ فَقَالَتُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعُلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ آ بُؤُ طَلُحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ ٱللُّهِ صَـلًى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاقْبُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبُو طَلُحَةً مَعَهُ. فَدَخَلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ هَلُمْيُ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتُ بِذَالِكَ الْنُحُبُوٰ فَلَفَتُ وَعَصَرَتُ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لُّهَا فَاَدُمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَلَيْهِ وَسَنَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ إَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ إِتُذَنَّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَدُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اِتُذَنَّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ إِثُلَانُ لِعَشَوَةٍ فَأَذِنَ لَهُمُ فَأَكُمُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ إِثُلَانُ لَّعَشَرَةٍ فَسَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى آكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَ شَبِعُوا وَ الْفَوْمُ سَبُعُونَ دَجُكُا أَوُ ثَمَانُونَ .

رواه الشيخان و في طريق البخارى ثمانون و قال في رواية ثم أكل رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ آبُو طَلُحَةَ وَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَ آنَسٌ وَ فَضَلَ فَصُلَةً فَآهُدَيْنَا هَا لِجِيْرَانِنَا.

(١٣٧٣) عَنُ سَلَمة رَضِى اللّه تَعَالَى عَنهُ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِى غَرُوة تَحَيْبَ فَامَرَنَا اَنُ نَجْمَعَ مَا فِي اَزُوا دِنَا يَعْنِى مِنَ التّمَرِ فَبَسَطَ نَطُعًا فَنَشَر فِي الرُّوا دِنَا يَعْنِى مِنَ التّمَرِ فَبَسَطَ نَطُعًا فَنَشَر فَي الرُّوا دِنَا يَعْنِى مِنَ التّمَرِ فَبَسَطَ نَطُعُو فَنَطُولُتُ فَيَطَاوَلُتُ فَنَظُرُتُهُ فَحَوَرُتُهُ فَحَوَرُدُتُهُ مَا اللّهُ فَا كَلُنَا لَهُم تَطَاوَلُتُ فَنَظَرُتُهُ فَحَوَرُدُتُهُ مِا يَعْمَدُ وَاللّهُ فَا كَلُنَا لَهُم تَطَاوَلُتُ فَنَظَرُتُهُ فَحَوَرُدُتُهُ مَا يَعْمَدُ وَاللّهُ فَا كَلُنَا لَهُم تَطَاوَلُتُ فَنَظُرُتُهُ فَحَوَرُدُتُهُ مَا وَلَيْ فَاكُلُنَا لَهُم تَطَاوَلُتُ فَنَظُرُتُهُ فَحَوَرُدُتُهُ مَا وَلَيْ فَاكُلُنَا لَهُم تَطَاوَلُتُ فَنَظُرُتُهُ فَحَوَرُدُتُهُ مَا فَا كَلُنَا لَهُم تَطَاوَلُتُ فَنَظُرُتُهُ فَحَوَرُدُتُهُ مَا فَا كَلُنَا لَهُم تَطَاوَلُتُ فَنَظُرُتُهُ فَحَوَرُدُتُهُ مَا فَا كُلُنَا لَهُم تَطَاوَلُتُ فَنَظُرُتُهُ فَحَوْرُدُتُهُ مَلَى اللّهُ فَاكُلُنَا لَهُم تَطَاوَلُتُ فَا فَاعَلُولُتُ فَاعَلُولُ اللّهُ فَا كُلُنَا لُهُ مَا تَطُاولُكُ فَا فَا فَا كُلُنَا لَهُ مَ تَطَاوَلُتُ فَا فَالَ فَا كُلُنَا لَهُ مَا تَطُولُولُكُ فَا فَا فَالَاقُولُ فَا مَلْمَا لُولُ فَا كُلُنَا لُهُ مَا فَا كُلُنَا لُنُ اللّه فَا كُولُولُ فَا عَلَى فَا مُعَلِّمُ اللّه فَا كُلُنَا لُولُ اللّهُ فَالَا فَا كُلُولُ اللّهُ فَا كُلُكُ اللّهُ فَا كُلُكُ اللّهُ وَلَا فَا كُولُولُ اللّهُ فَا كُولُولُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لُكُولُولُ اللّهُ فَالِولُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْولُكُ اللّهُ ا

(رواه مسلم)

(١٣٢٣) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ الْمُعَنُهُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمَرَاتٍ وَ قُلْتُ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمَرَاتٍ وَ قُلْتُ اُدُعُ اللَّهَ لِي فِيهِ نَّ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَ صَفَّهُ نَّ اللَّهِ وَ يَهُ بِنَ يَسَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ فَي مَوْوَدِكَ وَ اَدُحِلُ فَصَفَّهُ نَ اللَّهِ وَ نَاكُلُ وَ نَطُعِمُ وَ يَدَكَ وَ اَدُحِلُ مَنَا وَ سَقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ نَاكُلُ وَ نَطُعِمُ وَ يَدَا وَ كَذَا وَ سَقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ نَاكُلُ وَ نَطُعِمُ وَ اَنْقَطَعُ مِنُ حَقَوَى فَسَقَطَ .

میں ستر یا اس آور ایستے (بخاری و مسلم) اور بخاری میں اس کی تعداد ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے اور ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیں گئی عنہا نے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیں کہ می خواب کے پاس م بہ بیجے دیا۔
کھایا پھر بھی جو پچھ بچ رہا ہے ہم نے اپنے پڑوسیوں کے پاس م بہ بیجے دیا۔
کھایا پھر بھی جو پچھ بچ رہا ہے ہم کو تا ہی کہ ہم غزوہ نجیر میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ہم کو تا ہی کہ ہم غزوہ نجیہ ہمار ہے تو شہ دانوں میں ہے لینی کھیوریں اسے ایک جگہ جم کریں اس کے بعد حضور نے چرے کا دستر نعنی کھیوریں اسے ایک جگہ جمع کریں اس کے بعد حضور نے چرے کا دستر خوان بچھایا اور اس پر ہمارے تو شہ دانوں کا سامان انڈیل لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے گردن ان انڈیل لیا۔ راوی کہتے وہ ڈھیر بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر تھا اور ہم لوگوں کی تعداد چودہ سوتھی تو وہ شوتھی ہم سب نے کھایا اس کے بعد پھر میں نے گردن اٹھائی اور اس کا اندازہ کیا تو میرے اندازے میں وہ ڈھیر اب بھی بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر بھی تری کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر بھی تکری کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر بی تقا۔ (یعنی اپنے کا اتنا ہی تھا)

(۱۳۷۲) حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی القدعلیہ وسلم کے پاس پچھ مجوریں لے کرآیا اور میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے ان میں برکت کی دعا فرما و بیجے تو کہتے ہیں کہ حضور نے ان کواپ سامنے تہ بہتداگا کر یاان کوخوب ملا ملا کررکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے دعا فرمائی 'پھر مجھ سے فرمایا کہ اسے اپنے تو شہدان میں ڈال لواور دیکھو انہیں اپنا ہاتھ ڈال ڈال کر نکا لتے رہنا 'مگر پھیلا نا مت۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سے استے اسے وسی تو تھور اللہ کے راستے میں بانٹی اور خود کھا کمیں دوستوں کو کھلا کمیں اور و تھیلی میرے تہبند کے ساتھ ہی بندھی رہا کرتی تھی جب حضر سے عثمان اور و تھیلی میرے تہبند کے ساتھ ہی بندھی رہا کرتی تھی جب حضر سے عثمان شہید ہوئے تو وہ تھیلی میرے یاس سے کہیں ٹوٹ کر جا پڑی۔ (تر ندی) شہید ہوئے تو وہ تھیلی میرے یاس سے کہیں ٹوٹ کر جا پڑی۔ (تر ندی)

(رواه الامام الترمذي عن عمران بن حصين بنحوه و قال حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد ذكره الحافظ ابن تيميَّهُ من طرق عديدة)

<sup>(</sup>۱۳۷۷) \* دیکھئے یہاں تھجوروں کے پھیلانے کی ممانعت و لیں ہی تھی جیسا کہ حضرت عائشہ کواپنے کھانے کے نہ تو لئے کی-بس غیب کو غیب ہی کی حد تک رہنے دیجئے اور تول کراور پھیلا کراس غائبانہ برکت کا افشاءمت سیحئے - یہاں تقدیراس راستہ سے تو نہ آئی مگرشہا دت عثمان کے دوسرے راستہ سے ظاہر ہوگئی اور برکت کی وہ تھیلی جو حضرت عثمان کی شہادت تک باقی تھی آخروہ کم ہوہی گئی اور پھر کہیں نہ لی۔

(١٣٧٥) عَنُ أَبِي هُ رَ يُسرَةَ وَأَبِسَى سَعِيْدٍ وَسَلَّمَةَ بُنِ الْآكُوعِ وَ اللَّفُظُ لِمُسُلِمٍ عَنُ آبِي هُرَيُوَةَ رُضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ النُّلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ قَالَ فَنَفِدَتُ أَزُوَاكُ الْقَوْمِ حَتَّى هَثُّمُوا بِنَحُر بَعُض حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالٌ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُو جَـمَعُتَ مَا بَهِيَ مِنُ اَزُوَادِ الْقُومِ فَدَعَوُتَ اللُّهَ عَلِيُهِ. قَالَ فَفَعَلَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرَّهِ وَ ذُوا لَتُسَمَر بِتَمَرِهِ وَ ذُوالنَّوَى بِنُوَاهُ. قِيْلَ وَ مَا كَانُوُا يَصُنَعُونَ بِالنُّواى قَالَ يَمُصُّونَهُ وَ يَشُسرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَى عَلَيْهَا حَتَّى مَلَأُ اللَّقَوْمُ ازُوادَهُمُ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَٰلِكَ ٱشْهَدُ ٱنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ٱنَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلُقَى اللَّهَ بهمَا عَبُدٌ غَيْرُ شَاكُّ فِيُهَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزُورَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ اذِنُتَ لَنَا تَنُحُونُوا ضِخْنَا فَأَكَلُنَا وَ الْأَهَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْسَعَلُواً. قَالَ فَجَاءَ عُمَّرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الطَّهُرُ وَ فِي رِوَايَةٍ مَا يَقَاؤُهُمُ

(۱۳۷۵) حضرت ابو ہریر آاور ابوسعید ّاور سلمہ بن اکوع " بیان کرتے ہیں (اورمسلم کی روایت میں صرف ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عندے مروی ہے ) کہ ہم لوگ رسول الله سلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جارہے تھے تو سب لوگوں کے توشیختم ہو گئے یہاں تک (تکلیف بڑھی) کہلوگوں نے بعض سامان اٹھانے والے اونٹوں کوذبح کرنے کا ارادہ کیا۔حضرت عمرٌنے عرض کیا یا رسول اللہ کاش آپ اس بوری جماعت کے بقیہ تو شے کوا کھٹا کریں اور اس پراللد تعالیٰ ہے دعائے برگت فرمادیں - راوی کا بیان ہے کہاں اعلان کے بعد گیہوں والا اپنے پاس کا گیہوں لا یا اور تھجور رکھنے والا اپنے پاس کی تستحجوریں لایا اور جس کے پاس صرف تھجور کے گٹھلیاں تھیں و وان کوہی لے آیا - کس نے پوچھا تھجور کی تھٹلی ہے کیا کام لیا جاتا تھا؟ تو کہنے لگے کہ وہ اسے چوں کیتے تھے اور پھراس پر یانی پی لیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضورصلی الله علیہ وسلم نے اس و خیرہ پر دعائے برکت کی تو اتنی برکت ہوئی کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے تو شہردان بھر لیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور ً نے اس موقعہ پر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہاللہ کے سوااور کوئی معبود خہیں اور اس کی کہ میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں جو بندہ اللہ تعالیٰ ہے ان دونوں باتوں کی گواہی لے کر ملے گا کہاہے اس میں ذرابھی شک نہ ہوتو وہ جنت میں جائے گا- راوی کہتا ہے کہ جب تبوک کی لڑائی ہوئی تو لوگوں کو بھوک کی تکلیف ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کاش آپ ہمیں اجازت دیتے کہ ہم اینے بعض دود ہوالے جانور ذبح کرتے اور اس کا گوشت کھاتے اوراس کی چر بی بدن پر ملتے تو حضور نے فر ما دیا کہ اچھا ایسا

(۱۳۷۵) \* اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجز ہ نبی کی اپنی خواہش سے ظاہر نہیں ہوتا اور نہ حضرت عمرؓ کے فر مانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ دوم حضرت عمرؓ کی اسابت رائے بھی معلوم ہوتی ہے۔ کیا خوب مشورہ دیا۔ پھر آپ کی دعا کا اگر دیکھئے کہ ادھر آپ کے ہاتھ اٹھے پھر در کیا تھی ادھر کھانے میں برکت کا وہ ظہور ہوا کہ وُھیر کے وُھیر لگ گئے نہ یہاں آپ نے کوئی مادی عمل کیا تھا نہ اس کی کامیا بی میں اونی سا ونی سا دنی سا میں آپ کی آپ میں میں جو رشم سیر ہی نہیں ہوئے بھو کے تھے وہ سب خود شکم سیر ہی نہیں ہوئے بلکہ آپ ندر بس آپ کی آپ میں بنا کرا ہے ہمراہ لے گئے۔

بَعُدَابِلِهِمْ وَ لَكِنُ أَدُعُهُمْ بِفَضَّلُ اَزُوَّادِهِم ثُمُّ اَدُعُ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهُ اَنُ يَجْعَلَ فِي الْمَدُعُ لَهُ اللَّهُ اَنُ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَدَعٰى بِنَظُعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعٰى وَسَلَّمَ لَعَمْ فَدَعٰى بِنَظُعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعٰى بِفَصَّلَ الرَّجُلُ يَجِيهُ وَسَلَّمَ لَهُ مَعْلَ الرَّجُلُ يَجِيهُ بِفَضَّلَ الرَّجُلُ يَجِيهُ وَسَلَّمَ بِكَفَّ دُرَّةٍ وَ جَعَلَ الاَحْرُيَجِيءُ بِكَفَّ تَمْ بِكَفَّ دُرَّةٍ وَ جَعَلَ الاَحْرُيَجِيءُ بَكِسُوةٍ حَتَى اجْتَمَعُ بَكِفَ تَمْ وَجَعَلَ الاَحْرَقِ حَتَى الْخَتَمَعُ لَهُ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَا كَلُهُ وَا الْحَدِيثَ كُمُ قَالَ الْعَسُكُو وَ عَاءً إِلَّا مَلَئُوهُ قَالَ فَا كَلُوا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَاءً إِلَّا مَلُكُوهُ قَالَ فَا كَلُوا حَتَى النَّهُ وَ فَلُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَاءً إِلَّا مَلُكُوهُ قَالَ فَا كَلُوا حَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَائِولُ وَ فَصُلَتُ فَصُلَتُ فَصُلَدُ وَ فَاللَا فَا كَلُوا حَتَى اللَّهُ الْمَائِولُ وَ فَصُلَتُ فَصُلَا اللَّهُ عَلَى الْمُحَدِيثِ ا وَفَصُلَتُ فَصُلَاتُ فَعُلُوا وَ فَصُلَتُ فَصُلَا الْمُحْدِيثِ الْمُعَلِي الْمَلْوَا وَ فَصُلَتُ فَصُلُكُ وَالْمَائِولُ الْمُعَالَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُلْكُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُسْتَعِلَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي ال

(رواه الشيخان)

(۱۳۷۱) عَنُ آبِي هُورَيُوةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوقٍ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوقٍ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوقٍ فَا اللّهِ مَ عَوُرٌ مِنَ الطَّعَامِ فَقَالَ يَا آبَاهُ وَيُوةَ هَلَ عَنُدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ قُلُتُ لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ فَقَالَ يَا آبَاهُ وَيُوتَ هَلُ عِنْدَكَ شَيْءٌ عِنَ الطَّعَامِ فَقَالَ يَا اللّهُ مَنُ وَدِى قَالَ جِيءً بَهِ اللّهَ مَنُ وَدِى قَالَ جِيءً بِهِ اللّهُ مِنْ الشَّمَو فَيَالَ عِلْمَ اللّهُ مِنْ وَدِو قَالَ هَاتِ نَطُعًا فَجِئَتُ بِالنَّطُعِ اللّهَ مَنْ وَدِو قَالَ هَاتِ نَطُعًا فَجِئَتُ بِالنَّطُعِ اللّهُ مِنْ وَدُو قَالَ هَاتِ نَطُعًا فَجَمُنَ عَلَى التّمَو فَإِذَا فَيَسَمّ عَلَى التّمَو فَإِذَا فَيَ اللّهُ وَلَا يَسَمّ عَلَى التّمَو فَإِذَا فَيَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ہی کران گررادی کہتے ہیں کہ اسے میں حضرت عرق الکے اور انہوں نے عرف کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہوجا کیں گا اور دوسری روایت میں ہے کہ اونوں کے ذریح ہونے کے بعد پھران کی زندگی بے کار ہوجائے گئ بلکہ بچائے اس کے ان سب سے ان کے بچے کھیے تو شے منگواہے اور پھر اس پر دعائے برکت فرما دیجئے - امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت وے و خضور نے بھی فرمایا ہاں یہی صورت مناسب ہے - اس کے بعد آپ نے پیڑے کا دستر خوان منگا کر بچھایا پھر سب سے ان کا بچا کھیا تو شے منگواہا تو کوئی آ دی ایک منی آ ٹالانے لگا کوئی آ دی ایک منی آ ٹالانے لگا کوئی آ دی ایک منی گھرور اور کوئی آیک روئی کا نکڑا - اس طرح اس دہتر خوان پر سب سے ان کا بچا کھیا تو شے منگواہا تو کوئی آ دی ایک منی آ ٹالانے لگا کوئی آ دی ایک منی گھرونوں نے آ دی ایک منی گھرونوں نے کہے تھی کہ برت الیان اکٹھا ہو گیا - راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور نے اس پر دھائے برکت کی پھر خوان اس کے بعد سب نے کھایا بھی اور شکم سر ہوکر نہولیا ہو - راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سب نے کھایا بھی اور شکم سر ہوکر نہولیا اور اس کے بعد سب نے کھایا بھی اور شکم سر ہوکر کھایا اور اس کے بعد سب نے کھایا بھی اور شکم سر ہوکر کھایا اور اس کے بعد سب نے کھایا بھی اور شکم سر ہوکر کھایا اور اس کے بعد سب نے کھایا بھی اور شکم سر ہوکر کھایا اور اس کے بعد سب نے کھایا بھی اور شکم سر ہوکر کھایا اور اس کے بعد سب نے کھایا بھی اور شکم سر ہوکر کھایا اور اس کے بعد سب نے کھایا بھی اور شکم سے بین کہا ہی اس کے بعد سب نے کھایا بھی اور شکم سے بین کہا ہے ۔ (بخاری سلم)

(۱۳۷۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں گئے تھے تو فوج کو کھانے کی تنگی ہوئی تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور ابجر تھوڑی ہی تھجوروں کے اور پچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا انہی کو لے قضور ابجر تھوڑی ہی تھجوروں کے اور پچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا چڑے کا ایک دستر خوان آؤ۔ میں لے کرحاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا چڑے کا ایک دستر خوان لاؤ۔ میں لے کرحاضر ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور مٹھی میں گل لاؤ۔ میں لے کرحاضر ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور مٹھی میں گل کھجوریں لے لیس تو وہ اکیس تھجوریں نے میں بھر بسم اللہ شریف پڑھی بھر ہر کھجوریں میں دوریں بھرراوی کھجورکو بسم اللہ کہہ کرر کھتے جاتے یہاں تک کہ گل تھجوریں رکھ دیں بھرراوی نے ان کو د بانے کا اثنارہ کر کے بتایا کہ حضور نے اس طرح کیا۔ بھرفر مایا

<sup>(</sup>۱۳۷۱) ﷺ منتبید: بیروایت ابھی آپ کے سامنے گذر پھی ہے اوران دونوں میں پھیفظی فرق ہے سرف تائید کے لیے یہاں اس کو نقل کیا گیا ہے اس کودوسرا واقعہ جھنانہیں جا ہیے-

اتنى عَلَى التَّمْرِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا فَجَمَعَهُ فَقَالَ الْمُعُ فَلَانًا وَ اصْحَابَهُ فَاكُلُوا وَ شَبِعُوا وَ صَحَابَهُ فَاكُلُوا وَ شَبِعُوا وَ شَبِعُوا وَ شَبِعُوا وَ صَحَابَهُ فَاكُلُوا وَ شَبِعُوا وَ خَرْجُوْا قَالَ وَ اصْحَابَهُ فَاكُلُوا وَ شَبِعُوا وَ خَرْجُوْا قَالَ وَ اصْحَابَهُ فَاكُلُوا وَ شَبِعُوا وَ خَرْجُوْا قَالَ وَ اكْلُتُ قَالَ فَصُلَ لِي الْمُدُودِ فَقَالَ يَلِي الْفُولُودِ فَقَالَ يَا لِي اللهِ اللهُ عَلَى الْمُدُودِ فَقَالَ يَا اللهُ مَرْدُودِ فَقَالَ يَا اللهُ مَرْدُودٍ فَقَالَ يَا اللهُ عَلَى المُدُودِ فَقَالَ يَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(1722) عَنْ دُكُيْنِ بُنِ سَعِيْدِ الْمَدَفِى رَضِى اللهِ صَلَّى رَضِى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعِيْنَ وَ ارْبَعَمِائَةٍ نَسَأَلُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعِيْنَ وَ ارْبَعَمِائَةٍ نَسَأَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعِيْنَ وَ ارْبَعَمِائَةٍ نَسَأَلُهُ الطَّعَامَ فَقَالَ لِعُمَرَ إِذُهَبُ فَاعُطِهِمُ فَقَالَ يَا الطَّعَامَ فَقَالَ اللهِ مَا بَقِى إِلَّا اصْعَ مِنْ تَبَمَرٍ مَا ارْبِى اللهِ مَا بَقِى إِلَّا اصْعَ مِنْ تَبَمَرٍ مَا ارْبِى اللهِ مَا بَقِى اللهِ اصْعَ مِنْ تَبَمَرٍ مَا ارْبِى اللهِ مَا بَقِى قَالَ اللهِ مَا بَقِى اللهِ اصْعَ مِنْ تَبَمَرٍ مَا اللهِ مَا بَقِى اللهِ السَّعَ مِنْ تَبَمَرٍ مَا اللهِ مَا مَعُهُ الْمَعْمَ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ 
(رواه الأمسام احمد و رواه ابو داؤد قسال ابو عبدالله المقدسي و اسناده على شرط الصحيح)

(۱۳۷۷) دکین ابن سعید مدنی رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو چار
سوچالیس متے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کی چیزیں ما تکئے
آئے۔آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند سے فر مایا جاؤ
ان کو دے دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) اب تو
بجر چند صاع مجوروں کے پچھ نہیں رہا یہ تو موسم گر ما میں میرے پچوں کے
بیمی کانی ند ہوگئی آپ صلی الله علیہ وسلم نے چرفر مایا جاؤان کو دے دو۔
حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے کہا جی بہت اچھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر
حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے کہا جی بہت اچھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر
تو کیاد کھتے ہیں کہ مجوروں کا انتابز اڈھیر ہے جیسا کہ دو دو پیتا چھوٹا جائو رکا
بچر بیشا معلوم ہو۔ تو انہوں نے ہم سب سے کہا لولیتے جاؤ تو ہم میں سے ہر
ایک نے جتنا جاہا نے لیا۔ پھر میں ادھر متوجہ ہوا اور میں ان میں سب سے
انگر شخص تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے ایک مجور بھی کم نہیں گی۔
اخیر شخص تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے ایک مجور بھی کم نہیں گی۔

(احمد والود اور)

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے انگشتان مبارک سے پانی کا اُبل بڑنا اور آپ کے زمانے میں کھانا کھانے میں کھانے کا تبیج پڑھنا

(۱۳۷۸) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو مجزات کو برکت سیحے شے اور تم ان کوخوف کی چیز سیحے ہو۔ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کے ہمراہ ہے۔ پانی کی کمی ہوگئ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کروکسی کے پاس بچھ پانی بچا ہوتو لے آ و الوگ ایک برتن لے آئے جس میں ذرا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا اور فرمایا چلوا وروضو کا پانی اور خدا کی برکت لو۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں سے پانی چشمہ کی طرح بچشم خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں سے پانی چشمہ کی طرح بچشم خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں سے پانی چشمہ کی طرح بھوٹ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانے کی شیخ اپنے کا نوں سے سنا کرتے ہے۔ ( بخاری شریف )

(۱۳۷۹) معاذرض التد تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ہم رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک کے لیے چلے آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں دودونمازیں ملا ملا کرادافر ماتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں (یچھ) تا خبر کی پھرتشریف لائے بہلے ظہرو عمر کی نمازیں پڑھیں اس کے بعد اندرتشریف لے گئے اور ہا ہرتشریف لا کر پڑھیں اس کے بعد اندرتشریف لے گئے اور ہا ہرتشریف لاگر کرمغرب وعشا ملا کر پڑھیں 'اس کے بعد فر مایا ان شاء اللہ کل تم لوگ

الرسول الاعظم ونبع الماء من بين اصابعه وتسبيح الطعام وهو يوكل في زمنه صلوات الله وسلامه عليه في زمنه صلوات الله وسلامه عليه (٣٧٨) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَعُدُ الْإِيَاتِ بَرَكَةٌ وَانْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَحُويُهَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَلَ الْمَاءُ فَقَالَ الطَّهُ وِ المُنْوَلِ فَصَلَّةً مِنْ مَاء قَلِيلٌ فَادُحَلَ يَدَهُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ المُعْلَقِ المُعْلَقِ وَسَلَّمَ فَى الطَّهُ وِ المُبَارَكِ وَ البَّرَكِ وَ البَّرِي وَ البَّرِي وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ البَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ البَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ البَّرِي وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ البَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ المَّاعَامِ وَهُو يُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ المُقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ المُؤْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ المَعْدَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُؤْتُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُؤْتُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُؤْتُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُؤْتُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُؤْتُولُ وَالْمَاءِ وَلَهُ وَ الْمُؤْتُولُ وَالْمَاءِ وَلَا الْمُعَامِ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَلَهُ وَالْمَاءِ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَاءَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعَامِ وَلَهُ الْمُعَامِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُولُ الْمُلْعَامِ وَلَا الْمُعَامِ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(١٣٧٩) عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَامَ عَزُوَةٍ تَبُوكَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَامَ عَزُوَةٍ تَبُوكَ فَكَانَ يَبِحُمَعُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الظُّهُرَ وَ الْعَصُرَ جَمِيعًا وَالْمَعُرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَومُ الْحَمْرَ فَ فَصَلَّى الظُّهُرَ لَهُ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ذَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعُدَ ذَالِكَ

(۱۳۷۸) \* ملاعلی قاری اس حدیث کے بیمعنی بیان فر ماتے ہیں کہ عام او گوں کو وہ مجز ات سودمند ہوتے ہیں جن میں عذاب اورخوف کاظہور ہوا ورصحا بہ کرام کوو و معجز ات نافع ہوتے تھے جومو جب برکت ہوتے -

امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان فر مایا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے قلوب میں معجزات و کیھے کرحق تعالیٰ کی ہیبت پیدا ہوتی اور اس ہے ان کے ایمانوں میں اور ترقی ہوتی اس لیے معجزات ان کے لیے موجب برکت ہوتے بتھے تم معجزات دیکھے کرصرف ڈرتے تو ہو گرتمہارے ایمانوں میں ان سے نہ تو کوئی ترقی ہوتی ہے اور نہ اعمال کا کوئی نیا جذبہ امجر تا ہے اس لیے وہ تمہارے تق میں موجب برکت نہیں ہوتے۔ (المعتصر ص ۲)

فَصَلَّى الْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا يُّمَّ قَالَ إِنَّكُمُ لَنُ سَتَأْتُونَ غَدًا اِنْشَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَ إِنَّكُمُ لَنُ تَسَاتُهُوهَا حَتَى يَضْحَى النَّهَارُ فَمَنُ جَابَهَا مِنْكُمُ فَلَا يَمُسُّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَى ا يَى. فَجِئنَا هَا وَقَدُ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ وَ الْعَيْنُ مِثُلَ الشَّرَاكِ قَدُ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ وَ الْعَيْنُ مِثُلَ الشَّرَاكِ تَبُسِصُّ بِشَىءٍ مِنُ مَاءٍ فَسَأَلَهُمَا وَسُولُ اللَّهِ هَلُ مَسَسُتُ مَا مِنُ مَائِهَا شَيْئًا قَالَا نَعْمُ فَسَبَّهُمَا وَسُولُ اللَّهِ هَلُ مَسَسُتُ مَا مِن مَائِهَا شَيْئًا قَالَا نَعْمُ فَسَبَّهُمَا وَسُولُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّ

(١٣٨٠) مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ الَّذِيُ رَوَاهُ عُبَادَةُ مِنُ الْوَلِيْدِ وَقَدُ تَقَدَّمَ اَوَّلُهُ فِي قِصَّةِ الشَّجَرَ بَسُ الْوَلِيْدِ وَقَدُ تَقَدَّمَ اَوَّلُهُ فِي قِصَّةِ الشَّجَرَ تَيْنِ وَ انْقِيسَادِ هِمَا ثُمَّ افْتِرَاقِهِمَا وَ وَضُعِ الْفُصُنِ عَلَى الْقَبُرَيْنِ وَ قَالَ فِي الْجِرِهِ فَاتَيْنَا الْفُصُنِ عَلَى الْقَبُريْنِ وَ قَالَ فِي الْجِرِهِ فَاتَيْنَا الْفُحُصُنِ عَلَى الْقَبُريْنِ وَ قَالَ فِي الْجِرِهِ فَاتَيْنَا الْعُسْكُر فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَسْكُر فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَاجَسَابِ سُ نَسَادِبُو صُوعٍ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَاجَسَابِ سُ نَسَادِبُو صُوعٍ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَاجَسَابِ سُ نَسَادِبُو صُوءٍ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَاجَسَابِ سُ نَسَادِبُو صُوءٍ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَاجَسَابِ سُ نَسَادِبُو صُوءٍ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَاجَعَلَيْهِ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَاجَعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَاجَعَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَاجَعِيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَاجُونَا اللّهُ عَلَيْهِ فَيَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ فَيْعِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ الْعُولُونَ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ ا

جوک کے چشمہ پر پہنچ جاؤ گے اور اس وقت تک نہیں پہنچو گے جب تک کہ دن چڑھ نہ جائے تو جو شخص بھی وہاں پہنچ وہ تا وقتیکہ میں نہ آلوں پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہم سے پہلے دوشخص جوک کے چشمے پر پہنچ چکے سے۔ جب ہم پہنچ دیکھا تو چشمہ تا گے کی طرح باریک بہدر باہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے بو چھا تم نے اس کے پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا انہوں نے عرض کی جی لگایا تو ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے بو چھا تم نے اس کے پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا انہوں نے عرض کی جی لگایا تو ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نا گواری فر مایا۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے چلو وسلم نے اس بھر جر کر اس چشمے سے تھوڑ اتھوڑ اپانی جمع کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک اور چیرہ مبارک دھویا اور وہ پانی اس جشمہ میں ڈال دیا۔ اس وقت وہ ایک بڑے چشمے کی طرح بہہ پڑا اور چرشمہ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد فر مایا معاذ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس جگہ اتنا پانی دیکھو گے کہ اس سے اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس جگہ اتنا پانی دیکھو گے کہ اس سے باغات پر ہوں گے۔

#### (مسلم شریف)

(۱۳۸۰) جابرسی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کوعباوۃ بن الولید نے روایت کیا ہے جس کی ابتداء میں دو درختوں کے مل جانے ان کے مطبع ہونے اورالگ ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوقبروں پر دوشاخیں لگانے کا ذکر ہے اور جس کے آخر میں مذکور ہے کہ ہم اپنے لشکر میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان سے وضو کے لیے یانی طلب فر ما یا جب نہ ملا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا لشکر میں حلاش کرو۔ میں نے ملا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا لشکر میں حلاش کرو۔ میں نے ملا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا لشکر میں حلاش کرو۔ میں نے مدملا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا لشکر میں حلاش کرو۔ میں نے

(۱۳۸۰) \* یہاں آپ کے انگشتان مبارک ہے پانی کا جوش مارکر پھوٹنے کا تذکرہ ہے اور وہ بھی اس حد تک کہ اس وقت خدا تعالیٰ ک جتنی مخلوق تھی وہ سب اس سے سیراب ہوگئی مگر یہ تنبیہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میمون میں برتن بہت بڑے براے براے برائے جایا کرتے تھے اس لیے یہاں پیالہ کے بڑے ہونے کی وجہ سے چنداوگوں کو اس کو اٹھا کرلا نا پڑا اور اس بارے میں اب تک بھی شہراورگاؤں کے برتنوں میں فرق ہوتا ہے گاؤں کے برتن شہر کے برتنوں کی نسبت اکثر بڑے ہوتے ہیں۔ نوٹ نے شجرتین کے جس واقعہ کا ذکر اس حدیث میں ہے اس کا ذکر آ گے آئے گا۔

وَضُوءٌ ٱلاوَّضُوءٌ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدُتُ فِي الرَّكِبِ مِنُ قَطُرَةٍ وَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْآنُصَارِ يَبُوٰدُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ فِي ٱشْجَابِ لَهُ فَقَالَ لِي إِنْطَلِقُ إِلَى فُلان الْآنُىصَارِيُّ فَانْسَظُرُ هَلُ فِي اَشُجَابِهِ مِنُ شَيْءٍ قَالَ فَانُطَلَقُتُ إِلَيْهِ فَنَظَرُتُ فِيهَا فَلَمُ آجِدُ إِلَّا قَـطُرَةً فِبِي عَنْزُلاءِ شَجَبِ لَوْ أَنَّى أَفُرِغُهُ لَشَرِبَةَ يَابِئُهُ فَاتَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمُ اَجِدُ فِيهَا إِلَّا قَلْطُرَةً فِي عَزُلاءِ شَجَبِ لَوُ أَنَّى أَفُرِغُهُ لَشَربَهُ يَابِسُهُ قَالَ اِذْهَبُ فَأْتِنِي بِهِ فَاتَيُتُهُ بِهِ فَاخَلَهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَتَكَّلَمُ بِشَيْءٍ لَا اَدُرِيُ مَا هُوَ وَ يَغُمِزُهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعُطَانِيُهِ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ نَادلِجَفُنَةِ الرَّكْبِ فَقُلْتُ يَاجَفُنَةَ الرَّكْبِ فَاتَيْتُ بِهَا تُحْمَلُ فَوْضَعُتُهَا بَيْنَ يَدَيُهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فِي الْجَفْنَةِ هَكَذَا فَبَسَطَهَا وَ فَوَّقَ بَيُنَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ وَ ضَعَهَا فِي قَعُرِ الْجَفْنَةِ فَقَالَ خُلْيَاجَابِرٌ فَصُبَّ عَلَىَّ وَقُلُ بِسُمِ اللَّهِ فَحَبَيْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ بِسُمِ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الْمَمَاءَ يَفُورُ مِنُ بَيْنِ اَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَةُ وَ دَارَتُ حَتَّى امْتَلَأَتُ. فُقَالَ يَا جَابِرُ نَادِ مَنُ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاءٍ. قَالَ فَ آتَى النَّاسُ فَاسُتَقُوا حَتَّى رَوَوُا قَالَ فَقُلُتُ هَلُ بَقِيَ اَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلاى.

(رواه مسلم في او احر صحيحه)

عرض کی قافلہ بھر میں ایک قطرہ یانی بھی مجھ کوئبیں ملا - انصار میں ایک شخص تھے جو خاص طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اینی مشکوں میں پانی مُصْنُدًا كياكرتے تھے- آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا اس کے بإس ہی جا کر دیکھواس کی مشک میں کچھ بھی یانی ہے۔ میں گیا تو ان کے مشک میں بھی ا تناسا پانی ملا که اگر میں اس کوا نڈیلتا تو جو حصہ اس کا خشک تھا وہ اس کو بی جاتا - میں آپ سلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی کہان کی مشک میں تو صرف اتنا ہی پانی ہے کہ اگر میں اس کو انڈ بلوں تو وہ اس کے خشک حصہ میں جذب ہو کررہ جائے گا آپ صلی ابٹیرعایہ وسلم نے فرمایا جَاوَ اور جا كروہي لے آؤ- ميں اس كو لے آيا آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کوا ہے دست مبارک میں لیا اور اس پر سمجھ پڑھے گئے مجھ کومعلوم نہیں کہ آپ نسلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا تھا اور اس کو اپنے ہاتھ سے ملنے لگے۔اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس کسی کے پیاس اتنابڑا پیالہ ہو جو پورے قافلے کے لئے کانی ہو جائے 'اس کوآ واز دو- میں نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس بھی ایسا پیالہ ہووہ لے آئے چنانچہا تناہی بڑا ایک پیالہ پیش کیا گیا جس کولوگ اٹھا کر لائے۔ میں نے اس کوآ ہے سلی اللّٰه عليه وسلم ہے سامنے لا کر رکھ دیا - آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک ڈال کراپی انگلیاں پھیلا دیں اور اس کوطشت کے اندر رکھ دیا اور فرمایا کہ جابر!لواور بسم اللّٰہ کہہ کرمیرے ہاتھ پر ڈالو- میں نے بسم الله كهدكر يانى و الا - ميس نے ويكھاكه يہلے آت كى انگيوں كے ورميان سے پانی آمند آیا ' پھر بورے پیالہ میں بانی جوش سے چکرلگانے لگاختیٰ کہ پیالہ پانی ہےلبریز ہو گیا-آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جابرا علان کر دو' جس کو یانی کی ضرورت ہووہ آ کر لے لیے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہلوگ ( دوڑ دوڑ کر ) آتے رہے اور پی بی کرسیراب ہوتے گئے۔ یہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا' کوئی مخص ایسااور ہے جس کو پانی کی ضرورت ہو؟ اس کے بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے پیالہ سے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا اور پیالہ تھا كه جوں كا تو ں بھرا كا بھرا تھا – ( مسلم شريف ) كہ

(١٣٨١) عَنْ عِسمُ رَانَ بُنِ حُصَيُنٍ قَالَ كُنُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَادُلُجُنَا لَيُلَتَنَا حَتَى إِذَا كَانَ وَجُهُ الصُّبُح عَرَسُنَا فَغَلَبَتُنَا اَعُيُنُنَا حَتَى بَزَغَتِ الشَّمُسُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيُقَظَ مِنَّا أَبُوُبَكُر دِ الْصَّدِّيقُ وَ كُنَّا لَا نُـوُقِطُ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَسَامِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَسْتَيُقِظُ لِلْإِنَّا لَا نَدُرِي مَا يَجُدُتُ لَهُ فِي نَوْمِهِ ثُمَّ اسْتَيُقَظَ عُمَرُ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ حَتَّى اسْتَيُقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رأْسَىهُ وَ رَأَى الشَّهُ سَ قَدُ بَوَغَتُ قَالَ إِرْتَىحِلُوا فَيسَارَ بِنَا حَتَّى ابْيَطَّنتِ الشَّمُسُ نَزَلَ فَسَصَلَى بِنَا الْعَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمَ لَسُمْ يُسَصَّلُ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَوَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنُ تُسصَلِّي مَعَنَا قَالَ أَصَابَتُنِي جَنَابَةٌ وَ لِا مَاءَ. قَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيُكَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيُدِ فَصَلَّى ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكُبِ بُيْسَ يَدَيْهِ يَطُلُبُ الْمَاءَ وَ قَدْ عَطَشُنَا عَطُشًا شَدِيُدُا فَبَيُنَهَا نَحُنُ نَسِيرُ إِذَا نَحُنُ بِامُرَأَةٍ سَادِلَةٍ رَجُلَيُهَا بَيْنَ مَزَادَ تَيُن فَقُلُنَا لَهَا أَيُنَ الُـمَاءُ فَقَالَتُ آيُهَاهُ آيُهَاهُ لَامَاءَ لَكُمُ. فَقُلُتُ

(۱۳۸۱) عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ میں آیک سفر میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے ہمر كاب تھا ہم سارى رات چلتے رہے سے كے قريب آرام کے لیے اترے اور (ایسے غافل سو گئے کہ ) ہماری آ نکھ نہ کھلی کی یہاں تک كه أن فأب جِمك الله - جو تخص بهم سب مين پہلے بيدار ہوئے وہ ابو بكر "تھے-ہمارا دستور بیرتھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسو تے میں جگایا نہ کرتے تھے یہاں تک کہ آپ خود ہی بیدار نہ ہو جاتے 'کیونکہ ہمنہیں جانتے تھے کہ و ہنگی بات کیاہے جو بحالت خواب آپ کو پیش آ رہی ہے۔اس کے بعد عمرٌ بیدارہوئے اوراللہ اکبراللہ اکبر کہنے گئے یہاں تک کہرسول اللہ صلی اہلہ علیہ وسلم بھی جاگ اٹھے آ ہے نے جب سراٹھایا اور دیکھا کہ آ فتاب چیک اٹھا ہے تو فرمایا یہاں سے نکل چلواور ہم کو لے کرروانہ ہو گئے یہاں تک کہ اپ دھوب میں سفیدی آ گئی تھی ( یعنی کراہت کا وقت نکل گیا تھا ) آ ہے ہے اتر كرجم كونما زيرٌ هاني - جمار بينه كي تخفّ تقا كه و ه نليحد ه جاكر بينه كيا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے نماز سے فارغ ہوکر اس ہے سوال کیا ہمارے ساتھ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی - اس نے عرض کی کہ مجھ کو عنسل کی ضرورت پیش آ گئی تھی اور یانی تھانہیں۔ آپ نے اس سے فر مایامٹی ہے تیم کر لے وہ تیرے لیے کا فی ہے اس نے تیم کیا اور نماز ادا ک - پھر ہم کو سخت پیاس لگی تو آپ نے یانی کی تلاش کے لیے ایک قافلہ جو آ گے جارہا تھا اس کی طرف جلدی ہے ہم کو روانہ کیا۔ ہم چل و پئے کیا و کیھتے ہیں کدایک عورت اپنی چھا گلوں کے درمیان اونٹنی پر پیراٹکا نے جارہی ہے- ہم نے اس سے بوچھا یانی کا چشمہ کہاں ملے گا اس نے جواب دیا ارے پانی کہاں-ہم نے اس ہے یو چھا تیرے گھراور یانی کے درمیان کتنا فا صله ہوگا اس نے کہاا کیک ون رات کا - ہم نے کہا کہرسول اللہ صلی اللہ عابیہ

(۱۳۸۱) ﷺ اس حدیث میں پانی کے معجز ہ کے سوا پھھا وربھی امور ہیں جو بہت زیادہ قابل یا دداشت ہیں پہلی بات جوآ تخضرت صلی اللہ سایہ وسلم کے بیدار بند کرنے کے متعلق صحابہؓ کی عادت میں منقول ہے وہ ترجمان السند کی تیسری جلد میں نوم انبیاء کے زیرعنوان ہا وجود تلاش کے ہم کوحدیث میں ندمل کی اس لیے اس کا تذکرہ ہم نے علماء کے حوالہ ہے چیش کیا ہے۔ حالا نکہ وہ خود صحابہؓ کی عادت میں اللہ ....

كُمْ بَيُنَ الْهَلِكَ وَ بَيْنَ الْمَاءِ قَالَتُ مَسِيُرَةُ يَوُم وَ لَيُلَةٍ قُلْنَا إِنُطَّلِقِي إِلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتُ وَ مَا رَسُوُلُ اللَّهِ فَلَمُ نَـمُـلِكُهَا مِنُ اَمُوِهَا شَيْعًا حَتَّى انْطَلَقُنَا بِهَا فَىاسُشَقُبَـلُثَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَ لَهَا فَأَخُبَرَتُهُ مِثْلَ الَّذِي أَخُبَرَتُنَا وَ ٱخُبَرَتُهُ ٱنَّهَا مُؤَيَّمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ ٱيُتَامٌ فَامَر بِرَا و يَتِهَا فَالنِّيخَتُ فَمَجَّ فِي الْغَرُكَا وَ يُن الُعَلَيْهَا وَ يُمِن ثُمَّ بَعَثَ بِرَا وِ يَتِهَا فَشُوبُنَا وَ نَـحُنُ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا عِطَاشًا حَتَّى رُويُنَا وَ مَلَأُنَا كُلَّ رَاوِيَةٍ وَ مَلَأَنَا كُلُّ قِرْبَةٍ مَّعَنَا وَ إِذَاوَةٍ وَ غَسَلُنَا صَاحِبَنَا غَيُرَ أَنَّا لَمُ نَسُق بَعِيُـرًا وَ هِـيَ تَـكَادُ تَتَـفَرَّجُ مِنَ الْمَاءِ يَعُنِي الْمَزَادَ تَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَ كُمْ فَجَمَعُنَا لَهَا مِنُ كِسُوِوَ تَمَوِوَ صَرَّ لَهَا صُرَّةً وَ قَالَ لَهَا إِذُهَبِي فَاطُعِمِي عِيَالَكِ وَ اعْلَمِي أَنَّا لَمُ , نَرُزًا مِنُ مَّائِكِ شَيْئًا. فَلَمَّا آتَتُ أَهْلَهَا قَالَتُ لَقَدُ رَأَيْتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ أَوُ أَنَّهُ لَنَّبِيٌّ كُمَا زَعَمَ كَانَ مِنُ ٱمُسِرِهِ ذَيْسَتَ وَ ذَيْتَ فَهَدَى اللَّهُ عَـزُوجَلَ ذلِكَ الصَّرُمَ بِيلُكَ الْمَدُأَةِ فَأَسُلَمَتْ وَ أَسُلَمُواً. (رواه الشيخاذ و البحاري ج ١ ض ٩ ٤ في باب التيمم مطبع مجتبائي)

وسلم کے پاس چل-اس نے کہارسول اللہ کس کو کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ اور کوئی بات نه کر کیلے۔ بس اس کوساتھ لے کرچل دیئے اور رسول اللہ سلی الله عليه وسلم كے سامنے لاكراس كو پیش كر دیا آ بے نے بانی كے متعلق اس ہے دریا دنت کیااس نے آپ کوبھی وہی جواب دیا جوہم کو دیا تھا اور سے کہنے کئی کہ میں ایک بیو ہ عورت ہوں اور میرے بیچے بیٹیم ہیں آپ نے حکم دیا کہ اس کی اونٹنی بٹھا دی جائے چنانچی تعمیل ارشاد کی گئ- آپ نے اس کی چھا گلوں کے اوپر کے دھانے میں دہن مبارک سے کلی کر کے بانی ڈال دیا اوراس کی اونٹنی کو کھڑا کر دیا (تا کہ نیچ کے دھانے ہے یانی لے لیاجا سکے ) اس ونت ہم جالیں شخص تھے اور سب پیا سے تھے سب نے شکم سیر ہوکریا نی پیا اور اینے اپنے یانی کے اونٹ اور مشکیز ہے اور جتنے برتن تھے سب یانی ہے بھر لیے۔ اور ہمارے اس رفیق نے عسل بھی کرلیا ' مگرصرف اُ تنا کیا کہ اینے اونوں کو یانی نہیں پایا' لیکن جھا گلیس تھیں کہ یانی کے جوش کے مارے پیٹی جارہی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے قرمایا کہ ابتھوڑ ابہت جو کچھ کھانے کا سامان تمہارے پاس ہووہ اس کے لیے لے آؤ۔ہم نے اس عورت کے لیے پچھروٹی کے نکڑے اور تھجوریں جمع کردیں۔ آپ نے ان کو ایک تھیلی میں ڈال کراس ہے کہا' جائیہ اپنے بچوں کو جا کر کھلا دے اور میہ یا د رکھنا کہ ہم نے تیرے یانی کا پچھنقصان نہیں کیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر آئی تَوْ اس نے کہا' میں نے ایسا بڑا جا دوگر کوئی نہیں دیکھا ور نہ تو تشکیم کرنا ہوگا کہ و و صخص سجا نبی ہے جبیبا کہ اس کا دعویٰ ہے اس نے بیہ بیرکر شمے دکھائے۔ رِاوی بیان کرتا ہے کہ اس عورت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیلے کے قبيلے كو مدايت نصيب فر ما كى چنانچەخودو داوراس كاسب خاندان مسلمان ہوگيا-( بخاری ومسلم )

للے ... منتول ہے۔ دوسری ہات یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ پہلے بیدار ہونے والوں میں کون شخص تھے۔ روایت مذکورہ سے حضرت ابو بکڑ کا نام معلوم ہوتا ہے۔ تیسری ہات یہ ہے کہ جب نماز قضاء ہوجائے تو اس کی قضاو قت مکروہ میں نہ کرنی چاہیے۔ یہاں راوی نے حتی ابیضت الشمیس اور بوغت کے لفظ فر ماکراس بات کوصاف کردیا ہے۔ بقیہ طرق میں سب جگدا جمال ہے اس کوائی تفصیل پر حمل کر لینا جا ہے۔

(۱۳۸۲) ابوقادة بيان كرتے بين كه ايك باررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہتم لوگ آج شام اور ساری رات سفر کرنے کے بعد کل ان شاءاللہ تعالیٰ چشمہ پر جا پہنچو گے۔بس لوگ چل پڑے اورایک دوسرے کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا تھا بس سفر طے کرنے میں مشغول تھے اس کے بعدوادی میں پہنچنے اور وہاں غفلت کی نتیند سوجائے کا قصہ بیان کیا۔اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ وضو کے یانی کا جو برتن میرے ساتھ تھا آپ نے اس کو منگایا اس میں تھوڑ اسایانی تھا آپ نے اس پانی سے مختصر ساوضوفر مایا اور جو یانی بچااں کے متعلق فرمایا کہ اس کومحفوظ رکھنا آئندہ چل کر اس ہے ایک بڑام مجز ہ ظاہر ہوگا۔ بیر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوگئی تو انھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم الجھيٰ تک تشريف تہيں لائے-اس پر ابو بكر وعمر رضي الله عنهمانے فر مايا بيه نهيس ہوسکتا كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم وعدہ فرمائيس اور پھراس كالخلاف كرين-لوگول نے ميہ مشورہ ويا كهرسول الله ضلى الله عليه وسلم تمهارے سامنے بين ادهرابو بكررضي الله تعالى عنه اورعمر رضي الله تعالى عنه جيسے برئے اصحاب موجود ہیں اگران کی رائے برعمل کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے اس وفت آئر ملے جب کے دن چڑھ چکا تھا اور آ فآب کی تمازت سے ہر چیز جلنے لگی تھی-لوگوں نے آپ سے فریاد کی یارسول اللہ ہم تو پیاک سے مرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہو گ - بیا کہہ کراییے وضو کے یانی کا برتن منگایا - رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم برتن ے یانی ڈالتے تھے اور ابوقیاد ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کرلوگوں کو پلاتے جارہے تصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق درست رکھو-تم میں سے ہر ہر فرویانی بی کرسیراب ہو گا' چنانچەنور أبوگوں نے تعمیل ارشاد کی اور آپ صلی الله علیه وسلم بدستوریانی ڈ التے رہے اور ابو قبادہ رضی اللہ بتعالیٰ عنہ لے لے کرلوگوں کو بلاتے رہے یہاں تک کہ مجمع تھر میں میرے اور آنخضرت صلی الندعایہ وسلم کے علاوہ کوئی ندر ہا-آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اب تم بھی بی لو- میں نے عرض کی جب تک آپے سکی اللہ علیہ وسلم نہ پی لیس میں کیسے بی سکتا ہوں۔ آپ سلی اللہ

(١٣٨٢) عَنْ أَسِى قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ النَّلُسِهِ صَلَّى اللَّسَهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمُ تَسِيْرُونَ عَشِيَّتَكُمُ وَ لَيُلَتَكُمُ وَ تَأْتُونَ الْمَاءَ غَمدًا إِنْشَماءً اللَّهُ فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَايَلُويُ آحَدٌ عَملٰي اَحَدٍ وَ ذَكَرَ حَدِيْثُ النَّوْمِ فِي الْوَادِيُ فَقَالَ ثُمَّ دَعَا بِمِيُضَأَةٍ كَانَتُ مَعِي فِيُهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا وُ ضُوءً دُوُنَ وُضُوءٍ وَ بَقِى فِيْهَا شَىءٌ مِنُ مَّاءٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قُتَادَةً إحُفَظُ عَلَيْنَا مِيُضَأَتُكَ فَسَيَكُونَ لَهَا نَبَأَ ثُمَّ قَالَ أَصُبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالَ ٱبُوبَكُر وَ عُمَرَانًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِدُكُمُ لَمُ يَكُنُ لِيُخُلِفَكُمُ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ ٱيُدِيْكُمُ فَإِنْ تُطِيُعُوا آبَابَكُو وَ عُمَرَ تَوْشُدُوا. قَىالَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ جِيْنَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَ حَسِمَى كُلُّ شَيْءٍ وَ هُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُنَا عَظُشًا فَقَالَ لَا هُلُكُ عَلَيْكُمُ ثُمَّ قَالَ اَطُلِقُولِي عَمْري قَالَ وَ دَعَا بِالْمِيْضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَ أَبُوقَتَادَةَ يَسُقِيهِمُ فَلَمُ يَعُدُ أَنُ رَأَى النَّاسُ مَا فِي الْمِيُضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحُسِنُوا الْمَلَاءَ كُلُّكُمُ سَيُرُواى قَالَ فَفَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضُبُّ وَ اَسْقِيْهِمْ حَتَّى مَا يَقِينَ غَيُسِرِىُ وَ غَيْسُ دَسُولِ الْكَٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُ إِشُوبُ فَقُلُتُ لَا اَشُوبُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ سَاقِيَ الْفَقُومِ الْحِرُهُمُ شُرْبًا فَشَوبُتُ وَ شَوبَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ سَاقِيَ الْفَقُومِ الْحِرُهُمُ شُرْبًا فَشَوبُتُ وَ شَوبَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَأَتَى النَّاسُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَأَتَى النَّاسُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَأَتَى النَّاسُ اللَّهِ بُنُ رَبَاحٍ إِنِّي اللَّهِ بُنُ رَبَاحٍ إِنِّي الْمَحَدِينِ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ الْمَحَدِينِ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ الْحَدِينِ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ الْحَدِينِ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ الْحَدِينِ أَنْ فَلَى اللَّهُ 
المسهرة والسَّرُمِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ الْحَمَدَ وَ السَّرُمِ فِي الْحَدِيثِ الْحَارِثِ الصَّدَآئِي طَرْفًا مِنهُ عَنُ زِيَادَة بَنِ الْحَارِثِ الصَّدَآئِي طَرْفًا مِنهُ عَنُ زِيَادَة بَنِ الْحَارِثِ الصَّدَآئِي اللَّهِ إِنَّ لَنَا بِمُرَّا فَالَ فِي الْحِيرِهِ ثُمَّ قُلْنَا يَانَبِي اللَّهِ إِنَّ لَنَا بِمُرَّا فَالَ فِي اللَّهِ إِنَّ لَنَا بِمُرَّا الْمَناءُ وَ سِغُنا مَاوُهَا وَ اجْتَمَعْنا عَلَيْهَا وَ إِذَا كَانَ الصَّيْفُ قَلَّ مَاوُهَا وَ اجْتَمَعْنا عَلَيْهَا وَ إِذَا كَانَ الصَّيْفُ قَلَّ مَاوُهَا وَ تَحَلُّ مَن عَلَيْهَا وَ اللَّهُ فِي يَعُرِنَا اَنُ يَسَعَنا حَوَالَيْنَا عَدُو فَادُ عَ اللَّهَ فِي يَعُرِنَا اَنُ يَسَعَنا حَوَالَيْنَا عَدُو فَادُ عَ اللَّهَ فِي يَعُرِنَا اَنُ يَسَعَنا حَوَالَيْنَا عَدُو فَادُ عَ اللَّهَ فِي يَعُرِنَا اَنُ يَسَعَنا حَوَالَيْنَا عَدُو فَادُ عَ اللَّهَ فِي يَعُرِنَا اَنُ يَسَعَنا حَوَالَيْنَا عَدُو فَادُ عَ اللَّهَ فِي يَعُرِنَا اَنُ يَسَعَنا مَاوُهَا فَانَ الصَّدَائِقُ فَى يَدِهِ وَ دَعَا مَسَاوُهَا فَالْمَا الْمَعْدَة وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدُونَا وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحَدُونَا وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحَدُونَا وَاحِدَةً وَاحَدُونَا وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحَدُونَا وَاحَدَةً وَاحَدُونَا وَاحَدَةً وَاحَدُونَا وَاحَدَةً وَاحَدُونَا وَاحَدَالَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُ

علیہ وسلم نے فرمایا طریقہ یہی ہے کہ جوتقہ م کرنے والا ہوتا ہے اس کانمبر سب ہے آخرہی میں ہوتا ہے۔ چنا نچہ میں نے پانی پی لیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمالیا۔ راوی کہنا ہے کہ پھرلوگ (اسکلے روز) چین سے پانی پر پہنچے اور وہ خوب سیر اب تھے۔ عبداللہ بن رہاح رضی اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کوجا مع مجد میں بیان کرر ہاتھا کہ وفعۃ عمران بن حمین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کوٹو کا اور فرمایا ذراسوج کرحدیث بیان کرو کہونے کہ سے بیان کرو ہاتھا کہ وفعۃ عمران میں حدیث بیان عنہ نے محق کی آپ میں نے کہا انسار میں کا عبران بن حمین رضی اللہ تعالی عنہ نے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھاتم کس قبیلے کے آدی ہو میں میں نے کہا انسار میں کا عبران بن حمین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرمایا کہتم اپنی حدیث کو بہتر جانے ہو۔ عمران رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہاس شب میں میں محمد یہ کی تھا اور مجھ کو یہ خیال نہ تھا کہ اس واقعہ کو جس طرح تم نے محفوظ کیا ہوگیا۔ (شیخین)

الامسا) زیاد بن حارث صدائی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے جس میں امام احمد اورابوداؤد نے اِ تااضا فداور نقل کیا ہے جس کے آخر میں ہے کہاں کے بعد ہم نے عرض کی یا رسول الله علی الله علیہ وسلم ہمارا کنواں ہے جب جاڑوں کا موسم آتا ہے تو اس کا پانی ہم کو کافی ہوتا ہے اور ہم اس کے گروآ باد ہوجاتے ہیں اور جب گری کا موسم آتا ہے تو اس میں پانی بہت کم رہ جاتا ہے اور ہم اپ اور جب گری کا موسم آتا ہے تو اس میں پانی بہت کم رہ جاتا ہے اور ہم اپ اردگرد کے پانیوں پر پھیل کرم خرق ہوجاتے ہیں اور ہمارے جاروں طرف ہمارے دشن آباد ہیں آپ صلی الله علیہ وسلم ہمارے روس کے لیے دعا فر ماد ہجے کہ اس کا پانی ہمیشہ ہم کو کافی ہوجا یا کرے اور ہما سے کنویں کے لیے دعا فر ماد ہجے کہ اس کا پانی ہمیشہ ملا اور ان پر پچھ دعا پڑھی اور مات کر میں اور ان کو اب خاباتھ میں ملا اور ان پر پچھ دعا پڑھی اور خرمایا اچھا ان کئریوں کو بجاؤاور جب اپنے کئویں پر جانا تو ان کو بسم اللہ کہہ کرایک ایک کرکے ڈالنا – صدا کی بیان کرتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تعیل کی تو کئویں میں اتنا پانی ہوگیا کہ ہم کوشش کر کے بھی اس کی تو کئویں میں اتنا پانی ہوگیا کہ ہم کوشش کر کے بھی اس کی ترہ کوند د کھے سکتے ہے۔

السلّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ لَيْسَ السلّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ لَيْسَ فِي الْعَسْكِرِ مَاءٌ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ فِي الْعَسْكِرِ مَاءٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ السّهُ لَيْسَ فِي الْعَسْكِرِ مَاءٌ قَالَ هَلْ عَنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ هَلْ عَنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ هَلْ عَنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ فَاتَاهُ بِإِنَاءٍ شَيْءٌ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَأَتِنِي بِهِ قَالَ هَلْ عَنْدَكَ فِي الْعَسْكِ مَاءٌ قَالَ فَاتَاهُ بِإِنَاءٍ فَي السّهَ عَلَى فَي فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَابِعَهِ عَلَى فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَابِعَه عَلَى فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَابِعَه عَلَى فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَابِعَه عَلَى فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَابِعَه عَلَى فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَابِعَه عَلَى فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَابِعَه عَلَى فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَابِعَه عَلَى فَي النّاسِ الْوَضُوءَ الْمُبَارَكَ وَامَو بِلَا لَا فَقَالَ نَادِ فِي النّاسِ الْوَصُوءَ الْمُبَارَكَ . (رواه الامام احمد) الْوَصُوءَ الْمُبَارَكَ . (رواه الامام احمد) الْوَصُوءَ الْمُبَارَكَ . (رواه الامام احمد)

(١٣٨٥) مِنُ حَدِيُثِ سَلْمَةً بُن الْآكُوَع رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ بِنَحُوهِ قَالَ خَوَجُنَا مَعَ رَسُوُل الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ فَأَصَابَنَا جُهُدٌ حَتَى هَمَمُنَا أَنُ نَنُحَوَ بَعُضَ ظَهُرِنَا فَأَمَرَنَا نَبِيُّ اللَّهِ فَجَمَعُنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطُسَا لَـهُ نَـطُعًا فَاجُسَمَعَ زَادَ الْقُوْمِ عَلَى النَّنظُع قَسَالَ فَتَنظَاوَلُتُ لِلْحُزُرَةُ كُمْ هُوَ فَحَوْرُتُهُ كَرَبُضَةِ الْعَنَزِ وَ نَحُنُ اَرُبَعَ عَشَرَةً مِائَةً قَالَ فَأَكَلُنَا حَتَى شَبِغُنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَيْنَا جُبرُبَنَا فَفَالَ نَسِيُ اللَّهِ فَهَلُ مِنُ وَضُوَّءٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بإِذَاوَ ۚ وَ فِيُهَا نَـطُفَةٌ فَٱفُرَغَهَا فِي قَـدَح فَشَوَصًّا نَـاكُـلُنَا بِدِ عُفَقَةٍ دِعُفَقَةٍ إَرُبُعَ عَشَرَةَ مِائَةٍ ثُمَّ جَاءَ بَعُدَ ذَالِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوُا حَسلُ مِنْ طَهُوُدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَغَ الْوَضُوءُ. (رواه البخاري)

این عباس رضی اللہ تعالی عنبہ اسے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لشکر میں کے پاس پائی ندر ہاتھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پاس پائی نہیں رہا - آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تہمارے پاس بچھ بائی ہے؟ اس نے کہا کہ ہے - فر مایا اس کومیرے پاس لے آؤ - وہ آیک برتن لے آیا اس کے میں تھوڑا سا پائی تھا' آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں برتن کے اوپر میں تھوڑا سا پائی تھا' آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں برتن کے اوپر کھیلا کیں سید بیان کرتے ہیں کہ آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں کھیلا کیں سید بیان کرتے ہیں کہ آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پائی کے جشمے آبل پڑے - آب صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرت بال رضی اللہ تعالیہ وسلم نے دھرت بال رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا آ واز دے دو کہ وضوے لیے ہرکت کا پائی لے لیں۔

الشهرة والمثلم و المستحابة بالزَّوْرَاءِ و الزَّوْرَاءُ و الزَّوْرَاءُ و النَّوْرَاءُ و الزَّوْرَاءُ و الزَّوْرَاءُ و الزَّوْرَاءُ و الزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوْقِ وَ الْمَسْجِدُ ثَمَّةُ دَعَا بِالْمَسْجِدُ ثَمَّةً دَعَا بِالْمَسْجِدُ ثَمَّةً دَعَا بِالْمَسْجِدُ ثَمَّةً وَعَا يَنْهُ فَي مِنْ وَالْمَسْجِدُ ثَمَّةً وَعَا يَنْهُ مَاءٌ فَوضَعَ فِيْدِ كَفَّةً فَجَعَلَ يَنْهُ مَاءٌ فَوضَعَ فِيْدِ كَفَّةً فَجَعَلَ يَنْهُ بَيْ فَا اللَّهُ وَ فِي رُوايَةٍ بِمَناءٍ إلا يَغْمِرُ اصَابِعَةً (رُواه النظيخان) (رواه النظيخان)

(١٣٨٤) عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَانَتُ صَلَوْهُ الْعَصْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأْتِى فَالْتُسَمَّسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأْتِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءً فَوَ ضَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءً فَوَضَعَ فِي ذَالِكَ الْإِنَاءِ يَذَهُ وَ آمَوَ النَّاسَ فَوَضَعُ فِي ذَالِكَ الْإِنَاءِ يَذَهُ وَ آمَوَ النَّاسَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّاسَ عَنْ وَضَّنُوا مَنْهُ قَالَ فَوَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْهُعُ مِنْ النَّاسَ حَتَى تَوَضَّنُوا مِنْهُ قَالَ فَوَأَيْتُ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّنُوا مِنْهُ قَالَ فَوَأَيْتُ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدِ الْجِوهِمُ. (رواه النشيخان)

قَدْ رَأَيْتُنِى مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ حَضَرَتُ صَلُوهُ الْقَصْرِ وَلَيْسَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ حَضَرَتُ صَلُوهُ الْعَصْرِ وَلَيْسَ مَعْنَا مَاءٌ غَيْرُ فَعَشَلَةٍ فَجُعِلَ فِى إِنَاءٍ فَأَتِى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُحَلَ يَدَهُ فِيهُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُحَلَ يَدَهُ فِيهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُحَلَ يَدَهُ فِيهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُحَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَوَ وَ النَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُحَلَ يَدَهُ فِيهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُحَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَوْءِ وَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُحَلَ يَدَهُ فِيهِ اللهُ عَلَى الْوَصُوءِ وَ النَّهَ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنُ اللّهِ فَا فَلَقُدُ وَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنُ اللّهِ فَعَلَى الْوَصُوءِ وَ اللّهَ النَّاسُ وَ شَوِبُوا فَجَعَلُتُ النَّاسُ وَ شَوِبُوا فَجَعَلُتُ النَّاسُ وَ شَوِبُوا فَجَعَلُتُ اللّهُ النَّاسُ وَ شَوبُوا فَجَعَلُتُ اللّهُ النَّاسُ وَ شَوبُوا فَجَعَلُتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ 
(۱۳۸۱) انس سے بیروایت بھی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عابیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مقام زوراء میں سے بید مینہ طیبہ میں بازار کے پاس ایک مقام کا نام تھا اور وہاں مسجد بھی تھی۔ آپ نے پیالہ منگایا ، جس میں تھوڑا سابانی تھا۔ آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو بانی آپ کی اُنگیوں سے بھوٹ بھوٹ کرا بلنے لگا یہاں تک میں اپنا ہاتھ ڈالا تو بانی آپ کی اُنگیوں سے بھوٹ بھوٹ کرا بلنے لگا یہاں تک کرآپ کے سب ہمرا ہیوں نے وضو کر لیا۔ میں نے بو چھاا اور حز ہ (حضرت انس کی کنیت ہے ) آپ کے ان ساتھیوں کی گل تعداد کتنی ہوگی ؟ انہوں نے جواب دیا تقریباً تین سو کے قریب صحابہ ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ بانی اتنا تھا کہ آپ کی انگلیاں بھی اس میں نہ ڈوبی تھیں۔ (شیخین)

(۱۳۸۷) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا اس وقت نماز عصر کا وقت آ چکا تھا - لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو نہ ملا - آ ب صلی الله علیہ وسلم کے سامنے تھوڑا سا پانی پیش کیا گیا آ ب صلی الله علیہ وسلم نے اس برتن ہیں اپنا وست مبارک والا بیش کیا گیا آ ب صلی الله علیہ وسلم نے اس برتن ہیں اپنا وست مبارک والا اور لوگوں ہے کہا کہ وضو کریں - ان کا بیان ہے کہ ہیں نے آ ب صلی الله علیہ وسلم کی انگیوں ہے پانی اہل اہل کر نکاتا ہوا دیکھا اور تمام حاضرین نے ایک ایک کر کے وضو کرلیا -

#### (شیخین)

(۱۳۸۸) جاررض القدتعالى عند بيان كرتے بيل كه يل رسول القد صلى القدعليه وسلم كے همركاب تقا- بيس نے ديكھا كه عصرى نماز كا وقت آگيا ہے اور ہمارے باس بانى تبيس ہے مرف جوكس كے باس بچا كھچارہ گيا تھا بس وہى تھا تو وہ ايك برتن ميں وال كرآپ (صلى القد عليه وسلم كے سامنے بيش كيا گيا۔ آپ صلى القد عليه وسلم ) نے اپنا وست مبارك اس ميں والا اور اپنى انگلياں پھيلا ديں اس كے بعد فرمايالو گوچلو اور وضوكا پانى اور القد كى طرف سے بركت لوثو۔ ميں نے ويكھا كه بعد فرمايالو گوچلو اور وضوكا پانى اور القد كى طرف سے بركت لوثو۔ ميں نے ويكھا كہ بانى تھا كہ پھوٹ كرآپ كي انگليوں سے أبل رہا تھا جي كہ تمام صحابة نے وضو بھى كرايا اور خوب بى بھى ليا۔ اور ميں نے تو جتنا پانى ميرے بيٹ ميں ساسكنا عقاد و برى طرح بى والا كيونك ميں جان چكا تھا كہ يہ بركت ہى بركت كا پانى ہے۔ ميں ساسكنا عمل ہے جابررضى القد تعالى عند سے سوال كيا كداس وقت تم كتنے صحابة تھے؟ انہوں ميں نے جابررضى القد تعالى عند سے سوال كيا كداس وقت تم كتنے صحابة تھے؟ انہوں

أرُبَعَمِائِةٍ. (رواه الشيخان)

آيُضًا قَالَ عَطِيسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ الْمُصَا قَالَ عَطِيسٍ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ النَّيْسُ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ النَّيْسُ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ النَّيْسُ النَّيْسُ مَيْنَ يَدَيْهِ رَكُو ةٌ النَّيْسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُو ةٌ فَتَسَوَحًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ رَكُو ةٌ فَتَسَوَحًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُعْمُ الْ

(رواه البخاري)

رُوسِى اللهُ تَعُدُونَ آنتُمُ الْفَتْحَ فَتُحَ مَكَةً وَقَدُ كَانَ فَتُحُ مَكَةً وَقَدُ كَانَ فَتُحُ مَكَةً فَتُحَا وَ نَحُنُ نَعُدُ الْفَتُحَ مَكَةً وَقَدُ كَانَ فَتُحُ مَكَةً فَتُحَا وَ نَحُنُ نَعُدُ الْفَتُحَ مَكَةً فَتُحَا وَ نَحُنُ نَعُدُ الْفَتُحَ مَكَةً فَتُحَا وَ نَحُنُ نَعُدُ الْفَتُحَ بَيْعِةً الرَّضُوانِ يَوْمَ الْحُدَيْئِيَّةِ كُنَّا مَعَ النَّبِي بَيْعَةَ الرَّضُوانِ يَوْمَ الْحُدَيْئِيَّةِ كُنَّا مَعَ النَّبِي مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعَ عَشُرَ ةَ مِائَةٍ وَ الْمُحَدَيْئِيَّة بِعُدْ وَسَلَّمَ ارْبُعَ عَشُرَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

نے کہاا یک ہزاراور جارسو۔ (شیخین)

(۱۳۸۹) یدروایت بھی جابر ای ہے ہے کہ سلے حدیدید میں ہم کو پانی نال سکا اور ہم کو سخت بیاس گئی۔ آپ کے سامنے آیک چمڑے کا تھیلا تھا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سے پانی لے کروضو کیا 'چرکیا تھا لوگ پانی و کھ کرے تابی کے ساتھ اس کی طرف لیکے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ و کھے کرفر مایا تمہیں کیا ہوگیا ہے۔ انہوں نے عرض کی ہمارے پاس نہ وضو کے لیے کرفر مایا تمہیں کیا ہوگیا ہے۔ انہوں نے عرض کی ہمارے پاس نہ وضو کے لیے بان ہی ہے ، جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس نینی تھا کہ اس بینی تھا کہ اس بینی تھا کہ اس بینی تھا کہ اس بینی تھا کہ اس کر نگلنے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی انگلیوں سے چسٹھے کی طرح اہل اہل کر نگلنے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی انگلیوں سے چسٹھے کی طرح اہل اہل کر نگلنے لگا۔ ہم نے خوب بیا بھی اور وضو بھی کیا۔ میں نے پو چھا تم کتنے تھے ؟ یہ بیان کرتے ہیں کہ آگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی کا عالم یہ تھا کہ ان کو بھی کا فی ہوتا 'گراس وفت ہم پندر وسو تھے۔ (شیخین)

(۱۳۹۰) براء بن عازب رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہتم لوگ تو فتح کمہ کوردفتح عظیم 'کا مصداق جمجھتے ہواور کسی شک وشید کے بغیر وہ بڑی فتح تھی 'لین ہم تو بیعت الرضوان کو جوسلے حد بیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی بڑی فتح سیجھتے ہیں۔ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سوسحا بہ (رضی اللہ تعالی عنہم الجمعین ) تھے اور حد بیبیہ وہاں ایک کواں تھا 'جس کا پانی ہم نے سب تھینے کھینے کو کرنکال لیا تھا حتی کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ تک باتی نہیں جبورا اتھا بینجر رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی ہینے گئی 'آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے اور اس کی مینڈ پر آ کر بیٹھ گئے اور ایک برتن میں پچھ وسلم ) تشریف لائے اور اس کی مینڈ پر آ کر بیٹھ گئے اور ایک برتن میں پچھ وسلم ) تشریف لائے اور اس کی مینڈ پر آ کر بیٹھ گئے اور ایک برتن میں پچھ پانی منظیا اور وضوفر مایا اور کئی کر کے وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ ہم نے پہلی منظیا اور وضوفر مایا اور کئی کر اس میں اتنا پانی بڑھ گیا کہ جتنا ہو ہے 'ہم نے

(۱۳۸۹) \* بخاری کے واقعات متفرق ہیں ان کے اجزاء میں کہیں کہیں تفاوت بھی ہے آپ چاہیں ان سب کوایک واقعہ کہہ سکتے ہیں۔اس میں اگر پچھنقصان ہو گاتو آپ ہی کانقصان ہے کہ بیغمبر خدا کے معجزات کی تقلیل لازم آئے گی اور تکلف بھی اختیار کرنا پڑے گا- بہر حال اپنے نبی کے معجزات کولطف اندوزی کے لیے یہاں سب کونہیں تو بعض طرق کو جمع کر دیا ہے ان میں کہیں انگلیوں کا کرشمہ ہے تو کہیں لعاب دہن کا۔

شِـئُنًّا نَخُنُ وَ ۗ رِكَابَنَا وِ كُنَّا ٱلْفًا وَ ٱرُبَعَمِائَةٍ أَوُّ آكُثَرَ مِنُ ذَٰلِكَ.

خُود پاتی پیااوراپنے اونٹوں کوبھی پلایا اس وقت ہماری تعداد چود وسوہوگی یا اس ہے پچھزیا دہ-

## ( بخاری شریف ) آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی برکت ہے یا نی اور کھانے اور بچلوں میں وہ برکت جوعادت واسباب

کی حدیے بڑھ کرتھی

(۱۳۹۱) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ پانی طلب فر مایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کشادہ پیالہ پیش کیا گیا اور لوگوں نے اس سے وضو کرنا شروع کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے انداز ولگایا تو کوئی ستر اور اسی کے درمیان لوگ ہے ( سیخین ) – یہی واقعہ بعض روایات میں طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں باہرتشریف لے گئے اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پچھ صحابہ بھی تھے وہ چلتے رہے یہاں تک كەنماز كاونت آسكيا اور وضو كے ياليے بإنى ندل سكا- قافله ميں سے ايك تشخص گیا اور ایک پیاله مین تھوڑ ا ساپانی لے کرآیا – رسول الٹھسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر وضوفر مایا اور اپنی جاروں انگلیاں پانی کے پیا لے پر پهيلا دين اور فرمايا لوگواڅلوا ور وضو کرلو- پيلوگ ستريا سچه کم وېيش مول

(۱۳۹۲) حضرت عبدالرحمن بن ابی بكر رضی الله عنهما بیان كرتے ہیں كه اصحاب ِ صفه تهی دست لوگ تھے اور حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے تھم قر مایا کہ جس مخص کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہوا ہے جاہیے کہ تیسرے کواپنے ساتھ لے جائے اور جس کے پاس حیار آ دمیوں کا کھانا ہواہے جیا ہے کہ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبُ بِخَامِسٍ إِنْ يَوِينَ يَاجِعُ آدَى كُوابِ بِاتْهِ (كَانَا كَلَانَ ) لِ جائے-اور حفزت

(رواه البحاري)

الرسول الاعظم و البركة في الماء و الطعام والثمار الذي كان يكثر ببركته فوق العادة صلوت الله و سلامه عليه

(١٣٩١) عَنُ أنْ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْي بِمَاءٍ فَالْتِيَ بِقَدَحِ زَحُوَاحٍ فَجَعَلَ الْقَوُمُ يَتَوَضَّؤُونَ فَقَالَ فَحَزَرُتُ مَابَيُنَ سَبُعِيُنَ إِلَى الشَّمَانِيُنَ. رَوَاهُ الشَّيُخَان وَ آفِيُ رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّمَ خَرَجَ فِي بَعُضِ مَخَارِجِهِ وَ مَعَهُ أَنَاسٌ مُّنُ أَصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوا يَسِيُرُونَ فَحَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَلَمُ يَجِدُوا مَا يَتَوَضَّؤُونَ بِهِ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيُهِ مَاءٌ يَسِيُرٌ فَانَحَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ ثُبهٌ مَـدَّ اَصَـابِعَهُ الْآرُبَعَ عَلَى الْقَدَحِ ثُنَّهُ قَالَ قُوْمُوْا فَتَوَضَّؤُوا وَ كَانُوُا سَبُعِيْنَ أَوُ نَحُوَهُ.

(١٣٩٢) عَـنُ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِيُ بَكُو ِ قَالَ َ إِنَّ اَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوُا أَنَاسًا فُقَرَّاءَ وَإِنَّ الْنَبِيُّ صَنالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيُنِ فَلُيَذُهَبُ بِثَالِثٍ وَ مَنُ كَانَ

(۱۳۹۱) \* اس واقعہ میں کل ستر اور اس افراد موجود ہونے گاپتہ لگتاہے- آپ کا دل گوارا کریے تو اس کوعلیحد ہوا قعہ شار کر لیجئے یا ایک ہی بنادیجئے - ہمارامقصدتو صرف معجزات شاری کاایک نمونہ پیش کرنا ہے-

أَوُسَادِسِ وَ إِنَّ أَبَابَكِرِ جَاءَ بِثَلَثْةٍ وَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ وَ إِنَّ أبَابَكُو تَعَشَى عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكَّ لَيتَ حَتَّى صُلَّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِتُ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعُدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللِّمَهُ قَسَالَتُ لَسَهُ إِمْرَأْتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنُ أَضُيَافِكَ قَالَ وَعَشَّيْتِهِمْ قَالَتُ أَبُوا خَتُّى تُنجىيُءَ فَغَضِبَ وَقَالَ وَ اللَّهِ لَا اَطُعَمُهُ آبَدًا فَحَلَفَتِ الْمَزُأَةُ أَنَّ لَّا تَـطُعَمَهُ وَحَلَفً الْاَضْيَافُ أَنْ لَّا يَنظُعُ مُوْهُ قَالَ اَبُوْبَكُر كَانَ هَٰذَا مِنَ الشُّيُسَطَّانِ فَنذَعَا بِالطُّعَامِ فَأَكُلُ وَ أَكُمُلُوا فَجَعَلُوا لَا يَرُفَعُونَ لُقُمَةً إِلَّا رَبَتُ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكُثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخُتُ بَنِي فَسَرَاسِ مَا هٰذَا وَ قُرَّةً غَيْنِيُ أَنَّهَا الْأَنَ لَا كُثَوُّ مِنْهَا قَبُلَ ذَالِكَ بِثَلْثِ مِرَارٍ فَأَكُلُوا وَ بَعْثَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا رَوَاهُ الشَّيُخَانِ وَ ذَكُرَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ فِي الْمُعُجزَاتِ.

ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنه تین آئے دمیوں کو ساتھ لے کر گھر آ ہے اور خود حضور صلی الله علیه وسلم دس آ دمیوں کوہمراہ کے کر چلے اور خودا بو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رات کا کھا تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھا لیا' پھر کھہرے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی پھرنماز ہے لوٹے اور اتنی دہر پھیر ے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کا کھانا کھالیا اور ابو بکر رضی الته تعالی عندرات کا اتناحصه گذر نے کے بعد گھر مینچے جتنا اللہ تعالی نے جاہا تو ان کی بیوی نے ان سے یو چھا کہا ہے مہمانوں کو چھوڑ کر آپ اتنی دیر كهال رك كيئة؟ تو ابو بكر رضي الله تعالى عنه نے يو حصابيہ بنا وَ كهتم نے ان كو کھانا کھلا دیا یانہیں ؟ کہنے لگیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اس وفت تک نہ كَمَا كَيْنِ كُ جب تك تم نه آجادً كَ تو حفرت ابو بكر رضي الله عند كوغصيه آيا اورانہوں نے كہا كەخداكى تتم ميں تو كھانا نەكھاۋں گا-توان کی ٹی بی نے بھی قشم کھا کر کہا کہ چھر میں بھی کھانا نہ کھاؤں گی' اس پر ان مہمانوں نے بھی قتم کھالی کہ پھر ہم بھی پیکھانا نہ کھائیں گے۔اب حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو تنبیہ ہواا ور فر مانے لگے کہ بیسب کچھ شیطان کی وجہ ہے ہوااس کے بعدانہوں نے کھا نا منگوایا اورخود کھایا تو مہما نوں نے بھی کھانا کھایا تو بہ حال تھا کہ جب وہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے تھے تو اس کے نیجے اس ے زیادہ کھانا از خود اضافہ ہو جاتا تھا تو انہوں نے اپنی بی ے فر مایا کہا ہے بنوفراس کی خاتون! دیکھ بید کیا ہے؟ اے میری آنکھوں کی تھنڈک! ارے یہ تو پہلے سے تین گنا زیادہ ہو گیا ہے' تو ان سب نے خوب کھایا اور ابو بکر رضی القد تعالیٰ عند نے وہ کھا ناحضورصلی القد تعابیہ وسلم کے یاس بھجوایا - راوی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں ہے کھایا - (سیخین ) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بیان کرتے ہیں کہ ہم کھانے کے اندر سے تنہیج

الرُسول الاعظم و دعائه على سراقة وارتطام فرسه في جلد من الارض ثم خروجه منها بدعائه صلوات الله وسلامه عليه (١٣٩٣) عَنِ الْبَرَاءِ بُينِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ حَدِيثٌ هِجُرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِئُ بَكُرٍ مِنُ مَّكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فِيْهِ سُرَاقَةً بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعُشُمٍ وَ نَحُنُ فِي جَلَدٍ مِّنَ الْآرُضِ وَقَالَ اَبُو بَكُرِ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ أَتِيْنَا قَالَ لَا تَحُزَّنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُتَ طَهَتُ فَرَسُهُ إِلَى يَطُنِهَا فَقَالَ إِنِّي قَدُ عَلِيهُتُ إِنَّكُمَا دَعَوْتُمَا عَلَى فَادُعُوا لِي وَ اللُّهِ لَـكُمَا أَنُ أَرُّدُّ عَنُكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا اللَّهَ فَنَجَا فَرَجَعَ لَا يَلُقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ قَدُ كُفِيْتُمُ مَا هَهُ نَا فَلَا يَلُقَى اَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ وَ فِي لَفُظٍ فَسُسَاخَ فَسُوسُسَةً فِي الْكَرُضِ اِلَى بَطُنِهِ وَ وَثُبَ عَنُهُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدُ عَلِمُتُ أَنَّ هَلَا عَـمَلُکَ فَادُعُ اللَّهَ أَنُ يُخَلَّصَنِي مِمَّا أَنَا فِيُهِ وَ لَكَ عَلَى لَاعْمِينَ مَنْ وَ رَائِي.

(رواه الشيخان)

(۱۳۹۳) عَنِ ابْسِ شِهَابٍ مِنُ رِوَايَةِ سُرَاقَةَ نَفُسَهُ قَالَ جَاءَ نَا رُسُلُ كُفَّارٍ قُرَيُشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سراقه جاسوس شرکین پر بدؤ عااور اُس کے گھوڑ ہے کا سنگ ستانی زمین میں دھنس جانا پھرآ پُک وُ عاءمبارک سے اس کا زمین سے نکل جانا

(۱۳۹۳) براء بن عازبٌ رسول التدصلي التدعليه وسلم اورصديق اكبرٌ كي مكه تکرمہ ہے ہجرت کا واقعہ قل کرتے ہوئے خودسراقہ بن مالک کا بیربیان نقل كرتے ہيں وہ كہتا ہے كہ ہم سخت پھريلي زمين ميں متھ تو ابو بكر كہتے ہيں كہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اب پکڑے گئے آپ نے فر مایا فکر نہ کروٴ یقین جانو اللہ ہمارے ساتھ ہے پھرحضور نے اسے بددعا دی تو اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا -اس نے کہا'احچا میں سمجھ گیاتم دونوں نے مجھے بد دعا دی ہے۔ اچھااب آپ دونوں میرے لئے نجات کی دعائے خیر کرو-خدا کیشم آپ دونوں کا حسان میرے اوپر ہے اور اس کے لئے میں اب میر سروں گا کہ تمہیں ڈھونڈ ھنے والوں کو یہیں ہے لوٹا دوں گا۔ تب حضور ؓ نے اس کے حق میں دعا فرمائی تو وہ اس مصیبت سے نجات یا گیا۔ پھر سراقہ و ہاں ہے لوٹا اور رائے میں جس ہے بھی ملتا سب کوو ہیں ہے واپس کر دیتا کہ جاؤ کیجھ فکر کی ضرورت نہیں وہ ادھرتو نہیں گئے۔غرض جس ہے بھی ملتا سب کولوٹا ؤیتا ایک روایت میں ہے کہ اس کا گھوڑ اپبیٹ تک زمین میں دھنس گیا تو و ه کود پڑااور کہنے لگا کہا ہے محمد (صلی الله علیہ وسلم) میں سمجھ گیا ہے آپ ہی کا کام ہے۔ اب اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے اس مصیبت سے جس میں میں ہوں چیٹرا دے اور میں آپ کے لئے بیکروں گا کہ جو مخص بھی میرے ليحيها عَ كَا اس كودهوك مين وْ الْ كرراسته منه بتا وَ لَ كَا-

بہ (۱۳۹۳) ابن شہاب سراقہ بن مالک کا خود اپنا بیان اس طرح نقل کرتے بیں کہ کہ ہمارے پاس کفارِ قریش کے قاصد سپر پیام لے کرآئے کہ جورسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکررضی اللہ عنہ کوئل کرے یا قید کرے تو اس کوان

<sup>(</sup>۱۳۹۳) \* ہجرت کا بیدواقعہ سی بخاری وغیرہ میں مختلف جگہ موجود ہے ہم نے صرف اس کے دوطریقے پیش کیے ہیں تا کہ لکھ ....

میں سے ہرا کیک کے عوض میں ایک دیت کے برابر مال ملے گا۔ یہ کہتے ہیں كه البهى كيمه دير گذر نے نه پائى تھى كه ميں اپنى قوم بنى مدلج ميں بيشا ہوا تھا کہ ایک مخص سامنے ہے آیا اور کہنے لگا اے سراقہ دریا کے کنار نے میں نے ابھی ابھی پچھلوگ دیکھے ہیں جن کے متعلق میر اغالب گمان یہی ہے کہ وہ محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور ان کے رفیق ہوں گے۔ اس کے پیعۃ دینے پر میں سمجھ تو گیا کہ ہوں نہ ہوں میہ وہی ہیں ' مگر بات ٹالنے کے لیے میں نے ال سے کہد دیا و ہ بھلا کہاں ہوتے شاید تو نے فلاں فلاں کو دیکھا ہوگا۔ پھر ذ را ساوقفہ دے کرمیں و ہاں ہے اُٹھے کھڑا ہوا اور اپنے گھر جا کراپنی باندی ہے کہا کہ میرا گھوڑا ہا ہر نکالے۔ وہ ایک ٹیلہ کے پیچھے تھا اور اس کو لے کر کھڑی رہے ادھر میں اپنانیز ہ لے کر گھر کی پشت کی طرف ہے نکلا اور اس کی بیمال زمین کی طرف کر دی اور اس کے اوپر کے حصہ کو نیچا کر دیا ( تا کہ سنسی کی نظرنہ پڑے ) یہاں تک کہا پنے گھوڑے پرآ کرسوار ہو گیا اور اس کو تیز کر دیا تا کہ وہ جلدان کو جا پکڑے۔ جب میں ان کے مز دیک جا پہنچا تو میرا گھوڑ ا دفعۃ پھسلا اور میں اس کے اوپر سے جاپڑ ا' کھڑ ہے ہوکر میں نے اپنے فال کے تیرنکا لے اور ان کا یانسا گھمایا تا کہ بیرد کھیوں کہ میں ان کو نقصان پېنچا سکول گا يا نبيل د يکها تو اس ميں ايسي بات نکلي جس کو ميں نا پسند کرتا تھا' مگر پھربھی میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور پھر گھوڑ ہے پر سوار ہو کران کے اور نز دیک جا پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قراً ن پڑھنے کی آ واز آ رہی تھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف توجہ نہ فر ماتے تتے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے جب میں اتنا قریب جا پہنچا تو اس مرتبہ میرے گھوڑے کے دونوں ہاتھ یعنی اگلے دونوں

أَبِئَ بَكُو دِيَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَا لِمَنُ قَتَلَهُ أَوُ أَسَرَهُ فَبَيْسُمَا أَيَّا جَالِسٌ فِي مَجُلِسٍ قَوْمِي بَسِنى مُدُلَج إِذُ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنْهُمُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَ نَدَحُنُ جُلُوسٌ فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ إِنَّى رُأَيْتُ انِفًا اَسُودَةً بِالسَّاحِلِ اَرَاهُمَا مُحَمَّدًا وَّ أَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةً فَعَوَفُتُ أَنَّهُمُ هُمُ فَـقُـلُـتُ لَيُسُوابِهِمُ وَ لَكِنَّكَ رَأَيُتَ فَلَانًا وَ فُلَانًا ثُمَّ لَبِثُتُ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَذَ خَلْتُ بَيْتِي فَىأَمَوُتُ جَارِيَتِي أَنْ تُخُوجَ فَوَسِيُ وَهِيَ مِنُ وَّ رَاءِ أَكُمَةٍ فَتَحْبِسُهَا عَلَيَّ وَ أَخَذُتُ رُمْحِيُ فَخَوَجُتُ بِهِ مِنُ ظَهُرِ الْبَيْتِ فَخَطَطُتُ بِزُجِّهِ الْآرُضَ وَ خَفَضُتُ عَالِيَهُ حَتَّى أَتَيُتُ فَرَسِيُ ﴿ فَوَ كِبُتُهَا فَوَ فَعُتُهَا تُنقَرَّبُ بِي حَتَّى دَنَوُتُ مِنْهُمْ وَ عَشَوَتْ بِي فَوَسِي فَخَرَرُتُ عَنْهَا فَقُسُتُ عَنُهَا فَاهُ وَيُتُ يَدِي إِلَى كَنَانِتِي فَ اسْتَخُوَجُتُ مِنْهَا الْآزُلَامَ فَاسْتَقُسَمْتُ بِهَا أَضُوُّهُمْ أَمُ لَا فَيَخُوجُ الَّذِي ٱكُوَهُ فَوَكِبُتُ وَ عَسَصَيُستُ الْازُلَامَ فَسَقَرَّبَتُ مِي حَتَّى إِذَا سَمِعُتُ قِرَاءَ ةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَ إَبُوْبَكُرِ يُكُثُرُ ۗ اُلِإِلْسِفَاتَ سَاخَتُ يَهٰذَا فَرُسِيُ فِي الْاَرُض

للے ..... آپ بیا نداز ہنر مانکیں کہ کہنے کوتو بیا بک ہی واقعہ ہے 'گرند معلوم کئے مجزات کا حامل ہے اور کیوں نہ ہو کہ آئے خدا کامجوب اپنے وطن مالوف ومجبوب سے خدا کے لیے باہر کیا جار ہا ہے۔ ایک ذیحس انسان تصور کرنے کہ ان حالات میں آئے گئے کہ او پر کیا گذر عتی ہے ' گرناں کی تعلی کے لیے قدرت جو کر شے اپنی راگفت و دحمت کے دکھائے ان کا تصور خو د فر مالیجے اپنی خوابگا و پر گر طرح مصرت علی کو لٹایا ' کولٹایا ' کیس طرح وشمنوں کے جھرمٹ میں سے صاف آئے کھوں میں دھول جھونک کرنگل گئے کم طرح تعاقب کرنے والے وشمنوں کا لئے .....

حَتَّى بَلَغَتَسَا البِرُّ كُبَتَيْنِ فَحَرَرُتُ عَنُهَا فَلَمَّ وَجَرُتُهَا فَنَهَ صُلَّ فَلَمُ تَكُدُ تُحُرِجُ يَدَيُهَا فَلَمَّ وَجَرُتُهَا فَلَمَّ فَكَدُ تُحُرِجُ يَدَيُهَا فَلَمَّ السَّعَوَتُ قَائِمَةً إِذًا لِا ثَوِيَدَيُهَا عُبَارٌ سَاطِعٌ فِى السَّمَاءِ مِثُلَ الدُّحَانِ فَاسْتَقْسَمُتُ بِاللَّا وَلَا فَي السَّمَاءِ مِثُلَ الدُّحَانِ فَاسْتَقْسَمُتُ بِاللَّا وَلَا السَّمَاءِ مِثُلَ الدُّخَانِ فَاسْتَقْسَمُتُ بِاللَّامَانِ فَوقَفُوا السَّمَاءِ مِثُلَ الدُّحَانِ فَاسْتَقْسَمُتُ بِاللَّامَانِ فَوقَفُوا فَى خَرَجَ الَّذِى الْحَرَهُ فَنَا دَيْتُهُمُ وَوَقَعَ فِى نَفُسِى فَنَ الْحَبُسِ عَنُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَيُعَلَّهُ مَا لَعَبُسِ عَنُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ . (رواه الشيحان)

الرسول الاعظم و استجابة دعائه صلوات الله و سلامه عليه

(١٣٩٥) عَنْ عَلِي قَالَ بَعَشِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تُرْسِلُنِي وَ آنَا حَدِيْتُ السَّنُ وَ لا عِلْهُ مَلِي بِالْقَصَاءِ فَقَالَ إِنَّ الله سَيَهُ دِئ عِلْمَ لِي بِالْقَصَاءِ فَقَالَ إِنَّ الله سَيَهُ دِئ عِلْمَ عَلَي بِالْقَصَاءِ فَقَالَ إِنَّ الله سَيَهُ دِئ قُلْبَكَ لِسَانَكَ. إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ. إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ. إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ. إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ وَيُجْلَنِ فَلا تَنقُصْ لِلْلَوَّلِ حَتَّى تَسَمَعَ كَلامَ وَلَي اللهُ وَلَى حَتَّى تَسَمَعَ كَلامَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ عَلَي اللهُ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

(رواه الترمذي و ابوداؤد و ابن ماحة)

پاؤں زمین میں دھنس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچ اور میں پھراس کی پشت ہے جاپڑا میں پھراٹھ کھڑا ہوا اور اس کوزور سے ڈانٹا مگروہ اپنے ہاتھ زمین سے نہ نکال سکا 'پھر جب بمشکل وہ سیدھا کھڑا ہوا کوتو زمین سے دھوئیں گی طرح ایک غبار نکلا میں نے پھرا پنے تیر گھمائے 'مگر پھروہی بات نکلی جو مجھ کو پیند نہ تھی اس پر میں نے امن کے لیے آواز دی وہ تھہر گئے۔ میں گھوڑ سے پرسوار ہوکر جب بالکل ان کے باس بہنچ گیا تو اپنے روک دیتے جانے کی وجہ سے میرے دل میں اب یہ یقین ہوگیا کہ آپ کا دین ضرور غالب ہوکررہے گا۔اس کے بعد پورا واقعہ لکیا۔

# حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اور آپ کی دعائے مبارک کی شانِ قبولیت

(۱۳۹۵) حضرت علی بیان فر ماتے ہیں کہ جھے آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جھے قاضی و منصف بنا کر بھیجا ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جھے قاضی و منصف بنا کر بھیج رہے ہیں ابھی کم عمر ہوں اور مجھے جھگڑے چکانا نہیں آتا - جفنور نے فر مایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو جھے بات ہی کی طرف رہنمائی فرما دیا کرے گا اور تمہاری زبان کو حق بات پر جما کر رکھے گا الہٰ فاجب بھی تمہارے یاس دو فریق آئیں تو تم ایک ہی شخص کی ہاتوں کو من کر فیصلہ نہ کر دیا تمہارے یاس دو فریق آئیں تو تم ایک ہی شخص کی ہاتوں کو من کر فیصلہ نہ کر دیا جہارے کے اس معاملہ تمہارے مائی کی بات بھی نہ من لو کیونکہ اس صورت میں معاملہ تمہارے میں طرح واضح ہوجائے گا - حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہارے میا معاملہ عیں شک وشبہیں ہوا - (تر نہ ی)

للہ .... حشر ہوا کس طرح غارتور میں محفوظ رہے کس طرح ام معبد پر گذر ہوا' کس طرح دودھ کے متعلق دوسرے واقعات فلا ہر ہوئے۔ بیسب واقعات ان ہی اور اق میں آپ کی نظروں ہے گذر چکے ہیں اور جو جو مجزات ہماری نظروں ہے اب تک ہماری لاعلمی کی وجہ سے غائب رہے یا راویوں کے سہوونسیان کے نذر ہو گئے یا ان کے زمانے کے واقعات ہونے کی وجہ ہے ان کے خزوگ کے نان کے دیان کی تعداداس قدرزائد ہے کہ ان کے بیان کے کے نان کے بیان کی تعداداس کو بیان کے بیان ک

(١٣٩٦) عَنْ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ أَبَيُ بُنُ خَلَفٍ أَخُوبُنِي جُمَحٍ قَدُ حَلَفَ وَ هُوَ بِـمْكَةَ لَيَـفُتُـلَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُمْ فَلَمَّا بَلَغَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَلُفَتُهُ قَالَ رَبَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بَلُ آنَا ٱقْتُلُهُ إِنْ شَاءً اللَّهُ فَٱقْبَلَ أَبْنَى مُقْنَعًا فِي الْجَدِيْدِ وَ هُوَ يَقُولُ لَا نَتُجُونُتُ إِنْ نَبِجِي مُسَحَسَدٌ فَحَمَلَ عَلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ قَتُلَةٍ فَاسْتَقُبَلَهُ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ أَخُو بَنِي عَبُدِالدَّارِيَقِي رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِهِ فَقُتِلَ مُسَمَّعَبُ بُنُ عُمَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَ أيُستَسرَ دَسُولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَرُقُوا قَ أَبْسَى بُننِ خَلَفٍ مِنْ فُرُجَةٍ بَيُنَ سَابِغَةٍ اللذَّرْع وَ الْبَيْضَةِ فَعَلَعَنَّهُ فِيُهَا بِحَرِّبَةٍ فَوَقَعَ أُبَىٌّ عَنُ فَوَسِهِ وَ لَمْ يَمَخُورُجُ مِنُ طَعُنَتِهِ ذَمّ فَاتَسَاهُ اَصُحَابُهُ فَاحْتَهَلُوهُ وَ هُوَ يَخُوُرُ خَوَارَ التُّورِ. فَقَالُوا لَهُ مَا أَجُزَعَكَ إِنَّمَا هُوَ خَدَشَّ فَسَذَكُو َلَهُمْ قَوُلَ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّهُمْ أَنَّا أَقْتُلُ أَبَيًّا. ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ لَوُ كَانَ هَٰذَا الَّذِي بِسَي بِالْهُلِ ذِي الْمَجَازِ لَمَّا تُوا الْجُمَّعُونَ فَمَاتَ اِلْي النَّارِ.

رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى \*

(۱۳۹۶) کعب بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ابی بن خلف نے جو بنو جمح کا بھائی لگتا تھا مکہ مکرمہ میں اس پرفتم اٹھائی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوضر و رقتل کر کے چھوڑے گا۔ جب اس کی اس فتم کی خبر آ ب صلى الله عليه وسلم كو بهو كى تو آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا "أنثاء الله میں ہی اس کوتل کروں گا۔'' چنانچہ جب ابی جاروں طرف ہے ہتھیاروں ہے تج کرمیدان جنگ میں آیا تو اس نے ایکار کر کہا '' آج کے دن اگر محد (صلی الله علیه وسلم) نی گئے تو خدا کرے میں زندہ نہ بچوں''۔ بیہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے او پر حملہ کیا -مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنوعبدالداركے بھائی لگتے تھے رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے ليه فوراً سامني آ مي اورشهيد مو مي - ادهر رسول التدصلي القدعايه وسلم ني د یکھا تو اس کے خود اور کمی چوڑی درع کے درمیان اس کی بہنلی کے پاس ذ راسی جگہ کھلی ہوئی تھی آ پ صلی القدعلیہ وسلم نے ایک نیز ہ لے کر اس جگہ یر مارابس نیز ولگناتھا کہ انی اپنے گھوڑے ہے گر پڑا اور حال بیتھا کہ آپ کے نیز ہ سے ذراسا خون بھی نہ نکلا - اس کے ساتھی اس کوا تھا کر لے گئے اوروہ بیل کی سی آ واز نکال رہا تھا۔ اس پر اس کے رفقا نے کہا کتنا برول مفخص ہے مید کیا زخم ہے صرف ایک معمولی سی خراش ہے۔ بیس کراس نے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى پيش گوئى كا ذكركيا كه آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تھا میں ہی ابی کونٹل کروں گا۔ اِس کے بعد کہا اُس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ تکایف مجھے ہے کہ اگریہ سارے ذی الْجَازِ ( ایک باز ار کا نام ہے ) والوں کوہوتی بؤو ہسب اس کی وجہ ہے ختم ہو جاتے یہ کہد کروہ واصل جہنم ہو گیا۔

#### (متدرك وغيره)

(رواه موسلى بين عقبة عن إبن شهاب الزهرى عن سعيد بن المسيب و ذكره الواقدي و هذا لفظه و هو مما ذكره عروة بن الزبير في مغازية و ابن اسحاق و غير هما و الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٣٢٧.) (١٣٩٤) عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُن مَسْعُوْدٌ قَالَ بَيْنَمَا ﴿ ١٣٩٤) حضرت ابن مسعودٌ كنت بن كدابكم تدرسول النصلي الله علم

(۱۳۹۷) حضرت ابن مسعودٌ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیت اللہ شریف کے پاس نماز ادا فر مار ہے تھے اور ابوجہل اور اس کے

PPI on with

عِنُدَ الْبَيْسِتِ وَ ٱبُوْجَهُلِ وَ ٱصْحَابٌ لَـهُ جُـ لُـوُسٌ وَ قَـدُ نُحِرَتُ جَزُورٌ بِالْامْسِ فَقَالَ أَبُوْجَهُ لِ أَيُّكُمْ يَـقُومُ إِلَى سَلَا جَزُورٍ بَنِي فَكَانَ فَيَ أَخُدُهُ فَيَسَطَعَهُ فِي كَتِفَى مُحَمَّدٌ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ اَشُفَى الْقَوْمِ فَاخَذَهُ فَلَمَّا مَسْجَسَدَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَعَهُ بَيْنَ كَتِنفَيْدِهِ قَدَالَ فَسَاسُتَضُحَكُوا وَجَعَلَ بَمَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضِ وَ أَنَّا قَائِمٌ أَنْظُرُ لَوُ كَانَتُ لِيُ مَنُعَةً طَرَحْتُهُ عَنُ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدُلا يَرُفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ إِلَىٰ فَاطِمَةً فَجَاءَ ثُ وَ هُوَ جُوَيُرِيَّةٌ فَ طَرَحَتُهُ عَنُهُ ثُمَّ اقْبَلَتُ عَلَيْهِمُ تَسُبُّهُمُ فَلَمَّا قَصْبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَا تَهُ رَفَعَ صَـوُتَـهُ ثُـمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَ كَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثًا وَ إِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيُكَ بِقُرَيْشِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوْا صَـُوْتَــة ذَهَبَ عَنُهُمُ الصَّحُكُ وَ حَافُوُا دَعُوتَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهُل بُن هِشَامٍ وَ عُتُبَةً بُنِ رَبِيُعَةً وَ شَيْبَةً بُنِ رَبِيُعَةً وَالْوَلِيُدِ بُنِ عُتْبَةَ وَ أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ وَ عَقَبَةَ بُنِ ٱبَى مُعَيُطٍ وَ ذَكَرَ السَّابِعَ لَمُ ٱحُفَظُهُ فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِي سَمَّى صَرْعَى يَوُمَ بَدُرثُمَّ شَجِبُوْا إِلَى الْقَلِيْبِ قَلِيب بَدُر. (رواه الشيخان)

رفقاء جوو ہاں جمع تھے ان میں سے کسی نے ایک اونٹ ذرج کیا تھا اس کی او جھڑی وہاں پڑی ہوئی تھی ابوجہل بولائم میں سے ہے کوئی مخص جواٹھ کر اس اونٹ کی اوجھڑی کو لے آئے اور جب محد (صلی الله علیہ وسلم) سجدہ کریں تو ان کے شانوں پر جا کرر کھ دے آخر جوان میں سب سے زیادہ بد نصیب تھا'اس نے بیہ ہمت کی اور جب آپ مجدہ میں تشریف لے گئے تو اس نے وہ اوجھڑی لا کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے شانویں پر ڈال دی پھر کیا تھا ایک قبقہدلگا کہ بنسی کے مارے ایک دوسرے پر جا جا کر گرنے گئے۔ میں سے سب ماجرا کھڑا و مکیجر ہاتھا کاش میرے ساتھ کوئی حصوثی میں جماعت بھی ہوتی تو میں آئے گئے شانوں ہے اس کواٹھا کر پھینک دینا ادھررسول التدصکی اللہ عليه وسلم بدستورسر بسجو و تنهے اور اپنا سرمبارک نیدا ٹھائے تنھے۔ انتے میں کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کواس کی خبر کی میاس وقت بہت کم س تھیں بھاگ کرہ تمیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں سے وہ او جعرٰی اٹھا کر بھینک دی تھر ان بد کرداروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ آ تخضرت صلی الله عایه وسلم جب نماز ہے فارغ ہو گئے تو ہآ واز بلند اُن پر بد دعا فرمائی اور آپ صلی الله علیه وسلم کا دستور مبارک بیرتھا کیہ جب بد دعا فر ماتے تو تین بارفر ماتے اس طرح جب کوئی دعا ما نگتے تو تین بار ما نگتے پھر تین بار فرمایا اللی قریش ہے انقام لے-'' جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے ریکلمہ سنا تو ان کی سب ہنسی خوشی غائب ہوگئی اورسہم کررہ گئے۔اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعائیں فرمائیں اللی ابوجہل عتبۂ شیبۂ ولید امیہ اور عقبہ سے (اور ایک ساتویں شخص کا اور نام لیا جواس وفت مجھ کو یادنہیں رہا) انتقام لے-اس وات كى سم جس نے محرصلى الله عليه وسلم كورين جن دے كر بھيجا ہے جن جن مشرکین کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے میں نے ان میں سے ایک ایک کو جنگ بدر کے میدان میں مقتول بڑا ہوا دیکھا اس کے بعدوہ ' تھسیت کرو ہاں ایک کنوئیں میں ڈال دیئے گئے۔ ( بخاری ومسلم )

وَكَانَ آبُو لَهَبِ لِمَا عَادَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ إِبُنَيْهِ أَنُ يُطَلَّقَا إِبُنَتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقَيَّةَ وَ أُمَّ كُلْبَنُومٍ قَبُلَ الدُّخُولِ وَ قَالَ عُتَيْبَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرَتُ بِدِلْنِكَ وَ فَارَقُتُ الْمُنْتَكَ لَا تُحِيبُنِيُ وَ لَا أُجِيبُكَ ثُلُمُ تَسَلَّطَ عَلَيُهِ بِالْآذَى وَ شَقَّ قَمِيُصَهُ فَقَالَ زَسُوُلُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ سَلَّطُ عَلَيْهِ كَلْبًا مُّنُ كِلَابِكَ فَخَرَجَ فِي نَفَوِ مِّنُ قُرَيُشِ حَتَّى نَزَلُوا فِي مَكَان مِّنَ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ الزَّرُقَاءُ لَيُكِّلا فَطَافَ بِهِمُ الْاَسَدُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ فَجَعَلَ عُتَيْبَةً يَـقُـوُلُ وَيُــلُ آخِـىُ هُــوَ وَ اللَّهِ الكِلِيُ كُـمَا دَعَا مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ) عَلَيَّ قَتَلَنِي وَ هُ وَ بِـمَكَّةَ وَ أَنَا بِالشَّامِ فَعَدَا عَلَيْهِ الْآسَدُ مِنُ بَيُنِ الْقَوْمِ وَأَخِذَ بِوَأْسِهِ فَذَبَحَهُ وَ فِي رِوَايَةٍ هِشَامِ بُنِ عُرُوةٍ عَنُ أَبِيُهِ قَالَ لَمَّا طَافَ الْأَسَدُ بِهِمْ تِلُكَ اللَّيْلَةَ إِنْصَرَفَ عَنَّهُمْ قَامُوا وَ جَعَلُوا عُتَيْبَةَ فِئِي وَ سُبطِهِمُ فَأَقْبَلَ الْاَسِدُ يَتَ خَطَّاهُمُ حَتَّى أَخَذَ بِرَأْسِ عُتَيْبَةً فَفَدَغَهُ كَمَا هُوَ الْمَشُهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِ السَّيَو.

جب ابولہب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا رحمن ہو گیا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو تحكم ديا كهوه حضورصلي الله عليه وسلم كي دونو ں صاحبر اديوں حضربت رقيه رضي الله تعالیٰ عنہااورام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کورخصتی ہے قبل ہی طلاق دے دیں۔ تو عتیبہ نے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ہدتمیزی سے یوں کہا کہ میں تمہارے دین کوئیں مانتا اور میں نے تمہاری لڑکی کو چھوڑ دیا کہ نہ وہ میرے بلانے پرآ ہے نہ میں اس کے بلانے پرآ وَں۔ (یا نہوہ مجھے جواب دے نہ میں ا ہے جواب دوں ) پھراس بد بخت نے حضور صلی اللہ عابیہ وسلم کوایڈ ادینے کا قصد كيا اورآ پ صلى الله عليه وسلم كاپيرائن مبارك بچاژ ديا تؤ حضورصلي الله عليه وسلم نے بدوعا فرمائی کہاہے میرے اللہ! اس پراپنے کتوں میں ہے کوئی کتا مسلط کر دیجئے - پچھ دنوں کے بعد قرایش کے ایک قافلہ کے ساتھ وہ لڑ کا کئی سفر کو نکلا-ملك شام مين ايك مقام پرجس كانام زرقاتهاده قافله رات كواتر ا-ايك شيررات میں ان کے باس ہے گھوم گیا تو عتیبہ کہنے لگا اے بھائی بڑا غضب ہو گیا' پیشیر بخدا مجھے کھا جائے گا جیسا محمد (صلی الله علیه وسلم) نے مجھ پر بدوعا کی ہے حالانکہ وہ اس وفت مکہ میں ہیں اور میں شام میں ہوں۔ بس پھر اس شیر نے قافلہ کے ﷺ میں سے گزر کرای پرجملہ کیا اور این کا سر پکڑا اور اسے مار ڈالا اور ہشام نے اپنے والدعروہ سے بول روایت کی ہے کہ جب شیر اس رات میں ان کے پاس گھوم گیا تو قافلے والے اٹھ بیٹھے اور وہ عتبیہ کو بیج میں کر کے حاروں طرف خود پھیل گئے تو وہ شیر سب کے چیمیں ہے گذرتا ہوا آ گے آیا اور اس نے عتیبہ کاسر پکڑااورائے توڑ ڈالا-اہل سیر کے یہاں ای طرح مشہور ہے- ابن تیمیدر حمة الله تعالی علیه نے اس کا ذکر الجواب التی میں کیا ہے۔

(ذكره ابس تيسمية في النحواب النصحيح ج ٤ ص ٢١١ رواه النحاكم في المستدرك و صححه الذهبي. و ذكره القرطبي في تفسير سورة و النحم و ابن كثير في البداية و النهاية ج ٦ ص ٢٦٣.)

 الرسول الاعظم و الهداية في الدنيا و الكرامة في الاخرة لمن اطاعه صلوات الله و سلامه عليه (١٣٩٨) و في مَغَازِيْهِ أَنَّ عُمَيْرَ بُنَ وَهَبِ

جنگ بدر میں جن کفار کوتل ہونا تھا وہ لل ہو گئے تو اب عمیر 'صفوان بن امتیہ کے یاں حجر میں آئر بیٹھا اور بولاصفوان! جنگ کےمقتولین کے بعد ہماری اس زندگی یر تف ہے اس نے کہا ہے شک اس کے بعد جینے کا کوئی مزانہیں-اگر میرے ذمہ قرض نہ ہوتا جس کی ا دائیگی کا میرے یاس کوئی سامان نہیں ہے اور ہیہ بیجے نہ ہوتے جن کے لیے میرے بعد کوئی سر ماینہیں ہے تو میں جا کرمحد (صلی الله عليه وسلم) کوتل کر دیتاا گرتم میرے بچوں اور قرض کی طرف ہے مجھ کومطمئن کر دیتے تو میرے لیے ان ہے اس وقت بہانہ کرنے کا ایک موقعہ بھی ہے-میں ان سے بیکوں گا کہ میں اینے قیدی کا فدیدد سے کے لیے آیا ہوں - اس کی اس بات ہے صفوان بڑا خوش ہوا اور بولا کہا جھا تیرا قرض میرے ذمہ ہے اور تیرے بچوں کے سب اخراجات میرے بچوں کے برابر رہیں گے۔ صفوان نے اس کوسواری دی اور سب ساز وسامان کے ساتھ کیس کر دیا اور تحکم دے دیا کہ صفوان کی تلوار میں اگر کے زہر میں بچھا دی جائے۔اب عمیر روانہ ہو گیا مدینہ پہنچا اور مسجد شریف کے درواز ہر آ کراتر ااور اپنی سواری با ندهی اورتلوار کے کررسول الله صلیٰ الله علیه وسلم کی طرف جلا –عمرٌ نے اس کو د مکھ لیا اس وقت وہ جماعت ِ انصار کے درمیان ہیٹھے ہوئے کچھ گفتگو فر ما رہے تھے اس کو دیکھ کرانہوں نے فر مایا یہ وہی کتا خدا کا دعمن ابتمہارے سامنے ہے جس نے جنگ بدر میں ہمارے درمیان جنگ کی سازش مرتب کی تھیٰ اور لوگوں کو ہمارے برخلاف اُ بھارا تھا اس کے بعد عمر کھڑے ہوئے اور آ تخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اس کے بعد آپ سے بوراوا قعہ بیان کیا-بات بہاں تک بینی کرآ ہے نے عمیر ہے یو چھاتم کیوں آ ئے ہو؟ وہ بولا میراایک قیدی آپ کے پاس ہے الہذامجھ ہے اس کا فدید قبول کر کیجئے 'آخرآپ ا ہمارے قبیلہ و کنبہ ہی کے تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اچھا تو تمہاری ، گردن میں بینلوارکیسی لٹک رہی ہے؟ عمیر نے کہا خداتعالی اس کاستیاناس کرے جنگ بدر ہی میں اس نے ہم کو کیا نفع دیا' جب میں امر اتو اس کولٹ کا ہوا بھول گیا اور میری گردن میں نکی رہ گئی۔ آ یا نے پھر یو چھا اچھا چھ بتا دو کیوں آ ئے ہو؟

الْجُمَحِيِّ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ إِلَى مَكَّةَ وَقَـٰذُ قَتَـٰلَ اللَّهُ مَنُ قَتَلَ مِنُهُمْ. أَقْبَلَ عُمَيْرُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ فِي الْحِجُرِ. فَقَالَ صَفُوانُ قَبَّحَ اللَّهُ الْعَيْشَ بَعُدَ قَتُلَى بَدُرٍ قَالَ آجَـلُ وَ اللَّهِ مَا فِي الْعَيُّش خَيْرٌ بَعُدَ هُمُ وَ لَوُ لَا دَيْنٌ عَلَىَّ لَا آجِدُ لَهُ قَضَاءً وَ عَيَالٌ لَا أَدَعُ لَهُمُّ شَيْتُ الرَحَالَتُ إللي مُحَمَّدٌ فَقَتَلْتُهُ إِنْ مَلَاتَ عَيْنِي مِنْهُ فَإِنَّ لِيُ عِنْدَهُ عِلَّةٌ اَعْتَلَّ بِهَا. اَقُولُ ا قَدِمُتُ عَملَى أَنَّنِي إَفْدِي هَذَا الْآسِيرَ. فَفُرحَ صَفُوَانُ بِيقَوُلِهِ وَقَسَالَ لَلَهُ عَلَىَّ دَيُنُكُ وَ عَيَالُكَ أُسُو ةُ عَيَالِي فِي النَّفَقَةِ فَحَمَلَهُ صَفُوَانُ وَ جَهَّزَهُ وَ آمَرَ بِسَيْفِ عُمَيْرِ فَصُفِلَ وَ سُمَّ فَأَقْبَلَ عُمَيْرٌ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ بِبَابِ المُسْجِدِ وَ عَقَلَ رَاحِلَتَهُ وَ اَخَذَ السَّيُفَ فَعَلِمَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ وَ هُوَ فِيُ نَفَرِ مِنَ الْآنُصَارِ يَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَكُمُ الْكُلُبُ هٰذَا عَدُوًّا لِلَّهِ الَّذِي حَرَّشَ بَيْنَنَا يَوُمَ بَدُرْ وَ حَدَّرَنَا لِلْقَوْمِ" ثُمَّ قَامَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَسُول اللَّهِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنُ فَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَقُدَ مَكَ ؟ قَالَ اَسِيُرِى غِنُدَكُمُ فَفَادِنَا فِي ٱسَوَائِنَا فَإِيَّكُمُ الْعَشِيْرَةُ وَ الْآهُ لُ. " قَالَ فَـمَا بَالُ الْسَيْفِ فِي عُنُقِكَ؟ قَالَ عُمَيْرٌ قَبَّحَهَا اللَّهُ مِنْ سُيُونٍ فَهَلُ ٱغُنَتُ عَنَّا شَيْئًا إِنَّمَا نَسِيتُهُ فِي عُنُقِي حِيْنَ نَوَلُتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ۗ أَصُدُقُنِي مَا اَقُدَمَكَ ؟ قَالَ مَا

(١٣٩٩) عَن اَنْسِ قَالَ بَعَث رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُوامًا مِن بَنِى سَلِيْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُوامًا مِن بَنِى سَلِيْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُوامًا مِن بَنِى سَلِيْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِن المَنُولُ اِللّٰهِ عَلَيْهِ لَهُ مُ خَالِمَ : اَتَقَدَّمُ كُمُ فَإِنُ المَنُولُ اِللّٰهُ عَلَيْهِ لَهُ مُ خَالِمَ : اَتَقَدَّمُ مِنْى قَرِيْبًا فَتَقَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا كُنتُهُم مِنْى قَرِيْبًا فَتَقَدَّمَ فَا مَنُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا كُنتُهُم مِنْى قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَا مَنُولُ وَسَلَّمَ وَإِلَّا كُنتُهُم مِنْى قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَا مَنُولُ وَسَلَّمَ وَإِلَّا كُنتُهُم مِنْى قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَا مَنُولُ وَسَلَّمَ وَإِلَّا كُنتُهُم مَن النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

اس نے کہا میں تو صرف اسی مقصد کے لیے آیا ہوں کدایے قیدی کا فدید دے دول " آپ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا بھلاتم نے حجر میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کس معاملہ پرشرط باندھی تھی ؟ اب تو وہ گھبراا ٹھا اور بولا میں نے تو تحسى بات يرشرطنهيس باندهي تقى - آپ صلى الله صلى الله عايد وسلم في قرمايا اس بات پر کہتم مجھے تل کرو گے اور وہ تمہارے بچوں کے مصارف کا گفیل رہے گا اور تمہارا قرض ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ میرے اور تیرے اس ارادہ کے درمیان حائل ہے (تو مجھے قبل نہیں کرسکتا) یین کرعمیر (رضی القد تعالی عنه ) نے فورا کلمہ شہادت پڑھا اور کہا ہے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہم وحی اور ان تمام باتوں کو جو آسان سے آپ صلی الله عليه وسلم كوبتائي جاتى بين خجتلا ياكرتة يتهيؤ ليكن بيه بات جوججر ميں بيئه كر میرے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی اس کی خبر میرے اور اس کے سواکسی كو بھى تبيں للبذاضر وراللہ تعالى نے ہى آپ كواس كى خبر دى ہے۔ (طبر انى ) (۱۳۹۹) حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بن سلیم کے ستر اشخاص کوقبیلہ بنو عا مر کے پاس بھیجا جب و ہ و ہاں پہنچے تو میرے ماموں نے کہامیں تم ہے آ گے جاتا ہوں اگر انہوں نے مجھے کوامن دیا يهال تك كه مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاان يسے تعابرف كراؤں تو فبها ورنہ تو تم میرے نزویک ہی تو ہو گے چنانچہ بیرآ گے چلے گئے۔ بنوعامر نے ان کوامن دیا اور بیه نبی کریم صلی القدعاییه وسلم کے متعلق ابھی ان سے مصروف کفتگوہی تھے کہ انہوں نے چیکے ہے ایک شخص کو اشار ہ کیا اس نے ان کو نیز ہ مارا اور بإركر ديا- بيه والهانه انداز مين بول النفيه رب كعبه كي فتم مين تو

(۱۳۹۹) \* اس میں ایک عامرہ بن فہیرہ کے آسان کی طرف اٹھائے جانے کے سوااور بھی مغجزات ہیں جوتفصیلی روایات میں موجود ہیں - بیبال دفیع السی المسلماء کومحال کہنے والے دیکھیں کہ جومغز وان کے زویک ہزاروں سوالات کے بعد بھی اب تک طے نہ ہوسکاوہ آئے فضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد خدام سے ساتھ بیش آ چکا ہے اور آج تو جدید تحقیقات کی نظر میں بیا یک مفتحہ خیز ہے جب کہ مرت کم پر آراکٹ جارہ بول کی نظر میں بیا یک مفتحہ خیز ہے جب کہ مرت کم پر آراکٹ جارہ بول کی نظر میں بیا یک مفتحہ خیز ہے جب کہ مرت کم پر آراکٹ جارہ بول کی نظر میں بیا یک معتمد خدام سے ساتھ بیش آر دیا جا چکا ہوائ کا ایسے لوگوں کا بیش کرنا جووجی کے بھی مدعی ہوں خودان کی وقت کے بطال ن کے لیے کا ٹی اوروائی ہے۔

فَانُفَذَهُ فَقَالَ فُرُتُ وَ رَبُّ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَا لُوا عَنُ بَقِيَّةِ اَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمُ إِلَّا رَجُلًا اَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ وَ احَرُ مَعَهُ فَاحُبَرَ جِبُويُلُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ قَدُ لَقُوا رَبَّهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمُ وَ اَرُضَاهُمُ فَكُنَّا نَقُوءً اَنُ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمُ وَ اَرُضَاهُمُ فَكُنَّا نَقُوءً اَنُ فَرَضِى اللَّهُ عَنُهُمُ وَ اَرُضَاهُمُ فَكُنَّا نَقُومً اَنُ لَيَ مَنَا إِنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرْضِى عَنَّا وَ لَهُ فَا عَنُهُ وَاعْنَا إِنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرْضِى عَنَّا وَ اللَّهُ فَا عَلَى عَلَيْهِمُ الْرَبَعِينَ الْمُعَلِّمُ وَ الْمُفَلِقُ وَ عَصَيَّةً وَ بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَا وَ مَصَوَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَانَ فِى صَبَاحًا عَلَى رِعُلُ وَ ذَكُوانٍ وَ عُصَيَّةً وَ بَيْنَ اللَّهُ يَعَلَى عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَ كَانَ فِى صَبَاحًا عَلَى رِعُلُ وَ ذَكُوانٍ وَ عُصَيَّةً وَ بَيْنَ اللَّهُ وَ مَسُولُهُ وَ كَانَ فِى مَسَاحًا عَلَى رِعُلُ وَ ذَكُوانٍ وَ عُصَيَّةً وَ بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ لِللَّهُ لَاءِ عَامِرُ بُنُ فَهُيُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَانَ فِى اللَّهُ لَا لَا عَنْهُ عَامِرُ بُنُ الطَّفَيُلِ لَقَدُ وَلَيْكُ لَا لَعُلَى اللَّهُ لَاءً عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُعْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(رواه البخاري)

الرسول الاعظم و البركة في ريقه المبارك و يده الكريمة صلوات الله و سلامه عليه

(١٣٠٠) عَنُ عَاصِم بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً عَنُهُ فِي السُبِهِ قَتَادَةً بُنِ السُّعُمَانُ آنَّهُ اُصِيبَتُ عَيُنَهُ فِي السُّعَزُومَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّعَزُومَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ لَا وَ دَعَاهُ وَ غَمَزَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِه وَسَلَّمَ فَقَالُ لَا وَ دَعَاهُ وَ غَمَزَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِه وَسَلَّمَ فَقَالُ لَا وَ دَعَاهُ وَ غَمَزَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِه فَكَانَتُ وَسَلَّمَ فَقَالُ لَا يَدُرِئُ اَى عَيْنَيْهِ اصِيبَتُ فَكَانَتُ وَسَلَّمَ فَقَالُ لَا يَدُرِئُ اَى عَيْنَيْهِ اصِيبَتُ فَكَانَتُ وَسَلَّمَ فَقَالُ لَا يَدُرِئُ اَى عَيْنَيْهِ الْمِيبَتُ فَكَانَتُ وَكُانَتُ الْحُسَنَ عَيْنَيْهِ الْمِيبَتُ فَكَانَتُ الْحُسَنَ عَيْنَهُ اللَّهُ فَرَاعِة فَرَفَعَ وَاللَّهُ فَا وَلِيهُ فَرَاعِهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ 
کامیاب ہوگیا۔ اس کے بعد بنوعام نے ان کے اور ساتھیوں پر جملہ کردیا اور سب کوتل کر ڈالا بجر دوسحانی کے ایک تو لنگڑ ہے تھے جو پہاڑ پر چڑ ہے گئے تھے اور دوسرے ان کے ساتھ تھے۔ حضرت جبر کیل نے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ تقریباً وہ سب شہید ہو بچے اور اللہ تعالی ان سے ماضی ہوگیا اور اس نے ان کو بھی خوش کر دیا۔ (جس کی اطلاع) پہلے ہم قرآن کریم کی اس آیت میں ہایں الفاظ پڑھا کرتے تھے بَلِغُوا عَنَّا قَوُمَنَا وَ اَن کَو بھی خوش کر دیا۔ (جس کی اطلاع) پہلے ہم قرآن کریم کی اس آیت میں ہایں الفاظ پڑھا کرتے تھے بَلِغُوا عَنَّا قَوُمَنَا وَ اَن صَافَا لَا پُر ھاکرتے تھے بَلِغُوا عَنَّا قَوُمَنا دیا اور وہ ہم سے خوش ہوگیا اور ہم کو بھی اس نے خوش کر ایسے رہ بے آبے رہ اس کے بعد اس آیت کی خلاوت منسوخ کردی گئی۔ ان مقولین میں عامر بن فہیر ہ بھی شامل تھے۔ اس واقعہ پر قبیلہ رعل و ذکوان اور عصیہ و بنی الی سے مامر بن فہیر ہ بھی شامل تھے۔ اس واقعہ پر قبیلہ رعل و ذکوان اور عصیہ و بنی دعافر ہائی ۔ عامر بن فہیل بیان کرتے ہیں کہ عامر بن فہیر ہ کی شہادت کے بعد دعافر ہائی ۔ عامر بن فہیل بیان کرتے ہیں کہ عامر بن فہیر ہ کی شہادت کے بعد دعافر ہائی ۔ عامر بن فہیل کی تا اس کی ظرف اٹھائی گئی اور میں اس کوآسان اور میں اس کوآسان اور میں اس کوآسان اور مین کے درمیان اپنی آسان کی طرف اٹھائی گئی اور میں اس کوآسان اور مین کے درمیان اپنی آسموں سے اٹھا ہواد کھار ہا۔ (بخاری)

کے درمیان اپن آسھوں سے استا ہواد بھیار ہا۔ استخاری آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہمن اور دست مبارک کی برکت و تا ثیر

(۱۳۰۰) عاصم بن عمر بن قادہ رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے والد قادہ بن نعمان ہے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑتے ہوئے ان کی آئھ میں زخم لگا اور وہ رخسار پر لئگ آئی -لوگوں نے چا کہ اسے کا کے کر پھینک ویں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے لیے بوچھا آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں ایسانہ کرو۔ پھران کو بلایا اور اپنی بخصیلی ہے ان کی آئھ میں زخم آیا تھا اور وہ آئے دوسری آئھ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز ہوگئی تھی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر آپ خوبصورت اور زیادہ تیز ہوگئی تھی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر آپ

حَدَقَتُهُ حَتْى وَضَعَهَا مَوْضِعَهَا ثُمَّ عَمَالُا فَمَاتُ وَ بِرَاحَتِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اكْسُهَا جَمَالُا فَمَاتُ وَ مَا يَدُرِي مَن لَقِيهُ أَيُّ عَيْنَيهِ الْحِيْبَتُ . (رواه الشيخان وقد ذكر ابن كثير قصة احرى الشيخا (البداية والنهاية ج ٣ ص ٢٩١) تشبهها (البداية والنهاية ج ٣ ص ٢٩١) عَن قَتَادَة بُنِ النَّعُمَانِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ اللَّهُ الْحِيبَةِ عَيْنَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَسَالَتُ حَددَقَتُهُ عَلَى عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْنهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَسَالَتُ فَسَالُو ارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَادَة بُنِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَالَة فَعَمُو مَدَو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَا فَعَمُو مَدَو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَسُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَسُلُو اللهِ فَكَانَ لَا فَعَمُو حَدَقَتَهُ بِوَاحَتِهِ فَكَانَ لَا فَعَمُو اللهُ فَعَمُو مَدَوا اللهِ فَكَانَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْنَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَاللهَ فَكَانَ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهَ فَكَانَ لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُ اللهُ 
(رواه البيه قبي و البداية و النهبايه ج ٣ ص ٢٩١ ثم روى قصة اخرى مثلها)

تَعَالَى عَنهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهِ مَ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عَلَيْهِ مَ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ مَعْنَ الْاَنْ صَسَارِ وَ اَصَّرَ عَلَيْهِ مَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَليْهِ وَسَلَّم وَ يَعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهِ عَنهُ وَقِي يُوفِي وَ كَانَ اللَّه عَليْهِ وَسَلَّم وَ يَعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ يَعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ يَعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ يَعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ يَعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ فَي عَنهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ يَعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ فَي عَنهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْه وَ مُتَلَقِّق وَ مُتَلَقِق وَ مُتَلَقِق وَ مُتَلَقِق وَ مُتَلَقَق وَ مُتَلَقِق وَ مُتَلَقِق وَ مُتَلَقِق وَ مُتَلَقَق وَ مُتَلَقَق وَ مُتَلَقِق وَ مُتَلَقِق وَ مُتَلَقَق وَ مُتَلَقَق وَ مُتَلَقَق وَ مُتَلَقَق وَ مُتَلَق وَالَ وَالَ فَاقَبَلَ حَتْى وَلَى اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّه وَالَ اللَّه اللَّه اللَّه وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّه وَالْتُعَلَى عَالَى مَا اللَّه اللَّه اللَّه وَالَع مُعَلِق وَ مُتَلَق وَالَ مُعَلِي وَالَ مُعَلِق وَ مُتَلَق وَا اللَّه وَالَا مُعَلِق وَ مُتَلَق وَالَ مُعَلِق وَالَ اللَّه الْتُعْلَق وَالْتُعْلَق وَالْتُعْلَقُ وَالْتُعْلَقُ وَالْتُعْلَقُ وَالْتُعْلَقُ وَالَ مُعَلِق وَالْتُعْلُقُ وَالْتُعْلُقُ وَالْتُعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْتُعْلَقُ الْتُعْلُقُ وَالَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ

صلی الله علیه وسلم نے آئکھ کے ڈھیلے کواوپراٹھایا اور اس کواس کی جگہ پر جما دیا بھراسے اپنی ہفیلی سے ذرا دیا دیا اور بول دعا فرمائی اے الہی! اس کو خوبصورتی اور جمال عطافر ماتو پھران کے انتقال تک بیرحال رہا کہ ان سے خوبصورتی اور جمال عطافر ماتو پھران کے انتقال تک بیرحال رہا کہ ان سے جو بھی ملتا اس کو بھی بیرمعلوم ہی نہ ہوتا کہ ان کی س آئکھ میں زخم لگا تھا۔

(۱۴۰۱) قاده بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک آئیک فرو کہ بدر میں اس بری طرح سے زخمی ہوئی کہ اس کی سفیدی تک ان کے رخسار پر بہہ نگلی تو لوگوں نے اس کو بالکل کا ہے کر باہر نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے منع فر مایا اور ان کو بلا کر اپنی جھیلی سے اس بی ہوئی سفیدی کو اندر دیا دیا اس وقت وہ درست ہوگئ حتی کہ یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ ان کی دونوں آسکھوں میں کون تی آسکھوں میں نیادہ خوشنما معلوم ہونے گئی۔ کہ وہوں آسکھوں میں کون تی آسکھوں میں زیادہ خوشنما معلوم ہونے گئی۔ کہ وہی آسکھان کی دونوں آسکھوں میں زیادہ خوشنما معلوم ہونے گئی۔ کہ وہوں آسکھوں میں البدایۃ والنہایۃ جسم سے اسلام

رافع یہودی کے قبل کے لیے چندانساریوں کومقرر کیااوران پرعبداللہ بن علیک کوامیر بنایا- بیابورافع حضور کو بہت ایذادیا کرتااور آ ب کے خلاف لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا- سرز بین حجاز میں اس کی ایک زمین تھی وہیں وہ رہا کرتا تھا- برز بین حجاز میں اس کی ایک زمین تھی وہیں وہ رہا کرتا تھا- جب بیلوگ اس کے قریب پہنچ گئے اور سورج ڈوب گیااورلوگ اپنے اپنے تو عبداللہ نے اپنے ماتھیوں سے اپنا کہ آپ لوگ کی بیل بیٹھیں میں اکیلاجا تا ہوں اور دربان سے ملاطفت اور بہلانے کی با تیں کروں گا شاید میں اندر جاسکوں- روای کہتے ہیں کہ بیہ کورہ آ گئے بڑ ھے یہاں تک کہ بھا ٹک کے قریب پہنچ بھر چا در سے کہ کروہ آ گئے بڑ ھے یہاں تک کہ بھا ٹک کے قریب پہنچ بھر چا در سے ڈھاٹا با ندھا گویا وہ قضائے عاجت کرنے گئے تھے- بہت سے لوگ اندر جا خط شائل کوریان نے ان کود کھر کرکھا اسے اللہ کے بندے اگراندر آ نا در جا

عِيا ہے ہوتو جلد آجا ؤمیں اب بھا ٹک بند کرنا جا ہتا ہوں۔ میں اندر داخل ہو

گیااورایک جگه حیمپ کر بیٹھ گیا۔ جب اورلوگ بھی اندر داخل ہو لیے تو اس نے بھا تک بند کر دیا پھر تنجیوں کا سچھا ایک کھونٹی پراٹکا دیا ۔عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے تنجیوں کے پاس جا کران پر قبضہ کیا اور پھا تک کا قفل کھول دیا-ابورا فع کے پاس رات کو کہانیاں کہی جاتی تھیں و ہانیخ ایک اوپر کے کمرے میں تھا۔ جب ابورافع کے پاس سے اس کے افسانہ گوبھی اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے کو تھے پر چڑھاا ورجس درواز ہ کوکھول کرمیں اندر جاتا اندر سے ا ہے بند بھی کرتا جاتا تھا۔ میں نے دل میں سوحیا کہ میرے ساتھیوں کواگر میرے متعلق کچھ خطرہ بھی گذرے اور وہ میری مدد کومیرے پاس آنا جا ہیں گے تو وہ میرے پاس پہنچنے بھی نہ پائیں گے کہاں وقت تک ان شاءاللہ میں ا ہے تل کر چکا ہوں گا ۔غرض میں ام کے پاس پہنچے گیا تو معلوم ہوا کہ ایک اندهیرے کمرہ میں اپنے اہل وعیال کے پیچ میں ہے گرمیں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس کوٹھری میں کس جگہ پر ہے تو میں نے اس کا نام لے کر پکارا- ابو رافع! و ہ بولا کون ہے؟ بس میں آ واز پر انداز سے بڑھااور میں نے اس پر تلوار كاايك واركيا - ميں پچھ گھبرايا ہوا تھا'اس ليے كام پورا كرنہيں سكااوروہ چیخا تو میں کمرے سے باہرنکل گیا - بس تھوڑی در پھہر کر میں پھر کو گھری کے اندر گیااور میں نے (آواز بدل کر) پؤچھااے ابورافع بیآواز کیٹی تھی؟ کیا ہوا؟ وہ بولا ارے تیری ماں پرمصیبت آٹوٹے۔ گھر میں کُوئی آ دمی ایھی ابھی مجھے تلوار مار گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے اس پر ایک وار اور کیا ۔ جس ہےاس کا خون بہت بہدگیا' مگرابھی وہ مرانہیں تھا۔اس کے بعد میں نے تکوار کی نوک اس کے پیٹ میں جھونک دی کہ پیٹھے تک دھنتی چلی گئی تب میں نے سمجھ لیا کہ اب میں نے اسے مار ڈ الا پھر میں ایک ایک کر کے تمام دروازے کھو لئے لگا یہاں تک کہ میں سٹرھی کے ختم تک پہنچے گیا۔اس کے بعد میں نے اپنا پیریہ ہمجھ کر رکھا کہ میں (سٹرھیاں ختم کر چکا اور ) زمین پر پیرر کھر ہا ہوں تو جا ندنی رات میں میں زمین پڑگر پڑا کہ میری پنڈلی کی ہڑی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے اپنے عمامہ ہے کس کر باندھا' پھر میں چلا اور بھا تک کے پاس جا کر بیٹھ گیااور دل میں میسو جا کہ میں اس وقت تک یہاں

وَ قَدُ دَخَلَ النَّسَاسُ فَهَتَفَ بِسِهِ الْبَوَّابُ يَسَا عَبُدَاللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) إِنْ كُنْتَ تُسرِيُسَدُ اَنُ تَسَدُخُلَ فَادُخُلُ فَإِنِّي أُرِيدُ اَنُ اَغُلِقَ الْبَابَ فَـٰ دَخَـٰلُتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ اَغُلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الْاَغَالِيُقَ عَلَى وُدِّ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الْاَقَالِيُدِ فَأَخَذُتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَ كَانَ اَبُوْ رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنُدَهُ وَ كَانَ فِي عَلالِيَّ لَـهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْسَهُ اَهُلُ سَمَرِهِ صَعِدُتُ إِلَيْهِ فَحَعَلُتُ كُلَّمَا فَتَحُتُ بَابًا اَغُلَقُتُ عَلَىَّ مِنُ ذَاخِلٍ قُلُتُ إِنَّ الْقَوْمَ لَوُ نُـذِرُوُ ابِـنَى لَـمُ يَـخُـلُـصُوُ ا اِلَبِيَّ جَتَّبِي اَقُتُلَـهُ فَانُتَهَيُّتُ إِلَيِّهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظُلِمٍ وَسُطَ عَيَالِهِ لَا أَذُرِئُ أَيُنَ هُ وَ مِنَ الْبَيْتِ قُلْتُ أَبَارَافِعٍ. قَالَ مَنُ هَلَا فَأَهُوَيُنتُ نَحُوَا لَصُّوْتِ فَيضَرَبُتُهُ ضَرُبَةً بِالسَّيُفِ وَ آنَادَهِ شٌ فَمَا اَغُنيُتُ شَيْئًا وَ صَاحَ فَخَرَجُتُ مِنَ الْبَيْتِ فَ مَكَثُتُ غَيْرَ بَعِيُدٍ ثُمَّ وَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هٰ ذَا السَّوْرُتُ يَا اَبَارَافِعِ فَقَالَ لِلْمُكَ الْوَيُلُ إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ صَرَبَنِي قَبُلُ بِالسَّيُفِ قَالَ فَيضَرَيْتُهُ ضَرُبَةً ٱثُخَنَّتُهُ وَ لَمُ ٱقْتُلُهُ ثُمَّ وَ ضَعْتُ صَبِينَبَ السَّيُفِ فِي بَطُنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهُرِهِ فَعَلِمْتُ إِنِّي قَدُ قَتَلُتُهُ فَجَعَلُتُ أَفْتَحُ الْآبُوَابَ بَابًا فَهَابًا حَتَّى انْتَهَيُّتُ إِلَى دَرَجَةٍ فَوَضَعُتُ رجُـلِيُ وَ أَنَا أَرَى أَنَّى قَدِ انْتَهَيْتُ اِلَّى الْأَرُضِ فَوَقَعُتُ فِي لَيُلَةٍ مُقُمِرَةٍ فَانْكَسَرَتُ سَاقِي فَعَصَبُتُهَا بِعِمَامَتِينَ ثُمَّ الْطَلَقُتُ حَتَى

جَلَسُتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلُتُ لَا اَبُرَحُ حَتَى الْحُلَمَ اَقِبَلُتُهُ اَمُ لَا ؟ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيُكُ قَامَ النَّاعِيُ عَلَى السُّورِ فَقَالَ اللَّهِ اللَّيْكُ اللَّهِ تَاجِوَ النَّاعِيُ عَلَى السُّورِ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَبَارَافِع تَاجِوَ الْفُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَلَا لَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَلَا لَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَلَا لَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ 
(رواه البخاري)

سے نہ نلوں گا جب تک کہ بیتی طور پر نہ معلوم کرلوں کہ میں نے قل بھی کر دیایا نہیں جب ضبح کے وقت مرغ نے بانگ دی توایک خبر مرگ دینے والے نے فصیل پر چڑھ کر پکار کر کہا کہ میں حجاز والوں کے تاجر ابورا فع کی موت کی خبر ساتا ہوں۔ تب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور میں نے کہا بس اب بھاگ چلواللہ تعالیٰ نے ابورا فع کوئل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم سب محاگ چلواللہ تعالیٰ نے ابورا فع کوئل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ بھیلا قب سے سارے واقعات بیان کیے۔ قب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ بھیلا و تو میں نے اپنی ٹانگ بھیلا دی۔ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک بھیر دیا۔ بس ایسا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہیں۔ (رواہ ابخاری)

رسول الندسلى الندعليه وسلم نے جب مجھكو طاكف پر عامل مقرر كر تے ہيں كه وہال بين كر مجھكو يہ شكايت ہوگئ كه نماز ميں ميرى اليى عالت ہوجاتى كه مجھكو يہي خر ندر ہتى كہ ميں كيا پڑھتا ہوں - جب ميں نے بيہ عالت ديكھى تو ميں رسول الندسلى الندعليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہواتو آپ سلى الندعليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہواتو آپ سلى الندعليه وسلم نے نو مايا ابن الى العاص (رضى ابقد تعالى عنه) ضرور كى ضرور ت ت آ ہے ہو؟ ميں نے عرض كيا يا رسول الندسلى الندعليه وسلم نماز مشرورت ت آ ہے ہو؟ ميں نے عرض كيا يا رسول الندسلى الندعليه وسلم نماز ميں مير سے سامنے كوئى چيز اليى آ جاتى ہے كہ مجھكو يہى خرنبيس رہتى كہ ميں كيا ميں مير سے سامنے كوئى چيز الي آ جاتى ہے كہ مجھكو يہى خرنبيس رہتى كہ ميں كيا ميں مير سے سامنے كوئى چيز الي آ جاتى ہے كہ مجھكو يہي خرنبيس رہتى كہ ميں كيا ميں آپ سلى الندعليه وسلم نے قرمايا ہوا در اپنے دونوں پيروں پر بيٹھ ميں آپ سلى الندعليه وسلم نے اپنا دست مبارك مير سے سينے پر مارا اور مير سے منه ميں اپنا لعاب دہن ڈ الا اور فرمايا ''او خدا كے وشمن نكل جا۔'' مير سے منه ميں اپنا لعاب دہن ڈ الا اور فرمايا ''او خدا كے وشمن نكل جا۔'' مير سے منه ميں اپنا لعاب دہن ڈ الا اور فرمايا ''او خدا كے وشمن نكل جا۔'' عدد نير اليہ الله عنه كہتے ہيں ميں بقسم كہتا ہوں كہ اس كے بعد پھر بھی عثان رضى الند تعالى عنه كہتے ہيں ميں بقسم كہتا ہوں كہ اس كے بعد پھر بھی عثان رضى الند تعالى عنه كہتے ہيں ميں بقسم كہتا ہوں كہ اس كے بعد پھر بھی

<sup>. (</sup>۱۲۰۶۳) \* آپ سلی الله علیه وسلم کے دست مبارک اور لعاب دہن کا بیا عجازی اثر دوسرے مقامات میں بھی نظر آتا ہے اس لیے اس کو آپ کے جسمانی برکات ومجزات میں بھی شار کیا جاسکتا ہے

بَعُدُ. (رواه ابن ماجه في باب الفزع و الارق) (١٣٠٣) عَنُ أُمَّ جُنُدُكِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ دَمَى جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ مِنُ بَطُنِ الْوَادِئ يَوْمَ النَّحُو ثُمَّ انُصَوَفَ فَتَبِعَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتُعَمَ وَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلَا ابْنِي وَ بَقِيَّةُ اَهُلِيُ وَ إِنَّ بِهِ بَكَامَّ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيُّتُونِيُ بِشَيْءٍ مِنْ عَاءٍ قَالُتِيَ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيُهِ وَ مَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ اَعُـطَاهَا فَقَالَ اِسْقِيُهِ مِنْهُ وَ صُبَّىٰ عَلَيْهِ مِنْهُ وَ اسْتَشَفِى اللُّهَ لَهُ قَالَتُ فَلَهِيْتُ الْمَرُءَةَ فَقُلُتُ لَوُ وَهَبُتِ لِي مِنْهُ فَقَالَتُ إِنَّمَا هُوَ لِهِلَا الْمُبُتَلِي قَالَتُ فَلَقِيْتُ الْمَرُءَةَ مِنَ ٱلْحَوُل فَسَأَلُتُهَا عَنِ الْغُلامِ فَقَالَتُ بَرِأَ وَ عَقَلَ عَقُلا لَيُسَ كَعَقُولِ النَّاسِ.

(رواه ابن ماجه في باب النشرة)

(١٣٠٥) عَنُ يَ زِينَدَ بُنِ أَبِي عُبَيُدٍ قَالَ رَأَيُتُ فِي سَاقِ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعُ اَئَرَ ضَرَبُةٍ فَقُلُتُ فِي سَاقِ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعُ اَئَرَ ضَرَبُةٍ فَقُلُتُ يَا اَبَا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الضَّرُبَةُ ؟ قَالَ هَلَاهِ ضَرُبَةٌ اَنَا النَّاسُ اصِيبَ اَصَابَتُ نِينَ يَوْمَ خَينَبَرَ فَقَالَ النَّاسُ اصِيبَ اَصَابَتُ نِينَ يَوْمَ خَينَبَرَ فَقَالَ النَّاسُ اصِيبَ السَّلَمَةُ قَالَ النَّاسُ اصِيبَ السَّلَمَةُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَعَتُ وَيُهِ ثَلاَتَ نَقَفَاتٍ فَمَا الشَّعَكَ فِيهِ ثَلاَتَ نَقَفَاتٍ فَمَا الشَّعَكَ مِنْهَا حَتَّى السَّاعَةِ.

(رواه البخاري)

مجھ کو اس کا اثر نہیں ہوا۔ (ابن ماجہ)

(سم ۱۲۸) ام جندب رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے وسویں تاریخ کووا دی کے اندر کھڑے ہو کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمر ۃ العقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ صلی الله علیہ وسلم واپس ہوئے تو آ پ صلی الله علیه وسلم کے پیچھے پیچھے قبیلہ شعم کی ایک عورت اپنا بچہ لیے ہوئے آئی جو پچھ بیارتھا اور بول نہیں سکتا تھا اس نے عرض کی یا رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم پیمبرا بچہ ہے اور خاندان تھر میں بس یہی رہ گیا ہے اور اس کو گوئی بیاری ہے جس کی وجہ سے یہ بولتانہیں - آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اچھا توتھوڑا ما یانی لاؤ - پانی حاضر کیا گیا آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنے دونوں وست مبارک دھوئے اور منہ میں بانی لے کرکلی کی اور وہ یانی اس کودے دیا اور فر مایا کہ بیہ پانی بچہ کو بلا اور پچھاس پر چھڑک اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اس کی صحت کی دعا کر۔ میں نے ان سے درخواست کی کداس یافی میں ہے ذراسا مجھ کودے دیجئے ۔ انہوں نے فرمایا کہ بیتو صرف اس بھار بچہ کے لیے ہے۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ آئندہ سال میری اس عورت سے پھر ملا قات ہوئی تو میں نے اس ہے اس کے بچہ کا حال بو چھااس نے کہاوہ بالکل اچھا ہو گیا اور انیاشمچھ دار ہو گیا کہ عام لوگ ایسے مجھ دارنہیں ہوتے -

(ابن ماجه)

(۱۴۰۵) یزید بن ابی عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھا تو میں نے کہا اے ابوسلم! بیہ زخم کی نشان ہے جو میں نے کہا اے ابوسلم! بیا زخم کی نشان ہے جو میں نے جنگ خیبر میں کھایا تھا۔ تو لوگوں نے شور مجایا کہ لوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کام آگے۔ ان کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تین بار پھونک مار دی۔ اس وقت سے آج تک میں کھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔

( بخاری شریف)

الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَطِينَ الرَّالَيَةَ غَدًا رَجُلًا يُسَلَّىمَ يَوْمَ حَيْبَهُ اللهُ وَ رَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ يُعْمَلُهُ وَ رَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ اللهُ مَا الله وَ رَسُولُهُ وَ يُحِبُّهُ اللهُ فَالله اللهُ 
(رواه البحارى و في طريق عنده فبرا مكانه) الرسول الإعظم و تاثيره في الاحجار و البهائم و تصرفه فيها و البهائم و تصرفه فيها و تسخيرها له صلوات الله وسلامه عليه تسخيرها له صلوات الله وسلامه عليه صعيد النّي عَنُهُ قَالَ صَعِدَ النّي عَنُهُ أَسُلُ اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ صَعِدَ النّي عَنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الحداو مَعَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الحداو مَعَمُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم الحداو مَعَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم الحداو الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الحداو الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْسَ الله عَلَيْم وَ صَدَرْبَه بِوجله فَلَيْسَ الله عَلَيْسَ وَ صِدْيَقٌ وَ شَهِيْدَانِ.

(رواه البخاري)

(۱۳۰۷) حفرت انس رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وہلم احد پہاڑ پر چڑ ہے اور اس وقت آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی الله عنه وعمر رضی الله عنه وعمان رضی الله عنه منطق پہاڑ ملنے لگا۔ آپ صلی الله عنه وعمان رضی الله عنه منطق پہاڑ ملنے لگا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس پر پیر مار کر فر ما یا تھم جا'تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دوشہید ہی تو ہیں۔

( بخاری شریف )

(۱۴۰۲) \* منداحد نسائی 'ابن حبان اور حاکم میں ہے کہ شروع میں جھنڈ اصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہا 'گجر دوسر ہے دن حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہا مگر خیبر فتح نہ ہوسکا اور کیسے فتح ہوتا جب کہ عالم تقدیر میں فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ قرار پانچے تھے بالآ خرتیسر ہے دن آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈ اان کے حوالہ فر مایا اور عالم تقدیر کی بشارت پہلے سنا دی کہ خیبر کی فتح ان میں کم کے ہاتھ میں اللہ علیہ وسلم نے جھنڈ اان کے حوالہ فر مایا اور عالم تقدیر کی بشارت پہلے سنا دی کہ خیبر کی فتح ان میں کم کھیلیات صحابہ میں نظر آتی ہیں کہ کہ جب ان کی تجلیات صحابہ میں نظر آتی ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے 'گویا ان میں ہم محفق جدا خدا فعل و کمال کا ما لک ہے۔ ان کے لعاب دہن پر ماں باپ قربان جس کی مجرزانہ تا ثیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن کی آن میں شفایا ب ہوگے۔

(١٣٠٨) عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ قُوطٍ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَعُظَمَ الْآيَامِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَعُظَمَ الْآيَامِ عِنْدَ اللّهِ يَوْمُ النَّحُوثُمَّ يَوُمَ الْقَرِّ وَ هُوَ الْيَوُمُ النَّهِ صَلَّى اللّهُ النَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ حَمْسٌ اَوْسِتٌ فَطَفِقُنَ يَرُدُ وَلِفُنَ اللّهِ مِسَلَّمَ بَدَنَاتٌ حَمْسٌ اَوْسِتٌ فَطَفِقُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ حَمْسٌ اَوْسِتٌ فَطَفِقُنَ يَرُدُ وَلِفُنَ اللّهِ مِسَلَّمَ بَدَنَاتٌ حَمْسٌ اَوْسِتٌ فَطَفِقُنَ يَرُدُ وَلِيفُنَ اللّهِ مِسَلَّمَ بِكُلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمُ اَفْهَمُهَا فَالَ فَتَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمُ اَفُهُمُهَا فَالَ قَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطِعُ.

(رواه ابوداؤد)

(۱۴۰۸) عبداللہ بن قرط بیان کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہوم النحر (قربانی کا دن دسویں ذکا لحجہ) ہے اس کے بعد ہوم القر (اا ذک الحجہ) بینی دوسرے دن کا درجہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا نجے یا چھاونٹ لائے گئے تو وہ سب کے سب حضور کی طرف جھوم جھوم کر بڑھنے گئے کہ جس سے چاہیں ابتداء فرما کیں تو جب ان کے پہلوز مین سے بڑھے راوی کہتے ہیں کہ حضور نے کوئی کلمہ آ ہستہ سے فرمایا ہم جے میں سمجھ کہتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہا جو خص چاہیں ابتداء فرما کیا فرمایا تھا؟ تو کہا جو خص جاہے میں سمجھ نہیں سے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہا جو خص جاہے لیے نہیں سے ابتداء کے کیا فرمایا تھا؟ تو کہا جو خص جاہے کے اس سے جاہے کے ابتداء کہا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہا جو خص جاہے کے ابتدائے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہا جو خص جاہے کے ابتدائے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہا جو خص جاہے کے ابتدائے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہا جو خص جاہے کے ابتدائے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہا جو خص

(۱۴۰۹) جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے مدینہ واپس ہوئے یہاں تک کہ جب قبیلہ بی نجار کے باغوں میں سے آیک باغ کے باس پنچے تو اس میں ایک اونٹ تھا جو شخص بھی اس باغ میں گھتا وہ اس پر حملہ آور ہوتا - بیہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی - آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے باس تشریف لائے اور اونٹ کو آواز دی وہ اپنا ہونٹ زمین پر لئکا کے ہوئے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اس کی مہار لاؤ - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اس کی مہار لاؤ - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اس کی مہار لوگ وار اونٹ کو ما لک کے حوالے کر دیا ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اس کی ناک میں ڈال دی اور اونٹ کو ما لک کے حوالے کر دیا ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا 'زمین وا آسان میں ایسا کوئی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا 'زمین وا آسان میں ایسا کوئی

(۱۲۰۸) \* ای حدیث کاشاید سجح نقشه و ه موجوکسی شاعر نے کہا ہے۔

ہمہ آ ہوان صحراء سرخو دنہا دہ برکف بالمبید آ نکدروزے بہشکارخواہی آید

سجان اللہ جانوروں کی بہ جاں شاری ہواور انسانوں میں بے خصلت ہو' سخت افسوں ہی انسوں ہے۔ یہاں معجزات کے مگر تاویل سوچیں کہ یہ نوخر بدکردہ جانور کس ماوی قانون سے اپنی اپنی جانوں کے قربان کرنے میں پیش قدمی کررہے تھے؟ اگر دیکھا جائے تو ایک مؤمن کے لیے تیا فائدہ؟ وہ ان کے اسانید ہی برمطمئن نہیں ہوتا' مؤمن کے لیے تیا فائدہ؟ وہ ان کے اسانید ہی برمطمئن نہیں ہوتا' حالا تکہ آبنی زندگی کے کسی عملی شعبہ میں وہ ان شقوں اور احتمالات کے نکالے بغیر غرق جدو جہد نظر آتا ہے۔ لیکن آب کے مجزات میں وہ سوطرح سے جیلے تراشتا ہے اور آخرا نکار کے بغیر جین نہیں آتا۔ اِناً لِلْهِ وَ إِنّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْآرُضِ إِلَّا يَعْلَمُ اَنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا عَاصِي الْجِنِّ وَ اللا نُسِ. (رواه الامام احمد و الدارمي و غيرهما)

(١٣١٠) عَنُ جَابِرٍ قَـالَ حَرَجُنَا فِيُ غَزُوَةٍ ذَاتِ الرَّقَساعِ حَتَّى إِذَا كُنَّسا بِسَحَرَّةِ وَاقِعَ عَرَضَتُ إِمُوَأَةٌ بَدَوِيَّةٌ بِابُنِ لَّهَا فَجَاءَ تُ إِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْةِ وَسَلَّمَ هٰذَا ابْنِي قَدُ غَلَبَنِي عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَادُنِيُهِ مِنْيُ فَادُنْتُهُ مِنْهُ. فَقَالَ إِفْتَحِيْ فَمَهُ فَفَتَجَتُّهُ فَبَصَقَ فِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِنْحُسَا عَدُوًّا لِلَّهِ وَ آنَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ) قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ شَأْنَكِ بِابْنِكَ لَيُسَ عَلَيُهِ بِأُسٌ فَلَنُ يَّعُودُ اِلَيْسِهِ شَسَىءٌ مُسمًّا كَانَ يُصِيبُهُ وَ ذَكَرَ قِصَّةَ الشُّسجَوْبَيُسْ إلى أَنْ قَالَ ثُمَّ خَوْجُنَا فَنَوْلُنَا مَسُولًا صَحَرَاءَ دَيْسُمُومَةً لَيُسِ فِيْهَا شَجَرَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرِ يَا جَسَابِسُ انسطَلِقُ فَانْظُرُ لِنَي مَكَانًا يَعُنِي لِلْغَائِطِ فَخَوَجُتُ ٱنْطَلِقُ فَلَمُ آجِدُ إِلَّا شَبِجَزَتَيْنِ

مہیں جس کواس کا یقین نہ ہو کہ ہیں اللہ کا رسول ہوں سوائے کا فر جنات اور کا فرانسا نوں کے۔

## (امام احمد والداري)

(۱۴۱۰) - جابر رضی اللہ تعالی عنه روایت فرماتے ہیں کہ ہم ذات الرقاع (مقام کا یا غزوہ کا نام ہے) میں غزوہ کے ارادہ سے نکلے اور ایسا ہوا کہ جنب (مقام) حرہ واقم میں پہنچے تو سامنے سے ایک دیہاتی عورت اپنا بچہ لیے ہوئے آئنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی یا رسول اللہ میر الز کا ہے شیطان نے اس کا ایسا پیچھا کیا ہے کہ مجھے تنگ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اچھا اس بچہ کو ذرا میر نے قریب لاؤوہ قریب لے کرآ گئی ہے جسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کا منہ کھول - اس نے بچے کا منہ کھول دیا - رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے مندمیں اپنالعاب دہن ڈال کریہ القاظ فرمائے'' او اللہ کے دشمن تجھ پر يه كار ٔ د فع هوجا- ' 'اور ميں ہى اللّٰه كا رسول ہوں تين باريمي كلمات فر ماكر كہا' کے اب اینے بچہ کو لے جا اب میہ بالکل اچھا ہو گیا اور آئندہ میہ نکلیف اس کو نہ ہوگی۔اس کے بعد راویؑ حدیث نے دو درختوں کا واقعہ بیان کیا وہ کہتا ہے کہ پھر ہم چلے اور ایک جنگل بیابان میں پہنچ جس میں کہیں کوئی در خت نہ، تقا- آپ صلی الله علیہ وسلم نے جابرؓ ہے فر مایا! جابرؓ جاؤ اور قضائے حاجت کے لیے کوئی مناسب جگہ جا کر دیکھو۔ میں دیکھنے چلا' مگر مجھے کہیں کوئی پر دہ کی جگہ نہ کمی صرف دو در خت نظر آئے جوعلیحد ہ تلیحد ہ تھے اگر و ہ ایک جگہ ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پر دہ بن سکتے تھے۔ میں واپس ہوا

(۱۳۱۰) ﷺ یہ روایت ہم نے اس لیے ذکر کی ہے۔ کہ اس کے متفرق معجزات صحت کے ساتھ متفرق طور پرضیح جدیثوں میں علیمہ وعلیمہ و گرو ہیں ' بیاں سب ایک سلسلہ میں دہرا دیئے گئے ہیں۔ بیتمام ایک سے ایک عجیب معجز و ہیں ' مگراس کو کیا سیجئے کہ اس کے اجزا والگ الگ صحیح طریقوں سے ثابت ہیں۔ اس لیے ان کوشلیم کے بغیر کوئی جارہ کاربھی نہیں ' ہم نے یہ بات پہلے کئی بار تنہیا بیان کی ہے کہ کوئی معجز واپیا کم موجود نہ ہویا وہی دوسری قوی سند سے ثابت نہ ہو۔ اب کسی ضعیف سند کو لے کراس کو اپنے سامنے رکھ لیمنا پیطر ابن انصاف نہیں۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے عرض كى يا رسول الله مجھے تو عليحد ہ سليحد ہ صرف دو درخت ہی ایسےنظر پڑے ہیں اگروہ ایک جگہ ہوتے تو آ پ کے لیے یر دہ بن سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جا وَ اوران ہے جا کر كهورسول الله صلى الله عليه وسلم تم كوهكم ويستة بين كهتم دونو س مل جاؤ - بيه بيان کرتے ہیں میں گیا اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم میں نے ان کو سنا دیا وہ فور آایک دوسرے ہے مل گئے اور ایسے مل گئے' گویا وہ دونوں ایک ہی جڑ میں گئے ہوئے درخت ہیں- میں واپس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت حال بیان کی آپ صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اور جب اپنی ضرورت سے فارغ ہوکرواپس ہوئے تو مجھ سے فر مایا: ان سے جا کر کہددو اب رسول الله صلى الله عليه وسلم تم كوييتكم ديتے بين كه جاؤ پھراپني اپني جگه على جاؤ اور جيسے پہلے تھے اسی طرح علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ - چنانچہ میں گیا اور میں نے جا کر ان سے کہا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تمہیں بی تھم فر مایا ہے کہ پھر جا کراسی طرح علیحد ہ ملیحد ہ ہو جا ؤجیسے پہلے تھے' چنا نجے حسب الحكم و ہ اس طرح واپس ہو گئے۔ راوی بیان كرتا ہے كہ اس كے بعد ہم بنو محارب کی ایک دا دی میں پہنچے تو یہاں بنومحارب کا ایک شخص جس کا نام غورث بن الحارث تھا سامنے ہے آیا اس وفت رسول الله صلی الله علیہ وسلم ا بني تكوار كليم مين لئكائي موئے تنھے وہ بولا يا محد ( ضلى الله عليه وسلم ) ذرا ا پنی بیلوار مجھے دینا' آپ سلی الله علیه وسلم نے وہ تلوارمیان سے نکال کراس کے حوالہ کر دی وہ کچھ دیر تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کود کھتار ہا'اس کے بعد بولا یا محد (صلی الله علیه وسلم ) بولوابتم کومیرے ہاتھ ہے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی - اس پر اُس کے ہاتھ میں رعشہ پڑ گیا۔ یہاں تک کہاس کے ہاتھ ہے تلوارگر پڑی- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواٹھا کرفر مایا اے غور ٹ ابتم بتاؤ میرے ہاتھ ہے تم کوکون بیجائے گا؟ و ہ بولا گوئی نہیں (اس کے بعداس کا قصہ بہاں مذکورنہیں ہے )-راوی بیان کرتا ہے کہ پھراییا ہوا کہ جب ہم واپس ہوئے تو ایک صحالی ایک پر ندہ کا گھونسلہ اس کے بچوں سمیت اٹھا کر لے آئے۔ان کے ماں باپ بھی

مُفَرَّقَتَيُن لَوُ ٱنَّهُمَا اجُتَمَعَّتَا سَتَرَتَاهُ فَرَجَعُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَارَأَيْتُ شَيْئًا يَسُتُوكَ إِلَّا شَبَجَرَبَيُنِ مُفَرَّقَتَيُنِ وَكُوْ أَنَّهُمَا اجُتَمَعَتَا سَتَوَتَاكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ طَلِقُ إِلَيْهِ مَا فَقُلُ لَّهُمَا "إِنَّ رَسُؤُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِجْتَمِعَتَا" قَالَ فَخَرَجُتُ فَقُلُتُ لَهُ مَا فَاجُتَمَعَتَا حَتَّى كَأَنَّهُمَا فِي أَصُل وَّاحِدٍ ثُمَّ رَجَعَتُ فَأَخْبَرُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ إِنَّتِهِمَا فَقُلُ لَّهُمَا "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكُمَا إِرْجِعَا كَمَا كُنْتُمَا كُلُّهُ وَأَجِدَةٍ إِلَى مَكَانِهَا" فَوَجَعُتُ فَقُلُتُ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكُمَا إِرُجِعَا كَمَا كُنُتُهُمَا فَرَجَعَتَا ثُمَّ خَرَجُنَا فَنَزَلُنَا فِي وَادِمِنُ اَوُدِيَةِ بَنِي مُحَارِبٍ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنُ بَنِي مُحَارِبِ يُقَالُ لَهُ "غُورِتُ بُنُ الُحَارِثِ" وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَـ قَلَّدٌ سَيُفَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَعُظِنِي سَيُفَكَ هٰذَا فَسَـلَّهُ فَسَاوَلَهُ إِيَّاهُ وَ نَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ اَقُبُـلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يًا مُحَمَّدُ مَنُ يَـمُنَعُكَ مِنْيُ؟ قَالَ اللّهُ فَارُتَعَدَتُ يَدُهُ حَتَّى سَقَطَ السَّيْفُ مِنُ يَدِهِ فَنَسَاوَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ

(اڑتے ہوئے) پیچھے بیچھے آ گئے اور اس صحابی کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جس مخص کے پاس وہ گھونسلہ تھا اس کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا ان بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کی محبت دیکھ ترکیاتم تعجب کرتے ہو؟ ایک روایت میں اس جگہ بیزیادتی اور ہے کہ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تمہارا پر ور دگارتم پران بچوں پران کے ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہے-اس کے بعد جب ہم پھرمقام حرہَ واقم پر والیس ہوئے تو وہی عورت جو پہلے اپنا (آسیب زدہ) بچہ لے کرآئی تھی' اس مرتبہ تازہ تھجوریں اور بکری کے دودھ کا ہدیہ لے کر آئی اور آپ صلی اللّٰدعليه وسلم كے سامنے پیش كيا- آپ صلى اللّٰدعليه وسلم نے يو چھا بولوتمہارا بچه کیسا ہے اس کو وہ شکایت جو پہلے ہوا کرتی تھی پھرتو نہیں ہوئی ؟ وہ بولی اس ذات کی شم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دیے کر بھیجا ہے و ہ شکا بیت تو اس کو پھر بھی نہیں ہوئی - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ قبول فرمالیا- اس کے بعد جب ہم اس سنکستان کے نشیب میں اترے تو ا یک اونٹ دوڑتا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے ہواس ا ونٹ نے کیا کہا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم الجمعین نے عرض کی اس کوتو الله تغالی اوراس کارسول ہی زیادہ جانیں - آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میرے پاس بیاونٹ اسپنے مالک کی زیادتی کی شکایت لے کرآیا تھا۔ بیہ کہتا تھا کہ اس کا ما لک سالہا سال تو اس ہے بھیتی کا کام لیتا رہا یہاں تک کہ جب اس کوخارشتی بنا دیا اور دیلا کر دٔ الا اور جب و ه بوژ ها هؤ گیا تو اب اس کو ذیج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جابر! جاؤ اس کو ساتھ لے کر اس کے ما لک کے پاس جاؤ اور اس کومیرے بیاس لے آؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول الله! ميں اس كے مالك كونہيں يہجانا - آپ صلى الله عليه وسلم نے ُفر مایا بیداونٹ ہی تم کو بتا دےگا - بیہ کہتے ہیں وہ تیز تیز میرے آ گے آ گے چلنے لگا یہاں تک کہ بنوخطمہ کی ایک مجلس میں لا کر مجھ کو کھڑا کر دیا ۔ میں نے یو حیما اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں آومی ہے۔ ہیں اس کے باس آیا اور میں نے کہا چلوتم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں وہ

قَالَ يَا غُورِتٌ مَنُ يَمُنَعُكَ مِنْيُ؟ قَالَ: لَا أَحَدٌ قَالَ ثُمُّ أَقْبَلُنَا رَاجِعِينَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشِّ طَيْرٍ يَحْمِلُهُ وَ فِيسُهِ فِوَاخٌ وَ اَبَوَاهُ يَتَبِعَانِهِ وَ يَقَعَان عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ كَمَانَ مَعَهُ فَقَالَ أَتَسْعُجُبُونَ بِفِعُلِ ظِلْيُن المَطَّيْسُ يَنِ بِمِفْسُ الْحِهِسَمَا؟ زَادَ فِي رِوَايَةٍ فَوَيُّكُمُ أَرُحَهُ بِهُ مِن هَلَا الطَّائِرِ بِفِرَاحِهُ ثُمَّ اَقُبَلُنَا رَاجِعِيْنَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِحَرَّةٍ وَ اقِمٍ عَرَضَتُ لَنَا الُهَرُأَةُ الَّتِى جَاءَ تُ بِسَابُنِهَا بِرُطَبٍ وَ لَيَنِ شَاةٍ فَاهُدَتُهُ لَهُ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُكَ هَلُ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ يُصِيبُهُ ؟ قَالَتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِ الْحَقُّ مَا أَصَابَهُ شَيُّءٌ مِمًّا كَانَ يُصِيبُهُ وَ قَبِلَ هَدِيَّتَهَا ثُمَّ اَقْبَلُنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَهْبَطٍ مِّنَ الْحَرَّةِ ٱقْبَىلَ جَــمَـلٌ يَزُقُلُ فَقَالَ أَتَدُرُونَ مَـا قَالَ هٰذَا. الُنَجَـمَلُ؟ قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُؤُلُهُ اَعُلُمُ. قَالَ هٰذَا جَـمَلٌ جَاءَ نِي يَسُتَعُدِي عَلَى سَيِّدِهِ يَزُعُمُ اللَّهُ كَانَ يَحُرُكُ عَلَيْهِ مُنْذُ سِنِيْنَ جَتَّى إِذَا ٱلْجُوبَةُ وَ أَعْجَفُهُ وَ كِبُرَ سِنَّهُ اَرَادَ نَحُرَهُ اِذُهَبُ مَعَهُ يَا جَابِسُ إِلْنِي صَسَاحِبِهِ فَأَلِتِ بِهِ فَقُلُتُ مَا اَعُوفَ صَاحِبَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ سَيَدُلُّكَ عَلَيْهِ قَالَ فَخَرَجَ بَيْنَ يَدَى مُعْنِقًا حَتَّى وَقَفَ بِي فِي مَجُلِس بَيني خَطْمَةَ فَقُلْتُ آيُنَ رَبُّ هِلْاً الُجَمَلِ قَالُوا فَلانٌ فَحِئتُهُ فَقُلُتُ آجِبُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مَعِيُ حَتَّى جَاءُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جَمَلَكَ هَلَا يَسْتَعْدِي عَلَيْكَ يَزُعُمُ أَنَّكَ حَرَثُتَ عَلَيْهِ زَمَانًا حَتَّى ٱجُرَبُتَهُ وَ أَغَجَفُتَهُ وَ كَبُرَ سِنُّهُ ثُمَّ أَرَدُتُ نَـحُرَهُ. فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ ذَٰلِكَ كَالِكِكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَبِيُعُنِيهِ قَالَ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَابُتَاعَهُ مِنْهُ وَ سَيَّبَهُ فِي الشَّجَرِ حَتَّى نَصَبَ سَنَامًا فَكَانَ إِذَا اعْتَلَّ عَلَى بَعْضِ الْمُهَاجِرِيُنَ وَ الْانُصَارِ مِنْ نَوَا ضِحِهِمْ شَيْءٌ اَعُطَاهُ إِيَّاهُ فَمَكَتُ بِذَالِكَ زُمَانًا.

(رواه الطبراني)

(١٣١١) عَنْ أَنْسُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَاسُتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِآبِي طَلُحَةَ وَكَانَ يَقُطِفُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ إِنَّا وَجَدُنَا فَرَسَكُمُ هَٰذَا بَحُرًا وَكَانَ بَعُدَ ذَالِكَ لا يُجَارِي. (رِواه الشيخان)

(١٣١٢) مِنُ حَـدِيُتِ جَابِرِرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سِسرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا اَفْيَحَ فَلَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ فَٱتُبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَّاءٍ فَنَظَوَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَرَشَيْنًا يَسْتَتِرُبِهِ فَإِذَا شِهَرَتَان بِشَاطِيءِ الْوَادِئُ فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ

میرے ساتھ آ کر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگیا' آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تیرا اونٹ تیری زیادتی کی شکایت کرتا ہے کہتا ہے کہ مدتوں تو نے اس ہے کھیتی کا کا م لیا اور جب اس کوخارشتی بنا دیا اور دہلا کر ڈالا تو اب تو اس کے ذرج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا اس ذات کی شم جس نے آپ سلی الله علیه وسلم کودین حق دیسے کر بھیجا وا قعد تو اس طرح ہے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اچھا کیا تو اس کومیرے باتھ فروخت کرے گا؟ وہ بولا یا رسول اللہ جی ہاں۔ چنانچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوخرید لیا اور درختوں میں اس کوآ زاد حچھوڑ دیا' یہاں تک کہاس کا کو ہان ( فربہی کی وجہ ہے ) اُ بھرآ یا۔اس کے بعد پھر جب بھی کسی مہاجریا انصاری کا اونٹ بیار برٹ تا تو آپ وہی اونٹ اس کو دے دیا کرتے۔ یہ اونٹ اسی طرح بہت دنوں تک زندہ رہا-

(۱۲/۱۱) انس روایت فرماتے ہیں کہ ایک بارمدینہ میں (مثمن کے آمد کی) خوفناک إفواه أرْي تورسول الله صلى الله عليه وسلم ابوطلحه كے گھوڑ اعارية كے كر ( تحقیق حال کے لئے خودتشریف لے گئے ) پیگھوڑامٹھا (ست) تھاجب آپ واپس ہوئے تو فرمایا (اطمینان رکھوکوئی بات نہیں ہے) اوراس کوتو ہم نے دریا کی طرف تیزرو پایا اس کے بعد ہے دوڑ میں کوئی اس کا مقابلہ ہیں کرسکتا تھا۔ (متفق علیہ)

(۱۴/۱۲) جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے یہاں تک کہا یک چیٹیل وا دی میں اتر ہے- رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو چلے تؤیمیں بھی ایک لوٹے میں یانی لے کر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے إ دھر اُ دھرنظر ڈالی تو کوئی ایسی جگہ نہ ملی' جس ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر دہ کر سکتے دیکھا تو وادی کے کنارے دو درخت نظر آئے -حضورصلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہےا یک کے پاس مینچے اور اس کی دوٹہنیاں پکڑ کر فر مایا - اللہ کے حکم صَنالَت اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْهِي اَحَدِهِمَا ﴿ عِمِرِ عَهِ بِرِجْلِ اورمِيراتَهُم مان - وه در خت حضورصلي الله عليه وسلم كا

(۱۳۱۲) \* غیب کوغیب قائم رکھنے کے لیے قدرت بھی بھی ای طرح کی باتیں کھڑی کردیتی ہے تا کہ وہ عالم شہادت کی طرح کلی ....

فَأَخَذَ بِغُصْنَيُنِ مِنُ اَغُصَانِهَا فَقَالَ اِنْقَادِي عَلَيَّ بِإِذُنِ اللَّهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيْرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَةً حَتَّىٰ اَتَى الشَّجَرَةَ الْإِخُراى فَى اَحْدَدُ بِعُصُنِ مِّنُ اَغُصَانِهَا فَقَالَ اِنْقَادِي عَلَيَّ بِإِذُنِ اللَّهِ فَانُقَادَتُ مَعَهُ كَذَالِكَ حَتَّى ٓ إِذَا كَانَ بِ الْمِنْصَفِ فِيْمَا بَيُنَهُمَا فَلَئِمَ بَيْنَهُمَا حَتَّى جَمَعٌ بَيْنَهُمَا فَقَالَ اِلْتَئِمَا عَلَىَّ بِإِذُنِ اللَّهِ تَعَالَى فَالْتَنَمَتَا عَلَيْهِ فَخَرَجُتُ أَحُضُرُ مَخَافَةَ أَنُ يُجِسُّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُرْبِي فَتَبَا عَدُنتُ فَجَلَسُتُ أُحَدُّتُ نَفُسِي فَحَانَتُ مِنَّى لِفُتِةٌ فَإِذَا أَنَا بِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقُبِّلًا وَ اذًا الشَّـجَرَ تَان قَدِ افْتَرَقِتَا فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى سَاقِ وَ ذَكُرَ الْحَدِيْثِ. (رواه مسلم) (١٣١٣) عَنْ يَعُلَى ابُنِ مُرَّةَ النَّقَفِيُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشُيَاءٍ زُأَيُتُهُنَّ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَمَا نَحُنُ نَسِيْرُ مَعَهُ إِذُ مُرَرُنَا بِبَعِيْرِ يُسُسَنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاهُ الْبَعِيْرُ جَرُجُرَ وَ وَضَعَ جِوَانَهُ بِالْآرُضِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

تحکم پاکرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس طرح چلا آیا' جیسے کوئی اونٹ ا پی نگیل تھینچنے والے کے ساتھ ساتھ چلتا ہو۔اس کے بعد دوسرے درخت کے پاس پینچے اور اس کی ایک ٹبنی پکڑ کریہی فرمایا۔ اللہ کے حکم ہے میرے کہنے پر چلا آ - وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان کراسی طرح چلا آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے پیچ میں آ کر دونوں کو ملایا ا ورفیر مایاتم دونوں اللہ کے حکم ہے پاس پاس جڑ جاؤ تو وہ دونوں آپ سلی التدعليه وسلم كے آس پائ جڑ گئے تو میں وہاں سے تیزی ہے کھسك گيا كہ تحهين رسول التدصلي الثدعليه ؤسلم ميرا قريب مونامحسوس نهفر ماليس تؤيين دور چلا گیا اور میں بیٹھ کر دل ہے باتیں کرنے لگا۔ بس میں تھوڑی ہی در ذرا غافل ہوا ہوں گا کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں اور و ہ دونو ں درخت الگ الگ ہوکرا ہے اپنے تنہ پر پہلے کی طرح کھڑے ہیں۔

(۱۳۱۳) کیعلی بن مرہ تفقی کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین عجیب با تیں دیکھیں۔ ایک د فعدتو ہم سب آپ کے ہمراہ کہیں جارہے تھے ایک اونٹ کے پاس سے گذر ہوا جس سے کھیتی کو یانی دیا جاتا تھا تو اونٹ نے جب آپ کو دیکھا تو بلبلایا اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی-حضور صلی التدعليه وسلم اس كے پاس كھڑے ہو گئے اور يو چھا كہ اس اونٹ كا مالك

للی ..... کھل نہ جائے اس لیےضروری تھا کہ یہاں حجب کرراوی واقعہ نے جو کچھ دیکھا اس پربھی آخر کاربات مبہم رہ جائے اس لیے بالآخر ہ درختوں کی علیحد گی نندد مکیھسگا۔ قند رت نے درختوں کی فر مان بر داری دکھلا کرشانِ نبوت بھی کیا خوب عیاں دکھلا دی' کیکن جواس کے علاده غيبي بات تقى اس كوعجب انداز مين مخفي بهي فر ماديا - وه جانتا تفا كه جو ثبان اس كونظر آئى و ه شان نبوت تقي اور جو شان الهي تقي و ه نهيم انسان کے ایمان کے لیے پہلے ہی کافی مشاہدہ میں آ چکی تھی اب بے پر دہ ہو کر قدرت کو اپنا کرشمہ دکھانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ یہاں پہلی روایت میں جودا قعہ مذکور ہے اس میں درختوں کی واپسی کامشاہرہ بھی موجود ہے۔اب دل جا ہے تو آپ اس کومستقل اسی جنس کا علیحد ہوا قعہ تشلیم کریں یا ترجیج کے تھبرائیں'لیکن مسلم شریف کا بیروا قعہ بہر کیف تشلیم ہی کرنا پڑے گاٹھوڑا بہت فرق تو روایا ت ا دکام میں بھی ماتا ہے اور اینے ضوابط کے ماتحت و وبھی طے ہو کر قابل انکارنہیں ہوتا۔

عَـلَيُـهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ آيُنَ صَاحِبُ هٰذَا الْبَعِيْرِ؟ فَحَاءَ فَقَالَ بِعُنِيُهِ. فَقَالَ بَلُ آهِبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ فَقَالَ لَابَلُ بِعُنِيُهِ فَقَالَ بَلُ نَهِبُهُ لَكَ وَ هُ وَ لِآهُ لِ بَيُتِ مَالَهُمُ مَعِينَشَةٌ غَيْرَةً فَقَسَالَ أَمَّسَا إِذْ ذَكَرُتَ هَلَا مِنُ آمُوهِ فَإِنَّهُ يَشْتَكِيُ إِلَيَّ كَثُرَةَ الْعَمَلِ وَ قِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحُسِنُوا اِلَّيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُمُ اَرَادُوا نَحُرَهُ. رَوَاهُ الْإِمَسامُ اَحُسَمَدُ وَ فِسَىٰ شَرُح السُّنَّةِ ثُمَّ سِسرُنَا حَتَّى نَزَلُنَا مَنُزَّلًا فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسُلَّمَ فَجَاءَ تُ شَجَوَةٌ تَشُقُّ الْاَرُضَ حَتَّى غَشِيَّتُهُ ثُمَّ رَّجَعَتُ إِلَى مَكَانِهَا فَلَمَّا اسُتَيُ قَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُوتُ لَـهُ فَقَالَ هِي شَجَرَةٌ اِسْتَأَذَنَتُ رَبُّهَا فِيُ أَنْ تُسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ ثُمَّ سِرُنَا فَمَرَرُنَا بِـمَاءٍ فَاتَتُهُ امُرَأَةٌ بِإِبُنِ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ فَاحَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْخُومٍ ثُمَّ قَالَ ٱخُرُجُ فَإِنَّى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ سِرُنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مَرَرُنَا بِلْلِكَ الْمَاءِ فَسَأَلَهَا عَن الصَّبِيِّ فَقَالَتُ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مارأيْنَا مِنْهُ رَيْبًا بَعُدَكَ كَذَا فِي الْمِشْكُوةِ. (١٣١٣) عَن ابُن مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَـُكُـى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيُ سَفَرٍ فَدَخَلَ رَجُلٌّ غِيْىضَةً فَاَخُرَجَ مِنُهَا بَيُضَةَ حُمَّرَةٍ فَجَاءَ تِ الُحُنَّمَرَةُ تَرُفُّ عَلَى رَأْسَ رَسُوُّلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ٱصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّكُمُ فَجَعَ

کہاں ہے؟ وہ آیا تو آپ نے فرمایا'تم اسے میرے ہاتھ ﷺ دو-اس نے عرض کیا جی نہیں بلکہ میں اسے آپ کو مدایة پیش کرتا ہوں ۔حضور نے فر مایانہیں تم اسے میرے ہاتھ نے دو-اس نے وہی کہائیس بلکہ میں اے آپ کو مدایۃ پیش کرتا ہوں'اور واقعہ بیہ ہے کہ وہ اونٹ ایسے گھرانہ کا ہے جن کے پاس روزی کا سہاراً اس کے سوائی کھاور ہے نہیں - آپ نے فر مایا اچھا جب تم نے اس کا حال بتا دیا تو سنو بیداونث مجھ سے شکایت کرر ہاتھا کہ مجھ سے کام بہت لیا جاتا ہے اور حارہ کم دیا جاتا ہےتو دیکھواس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو اور دوسری روایت میں ہے کہان لوگوں نے اس کے ذبح کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ (احمہ) اورشرح السندمين ہے كه پھر ہم چلے بيہاں تك كدايك پڑاؤ پراتر ہے اور وہاں حضور صلى التدعليه وسلم سو گئے تو ايك درخت زمين چيرتا ہواو ہاں تك آيا اوراس نے آپ كو و ها نک كرة پ رسايه كرليا پهر پچه در بعدايني جگه پر داپس چلا گيا - جب آپ بيدار ہوئے تو میں نے آپ سے سے حال بیان کیا تو آپ نے فر مایا ہاں بدوہ ورخت ہے جس نے اپنے پروردگارے اجازت مانگی تھی کہ اللہ کے رسول (صلی الله عليه وسلم ) كوسلام كرئة الله تعالى نے اسے اجازت دے دى تھى - راوى کہتے ہیں کہ پھرہم لوگ وہاں ہے چلے اور ایک تالاب پر پہنچاتو ایک عورت آپ کے پاس اپنااکی لڑکا لے کرآئی جس کا دماغ خراب ہو گیاتھا- (یا جس پرآسیب کا اثر تھا) تو حضور نے اس کی ناک پکڑی اور فر مایا نکل دور ہو جا -سن میں التد کا رسول محد (صلی الله عابيه وسلم) ہوں- پھر ہم آئے ہے جب لوٹے لگے تو اس تالاب پر بہنچ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت ہے اس کے لڑے کے متعلق دریافت فرمایا تواس نے کہااس ذات کی شم جس نے آپ کورین جن دے كربهيجاجم نے آ ب كے جانے كے بعد يجھاثر اس يزنيس ديھا- (مشكوة) (۱۴۱۴) ابن مسعودٌ ﷺ ہیں کہ ہم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں ہتھےایک آ دمی ایک جھاڑی میں گھسااور وہاں سے چزیا گاانڈ ااٹھالایا تو وہ چڑیا بھی پھڑ پھڑ اتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سروں برآ کرمنڈ لانے لگی-حضورصلی الله علیہ وسلم نے فر مایاتم میں ہے کس ئے اے ستایا ہے؟ مجمع میں ہے ایک شخص بولا میں اس کا انڈا کے آیا ہوں۔

هذه؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُوْمِ آنَا آخَدُتُ بَيْضَتَهَا فَقَالَ رُدَّهُ رَحُمَةً لَّهَا. (رواه أبوداؤد الطيالسي) (شَاهُ) عَنْ عَبُدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٌ قَالَ اَرْدَ فَيِي (سَوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ فَاسَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ فَاسَسُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ فَاسَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ النَّاسُ قَالَ وَكَانَ احَبَّ مَا استَتَوَبِهِ هَدَقُ النَّاسُ قَالَ وَكَانَ احَبَّ مَا استَتَوَبِهِ هَدَقُ النَّاسُ قَالَ وَكَانَ احْبَى مَا استَتَوَبِهِ هَدَقُ النَّاسُ قَالَ وَكَانَ احْبَى مَا استَتَوَبِهِ هَدَقُ النَّاسُ فَالَ وَكَانَ احْبَى مَا اسْتَتَوَبِهِ هَدَقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَاهُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَعَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَعَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَعَ وَاللهُ هُوَ لِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ هُوَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ هُوَ لِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وَسَلَّمَ آلا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَٰذِهِ الْبَهِيُمَةِ الَّتِي

مَـلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَى إِلَىَّ انَّكَ

### آ ب من نفر مایانبیس اس پرترس کھا کروہ انڈ اوالیس رکھ آؤ۔ (ابوداؤ دطیالی)

(۱۳۱۵) عبدالله بن جعفرٌ بیان فر ماتے ہیں کہایک دن رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے مجھ کوسواری پراہنے بیچھے بٹھالیا اور چیکے سے ایک بات مجھ سے تکمی جو کسی شخص پر میں طاہر نہیں کروں گا- روای بیان کرتا ہے کہ رفع حاجت کے لیے رسول اہلٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیا دہ پر دہ کی جگہ بسند تھی وہ باغ ہوں یا تھجور کے درخت ہوں۔ چنانچہ آپ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے- وفعۃ ایک اونٹ آپ کے سامنے آیا جب اس نے رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كود يكها توايك آواز نكالي اوراس كي دونو س آمجهموں سے یانی جاری ہوگیا - رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کے باس تشریف لے گئے اور آپ نے اس کے سراور کنیٹی پر دست مبارک پھیرا وہ خاموش ہو گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا میداونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان آ گے آیا اوراس نے کہایا رسول اللّٰہ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) میرا ہے۔ آپ نے فر مایا اس جانور برجس كوالله تعالى نے تمهاري ملكيت ميں وے ركھا ہے تم كوالله تعالى کا خوف نہیں آتا -اس اونٹ نے اس بات کی مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھو کا رکھتا ہے اور اس کو مار مار کے گھلائے دیتا ہے۔ (مسلم شریف) (۱۳۱۲) شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا: عباسؓ! سیجھ کنکریاں اٹھا کر مجھ کو دینا - فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچری اللہ تعالیٰ کے حکم ہے نیچی ہوکراتی جھک گئی کہ اس کا پیٹ زمین سے لگنے کے قریب ہو گیا-آ ب صلی الله عليه وسلم نے تھوڑی سی کنگریاں اٹھالیں اور وشمن کی جانب ان کو بھینکا اور

(۱۳۱۵) \* اس حدیث میں جانور سے کلام کرنے کے معجز و کے سوالی پڑی موعظت وعبرت بیسکھائی گئی ہے کہ جانوراللہ تعالی نے اس مدیث میں جانوراللہ تعالی ہے۔ یہ بات تو ہی ہمارے ان کا بھی ہم پڑتی ہے جس کو پہنچا نتا ضروری ہے پھرانسانوں کو باہم حق شناسی کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو بہت مختصر ہے لیکن اس کا ملحوظ رکھنا مشکل ہے اوراس حق شناسی پر نظام عالم موقوف ہے اور جتنی اس میں حق ناشناسی پیدا ہوتی چلی جائے اتنابی نظام عالم در ہم ہرہ تا چلا جائے گا۔

الْمُوجُولُهُ حُمْ لَا يُنتُصَوُّونَ ﴿ ﴿ رُواهِ البِعُوبِ وَ البيهقي كذا في شرح المواهب ج١٠ ص١٣٠) وَقَالَ ابُنُ هِشَامٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيُنَئِذٍ لِمَعُلَتِهِ الشُّهُبَاءِ ٱلْبِدِي فَوَضَعَتْ بَطْنَهَا ٱلْارْضَ فَاَخَذَ جَعُبَةً (حفنة) فَضَرَبَ بِهَا وُجُوُهَ هَوَا زِنَ

(كذافي العمدة ج٧ ص ٣٥٩)

(IMC) عَنُ آنَسُ قَالَ لَمَّا انْهَزَمَ الْمُسُلِمُوُن يَوُمَ جُنَيُنِ وَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَتِهِ الشَّهُبَاءِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْدُلُدُلُ فَقَالَ لَهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُلُدُلُ اَسُدِيُ فَٱلْصَقَتُ بَطُنَهَا بِٱلْآرُضِ حَتَّى آخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَبَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفُنَةٌ مِنُ تُرَابِ فَرَمَى بِهَا وُ جُوهَهُمُ وَ قُالَ حُم لَا يُنْصَرُونَ قَالَ فَانْهَزَمَ الْقَوْمُ وَ مَا رَمَيْنَا هُمُ بِسَهُمٍ وَ لَا طَعَنَّاهُمُ بِرُمُح وَ لَا ضَـرَبُنَا هُمُ بِسَيُفٍ وَ فِيْهِ مِنْ حَدِيْثِ شَيْبَةَ بُسَنِ عُشُمَانَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ا يَوُمَ حُنيُنِ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ نَاوِلْتِي مِنَ الْبَطُحَاءِ فَافُقَهَ اللَّهُ تَعَالَى الْبَغْلَةَ كَلامَهُ فَانُخَفَضَتُ حَتَّى كَادَ بَـطُنُهَا يَمُسُّ الْآرُضَ فَتَنَا وَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَصْبَاءِ فَنَفَخَ فِي وُجُوْهِهِمْ وَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوُّهُ.

فرمايا شَاهَتِ الْوُجُوَّةُ خَمَ لَا يُنْصَرُّونَ.

ا بن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچری سے کہا نیجی ہو جاتو اس نے اپنا ہید زمین پر رکھ دیا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متھی لی اورا بنے قبیلہ ہوازن کے منہ پر پھینک مارا-

(۱۳۱۷) حضرت الس رضي الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ جب جنگ حنین بیں مسلمان شکست کھا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گلا بی رنگ کے خچر پرسوار تھے جسے دلدل کہتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دلدل جھک جاتو اس نے اپنا پیٹ زمین سے لگا دیا ا تنا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی آیک مٹھی اٹھا لی اورا سے دشمن کے منه پریچینک مارااورفر مایا حسم کا پُسنُسصَسزُ وُنَ راوی کہتے ہیں کہ پھرتووہ جماعت بھا گ کھڑی ہوئی حالا نکہ نہ ہم نے ان پر کوئی تیر چلا یا نہان کو نیز ہ مارااور نہ ہی تلوار کا کوئی وار کیااور اس روایت میں عثمان کے بیٹے شیبہ ہے روایت ہے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں اپنے چیا عباس رضی الله تعالی عنه ہے فر مایا کہتم مجھے ذرا کنگریاں تھوڑی سی اٹھا دوتو الله تعالیٰ نے اس خچر کوحضور صلی الله علیه وسلم کی میا گفتگو سمجھا دی تو و ہ خچر خود ہی اتنا جھک گیا کہ اس کا پیٹ زمین ہے لگنے لگا -حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پچھ کنگریاں اٹھالین اور کفار کے منبہ پر پچینک ماریں اور مٹساہت الُوْجُوْهُ. قرمايا -

(طبرانی و نیز حلو ة الحیوان در ماد ه ب غ ل )

(رواه الطبراني في الاوسط كذا في حياوة الحيوان تحت مادة ب غ ل)

(١٣١٨) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى ﴿ (١٣١٨) حَفَرْتَ عَبِدَاللَّهُ رَضَى اللّه تعالى عندروايت كرتے ہيں كه جب مكه اَللُّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوُمَ الْفَتْحِ وَحَوُلَ ﴿ كَيْرِمِهِ فَتَى بِهِ الرَّالِةِ الرَّالِينِ اللَّهُ شِرِيفِ كَارِدُ لِهِ ١٠ سبت ركيم بوئ

<sup>(</sup>۱۳۱۸) ﷺ بیواقعہ جتناصحیح بخاری میں آیا ہے اگر چەسرف اس کے الفاظ ہے اس میں کوئی اعجاز نظر ندا کے لیکن فاکہی کی روایت اللہ .....

الْبَيْسَتِ سِشُوُنَ وَ ثَلاثُ مِسَائَةِ نُسَصَبٍ فَجَعَلَ يَسَطُعَنُهَا بِعُودٍ فِئ ثَلاثُ مِسَائَةِ نُسَصُبِ فَجَعَلَ يَسطُعَنُهَا بِعُودٍ فِئ بَدِهِ وَ يَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَعَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَ زَهَ قَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعَدُدُ.

سے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی ہے ان کی طرف اشار ہ کرتے اور یہ فر ماتے جاتے سے جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ الْحَفَا کہی کی روایت میں آتنا اضافہ اور وہ خود بخود فور اسلم اللہ علی اور وہ خود بخود فور اللہ علی اور وہ خود بخود فور اللہ علی اللہ ع

(رواه البخاري في المغازي و اخرج الحافظ في الفتح الباري ج ٨ ص ١٣عـن ابـن عمر فيسقط الصنم و لا يمسه ذكره الفاكهي وصححه ابن حبان)

(۱۲۷۰) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ایک سحابی بیان کرتے ہیں کہ جب

(١٣١٩) عَنُ جَسابِرٌ قَسَالَ إِنَّا يَوُمَ الْحَنُدَقِ نَحَفِرُ فَعَرَضَتُ كُدُيةٌ شَدِيْلُدَةٌ فَجَاوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا هَذِهِ كُدُيةً مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا هَذِهِ كُدُيةً عَرَضَتُ فِي النَّحَنُدَقِ فَقَالَ اَنَا نَاذِلٌ ثُمَّ قَامَ وَعَرَضَتُ فِي النَّحَةُ النَّيْسِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَطَخُهُ وَ لَيِشُنَا ثَلَاثَةَ ايَّامٍ لَا فَعَلَيْهِ نَطُنُهُ مَعُصُولُ بِحَجَدٍ وَ لَيِشُنَا ثَلَاثَةَ ايَّامٍ لَا فَعَلَيْهِ نَطُنُهُ مَعُصُولٌ بِحَجَدٍ وَ لَيِشُنَا ثَلَاثَةَ ايَّامٍ لَا فَعَلَيْهِ لَا فَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولُ فَطَورَبَ فَعَادَ كَثِينِمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولُ فَطَورَبَ فَعَادَ كَثِينِمً الْمُعَولُ فَطَورَبَ فَعَادَ كَثِينِمًا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعُولُ فَطَورَبَ فَعَادَ كَثِينِمً الْمُعَولُ الْمُعَولُ فَطَورَبَ فَعَادَ كَثِينِمً الْمُعَولُ الْمُعَولُ وَاللَّا الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَولُ لَو اللَّهُ الْمَعْولُ الْمُعَولُ الْمُعَولُ الْمُعَادِينَ (رواه البخارى)

(١٣٢٠) عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى

للے ..... پرنظر ڈالنے ہے وہ کھلا ہوا معجز ہ تا ہت ہوتا ہے۔ پھراس زیادتی کے سیجے کہنے والے ابن حبان ہیں جن کی تعجیے معترضین کی نظروں میں بلکی سیجی گئی ہے لیکن افسوس ہے کہ جب بڑے بڑے محدثین استم کی زیاد تیوں کی بنا پر کسی واقعہ کو معجزات کی فہرست میں شار کرتے ہیں تو ہے وجدان پر ملامت شروع کر دی جاتی ہے اور جب خوداس کا ارتکاب کیا جاتا ہے تواس پر ذرانظر نہیں گی جاتی - اس قتم کے واقعات ہے یہ سمجھ لینا چا ہے کہ محدثین اگر کسی واقعہ کو معجز ہ کہتے ہیں تو ضرور کسی بنیا دہی پر کہتے ہیں - یہاں شجقیق کے بغیران کو ملامت شروع کر دینا ہخت نا ایسانی اور ظلم ہے۔

(۱۳۱۹) \* تعجب ہے کہ ایک ایک مجز ہ پرعقل کی تر از واگانے والوں نے اس واقعہ کو کسی چون و چرا کے بغیر معجز ہ کیے تسلیم کرلیا ہے یہاں بھی یہ کہنا ممکن نہ تھا کہ صحابہ ہی ضرب سے وہ ٹوٹ ٹی ہواور کیٹیئٹ اُنھیئل کہنا صرف ایک عرفی مہلا کے بہاں مبالغہ ہو گھر صحابہ ہے مزاج شناس اور حدیثوں پرنظر رہ کھنے والے جانتے ہیں کہ اس واقعہ کی پوری سرگذشت از اول تا آخر خارق عادت تھی۔ مبالغہ ہو مگر صحابہ ہے مزاج شناس اور حدیثوں پرنظر رہ کھنے والے جانتے ہیں کہ اس واقعہ کی پوری سرگذشت از اول تا آخر خارق عادت تھی۔ یہاں احتمال کے گھوڑ سے دوڑ انا صرف ایک وہمی شخص کا کام ہو سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ آئندہ واقعہ کی پوری تفصیل ملا کر بیا تداؤ ہو گئے کہ آپ کے مجز انہ افعال کو کوشش کر کر کے عام واقعات میں شامل کرتے رہنا کتنا بڑا ظلم ہے۔

(۱۳۲۰) \* معجزات کو پھیکا کرنے والے شاید یہاں بھی پہلکھویں کہ پتھر کے اوپر لوہ ہے کی ضرب سے چیک پیدا ہو جانا روز للے ....

آ تخضرت صلی الله عابیه وسلم نے خندق کھود نے کا تھم دیا تو خندق کھود نے والوں کے سامنے ایک سخت چٹان نگل آئی جس کووہ تو ڑنہ سکے بیان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کدال خود ہاتھ میں لی اور اپنی جا در خندق کے کنارے پررکھ کرایک ضرب لگائی اور پیکمات زبان پر لائے و تَـمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدُقًا وَّ عَدُلًا يَ إِصلى الله عليه وسلم كاضرب لكاناتها کہ چٹان کا ایک تہائی پھرٹوٹ کراڑ گیا اس وفت سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے و مکھر ہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہرسول اِللّٰدُسلّٰی اللّٰدعلیہ وسلم کی ضرب کے ساتھ بجلی کی سی ایک چیک نظر آئی جوانہوں نے آئکھوں ہے دیکھی اس کے بعد پھر دوسری ضرب لگائی اور پھر وہی کلمات پڑھے تو تہائی چٹان اور ٹوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی ضرب کے ساتھ پھرائیک چک پیدا ہوئی جس کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آئکھوں سے و یکھا۔ تیسری بار وہی کلمات پڑھ کرآپ سلی اللّٰہ عابیہ وسلم نے پھرضرب لگائی تو اس کا بقیہ مکڑا ٹوٹ گیا۔اس کے بعد آپ اپن جا در لے کر خندق ے باہرتشریف لے آئے اور بیٹھ گئے-سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پارسول الله (صلی الله علیه وسلم ) میں نے دیکھا تھا جب آپ صلی الله علیه وسلم پچر پرضرب لگاتے تھے تو بجل کی ہی ایک چیک نکلی تھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا - سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنه کیاتم نے بیرو یکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں اس خدائے یاک کی شم جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوحق دے كر جيجا ہے يارسول الله! آپ سلى الله عليه وسلم نے فر مايا جب ميں نے پہلی ضرب لگائی تھی تو میرے سامنے کسریٰ کی سلطنت اور اس کے اردگر د کی سب بستیاں کر دی گئ تھیں بہاں تک کہ میں نے ان کواپی آئیکھوں ہے دیکھا-حاضرین نے پوچھایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ان ملکوں کے فتح کرنے

اللُّهُ نَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِحَفُرِ الْخَنُدَقِ عُرِضَتُ لَهُمُ صَحْوَةٌ حَالَتُ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَ الْحَفُرِ فَقَامَ وَسُولُ اللُّهِ وَ اَخَذَ الْسِعُولَ وَ وَضَعَ دِدَاءَهُ نَسَاحِيَةً الُخَنُدَق وَ قَالَ وَ تَمَّتُ كَلِمَةُ رَبَّكَ صِدُقًا وَّ عَدُلًا لَامْبَدُلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَسَدَرَ ثُلُثُ الْحَجَرِ وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَـنُـظُورُ فَبَـرَقَ مَعَ ضَرُبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوُقَةٌ فَرَاهَا سَلُمَانُ ثُمَّ ضَرَبَ الشَّانِيَةُ وَ قَالَ وَ تَـمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدُقًا وَ عَدُلًا لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِينَهُ فَنَدَرًا لِثُلُثُ ٱلْاَخُرُ فَبَرَقَتُ بَرُقَةٌ فَراهَا سَلُمَانُ ثُمَّ ضَمَرَبَ الثَّالِثَةَ وَ قَالَ وَ تَمَّتُ كَلِمَةُ رَبُّكَ صِدُقًا وَّعَدُ لَا لَا مُبَدِّل لِكَلِمْتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الُعَيلِيْسُمُ فَنَدَوَالثُّلُثُ الْبَاقِيُ وَ خَوَجَ وَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَخَذَرِدَاءَهُ وَ جَلَسَ قَالَ سَلْمَانُ يَا زَسُولَ اللَّهِ رَأَيُتُكَ حِيْنَ ضَرَبُتَ مَا تَضُرِبُ ضَرُبَةً إِلَّا كَانَتُ مَعَهَا بَرُقَةٌ قَىالَ دَسُولُ اللَّهِ صَسلًى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَلُمَانُ رَايُتَ ذَٰلِكَ فَقَالَ اِئُ وَ الَّذِئ بَعَثَكَ بِ الْحَقِّيدَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانَّىٰ حِينَ ضَرَبُتُ النصَّرُبَةَ الْأُولِي رُفِعَتُ لِي مَدَائِنُ كِسُرَى وَ مَا

جُولُهَا وَ مَدَائِنُ كَثِيرٌ حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَى قَالَ لَهُ مَنُ حَصَرَهُ مِنُ اَصُحَابِهِ بِا رَسُولَ اللّهِ اُدُعُ اللّهَ اَنُ يَقْتَحَهَا اللّهُ عَلَيْنَا وَ يَغْنَمِنَا دِيَارَهُمْ وَ يُحَرِّبَ اللّهُ عَلَيْنَا وَ يَغْنَمِنَا دِيَارَهُمْ وَ يُحَرِّبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلَادَهُمْ فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَاكِکَ ثُمَّ صَرَبُتُ الطَّرُبُةَ التَّانِيَةَ فَيُ فِعَتْ لِي مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَ مَا حَوْلَهَا حَتَّى فَيُوفِعَتُ لِي مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَ مَا حَوْلَهَا حَتَّى وَأَيْتُهَا بِعَيْنَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ اُدُعُ اللّهَ اَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَادَهُمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلَادَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ كُوكُمُ وَ عَمُوا الْمَحْبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمُ وَ عَمُوا الْمَحْبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمُ وَ كُمُ وَ اللّهُ كُوكُمُ وَ اللّهُ كُولُولُ اللّهُ كُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ كُولُولُ اللّهِ مُكُمُ وَ اللّهُ كُولُولُ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ كُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ كُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

(رواد النسائي في الجهاد)

السرسول الاعظم و دلائل قدرة الله تعالى في اياته التي ظهرت على يديه صلوات الله و سلامه عليه

(١٣٢١) عَنُ أنْسِسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ

والے ون لوگ ہوں گے؟ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ دعا فرماد ہے کہ اللہ تعالی ان کو ہمارے ما منے فتح کرا دے۔ اور ان کی بستیاں ہمارا مال غیبمت بنادے۔ اور ہمارے ہاتھوں سے ان کو تباہ و ہر باد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے دعا فرما دی۔ پھر جب میں نے دوہری بار ضرب لگائی تھی تو قیصر کی سلطنت اور اس کے اردگر د کے شہر سامنے کیے بار ضرب لگائی تھی تو قیصر کی سلطنت اور اس کے اردگر د کے شہر سامنے کیے کہ اللہ عنہ کہ ان کو میں نے اپنی آئی تھوں سے د یکھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ دعا فرما د بیجئے کہ اللہ تعالی ان کو ہمار سے سامنے فتح کرا دے اور ہماری غیبمت بنا دے اور ہمارے باتھوں سے ان کو ہر با دکرادے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہمی دعا فرما دی ۔ پھر میں نے تیسری بارضرب لگائی تو حبشہ کی سلطنت ہمیں دعا فرما دی ۔ پھر میں نے تیسری بارضرب لگائی تو حبشہ کی سلطنت ہمیرے سامنے کی گئی اور جو اس کے اردگر د کی بستیاں تھیں بیباں تک کہ میں نے ان کو بھی آئی ہوں سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے ان کو بھی آئی ہوں ہوں ہوں رہی ہی خاموش رہیں تم بھی خاموش رہیں تا ہمی خاموش رہیں تا کہ خوش کہنا اور اس کے احد آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل حبشہ تم سے کھنہ گہنا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل حبشہ تم سے کھا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ عالیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل حب تک ترک خاموش رہیں تم بھی خاموش رہیں تم بھی خاموش رہیں تم بھی خاموش رہیں تم بھی خاموش رہیں ترک خاموش رہیں تم بھی خاموش رہیں تم بھی خاموش رہیں تی تھی تا موش رہیں۔

(نسائی شریف)

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے مجزات میں حق تعالی شانهٔ کی قدرت کا مله کی وه نشانیاں جو آپ کے دست مبارک پر ظاہر ہوئیں نب

(۱۳۲۱) انس بن ما لک بیان کرتے ہیں کدایک محض جمعہ کے دن اس درواز ہ

للے .... بھی شایداس کوا یک ہی مجز ہ بیجھے لیکن اب معلوم ہوا کہ آپ کی ضرب میں صرف ایک چٹان کے تو دہ خاک بن جانے کا مجز ہ نہ تھا بلکہ قیاس و گمان سے بالا تر دا قعات کو عظیم الثان پیشگو کی کے علاوہ ان کو آسھوں سے دیکھ لینے کے مجز ات بھی شامل تھے۔ سبحان اللہ نبی و رسول بھی ایک بشر ہی ہوتے ہیں لیکن قد رہ ان کے ساتھ بھی بھی ایسے کر شمے بھی ظاہر فر ماتی ہے جن میں سے ہر کر شمہ مادی دنیا کی شکست دسین کے داسطے کافی ہے اس کانام مجز ہ ہے۔

چیرت ہے کہ مجز و مادی طاقت کی شکست کا ثبوت ہوتا ہے اور معجز و کی حقیقت سے نا آ شنا اسے جر ثقیل لگا کر ماد و ہی کی سر پر تی میں رکھنا چاہیے ہیں-

(۱۳۲۱) \* یبال بھی بارش کا ہونا آپ کی بہت بڑی برکت کاظہور تھا اور وہ بھی یانی ہی سے متعلق تھا مگر اس قتم کے متعدد اللہ ....

تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ مِنُ بَابِ كَانَ نَحُودَارِ الْقَضَاءِ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخُطُبُ فَاسْتَقُبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَتِ الْاَمُوالُ وَ انْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَاذَعُ اللَّهَ يُغِثَنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَدِيُهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ آغِثُنَا قَالَ أَنَسٌ وَ لَا وَ اللَّهِ مَانَراى فِي السَّمَاءِ مِنُ سَحَابٍ وَ لَا مِنُ قَزَعَةٍ وَ إِنَّ السَّمَاءَ لَمِثُلُ الزَّجَاجَةِ وَ مَا بَيُنَنَّا وَ بَيْنَ سِلُعِ مِنْ دَارِ آفَوَالَّذِي نَـفُسِـيُ بِيَدِهِ مَا وَضَعَ يَدَيُهِ حَتَّى ثَارَا لسَّحَابُ اَمُثَالَ الْحِبَالِ ثُمَّ لَمُ يَنُولُ عَنْ مِنْبَوِهِ حَتَى رَأَيُتُ الْمَهَ طَوْ يَتَعَادَرُ عَنُ لِحُيَتِهِ (رَواه الشيخان) وَ فِيُ رِوَايَةٍ أُخُرِي فَطَلَعَتْ مِنُ وَّرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلَ الشُّرُسِ فَلَهُمَّا تَؤَسَّطَتِ السَّمَاءَ الْتَشَرَتُ ثُمَّ أَشُطَرَتُ قَالَ فَلا وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ الشَّمُسَ سَبُتًا قَسَالَ ثُسمَّ دَحَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَالِكَ الْبَسَابِ فِي الُجُمُعَةِ الْمُقْبَلَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يَخُطُبُ فَاسْتَقُبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَتِ الْآمُسوَالُ وَ الْفَطَعَتِ السُّبُلُ فَادُعُ اللَّهَ أَنُ يُهُسِكَهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ

کی جانب ہے داخل ہوا جو دارالقصنا کی جانب تھا اس وفت رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے میخص آ کررسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگیا اور کہنے لگایا رسول اللہ قحط کی وجہ ہے ہمارے مال سب نتاہ و بر بار ہو گئے اور (سواریاں ہلاک ہوجانے کی وجہ ہے) سب راستے بند ہو گئے آپ اللہ ہے دعا فر ما دیجئے کہ وہ بارش برسا دے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ بارانِ رحمت نازل فرما اے اللہ باران رحمت نازل فرما- انس فتم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ ہم کوآ سان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہ آتا تھا اور آسان آئینہ کی طرح صاف پڑا ہوا تھا اور ہمارے اورسلع پہاڑ کے درمیان ایک گھر بھی نہ تھا بس ایک کھلا میدان تھا (ایسی حالت میں آپ نے دعا فرمائی )اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ابھی آ یے نے دعا فرما کراہنے ہاتھ نیچے کیے بھی نہ تھے کہ پہاڑوں کے برابر بادل التھے اور ابھی آپ منبر ہے اتر نے بھی نہ پائے تھے کہ بارش برسنا شروع ہوگئی یہاں تک کہ میں نے ویکھا کہ آ یا کی ریش مبارک سے یانی کے قطرے لیک رہے ہیں۔ دوہری روایت میں بیوا قعداس طرح بیان کیا گیاہے کہ آپ صلی اللہ عليه وسلم كى پشت كى جانب ہے ايك حجوثا سابادل كافكر ااٹھا جوشروع ميں ڈھال ی طرح نظر آر ہاتھا پھر جب آسان کے درمیان پہنچا تو جاروں طرف پھیل گیا پھر برسا اور ایسا برسا کہ بخدا ایک ہفتہ تک ہم نے آفاب کی شکل نہیں دیکھی-راوی کہتا ہے کہ آئندہ جمعہ میں چھروہی حفض اسی دروازہ ہے آیا اور آپ اس وفت کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیااور اس مرتباس کی شکایت میمی که یارسول الله بارش کی کثرت کے مارے ہمارے مال سب تباہ و ہر ہاد ہو گئے اور (ندی نالے بھرجانے کی وجہ ہے) آمدور فت بند ہو گئی لہذا اللہ تعالی سے دعا فرما و بیجئے کہ اب تو وہ بارش بند کر دے۔

للی ..... واقعات کی شان الگنفی - اس لیے ہر برکت کے ظہور کی شان ہر جگہ علیحد وعلیحد وطوظ رکھنے تا کد دیگر مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کوا لگ واقعہ شار کرنے میں د ماغی تکلیف ند ہو - بے شک جہاں واقعہ ایک ہواس کا متعدد بنانا بھی لا حاصل ہے جگر جن مقاصد کے لیے امام بخاری نے ایک واقعہ کو متعدد مقامات پر ذکر فر مایا ہے آپ بھی اگران کو متحضر رکھیں تو مضا کھنہیں ہے -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَ حَوَالَيُنَا وَ لَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَ الطَّرَابِ وَ الطُوْنِ الْآوُدِيَةِ وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ الطَّرَابِ وَ الطُوْنِ الْآوُدِيَةِ وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَمَا يُشِيرُ بِيَدَيْهِ إلى نَاحِيَةٍ إلَّا تَفَرَّجُتُ قَالَ فَمَا يُشِيرُ بِيَدَيْهِ إلى نَاحِيَةٍ إلَّا تَفَرَّجُتُ فَالَ فَمَا يُشِيرُ بِيَدَيْهِ إلى نَاحِيةٍ إلَّا تَفَرَّجُتُ وَ سَالَ خَشَى رَأَيُتُ الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ وَ سَالَ خَشَى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ وَ سَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهُرًا وَ لَمَ مَنْ لِالْمَدِينَة وَ سَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهُرًا وَ لَمَ مَنْ بَعِينَ عَلَى الْمَدِينَة وَ سَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهُرًا وَ لَمَ يَجِينَ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الل

(١٣٢٢) عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوَعِ فَقَالَ غَزَوُنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَلَمَّا وَ اجَهُنَا الْغَدُوَّ تَلْقَدَمُتُهُ فَاعْلُو ثَنِيَّةً فَاسُتَقُبَلَنِي رَجُلٌ مِّنَ الْعَدُو ۗ فَرَمَيُتُهُ بِسَهُم فَتَوَادِلَى عَنْى فَهَا دَرَيُتُ مَاصَنَعَ وَ نَظَرُتُ إِلَى الْمُقَوُّم فَإِذَّاهُمُ قَدُ طَلَعُوا مِنْ تَنِيَّةٍ أَخُراى فَالْتَقَوْهُمْ وَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلَّى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْتُ مُنُهَ وَمَّا وَ عَلَىَّ بُوُدَتَّان مُتَّزِرًابِ إَحَدِهِمَا مُرْتَدِيًا بِالْاخُرِى فَاسُتَطُلُقَ إِزَارِيُ فَسَجَمَعُتُهَا جَمِيْعًا وَ مَرَرُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُهَزِمًا وَ هُوَ عَلْي سَغُلَتِهِ الشُّهُبَاءِ فَقَالَ رَسُؤُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُرَائِي ابْنُ الْآكُوعِ فَزَعًا فَلَمَّا غَشَوُا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَلَ عَنِ الْبَغُلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبُضَةً مِّنَ الْاَرُضِ وَ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمُ فَقَالَ شَاهَتِ الُوجُوهُ فَمَا جَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمُ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيُسنَيهِ تُسرَابُها بِتِلُكَ الْقَبُضَةِ فَوَلُّوا مُدُبويُنَ

راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ یہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بید عافر مائی: اے
اللہ اب بارش ہمارے اردگر دہواور ہماری بہتی پر نہ ہو۔ اے اللہ اب بارش بہاڑیوں
پر ٹیلوں پر وادیوں اور جنگلوں میں ہو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آئے اپنے دست مبارک سے جس جانب بھی اشارہ کرتے جائے اس جانب سے بادل پھٹے جائے مبارک سے جس جانب بھی اشارہ کرتے جائے اس جانب سے بادل پھٹے جائے مبال تک کہ میں نے دیکھا کہ بادل چاروں طرف سے پھٹ گے اور مدید نتیج میں اس طرح نظر آنے لگا جیسے تاج ہوتا ہے۔ اور دادی قناۃ ایک مہینے تک بہتی رہی اور اس طرح نظر آنے لگا جیسے تاج ہوتا ہے۔ اور دادی قناۃ ایک مہینے تک بہتی رہی اور جس جانب سے بھی کوئی شخص آتا وہ بارش کی ہی خبر لے کر آتا۔ (شیخین)

(١١٩٢٢) حضرت سلمه بن الاكوع رضى الله تعالى عنه كبتے بيں كه بم نے رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کے ساتھ حنین میں جنگ کی۔ جب وشمن سے مُد بھیٹر ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے بڑ ھا گیا اور ایک ٹیلہ پر چڑ ھا تو سامنے سے دشمنوں کا ایک آ دمی آیا میں نے اس کے ایک تیر مارا تو وہ کہیں حیصپ گیااور میں ندمعلوم کر سرکا کہوہ کیا ہوا۔ جب میں نے اس جماعت کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ وہ دوسرے ٹیلے سے چڑھ رہے ہیں اور اصحابِ محمصلی اللہ علیہ وسلم ان ہے بھڑ گئے ہیں تو ان کی سخت تیرا ندازی کی وجہ ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم نتر ہتر ہور ہے تھے اور میں بھی بھا گتا ہوا پلٹ پڑا - میں ایک جا در کمر ہے نیچے با ندھے ہوئے اور ایک چا دراؤ برِاوڑ ھے ہوئے تھا تو میری کنگی کھل گئی' میں نے اسے سمیٹ کر با ندھا اور بھا گتا ہواحضور صلی القدعایہ وسلم کے قریب سے گذرا - سب پرتو شکست کے آٹار تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرخ خچر پر بڑے مطمئن سوار تھے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ابن اکوع کوئی خطرہ و مکھ کر گھبرایا ہوا آیا ہے- تو جب دشمنوں نے حضورصلی التدعایہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی الله عليه وسلم اپنے خچر پرے اتر گئے اور ایک مٹھی بھرمٹی لے کر دشمنوں کے چېرول کې طرف پیچنگ کرفر مايا شساهتِ الْوُجُولُهُ (په چېرے خراب وبر باد ہوں ) پھرتو اللہ تعالیٰ نے ان میں کسی انسان کو جس کو اس نے پیدا فر مایا تھا ایسا نہ چھوڑا کہ جس کی دونوں آئکھوں میں اسی ایک مٹھی ہے مٹی نہ بھر تحسنی ہو تو وہ لوگ پیٹھ کیھیر کر بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ا

فنكست دى- (مسلم شريفٍ) ؛

(۱۳۲۳) عباسٌ بن عبدالمطلب كتب بين كه مين جنگ حنين مين حضور صلى اللّٰہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا – میں اور ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب رضی الله تعالیٰ عنه حضورصلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہی لگے دیے آپ صلی الله علیه وسلم ہے الگ نہیں ہوئے اور آپ سکی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے جے فروہ بن نقاشہ جذامی نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ جھیجا تھا - جب مسلمان اور کفار بھڑ گئے اور سلمان سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بخچر کفار کی طرف بڑھائے چلے جارہے تھے۔عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھا ہے ہوئے تھا اور اسے روک رہا تھا اس خیال ہے کہ نہیں و ہ تیز چل کر کفار کے جھرمث میں آ بے صلی البّد عایہ وسلم کو نہ لے جائے اور ابوسفیان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رکاب کیڑے ہوئے تھے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے نر مایا اےعباس (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه )! اصحاب سمر ہ کو آواز دو خدا کی قتم جوں ہی انہوں نے میری آ واز سی تو اس طرح لبیک لبیک کہتے ہوئے جلدی ہے لوٹ پڑے ہیں جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف پلٹ پڑتی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھرمسلمان کفار ہے جم کرلڑ ہے۔ دوسرا اعلان انصار میں ہوا" یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَادِ "كَانْعِره شروع ہوا- ہوتے بوتے ينعرِهُ ' يَا بَسِسى الْسَحَادِثِ ابْنِ الْنَحَزُدَجِ ''پرِجْمَ بِوگيا تَوْحَضُورَ صَلَّى الله عليه وسلم نے خچر پرسوار إدهراُ دهرا نِي گردن برُ هابرُ ها کرلڑائی کی تیزی و کی کر فر مایا اب گہما گہم کی جنگ ہورہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنگریاں لیں اور کا فروں کے چہروں پر پھینک ماریں۔عباس رضی اللہ تعالی عنه کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی شم پھر تو کفار بھاگ نگلے۔ کہتے ہیں کہ میں آ گے بڑھا تھا کہ ذرار نگ دیکھوں تو جنگ میری نظر میں ای طرح جاری تھی' مگر خدا کی فتنم جوں ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر و ہ کنگریاں ماری ېين نو مين د کيمنے لگا که ان کی تلوار کی دھاريں گوڪل ہو گئيں اور جنگ کارخ بلیٹ گیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر

فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ (رواه مسلم و الحاكم في صحيحه) (١٣٢٣) عَنِ الْعَيَّاسِ ابْنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ شَهِ دُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيُنِ فَلَزِمُتُ أَنَا وَ اَبُوُ سُفُيَانَ ابُنُ الْحُرِثِ بُنِ عَبُدِالْمُظَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ نُفَارِقُهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ٱ عَلَى بَغُلَةٍ لَّهُ بَيُصَاءَ أَهُدَاهَا لَهُ فَرُوَّةً بُنُ نَقَاتُةً الُجُذَامِيُ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَ الْكُفَّارُ وَ وَكَّى الْسُمُسُلِمُ وَنَ مُسَدِّسِينَ طَفِقَ رَسُولُ اللُّهُ يَرُكُضُ بَغُلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ الْعَبَّاسُ وَ أَنَا اخِذٌ بِلِجَامِ بَغُلَةٍ رَسُولِ اللَّهُ ٱكُفُّهَا إِرَادَةَ اَنُ لَّا يُسُرعَ وَ اَبُؤُ سُفَيَانَ احِذُ بِركَابِ رَسُولِ اللَّهِ ۗ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ آئَ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عِطُفَهُمُ حِيْنَ سَيمِعُوا صَوُتِي عِطُفَةَ الْبَقَرِ عَلَى الْاَوْلَا دِيَا لَبَّيُكَ يَا لَبَّيُكَ قَالَ فَاقُتَتَكُوا الْكُفَّارَ وَ الدَّعُونَةُ فِسِي الْآنُصَارِ يَنَقُولُونَ يَا مَعُشَرَ الْانْسَسار ثُدَّمَ قَدَصُرَتِ الدَّعُوَةُ عَلَى بَئِي الُحَارِثِ ابُنِ الْحَرْزَجِ فَقَالُوْا يَا بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْحَزُرَجِ فَنَظَرٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَ هُوَ عَلَى بَغُلَتِهِ كَالُمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إلى قِتَالِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَمَا حِينُ حَمْيِ الْوَطِيْسِ ثُمَّ ٱخَــٰذَ رَسُوُلُ اللَّهِ ّحَصِيَّاتٍ فَرَمَٰى وُجُوُهَ الْكُفَّار ثُمَّ قَالَ اِنَّهَ زَمُوا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَذَهَبُتُ ٱنْظُرُ فَاِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيُمَا أَرِي فَوَاللَّهِ مَا هُنوَ إِلَّا أَنُّ رَمَاهُمُ بِسَحَصِيًّاتٍ فَمَسَا

زِلْتُ أَرْنِي حَـدُّهُمْ كَلِيُلا وَأَمْرَهُمْ مُدُبِرًا حَتَّى هَـزَمَهُـمُ اللَّهُ وَقَدُقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُ يَوُمِ بَدُرِوَ مَارَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمِي (رواه مسلم) (١٣٢٣) عَنُ جَمَاعَةٍ مَّنَّهُمُ عُرُوَّةُ وَ الزُّهُرِيُّ وَ عَاصِمُ بُنُ عَلَمُ رِو وَ غَيْرُهُمُ قَالُوُا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَرِيْسُ هُوَ وَ أَبُوْبَكُرِ مَا مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا وُ قَدُ تَدَانَى الْقَوْمُ بَعُضُهُمْ مِّنُ بِعُضٍ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى آللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَا شِدُ رَبَّهُ مَا وَعَدَةً مِنْ نَصْرِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ تُهُلِكَ هَٰذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تُعَبَدُ وَ أَبُوْبَكُو يَقُولُ كَفَاكَ مُنَا شَدَتُكَ رَبَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ مِنْ نَّصُرِهِ وَ خَفَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفُقَةً ثُمَّ هَبَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَبُشِرُ يَا اَبَابَكُرِ اَتَاكَ نَصُرٌ اللَّهِ عَزَّوَجَنِلٌ هَـٰذَا جِبُوِيُسُلُ الْحِـٰذُ بِعِنَانَ فَوَسِـهِ يَـٰقُـُوۡ دُهُ عَـلَى ثَـنَايَاهُ النَّقُعُ (يَقُولُ الْعُبَادُ) ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ "فَعَيَّأُ أَصْحَابَةً وَ هَيَّأَ هُمُ وَ قَسَالَ لَا يُعَجَّلُنَّ رَجُلٌ مِّنُكُمُ بِقِتَالِ حَتَّى يُؤْذِنَ لَهُ فَاإِذَا كَثَّبَكُمُ الْقَوْمُ يَقُولُ قَرُبُوا مِنكُمُ فَانُضَحُوهُمْ عَنُكُمُ بِالنَّبُلِ. ثُمَّ تَزَاحَمَ النَّاسُ فَلَسَمَّا تَدَانَى بَعُضُهُمْ مِنُ بَعْضٍ خَرَجَ رَسُوُلُ اللُّهُ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ حَصْبَاءَ ثُمَّ اسْتَقُبَلَ بِهَا قُرِيَنُشَا فَنَضَحَ بِهَا وُ جُوْهَهُمُ وَ قَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ ثُسمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ

ك قصد مين فرمايا تفاكه مَارَ مَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمِي لِيعَىٰ جب تم فَي كَنْ مِينَ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدَا تَعَالَى فَي تَعِينَكَى اللَّهُ عَدَا تَعَالَى فَي تَعِينَكَى اللَّهُ عَدَا تَعَالَى فَي تَعِينَكَى اللَّهُ عَدَا تَعَالَى فَي تَعْمِينَ فَي وَهُ مَ فَي مَنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

(۱۳۲۴) ایک جماعت ہے جن میں عروہ' زہری' عاصم بن عمرو وغیرہ شامل ہیں مروی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ نعالیٰ عنہ بدر میں عریش (سائباں) میں تھےان کے سواکوئی تیسرانہ تھا اور فوجیس آپس میں گھ گئی تھیں تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر ور دگار سے و ہ نصرت عطا کرنے کی التجا کررہے تھے جس کا اس نے وعدہ فرمایا تھا اور پیفر مارہے تھے اے میرے اللہ اگر آپ اس تھوڑی میں جماعت کو ہلاک کر دیں گے تو پھرآ پ کی پرستش نہ ہو سکے گی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند پیرجال دیکھ کر فر ما رہے تھے یا رسول الله علیہ وسلم بس سیجے آپ صلی الله علیہ وسلم نے ا پنے رب کے سامنے بہت التجا کرلی اب یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدہ کو جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ضرور بورا فر مائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی کھے کچھ لگسی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فر مایا' ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنه لوخوش ہو جاؤتمہارے یاس اللہ کی امداد آ سیجی - بیہ جرئیل ہیں جوایئے گھوڑے کی لگام پکڑے لا رہے ہیں اس کے دانتون برغبار پڑا ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با ہرتشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگ کے موقع موقع ہے کھڑا کیا اور ان کوسامان جنگ جو پچھ بھی تھا اس ہے لیس کیا پھر فرمایا تم میں ہے کوئی شخص لڑائی شروع کرنے میں اس وفت تک جلدی نہ کرے جب تک کہاں کواس کی اجازت نہ ملے- ہاں جب ویمن تمہارے قریب آجا ئیں تب تم ان کو تیروں پر رکھ لینا - پھرلوگ آپس میں گھ گئے تو جب بعضے آ ومی بعض کے بالکل قریب بہنچ گئے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنگریاں اٹھا تمیں پھران کو لے کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف منه کیا اور ان کوان کے مندیر بھینک مارا اور فر مایا پیشاھے الو جُورُہُ (چبرے بگڑ جائیں) پھرخضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اےمسلمانوں کی

وَسَلَّمَ إِحُمَّلُوا عَلَيْهِمْ يَا مَعُشَرَ الْمُسُلِمِينَ فَحَمَلَ الْمُسُلِمُونَ وَ هَزَمَ اللَّهُ قُرَيُشًا وَ قُتِلَ مَنُ قُتِلَ مِنُ الشُرافِهِمُ وَ السِرَ مَنُ السِرَمِنُهُمُ (رواه ابن اسحاق) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ جِبْرِيلٌ طَلُحَةَ الْوَالِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ جِبْرِيلٌ خُدُ قَبُطَةً مَن تُرَابٍ فَاحَدَ قَبُطَةً مَن تُرابٍ وَ رَمَى بِهَا وُجُوهُهُمْ فَمَا مِنَ الْمُشُرِكِينَ مِنُ الْحَدِ إلَّا وَ اصابَ عَيننيهِ وَ مَنْ يَحُريهِ وَ فَمَهُ تُرابٌ مِن تِلْكَ الْقَبُطَةِ فَوَلُّوا مُدُيرِينَ اللَّهُ وَ فَمَهُ تُرابٌ مِن تِلْكَ الْقَبُطَةِ فَوَلُّوا مُدُيرِينَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٣٢٥) عَنُ آبِى هُورَيُوةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ آبُو جَهُلٍ هَلُ يُعَفَّرُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَيْنَ اَظُهُرِكُمْ فَقِيلًا نَعَمُ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَ الْعُزْى لِانْ رَأَيْتُهُ يَفُعَلُ نَعَمُ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزْى لِانْ رَأَيْتُهُ يَفُعَلُ ذَعَمُ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزْى لِانْ رَأَيْتُهُ يَفُعَلُ ذَلِكَ لَا أَطَأَنَّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَعَمَ لِيطاً عَلَى رَقَبَتِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمَ لِيطاً عَلَى رَقَبَتِهِ فَاسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمَ لِيطاً عَلَى رَقَبَتِهِ فَمَا فَحِنَهُمُ إلَّا وَهُو يَنكُصُ عَلَى عَقِبَيهِ وَ فَمَا فَحَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو عَمَ لِيطاً عَلَى رَقَبَتِهِ يَتُهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيهِ وَ مَن يَتُهُ وَسَلَّمَ لَو كَنَا مِنْ يَ وَهُو لَا وَ الْجُنِحَةُ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَ يَنكُصُ عَلَى عَقِبَيهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو دَنَا مِنْ يَ وَهُو لًا وَ الجُنِحَةُ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو دَنَا مِنْ يَ وَهُ لَا وَ الجُنِحَةُ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو دَنَا مِنْ يَ وَسَلَّمَ لَو دَنَا مِنْ يَكُولُ لَهُ مَلَاكُ وَسَلَّمَ لَو دَنَا مِنْ يَ وَسَلَّمَ لَو دَنَا مِنْ يَكُولُ لَهُ مَالَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو دَنَا مِنْ يَعْ مَنُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو دَنَا مِنْ يَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو دُنَا مِنْ يَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو دُنَا مِنْ يَكُولُهُ وَسَلَّمُ لَو دُنَا مِنْ يَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو دُنَا مِنْ يَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

(رواهِ مسلم)

الرسول الاعظم و الايات العظام ببركته صلوات الله وسلامه عليه (١٣٢٦) عَنُ أَبِي سَعِيْدٌ قَالَ اِنْطَلَقَ نَفَرٌ مِّنُ

(۱۴۲۵) ابو ہریر گابیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابوجہل بولا کیا محد (صلی اللہ علیہ وسلم) ابنا سرمٹی پر رگڑتے ہیں اور تم کھڑے دیکھا کرتے ہو ( ملعون کا مطلب بجدہ کرنا تھا) لوگوں نے کہا ایسا تو ہوتا ہے اس پر وہ بولا لات اور عزیٰ کی قتم اگر میں نے اس کو ایسا کرتے دیکھ پایا تو میں اس کی گردن رگڑ دوں گا (و العیاذ باللہ) اتفاق سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے اس نے بھی دیکھ کو نماز اور سے اس نے بھی دیکھ کو نماز نے کیا دیکھا کہ نا گہاں وہ پیروں کے بل اپنے بیچھے لوٹ رہا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ برطات ہوئے سامنے کسی چیز سے نی کر ہا ہے اس سے بو چھا گیا یہ کہا مجا ور آپ کے درمیان ایک خندق نظر آتی ہے جس میں آگ اور طرح طرح کی خوف ناک چیز یں تھیں اور پھی خلوق ایس ہے جس میں آگ اور طرح طرح کی خوف ناک چیز یں تھیں اور پھی خلوق ایس ہے ہی سے باز واور پر ہیں آپ نے فر مایا اگروہ میرے ذرا قریب آتا فرشتے ہی سے طاہر ہونے والی اس کو اُن جی کر لے جاتے اور کھڑ کے گڑ النے ۔ (مسلم شریف) آئے خضر سے ملی اللہ علیہ وسلم کے آٹار پر کت سے طاہر ہونے والی آئے خضر سے ملی اللہ علیہ وسلم کے آٹار پر کت سے طاہر ہونے والی آئے خضر سے ملی اللہ علیہ وسلم کے آٹار پر کت سے طاہر ہونے والی آئے کہ خور کی نشانیاں

(۱۴۲۷) جصرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ حضورصلی الله علیه

(۱۳۲۱) ﴿ انبیاء کیبیم السلام کی تعلیمات عملی طور پر بھی ہوتی ہیں آپ نے ان کی قلبی کرامت رفع کرنے کے لیے پیچیم فرمایا کلی ....

أَصْبَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفُرَةٍ سَافَوُوُهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيِّ مِنُ أحُيَساءِ الْعَرَبِ فَاستَضَا فُوهُمُ فَابَوْا أَنُ يُسطَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيَّدُ ذَالِكَ الْحَيَّ فَسَعَوُ الَّهَ بِنُكُلُّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لَوُ أَتَيْتُمُ هُ وَلَاءِ الرَّهُ عَلَ الَّذِيْنَ نَزَلُوا لَعَلَّ اَنُ يَبُكُونَ عَنُدَ بَغُضِهِمُ شَيْءٌ فَأَتَوُهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهُطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَ سَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَىء كَا يَنُهُ عُهُ فَهَلُ عِنُدَ آحَدِمٌنُكُمُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعُضُهُمُ نَعَمُ وَ اللَّهِ إِنَّىٰ لَأَرْقِىٰ وَ لَٰكِنُ وَ اللُّهِ لَـقَدِ اسْتَضَفَنَا كُمُ فَلَمْ تُضَيُّفُونَا فَمَا أَنَّا بِرَاقِ لَكُمُ حَشَّى تَجُعَلُوْا لَنَا جُغُلًا فَصَا لَـُجُوهُمْ عَلَى قَطِيُعِ مِنَ الْغَنَمِ فَانُطَلَقَ يَتُفُلُ عَلَيْهِ وَ يَنقُرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ فَكَانَّهَا نُشِطَ مِنُ عِقَالِ فَانُطَلَقَ يَمُشِي وَمَا بِهِ عِلَّةٌ قَسَالَ فَسَأُوْفُوْهُمُ جُعُلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِقْسِمُوا فَقَالَ

وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت ایک سفر میں جلی تو عرب کے قبیلوں میں ہے ایک فبیلہ میں جا کراتر ہےاور صحابہ ؓنے ان ہے ضیافت جیا ہی اور پچھ کھانے کو مانگا تو انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو لوگوں نے ہرفتم کی دوڑ دھوپ کی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کاش تم اس جماعت کے پاس چلے جاتے جو یہاں آ کراڑے ہوئے ہیں شایدان میں سے کس کے پاس کوئی چیز کام کی ہو- تو و ولوگ ان صحابہ " کے پاک آئے اور کہنے لگے اے لوگو! ہمارے سردار کو بچھونے کاٹ لیا ہے اور ہم نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر پچھ فائدہ نہ ہوا تو کیا آپ لوگوں میں ہے کسی کے یاں کوئی جھاڑ پھونک ہے؟ایک نے کہاہاں بخدامیں جھاڑ پھونک کرتا ہوں کیکن جب ہم نے تم سے کھانا ما نگاتھا تب تو تم نے ہمیں کچھ کھانے کو دیانہیں تو اب خدا کی قسم میں بھی اب دم نہ کروں گا جب تک تم لوگ ہم کو پچھ معاوضہ نہ دو گے ان لوگوں نے صحابہ سے بکریوں کی ایک ٹکڑی پر صلح کر لی تو و وصحابی گئے اور مریض پر تحتکار نے لگے اور سورۂ الحمد للدرب العلمين پڑھ کر پھو تکنے لگے پھرتو وہ ايبا چنگا ہو گیا جیسے جانور کی بچھاڑی کھول دی جائے (وہ اچھی طرح چلنے پھرنے لگا) ا ہے کوئی تکلیف نہ رہی - راوی کہتے ہیں کہ پھرانہوں نے صحابہ کو جومعاوضہ طے موا تھا پورا پورا دے دیا - صحابہ نے کہا کہ آؤید بھریاں آپس میں بانٹ لیں مگر حِهارْ نے والے نے کہانہیں ایسانہ کرنا۔ پہلے ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو

للى ..... كەمىراحصەبھى لگاۇ تاكەدەاس كى حلت مىں كوئى ترودنەكرىن-اس تىم كے متعددوا قعات حدىۋى مىں نظر پڑتے ہیں جن میں خود آپ نے ابناحصه بھى مقرد فرمايا ياس مىں سے بچھ تناول فرمايا ہے۔ بہاں اس عہد ميمون كى پيز اہت قابل يا دواشت ہے كہ قرآن كريم پراُجرت لينے كاسوال ہى ان كے سامنے نه تھا جب ان كى بداخلاقى پريەسورت سامنے آگئى تواباس كى حلت كواتنى ابميت دى گئى كەمعاملە پراُجرت لينے كاسوال ہى ان كے سامنے نه تھا جب ان كى بداخلاقى پريەسورت سامنے آگئى تواباس كى حلت كواتنى ابميت دى گئى كەمعاملە آپ كى عدالت تك جا پينچا - بيدا ضح رہے كەكسى دم پراجرت لينا الگ بات ہے اورتعليم پراجرت لينا بالكل الگ بات ہے - ہمارے زمانے میں اب بڑے عالم ہونے كامعيار ہى بيرقائى ہوگا خوب فرمايا:
میں اب بڑے عالم ہونے كامعيار ہى بيرقائى قطرہ میں گردش تھى اوراب صحراء میں تنگی ہے

کا تشرہ میں سروں می اور اب سراء میں می ہے مجھے جیرت ہے ہستی پر کہ کل کیا تھی اور اب کیا ہے

میں نے بیسطورفتوی وینے کی غرض سے نہیں لکھیں البتہ میں نے استا دالا ساتذہ حضرت مولانا محمد انورشاہ کشمیری کو آخری عمر میں پونے دوسوتنخواہ بمشکل قبول کر کے روتے دیکھا ہے۔ فاعتبروایا اولی الابصار .

الَّذِي رَقِي لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو وُالَهُ فَقَالَ وَ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو وُالَهُ فَقَالَ وَ مَا يُدُويُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا رُقَيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدُ اَصَبُتُمُ لِيدُولِيكَ النَّهَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَا وَقَضِحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْ

(رواه البخاري)

(١٣٣٤) عَنُ أَبِي هُويُورَةً رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْ الْهُ تَعَالَى عَنْ الْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِسمُ مِنَ الْحَاجَةِ خَوجَ إِلَى الْبَويَّةِ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِسمُ مِنَ الْحَاجَةِ خَوجَ إِلَى الْبَويَّةِ فَلَمَّا رَأَتِ امْ رَأْتُهُ قَامَتُ إِلَى الرّحٰى فَوَضَعَتُهَا وَ رَأْتِ امْ رَأْتُهُ قَامَتُ اللّي الرّحٰى فَوضَعَتُهَا وَ إِلَى التّنُودِ فَسَجَوتُهُ ثُمَّ قَالَتُ اللّهُمَّ الْرُزُقُنَا فَالَتُ اللّهُمَّ الْرُزُقُنَا فَالَى التّنُودِ فَسَجَوتُهُ ثُمَّ قَالَتُ قَالَ وَ ذَهَبَتُ فَنَظُورَتُ إِلَى الْجَفُنَةِ قَدِ مُتَلَاثُ قَالَ فَوجَعَ الزَّوجُ لَلْكَ التّنُودِ فَوجَدَنتُهُ مُمْ تَلِئًا قَالَ فَوجَعَ الزَّوجُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ امْ الْمُ لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ امَا إِنّهُ لَوْ مِنْ رَبّنَا وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ امَا إِنّهُ لَوْ لَي مَنْ رَبّنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ امَا إِنّهُ لَوْ لَي مَنْ رَبّنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ امَا إِنّهُ لَوْ لَي مَنْ رَبّنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ امَا إِنّهُ لَوْ لَي مُنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ امَا إِنّهُ لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ امَا إِنّهُ لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ امَا إِنّهُ لَوْ الْحَدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ امَا إِنّهُ لَوْ الْحَدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ امْ الْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْمَا إِنّهُ لَوْ الْحَدِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۳۲۸) وَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ مَا قَالَ لَمًا خَضَرُتُ أُحُدًّاِدَ عَانِيٌ اَبِيُ

کروہ ساراوا قعہ جوگز راہے ہیان کرلیں پھر بیمعلوم کریں کے حضورصلی اللہ علیہ وبلم ہمیں اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں۔ وہ سب حضور صلی اللہ عامیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا- آپ نے فرمایا تم کیے سمجھے کہ بیسورت ایک منتر کا کام بھی دیتی ہے پھر فرمایاتم لوگوں نے جو پچھ کیا ٹھیک کیا لے جاؤاوران کوآپس میں بانٹ لواور دیکھواہے ساتھ میرابھی اس میں ہے حصدلگانا - بیہ کہہ کرآپ ہنس ویئے سلی اللہ علیہ وسلم - ( بخاری شریف ) (۱۳۶۷) حضرت ابوہرریہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی اینے گھر میں داخل ہوا جب اس نے اپنے گھر والوں کی تنگی دیکھی تو جنگل کی طرف نکل گیا جب اس کی بیوی نے بیرحال ویکھا تو چکی کے پاس پینجی تو او پر کا پاٹ اس پر رکھ کر ورست کیا۔ پھر چو گھے کے پاس جا کراہے جلایا۔ اس کے بعد اس نے دعا کی کہاےاللہ! ہم کوروزی دے-اس کے بعد جواس کی نظر پیالہ یہ یڑی تو دیکھا کہ وہ کھائے ہے بھرا ہوا ہے۔ چو گھے کے پاس جو گنی تو دیکھا وہ (روثیوں ہے) بھراہوا ہے-راوی کہتے ہیں کداشنے میں شوہرلوٹ کرآیا تو اس نے پوچھا کیاتم کومیرے جانے کے بعد کوئی چیز نہیں پینچی ؟ وہ بولیس ہاں سینچی اور ہمارے رب کے پاس سے مپنچی - پھروہ چکی کی طرف بڑھے (اور اس کے اوپر کا پاٹ اٹھا کرا لگ رکھ دیا) تو بیہ بات حضورا کرم صلی التدعامیہ وسلم ہے جا کر اِنہوں نے بیان کی - آپ نے فرمایا اگروہ اس چکی کا باٹ نہ اٹھاتے تو وہ قیامت کے دن تک برابر چلتی رہتی - (رواہ احمہ )

(۱۳۲۸) جاپر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ جب غزوہ احد شروع ہوا تو میرے والد بزرگوار نے شب کو مجھ سے کہا کہ آپ کے صحابہ میں سے جو

<sup>(</sup>۱۳۲۷) \* یقدرت کے راز بین کہ وہ بھی بھی اس قسم کے برکات بھی ظاہر فریاتی رہتی ہے گھر کسی انفاق سے پھر از خودا یسے سامان مہیا فرما تی ہے کہ وہ قائم نہیں رہتے ۔ گذشتہ اوراق میں آ ب اس قسم کے دوسرے واقعات بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ ظاہر تو اس لیے فرماتی رہتی ہے کہ وہ تن ہے کہ رہتی ہے کہ مانے والے اس کی قد رہتے کا ملہ کا اپنی آئھوں سے گاہ گاہ مشاہدہ بھی کرتے رہیں پھران کو صفح بستی سے گم اس لیے کرویتی ہے کہ مؤمنین کے لیے غیبی ایمان لانے پر پر دہ پڑار ہے۔ یہ صفحون بہت تفصیل طلب ہے مگرا ب دماغ وقلم میں ہمت نہیں اس لیے مختصرا شارہ کئے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔

مِنَ البِلَّيُلِ فَقَالَ مَا أَرَانِي إِلَّا مَقُتُولًا فِي أَوَّلِ مُّنُ يُقُتَلُ مِنُ أَصْبَحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنْسَى لَا ٱتُوكُ بَعُدِى أَعَزُّ عَلَىٰ مِنْكُ غَيْرُ نَفُس رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّ عَلَىَّ دَيُنَا فَاقُصْ وَ اسْتَوُص بِ اَحْمِوَ اتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أُوَّلَ قَتِيُل وَ دَفَئِتُ مَعَمَهُ الْحَوَ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ لَمُ تَطِبُ نَىفُسِسىٰ اَنُ اَتُسُرِٰكَهُ مَعَ اخْرَ فَاسْتَخَرَجُتُهُ بَعُدَ سِتُّةِ ٱلشُّهُ رِ فَاإِذَا هُوَ كَيَوُمٍ وَ ضَعُتُهُ غَيْرُ ٱذُنِهِ فَجَعَلُتُهُ فِي قَبُرٍ عَلَى حِدَةٍ. (رواه البحاري) الرسول الاعظم و الهداية و البركة في العلم و المال بدعائه صلوات الله وسلامه عليه

(١٣٢٩) عَنُ جَرِيْسِ بُسِ عَبُدِاللَّهِ رَضِبِيَ اللَّهُ عَسُهُ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلْمَ اَ لاَ تُرِيُحُنِيُ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَقُلُتُ بَلْي وَ كُنْتُ لَا أَثُبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرُتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ يَدَةً عَلَى صَدُرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَيُدِهِ فِي صَدُرِي وَ قَالَ اللَّهُ مَ ثَبُّتُهُ وَ اجُمعَلُهُ هَادِيًا مَهُ دِيًّا قَالَ فَمَا وَ قَعْتُ عَنْ فَرَسِي بَعُدُ فَسَانُسُطُلُقَ فِي مِائَةٍ وَّ خَمْسِيْنَ فَارِسًا مِنُ أَحُمَسَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّادِ وَ كَسَرَهَا.

سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں میراخیال ہے کہ میں ان میں سب سے پہلا مخص ہوں گا اور دیکھورسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کے سواتم سے زیادہ مجھ کو کو گُ شخفل بیارانہیں جو میں اینے بعد چھوڑ تا ہوں۔ دیکھومیرے ذیبہ کچھ قرض رہ گیا ہے اس کوہم اوا کر دینا اور تمہاری کچھ بہنیں ہیں ان کے ساتھ ہمدر دی کا سلوک رکھنا - جب صبح ہوئی تو وہی شہداء میں سب سے پہلے مخص تھے۔ میں نے شہداء کی کثرت کی وجہ سے شروع میں دوسرے مخص کے ساتھ ایک ہی قبر میں ان کو دفن تو کردیا مگر بعد میں میرادل اس پرراضی نہ ہوسکا کہ میں ان کودوسروں کے ساتھ رکھوں تو میں نے ان کو چھڑ ماہ کے بعد نکال کر ایک قبر میں علیحد ہ فن کیا۔ عجیب بات ہے تھی کہ اتنی طویل مدت میں کان کے ذرا ہے حصہ کے سواان کا ساراجسم ال طرح موجودتها گویا که آج بی ان کودنن کیا ہو۔ (بخاری شریف) أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي دعاءمبارك يع حصول *ېدايت اورغلم و* مال مي<u>س</u> خيروبركت

(۱۴۲۹) جریر بن عبدالله کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ کو خطاب کر کے فرمایا گیاتم اس'' ذی الخلصہ'' (بتکدہ) کو نیست و نابود کر کے مجھ کو راحت نہیں پہنچا سکتے - میں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور - میں محور ے پر جم كرسوار تہيں ہوسكتا تھا اس ليے ميں نے آپ سے اپن اس شکایت کا تذکرہ کردیا۔ آپ نے میرے سینے پراپنے دست مبارک کی ایک ضرب لگائی جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا پھر پیددعا دی'' خداوندا اس کو جم کر بیٹھنے کی قوت عطا فر مااوراس کو ہادی ومہدی بنادے'' یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آج کا دن ہے کہ میں اپنے گھوڑ ہے ہے جھی نہیں گرا-العرض قبیلہ المس کے ڈیڑ ھے موسوار لے کریہ گئے اور اس بتکدہ کوتو ڑپھوڈ کر جلا کر خاک سیاہ كركے چلے آئے- (متفق عليہ ) صحیح بخاری میں اتنااور ہے كہ جب ہم نے (متفق عليه) آپ كواطلاع دى تو آپ نے مجھ كواور قبيله الحس كود عادى -

<sup>(</sup>۱۲۲۹) \* پیچدیث سیح بخاری میں بھی موجود ہے لیکن ہمار نے بعض سیرت نگاروں نے اس کوصرف سیح مسلم کے حوالہ ہے قال کیا ہے۔ ا مام بخاریؓ نے ہا ہے۔ مناقب جریرین عبداللہ میں اس واقعہ کو پچھ تغیر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(۱۳۳۰) عَنِ ابُنِ عُمَراًنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ مَّ اعِزَّ الاسكامَ اللهُ عَلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ الدَّيَ اللهُ مَّ اعِزَّ الاسكامَ بِعَمَر بُنِ الْخَطَّابِ بِالْهِ عَلَيْنِ الدَّيْكَ بِعُمَر بُنِ الْخَطَّابِ الْهِ اللهِ عَمَر بُنِ الْخَطَّابِ الْهِ اللهِ عَمَر بُنِ الْخَطَّابِ الْهِ اللهِ عَمَر بُنَ اللهِ عَمَر بُنُ الْخَطَابِ الْجَهُ اللهِ عَمَر بُنُ اللهِ فَاسُلَمَ عُمَرُ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ فَاسُلَمَ عُمَرُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ فَاسُلَمَ عُمَرُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ فَاسُلَمَ عُمَرُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُسَلَمَ عَمَرُ اللهُ بِهِ الْإِسْلامَ فَاسَلَمَ عُمَرُ اللهُ بِهِ الْإِسْلامَ فَاسَلَمَ عُمَرُ اللهُ بِهِ الْإِسْلامَ قَالَ عَبْدُاللّهِ بِهُ الْإِسْلامَ قَالَ عَبْدُاللّهِ بِهُ الْإِسْلامَ قَالَ عَبْدُاللّهِ بِهُ الْإِسْلامَ وَاعْزَ اللهُ بِهِ الْإِسْلامَ اللهُ عَمْرُ (رواه البحاري)

صَلَى اللّه عَلَيْ وَسَلَّم اللّه وَضَعَ لِلنَّيِيّ صَلَى اللّه عَلَيْ وَسَلَّم المَّا اتَى الْحَلاءَ وَضَوْءً فَقَالَ المَّا خَرَجَ مَنُ وَضَعَ هَذَا ؟ فَقِيلًا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اللَّهُ مَ فَقَهُهُ فِى اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه مَلْ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ ضَمَّينى مَسْعُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه مَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه مَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه مَلْ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله وَفِي مَلْ الله عَلَيْهِ الله وَفِي الله عَلَيْهِ الله وَفِي الله وَاللّه 
(رواه الشيخان)

(۱۳۳۱) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے بید عافر مائی اسے میر سے الله! عمر بن الخطاب یا ابوجہل بن ہشام میں سے تجھے جوشخص مجبوب اور پیارا ہواس کو اسلام کی توفیق و سے کر اسلام کو قوت اور غلبہ عطافر ما - تو بس عمر بن الخطاب ہی الله تعالی کوزیا دہ پیار سے اور مجبوب سے اور حضرت عمر مسلمان ہوئے - روایت میں ہے کہ بید دعا تو شخصرت عمر مسلمان ہوئے - روایت میں ہے کہ بید دعا کو اسلام لے آئے اور الله تعالی نے بدھ کے دن فر مائی تھی اور حضرت عمر جمعرات کو اسلام لے آئے - اور الله تعالی نے ان کے ذریعہ اسلام کو سر بلند فر مایا - عبد الله بن مسعود گئے ہیں کہ جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہم سب عبد الله بن مسعود گئے ہیں کہ جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہم سب باعرت اور سر بلند ہوگئے - ( بخاری شریف )

(۱۳۳۱) حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عبما کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی رکھ دیا اور اس وقت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو دریافت فرمایا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو عوض کیا گیا کہ ابن عباس نے ۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ ان کو دین کی سمجھا اور علم تفییر عطا فرما۔ (ایک دوسری روایت میں ہے کہ ) ابن عباس کہتے ہیں کہ جھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ہے کہ کتاب اور حکمت کا علم دے پھر آپ کی دعا کی مقبولیت کے روایت میں ہے کہ کتاب اور حکمت کا علم دے پھر آپ کی دعا کی مقبولیت کے روایت میں ہے کہ کتاب اور حکمت کا علم دے پھر آپ کی دعا کی مقبولیت کے عبداللہ بن مسعود فر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابن عباس ہم لوگوں کی عمر کے ہوتے تو عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابن عباس ہم لوگوں کی عمر کے ہوتے تو کہ کتاب اور حضر ہے ہو میں ان کو آگر جن معاملات میں ان کوآ گے بڑھاتے شے اور ان کور کا برصا ہیں داخل کیا کرتے تھے اور حضر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا علم تو کور کی میں داخل کیا کرتے تھے اور حضر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا علم تو لوگوں میں مشہور ہی ہے۔ ( بخار کی وسلم )

(۱۳۳۰) \* نقدر البی سے اسلام ان دو میں سے صرف ایک ہی کا مقدرو طے تھے اس وجہ سے پیغیبر گفدا کی زبان مبارک سے دعا کا عنوان بھی اس کے مطابق صادر ہوا کہا ہے اللہ اسلام کوعزت دے ان دو میں سے اس ایک کے اسلام کے ذریعہ جو تیری بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوعمر بن الخطاب کے ذریعہ یا ابوجہل بن ہشام کے ذریعے۔

(١٣٣٢) عَنُ أَبِى هُوَيُوَةً قَالَ كُنُتُ أَدُعُو أُمِّىُ إِلَى الْإِسُلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوُتُهَا يَــوُمَّـا فَـالسُــمَعَتُنِيُ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَٰلَمَ مَا اَكُرَهُ فَاتَيْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا اَبُكِئَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّىٰ كُنُتُ اَدْعُوْ أُمِّىٰ إِلَى الْإِسُلَامِ وَ تَأْبِنِي عَلَى فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَاسْمَعَتُنِي فِيُكِ مَا ٱكُرَهُ فَادُاعٌ اللَّهَ آنُ يَهُدِي أُمَّ آبِي هُرَيُوةَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ اهُدِ أُمَّ أَبِي هُوَيُوهَ فَخَوَجُتُ مُسْتَبُشِوًا بِدَعُوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَبِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصِرُتُ اِلَى الْبَابِ فَاِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتُ أُمِّى خَشُفَ قَدَمَىَّ فَقَسالَتُ مَكَانَكَ يَا أبَساهُ رَيُوةَ وَ سَسِمِعُتُ خَسَسِخَضَةَ الْمَاءِ فَاغُتَسَلَتُ وَلَبَسَتُ دِرُعَهَا وَ عَجلَتُ عَنُ جِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابُ فَقَالَتُ يَا أَبَاهُرَيُوةَ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَأَتَيْتُهُ وَ أَنَا

(۱۳۳۲) ابو ہریر ہیاں کرتے ہیں کہمیری والدہ مشر کہ تھیں اور میں ان کو دعوت اسلام دیا کرتا تھا ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے ان سے اسلام قبول كرنے كے ليے كہا تو انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے متعلق مجھ كو ا یک الی بات سنائی جس کو میں من نه سکا اور آپ کی خدمت میں روتا ہوا پښچا اور بولا يا رسول الله ميں اپني واليه ه كو جميشه اسلام كي دعوت ديا كرتا مگر و ه ای کے قبول کرنے ہے انکار کرتی رہیں لیکن آج کا واقعہ ہے کہ ہیں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آ ہے کے متعلق مجھ کو ایسی بات سائی جس کو میں من نہ سکا تو اب اللہ تعالیٰ ہے دعا فرما دیجئے کہ وہ ابو ہررہ کی والده کوہدایت نصیب فرما دے- آپ نے فوراً بیرد عادی کہالہی ابو ہربر ہؓ کی ماں کواسلام کی تو فیق بخش دے۔ پھر کیا تھا آ پ کی دعا کی وجہ ہے میں خوش ۔ ہوتا ہوا گھر کے دروازے کے پاس پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھڑ آئہوا ہے میری والدہ نے میرے پیروں کی آ ہٹ یائی تو فرمایا ابو ہریر ہی اہر ہی رہنا۔ ادھر مجھ کو یانی بہانے کی آ واز آئی و عسل فر ما چکی تھیں اور اپنا کرتہ پہن رہی تنصیں فوراً اپنی اوڑھنی اوڑ ھنے کے لیے جھپٹیں اور فوراً درواز ہ کھول دیا اور مِحِهِ كُوْآ وَازْ وَ مِهِ كُرِيُولِينِ إِشْهَادُ أَنْ لَّا إِلَيْهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْبِهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌا دَ سُسوُ لُ اللَّهِ ، اس مرتبه خوشی کے مار ئےروتا ہوارسول اللُّصلی اللّٰہ علیہ وَسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) مبارک ہو'اللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فر مالی اور ابو ہر رے ''

(۱۳۳۲) \* آنخضرت ملی الله علیه و سام کی دعاول میں اکثر بیاثر دیکھا گیا ہے کہ پلک جھپکے نہ پاتی کہ وہ درا سخابت پر جا پہنچی اوھر آپ دعا فرمائے اوھر آ فار تبولیت و ہرکات نظروں کے سامنے آ جائے - اس کے تجرب صرف ایک دوبار تبیں شب وروز صحابی کھا کرتے تھے اور ان میں سے بچھنوش نصیب آئے تھی دیکھی رہتی ہیں - ابو ہر پر ہ کی کوالدہ کی کہاں وہ ضد اور آ بن کی آب میں کہاں یہ کایا پلٹ - اب اگر ابو ہر پر ہ خوشی کے پہند آنسونہ بہادیتے تو اور کیا کرتے - غاموں کا ناز دیکھئے کہ دوسری دعا کے لیے بھر پڑے اور آ تا کی ناز برداری دیکھئے کہ اس وفت فوراً دعا کے لیے بھر پڑے اور آ تا کی ناز برداری دیکھئے کہ اس وفت فوراً دعا کے لیے بھر پڑے اور اجابت وا کردیئے کہ آپ کی دونوں دعاؤں کے اش اس موات و الار صین کی رحمت کا نظارہ سیم میں نہ کوئی استعارہ تھا نہ بحاز نہ کوئی آئھوں کی الٹ پھیر - اس لیے یہاں طرح ابو ہر برہ وغی اقراد کر لینے پر مجبور ہوگئے اور استجابت دعا ہے مجبی قائل ہوگئے -

ل لیمنی بندہے۔

آئِكِى مِنَ الْفَرَحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آبُشِوُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آبُشِورُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ وَعُوتَكُ وَ هَالَى اللَّهِ الْبَي فَعُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(٣٣٣) عَنُ اَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ رَأَى عَلَى عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفٍ آثَنَ صُـفُرَةٍ فَقَالَ مَا هٰذَا؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى تَزَوَّجُتُ امُرَءَةً قَالَ كَمُ سُقُتَ إِلَيْهَا قَالَ وَزَنَ

کی والدہ کواسلام قبول کرنے کی ہدایت تھینب فر مائی - اس وقت آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے خدا کی تعریف اور وعا کے کلمات فر مائے - بیسال و کیھ کر
میں بول پڑا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اب بید وعا بھی کر دیجئے کہ اللہ
تعالی مجھ کو اور میری والدہ کو مسلمانوں میں محبوب بنا دے اور ان کو ہماری
نظروں میں محبوب بنا دے - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھراتی وقت وعا دی
الہی اپنے اس بندہ یعنی ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس کی والدہ کو
اپنے مؤمن بندوں کی نظروں میں محبوب بنا دے اور مومنوں کو ان کی نظروں
میں محبوب بنا وے اس کے بعد پھرکوئی مؤمن نہ بچا جو مجھ کو دیکھے بغیر صرف
میں محبوب بنا وے اس کے بعد پھرکوئی مؤمن نہ بچا جو مجھ کو دیکھے بغیر صرف

#### (مسلم شریف)

(۱۳۳۳) رافع بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرلیا تھا اور میری
بی بی نے اسلام قبول کرنے ہے انکار کردیا تھا - ہماری ایک لڑکی تھی اس کے جباری ایک لڑکی تھی اس کے جباری ایک بی رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی بیہ بالکل بڑی ہے ابھی ابھی اس کا دودھ چھوٹا ہے - رافع نے کہا بیمیری لڑکی ہے بچھ کوملنی جا جبیے 'بیدد کھر آ پ نے رافع ہے کہا جاؤ تم ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ جاؤ اور عورت سے کہا تم بھی دوسرے گوشہ میں جا کر بیٹھ جاؤ اور عورت سے کہا تم بھی دوسرے گوشہ میں جا کر بیٹھ جاؤ کو ان دونوں کے درمیان بٹھا دیا اس کے بعد اس کے والدین سے فر مایا اس کو بلاؤ وہ جدھر چلی جائے اس کے بعد اس کے والدین سے فر مایا اس کو بلاؤ وہ جدھر چلی جائے اس کے فر مایا س کی طرف جائے گئی ۔ آ پ نے دعا فر مائی 'خداوندا اس کو ہدایت عطافر ما - بس وہ فور آ اسپے باپ کی طرف آ گئی اور فیصلہ کے مطابق انہوں نے اپنی لڑکی لے لی ۔

(۱۴۳۴) انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے عبدالرجن بن عوف پر (زعفرانی) زردی کا اثر دیکھا تو آپ نے دریافت فرمایا ہے کیسارنگ ہے؟ عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں نے دریافت فرمایا ہے کیسارنگ ہے۔ آپ نے فرمایا کس قدرمہراس کودیا ہے۔

(۱۳۳۳) ﴾ کسی نے اس کواسلامی فیصلہ بچھ کرتخیر کا تھم باقی رکھا ہے اور کسی کا خیال یہ ہے کہ یہ کھلا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔منظور یہ تھا کہ اسلام و کفر کے اختلاف کے ہوتے ہوئے بچی مسلمان رہے اور طرفداری بھی ثابت نہ ہو-

نَوَاةٍ مِّنُ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ آوُلِمُ وَ لَوُبِشَاقٍ. (روا ه الشيخان)

(١٣٣٥) عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفٍ أَنَّهُ لَمَا قَدِمَ الْخِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَ بَيُنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيُعِ الْاَنُصَارِيُّ فَعَرَضَ سَعُدُ بُنُ الرَّبِيُعِ أَنُ يُنَاصِفَهُ اَهُلَهُ وَ مَا إِلَٰهُ فَلَقَالَ لَهُ عَبُدُالْرَّحَمَٰنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِسِي أَهُلِكَ وَ مَالِكَ ذُلِّنِي عَلَى السُّوُقِ فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا بِسَمْن وَ اَقِطٍ ثُمَّ تَابَعَ الْغَدَوَ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَظَهَزَتْ بَرُكَةُ دَعُوَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ مِنُ مَالِ عَبُنِدِالرَّحُمْنِ مَا قَالَهُ الزُّهُوئُ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِارُبُعِمِائَةِ ٱلَّفِ دِيُنَارِ وَ حَمَلَ عَلَى حَـمُسِـمِائَةِ بَعِيُرِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ عَامَّةُ مَالِهِ التُّجَارَةُ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ سِيُرِيُنَ اقْتَسَمَ نِسَاءُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفٍ ثُمُنَهُنَّ فَكَانَ ثَلَا تُسَمِّا لَهِ وَ عِشْرِيْنَ ٱلْفُا وَ قَالَ الزُّهُويُّ أَوُّصِلَى عَبُدُالرَّحُمِن لِمَنْ شَهِدَ بَدُرًا فَوَجَدُوا مِأَنَّةً لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ أَرُبَعَمِائَةِ دِيُسَارِ وَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَتْنِي أُمَّ بَكُرِ بِنُتُ الْمِسُوَدِ أَنَّ عَبُدَالرَّحُمٰنِ بَاعَ ٱرُخُسا بِٱرْبَعِيُنَ ٱلْفَ دِينَارِ فَقَسَمَهَا فِي فَقَرَاءِ بَنِي زُهُرَةً وَفِي السمهاجرينَ وَ أُمَّهَاتِ النُسُوْمِنِيُنَ بِحَدِيْقَةٍ قُوْمَتُ بِارْبَعِمِائَةِ أَلْقِ. (رواه الشيخان)

عرض کیا (یارسول الله ) شخطی بجرسونا! آپ نے دعائے بر کت دی اور فر مایا و لیمہ كرواگر چەلىك بكرى ہے ہى كرسكو- (بخارى ومسلم)

(۱۴۳۵) عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللّٰه عنه روایت کرتے ہیں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفت کے دستور کے مطابق ان کا اور سعد بن الرہیج کا بھائی جارہ کرا دیا اس کے بعد سعد نے جایا کہ اس رشتہ کے بہوا فق عبد الرحمٰن ان کے مال اور بیویوں میں نصف نصف کے شریک ہو جائیں (حتی کہ وہ ایک بیوی کوطلاق دے دیں اور عبدالرحمٰن اس ہے نکاح کرلیں ) عبدالرحمٰن نے اس بےنظیر پیشکش کے جواب میں کہا' اللہ تنہارے اہل و مال میں برکت عطا فر مائے مجھ کوتو تم بإزار بتا دو كدهر ہے۔ يہ گئے اورمعمو لی تی تجارت كر كے اتنا نفع حاصل كرليا کہ اس ہے پچھ تھی اور پچھ پنیرخر پد کرائینے گھر واپس آئے - دوسرے دن بھر گئے اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا پورا قصہ قتل کیا۔ آ پ کی دعا کے اثر ہے عبدالرحمٰن بن عوف اُ احنے مال دار ہو گئے کہ حسب بیان زہری جارلا کھ دینارتو انہوں نے صدقہ وخیرات میں صرف کیے اور یا کچے سوگھوڑ ہے اور یا کچے سواونٹ جہاد کے لیےلوگوں کو دیئے تھے= رہری کہتے ہیں کہان کا بیسب مال تجارت کی کمائی کا تھا -محد بن سیرین کہتے ہیں کہان کی بیبیوں نے جب ان کے ترکہ میں اپنا آ تھواں حصہ باہم تقلیم کیا تو ہرایک کے حصہ میں ۳٫۲۰٬۰۰۰ آیا۔ زہریؓ کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰنؓ نے بدری صحابہ کے لیے وصیت کی ان میں ہر مخض کو حیار حیار سودینار دیئے جا کمیں – وہ اس وقت شار کیے گئے تو اس وقت و وسو کی تعدا دمیں موجود تھے-عبداللہ بین جعفر کہتے ہیں کہ ام برکا بیان ہے کہ عبدالرحمٰن نے حاکیس ہزار دینار کی آیک زمین فروخت کی تھی اور اس کوفقراءمہاجرین اور بنوز ہرہ کے مختاج اور امہات المؤمنین میں تقسیم کر دیا تھا۔محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن نے امہات المؤمنین کے لیےایک باغ کی وصیت کی تھی جس کی قیمت لگائی گئی تو جارلا ك*وهى*-

(١٣٣١) وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبُدِ الْوَّحُمْنِ بُنِ ﴿ (١٣٣٦) ابُو بَرَصد بِنَ رضى الله تِعَالَى عنه ك قرزندا بومحد بن عبد الرحمُن رضى

(۱۳۳۷) \* اس ایک واقعہ ہے عرب کی تہذیب واخلاق کی بلندی کا انداز ہ کیا جاسکتا ہے۔ چندون قبل اسلام ہے پیشتر وہ کلی .....

الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفیعتاج لوگ ہتھے ان کا انتظام مدت تک بیرتھا کہ رسول الندصلی الندعایہ وسلم فر ما دیستے کہ جس کے پاس دو آ دمیوں کا گھانا ہووہ تیسرا محض اپنے ہمراہ لے جائے اور جس کے پاس حار کا کھانا ہو وہ پانچویں یا چھٹے مخص کوساتھ لے جائے اور پھرای حساب ہے بقیہ لوگ بھی اصحاب صفہ میں ہے اپنے ہمراہ لے جائیں- ایک دن ایبا ا تفاق ہوا کہ ابو بکررضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ تنین اشخاص کو اپنے ساتھ لائے اور آ تخضرت صلی الله عایہ وسلم دس آ دمیوں کواینے گھر لے گئے - ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن شب کا کھانا رسول ایندُصلی اللّٰدعاییہ وسلم کے ساتھا ہی تناول فر مایا اورعشاء کی نماز بھی و ہیں اوا فر مائی' پھر بڑی رات گئے اپنے گھر آ ئے۔ ان کی اہلیہ نے دریافت کیا کہ آپ کواسپٹے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے میں اتنی دیر کیوں ہوگئی؟ انہوں نے تعجب سے فر مایا ارہے کیا اتنی رات گئے تک تم نے مہمانوں کو کھا نانہیں کھلایا؟ انہوں نے عرض کی کھانا تو ان کے سامنے پیش کردیا گیا تھا مگر انہوں نے آ ب کے آنے سے پہلے اس . كا كھانا گوا رانه كيا- ميں بيہ باتيں س كرصد يق اكبررضي الله تعالىٰ عنه كا غصه سمجھ گیا اور گھر کے کسی گوشہ میں جاچھیا انہوں نے غصہ کے لہجہ میں مجھے آواز دی خوب برا بھلا کہہ کر فر مایا کہتم سب کھا نا کھاؤ اور خود کھانا کھانے پرفشم کھا۔ بیٹے۔ آبخر کار اس قسمافسمی کے بعد کھانا شروع ہو گیا اور بخدا جولقمہ ہم ا ٹھاتے اس میں ایسی برکت نظر آئی کہوہ جتنا کم ہونا نیچے ہے اس سے زیادہ اُ بھرجا تا یہاں تک کہ ہم سب شکم سیر بھی ہو گئے اور کھانا جتنا تھا' وہ پہلے ہے زیادہ نظر آتا تھا ﷺ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ماجرا و مکھ کر اپنی بی بی ہے

أبِيْ بَكُرِ الْحَِلِدُيُقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ ٱصْحَابُ الصُّفَّةِ كَانُوُا أَنَاسًا فُقَرَاءَوَ اَنَّ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنُ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيُنِ فَلْيَذْهَبُ بِثَالِثٍ وَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اَرُبَعَةٍ فَلُيَذُهَبُ بِخَامِسِ بسَادِس اَوُ كَمَا قَالَ وَ اَنَّ اَبَابَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَ الْسَطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشُرَةٍ وَ أَنَّ آبَابَكُرِ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ لَبِتَ جَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَجَاءَ بَعُدَ مَامَصْى مِنَ اللَّيْل هَاشَاءَ اللَّهُ قَالَتِ امْرَاتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنُ أَضُيَافِكَ قَالَ أَوَ مَا عَشَّيْتِهُم قَالَتُ آبَوُا حَتَّسِي تَسجِيُسِيءَ وَ قَلْدُ عَرَضُوُا عَلَيُهِمُ قَالَ ﴿ فَلَهَ هَبُتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ. فَقَالَ يَا غُنُثُر فَجَدَّعَ وَ سَـبُ وَ قَالَ كُلُوا لَا هَيِّيْنًا وَ اللَّهِ لَا اَطُعَمُهُ ٱبَدًا ۚ قَالَ وَ ايُمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَاۡخُدُ مِنَ لُّقُمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنُ اَسُفَلِهَا اَكُثَرَمِنُهَا حَتَى شَيعُوُا وَ صَارَتُ ٱكُفَوَ مِمَّا كَانَتُ قَبُلُ ذَالِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُوبَكُرِ فَقَالَ لِإِ مُرَاتِهِ يَا أُخُتَ بَنِي فِرَاسِ مَا هٰذَا قَالَتُ لَا وَ قُرَّةٍ عَيْنِي لَهِيَ الْأَنَ

ٱكُشَرُ مِنْهَا قَبُلَ ذَالِكَ بِتَلَاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُوُبُكُرُّ وَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ مِنَ الشُّيسطَان ؛ يعنِي يَمِينَهُ ثُمَّ اَخَذَمِنُهَا لُقُمَةً ثُمَّ حَسَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاصْبَحَتُ عِنُدَهُ وَ كَانُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا عُهْدَةٌ فَمَضَى الْآجَلُ فَتَفَرَّقُنَا إِثْنَيْ عَشَرَ مَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمُ أَنَاسٌ اَللَّهُ اَعْلَمُ كُمُ مَعَ كُلِّ رَجُلِ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجُمَعُونَ وَ فِي رواية ذَكر حلف الاضياف بشرك البطعام بتركه ابابكر ثم اكله معهم و ان النبي صلى الله عليه وسلّم اكل منها. (رواه الشيخان) (١٣٣٤) رَوَى الْبُخِارِيُّ قَالَ دَخَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَتَتُّهُ بِتَمَرِ وَ سَمُنِ. فَقَالَ آعِيُدُوُا سَمُنَكُمُ فِي سِقَائِهِ وَ تَمَرَكُمُ فِيُ وَعَائِمٍ ثُمُّ قَامَ إِلَى نَاحِيَّةِ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ مَكُتُوبَةٍ فَدَعَى لِأُمُّ سُلَيْمٍ وَ آهُـلِ بَيْتِهَـا. فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُؤُلَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِيُ خُوَيُصَةً فَقَالَ مَّا

هِسَى؟ قَالَتُ خَادِمُنَكَ ٱنَسٌ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

بولے او بنی فراس کی بیٹی یہ کیا تماشہ ہے انہوں نے جواب دیا میر ہے آئھوں کی ٹھٹڈک یہ نو پہلے ہے بھی سہ گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں سے کھایا اور اپنی اس نا گواری پر کہا کہ بیسب شیطان کی بات تھی - مطلب بیہ کہ میرانشم کھا بینصنا ایک فعل شیطانی کا نتیجہ تھا پھر ایک لقمہ لے کر اس کو آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کا نتیجہ تھا پھر ایک لقمہ لے کر اس کو آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے وہ صبح تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہی رہا۔ اتفاق سے ہمارے اور کفار کے درمیان معاہدہ تھا اس کی مدست ختم ہوگئی اور ہم بارہ اشخاص متفرق طور پر چل دیئے - ہر شخص کے ساتھ پچھلوگ ہو لیے۔ یہ پورا اشخاص متفرق طور پر چل دیئے - ہر شخص کے ساتھ پچھلوگ ہو لیے۔ یہ پورا اندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کھلوگ ہو لیے۔ یہ پورا اندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کتنے کتنے آوی ہوں اندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کتنے کتنے آوی ہوں اندازہ خدا تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ ہر ہر شخص کے ساتھ کتنے کتنے آوی ہوں گی سرب نے ہی وہ کھانا کھالیا۔

#### ( بخاری ومسلم )

(۱۳۳۷) بخاری نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہارام سلیم کے یہاں تشریف لے گئے تو وہ آپ کے باس بچھ مجوریں اور کھی لے آئیں۔ آپ نے یہاں تجھ مجوریں اور کھی لے آئیں۔ آپ نے نرمایا یہ گھی اس کے برتن میں اور بیا پنی مججوریں اس کے تصلیم میں واپس رکھ دو پھر حضور اس گھر کے ایک کونہ میں جا کھڑے ہوئے اور آپ نے نفل نمازیں پڑھیں پھرام سلیم کے اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا فرمائی۔ ام سلیم نے کہایار ہول اللہ! مجھے ایک خاص بات عرض کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہووہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ارے وہ آپ کا خدمت گر اراؤ کا انس ہے! راوی کہتے ہیں کہ حضور نے دنیا اور آخرت کی خدمت گر اراؤ کا انس ہے! راوی کہتے ہیں کہ حضور نے دنیا اور آخرت کی خدمت گر اراؤ کا انس ہے! راوی کہتے ہیں کہ حضور نے دنیا اور آخرت کی

کلی ..... ادر جب تک قوم میں پھر یہی خوف ہیدا نہ ہوگا اس نظم کا قائم ہونا مشکل ہے۔ آپ ہزار تواعد بنائے جاہیۓ وہ سب بد دیا نتی کے لیے خوشنماالفاظ ہے زیادہ تابت نہیں ہو سکتے ۔

اب رہا کھانے میں برکت بیتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز مرہ گی بات تھی اورغریبوں کے لیے بیخوان یغمان یونٹی بچھار ہا کرتا تھا بھی کم اور بھی بیش- ہم کو حیرت اس پر ہے کہ بجزات کا مادی حل نکالنے والے بے جارے یہاں کیا حل تلاش کریں گے۔اگر وہ معذور نظر آئیں توشر و ع ہے ہی کسی در دسری کی بجائے ان کو بجزات کا باب انسانی قوانین ہے الگ سجھنا جا ہے۔ ع در عاشقی چنیں بواالعجا ہست

عَنُهُ) قَالَ فَمَا تَرَكَ اجِرَةً وَ لَا دُنْيًا إِلَّا دَعٰى بِهِ اَللَّهُمَّ ارُزُقَهُ مَالًا وَ وَلَدًا وَ بَارِكُ لِهُ فِيهِ فِيهِ فَانَدَى لَمِنُ اكْتُو الْآنُصَارِ مَالًا وَ حَدَّثَتُنِى فَا إِنْ لَى مَقْدَمِ الْآنُصَارِ مَالًا وَ حَدَّثَتُنِى فَا إِنْ مَقْدَمِ الْمُنْتِسَى اَمِيْنَةُ اَنَّهُ دُفِنَ لِلصَّلْبِي إِلَى مَقْدَمِ اللهَ عَجَّاجِ الْبُصَرَةَ بِضَعٌ وَ عِشُرُونَ وَ مِائَةٌ وَ اللهَ عَجَّاجِ الْبُصَرَةَ بِضَعٌ وَ عِشُرُونَ وَ مِائَةٌ وَ اللهَ عَجَاجِ الْبُصَرَةَ بِضَعٌ وَ عِشُرُونَ وَ مِائَةٌ وَ فَى رواية لمسلم دَعَا لِى بِثَلاثِ دَعَوَاتٍ قَدْ وَاللهَ فَى رواية لمسلم دَعَا لِى بِثَلاثِ دَعَوَاتٍ قَدْ رَأَيْتُ مِنْهُ اللَّهُ فِى اللَّهُ اللَّهُ فِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(١٣٣٨) عَنُ أَبِى خَلَدَةَ قَالَ قُلُتُ لِآبِى اللهِ صَلَّى اللهُ الْعَالِيَةِ سَمِعَ أَنَسٌ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَدَمَهُ عَشَرَ سِنِيْنَ وَ دَعَا لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَ لَهُ بُسُتَانٌ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ بُسُتَانٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ وَ كَانَ لَهُ بُسُتَانٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ وَ كَانَ فِيها رَيْحَ الْمِسْكِ. وَيُحَانٌ يَجِيءُ مِنْهُ رِيْحُ الْمِسْكِ.

(رواه الترمذي)

(۱۳۳۹) عَنُ جَابِرٍ قَالَ كُنُتُ آسِيُرُ عَلَى جَمَلِ قَدُ آعَيَا وَ آرَدُتُ ٱسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَبَهُ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَبَهُ وَ دَعَالَهُ فَسَارَسَيُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَبَهُ وَ وَعَالَهُ فَسَارَسَيُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ عَلِيلٌ قَالَ فَقَالَ لِئَى مَا لِبَعِيْرِكَ ؟ فَقُلُتُ عَلِيلٌ قَالَ فَقَالَ لِئَى مَا لِبَعِيْرِكَ ؟ فَقُلُتُ عَلِيلٌ قَالَ فَقَالَ لِئَى مَا لِبَعِيْرِكَ ؟ فَقُلُتُ عَلِيلٌ قَالَ فَقَالَ لِئَى مَا لِبَعِيْرِكَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي مِيرُبَيْنَ يَدَى فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ (وَ لِي الرَّيلُ قُلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ المُعَلِيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

کوئی چیز نہ چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کر دی ہو-اے اللہ ان کو مال اور اولا و دے اور ان کواس میں برکت بھی دے - بس بہی وجہ ہے کہ میں آئی تمام انصاریوں میں سب سے زیادہ مال دار ہوں - اور مجھ سے میری لڑکی امینہ کہتی تھی کہ جب جائے بھرہ کا حاکم بن کرآیا ہے اس وقت تک بچھ اوپر ایک سوبیس تو خود میر سے بیچے دفن کیے جا چکے تھے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میر سے حق میں تین باتوں کی دعا فر مائی - ان میں سے دو کا پورا ہونا تو میں نے د کیے لیا اب آخرت میں تیسری دعا دیکھنے کی امیدر کھتا ہوں -

(۱۳۳۸) ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ سے کہا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے من کرروایت کی ہے انہوں نے کہا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے دس سال تک کی ہے اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی ہے ان کا بچلوں کا ایک باغ تھا اس میں سال بھر میں دو بار پچل آئے تھے اس میں ایک پیڑنگسی ایک باغ تھا اس میں سال بھر میں دو بار پچل آئے تھے اس میں ایک پیڑنگسی (ریحان) کا بھی تھا جس میں سے مشک کی خوشبو آئی تھی -

#### (ترندی شریفِ)

(۱۳۳۹) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہیں ایک اونٹ پر سفر کرر ہاتھا اور وہ بہت تھک گیا تھا تو ہیں جاہتا تھا کہ اسے چھوڑ دوں کہتے ہیں کہ استے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر آگئے اور آپ نے اسے چلانے کے لیے مارا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی تو بھروہ ایسی جال چلے لگا کہ پہلے اس طرح نہیں چل سکتا تھا - دوسری روایت میں یوں ہے کہ آپ نے دریافت کیا کہ تمہارے اونٹ کوکیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور کید بیار ہے ۔ کہتے ہیں کہ حضور سے بیار ہے ۔ کہتے ہیں کہ حضور کید بیار ہے ۔ کہتے ہیں کہ حضور سے بیار ہے ۔ کہتے ہیں کہ حضور کید بیار ہے ۔ کہتے ہیں کہ حضور سے بیار ہے ۔ کہتے ہیں کہ حضور سے بیار ہی جا اور اس کے لیے وعا فرمائی بس بھروہ ہراونٹ سے آگے ہی آگے چلنے لگا - تو آپ نے فرمایا اچھا فرمائی بس بھروہ ہراونٹ سے آگے ہی آگے چلنے لگا - تو آپ نور مایا اجھا آپ کی دعاوں کی برکتیں اسے لگئیں ۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا اچھا آپ کی دعاوں کی برکتیں اسے لگئیں ۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا اچھا اسے میرے ہاتھ بچے دو ۔ (بھریوری حدیث بیان کی ) اور تر نہ کی دغیرہ میں اسے میرے ہاتھ بچے دو ۔ (بھریوری حدیث بیان کی ) اور تر نہ کی دغیرہ میں اسے میرے ہاتھ بھی دو ۔ (بھریوری حدیث بیان کی ) اور تر نہ کی دغیرہ میں اسے میرے ہاتھ بھی دو ۔ (بھریوری حدیث بیان کی ) اور تر نہ کی دغیرہ میں اسے میرے ہاتھ بھی دو ۔ (بھریوری حدیث بیان کی ) اور تر نہ کی دغیرہ میں

استنجبُ لِسَعُدِ إِذَا دَعَاكَ وَ فِي لَفُظِ اللَّهُمَّ الْجَبُ وَخُولَ لِسَعُدُ اللَّهُمَّ الْجَبُ وَخُولَ اللَّهُمَّ الْجَبْ وَكُانَ اللَّهُ الْمَانِينَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ يُصَيِّبُ وَالا رَضِينَ اللَّهُ يُصَيِّبُ وَالا يَدُعُو اللَّهُ يُصِينِ .

(١٣٢٠) عن عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مرضَتْ فَعَادِنِي رَّسُوِّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمُ وَ أَنَّا أَقُولُ ٱللَّهُمَّ انْ كَانَ اجْلِيُ قَدُ حضَوَ فَأَرْحُنِيُ وَ إِنْ كَانَ امْتَأْخُواْ فَارُفْغُنِيُ وَ إِنْ كَان بلاءٌ فَصِبْرُني، فقال اللَّهُمّ اشْفِهِ اللَّهُمّ عَافِهِ ثُنَّمَ قَالَ فَمُ فَقُمْتُ فَمَا عَادَ إِلَى ذَٰلِكَ الْوَجِعُ بْغُدُ. (رواه الحاكم في صحيحة) (١٣٣١) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرٍ و رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمَّ بمدر فِني تَلْثِمِائَةٍ وَ خَمُسَةً عَشَرَةً قَالَ إِنَّهُمُ حْفَاةٌ فَاحْمِلُهُمُ انَّهُمُ عُرَّاةٌ فَاكُمْهُمُ اللَّهُمَ انَّهُمُ جِيَاعٌ فَأَشْبِعُهُمْ فَفُتَحَ اللَّهُ لَهُ فَانْقَلَبُوا وَ صَا صِنْهُمُ رَجُلُ إِلَّا وَقُلدُ رَجْعَ بِمِحْمِلِ اوْ خَمَلَيْنَ وَاكْتُنْسُوا وَ شَبِغُوْلَا ﴿ رَوَاهُ ابْوَدَاؤُدٍ ﴾ (١٣٣٦) عَنُ أَبِي مَجْذُورٌ ةَ قَالَ لَـمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ خُنَيُن حَرِجْتُ عَاشِرَ عَشُرَةٍ مِنْ أَهُل مَكَّةً نَطُلُبُهُم فَسَمِعْنَاهُمُ يُوَذَّنُّونَ بِالصَّلْوَةِ فَقُمُنَا نُؤَذَّنُ نَسْتَهُ رَ أَبِهِ مُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُ سَمِعْتُ فِي هَوْلاَءِ تَأْذِيُنَ إِنْسَان حَسن الصَّوُت فَارُسَل إِلَيْنَا فَأَذُنَّا رَجُلٌ رِجُلٌ وَ كُنُتُ اخرَهُمُ فَقَالَ حِيْنِ أَذَّنْتُ تَعَالَ فَأَجُلَسنِيُ بَيْن يَدَيْهِ فَمُسَحَ عَلَى نَاصِيتِي وَ بَرَّكَ عَلَيَّ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ إِذْهَبُ فَأَذَٰنُ غِنْدَ الْبَيْتِ

ہے کہ حضور سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا اے میر ہے القد جب جب بیہ سعد ہتھ ہے دعا مائے تو ان کی دعا قبول فرما۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ اے میر ہے القد تو ان کی دعا قبول فرما وران کا نشانہ ٹھیک بٹھا۔ پھر بیرحال تھا کہ حضرت مبعدً گاہر تیرنشانہ پر بیٹھتا تھا اور ہردعا قبول ہوتی تھی۔ کا ہم تیرنشانہ پر بیٹھتا تھا اور ہردعا قبول ہوتی تھی۔

(۱۳۴۰) حضرت علی رضی القد عند ہے روایت ہے کہ ایک ہار میں بیمار پڑا تو آنخضرت علی القد علیہ وسلم میری عیادت کو آئے اس وقت میں بید دعا کر رہا تھا کہ اے میرے القد اگر میرا وقت آ گیا ہے تو مجھے بیماری ہے نجات و سے تھا کہ اے میرے القد اگر میرا وقت آ گیا ہے تو مجھے بیماری سے نجات و سے کرراحت و سے اور اگر ایجی نہیں آ یا تو مجھے آ رام کی زندگی عطا فر ما اور اگر بیہ ابتا اور آ زمائش ہے تو مجھے سبر عطا فر ما -حصور سلی القد علیہ وسلم نے دعا فر مائی اللہ ان کو مرض سے شفا د ہے ۔ پھر فر مایا اٹھ کھڑ ہے ہوتو بس میں اٹھ کھڑ ا ہوا اللی ان کو مرض سے شفا د ہے۔ پھر فر مایا اٹھ کھڑ ہے ہوتو بس میں اٹھ کھڑ ا ہوا ہو و در د مجھے دو بار و کھی نہیں ہوا۔ ( جا کم )

(۱۴۴۱) عبدائلہ بن عمرورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ عابیہ وَسَلَم عَزُ وَوَ بِدِر مِیں تَنْین مو بِنِدر وسحا بہ کے ساتھ منیدان بدر میں <u>نک</u>لے جن کے حق میں آ ہے ہے بیدعا فرمانی الہی بیرسب پیادہ یا ہیں ان کوسواری عطا فرما-الہی ہیرسب سنظے ہیں ان کولیاں دے۔ النبی ہے سب بھوٹے ہیں ان کو پہیے بھر کررزق دے۔ اللَّه تعالَيٰ نِے آپ کی برکت ہے ایس دعا قبول فر مائی کہ فتح نصیب ہوئی اورایک ستخص بھی نہ بچا کہ جب و ہلو ہاتو اس کے پاس سواری کے بلئے ایک بیا دواونٹ نہ۔ ہوں اور سب کو بوشش بھی نصیب ہو گی اور سب شکم سیر بھی ہو گئے - (ابو داؤ د ) (۱۳۴۲) ابومحذور ورضى الله عنه (مؤذن مكه اينے اسلام اور مؤذن بوئے کا قصہ ) ہیان کر نتے ہیں کہ جب رسول القاصلی اللہ عابیہ وسلم حنین ہے نکلے تو اہل مکہ میں ہے دس افرادان کی تلاش میں نکلے جن میں دسواں میں تھا ہم نے نماز کے لیے آپ کے رفقا کی اذا نیں سنیں تو کھڑے ہو کران کا مذاق اڑائے کے لیے ہم نے بھی اوا نیں دینی شروع کیں۔ رسول التدصلی التد علیہ وسلم نے فر مایان میں ایک شخص کی اذان میں نے سنی جس کی آ واز بہت الچھی تھی اور بمارے بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا – آپ کے سامنے حاضر ہو کرہم میں سے ہر ہر محص نے اذبان دی - سب ہے آخر میں میں نے اذبان وی - جب میں اذان دے چکا تو آئے نے جھے کو بلایا اور سامنے بٹھا کرمیری پیشائی کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرااور تین بار بر کت کی دعا فر مائی اس کے

الْحَوَامِ ثُمَّ ذكر الحديث. (رواه النسائي) (١٣٣٣) عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ هِشَامُ كَانَ يَخُرُجُ السُّوُق فَيَسَلَقُساهُ ايْسُ النُّابَيْسِ وَ ابُنُ عُمَر فَيَمَقُولُانِ لَـهُ اَشُـرِكُنَا فَإِنَّ رِسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَـليْـهِ وَسَلَّمَ قَلْدُ دَعَما لَكَ بِالْبَرَكَةِ فيشُسر كُلُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبُغَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْولِ.

بعد مجھ کوحتم و باجا وَاوِر بیت اللہ کے باہل جا کرا ذان دیا کر د- (نسائی شریف) ( ۱۸۳۳ ) عبدالله بن مشام رضی الله تعالیٰ عنه بازار میں نکلتے تھے تو ان سے ا بن زبیراورا بن عمر رضی التد تعالی عنیم ملتے تو بید دونوں ان سے کہتے ہم کوبھی ا ہے ساتھ شریک کر کیجئے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکٹ کی دعا فر مائی تھی تو وہ ان گوبھی شریک کر لیتے بوبسااو قات تخارت میں ان کوا تنا نفع ہوتا کہ وہ ( بنی اؤمنی سامان ہے بھری ہوئی جول کی نول ا ہے گھروا کیں کردیتے - ( بخاری شریف )

(رواه البخاري في صحيحه و اخرجه صاحب المشكّولة في الفصل الاول من باب الشركة و الوكالة مع تغيير و عزاه الي البخاري و زاد فيه)

(۱۲۴۴) عروہ بن ابی الجعد ؓ ہے روایت ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیک دود ھار بکری چیش ہوئی تو آپ نے مجھے ایک دینارعطا فر مایا اور کہا اے عروہ! دود جے کے جانوروں میں جا کر آیک بکری خرید لاؤ - تو میں جانوروں میں گیا اور اس کے مالک ہے بھاؤ تاؤ کیا تو میں نے اس سے ایک و بنار میں دو بکریاں خریدیں اور میں انہیں ہنکا تا ہوا لایا - را سنے میں مجھے ایک آ ومی ملا اس نے مجھ ہے ان کا بھا ؤ تاؤ کیا نومیں نے اس کے باتھ ا یک بکری ایک دینار میں چچ دی اور ایک بکری اور ایک دینار ساتھ لایا اور عرض کیایا رسول الله لیجئے میہ ہے سلی الله علیہ وسلم کا دینار ہےاور میہ آ ہے سلی الله عاليه وسلم كى بكرى ہے- آپ نے فرمايا ارے ميتم سے كيا تدبير كى تو ميں نے آپ سے سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ! ان کی خرید و فرونت میں بڑکت دیجئے - میں نے بچشم خود دیکھا کہ میں کوفہ کے کیاز خانے میں جا کھڑا ہوتا تھا اور بال بچوں کے یاس پہنچنے سے پہلے پہلے حیالیس بزارمنا فع كماليتا تفا- ( احمد )

(۱۳۴۵) حضرت ام خالدرضی الله عنها کہتی ہیں کہ حضورصلی الله علیه وسلم کے یاس کچھ کیٹر ہے لائے گئے جن میں ایک کالی اور هنی (یاقیص) بھی تھی تو آ یے نے فر مایا تم لوگوں کا کیا خیال ہے۔ بیداوڑھنی میں کس کو پہنا نا جا ہتا الْنَحْهِينْ صَةَ فَسَكَتَ الْقَوُمُ فَقَالَ انْتُونِيُ بِأُمَّ مِي جول؟ سبالوس حيب رہے- اکبار کی آپ نے فرمایا ام خالد کو بلاؤ - لوک

(١٣٣٣) عَنْ عُرُوة بُن أبي الجعد البارقي قَالَ عُرضَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِيْنَارًا وَ قَالَ أَيُ عُرُواَ أَهُ؟ انْتِ الُجَلَبَ فَاشْتَر شَاةً فَاتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمُتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْن بدِيْنَار فَجِئْتُ به مَا ٱسُولِقُهُ مَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوِمنِي فَابُتَعْتُهُ شَا ةً بِدِينَارِ فَحِنْتُ بِالدِّينَارِ وَ جِنْتُ بِالشَّاةِ فَـ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَٰذَا دِيُنَارُكُمُ و هَٰذِهِ شَاتُكُمٌ قَالَ وَ صَنَعُتَ كَيُفَ؟ فَحَدَّثُتُهُ الْحَدِيْتَ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفَقَةِ يَمِيْنِهِ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي اَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَرْبَسِحُ آرُبَعِيْنِ ٱلْفًا قَبْلِ أَنْ أَصِلَ اللَّي آهُلِي. (رواة الإمام احمد في مستاده)

(١٣٣٥) غَـنَ أُمَّ خَالِدٍ قَالَتُ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله غليه وسلم بثياب فيها حَمِيُصَةٌ سَوُداءُ صغِيرةٌ فَقَالَ مَنْ تَدَوُنَ تَكُسوهُ هَذِهِ

(۱۲٬۳۵) \* بعض روایات میں ''حتی ذکرت'' کالفظ یاداً تا ہے کہ و واشنے دنون تک باتی ربی کہاس کی شہرت اڑگئی۔ کہتے ہیں کہاس مدت میں وہ ان كة قامت كے مناتيد ساجيدان كے جسم پر راست آتى رہى - يہى جيب سے بخيب تر ہے كدا يك غير نامى چيز نامى شے كى طرح براهتى رہے-

(١٣٣٦) وَعَنُ يَزِيْدَ عَمُرِ وَبُنِ أَخُطَبِ ٱلْأَنْصَارِي قَـالَ قَـالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُهِ وَسَلَّمَ أَدُنُ مِنْيُ فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِيُ وَ لِحُيَتِي ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُمَّ جَمَّلُهُ وَ آدِمُ جَمَالَهُ قَالَ الرَّاوِي عَنْهُ فَبَلَغَ بِضُعًا وَّ ثُمَانِيُنَ سَنَةً وَ مَا فِي لِحُيَتِهِ بَيَاضٌ إِلَّا تَسُرُرٌ يَسِينُو وَ لَقَدُ كَانَ مُنْبَسَطَ الْوَجُهِ وَ لَهُ يَنُقَبِضُ وَجُهُهُ حَتَّى مَاتَ رَوَاهُ الْإِمَامُ اَحُمَدُوَ قَـالَ الْبَيهـقي اسناده صحيح و رواه الترمذي و قبال مَسَبِحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَجُهِي وَدَعَالِي قَالَ عُرُوزَةُ إِنَّهُ عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِيُنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِيُ رَأْسِهِ إِلَّاشَعَوَاتٌ بِيُصْ وقال حَذَيث حَسَنَ. الرسول الاعظم والبركة في العمرو الصحة بدعائهصلوات الله وسلامه عليه (١٣٣٤) عَنُ حُزَيْمٍ قَالَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى السُّلِّهِ عَلَيْهِ وَسَسَّلَهَ إِنَّىٰ رَجُلٌ ذُوْسِنَّ وَ هٰذَا ٱصَّغَرُ بَينِي قَسَمُتُ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَ يَا غُلَامُ فَاحَـٰذَ بِيَـٰدِيُ وَ مَسَحَ بِرَأْسِيّ وَ قَالَ بُارَكَ اللَّهُ فِيُكَ أَوْ بُورِكَ فِيُكَ فَرَأَيْتُ حَنْظَلَةً يُؤْتَى بِالْإِنْسَانِ الْوَارِمِ فَيَمُسَحُ بِيَدِهِ وَ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ فَيَذُهَبُ الْوَرَمُ وَ فِي رواية وَ الشَّاةِ

بہتائی اور دوبار بیدعادی خوب پرانا کر اور خوب پہن - پھراوڑھنی کی دھاریوں پہنائی اور دوبار بیدعادی خوب پرانا کر اور خوب پہن - پھراوڑھنی کی دھاریوں کود کیھنے گئے اور اپنے دست مبارک ہے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے ام خالد این 'سَب ' ہے - سناحبشی لفظ ہے اس کے معنی ہیں بہت اچھا - تو وہ اوڑھنی بہت دنوں تک چلتی رہی اور یہاں تک باتی رہی کہ بوسیدہ ہوگئی - اوڑھنی بہت دنوں تک چلتی رہی اور یہاں تک باتی رہی کہ بوسیدہ ہوگئی -

(۱۳۴۱) یز بدعمر و بن اخطب انصاری رضی الله تعالی عند سے روایت به که حضورصلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فر مایا ذرا میر سے قریب آؤ - تو آپ سلی الله علیه وسلم نے اپنا دست مبارک میر سے ہراور ڈاڑھی پر پھیرا پھر فر مایا اے الله ان کوحسن و جمال عطا فر ما اور ان کے حسن و جمال کو قائم رکھ – راوی ان کا حال بیہ بتاتے ہیں گہان کی عمر پڑھا و پراسی کی ہوئی گران کی ڈاڑھی میں بس چند ہی بال سپید ہوئے تھے – وہ بہت بنس کھ تھے اور مرتے مرتے ان کے چبر سے پر جمریاں نہ پڑیں – (احمہ) تر ندی نے یوں مراتے مرتے ان کے چبر سے پر جمریاں نہ پڑیں – (احمہ) تر ندی نے یوں روایت کی ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے میر سے چبر سے پر دست مبارک روایت کی ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے میر سے چبر سے پر دست مبارک روایت کی ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے میر سے چبر سے پر دست مبارک روایت کی ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے میر سے چبر سے پر دست مبارک روایت کی ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے میر سے چبر سے پر دست مبارک بھیرا اور میر سے حق میں بید دعا فر مائی – عروہ رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ وہ ایک سوہیں برس تک زند و رہے گران کے سر میں بس چند ہی بال سفید ہونے یائے تھے –

### ِ جضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی ڈیائے مبارک سے عمراور صحت میں معجزانہ برکت اور ترقی

(۱۳۴۷) حزیم بیان کرتے ہیں کہ (خطلہ کے والد خطلہ کو لے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور) عرض کی یار سول اللہ! میں ایک بوڑھا آدی ہوں اور یہ میر اسب سے جھوٹالڑ کا ہے۔ میں نے اپنا مال اسے بانٹ کر دے ویا ہے۔ آپ نے فر مایا میاں لڑک آگے آؤ۔ پھر آپ نے میر الم ہاتھ پکڑ کرمیر سے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی کہ اللہ بچھ میں برکت دے۔ یا یوں فر مایا کہ بچھ میں برکت ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کا بیر مایا کہ بچھ میں برکت ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کا بیر مال نہ بھیا کہ ان کے بیاس ورم والا انسان (اور دوسری روایت بکری اور بیر مال نہ بھیا کہ ان کے بیاس ورم والا انسان (اور دوسری روایت بکری اور

وَ الْبَعِيْسِ وَ يُسَذَّكَرُ عَنُ آبِسَى سُفْيَانَ وَ اِسْمُهُ مَـٰ ذُكُوكُ ٱنَّاهُ ذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مُسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ وَ دَعَا لَهُ بِ الْبَرَكَةِ فَكَانَ مُقَدُّمُ رَأْسِهِ مَوْضِعُ يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اَسُودَ وَ سَائِرُهُ اَبُيَضَ.

إِلَّا وَ رَأَيْتُهُ كَأَنَّ عَلَى وَجُهِهِ الدِّهَانَ.

الساعة و احوال الفتن صلوات الله

(رواهما البخاري في تاريخه)

(١٣٣٨) عَنُ اَبِي الْعُلْي قَسَالَ كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَــمَـرَّ رَجُــلٌ فِي مُوْخَّرِ الدَّارِ فَرَأَيْتُهُ فِي وَجُهِ فَتَادَةَ قَسَالَ كَسَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ وَجُهَهُ قَالَ وَ كُنْتُ قَبُلُ مَا رَأَيُتُهُ

(رواه الامام احمد)

الرسول الاعظم و ما اخبر من اشراط وسلامه عليه

(١٣٣٩) عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَاٰتَقُومُ السَّاعَةُ حُتَّى تَبِخُرُجُ نَبَارٌ مِّنُ اَرُضِ الْمِجَازِ تُضِيءُ لَهَا أَعُنَاقُ الإبلِ بِبُصُوكِ. (رواه الشيخان) (١٣٥٠) عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ وَ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ

اونٹ بھی ہے ) لا یا جاتا اور حظلہ اس پر بسم اللہ کہہ کر ہاتھ پھیر دیتے تو ورم اورسوجن اسی وفت ختم ہو جاتی اور ابوسفیانؓ ( جن کا نام مدلوک ہے ) بیان کرتے ہیں کہ وہ منظلہ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کرآ ئے تو وہ اسلام لے آئے -حضورصلی اللہ عابیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فر مادی اوران کے سریر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا فر مائی - تو جہاں حضور صلی اللّه عابيه وسلم نے دست ِمبارک ان كےسركے الكے حصه برركھا تھا'صرف وہ ساه ربا (لیعنی ضعیف العمری میں ) بقیہ سرسفید ہو گیا تھا۔ ( بخاری )

(۱۳۲۸) ابولیعلی بیان کرتے ہیں کہ میں قیادہ بن ملحان کے پاس ان کے مرض الموت میں ان کے پاس موجودتھا تو ایک شخص گھر کے آخری حصہ سے گزرے نو میں نے اس کاعکس حضرت قیادہ کے چہرہ پر دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرہ پر دست مبارک پھیر دیا تھا-راوی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی میں ان کودیکھتا تھا تو ایسامعلوم ہوتا تھا گویاان کے چہرہ پر روغن ملا گیا ہو-

وہ احوال ووا قعات جوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے علا مات قیامت اور پیش آنے والے فتنوں کے متعلق بیان فر مائے

(۱۳۴۹) ابو ہررہ رضی اللہ عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اس وفت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی زمین ہے ایک آگ ظاہر نہ ہوجس کی روشنی ہے بصرہ کے اوننوں کی گر دنیں حیکنے لگیں گی- (شیخین)

(۱۴۵۰) ابوسعید واساء رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ آپ صلی الله عَنْهُمَا أَنَّ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عليه وسلم في عمارين ياسررضَى الله تعالى عنه كي تي مين قر ماياس بي جارب

<sup>(</sup>۱۳۴۹) \* یه آگ ۱۵۰ هے کتر ب میں ظاہر ہو چکی ہے بجیب تر یہ ہے کہ پتھراس سے جل کرخاک ہو جاتے تھے مگراس پر گوشت نہ

کومسلمانوں کی ایک باغی جماعت قبل کرے گ-(شیخین)

(۱۳۵۱) ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ تعلیہ وسلم نے قر مایا کسر کی ہلاک ہوگا اور اس کے بعد اس کا نام و نشان اس طرح منے گا کہ پھر کوئی کسر کی نہ ہوگا اور قیصر بھی ضرور ہلاک ہوگا اس کے بعد پھر دوسرا قیصر نہ ہوگا اور یقین کرو کہ ان کے خزائے تم لوگ اللہ کے راستے میں لٹادو گے۔ (شیخین)

(۱۴۵۴) جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ یقینا مسلمانوں کی ایک قَبَالُ لِعَنْمُنَادِ بُنِ يَنَاسِرُ ۖ تَقَتَّلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ . (رواه الشيخان)

(۱۳۵۱) عَنُ أَسِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَکَ قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَکَ كِسُرَى بَعُدَةً وَ قَيْصَرُ كِسُرَى بَعُدَةً وَ قَيْصَرُ لَكُونَ قَيْصَرُ بَعُدَةً وَ قَيْصَرُ لَيُعُدَةً وَ لَتُمْنُوفَ لَكُنُوزَ هُمَا فِي سَيِيلِ اللَّهِ (رواه الشيخان) كُنُوزَ هُمَا فِي سَيِيلِ اللَّهِ (رواه الشيخان) كُنُوزَ هُمَا فِي سَيِيلِ اللَّهِ (رواه الشيخان) عَنُ جَابِر بُنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِعُتُ رَسُولًا اللَّهِ فَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لُولُ وَلَهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لُولَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَا اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَا الْمُعْتُلُهُ وَلَهُ الْمُ الْمُ الْمُلِي الْمِلْهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْتُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللْمُ الْمُؤْمِ لَا اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلْهُ وَلَا اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ لَا اللْمُ الْمُؤْمِ لَا اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ لَهُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤ

(۱۳۵۲) \* ابیض کسر کی کے ایک کل کا نام تھااور حضرت سعد کے غید فاروقی میں اس کو فتح کیا تھا۔ کسر کی شابان ایران کا لقب تھااور تھیں شابان روم کا۔ شابان ایران میں میہ کسر کی بن ہر مزسب سے آخری کسر کی گذرا ہے۔ اس کے بعد پھر کسر کی لقب کا کوئی بادشاہ تخت نشین نہیں ہوا۔ بن دجر کی میڈیت صرف ایک معمولی درجہ کی تھی و وکوئی بادشاہ نہ تھا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس زیانے کی تو ٹی ترین اور مشہورترین دو سلطنق کے کماتی اور کمشری کے ساتھ آپ کی میہ پیش گوئی ہوتی ہے اور پھر کس صدافت وصفائی کے ساتھ کتنی تھوڑی مدت میں پوری بھی ہوجاتی ہے۔ کہ بھی ہوجاتی ہے۔

عند بہت سے اہل کیاب اس کے شاہد ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ اہو وسلم کا وہ مکتوب گرامی بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ برقل عند فی خاندان میں قابل احترام مقام پر کیے بعد ویگر نے متقل و موتا چلا آتا ہے اور سیند شخ بخار کی تک نے اس کی تصدیق بخ کی ہے اور اپنی آفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے۔

بخ کی ہے اور اپنی آفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے۔

( دیکھوالجواب آھیج نے اص ۹۸)

و قد اخبر غير واحد ان هذا الكتاب الى الآن باق عند ذرية هرقسل فى اعز مكان پتوارثونه كابر اعن كابر واخبر غير واحد ان هذا الكتاب باق الى الان عند الفنش صاحب قشتاله و بلاد الاندلس يفتخرون به و هذا امر مشهور و معروف و قد روى سنيد و هو شيخ البخارى فى تفسيره. (الحواب الصحيح ج ١ ص ٩٨)

جب بیخبرآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کو پینچی تو آپ نے فرمایا کہ قیصر پچھ دنوں اور باتی رہے گا۔ جافظ ابن تینیہ نے امام شافعی ہے۔ اس حدیث کا شان ورو دبھی نقل کیاہے۔ اس حدیث کی شرح میں اس کی رعابیت لازی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قریش کی قدیم سے شام وعراق کی طرف بڑی آمد ورفت رہا کرتی تھی۔ جب بیاسلام میں داخل ہو گئے تو ان کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ اب آمد ورفت علی ہے۔

لَّتَفُتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيُنَ أَوُ قَالَ الْمُسُوْمِنِيُنَ كَنُزَالِ كِسُرَى الَّذِي فِى الْهُيُصِ. (رواه الشيخان)

(۱۳۵۳) إِنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ آخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَثْ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسُرِى مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُذَافَةَ السَّهُمِى كِسُرِى مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُذَافَةَ السَّهُمِى فَامَرَهُ أَنْ يَدُفَعَهُ اللَّهُ عَظِيمِ الْبَحُرَيُنِ فَذَفَعَهُ فَامَرَهُ أَنْ يَدُفَعَهُ اللَّى عَظِيمِ الْبَحُرَيُنِ فَذَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحُرَيُنِ إلَى كَسُرى فَلَمَّا قَرأَةٌ مَزَقَة فَا عَظِيمُ الْبَحُريُنِ إلَى كِسُرى فَلَمَّا قَرأَةٌ مَزَقَة فَا عَظِيمُ الْبَحْرِينِ إلَى كِسُرى فَلَمَّا قَرأَةٌ مَزَقَة وَ فَعَ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ يُمَزَقُونُ وَسُلُمُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمَزَقُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمَزَقُونُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمَزَقُونُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمَزَقُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمَزَقُونُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمَزَقُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمَزَقُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمَزَقُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمَوَقُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمَزَقُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمَرَقُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُمُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُعْمَرُ قُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُعْمَرُقُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُ اللهُ 
(١٣٥٣) عَنُ زَيُنَبَ بِئُتِ جَحُشٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَهُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَهُولُ لَا اللهُ اللهُ وَيُلِّ لِلْعَرْبِ مِنْ فِغْنَةٍ قَدِ الْمَوْلُ لَا اللهُ اللهُ وَيُلِّ لِلْعَرْبِ مِنْ فِغْنَةٍ قَدِ الْمَتُوبَ فَيْعَ الْمَوْمَ مِنُ رَدُم يَاجُوجَ وَ مَا جُوجَ مَا جُوجَ مَعْ الْمَوْنَ فَلَتُ يَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
(رواه الېخاري)

جماعت یا مؤمنون کی (راوی کوان دونوں گفظوں میں سےاصل لفظ کے متعلق شک ہے) شاو کسریٰ کاوہ خزانہ جواس کے قصرابیض میں ہے فتح کرے گی-شک ہے)

(۱۲۵۳) ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت اپنا فرمان سرئ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ اس کو بحرین کے حاکم کو وے دیں۔ بحرین کے حاکم نے اس کو کسرئ کے حوالہ کر دیا۔ جب اس نے فرمان مبارک کو پڑھا نو غصہ میں آ کر گئر ہے گئرے کر ڈالا۔ مجھ کو خیال آتا ہے کہ ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بریہ بددعا کی کہ وہ بھی پارہ پارہ پارہ کر دیے جا تیں۔

( بخار ئ شریف )

(۱۴۵۴) زینب بنت جحق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تخریف لائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بیکلمات تھے لا اللہ اللہ عاص طور پر عرب کے لیے افسوس ہے اس فتنے کی وجہ ہے جو زو کی آپنچا ہے یا جون و ما جون کی سد کا آتا حصہ کھل چکا ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آگو تھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا کر بتلایا - زینب بولیس یا رسول اللہ علیہ وسلم نے آگو تھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا کر بتلایا - زینب بولیس یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگوں پر دیہ ہلاکت آپ وقت آسکتی ہے کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں ۔ آپ نے فر مایا کیوں تہیں جب گندگی بہت زیادہ پھیل پڑے - (فیلا کشو حکم المکل)

للے .... میں بہت دشواریاں جائل ہو جا کمیں گی اور تجارتی مسائل کاحل گیا ہوگا ۔ چنانحة اس کا تذکر وآ تخضرت ملی الله علیه وسلم ہے بھی ہوا ۔ یہ ن کرآپ نے نے فرمایا اب یہ دور ہی ختم ہو جائے گا اور نہ گسری رہے گا اور نہ قیصر چونکہ اس وقت قریش کا روئے خن شام وعراق گی جانب تھا اس لیے حدیث کی مراد بھی بھی ہونی جا ہے گہ اب شام تیں قیصر اور عراق میں کسری باتی نہ رہے گا - عالم کے اطراف و نواجی ہے بہاں کوئی بحث ہی نہ تھی اور نہ سارے جہان سے قیصریت و کسروا نیت کے خاتمہ سے قریش کوکوئی سرو کا رتھا ۔ یہ دوسری بات ہے کہ کمسری خود اپنی اور شمل ہے ایسا نابو دہوا کہ پھراس کا کہ ہیں نام و نشان نہ رہا اور قیصرا ہے اور بکی بدولت گوملک شام سے مٹ گیا مگر نہ اس طرح کہ زمین کے کسی گوشہ پر بھی اس کا نام و نشان نہ رہتا بلکہ اس کے ادب واحتر ام کا کھیل اس دنیا میں اس کوئل گیا اور پچھ دنوں کے لیے اس کی سلطنت شام ہے ہٹ کر ملک روم میں اور رہ گئی ۔ (الجواب الشیح جے سم ۱۳۳)

(١٣٥٥) عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ يَـقُولُ سَمِعُتُ السَّادِقِ الْمَصُدُوقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّادِقِ الْمَصُدُوقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَقُولُ هَلاكُ أُمَّتِى عَلَى يَسَدَى غِلْمَةٍ مِّنُ يَسَقُولُ هَلاكُ أُمَّتِى عَلَى يَسَدَى غِلْمَةٍ مِّنُ يَسَقُولُ هَلاكُ أُمَّتِى عَلَى يَسَدَى غِلْمَةٍ مِّنُ قَلْرَيْهُ إِنَّ قَلْمَ اللَّهُ هُرَيُرَةُ إِنَّ فَيَنِي فَلَانٍ وَ بَنِى فَلَانٍ .

(رواه البخاري)

(١٣٥٦) عَنُ أَبِي هُزَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقُتَتِلَ فِئتَانِ دَعُوا هُمَا وَاحِدَةٌ.

(رواه البخاري)

اللّه عَلَيْهِ وَسَلّه هُولِيُوة عَنِ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّه قَبِالٌ يُخَرِّبُ الْكَعْبَة اللّه عَلَيْهِ وَسَلّه مَ قَبِالٌ يُخَرِّبُ الْكَعْبَة فُوالسُّويُ قَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ. (رواه البحارى) فُوالسُّويُ قَتَيْنِ مِنَ الْحَبْسَنِّ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَنِ الْحَبْسَنِ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لِسُواقَة بُنِ مَالِكِ كَيْقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لِسُواقَة بُنِ مَالِكٍ كَيْقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لِسُواقَة بُنِ مَالِكٍ كَيْقَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لِسُواقَة بُنِ مَالِكٍ كَيْقَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لِسُواقَة بُنِ مَالِكٍ كَيْقَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لِسُواقَة بَنِ مَالِكٍ كَيْقَ اللّه اللّه عَمْدُول الْحَمُدُ لِلّهِ اللّه عَلَيْه اللّه عَمْدُ وَ قَالَ قُلِ الْحَمُدُ لِلّهِ اللّه عَمْدُ لِلّهِ اللّه عَمْدُ وَ الْمَسْفَى السَواقَة كَاللّه اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلْهُ اللّه عَلَيْه اللّه عَلْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلْه اللّه عَلَيْه  اللّه عَلَيْه اللّه اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ

(كذافي الخصائص ج ٢ ص ١١٣) (١٣٥٩) عَـنِ ابُنِ مُحَيُرِيُزِ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ

(۱۳۵۵) ابو ہریے گا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے راست بازی زبان مہارگ سے ساہیے جن کی صدافت کا جہان قائل ہے۔ آپ سے بیچر تاک بات کی ہیں ہے کہ میری امت کی ہلاکت چند قریش لڑکوں کے ہاتھ پرظہور پذیر ہوگ ۔ مردان نے تعجب سے پوچھا کیا نوعمرلڑکوں کے ذریعے؟ ابو ہریر ہ اللہ کہا جی ہاں مجھ کو اس طرح معلوم ہے اگر جا ہوں تو نام لے کران کے باپ دادا تک کا نسب بھی بیان کردوں۔ ( بخاری شریف )

(۱۳۵۲) ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا قیامت اس وفت تک نہ آئے گی جب تک کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں جنگ نہ ہولے جن کا دعویٰ ایک ہی ہو-

#### ( بخاری شریف )

(۱۴۵۷) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ تعبۃ اللہ کو تباہ کرنے والا ایک حبثی شخص ہوگا جس کی پنڈلیاں حجموثی حجوثی ہوں گی - ( بخاری شریف )

(۱۴۵۸) حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا اس وقت تیری مسرت وخوشی کا عالم کیا ہوگا جب تو کسریٰ کے دوکیگن پہنے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسریٰ کے وہ دوکیگن ایران کی فتح کے بعد پیش کیے گئے تو انہوں نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور پیش کیے گئے تو انہوں نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور ان کے ہاتھوں میں وہ گنگن ڈال دیئے اور فر مایا کہ اب اس خداگی تعریف کروجس نے کسریٰ کے ہاتھوں سے یہ گئن نکال کران کوسراقہ جیسے دیہاتی کروجس نے کسریٰ کے ہاتھوں سے یہ گئن نکال کران کوسراقہ جیسے دیہاتی

(۱۴۵۹) ابن مجیریز رضی التد تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

(۱۳۵۸) \* سوچنے کہ یہ بیش گوئی ایک ریگستان کوگلزار بنادینے والے نے س کے متعلق اور کن حالات میں کی تھی کیا ظاہری اسباب اس کی تا ئید کر سکتے تھے گر آج آپ کے سامنے وہ ایک واقعہ بن کرنظر آئر ہاہے - کیااس کو مجزات کی فہرست سے خارج کرڈ النامعقول ہے یا معجز ہصرف ان ہی اعبال تک محدود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِسُ نَطُحَةٌ اَوُ نَطُحَتَانِ ثُمَّ لَا فَارِسَ بَعُدَ هَذَا وَ الرُّوُمُ ذَوَاتُ الْقُرُونِ كُلَّمَا هَلَكَ قَرُنٌ خَلَفَهُ قَرُنٌ (احرحه البيهقي)

(كذافي الحصائص ج٢ ص ١١٣) (١٣٦٠) عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَ اَرُدَفَنِي خَلُفَهُ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا ذَرَّ أَرَايُتَ إِنُ اَصَابَ النَّسَاسَ جُوعٌ شَهِيلٌ حَتَّى لَا تَسْتَطِيُعَ اَنُ تَعَفُومَ فِرَاشَكَ إلَى مَسْجِدِكَ كَيُفَ تَعَشَنُعُ؟ فَقَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آعُلُمُ قَالَ تَعَفَّفُ قَالَ يَا أَبَّا ذُرِّ أَرَأَيُتَ إِنَّ آصَابَ النَّاسَ مَوُّتُ شَـدِيُدٌ حَتْسَى يَكُونَ الْبَيْتُ بِالْعَبُدِ كَيُفَ تَسَسَعُهُ؟ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ اِصْبِرُيَا أَبَا ذُرٌّ أَرَأَيُتَ إِنَّ قَتَسَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى تَغُرَقَ حِجَازَةُ الزَّيْتِ مِنَ الدَّمَاءِ كَيُفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعُلَمُ قَالَ أَقُعُدُ فِي بَيُتِكَ وَ اَغُلِقُ عَلَيْكَ بَابَكَ فَقَالَ إِنْ لَمُ أَتُسرَكُ قَالَ فَائُتِ مَنْ آنُتَ مِنُهُ فَكُنُ فِيُهِمُ قَالَ فَإِنُ الْحَذُ سِلَاحِي قَالَ إِذًا تُشَارِكُهُمُ قِيبِهِ وَ لَٰكِنُ إِنْ خَشِيبُتَ أَنْ يُسرَوِّعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَٱلُق طَرَفَ رِدَاءِ كَ عَلَى وَجُهِكَ يَبُوُءُ بِإِثْمِكَ وَ إِثْمِهِ. (رواه ابن حبال)

(الاسَّا) عَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ النُحْشَنِي وَ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَوَّاحِ وَ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَوَّاحِ وَ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِي عُبَيْدَةً بُنِ اللَّهَ بَدَأَ هَذَا صَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَدَأَ هَذَا الْاَمْرَ نُبُوَّةً وَ رَحْمَةً وَ كَائِنًا خِلَافَةً وَ رَحْمَةً الْاَمْرَ نُبُوَّةً وَ رَحْمَةً وَ كَائِنًا خِلَافَةً وَ رَحْمَةً

علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس تو بس ایک ٹکر دو ٹکر میں ختم ہوجانے والا ہے اس کے بعد فارس کا تو نام ونشان بھی باقی نہ رہے گا ہاں روم کچھ باقی رہے گا ایک قرن ختم ہوگا اس کے بعد دوہرا باقی رہے گا -(بیہتی شریف)

(۱۳۷۰) ابوذر ٌ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم گدھے برِسوار ہوئے اور مجھے اپنے چیچھے بٹھا لیا ٹھر فر مایا اگر کسی ز مانے میں لوگ بھوک کی شدت میں مبتلا ہوں ایسی بھوک کہ اس کی وجہ سے تم اپنے بستر سے اٹھ کرنماز کی جگہ بھی نہ آ سکوتو بتاؤاس وفت تم کیا کرو گے۔ انہوں نے عرض کی رینو خدا تعالی اوراس کا رسول ہی زیادہ جان سکتے ہیں۔فرمایا دیکھواس وفت بھی کسی ہے سوال نہ کرنا – احجھا ابو ذراً بتاؤ اگراوگوں میں موت کی البی گرم بازاری ہو جائے کہ ایک قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر جا پہنچے- بھلا ا سے زمانے میں تم کیا کرو گے؟ یہ بولے کہ اس کوتو القد تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا دیکھو صبر کرنا۔اس کے بعد آپ نے فرمایا: اگر لوگوں میں ایباقل و قبال ہو کہ خون''حجار زیت'' تک بہہ جائے بھلا اس وفت تم کیا کرو گئے انہوں نے عرض کی بیر بات تو القد تعالی اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں فر مایا'بس اپنے گھر میں گھسے رہنااورا ندر سے اپنا درواز ہبند کر لینا - انہوں نے عرض کی اگر اس پر بھی حصوت نہ سکوں - فر مایا کہ پھر جس قبیلے میں کے ہووہاں چلے جانا-انہوں نے عرض کی اگر میں بھی اپنے ہتھیار سنجال لوں-فر مایا تو تم بھی فتنے میں ان کے شریک سمجھے جاؤ گے-اس لیے شرکت ہرگزنه کرنااوراگرتم کوڈر ہوکہ تلوار کی چیک تم کوخوف زوہ کردے گیاتو ا پئی جا در کابلیه اپنے منه پرڈ ال لینا اور قتل ہونا گوار اکر لینا ہتمہار ہے اور قاتل کے گنا وسب کے سب قاتل ہی کے سریر جائیں گے۔ (ابن حبان) (١٣٦١) ابونغلبةٌ،ابوعبيدةٌ اورمعانُّهُ، بيه تينوں اصحاب رسول التدصلي القدعاميه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ اس دین کی ابتداء نبوت اور رحمت ہے ہوئی پھر کچھ دن خلافت اور رحمت رہے گی- اس کے بعد خلافت کا دورختم ہو جائے گا اور کا نئے والا ملک بن جائے گا -سرکشی اور جبر وتشد داور امت میں

وْ كَنَائِنًا مُلُكُما عَنْ وَضَاوً وَكَائِنًا عُتُوَةً وَ. جَبرِيَّةً وَ فَسَادًا فِي الْاُمَّةِ يُسْتَحِلُونَ الْفُورُجَ وَالْنَحُمُونَ الْفُورُجَ وَالْنَحُمُونَ الْفُورُجَ وَالْمَحْرِيُورَ وَيُنْصَرُونَ عَلَى وَالْمَحْرِيُورَ وَيُنْصَرُونَ عَلَى فَالْمَحُورَ الْمَحْرِيُورَ وَيُنْصَرُونَ عَلَى فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزَوْجَلً وَيُواء الوداؤد الطيالسي).

(١٣٦٢) عَنُ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ تَكُولُ خِلَافَةُ النَّبُوَةِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً ثُمَّ تَصِيرُ مُلُكًا.

(رواه احمد و الترمذى و ابوداؤد) (۱۳۹۳) عن أنس قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانِ الصَّابِرُ فِيُهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الجَمَرِ.

(رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب اسنادا) (۱۳۲۳) عَنُ أَبِي هُسَرَيْسَرَةَ قِالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ فِي رَمانِ مَنُ

فساد کا دور دورہ ہو جائے گا۔ تا آئکہ حرام کاری۔ شراب خوری اور ریشم گو لوگ حلال بنالیں گے اوران حالات میں بھی قدرت کی بیڈھیل ہوگی کہ فتح و نصرت اور رزق کی فراغت برابران بررہے گی پیہاں تک کہان کی موت آ جائے گی۔

## (ابوداؤ دطیالسی)

(۱۳۶۲) سفینہ ڈسول الندسلی الند علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میر ہے بعد کیمر فلا فٹ نہیں ہو تا ہوں کی اس کے بعد پھر خلا فٹ نہیں ہوگ بلکہ ملک گیری ہوجائے گی-

(رواه احمد والتريذي وابوداؤه)

(۱۳۷۳) انس رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد عالیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آیک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ دین کی حالت ایسی کنزور ہو، جائے گی کہ دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسا ہاتھ میں انگار ہ کیڑنا۔ (ترندی شریف)

(۱۳۲۳) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم اس وفت اسلام کے پرشوکت زیانے میں ہو جو شخص تم

(۱۳۶۳) ﷺ سفینداس کی تغییر کرتے ہیں کے خلافت صدیقی دو سال رہی اس کے بعد دس سال تک خلافت فاروقی کاوور رہا' پھر ہارہ سال عثمان نئی گئی کی خلافت ہے۔ یہ مجموعہ تمیں سال ہو گئے۔ حضرت امام حسن کے دور کے چھے ماد ٹی مدت ملاکر خلفائے اربعہ کی خلافت کی مدت ملاکر خلفائے اربعہ کی خلافت کی مدت کھر ہوگیا اور مشدو بدایت کا وہ دورختم ہوگیا جس کوخلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ملک گیری مطمح نظر ہوگیا اور مشدو بدایت کا وہ دورختم ہوگیا جس کوخلافت کہا جاسکتا تھا۔

ایک مرتبدارادہ کے بغیر خیال اس طرف منتقل ہوا کہ خلافت علی منصاح الدہوۃ کی مدت کل تمیں سال ہونے میں شاید حکمت یہ ہو کہ مجکم صدیث چونکہ ہرتاریخی نبی کی عمر پہلے نبی سے نصف ہوتی جلی آئی ہے اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کی عمر نزول سے پہلی اور بعد کی ملاکر ایک اس موبی ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں سے بیالی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ میری عمر ساٹھ سال ہوگ ۔ چنا نبچہ بحذف سرۃ پ کی عمر ببی ہوئی۔ اس حساب سے اگر آپ کے بعد نبوت باتی ہوتی اور کوئی نبی آنا مقدر ہوتا تو اس کی عمر آپ کی عمر کے نصف ہونی چاہیے تھی و و تمیں ہی ہے۔ چونکہ یہاں نبوت اب مقدر ہونی و نشد الحمد۔

یہاں بیامر قابل بادواشت ہے کہ جولوگ اس حدیث سے حضرت نیسٹی علیہ السلام کی وفات ٹابت کرتے ہیں ان کوسوچنا جا ہے کہ اس حدیث کے ماتحت کیائسی مدعی نبوت کی عمر آ تخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی عمر ہے بھی متجاوز ہو سکتی ہے؟

تَمَوَكَ مِنْكُمُ عُشُرَ مَا أُمَوْبِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِينَ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمُ بِعُشُرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجِا.

(زواه الترمذي)

(١٣٦٥) عَنْ أَبِي عَامِرٍ وَ ابِي مَالِكِ الْأَشُعَويْ قَالَ سُمِعْتُ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنُ أُمَّتِى أَقُوامٌ يَّسُتُحِلُونَ الْبَحَـٰذُو الْبَحَرِيْرَ وَ الْخَمُزَ وَ الُهُ عَازِفَ وَ لَيَسُزِلَنَّ اقْوَامٌ اللَّي جَسُب عَلْم يَّرُو حُ عَلَيُهِمْ بِسَارِحَةٍ لَّهُمْ يَأْتِيُهِمُ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ إِرْجِعُ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيُّتُهُمُ اللَّهُ وَ يَنْضُعُ الْعَلَمَ وَ يَهُسَعُ الْحَرِيُنَ قِرَدَةً وَ خَنَازِيُوَ اِلَّى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ. (رواه البحاري) (١٣٦٦) عَنْ عَـمُـرِو بُنِ عَوُفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ إِنَّ الدَّيُنَ لَيَـٰأُرِزُ إِلَى الْحِجَازُ كُمَّا تَـاٰزُزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحُرِهَا وَ لَيَعُقِلَنَّ الدَّيُنُ مِنَ الْجِجَازِ مَعُقِلَ الْلارُويَةِ مِنَ الْجَبَلِ. إِنَّ الدَّيْنَ بَدَأَ غَرِيبًا وَ سَيَعُولُ كُمَا بَدَأَ فَطُوبُنِي لِلْغُرَبَاءِ و لهم الَّـذِيْنَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنُ

(رواه الترمذي و روي مسلم اوله و في و هو يار زبين المسجدين و في رواية الي المدينة) (١٣٦٤) عَنْ أَبِي مُوْسَىٰ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

بَعُدِي مِنْ سُنَتِي.

میں ہے اسلامی احکام کا دسوال حصہ بھی جھوڑ ہے گا وہ ہلاک ہوگا اور آ گے اسلام کے ضعف کا وہ دوراً نے والا ہے کہ اس میں جو شخص اس کے دسویں حصہ پر بھی ممل کرے گاوہ بھی نجات یاجائے گا- (ترندی)

(۱۴۷۵) ابوعامر ٔ اورابو ما لک اشعریؓ ہے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے خود سنا ہے کہ میری امت میں پچھالوگ ضرور ا پہنے آئیں گے جوخالص اور غالب ریشم کے کپڑوں اور شراب اور باجوں کو حلال بنا کرر ہیں گے اور یہ بھی ہوگا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک قافلہ آ ا کراترے گا جب شام کوان کے مولیثی ان کے پاس آئیں گے تو ایک شخص ا بنی حاجت لے کران کے باس آئے گاوہ جواب دے دیں گئے تم کل آنا-اللہ تعالیٰ رات ہی میں ان پرعذَ اب ناز ل فر مائے گا۔ پہاڑ ان پر گر پڑے گا اور کچھلوگوں کو ہمیشہ کے لیے بندروں اور سوروں کی شکل میں مسنح کرد ہے گا۔ ( بخاری شریف )

(۱۳۶۶) عمرو بنعوف ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا که آخر ز مانے میں دین تمام اطراف ہے سکڑ کر حجاز کی طرف اس طرح لوٹ آئے گا جیبا کہ سانپ دور دور جا کم پھراہے ہی سوراخ کی طرف لوے آتا ہے اور آخر میں وین حجاز میں آ کراس طرح پناہ لے گا جیسا کہ پہاڑی کرا پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پناہ لیتا ہے۔ بے شبہ جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو و واکک پر دلیں شخص کی طرح اپنے خیال کا آکیلا تھا اور آخر میں پھراسی طرح پر دلیمی بن جائے گا تو مبارک ہوان کو جودین کی خاطرائیے دلیں میں بھی پر دیسی کی طرح بن جائیں- بیلوگ وہ ہیں جواصلاح کریں گے میسری سنت کی ان باتوں کی جو بدعاتوں نے میرے بعد آ کرخراب کر دی ہوں گی-( ترندی شریف )

(۱۴۶۷) ابوموی رضی اللہ تعالی عند بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِّنْ حَوَا بُطِ عليه وسلم مدينة كَ أيك باغ ميں رونق افروز تصاوراس وفت آپ ايک تر

<sup>(</sup>۱۲۷۷) \* ایک جگہ خود راوی گابیان ہے کہ بینشست اس طرح پڑتھی کہ میں نے اس سےان کی قبروں کا انداز ہ کرلیا تھا۔ لکے ....

السَمْ بِينَةِ وَهُو مُتَكِى ءٌ يَّرُكُو بِعُودٍ فِي الْمَاءِ وَ السَّلُسُ إِذَا اسْتَفُتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ اِفْتِحُ وَ السَّلُ اللَّهُ عَنُهُ السَّفَة عَرَبُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ ال

(۱۳۹۸) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ لَمُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ز مین میں آیک لکڑی کا سہارا لیے ہوئے تھے کہ دفعۃ کی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ دیکھا تو وہ ابو بکڑ تھے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اوران کو جنت کی بشارت دے دی۔ دی۔ اس کے بعد پھر کس نے دروازہ کھلوانا چاہاتو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اوراس کو بھی جنت کی جنت کی بشارت سادی۔ اس کے اوراس کو بھی جنت کی بشارت سادی۔ اس کے بعد پھر ایک شخص نے دروازہ کھولا اوران کو بھی جنت کی بشارت سادی۔ اس کے بعد پھر ایک شخص نے دروازہ کھلوایا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دواوراللہ تعالی بعد پھر ایک شخص نے دروازہ کھلوایا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دواوراللہ تعالی کی جانب سے ایک آزمائش پر ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دیکھا تو وہ عثمان تھے۔ میں گیا اوران کو بھی جنت کی بشارت بنا دی اوران سے وہ دیکھا تو وہ عثمان تھے۔ میں گیا اوران کو بھی جنت کی بشارت بنا دی اوران سے وہ بات ہوں کہ دی جوان سے حق میں آ تحضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمائی اللی اس پرصبر کی تو فیق عطافر ما۔ اورائلہ ہی کی ذات پاک وہ نے جس سے ہرمعاملہ میں مدوطلب کی جاتی ہے۔

(۱۳۹۸) ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جبر کیل علیہ السلام کو کسی اپنی خاص صورت میں دیکھ پایا تو اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زیارت جس شخص کو بھی ہووہ آخر کارنا بینا ہوجا تا ہے مگر صرف ایک نبی اس سے مشتنی ہے لیکن آخر عمر میں ہوتا ہے فورا نہیں – ایک روایت میں ابن عباس کا بیہ بیان اور ہے کہ میں ان کوگاہ بگاہ اس طرح دیکھ لینا تھا جیسا کوئی شخص اپنے پاس والے شخص کو پس پردہ پر چھا کیں کی طرح دیکھ لینا ہے لیعنی بالکل آسے سامنے والے شخص کو پس پردہ پر چھا کیں کی طرح دیکھ لینا ہے لیعنی بالکل آسے سامنے صاف دیدار نہیں ہوتا تھا ور نہ معلوم نہیں کہ عام بشرکی کیا گت بنتی – (متدرک)

للے ..... بینی عثان ٔ جہاں بیٹھے تنھے وہ ایک جگہان حضرِات سے ایک جانب میں بیٹھے تنھے-حضرت ثناہ و لی اللّہ نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا کہ بعض بیداری کے واقعات بھی خواب کی طرح تعبیر طلب ہوتے ہیں پھراس واقعہ کی بھی تعبیرتحریر فر مائی ہے۔بعض نافہوں کواس سے بچھ غلط فہمی پیدا ہوگئی ہے۔

<sup>(</sup>۱۳۶۸) ﷺ یہ دیداررہ حانی قرب وخصوصیات پر بنی ہے۔ ابن عباسؓ تو ایک عظیم القدر فرشتے کے اپنے سے دیدار کی تاب ندلا سکے اور اپنی آخر عمر میں نابینا ہو گئے۔ پھر دیدار الہی کو اس پر قیاس کر لیہے آخر موسی علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغیبر کو بڑار اشتیاق کے باوجود''لن تر انی'' کا جواب سنمنا ہی پڑا۔ ایساایک جبرئیل علیہ السلام کے حق میں کیوں ارشا دفر مایا گیا۔ یہ بہت تفصیل کامخان ہے پھر بھی حقیقت حال کا علم تو اس علام الغیوب کو ہے۔ عالم شہادت کے بسنے والے عالم غیب سے بھلا کیسے آشنا ہوں۔الا ان بیشیاء اللہ

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبَا مَرُفَدِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اَبَا مَرُفَدِ الْعَنَوِيَّ وَ الزُّبَيْرِ بُنَ الْعَوَّامِ وَ الْمِفْدَادَ وَ كُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ اِنْطَلِقُوا حَتَى تَأْتُوا زَوْضَة خَاخٍ فَارِسٌ فَقَالَ اِنْطَلِقُوا حَتَى تَأْتُوا زَوْضَة خَاخٍ فَارَّ بِهَا امُرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنُ فَارَّ كُنَا هَا تَسِيْرُ فَارَّ كُنَا هَا تَسِيْرُ عَلَى المُمْشُوكِيُنَ فَادُرَكُنَا هَا تَسِيْرُ عَلَى المُمُشُوكِيُنَ فَادُرَكُنَا هَا تَسِيْرُ عَلَى المُمُشُوكِيُنَ فَادُرَكُنَا هَا تَسِيرُ عَلَى اللّهُ عَلَى المُمُشُوكِيُنَ فَادُرَكُنَا هَا تَسِيرُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ ال

(۱۳۲۹) حفرت علی رضی اللہ عند بیان فریاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اور ابومرفد رضی اللہ تعالی عند اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عند اور مقداد رضی اللہ تعالی عند ہم سب سواروں کو ایک گرفتاری کے سلسلہ میں جھیجا اور فر مایا جاؤ اور جب مقام روضہ خاخ پر پہنچو تو و ہاں تم کو ایک مسلمان عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہوگا جو حاطب (رضی اللہ تعالی عند) نے مشرکین مکہ کے نام لکھا ہے۔ ہم طے آخر ہم نے اس کو پکڑلیا۔ وہ اونٹ پرسوار' اس کو تیز دوڑ ائے لیے جارہی تھی اور ہم نے اس کو پکڑلیا۔ وہ کہاں ہے؟' وہ بولی میرے پاس تو کوئی خط تباش کیا مگرکوئی خط ہماری نظر نہ اس کا اونٹ بھا دیا اور اس کے کجاوہ میں خط تباش کیا مگرکوئی خط ہماری نظر نہ بڑا۔ ہم نے کہا یہ امر تو بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف بڑا۔ ہم نے کہا یہ امر تو بھی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ایک کم بلی واقع نہیں فر مایا تھے کو خط نکا لنا ہوگانہیں تو ہم نجھے نگا کرتے ہیں وہ ایک کم بلی بہتے ہوئے تھی جب اس نے دیکھا کہ میں اس کو نگا کرتے ہیں وہ ایک کم بلی یہ بہتے ہوئے تھی گر گر نے کے لیے اس کے یہ بند کی جگہ کی طرف بڑھا تو اس نے بالوں میں سے خط نکال کردے دیا ہم جہ بندگی جگہ کی طرف بڑھا تو اس نے بالوں میں سے خط نکال کردے دیا ہم جہ بندگی جگہ کی طرف بڑھا تو اس نے بالوں میں سے خط نکال کردے دیا ہم

(۱۳۲۹) ﷺ اسالیب کلام کونہ جاننے والا اور فصاحت و بلاغت کے انداز بیان سے نا آشایہاں محض لفظی چکر میں پڑ کرجیران رہ جاتا ہے اور بے دجہ دیاغ سوزی کر کے سوال و جواب کی البحص میں پھنس جاتا ہے اورایک کلام کا ذوق رکھنے والا جانتا ہے کہ بیصرف تشریف واکرام کاایک پیرایہ ہے جس میں لفظی وسعت ہوتی ہے گرو ومراوئیں ہوا کرتی ۔ دیکھتے ایک موقعہ پر اپنی شان بے نیازی کے اظہار کے لیے حق تعالیٰ کاارشاد ہے:

فَمَنُ شَاءَ فَلْيُوْمِنُ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُو . (الكهف: ٥٧) اب جوچا ہے ايمان لائے اور جوچا ہے كفركر ہے۔

اب يهاں كون كه سكتا ہے كه كفروا يمان كابند وكوا فقيار دے ديا گيا ہے اور يدونوں با تيں اس كے ليے جائز كردى كئى جيں بلكہ صاف فلا ہر ہے كہ شان ربوبيت كے استخناء اور اس كی بے نیاڑی كابيان ہے جس كا اصل مقعد ہے ہے كہ بند وكا ايمان وكفراس كے حق ميں سب برابر ہے۔ اس طرح مشلاً ایک طبیب اپ ہریض کی صحت کے بعد كہ و بتا ہے كہ اب جو جا ہو كھاؤ - كون كه سكتا ہے كہ ان كلمات سے اس نے زہراور معزاشیاء كی بھی اجازت و سے دی ہے بلكہ فلا ہر ہے كہ يہ بھی مريض ہے صحت كا ايك پيرا ہے بيان ہے۔ اس طرح احملوا ما سنت كا لفظ اہل بدر كے تق ميں اس كا اعلان ہے كہ آ ہے اس كی بدولت یقین كر لوكہ بخشے جا بچے لبذا اب جو ممل جا ہوكر و سید دوسری بات ہے كہ دائى كلمات چونكہ بن کی هیاں اس کا اعلان ہوتے ہیں اس ليے اس كی فطرت پر استخدا اثر انداز ہوجائے ہیں كہ پھراس كی دوسری بات ہے كہ دور نے كے اسباب كرنے كی صلاحیت ہی معدوم ہو جاتی ہے اس لیے یا تفظی تو سیج ایک طرف تو اگرام وتشریف كا بیغام ہوتی ہے اس دور زخ كے اسباب كرنے كی صلاحیت ہی معدوم ہو جاتی ہے اس لیے یافظی تو سیج ایک طرف تو اگرام وتشریف كا بیغام ہوتی ہے اس دور در ہری طرف كرائر سے ان كی حفاظت كی بشارت بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیج يہاں جاطب کے ممل كی صورت کتنی مبلک تھی حتی اللے استخد کی سے بیاں عاطب کے ممل كی صورت کتنی مبلک تھی حتی اللے ہیاں ہوتے ہیں اس اسباب کرنے کی مبلک تھی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیج بہاں جات کی کے اسباب کرنے کی مبلک تھی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیج بہاں جات کے مل كی صورت کتنی مبلک تھی حتی استخدا کہ استخدا کہ استحداد کی ساتھ کے اسباب کرنے کی بشارت بھی ہوتی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیج بیاں جات کے مساب کے مل کی صورت کئی مبلک تھی کی تھی استحداد کیا ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیج بیاں جات کے می کی مبلک تھی کو تو کی سید کی سیک کی سید کرنے کی سید کی سید کی سید کرنے کی سید کرنے کی سید کرنے کی سید کی سید کرنے کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کر سید کرنے کر سید کی سید کی سید کی سید کرنے کے کہ کر سید کرنے کی سید کی سید کر سید کی سید کر سید کرنے کی سید کر سید کرنے کر سید کر

الْكِشَابَ مِنْ عِقَاصِهَا فَآخَذُنَا الْكِتَابَ فَآتَيْنَا به رَسُولَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ الْمُشُوكِيْنَ بِمَكَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاحَاطِبُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاحَاطِبُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاحَاطِبُ مَا هَذَا؟ قَالَ لا تَعْجَلُ عَلَى إِنْ كُنْتُ امْرَا مُلُصَقًا فَى قُورُهُ مَنْ الْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ كَانَ مَنْ كَانَ مَعْ كَنْ مِن الْمُهُ الْحِرْيُنَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ عَلَى مَنْ الْمُسَلِّمُ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ عَلَى الْمُنَا فَيْ اللّهُ مَعْكَ مِن الْمُهُ الْحِرْيُنَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ عَلَى اللّهُ مَعْكَ مِن الْمُهُ الْحِرْيُنَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ عَلَى اللّهُ مَعْكَ مِن الْمُهُ الْحِرْيُنَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ عَلَى اللّهُ مَعْكَ مِن اللّهُ مَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ قَدُ صَدَقِكُمْ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ وَمَا فَعَلْتَ وَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْمُعَالِي وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنَافِقِ اللّهُ الْمُنَا اللّهُ الْمُنَافِقِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنَافِقِ اللّهُ الْمُنَافِقِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنَالِي الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الل

نے وہ خط لے لیا اور اس کو لے کر آپ صلی اللہ ہانے وسلم کی خدمت میں "
حاضر ہوئے - اس کو کھول کر دیکھا تو خلاف تو قع حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی جانب ہے ، مشرکیین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جنگی
رازوں کی اطلاع دی گئی تھی - آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے بوچھا کہو حاطب
(رضی اللہ تعالیٰ عینہ) بیہ کیا حرکت ہے؟ کہا: ذرا میری بات من لیں اور
میر ہے معاملہ میں جلدی نہ فرما نمیں میں خود اہل مکہ سے نہ تھا بلکہ باہر کا
آ دی تھا جوان میں آ کر ہس گیا تھا اور میہ جومہا جرین ہیں ان کی وہاں رشتہ
داری تھی جس کے ذراجہ ان کے عزیزوں کی وہاں تگہدا شت ہوری تھی میں نے ہو چا گہ جب میراان سے کوئی رہنے ناطے کا تعلق نہیں تو لاؤان پر
کوئی احسان ہی کر دوں جس کی رعابت ہے ورنہ میں نے بیح رکت نہ تو گفر کی
وجہ سے کی ہے اور شاس لیے کہ میں مرتہ ہو گیا ہوں یا گفر سے خوش ہوں میر ابیان من کر رسول اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: انہوں نے جو بات تھی وہ بچ
میر ابیان من کر رسول اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: انہوں نے جو بات تھی وہ بچ
کہد دی ہے - عررضی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: انہوں نے جو بات تھی وہ بچ
کہد دی ہے - عررضی اللہ تعالیٰ بحنہ غصہ میں ہو لے یا رسول اللہ (مسلی اللہ عابیہ وسلم ) مجھے اس منا فق کا شرتن سے جدا کرنے دیں؟ آپ سلی اللہ عابیہ وسلم ) مجھے اس منا فق کا شرتن سے جدا کرنے دیں؟ آپ سلی اللہ عابیہ وسلم ) علیہ وسلم کی الیہ وسلی اللہ عابیہ وسلم ) مجھے اس منا فق کا شرتن سے جدا کرنے دیں؟ آپ سلی اللہ عابیہ وسلم ) علیہ وسلم کی الیہ وہ جو اس منا فق کا شرتن سے جدا کرنے دیں؟ آپ سلی اللہ عابیہ علیہ وہ کی

للے ..... کہ اس پرنفاق وار تداد تک کا شہ بھی پیدا ہوسکتا تھالیکن جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کی حقیقت انسان کی ایک فطرت کی کمزور کی ہے ذیرانجمی آ گئے نہتھی۔

شان نبوت بھی کمالات رہانی کی کیسی مظہر ہوتی ہے کہ یہاں اب بھی پینیں فر مایا جاتا کہ بیاکوئی کفر کی بات ہی نہیں بیاقو صرف ایک انسانی کمزوری ہے جس ہے بشر جب تک و ہبشر ہے مشتنی نہیں ہوسکتا میادا اس تشریح ہے اس تشریف میں کی پیدا ہوا جوا کرم الکمات ہے اہل بدر کی مقسود تھی -

شَهِدَ بَدُرًا وَ مَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّ اللَّهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى آهُلِ بَدُرِ فَقَالَ اعْمَلُوا مَاشِئْتُمُ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمُ. (رواه الشيخان)

الله صَلَى الله عَليه وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ النَّجَاشِى الله عَليه وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ النَّجَاشِى الله عَليه وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ النَّجَاشِى فِي الْهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ النَّجَاشِى فِي الْهِ صَلَّى الله عَلَيه الله صَلَّى وَكَبَّرَ ارْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ. وَفِى رُوايَةٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم صَلَّى الله عَليه وسَلَّم صَلَّى عَلى إصْحَمَة النَّجَاشِي وَ فِي وَسَلَّم صَلَّى عَلى إصْحَمَة النَّجَاشِي وَ فِي لَي الله عَليه لَه عَليه الفَّالِحُ إِضَحَمَة فَامَنا وَ صَلَّى عَلَيه عَليه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه الصَّالِحُ إِضْحَمَة فَامَنا وَ صَلَى عَلَيه وَ فِي النَّهُ الشَّالِحُ الصَّحَمَة فَامَنا وَ صَلَى عَلَيه وَ فِي النَّه الصَّالِحُ الصَّحَمَة فَامَنا وَ صَلَى عَلَيه وَ فِي النَّه الصَّالِحُ الصَّحَمَة فَامَنا وَ صَلَى عَلَيه وَ فِي الله السَّلِحُ الله الصَّالِحُ الصَّحَمَة فَامَنا وَ صَلَى عَلَيه وَ فَي الله عَلَيه الصَّالِحُ الصَّحَمَة فَامَنا وَ صَلَى عَلَيه وَ فَي الله الصَّالِحُ الصَّحَمَة فَامَنا وَ صَلَى عَلَيه الصَّالِحُ الصَّحَمَة فَامَنا وَ صَلَى عَلَيه وَ فِي الله الصَّالِحُ الصَّحَمَة فَامَنا وَ صَلَى عَلَيه الصَّلَى عَلَيه الصَّلَى عَلَيه الصَّلَى الله الصَّلَى عَلَيه الصَّلَى عَلَيه الصَّلَى الله الصَّالِحُ الصَحَمَة فَامَنا وَ صَلَى الله الصَّلَى الله الصَّلَى الله الصَّلَى الله الصَّلَى الله السَّين المُسَلِي المَّلَى الله السَّين المُسَلَّى الله السَّين المَالِي السَّين المَّمَاتِ السَّين الله المَسْلِيم الله السَّين المَالِي السَّين المُسْلِيم الله السَّين الله المَالِي المَالِي المَّين المُسْلِيم الله المَلْكِ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَلْمِيم المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَلْمُ المِلْ المَلْمُ المَالِي المَلْمُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَال

(اَلْكُ) عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُقَعَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى زَيْدٍ يَعُوْدُهُ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى زَيْدٍ يَعُوْدُهُ مِنُ مَسرَضٍ كَانَ بِهِ قَالَ لَيُسسَ عَلَيْكَ مِنُ مَسرَضٍ كَانَ بِهِ قَالَ لَيُسسَ عَلَيْكَ مِنُ مَسرَضِكَ بَاسٌ وَ لَيْكِنْ كَيُفَ لَكَ إِذَا عُصَرَضِكَ بَاسٌ وَ لَيْكِنْ قَالَ الْحَتَسِبُ وَ عُصَرَبُ وَعَلَى الْخَتَصِبُ وَ الْمُحْدَةُ بِعُيْرٍ حِسَابٍ اللّهَ الْحَتَى قَالَ الْحَتَسِبُ وَ الْمُحْدَةُ بِعُيْرٍ حِسَابٍ وَاللّهَ الْحَدَدُ اللّهَ مَنْ وَعِلَى الْحَدَدُ اللّهَ الْحَدَدُ مَامَاتَ قَالَ لَا يُعَلِي عَلَى اللّهُ الْحَدَدُ مَامَاتَ وَاللّهُ الْمُعَدِي اللّهُ الْحَدَدُ اللّهُ الْحَدَدُ مَامَاتَ وَاللّهُ الْمُعَدَى اللّهُ الْمُعَدِي اللّهُ الْمُعَدِي اللّهُ الْمُعَدِي اللّهُ الْمُعَدِي اللّهُ الْمُعَدِي اللّهُ الْمُعَدِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

و سلم نے فر مایا بیہ جنگ بدر میں شریک ہو چکا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ شرکا نے بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ میے فر ما چکا ہے کہ جو تمل جا ہو کرو میں تم سب کو بخش چکا - (شیخین)

(۱۴۷۰) ابو ہریہ ورضی القد تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القیاسی القد علیہ وسلم نے نبجاشی کی خبر آئے ہے پہلے جس دن اس کا انتقال ہوا تھا اس دن دن لوگوں کے سامنے بیان فرما دی تھی اس کے بعد آپ سلی القد علیہ وسلم نے باہر تشریف لا کر نما نے جنازہ ادا فرمائی اور عپار تکبیر ہیں کہیں۔ حضرت جاہر رضی القد عند کی روایت میں ہے کہ رسول القد سلی القد تعالیٰ حضرت جاہر رضی القد تعالیٰ اور حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عند کی ایک روایت میں ہے کہ رسول القد سلی القد تعالیٰ کے ایک روایت میں ہے کہ نہا تھا لیٰ کے ایک نیک بندے اصحمہ کی وفات ہوگئی ہے اور اس پر نماز اوا فرمائی اور ہماری امامت فرمائی۔ اور حضرت عمران ہی حضین رضی القد تعالیٰ عند کی روایت میں ہے کہ آپ اور حضرت عمران ہی حضین رضی القد تعالیٰ عند کی روایت میں ہے کہ آپ صلی القد علیہ وسلی وسلی القد علیہ وسلی القد علیہ وسلی القد علیہ وسلی القد علیہ وسلی وسلی وسلی القد علیہ وسلی القد علیہ وسلی وسلی القد علیہ وسلی القد علیہ وسلی وسلی القد علیہ وسلیمان القد وسلیمان القد علیہ وسلیمان

للے .... کے ساتھ حالات کا نداز ہنیں لگاتے و ویا تومصلحت کی خاطر کھلے محر مات میں بے باک بوجاتے ہیں یا پھرمفسد ہ کا نداز ہنداگا کرا جناعی مصالح کومعمولی تی باتوں پرقربان کرؤ التے ہیں جب تک شریعت کا پورا پوراعلم اوراس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے خوف سے قلب پورا معمور ندہواس تو از ن کونبھا نامشکل ہے ۔

نہ ہر کہ سربتر اشد قلندری داند اس کو نہ تو نیک بخت 'نا دان بنا سکتا ہے اور نہ شرعی مزاج سے نا واقف دا پا۔

النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَوْهُ ثُمَّ مَاتَ. (رواه البيهقي في دلائل النبوة) (١٣٤٢) عَنُ أنْسِ بُن مَالِكِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَأَسُلَمَ وَ قَرَأَ الْبَقُرَةَ وَ الْ عِسمُوانَ وَ كَانَ يَكُتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصُرَ إِنَّا فَكَانَ يَقُولُ مَايُدُرِي مُحَمَّدُا إِلَّا مَا كَتَبُّتُ لَهُ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ ايَةً فَامَاتَهُ اللُّهُ فَأَصْبَحَ وَقَدُ لَفَظَتُهُ الْآرُضُ فَقَالُوا هٰذَا فِعُلُ مُحَمَّدٍ وَ أَصِّحَابِهِ لَمَّا هَوَبَ مِنْهُمُ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبنَا فَأَلْقُوهُ فَحَفَرُ وُالَّهُ فَاعُمَ مَ قُوا مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَ قُدُ لَفَظَيُّهُ الْإَرْضُ فَقَسَالُوا مِشُلَ الْلَوَّلِ فَسِحَفَرُّوُ السَّهُ وَ ٱعْنَمَقُوا فَلَفَظَتُهُ الثَّالِثَةُ فَعَلِمُوا ٱنَّهُ لَيُسَ مِنُ عَمَلِ النَّاسِ فَتَرَكُونُهُ مَنْيُونُذًا. (رواه الشيحان) الرسول الاعظم و صبرة و سماحته و تحمله الأذي في سبيل الله صلوات الله و سلامه عليه (١٣٤٣) عَنِ ابْـنِ شِهَابِ قِصَّةَ الصَّحِيُفَةِ وَ

ﷺ پھراللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا بھی دی کہ بینا ہو گئے اس کے بعد ان کا انقال ہوا۔ ( بیہقی )

(۱۳۷۲) حضرت انس بن ما لك رضي الله عنه كہتے ہيں كه ايك عيسا كي ايمان لايا اورمسلمان ہوااوراس نے سورۃ بقر ہاورۃ لغمران پڑھی وہ حضور کا کا تب ہو گیا تھا مَّكَر پِهِرعِيسانَى بن گيا-وه كهنے لگاتھا كەمجىر (صلى التدعايية وسلم) كوانهي باتوں كاعلم ہوتا ہے جومیں ان کے لیے لکھ دیا کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمانی: اے اللہ اس کوالیمی سزاد ہے کہ آئے کی قدرت کی نشانی بن جائے - اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی پھر اس کا بیرحال ہو گیا کہ اس کی لاش زمین نے باہر بھینک دی- ان لوگوں نے ویکھ کر کہا کہ ہونہ ہویہ کام محمد (صلی اللہ عابیہ وسلم ) اور ان کے ساتھیوں کا ہے کہ جب وہ ان کے گروہ سے الگ ہو گیا تو انھوں نے اس کی قبر کھود ڈالی اوراس کی لاش باہر ڈال دی-عیسائیوں نے پھراس کی قبر کھودی اور جتنی گہری کھود سکتے تھے کھودی چھر شبح کود یکھا تو زمین نے اس کی لاش باہر پھینک دی تھی۔ پھر عیسائیوں نے پہلے کی طرح الزام دیا پھراس کے لئے تیسری بارقبر کھودی اور خوب گہری کھودی چربھی زمین نے اس کی لاش اُ گل دی۔ تب لوگ سمجھ كے كه بيكام آ دميوں كانبيس ہوسكتا تواہے يونهي باہر برا احجور ديا۔ (بخاري مسلم) رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كالبيم ثال حلم و درگذراورالتُدتعاليٰ کی راه میں نا قابل بر داشت اذیتوں يرصبروخل فرمانا (سایہ ۱) ابن شہاب سے قصہ صحیفہ ( یعنی بنو ہاشم کے مقابلے پر مشرکین

(۱۴۷۳) \* اس واقعہ کو حافظ ابن تیمیہ نے بطور آپ کے ایک مجز ہ ہونے کے نصار کی کے سامنے رکھا ہے کین ہمارے بعض علاء نے اس کو بھی مرسل کہدکر آپ کے مجز ات میں سے علیحہ ہ کر دیا ہے۔ معلوم نہیں کہرسل کی حیثیت اس عالم کے زویک اتنی کمتر کیوں ہے جب کہ مراسل کا احکام کے باب میں جبت ہونات کیم کر لیا گیا ہو۔ بالخصوص حفیہ کے زویک پھر مسلمہ انکہ حدیث نے مراسل پر مستقل تصانیف کہ مراسل کا احکام کے باب میں جب ہونات کیم کر ہیں گروہ بھی علی الاطلاق نہیں ان کے ہاں بھی استفاء موجود ہے۔ ہمارے نزویک امام زہری کی جب کہ دوسر سے طرق جالئت قد داور متاخر بین میں حافظ ابن تیمیہ کا اس کونقل کر دینا اس کے معتبر ہونے کے لیے کافی ضانت ہے۔ بالخصوص جب کہ دوسر سے طرق سے بھی ہے دائند تا ب ہے۔ ابن لہجے کو گوضعیف کہا گیا ہے گران کے بارے میں اختلاف آراء کے علاوہ اس درجہ ضعف کہان لیہ ....

رَوَاهَا عُرُوَةً ابُنُ الزَّبَيْرِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بِمَعْنَاهُ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِيُنَ إِشْتَدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَشَدٌ مَا كَمَانُوُا حَتَّى بَلَغَ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَهُدُ وَا شُتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ وَ اجْتَمَعَتُ قُرَيُشٌ فِي مَكْرِهَا آنُ يُّنقُتُلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَةً فَلَمَّا رَأَى أَبُو طَالِبِ عَمَلَ الْقَوْمِ جَمَعَ بَنِي عَبُدِالُمُطَّلِبِ وَ اَمَّرَهُمْ اَنُ يُدُخِلُوا رَسُـوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعُبَهُمُ وَ يَسمُسَعُولُهُ مِسمَّسُ آرَادَ قَتُلَلَهُ فَاجُتَمَعُوا عَلَى ذَالِكَ مُسْلِمُهُم و كَافِرُ هُمْ فَمِنْهُمُ مَنْ فَعَلَهُ إِيهُمَانًا وَ مِنْهُمُ مَنْ فَعَلَهُ إِيهُمَانًا وَ يَقِينًا. فَلَمَّا عَرَفَتُ قُرَيْبِشٌ أَنَّ الْفَوْمَ قَدُمَنَعُوا الرَّسُولَ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اجْتَمَعُوْا عَلْى ذَالِكَ وَ الجُتَمَعَ الْمُشُرِكُونَ مِنُ قُرَيْتِ أَجْمَعُوا أَمُوَهُمُ أَنْ لَّا يُجَالِسُوا وَ لَا يُبَابِعُوْهُمُ وَ لَا يَدْخُلُوا بُيُوْتَهُمْ حَتَّى يُسَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لِلُقَتُلِ وَ كَتَبُوا فِي مَكُرِهِمُ صَحِيْفَةً وَ عُهُؤُدًا وَ مَوَا ئِيُقَ لَا يَقُبَلُوا مِنُ بَنِي هَاشِمِ أَبَدًا صُلُحًا وَّ لَا

قرلیش کا با ہم عہد نامہ ) جس کوعرد ہ بن الزبیر ؓ نے بیان کیا' منقول ہے اورمحمہ بن اسحاق (مشہور مؤرخ) نے بھی اس کا خلاصہ تقل کیا ہے دیہ ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پرمشرکین کی ایڈ ائیں اور ختیاں پہلے ہے بھی کہیں زیادہ بڑھ کئیں یہاں تک کہمسلمان بخت تنگی میں مبتلا ہو گئے اوران پرشدا ئد ومصائب کے پہاڑٹو منے سُگے-ادھرقر لیش اس پرمتفق ہو گئے کہ آپ کوسی تدبیر ہے تھلم کھلاقتل کر دیں۔ جب ابوطالب نے قوم کا بیٹلم دیکھا تو انہوں نے ہنوعبدالمطلب کوجمع کیا اوران سے کہا کہ وہ رسول التُدصلي التَّدعاييه وسلم كواسيخ شھكا سنے ميں ليے جائيں اور جو تحض آپ کے قبل کا ارادہ کرے اس کواس ارادۂ بدیے منع کریں – ابوطالب کے اس کہنے پر عبدالمطلب کا سارا قبیلہ کیامسلمان اور کیا کا فرسب کے سب متفق ہو گئے۔ بیددوسری بات تھی کہ آ ہے گی بیھا بیت کسی کی تو صرف حمیت وقو می کی بنا پرتھی اور کسی کی ایمان ویقین کی بنا پر-ادھر قریش نے جب بیدد یکھا کہلوگ آ تخضرت صلى اللَّه عليه وسلم كي حفاظت پرمتفق ہو چکے ہيں تو مشر كين قريش بنو عبدالمطلب کے مقابلے پر بائیکاٹ کے لیے متفق ہو گئے کہ نہ ان کے ساتھ نشست وبرخاست کریں گے اور ندخر بد وفروخت اور ندان کے گھرول میں آ مدورفت رتھیں گے یہاں تک کہوہ لی کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کومپر دنه کردیں اور اس سلسلہ میں انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا جس میں پیر ذكر كيا كه بنو ہاشم ہے اس وقت تك ہرگز كوئى صلح ندكريں گے اور ندان پر رحم کھائیں گے جب تک کہ وہ قتل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپر دینہ کر دیں اس کے بعد بنو ہاشم نتین سال تک اس طرح اپنی جگہ

للي .... كابيان ساقط الاعتبار موقا بل تسليم بيس-

چکے اگر اس ایک واقعہ کو حدیث کہنے میں کوئی تامل ہوتو بہت ہی احکام کی حدیثوں میں بھی ان پر حدیث کا تھم لگانا مشکل ہوگا-حالا تکہ بحد ثین نے ان کو ہالا بِفاق اپنی مصنفات میں صرف ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اپنا مختار بھی بنالیا ہے اس لیے حافظ ابن تیمیہ "نے اپنی خشک مزاجی کے باوجوداس کے دلائل نبوت ہونے میں اونی سے تامل کے بغیر دنیا کے سامنے اس کو پیش کردیا ہے اور ان ہی کے اتباع میں اس کو اسلامی تاریخ کے بجائیات میں شار کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا - جنب کہ اس ایک واقعہ کوالگ رکھ کربھی ہمارے باس آپ کے بے شار دلائل نبوت جوز ہروست دشمنوں کے واسطے بھی قابل انکار نہیں موجود ہیں - تو ان ہی انبار کے درمیان اُس کوتح میر کرد ہے میں ہماراقلم کیوں جھیجکے – محبوس رہے سختیاں اور مصایب کا دوران پر زیادہ سے زیادہ شدید ہوتا ر ہا-مشرکین قریش نے ان کے لیے بازاروں کی آید ورفت بند کر دی اور جب باہر سے کھانے کا کوئی سامان مکہ تمرمہ آتا تو فوراً لیک کراس کوخرپیر لیتے اور مقصد میرتھا کہ اس ایذ ارسانی کی تدبیر ہے وہ آ مخضر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہائے میں کسی نہ کسی طرح کا میاب ہو جا کیں۔ اس جگہ ا بن اسحاق نے اتنااضا فیداور کیا ہے کہ بنو ہاشم پر بھوک کی شدت کا عالم پیے ہو گیا تھا کہ ان کے بچوں کی آ واز بنو ہاشم والی گھاٹی کے باہر سے کا نو ں میں آتی تھی کہ وہ مجوک ہے بلبلارہے ہیں۔ دوسری طرف جولوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو باندھ کر ڈال دیا تھا اس پر ان کوطرح طرح مکی تکالیف د ہے تھے غرض کہ عظیم آ ز مائش کا وقت تھا اورمسلما نوں پر گویا قیامت برپا تھی- یہاں مویٰ بن عقبہ اس واقعہ کے تتمہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ اینے اپنے بستر وں پر چلے جاتے تو ابوطانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ وہ ان کے بچھونے پر جالیٹیں یہاں تک کہ جو بدکر دار آپ کے تل کا ارا دہ رکھتا ہو وہ بیدد مکھے لے۔ پھر جب لوگوں کوسلا دیتے تو اپنے مس بیجے یا بھانجے یا بھینیج ہے کہتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترہ پر جاسوئے جب اس دور پر تیسرا سال ہونے لگا تو ہوعبد مناف اور بنوقصی اور ان کے علاوہ قریش کے اوولوگوں نے جو بنو ہاشم کی اولا دیتھے با ہم ایک دوسرے کوملامت کی اور انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے باہم رشتہ داری کاتعلق ختم کر کے حق کے خلاف کیا اور قطع رحم کے جرم کے مرتکب ہو کئے اور اس رات میں ان کا میمشور و تھہر گیا کہ غداری اور بائیکا ہے جو منصوبِ انہوں نے گانٹھ رکھے تھے وہ لکلخت تو ڑ ڈالیں۔ ادھر جس عہد ناہے میں انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ارا وہ کہ کا ذکر كياتها اس كوقدرت نے ويك لكا دى اور وہ اس عبد نامد كو جائے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عہد نامہ بیت اللہ کی حصت میں لئکا ہوا تھا دیمک نے اس عبدنا مے میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا تمام حکہ ہے اس کو جا ٹ لیا تھا اور جو جوشرک یا ظلم یا قطع رحم کی باتیں تھیں وہ

تَأْخُلُهُمْ بِهِمُ رَافَةٌ حَتَّى يُسَلَّمُونَهُ لِلْقَتُلِ فَلَبِتَ بَسُوُ هَاشِمٍ فِي شَعْبِهِمْ ثَلَاتَ سِنِيْنَ وَ الشُّتَدُّ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ وَ الْجُهُدُ وَ قَطَعُوا عَنْهُمُ الْاَسُواقَ فَلَمْ يَتُوكُوا طَعَامًا يَقُدُمُ مَكَّةً وَ لَا بَيْعًا إِلَّا بَادَرُو هُـمُ إِلَيْهِ فَاشْتَرَوُهُ يُوِينُدُونَ بِذَالِكَ أَنُ يُدُرِكُوا ُ سَفُكَ دَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ ابْـنُ اِسْـحَـاقَ فِـئَى رِوَايَتِــهِ قَالَ حَتَّى كَانَ تُسْمَعُ اَصُوَاتُ صِبْيَانِهِمُ يَتَضَاغُوُنَ مِنُ وَّ رَاءِ الشُّعُبِ مِنَ الْبُوعِ وَعَدَوُا عَلَى مَنُ اَسُلَمَ فَىاَوُ ثَلَقُوهُهُمُ وَ اذُوهُمُ وَ اشُتَدَّ الْبَلاءُ عَلَيْهِمُ وَ عَـظُـمَتِ الْفِتُنَةُ وَ زُلْزِلُوا ذِلْزَ الاشدِيْدَا. قَالَ لَّهَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةً فِي تَمَام حَدِيبُثِهِ وَ كَانَ اَبُوطَالِبِ إِذَا اَخَلَا لَنَّاسُ مَنْسَاجِعَهُمُ اَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضَطَجَعَ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى رَأَى ذَالِكَ مَنُ أَرَادَ مَكُرَابِهِ وَ اغْتِيَا لَّهُ فَإِذَا نُوَّمَ النَّاسُ اَمَوَ آحَدَ بَنِيُهِ أَوُ إنحُوَيْهِ أَوُ بَسِسى عَـمَّهِ فَاصْطَجَحَ عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَّالِيَ بَعْضَ فُرُشِهِمُ فَيَنَامُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ رَأْسُ ثَلاثِ سِينِيْنَ تَلاوَمَ رِجُولِلٌ مِّنُ بَنِي عَبُدِ مُنَافٍ وَ مِنْ بَنِينُ قُصَى وَ رِجَالٌ سِنْوَاهُمْ مَنُ قُرَيْسَ قَدُ وَلَلَاتُهُمُ نِسَاءُ بَنِي هَاشِمٍ وَّ رَاوُا أَنَّهُمُ قَطَعُوا السَّرِّحِمَ وَ اسْتَخَفُّوا بِالْحَقِّ وَ اجْتَمَعَ اَمُرُهُمُ مِنُ لَيُ لَتِهِمُ عَلَىٰ نَقُصِ مَا تَعَاهَدُوا عَلَيْهِ مِنَ الْغَدُروَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَ بَعَتَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى صَحِيفَتِهِمُ الْتِسَى فِيُهَا الْسَمَكُوبِ رَسُولِ اللَّهِ ٱلْأَرُضَةَ

سب چھوڑ دی تھیں عبد نامہ کا بیسار اراز اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر کھول ویا تھا چنانچہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ابوطالب سے ذکر کر دیا ابوطالب نے قشم کھا کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹ نہیں فرمایا اور بنوعبدالمطلب کی ایک جماعت ساتھ لے کرچل پڑے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو گئے اس وقت مسجد قریش سے بھری ہو کی تھی جب انہوں نے ابوطالب کواپنی جماعت کے پاتھا پی طرف آتا دیکھا تو ان گونگ سی بات معلوم ہوئی اور انہوں نے گمان کیا کہ بیلوگ اب تکالیف ہے بنگ آ کریہاں آئے ہیں تأ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہمارے سپر دکر دیں اس پر ابوطالب ہو لے تمہارے معاملے میں پچھ جدید با تنس ایس پیش آئی ہیں جوابھی ہم نے تم کوئیں بتا ئیں تو اب وہ کا غذ لا ؤجس پرتم نے باہم عہد کیا ہے شاید کہ ہمارے اور تمہارے ما بین صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔انہوں نے یہ مجمل بات اس لیے فر مائی کہ کہیں وہ لوگ صحفے کے لانے ہے پہلے ہی پہلے اس کی دیکھ بھال نہ کرلیس وہ بڑے فخر کے ساتھ اس صحیفے کو لے آئے اور ان کواس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم آج ان كے حوالے كر ديئے جائيں كے انہوں نے اس كولا كر درمیان میں رکھ دیا اور بولے وقت آ گیا کہتم لوگ ہماری بات قبول کرلو اوراس راہ کی طرف لوٹ آؤ جوتمہاری قوم میں پھرا تفاق پیدا کر دے کیونکہ ہمارے اور تنہا رے درمیان صرف ایک ہی شخص پھوٹ کا باعث بنا ہے جس کی خاطرتم نے اپنی تو م اور اپنے قبیلے کی ہربادی اور باہمی فساد کا ذر بعیہ بنالیا ہے اس پر ابوطالب نے کہا دیکھومیں تنہارے سامنے انصاف کی صرف ایک بات پیش کرنے آ ما ہوں میرے بھتیج نے مجھے بتایا ہے اور یقیناً اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا کہ جو صحیقہ تمہارے ہاتھوں میں ہے الله تعالیٰ اس ہے بیزار ہے اوراس نے جہاں جہاں اپنانا م تھا اس کو ہر ہر جگہ سے منا دیا ہے اور تمہاری غداری اور ہمارے ساتھ قطع رحی اور ہارے برخلاف ظلم پرتمہارے باہم اتفاق کو باقی رکھا ہے اب اگر حقیقت اس طرح نکلے جس طرح میر ہے بھتیج نے کہی ہے تو موش میں آ جاؤ فدا کی

فَ لَحَسَتُ كُلُّ مَا كَانَ فِيُهَا مِنْ عَهُدٍ وَ مِيُثَاقِ. وَ يُـقَالُ كَانَتُ مُعَلَّقَةً فِي سَقُفِ الْبَيْتِ فَلَمُ تَشُرُكُ اِسْمًا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِيُهَا إِلَّا لَحَسَتُهُ وَ بَيقِيَ مَا فِيُهَا مِنُ شِرُكٍ أَوْ ظُلُمِ أَوُ قَطِيُعَةِ رَحِمٍ وَّ اطَّلَعَ اللّٰهُ رَسُولُهُ عَلَى الَّذِيُ صَنَعَ بِصَحِينَفَتِهِمُ فَذَكَرَ ذَالِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِي طَسَالِبِ فَقِيالٌ أَبُو طَالِب لَا وَ الشَّوَاقِبِ مَا كَلَبَنِيُ فَانْطَلَقَ يَمُشِيُ بِعِصَابَةٍ مَّنُ بَنِي عَبُدِالُمُطَّلِبِ حَتَّى آتَى الْمَسُجِدَ وَ هُوَ حَسافِلٌ مِنْ قُريُسشِ فَلَمَّا رَأَوُهُمُ عَامِدِيُنَ بِحَمَاعَتِهِمُ ٱلْكُورُا ذَالِكَ وَظُنُوا اللَّهُمُ خَرَجُوا مِنْ شِدَّةِ الْبَلاءِ فَاتَوْ هُمُ لِيُعَطُوهُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ ابُوُ طَالِب فَقَالَ قَدْ حَدَثَتُ أُمُورٌ بَيْنَكُمُ لِلَّمُ نَدُكُوهَا لَكُمُ فَأَتُوا بِمَحِيفَةِكُمُ الَّتِي تَعَاهَدُتُّمُ عَلَيْهَا فَلَعَلَّهُ أَنُ يَّكُونَ بَيُنَكُمُ وَ بَيْنَنَا صُلُحٌ وَ إِنَّمَا قَالَ ذَالِكَ خَشْيَةَ أَنُ يَّنُظُرُوا فِي الصَّحِيُفَةِ قَبُلَ أَنُ يَّاتُوا بِهَا فَا تَوُا بِصَحِيْفَتِهِمُ مُعُجِيئُنَ بِهَا لَا يَشُكُونَ أَنَّ الرَّسُولَ مَدُفُوعٌ إِلَيْهِمْ فَوَضَعُوهَا بَيْسَنَهُ مُ وَ قَالُوا قَدُ انَ لَكُمُ أَنُ تَقْبَلُوا وَ تَرُجِعُوا إِلَى أَمُرِ يَجُمَعُ قَوْمَكُمْ فَإِنَّمَا قَطَعَ بَيْنَنَا وَ بَيُنَكُمُ رَجُلٌ وَ احِدٌ جَعَلْتُمُوهُ خَطَرَ الْهُلُكَةِ لِقَوْمِكُمْ وَ عَشِيْرَتِكُمُ وَ فَسَادٍ بَيْنَكُمُ فَقَالَ ابُو طَالِبِ إِنَّمَا ٱتَيُتُكُمْ لِلاَ عُطِيَكُمُ امُوًا فِيُهِ نَصَفٌ فَإِنَّ ابْنَ أَخِي ٱخُبَو نِيُ وَ لَمُ يَكُذِبُنِيُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بَرِئُءٌ مُنُ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ الَّتِسِي فِسِي آيُدِيكُمُ وَ

فتم ہم اس وفت تک ان کو ہرگز تہار ہے سپر دنہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا بچہ بچہموت کے گھاٹ نہ اتر جائے اور اگر آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی ہات غلط نکلے تو ہم ان کوتمہارے حوالے کر دیں گے 'پھرخواوان کوتم قتل کر دیٹایا زندہ رہنے دینا'' وہ بولے ہم اس فیصلہ پر راضی ہیں۔اس کے بعد انہوں نے عہد نامہ کھولا دیکھانو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوسب ہے تھے جومعاملہ تھا وہ پہلے بتا چکے تھے جب قریش نے دیکھا کہ بات وہی نکلی جوابو طالب فر ما چکے بتھے تو کہنے لگے خدا کی شم بیتو تمہارے ساتھی کا جاد ومعلوم ہوتا ہے اور پھرلوٹ کر اپنے کفراور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اورمسلما نو ں کی ایذ ارسانی میں اور دونے بڑھ گئے اور اپنے پہلے عہد پر اور پہلے ہے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ہنوعبدالمطلب کی اس جماعت نے کہا کہ جھوٹ بو لنے اور جادوگری کے مستحق تو ہم ہے پہلے کہیں اور لوگ نہ ہوں۔ پیا ہات بیتنی ہے کہ ہمارے ساتھ قطع رحمی کے جرم پرتم ہی لوگ متفق ہوئے ہو' اب ال بات كوخباشت يا جاد و كهنا زياده مناسب ہے يا اس صلح و آشتی جو ہمارا طرزعمل رہا ہے اگرتم لوگ متفق ہو کر جا دو نہ چلاتے تو تمہارا عہد نامه بھی دیک نہ کھاتی اب دیکھتے ہو کہ بیتمہارے ہی قصہ میں تھا اور اس کے باو جود اس میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک تھا وہ سب اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے اور جس جس جگہتمہار ےظلم کی باتیں تھیں وہ سب رہنے دی ہیں' بولو اب جا دو جلانے والے تم ہوئے یا ہم - بیس کر پچھ لوگ قبیلہ ہوعبد مناف ہوقصی کے اور قریش کے وہ لوگ جو ہو ہاشم کی عورتوں سے پیدا شدہ تھے بولے جن میں ان کے بڑے بڑے مشاہیر شامل شے جیسے ابوالبختر ی مطعم بن عدی ٔ زہیر بن ابی امتیہ ٔ زمعہ بن الاسوداؤر ہشام بن عمرو' ان ہی کے قبضہ میں پیعبد نامہ تھا اور پیبنوعامر بن لوی کی اولا د تنظ میاور دوسرے سربر آور دہ لوگ کہنے لگے کہ ہم سب لوگ اس عہد نامہ ہے ا پی علیحد گی کا اظہار کرتے ہیں-اس پر ابوجہل بولا'اچھا یہ سازش رات میں کی کئی ہے۔ اس عہد نامہ کے بارے میں اور اس جماعت کی شان میں جنہوں نے اس عہد نامہ ہے علیجہ گی ظاہر کر دی تھی اور اس میں جوعہد پذکور تھا اس کو مَخَى كُلَّ اسُمِ هُوَ لَهُ فِيهَا وَ تُرَكَ فِيُهَا غَدُرَكُمُ وَ قَسَطِيُسُعَتَكُمُ إِيَّانَا وَ تَظَاهُرَكُمُ عَلَيْنَا بِالظُّلُمِ فَإِنَّ الُـحَسدِيُـتَ الَّذِي قَالَ ابْنُ آخِي كَمَا قَالَ فَأَفِيْقُوا فَوَاللُّهِ لَا نُسَلَّمُهُ أَبَدًا حَتَّى نَمُوْتَ مِنْ عِنْدِ الْحِسْنَا وَ إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ بَاطِلًا دَفَعْنَاهُ اِلَيُكُمُ فَقَتَلْتُمُوهُ أَو اسْتَحْيَيُتُمُوهُ قَالُوا قَدُ رَّضِيْنَا بِالَّذِي بَسَقُولُ فَفَتَحُو الصَّحِيْفَةَ فَوَجَدُوا الصَّادِقَ المَصَدُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ آخُبَرَ خَبَرَهَا فَلَمَّا رَأَتُهَا قُرَيْشٌ كَالَّذِي قَالَ أَبُو طَالِب فَىالُوا وَ اللَّهِ إِنْ كَانَ هَٰذَا إِلَّا سِحُرٌ مِّنُ صَاحِبِكُمُ فَارُتَكِسُوا وَ عَادُوا شَرَّمَا كَانُوْا عَلَيْهِ مِنْ كُفُرِهِمْ وَ الشُّدَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى رَهُطِهِ وَ الْقِيَامِ بِمَا تَعَاهَدُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أُولِيِّكَ النَّفَرُ مِنُ يَنِي عَبُدِالْمُطَّلِبِ إِنَّ أَوْلِي بِالسُّحُرِ وَ الْكِذُبِ غَيْرُنَّا. كَيْفَ تَوَوُنَ فَانَّا نَعَلَمُ أَنَّ الَّذِي اجْتَمَعْتُمْ عَلَيْنَا مِنْ قَطِيعَتِنَا أَقُورَبُ إِلَى الْخُبُثِ وَ السُّحُوِ مِنْ اَمُرِنَا وَ لَوُلَا أَنَّكُمُ اجْمَعُتُهُ عَلَى السُّحُولِ لَمُ تَنْفُسُدُ صَبِحِيْفَتُكُمُ وَ هِمِيَ فِيُ اَيُدِيْكُمُ طُمَسَ اللَّهُ مَا كَمَانَ فِيُهَا مِنِ السُّبِمِ وَ مَا كَانَ فِيُهَا مِنُ بَغْنِي تَرَكَهُ. أَفَسَحُنُ السَّحَرَةُ آمُ أَنْهُم ؟ فَقَالَ عِنْدَ ذَالِكَ النَّـٰ هَٰرُ مِنُ بَنِي عَبُدِ مُنَافٍ وَّ بَنِي قُضَى ۖ وَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشِ وَ لَدَتُهُمْ نِسَاءُ بَنِي هَاشِمٍ. مِنْهُمُ اَبُو الْبُخْتَوِى وَ الْمُسَطِّعِمُ بُنُ عَدِيٍّ وَ زُهَيُو بُنُ آبِي أَمَيَّةِ ابُنِ الْمُغِيرَةَ وَ زَمْعَةُ بُنُ الْإَسُودِ وَ هِنشَامُ ابُنُ غسمرو وكانب الصبيفة عندة وهو

مِنُ بَنِى عَامِرِ بُنِ لُوَّى فِى رِجَالٍ مِّنُ اَشُرَافِهِمُ وَ وَ جُوهِهِمُ نَحُنُ بُرَءَ اءُ مِمَّا فِى هٰذِهِ الصَّحِيُفَةِ. وَ وَ جُوهِهِمُ نَحُنُ بُرَءَ اءُ مِمَّا فِى هٰذِهِ الصَّحِيُفَةِ. فَقَالَ اَبُو جَهُلٍ لَعَنَهُ اللَّهُ هٰذَا اَمُرٌ قُضِي بَلَيُلٍ وَ اَنْشَأَ اَبُوطَالِبِ يَقُولُ الشَّعُرَ فِى شَانِ صَحِينُفَتِهِمُ النَّمَّا اَبُوطَالِبِ يَقُولُ الشَّعُرَ فِى شَانِ صَحِينُفَتِهِمُ وَ يَمُتَدِحُ الشَّعُرَ فِى شَانِ صَحِينُفَتِهِمُ وَ يَمُتَدِحُ النَّعُاشِيَ. وَ يَمُتَدِحُ النَّجَاشِيَ.

آتى النّبِسَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ الْلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ الْلَهِ اِنْسَدُنُ لِنَى بِالزّنَاءِ فَاقَبُلَ الْقَوْمُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْفَوْمُ وَسَلَّمُ فَقَالَ الْدُنُهُ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ اللهِ مَعَلَيْمَ اللهُ فِذَاءَ كَ قَالَ وَلَا النّاسُ اللهُ فِذَاءَ كَ قَالَ وَلَا النّاسُ اللهِ جَعَلَيْمَ اللهُ فِذَاءَ كَ قَالَ اللهِ جَعَلَيْمَ اللهُ فِذَاءَ كَ قَالَ وَلَا اللهِ جَعَلَيْمَ اللهُ فِذَاءَ كَ قَالَ لَا فَيُحِبُّونَهُ لِللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَعْلَيْمَ اللهِ جَعَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَعْلَيْمَ اللهِ مَعْلَيْمَ اللهِ مَعْلَيْمَ اللهِ مَعْلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ ا

توڑ دیا تھا ابوطالب نے مدحیہ اشعار بھی کے ہیں۔ اور نجاشی ہا دشاہ کے متعلق بھی مدحیہ اشعار کیے ہیں (کیونکہ وہ بھی مسلما نوں کا ہمدر دخیا) موئ ابن عقبہ (صاحب مغازی) بیان کرتے ہیں کہ جب اس عہد نامہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح محووا ثبات کر کے خراب کر دیا تو اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہے با ہرتشریف لے آئے اور لوگوں کے ساتھ بھر ملنے جلنے لگے۔

(۱۴۷۳) ﷺ اس کانام ہے نبوت آپ نے دیکھا کہ ایک طرف کس حکیماندا نداز میں اس کونصیحت فر مائی اور دوسری طرف کسی مستجاب دعادی – اگر آپ صرف دعا پر کفایت فر مالیتے تو بیر مجز وصرف اس کے جق میں معجز و ہوکر روجا تا مگراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہ ناصحانہ کلمات ہر ذی حس کے لیے تا قیامت مجز و کا اثر و کھاتے رہیں گے - دل چاہتا ہے کہ اس مرض میں مبتلا لوگ پورے اعتقاد کے ساتھ نمازوں کے بعد یہی دعا کر کے شفایا ب ہوتے رہیں –

قَىالَ وَ لَا النَّسَاسُ يُسِحِيُّونَسَهُ لِسَحَالِاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغُفِرُ ذَنْبُهُ وَ طَهُرُ قَلْبَهُ وَ حَصْنُ فَلَرُجَهُ فَلَمُ يَكُنُ بَعُدُ وَالِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.

(رواه الامام احمد في مسنده ج.٥ ص ٢٥٦) (١٣٤٥) رَوَى الْبُحَادِيُّ رَحْمَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ فِيُ قِصَّةِ قَتُلِ حَمُزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ إلى مَكَّةَ رَجَعُتُ مَعَهُمُ فَأَقَمُتُ بِسَمَكَةَ حَتَّى فَشَسا فِيُهَا الْإِسُلَامُ ثُمَّ خَرَجُتُ إِلَى السَّائِفِ فَارُسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُسُلًا فَقِيلَ لِي أَنَّهُ لَا يَهِينِجُ الرُّسُلَ قَالَ فَخَرَجُتُ مَعَهُمُ حَتَّى قَدِمُتُ عَـلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَانِي قَالَ ٱنْتَ وَ حُشِيٌ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ ٱنْتَ قَتَسُلُتَ حَمُزَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قُلُتُ قَدُ كَانَ مِنَ ٱلْاَمُو مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهَلُ تَسْتَطِينُعُ آنُ تَعِيُبَ وَجُهَكَ عَنْنَيُ قَالَ فَخُرَجُتُ فَلَمَّا قُبِيضَ رَسُولُ اللَّهِ صَبِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرَجَ مُسَيُلَمَةُ الْكَذَّابُ قُلُتُ لَآخُرُجَنَّ إِلَى مُسَيُّلَمَةُ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأَكَّافِي بِهِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَمِّيتُهُ بِحِرُبَتِي فَاضَعُهَا بَيْنَ ثَلْدَيَيْهِ حَتَّى خَوَجَتُ مِنُ بَيْن كَتِفَيهُ الخ.

کیے گوارا کر سکتے ہیں-راوی کہتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا پنا دست مبارک اس پر رکھا اور بید دعا کی خداوندا اس کے گناہ بخش دے اور اس کا دل یا کیز ہینا دےاور اس کو یا ک دامن بنا دے۔بس و ہ دن تھا کہ پھروہی نو جوان کسی کی طرف نظرا تھا کربھی نیدد یکھیا تھا۔

#### (منداماماحمه)

(۱۵۷۵) امام بخاری سیدالشهد اء حضرت حزه رضی الله عند کے واقعه آل میں وحشی قاتل حمزہ کا بیان نقل فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ مکہ کی طرف لوئے تو میں بھی مكه مين مقيم ہو گيا يہاں تك كه (فتح مكه كے بعد )اسلام پھيل گيا پھر ميں طائف كى جانب نکل کھڑا ہوا تو لوگوں نے آنخضر بت صلی الله علیہ وسلم کی طرف قاصد روانہ كيحاور مجھ ہے كئى نے كہاتھا كەرسول الله شلى الله عليه وسلم كى عادت مباركه بيقى كە کسی قاصد کو پریشان نہ کرتے۔ اتفاق ہے ایک جماعت قاصد بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہور ہی تھی اس لیے میں بھی ان ہی کے ساتھ جا شامل ہوا۔ یہاں تك كدا آب كي خدمت مين حاضر مو كياجب آب نے مجھ كوبھي ديكھا تو فرمايا كياوہ "وحتی" تو ہی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا کیا اس بے رحمی کے ساتھ تونے ہی حزہ کوشہید کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جو کچھ خبر آپ کومیری جانب سے مپنچی' سچی سچی بات تو وہی ہے آ ہے نے فر مایا احیصا گیا تو اتن سی بات کرسکتا ہے کہ اینے چہرے کومیرے سامنے سے ہٹالے (تا کہ تجھے دیکھ کرمیراغم تازہ نہ ہواور مجھ کواسینے پیارے چیا یادنہ آئیں) یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان پر شرمندہ ہوکر باہر چلا گیااور آپ کے سامنے نہ طہر سکا جب آپ کی وفات ہوگئی تو مسیلمہ کذاب کا فتنہ شروع ہو گیا میں نے دل میں کہا کہ میں بھی اس کے مقالبے کے لیے چلوں اور شایداس کے قل میں کا میاب ہو کر ( کم از کم روزمحشر میں تو آ پ کو مندد کھانے کے قابل ہوجاؤں)اوراس عمل سے شاید حمز ﷺ کے قابل کی پچھ مکا فات کر سکوں۔ چنانچہ میں نے جانچ کراس کی طرف اپنا نیزہ پھینگا بس وہ ٹھیک اس کے (رواہ البحاری ۱۶ ص ۵۸۳) سینہ ہے نکل کراس کے پشت کی جانب ہے نکل گیا- (بخاری)

(۱۳۷۵) \* آخر میں وہ کہا کرتے تھے کہ زیانہ کفر میں اگرا یک بہترین ہتی کوتل کیا ہے تو اپنے اسلامی دور میں ایک بدترین مخض کوواصل جہنم کیا ہے شایداس طرح اس عمل شرکا سچھ بدلہ ہوجائے

# أنباءُ الغيب يعني بيش كوئيال

غیب کی پیش گوئیوں کا باب انبیا علیم السلام کے مجزات کا ایک اہم باب ہے لیکن بعض اہل فکر کو یہ مغالط لگ گیا ہے کہ ایم باب ہے لیکن بعض اہل فکر کو یہ مغالط لگ گیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت ی پیش گوئیاں ایسی ہیں، جن کے الفاظ مہم ہیں، بعض وہ ہیں جو بطا ہر بہت بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے بعض وہ ہیں جو تیرہ سوسال کی مدت درازگذر نے پہی ظہور میں نہیں آئیں اور بعض وہ ہیں جو بوری تو ہو گئیں گر روایت کے پورے الفاظ کے مطابق پوری نہیں ہوئیں، ان تمام مشکلات ہے نجات عاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہی صورت آسان سمجھی کہ بہت ہے مقامات پر تو ان کا انکار ہی کر دیا جائے اور جہاں تسلیم کیا جائے تو ان کی اہمیت نظروں میں اتن گھٹا دی جائے کہوہ بھی انکار ہی کے برابر ہو جائے پھراس کو ضابطہ میں اور جہاں تشکیم کیا جائے ہو ان کی اسانید میں کو گئی کر دری نظر آئی تو ان کے اس خیال کواور تقویت ہوگئی اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ پیش گوئیوں کا تعلق چو ککہ اکثر اخبارا عاد سے ہوتا ہے پھران کو ایمانیات سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے پھران کی نظریں شایداس طرف بھی گئی ہوں کہ دنیا کے پیش آئدہ اور آئندہ پیش آئے والی خبر وں کو عقائد میں داخل کر سیان محل کی سے ایک خور کی نظریں شایداس طرف بھی گئی ہوں کہ دنیا کے پیش آئدہ اور آئید کیا جب ہی کو طے کر کے رکھ دیا جائے ان لیا گھو ایا لئید کو ایک نظریں قال کہ اس سارے باب ہی کو طے کر کے رکھ دیا جائے ان لئید کو ایک نظریں داخل کر ایمانوں کیا گئی کو ایک نظریں داخل کر کے رکھ دیا جائے ان لئید کو ایک نظری کھوں کہ دیا جائے ان لئید کو ایک نظری کھوں کو سے کر کے رکھ دیا جائے ان لئید کو ایکانوں کو کین کی دیں سامنے آئی کہ اس سارے باب ہی کو طے کر کے رکھ دیا جائے ان لئید کیا جو کو گئی کہ دی سامنے آئی کہ اس سارے باب ہی کو طے کر کے رکھ دیا جائے جائی لئید کو بیا کی کو کھوئی کی میں سامنے آئی کہ اس سارے باب ہی کو طے کر کے رکھ دیا جائے جائی لئید کو بیا کی کو کھوئی کی دیا سامنے آئی کہ اس سارے باب ہی کو طے کر کے رکھ دیا جائے جائی لئیل کو گئی کو کھوئی کی دی سامنے آئی کہ اس سامنے کیا کہ دی سامنے کو کھوئی کی کھوئی کی دی سامنے آئی کے دور کی کھوئی کی در کیا کے کہ کو کھوئی کے دور کی کھوئی کی دی سامنے کی کھوئی کھوئی کی دی کھوئی کے دیا کے کو کھوئی کی کو کھوئی کے دی کھوئی کی کو کھوئی کی کو کھوئی کے دی کھوئی کے دی کھوئی کے دی کو کھوئی کی کھوئی کی کھوئی ک

اگر ذراغور نے کام لیاجاتا تو بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی کہ پیش گوئیاں نبوت کا بہت اہم جزو ہیں کیونکہ 'النبی'' کامفہوم ہی بیہ کہ کار دوسروں کو دینے والا' اس کا دوسرا نام' 'غیب کی خبریں' ہے' جتنے انبیاء علیہم السلام ہی بیہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں پاکر دوسروں کو دینے والا' اس کا دوسرا نام' 'غیب کی خبریں' ہے' جتنے انبیاء علیہم السلام پہلے گذر چکے ہیں سب ہی نے غیب کی خبریں دی ہیں اور پیشگوئیاں فر مائی ہیں' پھریہ کیسے مکن تھا کہ سب ہے آخری اولوالعزم پیغیبر کے ساتھ قائم کیا ہے جی کہ اس کے اعجاز کا کے ساتھ میہ باب ہی ند ہوتا - اس باب کوخود قرآن کریم نے قائم کیا ہے اور بڑی تحدی کے ساتھ قائم کیا ہے جی کہ اس کے اعجاز کا

ایک حصہ یہی غیب کی خبریں ہیں اس لیے ایک جگہ فر مایا

وَ مَا كُنُتَ لَدَيُهِمُ إِذْيُلُقُونَ اَقَلَامَهُمُ آيُّهُمُ يَـــكُــفُلُ مَرُيَـمَ وَ مَا كُنُتَ لَدَيُهِـمُ إِذُ يَخْتَصِمُونَ. (آل عمران: ٤٤)

دوسری جگدارشاد ہے:

تِلُكَ مِنْ ٱنْسَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيُهَا اِلَيْكَ مَاكُنْتَ تَعُلَمُهَا ٱنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ

اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وفت موجود تھے جب کہ وہ اپنے قلم ڈالنے لگے کہ کون مریم کی کفالت کرے اور آپ نہ اس وفت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑر ہے تھے۔۔

یہ قصد من جملہ اخبار غیب کے ہے جن کوہم وحی کے ذریعے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اس کو اس سے قبل نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ هٰذَا. (الهود:٤٩)

ال کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات پرغور کیاجا تا ہے تو ان کے نز دیک بھی پیشگو ئیوں کی ہڑی اہمیت نظر
آئی ہے جی کہ روم و فارس کی پیش گوئی میں صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے کفار کے ساتھ اس بنا پرشرط لگائی تھی ۔ جیگہ بدر کی فتح کے
بعد صحابہ نے بڑی اہمیت کے ساتھ میہ بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس کا فر کا جہاں جہاں مقل مقرر فرما دیا تھا وہ
شخص ایک انج برابر بھی ادھرادھر نہیں بایا گیا ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خوارج کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے
خوارج کے سردار کی نعش کی تلاش کا تھم دیا اور جب تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ نقشے کے مطابق و وہنمی نیل گیا
اس وقت تک آپ برابر ہی مضطرب رہا کیے آخر کا رجب اسی نقشے کا شخص ہا تھم آگیا تو اس وقت جا کر دم لیا۔

اس کے برخلاف جب نامساعد حالات اور مخالف اسباب کی وجہ ہے آپ کی پیش گوئی پوری ہونے میں ادنیٰ سابھی تر دد ہوا ہے تو آپ نے اس پر سخت تنبیہ فر مائی ہے۔ چنانچہ ایک جنگ میں جب آپ نے سنا کہ فلاں شخص قابل غبطہ جاں بازی کا ثبوت دے رہا ہے تو آپ نے بیخبر دی کہ وہ تو دوز خی شخص ہے حالا نکہ جس بہا دری کے ساتھ وہ جنگ کرر ہا تھا اس کو دیکھ کرخو وصحابہ مجھی عش عش کرر ہے تھے۔ان مختلف حالات میں پینطا ہر ہے کہ اس کا دوزخی ہونا فطرۂ محل تر دد ہوسکتا تھالیکن جب اس نے زخموں کی تکلیف سے ننگ آ کرخودکشی کر لی اور آپ کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوگئی تو سب پرعیاں ہو گیا کہرسول وہ نہیں ہوتے جو حالات کارخ دیکھ کرازخودکوئی رائے قائم کر لیتے ہوں بلکہ جوخبر بھی غیب ہے متعلق بیان کرتے ہیں وہ رہانی ہوتی ہے اس لیے اس میں تخلف ممکن نہیں - آنخضرت صلی القدعایہ وسلم یا صحابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم اجمعین کی جانب ہے۔اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا کہ ان کے نز دیک آپ کی پیش گوئی اور آپ کے دوسرے اقوال پر ایمان لانے میں سرموکوئی فرق ہوتا تھا۔حقیقت یہ ہے کہ جو ہات بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طریقوں سے ثابت ہواس سب ہی پر ایمان لا با فرض و واجب ہوتا ہے خواہ و ہ عقائد میں داخل ہویا احکام واخبار میں -اب رہان کے اجمال وابہام کا معاملہ تؤیسا او قات ابہام ہی مقصود ہوتا ہے اوراس ابہام میں انسان کی آن مائش اوراک کے ایمان کی قوت وضعف کا امتحان لینا منظور ہوتا ہے۔ اس کے محدثین نے اس باب کا نام ہی کتاب الفتن رکھا ہے پھر جوابہا مبھی اس کے مصداق کے ظہور سے پہلے ہم کونظر آتا ہے وہ اس کے مشاہد ہ سے قبل ہی قبل ہوتا ہے لیکن جب اس کے ظہور کا وقت آتا ہے تو بیر ہات صاف ہو جاتی ہے کہ جو ہات اس صورت ِ حال کے بیان کرنے کے لیے در کا رکھی اس سے زیادہ الفاظ کی کوئی ضرورت ہی نہتی بلکہ اس کے ظہور ہے قبل اور جتنے الفاظ بھی استعال کیے جاتے وہ اور الجھاؤ کا موجب بن جاتے اور جتنے الفاظ استعال میں آئے کے وہ اس واقعہ کا نقشہ کھینچنے کے لیے بہت کا فی تھے۔ یہاں تر جمان السنہ جلد اول ازص ۶۲ تاص ۶۴ ضرور ملاحظہ فرما لیجئے - ہم اس میں بیہ بات واضح کر چکے ہیں کہ بعض اموراش نوع کے ہوتے ہیں کہ ان کی وضاحت کتنی بھی کر دی جائے مگران کے ظہور سے پہلے سی نہ کسی پہلومیں ابہام رہنا ناگزیر ہوتا ہے پھرحیلہ جوطبائع میں پیچی محض ایک عذر انگ ہوتا ہے ور نہ جن پیشگوئیوں کا ہر پہلوزیا دہ سے زیا دہ صاف موجود ہے گیاضعیف الایمان طبیعتوں کوان پریقین حاصل ہوتا ہے؟ غرض پیش گوئیوں سے قطع نظر کرلینامعمولی بات نہیں بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت کے پورے باب ہی سے قطع نظر کرلینا ہے۔ ابر ہاان کے بعیداز قیاس ہونے کا مسئلہ تو رسالت اور خدائی پیغیبری کے تتلیم کر لینے کے بعداس سے بڑھ کرکوئی ہات بعیداز قیاس نہیں ہوتی اس کی وجدان کا خود بعیداز قیاس ہونائہیں بلکہ انسانی فطرت کا بیضعف ہے کہ وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کے سواغیوب پر ایمان لانے ہی کوایک محصن منزل تصور کرتی ہے خواہ وہ پیشگوئیاں ہوں یا احوال محشر یا جنت و دوز رخ کا حال بلکہ ایک بڑی سفاہت میہ ہے کہ وہ جن و ملا تک کے وجود کا بھی قائل ہونائہیں جا ہے حالانکہ اب موجودہ تحقیقات کی بنا پر بھی عالم روحانیات پر پچھددور تک دسترس ہوچکی ہے۔

اب رہاان کے بعد از قیاس ہونے کا مسکدتو رسالت اور خدائی بیفیبری شلیم کر لینے کے بعد ریسوال ہی پیدائہیں ہوتا - جو
بات مادی عقول کے لیے یہاں سب سے زیادہ بعیداز قیاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجوداورا یک انسان کا اس کی جانب سے رسول ہونا
ہے جب دلائل و بینات کی روشن میں بیدوی کا ہل تصدیق ہوجاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ایک خبر کوچھی بعیداز قیاش کہنا یہی بات
سب سے زیادہ بعیداز فہم ہوجاتی ہے اس لیے جب صدیق اگر رضی اللہ عنہ کوآپ کے سفر معراج کی خبر پہنچی تو انہوں نے فورا اس کی
تصدیق فر مادی اور عجب جزم واظمینان کے انداز میں فر مایا کہ جب ہم آسان کی خبروں کے معاملہ میں آپ کی تصدیق کر بھے ہیں
تو بھریہ خبرتو زمین ہی کی ایک خبر ہے-

اب آپ چند پیش گوئیاں ملاحظہ فر مائے جو بظاہر بعیداز قیاس معلوم ہوتی ہیں اور صحابہ کرائم کی جانب ہے ان کے متعلق سوالات بھی منقول ہیں لیکن آپ کے جوابات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات مشاہدہ سے قبل قبل کتنی ہی بعیداز قیاس نظرآ رہی ہو وہی بات مشاہدہ کے بعد کتنی قرینِ قیاس معلوم ہونے گئی ہے۔

(۱) آپ نے فرمایا کہ محشر میں مردوعورت سب برہنے جسم قبروں سے اٹھ کرایک میدان میں جمع ہوں گے بیان کر حضرت عائشہ گی طبعی غیرت جبنش میں آپٹی اورانہوں نے عرض کی یارسول اللہ (صلی اللہ عابیہ وسلم) پھر بیتو بڑا کشمن مرجلہ ہوگا آپ نے فرمایا ' طبعی غیرت جبنش میں آپٹی اور انہوں نے عرض کی یارسول اللہ (صلی اللہ عابیہ وسلم) پھر بیتو بڑا کشمن مرجلہ ہوگا آپ نے بھی ہوگا کہ اپنی جانے گا۔ آپ بھی ہوگا تو بوئی گراس دن مخلوق کی بدحوای کا عالم بیہ ہوگا کہ اپنی جان کے سوائس کا دوسری جانب خیال ہی نہ جائے گا۔ آپ بھی غیر معمولی پریشانیوں میں آ دمی کے اوپر اس تسم کا دورگذر جاتا ہے۔ جودن انسانی ذلت اور بے چارگ کے مشاہدہ کے لیے مقرر ہو چکا ہے اس دن اس کی برہنگ پر سوال کیا ؟ بیخدا تعالیٰ کے مقدس انبیا علیہم السلام ہی ہوں گئے کہ وہ اس عام منظر میں بھی لباس فاخرہ میں ملبوس نظر آپ کیں گے۔

(۲) آپ نے فرمایا کم محشر میں ایک جماعت سر کے بل چلتی ہو گی آئے گی چونکہ ریجی ایک خلاف عادت ہات تھی اس لیے یہاں مجھی تعجب کے ساتھ آپ سے سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کہ جس قا درمطلق نے آج ان کو پیروں سے چلنے کی طاقت دی ہے وہی ان کوسروں کے بل چلنے کی طاقت دے دےگا-

(۳) قرآن کریم نے فرمایا کہ قیامت میں خودانسان کے اعضاءاں کے اعمال کی شہادت دیں گئے بیبھی جتنا کچھ بعیداز قیاس مسئلہ ہے ظاہر ہے مگر جب انسان متحیر ہوکرا پنے اعضاء سے یہ کہے گا کہتم بھی آج میرے خلاف شہادت دے رہے ہوتو ان کا جواب خودقر آنی الفاظ میں بیمنقول ہے کہ: ﴿ أَنُطَقَنَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

ای مقام سے ان احادیث کی شرخ بھی سمجھ لینی چاہیے جن میں قرب قیامت میں جیوانات وانسانی اعضاء حتی کہ سوار کے چا بک کے بھند نے کا کلام کرنا ند کور ہے۔ ریکارڈ اور گرامونون کی سوئی تو بہت قدیم کی ایجاد ہے اب جدید ایجا وات اس سے کہیں آ گے جا بھی ہیں جنہوں نے جمادات سے آ واڑ پٹیدا ہونے کو بہت کچھ معقول بنادیا ہے۔

(۳) جوپیشگو کیال کسی وقت معین کے ساتھ محدود نہیں ان کے قبل از وقت پورا ندہونے سے ان میں تر دو کرنا بھی بالکل غیر معقول ہے۔ خلا ہر ہے کہ جس رسول کی بعثت کا دامن قیامت تک کے لیے پھیلا ہوا ہواس کی پیشگو ئیوں کا دامن بھی قیامت تک بھیلا ہوا ہواس کی پیشگو ئیوں کا دامن بھی قیامت تک بھیلا ہوا ہواس کی پیشگو ئیوں ہوا ہوا ہوا کہ ہر ہر دور بیں آپ کی صدافت کی براہین صفحات عالم پر تازہ تازہ تازہ فہایاں ہوتی رہیں۔ کیا یہاں جلد بازی کر کے کفار مکہ کی طرح ہیں گہنا جا جے کہ ''منہی ہو'' قیامت جس کاروزروز تذکرہ رہتا ہے آخرہ کہ آئے گی ؟ ہبر حال جو پیشگو ئیاں موقت نہیں ہیں اگر اب تک ان کا ظہور نہیں ہوا تو ندان سے دست ہر دار ہونا مناسب ہے اور ندان کی تاویل کرنی درست ہیلکہ یہاں صبر کے ساتھ ان کے پورا ہونے کے وقت کا انتظار کرنا جا ہیے۔

کے مضمون میں بیواضح کر بچکے ہیں کہ خمر واحد بھی قطعیت کا فائدہ دے سکتی ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ردوقبول کے بارے میں صرف پیشگوئی اور غیر پیشگوئی اور غیر پیشگوئی اور خیر پیشگوئی اور خیر پیشگوئی اور خیر پیشگوئی ہونے کا فرق ہمارے نز دیک نہ بھی پہلے کیا گیا ہے اور نہ اب بیر کوئی معقول بات ہے۔ آخر قیامت مشرونشر واحد ہے ہی ثابت ہیں اور عالم غیب سے متعلق پیشگوئیاں ہی ہیں مگر ہر پیشگوئی سے زیاوہ بعید از قیاس بھی ہیں (یعنی مادی عقول کے نز دیک ) مگر کیا ان کوشلیم نہیں کیا جاتا اس لیے دیگر ثابت شدہ پیش گوئیوں کو بھی اس طرح تسلیم کرنا واجب ہے اور جب ثبوت کی نوعیت ضعیف ہوتو پھر اس ضعف کا اثر بھی دونوں مقامات میں ہرا ہرہے۔

سد بات بڑی اہمیت کے ساتھ یا در کھنی جا ہے کہ پیش گوئیاں خواہ وہ معمولی نظر آ کمیں یا غیر معمولی مستقبل قریب ہے متعلق بوں یا ہیں اور تا ہیں اپنی اصل روح کے لحاظ سے ان بیں کوئی فرق نہیں ہوتا - پیش گوئی کی اصل حقیقت کی بات کوخی تعالی کی طرف سے اطلاع پا کر بیان کرنا ہے - اللہ تعالی کے حضور میں سب عالم کیساں روش ہے کی اصل حقیقت کی بات کوخی تعالی کی طرف سے اطلاع پا کر بیان کرنا ہے - اللہ تعالی کے حضور میں سب عالم کیساں روش ہے کہا معمولی یا بعید و قریب کا کوئی تخیل ہی پیدائمیں ہوتا - اس لحاظ ہے کئی معمولی ہیش گوئی کومعولی سیمی خلطی ہے کیونکہ نبی کا جو ذر ایعہ اطلاع ہوتا ہے وہ وہ تمام جگہ کیساں ہوتا ہے اس کی اہمیت بھی ہر جگہ کیساں ہی رشی چا ہے - قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آ پ کے خاتی معالمات میں جب دو بیبیوں کی گفتگو کا راز آ پ نے کھول دیا تو انہوں نے تبجب سے پوچھا ''میں انباک ھذا'' اس کی تو ہم دو کے مواکس کو خریجی نہیں - بنا چر سات آ پ سلی اللہ علیہ وہا کی کا کو بنائی کس نے تبوس ہے بڑھ کر علم والا اور سب سے بڑا خبر دار ہے'' پس اصل روح کے کہا ظ سے انبیاء علیم البلام کی تمام پیشگو کیاں کیساں ہوتی ہیں اور اس لیے ظہور کی قطعیت میں بھی وہ کیساں ہی رشی جا ہیں اور کی معمولی ہے معمولی خبر کو بھی معمولی خبر کو بھی معمولی ہے معمولی ہے معمولی ہیں معمولی ہے معمولی ہے معمولی ہے کہ بوتا ہے کہ بیشر ہوتا ہے کہ بیشر اس کو خدا کی طرف سے دی گئی ہوتا ہے کہ بیشر اس کو خدا کی طرف سے دی گئی ہوتا ہے کہ بیشر اس کو خدا کی طرف سے دی گئی ہوتا ہے کہ بیشر اس کو خدا کی طرف سے دی گئی ہوتا ہے کہ بیشر اس کو خلا ف قیاس مجھ کر دونوں سے گئی ہوتا ہے کہ بیشر اس کو خلا ف قیاس مجھ کر دونوں سے گئی ہوتا ہے کہ بیشر اس کو خلاف فی قیاس مجھ کر دونوں سے گئی ہوتا ہے کہ بیشر اس کو خلاف فی قیاس مجھ کر دونوں سے گئی ہوتا ہے کہ بیشر اس کو خلاف فی قیاس مجھ کر دونوں سے گئی ہوتا ہے کہ بیشر کی وہ کی بیس کی دونوں ہو بیٹھے ہیں ۔

نجوی و کا بهن اورغیب کی دوسری خبریں دینے والوں کا ذریع علم یا تو علم نجوم ہے یا تسخیر جنات اور یا محض قیاس آرائی'اس کے ان میں نصد ق کی وہ شان نظر آتی ہے نہ جزم ویقین کی وہ کیفیت پھر بیشتر ان میں سے کسی ہیں جوکسب سے حاصل ہو گئے ہیں' کہانت گوبعض مرتبہ فطری بھی ہوتی ہے مگر اس کے ادرا کا ت اکثر ناتما م ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے متفرق مجزات کے علاوہ آپ کی پیشگوئیوں کا باب بھی رکھا ہے اور اصولا اس کی تین قسمیں کی ہیں اور ہرشم میں سے چند بطور ہشتے نمونہ از خروارے آپ کے سامنے چیش کر دی ہیں تا کہ مختلف انواع کی پیش گوئیاں دیکھ کر آپ کے ذبن میں ان کے اعجاز کا بچھ تصور آ جائے۔ (معجزہ کی حقیقت کا سجھنا گوکتنا ہی مشکل رہے مگر معجزہ کی شناخت کرنے میں کوئی دشواری نہ رہے ) پہلی قسم وہ پیشگوئیاں جو گذشتہ زیانے میں پوری ہو تھیں۔ (۲) وہ پیشگوئیاں جو دور حاضر ہیں پوری ہورہی ہیں۔ (۳) وہ پیشگوئیاں جو آئندہ زیانے ہیں اور

یہاں ایک غلط فہمی لفظ عقید ہ اور اصول کے متعلق بھی ہے اور اسی غلط فہمی پریہ خیال قائم کرلیا گیا ہے کہ پیش گو ٹیاں اور جزئی

واقعات عقا کداوراصول کی فہرست میں داخل نہیں ہیں اوراس لیے ان کے انکاریا تاویل کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے بہتر پعات نمام غلط ہیں جوصرف مقیدہ کا سیحے مفہوم نہ سیحنے کی دوست پیدا ہوئی ہیں۔ کتاب النہ امام احمد کے عقا کد کا ایک مجموعہ ہے۔ فقد اکبرگو امام ابوطنیفی کی روایت ہے اور کتاب النہ المام ابوطنیفی کی روایت ہے اور کتاب النوصیة بیامام ابولیوسٹ کی روایت ہے۔ عقیدہ طحاوی بیعقا کہ حضیہ کی معتبر ترین تعنیف ہے ان سب کتب میں حضرت عیدی کتاب الوصیة بیامام ابولیوسٹ کی روایت ہے۔ عقیدہ طحاوی بیعقا کہ حضیہ معتبر ترین تعنیف ہے ان سب کتب میں حضرت عیدی علیہ السلام کا نزول عقا کہ کی فہرست میں شار کیا گیا ہے۔ ای طرح ان کہ مالکیہ و شافعیہ میں ایک شخص بھی ایبانہیں جس کا عقیدہ نزول عیدی علیہ السلام کا نزول عقا کہ کی فہرست میں شار کیا گیا ہے۔ ای طرح ان کہ مالکیہ و شافعیہ السلام کا نہ ہو۔ موجودہ امت کا بیشتر حصدان ہی ایک ان بحث کی ہے تو صرف اس میں کہ ان کے رفع جسمانی کی صورت کیا تھی۔ کی عقا کہ ہی میں شار کیا گیا ہے۔ ہاں اگر شمنی طور پر کمی نے کوئی بحث کی ہے تو صرف اس میں کہ ان کے رفع جسمانی کی صورت کیا تھی۔ کی میں ایک شخص نے بھی نہوں وفع جسمانی میں کوئی اختلاف کیا ہے اور نہ ان کوئی سمانی میں۔ مثلاً این حزم طاہری جن کے متبد کی ایک شخص نے بھی نہوں ہے اس کی میں کہ ان کی حورت کے بعدان کا رفع جسمانی ہوا ہے اس کے وہ ان کے تاب الفصل جسمانی ہوں۔ مثلاً این حزم طاہری جن کے کرنول جسمانی ہوں ہوں ہے۔ کا طال دنیا کے علم خوب جانتی ہے عالم اور میں کے قائل تھے کہ موت کے بعدان کا رفع جسمانی ہوں ہے اس کے دور اس کے قائل تھے کہ موت کے بعدان کا رفع جسمانی ہوں ہے اس کے دور اس کے قائل تھے کہ موت کے بعدان کا رفع جسمانی ہوں ہے اس کے دور ان کوئی اختلاف کیا ہوں ہوں ہے۔

وقدصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكواف التى نقلت نبوته و اعلامه و كتابه انه اخبرانه لا ابسي بسعده الا ماجاء ت الاخبار المصحاح من نزول عيسلى عليه السلام الذي بعث الى بنى اسرائيل وادعى اليهود قتله و صلبه فوجب الاقرار بهذه الجملة و صح ان وجود النبوة بعده عليه السلام لا يكون النبوة بعده عليه السلام لا يكون النبوة بعده عليه السلام لا يكون النبوة

البتة. (كتاب الفصل ج ١ ص ٧٧) و هم قد بمدلوا هذا كله و جعلوا مكان السبت الاحد و احد ثواصو ما اخر بعد ازيد من مائة عام بعد رفع المسيح فكفي بهذا كله

ان روایات عامه (متواتره) کی تصریح کے مطابق جورسول الله صلی الله علی وسلم کی نبوت 'بیتارت' بعثت اور کتاب آسانی کی خبر و یخ کے سلسله میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے جی آسانید کے ساتھ آئی بی قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بجز حفرت عیمی علیه السلام کے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اور یہودی ان کوئل کر دینے اورسولی پر چڑ ھا دینے کے مدعی تھے ۔ (آسان سے افر نے کی جی اعادیث کے مطابق کدان سے حفرت عیمی کا آخر زمانہ میں آسان سے افر تابقینا ثابت ہے لہٰذا کہ ان سے امور کا افر ارکرنا (ایمان لانا) ضروری ہے گراس ہے آپ کے خاتم انبیاء و مرسلین ہونے پرکوئی افر نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ تو آپ سے پہلے نبی انبیاء و مرسلین ہونے پرکوئی افر نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ تو آپ سے پہلے نبی بنائے گئے ہیں نہ کہ آپ کے بعد لہٰذا) پر قطعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگر کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا ۔ ( کتاب الفصل جاس کے ) معنی علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے سوسال بعد ان نفر انبوں نے اس تم امر کر دیا اور ( اللہ کی طرف سے مقررہ روزوں اتوار کو تعطیل کا دن مقرر کر دیا اور ( اللہ کی طرف سے مقررہ روزوں کے علاوہ) اور روز وں آپ کی اور روزوں کے علاوہ) اور روز وں آپ کی اور کی بی مبعوث کے بیائے کے علاوہ) اور روز وں آپ کی کوئی کوئی کی اور کے علاوہ) اور روز و کے ایجاد کر لیے ۔ یہ سب ( دین میں ) تحریفیں اور کوئوں کے علاوہ) اور روز و کے ایجاد کی کوئیل کی اور روزوں کے علاوہ) اور روز و کی ان بیائی کوئیل کوئیل کوئیل کی طرف سے مقررہ روزوں کے علاوہ) اور روز و کی تابع کوئیل کو

ضلالا. (كتاب الفصل ج٢ ص٢٢) وانها أغندهم اناجيل اربعة متغايرة من تاليف اربعة رجال معروفين ليس منها انجيل الأراف بعد رفع المسيح باعوام كثيرة و دهر طويل.

تبدیلیاں ان کی گراہی گے نبوت کے لیے بہت کافی ہیں۔
اس کے سوانہیں کہ ان عیسائیوں کے پاس چارا کیک دوسرے سے مختلف
اور متفائر انجیلیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے
جانے کے سالہا سال بعد جارآ دمیوں نے تصنیف کی ہیں۔

(كتاب الفصل ج ٢ ص ٥٥ و ج ٢ ص ٨٧)

معتزلہ گوبہت ہے عقائد میں اہل سنت والجماعة ہے علیحہ ہیں جی کہ ''رویت باری تعالیٰ' کے مسلہ میں بھی وہ جمہور کے ساتھ ہیں جیسا کہ زخشر کی معتزلی کی تفییر سے ظاہر ہے۔ ابن غطیہ نے ساتھ ہیں جیسا کہ زخشر کی معتزلی کی تفییر سے ظاہر ہے۔ ابن غطیہ نے اس مسلہ پراجماع امت کا دعویٰ کیا ہے۔ (ویکھو بحرمیط ج ۲ مس ۲۵ میں کہ حافظ ذہبیؓ نے '' تجریدالصحابۂ' میں اور حافظ ابن ججرؓ نے '' الاصابۂ' میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحابہ کی فہرست میں شار کیا ہے۔ کیونکہ محدثین کی اصطلاح میں صحابی وہ ہے جس نے آئے خضر ہے ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کے ساتھ حیات میں کی ہواور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام با جماع زندہ ہیں اور شہر معراج میں بحالت حیات ان کو آپ کی زیارت ہونا بھی ثابت ہے اس لیے وہ بھی صحابی کی تعریف میں داخل ہیں اس اگر وہ مسائل عقائد کی فہرست میں داخل ہو سکتے ہیں جن میں کہ علاء کا بچھا ختلا ف بھی ہوتو وہ مسئلہ جس میں نہ تو ایکہ دین کا بچھا ختلا ف بھی ہوتو وہ مسئلہ جس میں نہ تو ایکہ دین کا بچھا ختلا ف بھی ہوتو وہ مسئلہ جس میں نہ تو ایکہ دین کا بچھا ختلا ف بھی ہوتو وہ مسئلہ جس میں نہ تو ایکہ دین کا بچھا ختلا ف بھی ہوتو وہ مسئلہ جس میں نہ تو ایکہ دین کا بچھا ختلا ف بھی ہوتو وہ مسئلہ جس میں داخل ہوست میں کیوں شار نہیں ہوسکتا۔

۔ یہ بھی واضح رہنا جا ہیے کہ وہ'' غیوب'' جوانبیاء علیہم السلام نے کرآئے ہیں اگر کسی کی تعلیم کے بغیر محض وحی رہانی ہے آپ بیان فرما کمی تو بی آپ کی صدافت کی اور بھی ہؤی دلیل ہے بلکہ انبیا نے سابقین کی بھی صدافت کی دلیل ہے اس لیے قرآن کریم
کی کئی سورتوں میں صرف ان مشترک اصول کلیہ ہی کی تعلیم دی گئی ہے جو تمام انبیا علیم السلام کا مشترک دین رہے ہیں تاکہ یہ
ثابت ہوجائے کہ آپ بھی ای سلیم الیک کئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نجا ٹی بادشاہ نے قرآن کریم کی چند آیات نین تو نور آ

یہی کہا کہ بیاور انجیل ایک ہی سرچشہ سے نگلے ہوئے کلام معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح جب ورقہ نے آپ کا حال سا تو اس نے
بھی یہی شہادت ورک کہ بیفرشتہ وہی ہے جو مفرت موٹی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پس انبیائے سابقین کے بیان کردہ 'فیوب''
کی کہا کہ بیان کر موٹی کہی ہے کہ وہ تم کوان ہی باقوں کا تھم وہتے ہے باقہی ہے۔ ہر نبی ایک مشترک تعلیم بھی لے کر اُن تا ہے بلکہ اسلام
اور قرآن کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ تم کوان ہی باقوں کا تھم وہتے ہیں اور وہ یہاں بھی ہیں اور ان کا تذکرہ مدنی مورتوں میں
مفصل مذکور ہے۔ اس لیے جن نا دانوں نے اسلام کی چند تعلیمات میں تو راہت وانجیل کا حوالہ دینے سے بینتیجا فذکر نا چاہا ہے کہ
مفصل مذکور ہے۔ اس لیے جن نا دانوں نے اسلام کی چند تعلیمات میں تو راہت وانجیل کا حوالہ دینے سے بینتیجا فذکر نا چاہا ہے کہ
تب سابقہ سے ما خوذ ہے بیا نتبا درجہ کی تا دانی تھد بی نے نیس بلکہ ایس اندرونی تھد این جس کے بعد یہ بینین ہو سے
جوں اور خوب بچھا کہ مصد ت سے معنی صرف زبانی تھد بی نے نیس بلکہ ایس اندرونی تھد این کے ہیں جس کے وہ تھائی لیا تو نیس بلکہ ایس اندرونی تھد بین جس کے وہ تھائی لیے نباش اور ورقہ نے س کر یہ بات بھی تھی۔ بین جس کے وہ تھائی لیے نباش اور ورقہ نے س کر یہ بات بھی تھی۔ بینے برین ہو نے کہ بیکلام اس کا ہوسکتا ہے جس کے وہ تھائی لیے نباش اور ورقہ نے س کر یہ بات بھی تھی۔ بین جس کے وہ تھائی لیے نباش اور ورقہ نے س کر یہ بات بھی تھی۔ بین تھی کی تعلیم کے اور مادی خوالم

a = a + b

نَوجُمَانُ السُّنَّة : جلد جهارم (٢٧٢) عَنُ آبِي زَيْدٍ عَمْرِو بُنِ آحُطَبَ قَالَ صَــلَّـى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُفَجُرَ ثُنَّمٌ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَـضَـرَتِ الظُّهُرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ صَعِدَ المُهنَبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصُرُ ثُمَّ نَزَلَّ فَصَلُّني بِنَا ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ وَ أَخُبَرَنَا بِمَا كَانَ وَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَحُفَظُنَا أَعُلَمُنَا. ﴿ رُواهِ مُسلَّمٍ } (١٣٧٧) غَنْنُ عَدِى بُنِ حَساتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ سَعَالَى عَنُهُ قَالَ بَيُنَا أَنَا عِنُدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ جَاءَ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتِي احَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ يَا عَدِيُ هَلُ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ فَقُلْتُ لَمُ أَرَهَا وَ قَدُ ٱنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتُ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيِّنَّ الطُّعِينَةَ تَوُتَ حِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوُفَ بِالْكُعْبَةِ لَاتَسْخَافُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ قُلُتُ فِيْمَا

بَيُنِينِي وَ بَيْنَ نَفُسِي فَايُنَ دَعَّارُ طَيِّي دِ الَّذِيْنَ

سَعَرُ وا الْبَلَادَ وَ كِإِنْ طَسَالَتُ بِكَ حَيَاةً

لَتَهُ فُتَ حُنَّ كُنُوزَ كِسُرَى قُلْتُ كِسُرَى بُن

هُ وُمُ زَا قَالَ كِسُراى بُنِ هُوُمُزَ وَ لَئِنُ طَالَتُ

(۱۷۷۱) ابوزید سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم کومبح کی نماز برِ مصائی اس کے بعد منبر پرتشریف لا کر خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وفت آ گیا- آپ منبر ہے اتر ہے اور ظہر کی نماز پڑھائی طہر کی نماز سے فارغ ہوکرآ پ پھرمنبر پرتشریف لائے اورعصر تک پھرتقر برفر مائی - اس کے بعد آ ب پھرمنبر ہےانز ہے اور ہم کونماز پڑھائی -عصر کی نماز ہے فارغ ہو کر پھرمنبر يرتشريف لاع اورتقرير كاسلسله جارى ربايهان تك كدآ فالب غروب بوگيا-اس تقریر میں جو گذشتہ وستقبل کے واقعات تھے وہ سب ہم کو ہتلائے۔اب ہم میں جس شخص نے ان کوزیادہ یا در کھاوہ ہم میں بڑاعالم رہا۔ (مسلم شریف) (۱۴۷۷) عدی بن حاتم "روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضرتھا كه دفعة ايك شخص آيا اوراس نے اپني تنگدتي كى شكايت كى- اس كے بعد پھر دوسرا آيا اور اس في راستوں كے غير مامون ہونے کی شکایت کی آئے نے فرمایا عدی اہم نے مقام حیرہ دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی دیکھاتونہیں البتہ اس کے حالات مجھ کوضر ورمعلوم ہیں- آپ نے فرمایا اگرتم کیجھدن زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک شریف عورت مقام جیرہ سے روانہ ہو گی بہاں تک کہ مکہ کرمہ آ کر کعبہ کا طواف کرے گی اور سوائے ایک اللہ تعالیٰ کے اس کے دل میں کسی کا ذرہ برابرخوف نے ہوگا - عدیؓ کہتے ہیں میں نے اسپے دل میں کہا کہ قبیلہ طی کے ڈاکوجنہوں نے شہروں میں لوٹ کی آ گ لگار تھی ہے بھلا ہیہ۔ کہاں چلے جائیں گے-اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی اور دراز ہوئی تو تم شاہ کسریٰ کے خزائے بھی فتح کرلو گئے۔ میں نے از راوتعجب بوجھا کیااس کسری بن ہرمز بادشاہ کے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اس کسری بن برمز کے

(۱۷۷۱) ﴿ یہاں گذشتہ واقعات سے مراد پیدائش عالم وغیر و کے واقعات ہیں اور آئند و واقعات سے مرادفتنوں کے حالات علامات قیامت اورحشر ونشروغیرہ کے واقعات ہیں' بیوہی علوم ہیں جن کی تعلیم کے لیے انبیاعلیہم السلام مبعوث ہوتے ہیں۔کسی حدیث سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہاس خطبہ میں ان علوم کے علاوہ آئے نے اپنے مخاطبین صحابہ کوصنعت 'حرفت' زراعت وتجارت اور عالم کے ذر ہ ذرہ کی اطلاع دی ھی-(۱۳۷۷) \* حافظ ابن تیمیدر حمد الله تعالی علیة تحریر فرماتے بین که مال کی اس کثرت کا زمانه حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمهٔ الله تعالی علیه ك دوريس گذر چكائے - (ويكھوالجواب النجي جهم ساسا)

بِكَ حَيَاةٌ لَتَورَيْنَ الرَّجُلَ يَخُرُجُ مِلُ ءَ كَفُه مِنُ ذَهَبِ أَوْ فِيضَّةٍ يَطُلُبُ مَنْ يَقُبَلُهُ مِنْهُ فَلا يَنجِدُ أَحَدًا يَقُبُلُهُ مِنْهُ وَ لَيَلُقَيَنَّ اللَّهَ أَخَدُكُمُ يَوْمَ يَلُقَاهُ وَ لَيُسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ تُرْجَمَانُ يُتَرُجِهُ لَـهُ لَيَـهُولَنَّ لَـهُ ٱللَّمُ ٱبْعَتْ إِلَيْكُ رَسُولًا فَيُسَلُّغُكِ فَيَـ قُـولُ بَلْي فَيَقُولُ اَلَمُ اعْطِكَ مَالًا وَ أَفُضِلُ عَلَيْكَ فَيَقُولُ بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنُ يَعِينِهِ فَلا يَسرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَ يَنْظُو عَنُ يَسَارِهِ فَلا يَوَىٰ إِلَّا جَهَنَّمْ قَالَ عَدِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوُ بِشِقَّ تُمُرَةٍ فَمَنُ لُّمُ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ رَضِيَ اللُّهُ تَمَعَالَى غَنُهُ فَرَأَيْتُ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلٌ مِنَ الُبِحِيْسَ-ةِ حَتَى تَطُوُفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللُّهَ وَكُنْتُ فِيْمَنِ الْمُتَّخَ كَنُوزَ كِسُرَى بُنِ هُ رُمُزَ وَ لَئِنُ طَالَتُ بِكُمْ حَيَاةً لَتَوَوُنَّ مَا قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ الرَّجُلُ مِلْأَكَفُّهِ.

(رواه البخاري)

(١٣٧٨) عَنُ جَابِو بُنِ سَمُرَةَ عَنُ نَافِع بُنِ عُسُرَةً عَنُ نَافِع بُنِ عُسُبَةً قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ مُ ثِيَابُ وَسَلَّمَ قَوْمٌ مِّنُ قِبَلِ الْمَعْوِبِ عَلَيْهِ مُ ثَيْبَهُ ثَيابُ السَّوُلِ عَلَيْهِ مَ فَاقَوْمُ عِنْدَ آكَمَةٍ فَإِنَّهُمُ لَقِيَامٌ وَ الشَّولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ. قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ. قَالَ وَسُلَمَ قَاعِدٌ قَالَ فَقَالَتُ لِى نَفْسِى النّهِ مِ فَاقَوْمُ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَهُ مُ وَ بَيْنَهُ مُ وَ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَهُ مُ وَ بَيْنَهُ مُ وَ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَهُ مُ وَ بَيْنَهُ مُ وَ بَيْنَهُ مُ وَ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مُ فَاقُومُ مُ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ فَاقُومُ مُ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ فَاقُومُ مُ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ فَاقُومُ مُ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَاللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولِ فَا لَهُ اللّهُ ال

مچرفر مایا اگرتم نے کچھاورعمریانی تو تم دولت کاوہ دور بھی دیکھو گے کہ ایک شخص تھی تھر کرسونا یا جا بندی اس نبیت ہے لے کر نکلے گا کہ کوئی اس کو قبول کر لے مگر اس کا قبدل کرنے والا کوئی بنہ ملے گا -خوب یا در کھو کہ قیامت میں تم میں ہے ہر شخص کواللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے جب کہاں کے اور جن بتعالیٰ کے درمیان کوئی دوسرا ترجمانی کرنے والابھی نہ ہوگا -اس ہے سوال ہوگا -اے بندے بتا' کیامیں نے تیرے پاک اپنارسول نہیں بھیجا تھا جس نے میرے احکام تجھے کو پہنچائے ہوں؟ وہ کیے گا ہاں پھر فرمائے گا کہ میں نے جھے کو مال نہیں بخشا تھا اور جھے پر اپنافضل نہیں فرمایا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں۔ تو نے بیسب پھے بخشا تھا اس کے بعد وہ شخص اپنے دائیں جانب ویکھئے گا تو اس کوجہنم کے سوااور پچھ نظر نہ آئے گا پھر بائیں جانب دیکھے گاتو جہنم کے سوااور کچھ نظر نہ آئے گا۔ عدی کا بیان ہے کہ بیں نے رسول اللہ کو بیفر مائے خود سنا ہے ' دیکھو دوز خ سے بچواگر چہ تھجور کا ذراسا ٹکڑا صدقة دے کرسمی اور جس کے پاس پیھی نہ ہوتو نظیمت کا ایک گلمہ کہہ کر ہی سہی۔ عدى كہتے ہيں آپ كى ان فرمودہ پیش گوئيول ميں امن كاوہ دورتو ہيں نے پچشم خود دیکھ لیا کہ مقام جمرہ ہے ایک ہودج نشین عورت سفر کر کے آتی ہے اور کعبہ کا طواف کر کے چنی جاتی ہے اور راستے میں اس کواللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کا خوف نہیں ہوتااور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فئتے کرنے والوں میں تو میں خود بھی شریک تھااور ا گرتمہاری عمر ہوئی تو جو تیسری بات آنخضرت نے ارشاد فرمائی ہے وہ بھی تم لوگ د مکھ کررہو گے یعنی مال کی وہ کٹر ت ہوگی کہ آ دمی اپنی مٹھی بھرنفتدی لے کر گھر ہے عِلے گا - مگراس کا قبول کرنے والا اس کو کوئی نہ ملے گا - ( بخاری شریف )

(۱۷۵۸) جابر بن سمرہ نافع بن عتبہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں آ بخضرت سلی الندعایہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ کے پاس مغرب کی سمت کے بچھلوگ ایسے آئے جوصوف کا لباس پہنے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی الله عاب وسلم ہے ایک ٹیلہ کے پاس آ کر ملے بیلوگ کھڑے تھے اور قریب اللہ آ کی میں ان کے پاس آ کر ملے بیلوگ کھڑے تھے اور آ پ تشریف فر ماتھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ول نے کہا کہ میں ان کے پاس جا کرآ پ کے اور ان کے درمیان کھڑا ہو جاؤں کہیں آپ پروہ اچا تک حملہ جا کرآ پ کے اور ان کے درمیان کھڑا ہو جاؤں کہیں آپ پروہ اچا تھی کر ایس کے ساتھ کچھ خفیہ باتیں کر

لَا يَغُتَ الُونَ فَ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَعَلَّهُ نَجِيً مَعَهُمُ فَالَ فَحَفِظُتُ فَاتَيْتُهُمْ فَالَ فَحَفِظُتُ مِنْهُ وَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَحَفِظُتُ مِنْهُ وَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَحَفِظُتُ مِنْهُ أَوْ بَيْنَهُمْ قَالَ فَحَفِظُتُ مِنْهُ أَوْ بَيْنَهُمْ قَالَ فَحَفِظُتُ مِنْهُ أَوْنَ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ 
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ تَبُوكَ وَ هُ وَ فِي قَبَّةِ اَدَمٍ فَقَالَ الْعُدُوا سِتًا بَيْسِنَ يَسِدِى السَّاعَةِ مُ وُتِي وَ فَتَعُ بَيْبِ الْسُفَدِي السَّاعَةِ مُ وُتِي وَ فَتَعُ بَيْبِ الْمُسَقُدِسِ ثُمَّ مُ وُتَانٌ يَا خُدُ فِي كُمْ كَقُعَاصِ الْمُعَنَّمِ ثُمَّ السَّفَاضَةُ الْمَالِ ثُمَّ يُعْطَى الرَّجُلُ الْعَنَسَمِ ثُمَّ السَّفَاضَةُ الْمَالِ ثُمَّ يُعْطَى الرَّجُلُ الْعَنسَمِ ثُمَّ السَّفَاضَةُ الْمَالِ ثُمَّ يُعْطَى الرَّجُلُ مَا اللَّهُ فَي فَعَلَى الرَّجُلُ مَا اللَّهُ فَي فَعَلَى الرَّجُلُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(١٣٨٠) عَنُ خَبَّابِ بُنِ ٱلْاَرَتُّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى

رہے ہوں۔ آخر میں چل ہی دیا اور آپ کے اور ان کے درمیان جاکر کھڑا
ہوگیا۔ اس وقت آپ کی فرمود و چار با تیں مجھ کو یاد ہیں جن کو آپ نے
میرے ہاتھ میں شار کر کے بتایا تھا پہلی بات سیکہ تم جزیرہ عرب میں جہاد کرو
گااس کے بعد فارس سے جہاد کروگاور
اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کردے گا۔ اس کے بعد پھرروم سے جہاد کروگ اور
اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کردے گا۔ اس کے بعد پھرروم سے جہاد کروگ اور
اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کردے گا آخر میں د جال سے جنگ کروگ اور یہاں
اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کردے گا آخر میں د جال سے جنگ کروگ اور یہاں
کبھی اللہ تعالیٰ تم کو ہی فتح دے گا۔ (مسلم)

(۱۲۷۹) عوف بن ما لک روایت فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیڑے کے قبہ میں رونق افروز تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے چھ با تیں شار کرر کھنا۔ سب سے پہلے تو میری وفات اس کے بعد بیت مقدس کافتح ہونا پھرایک عام و باجو بحر یوں کے پھوڑ سے کی طرح سے ظاہر ہوگی اور عام موت کا باعث ہوگی۔ پھر مال کی گٹر ت اور اتن کٹر ت کہ ایک شخص گوسوسوا شرفیاں دی جا کیس گی گئی وہ اس پر بھی ناراض رہے گا اس کے بعد ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جوعرب کے گھر گھر میں داخل ہوجائے گا پھر روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی اور وہ لوگ غداری کریں گے اور ایسالشکر جرار اور تمہارے درمیان صلح ہوگی اور وہ لوگ غداری کریں گے اور ایسالشکر جرار کے دستے میں بارہ ہزار نظر ہوں گے اور ہر دستے میں بارہ ہزار نظر ہوں گے۔

(۱۴۸۰) حضرت خباب بن ارت سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ استحضرت سلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی جا در پر تگیدلگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے آپ کے

(۱۳۷۹) \* حافظ ابن تیمیڈ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ امور گذر کچے ہیں -حضرت عمر کے زمانے میں بیت مقدی فتح ہون چکا اس کے بعد ان ہی کے زمانے میں طاعون آیا جس میں معاذبین جبل اور ابوعبیدہ جسے جلیل القدر صحابہ اور بہت سے اصحاب کا انقال ہوا اور ٹھیک اسی طرح فلا ہر ہوا جبیا آپ نے بکر یوں کی بیاریوں کے ساتھ تشبیہ و سے کر فرمایا تھا - بیا اسلام میں پہلا طاعون تھا جو تاریخ میں طاعون عمواس کے نام سے مشہور ہے -حضرت عثان کے بیاریوں کے میں ٹھیک اسی طرح مال کی کثرت ظہور پذیر ہوئی حتی کہ ایک گھوڑے کی قیمت اس کے ہم وزن نقتہ ہو گئی - اس کے بعد حضرت عثان کی شہادت کا فتذ ہر ہر گھر میں نمودار ہوا اور جنگ جمل اور صفین تک اس کی شاخت کی فتنہ ہر ہر گھر میں نمودار ہوا اور جنگ جمل اور صفین تک اس کی شاخیں تھیلیں -

اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم وَ هُوَ مُتَوسَّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي طَلَّ الْمُشُرِكِيُنَ شِدَّةً فَلَهُ اللّٰهَ اللهَ اللهُ 
(رواه الشيخان)

الشَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَبَارَ الْاَغَيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذَلْفَ التَّرُكَ صِغَبَارَ الْاَغْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذَلْفَ التَّرُكَ صِغَبَارَ الْاَغْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذَلْفَ التَّمُوكَ فَوَهُ لَمُ الْمُحَرَقُ الْوُجُوهِ ذَلْفَ اللَّهُ عَلَنَهِ كَانَّ وَجُوهَهُ لَمُ الْمُحَانُ الْمُطُرِقَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَنَهُ مَ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُ لَمُ الشَّعُورُ السَّعَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الشَّعُورُ (رواه الشيخان و اللفظ للبخارى) الشَّعُورُ (رواه الشيخان و اللفظ للبخارى) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعُرُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَعُكُنَّ بِي لِحَاقًا اَطُولُكُنَّ يَدُاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَعُكُنَّ بِي لِحَاقًا اَطُولُكُنَّ يَدُاهُ كَانَتُ اَطُولُكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَعُكُنَّ بِي لِحَاقًا اَطُولُكُنَّ يَدُاهُ كَانَتُ اطُولُكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَعُكُنَّ بِي لِحَاقًا اَطُولُكُنَّ يَدُاهُ كَانَتُ اطُولُكُنَا يَدُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَعُكُنَّ بِي لِحَاقًا الطُولُكُونَ يَدُاهُ كَانَتُ اطُولُكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ

سامنے ان مصائب کی جواس زمانے میں ہم شرکین کی جانب ہے جھیل رہے تصریکایت کی اور کہا آیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائمیں فرماتے؟ آپ ہمارے کیے اللہ تعالیٰ ہے مدوطلب نہیں کرتے؟ خبابؓ کہتے ہیں بیہن کرآ ہے " سید ھے بیٹھ گئے اور آ پ کا چہرہ مبارک تمتمار ہاتھا' اس کے بعد آ پ نے فرمایا خدا کیشم تم میں ہے پہلی امتوں میں ایسے مصائب بھی ٹوٹے ہیں کہ ایک شخص کو بکڑ کر لوے کی تنگھیوں ہے اس کا گوشت اور پیٹھے اتار دیئے جائے تھے اور پیجمی اس کو اینے دین ہے روگر دانی کا باعث نہ ہوتا تھا اور کسی شخص کے ساتھ ریجھی کیا جاتا کہ ایک گڑھا کھودکراس میں اس کو دبایا جاتا پھراس کے سریرآ رہ چلا کراس کے دوگئڑے کرویئے جاتے لیکن رہے تھی اس کے لیے اپنے دین سے روگر دانی کا باعث نہ ہوتا تھا-خدا کی شم اللہ تعالیٰ اس دین کو ہلند کرے گا اور ایسا غالب کرے گا کہ ایک سوار شہرصنعاء سے چل کر مقام حضر موت تک سفر کرے گا راستے میں سوائے اللہ کی ذات یاک کے اس کوکسی کا خوف نہ ہو گاحتیٰ کہ ایک بکری کے ما لک کواپنی بکریوں پر بھیٹر ہیئے کا خطرہ بھی نہ رہے گالیکن تم لوگ بہت جلد بازی کرتے ہو۔ (شیخین) (۱۴۸۱) ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں' اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہتم تر کوں ہے جنگ نہ کرلو گئے (اس وفت تک ترک مسلمان نہ ہوئے تھے) جن کی حچوٹی چھوٹی آئنھیں' سرخ سرخ چپر ہےاور چپٹی چپٹی ناکیس ہوں گی اور ان کے چبرےا ہے پُر گوشت جیسا چمڑ ہ چڑھی ہوئی ڈیھال' اور قیامت نہیں آئے گی جب تک کہتم ایسی قوم ہے جنگ نہ کرلو گے جن کے چپل بال کے ہوں گے-(۱۳۸۲) حضرت عا تُنتُهُ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ا بی بیو یوں کو خطاب کرتے ہوئے فر مایاتم سب میں سب سے جلد مجھ سے یلنے دالی وہ ہوگی جن کے ہاتھ تم سب میں دراز ہوں۔ اس پر آپ کی بیویوں نے اپنے ہاتھوں کی بیائش شروع کر دی کدان میں کس کے ہاتھ

(۱۳۸۱) ﷺ حدیث مذکور جنگ تا تار میں حرف بحرف بوری ہوگئی- حافظ ابن تیمیے فر ماتے ہیں کہ اگر ان کے دیکھنے والے بھی اس سے زیاد وان کانقشہ بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے -اس فتنہ کی المنا ک داستان تقریباً دس ہزارصفحات سے زیاد و میں بھری پڑی ہے-

زَيُسَبُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا لِلَائَهَا كَانَتُ تَعُمَّلُ بِيَدِهَا وَ تَصَدَقَ.

(رواه الشيخان)

(۱۳۸۳) عَنُ آبِي بَرُزَةَ قَالَ كَانَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسُوةٍ فَقَالَ يَوُمًا خَيُرُكُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسُوةٍ فَقَالَ يَوُمًا خَيُرُكُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسُوةٍ فَقَالَ يَوُمًا خَيُرُكُنَّ اطُو لَكُنُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى و استاده حسن اصْنَعْكُنَّ يَدَيُنٍ. (رواه ابو يعلى و استاده حسن اصْنَعْكُنَّ يَدَيُنٍ. (رواه ابو يعلى و استاده حسن كما في محمع الزوائد ج ٩ ص ٢٤٨)

(١٣٨٣) عَنهُ أَنّهُ سَارً فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهَا وَ هُوَ فِي مَرَضِهِ اللّهِ فَا لَهُ سَارً فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهَا وَ هُوَ فِي مَرَضِهِ اللّهِ فَي أَنّى الْقَبَضُ فِي مَرَضِي هَذَا ثُمَّ انحبَرَهَا أَنَّهَا أَوَّلُ اَهُلِه لُحُوفًا مَرضِي هَذَا ثُمَّ انحبَرَهَا أَنَّهَا أَوَّلُ اَهُلِه لُحُوفًا بِهِ وَفِي رِوَاية وَ اَنحبَرَهَا أَنَّهَا سَيَدَةُ لِسَاءِ لِهُ وَفِي رِوَاية وَ اَنحبَرَهَا أَنَّهَا سَيَدَةُ لِسَاءِ الله المُؤْمِنِينَ. (رواه الشيخان)

دراز ہیں لیکن بعد ہیں بیمعلوم ہو گیا کہ آپ کی مراداس سے سخاوت تھی اور سب میں تئی حفزت زینب رضی الله عنہاتھیں کیونکہ وہ آپی دست کا ری سے کما تیں اور راہِ خدا میں صدقہ کیا کرتی تھیں۔ (شیخین)

(۱۳۸۳) ابو برز قروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نولی بیاں تھیں۔ ایک دن آپ نے فرمایا تم سب میں بہتر وہ ہے جس کے ہاتھ لانے ہوں۔ بس وہ اٹھ کر فوراً دیوار پراپنے ہاتھ رکھ رکھ کرنا ہے لگیں 'یہ و کیے کر آپ نے فرمایا میرا مطلب میں بین تھا بلکہ میتھا کہ جوسب میں زیادہ اپنی وست کاری ہے خیرات کرنے والی ہو۔ اپنی وست کاری ہے خیرات کرنے والی ہو۔ (مند ابو یعلی)

(۱۲۸۳) ابوبرز ق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کے طور پر حصرت فاطمہ ہے فر مایا کہ میں اس مرض میں وفات یانے والا ہوں اور گھبرانا مت میری اولا دمیں سب سے پہلے مجھ سے ملا قات تمہاری ہوگی اور ایک روایت میں اتنا اضافہ اور ہے کہ انہوں نے میہ خوش خبری بھی سنائی کہتم جنت میں سب عورتوں کی سروار کہلاؤگی۔

(۱۴۸۳) پر بیوا قعیجین میں بھی موجود ہے لیکن اس میں "اسر عکن ہی لحاقا" ہے یعنی تم سب میں جلد آ کر مجھ سے ملنے والی وہ عورت ہو ہوگی' اور طبر انی کی مجم اوسط میں اول کن یو د علی الحوض کالفظ ہے لینی سب سے پہلے میرے پاس حوض کو تر برآنے والی وہ عورت ہو گی - ان تین کتابوں میں یہ تین لفظ جیں اور یہ تینوں اوصاف ایک جگہ جمع ہوسکتے ہیں - یعنی جو نی بی صاحبہ سب سے پہلے وفات پانے والی ہوں جیسا کہ جم اوسط میں ہے اور کیا شبہ ہے کہ ایک کھا ظ سے ریکھی ہوں جیسا کہ جم اوسط میں ہے اور کیا شبہ ہے کہ ایک کھا ظ سے ریکھی برق کی فضیات کی بات ہے اس لیے "حیور مین" کالفظ بھی صادت ہے جیسا کہ مند ابو یعلی میں ہے -

برن پیس با بسیس با سیست کی حدیث میں بینیں کے انہات المؤمنین صلی اللہ علیہ دسلم کے ہاتھوں کی پیائش آپ کے سامنے ہوئی تھی اور اگر بالفرض ایسا ہوتا بھی جب بھی موت کے مسئلہ میں پوری وضاحت کرنی عرفا پہند یدہ نہیں ہوتی جیسا کہ آپ نے جب اپنی وفات کی اطلاع دی تو اس طرح دی کہ ابو بکر سے سواس کوکوئی شخص پوری طرح سبجھ بھی نہ سکا اور سیحیین کے علاوہ روایات میں اگر چہ بیتصری موجود ہے کہ ہتوں کی بیائش آپ کے سامنے ہوئی ہے لیکن ای کے ساتھ یہ بھی صاف صاف موجود ہے کہ آپ نے اپنی مراداس وقت واضح فرما دی تھی کہ وقت سے یہ تیجہ اخذ کر لینا کہ بعض مرتبہ وتی کی مرادخود نبی پرمخفی رہ جاتی ہے تھی ہوئی جاتش ہی نہیں بلکہ صریح دی تی مرادخود نبی پرمخفی رہ جاتی ہے تھی ہوئی حمالت ہی نہیں بلکہ صریح دی تی مرادخود نبی پرمخفی رہ جاتی ہے تھی ہوئی حمالت ہی نہیں بلکہ صریح دی تی مرادخود نبی پرمخفی رہ جاتی ہے تھی ہوئی حمالت ہی نہیں بلکہ صریح دی تی مرادخود نبی پرمخفی رہ جاتی ہے تھی ہوئی حمالت ہی نہیں بلکہ صریح دی تی تی تی الفیا میں صوء الفیا می صوء الفیا می صوء الفیا میں صوء الفیا می صوء الفیا میں صوء الفیا می

(۱۲۸۳) ﷺ بیاک پیش گوئی دنیا سے لے کرآخرت تک کے بڑے بڑے واقعات پر شتمل ہے تفصیل کی اس وقت فرنست نہیں۔ للے ....

(۱۳۸۵) عَنُ اَسُمَاءَ بِنُتِ آبِئُ بَكُرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَـلًى اللَّهُ عَلَيُهِ وَّسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ فِي تَقِيُفٍ كَذَّابٌ وَ مُبِيُرٌ. (رواه مسلم)

(١٣٨٢) عَنْ أَبِى هُورَيُورَةَ أَنَّهُ قَالَ لَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا أَيُّكُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا أَيُّكُمُ يَبُسُطُ شَوْبَةً فَيَاخُذُ مِنْ حَدِيثِي فَيَجْمَعُهُ إلى صَدُرِهِ فَإِنَّهُ لَنُ يَّنُسنى شَيْنًا سَمِعَهُ فَبَسَطُتُ مَا لَيُ مَ مَنْ حَدِيثِهُ ثُمَّ جَمَعُتُهَا بُودَةً عَلَى حَتَى فَرَعَ مِنْ حَدِيثِهُ ثُمَّ جَمَعُتُهَا بُودَةً عَلَى حَتَى فَرَعَ مِنْ حَدِيثِهُ ثُمَّ جَمَعُتُهَا اللهِ صَدُرِي فَهَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَالِكَ الْيَوْمِ اللهِ صَدُرِي فَهَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَالِكَ الْيَوْمِ اللهِ عَدُونَ اللهِ عَدُونَ اللهِ عَدُونَ اللهِ عَدَالَاكَ الْيَوْمِ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ الله

(۱۳۸۷) عَنْ جَابِوِ بُنِ سَمُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَوَالُ الْإِشْلامُ عَزِيُزًا إِلَى إِثْنَى عَشَرَ جَلِيْفَةً كُلُّهُمُ مِنُ قُرَيْشٍ وَ فِي لَفظ إِثْنَى عَشَرَ آمِيُرًا رواه الشيخان و

(۱۴۸۵) اساء بنت ابی بکررضی الله عنهمارسول الله تسلی الله عالیه وسلم ہے روایت کرتی بیل که آپ نے فرمایا که قبیله ثقیف میں ایک شخص ظاہر ہوگا جو پر لے درجه کا حجو ٹا اور دوسراانتہاء درجه کا ظالم اور خون ریز ہوگا۔ (مسلم شریف)

(۱۴۸۲) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے رواحیت ہے ایک دن ایبا ہوا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم میں جوشخص بھی اس وفت اپنا کپڑا بھیلائے گا اور جو کلمات میں کہتا ہوں ان کو لے کر بھر اپنے سینے ہے لگا لے گا تؤ وہ جو میری حدیثیں سنے گا ان کو ہر گرنہیں بھو لے گا - ابو ہریرہ گئے ہیں کہ جو چا در میرے جسم پرتھی میں نے فور اُس کو بھیلا دیا تا آ نکہ آپ وہ کلمات کہہ کر میں جسم پرتھی میں نے اس جا در کوسمیٹ کر سینے ہے لگا لیا اس تاریخ کے فار غ ہو گئے ہیں میں نے آپ کی سنی وہ نہیں بھولا - (شخین) بعد سے بھر جوحد بیٹ بھی میں نے آپ کی سنی وہ نہیں بھولا - (شخین)

بعد سے پہر بوحدیت کی یں ہے اپ کی ن وہ دن بھولا - ( ین)
( ۱۳۸۵) جابر رضی القد عند روایت کرتے ہیں کہرسول القد سلی اللہ علیہ وسلم
نے فر مایا ہے اسملام بارہ خلفاء تک برابر غالب رہے چلے جائے گا جوسب
کے سب قریشی ہوں گے اور ایک روایت میں خلیفہ کے بجائے امیر کا لفظ
ہے اور ابوداؤ دطیالسی کی روایت میں اتنا اضا فیداور ہے کہ یہ سب خلفاء ایسے

لا …. سوائے اللہ تعالیٰ کے کون بتا سکتا ہے کہ س کی موت پہلے آنے والی ہے اور کس کوخبر ہوسکتی ہے کہ جنت میں سر داری کالقب کس کی طلنے والا ہے اور کی وخفیہ طور پر اپنی بنت کریمہ پر ان کے اطمینان کی خاطر سلنے والا ہے اور کیوں؟ میہ سبخفی امور بی نہیں بلکہ راز ہائے سر بستہ بھی ہیں جن کو خفیہ طور پر اپنی بنت کریمہ پر ان کے اطمینان کی خاطر کھول دیا گیا تھا ہرایک کے لیے اس کی اور اپنی موت کا حال صاف اور بینی بتانا شاید مناسب نہ تھا' ابھی ابھی آ ہے پڑھ چکے ہیں کہ اپنی رفقائے حیات سے ان کی موت کا حال بتایا تو مگر کس طرح ؟

(۱۴۸۵) ﷺ حسب بیان حدیث مذکور قبیلہ ثقیف میں مختار بن ابی عبید ظاہر ہوا'اس نے امام حسینؓ کی ہدروی کے بروہ میں شیعیت کی بنیاو ڈالی' آخر کاروحی کامدی ہوااورمبیر کامصدا ق حجاج ظاہر ہوا جس کی شمشیر ظلم امت میں آج تک ضرب المثل ہے۔

(۱۳۸۷) ﷺ یہاں فسمانسیت بعد ذلک الیوم شیئا سمعته منه۔ اس روایت کی وجہ ہے ہم نے دوسری روایت میں اس لفظ کی رعایت رکھی ہے یہ بھی آنخصرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں سے ایک عظیم الشان قبرتھی جوحقیقت بن کرونیا کے سامنے ظاہر ہوئی اور ابو ہریرہ کا بے مثل حافظ امت نے دکھے لیا۔

(۱۴۸۷) \* امام بیہقی حدیث بالا کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بیتمام الفاظ اپنی اپنی جگہ بیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بارہ خلفاء سے مراد ہر خلیفہ نہیں ہے بلکہ صرف ایسے خلفاء مراد ہیں جوعد ل واقصاف کے لحاظ ہے اس شان کے ہوں کہ ان پرامت متفق بھی ہو'اس کے بعد پھرعام مارد ھاڑ شروع ہوجائے گی۔ اب جن لوگوں نے عدیث کی بیان کر دواس قید کی رعابیت نہیں کی یادور فتن کے بعد کے لئے۔…

فى رواية لابى داؤد الطيالسى كُلُّهُمُ يَجُتَمِعُ عَلَيْهِمُ الْاُمَّةُ و فى رواية فَقَالُواثُمَّ يَكُونُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرَجُ (شيحين)

(١٣٨٨) عَنْ حُلَيْفَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحُصُولُ إِلَى كُمُ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحُصُولُ إِلَى كُمُ يَلُفَظُ الْإِسْلَامَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ يَلُفَظُ الْإِسْلَامَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهَ عَلَيْنَا وَ نَحُنُ مَا بَيْنَ السّنتُ إِلَى السّنتِ إِلَى السّنِع مِائَةٍ قَالَ إِنَّكُمُ لَا تَدُووُنَ لَعَلَّكُمُ اَنُ السّنِع مِائَةٍ قَالَ إِنّن كُمُ لَا تَدُووُنَ لَعَلَّكُمُ اَنُ السّنِع مِائَةٍ قَالَ إِنْ كُمُ لَا تَدُووُنَ لَعَلَّكُمُ اَنُ السّنِع مِائَةٍ قَالَ إِنْ كُمُ لَا تَدُووُنَ لَعَلَّكُمُ اَنُ السّنِع مِائَةٍ قَالَ فَابُتُلِينَا حَتَى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلّى إِلَّا إِللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُلَى الرّبُحلُ مِنَّا لَا يُصَلّى إِلَّا إِللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّه

ہوں گے جن کی خلافت اور امارت پرتمام امت کا اتفاق ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا پھر کیا ہوگا آپ نے فر مایا پھرفتنہ نساد ہوگا۔ (بخاری ومسلم)

(۱۴۸۸) عذیفه رضی الد تعالی عند کہتے ہیں کہ ہم رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سے کہ آپ نے پوچھا شار کر کے بتا واس وقت کلمہ گولوگوں کی تعداد ماشاء کتنی ہے۔ ہم نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ہماری تعداد ماشاء اللہ کانی ہے) جے سات سو کے درمیان ہے۔ کیااب بھی ہمارے متعلق آپ کوکسی قشم کا اندیشہ ہے۔ آپ نے فر مایا تم کوفر نہیں شایدتم کسی آ زمائش میں مبتلا ہو عدیفہ کہتے ہیں آ خر ہم فتوں میں مبتلا ہو کے حتی کہ ہم میں ہے کسی کونو حصیب کرنماز پڑھنی پڑئی۔ (شیخین)

(رواه الشيخان و لفظ البخاري اكتبوالي من تنفظ بالاسلام. و في زواية غير مسنم ستمائة الى سبع مائة و هذا ظاهر لا اشكال فيه)

لاہے ..... امراء بھی شار کر لیے ان کے حساب سے بارہ کا عددمتنقیم نہیں رہ سکا - اور حقیقت یہ ہے کہ صدیث کی بیان کردہ صفات کی رعایت کر لی جائے تو ہوئے بڑے فتنوں کے ظہور ہے تبل بیعد دولید بن پزید کے عبد تک پورا ہوجا تا ہے-

عافظ این کثیر نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت اسلیل علیہ الصلوقة والسلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارۃ ہے حضرت الخق علیہ اسلام کی پیدائش کی بیثارت دی اس پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے مجدہ شکر ادا کیا اور عرض کی پروردگار اسپری رحمتوں اور نعتوں کی کثرت ہے ابراہیم کی نظریں نیجی ہیں' آئی سے تیرہ سال قبل تراس سال کی عمر میں تو نے (حضرت) اسلیل (علیہ السلام) کی پیدائش سے نواز ااور ان میں بردی برکت عطاء فرمائی اور ان کی ذریت میں بارہ برسے برداروں کی ایشارت عطافر مائی اور اس کے بعد اب (حضرت) اسحاق (علیہ السلام) کی بیثارت سے نواز ا- (جن کی نسل سے انہیاء علیم السلام کی جماعتیں پراہوں گی ۔

اس کے بعد حافظ ابن کثیر ککھتے ہیں کہ ای طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کوبھی ہار ہ خلفاء کی بشارت دی ہے جیسا کہ حفزت اساعیل علیہ الصلوٰ قہ وااسلام کی نسل میں بار ہسر داروں کی بشارت دی تھی۔ پھرفر ماتے ہیں کہ حدیث میں پہتھر تے نہیں ہے کہ یہ ہارہ مسلسل ہوں گے اس لیے ان کا مصداق خلفاءار بعیداورعمر بن عبدالعزیزؓ کے علاوہ بعض اور عباس خائدان کے عادل امراء ہیں۔

(۱۳۸۸) ﴿ عَالِبًا اِس بِیشَ کُوکَی کامصداق حفرت عَنَانَ کی خلافت کا آخری زمانہ تھا جب کہ امیر کوفہ نمازوں بیں اتنی تاخیر گیا کرتا تھا کہ بعض صحابہ کومجوراً خفیہ اپنی نمازیں علیحدہ پڑھنی پڑتی تھیں جن لوگوں نے اس کا مصداق حضرت عثمان کی شہادت گاز مانہ قر اردیا ہے وہ سی مجلس کیونکہ حضرت حذیفہ اس وقت موجود نہ تھے۔ پھر حضرت حذیفہ کے بعد حجاج کے زمانے میں صحابہ کوان ہے بھی کہیں زیادہ مصائب سے سابقہ چیش آیا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ اپنی کثریت پرناز کرنا بھی مبارک نہیں ہوتا جنگ حنین کی مثال کالی ....

(١٣٨٩) مِنْ حَدِيْثِ آبِي حُمَيْدِ بِالسَّاعِدِى قَالَ خَرَجُنَا مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرْوَةِ تَبُوكَ فَ فَاتَيْنَا وَ ادِى الْقُرى عَلَى حَدِيقَةٍ غَرُوةٍ قَلَى رَسُولُ اللَّهِ الْحُرُصُوهَا فَخَرَصْنَا هَا وَخَرَصَقَا وَ الْحَرَصُوهَا فَخَرَصْنَا هَا وَخَرَصَهَا وَسُولُ اللَّهِ الْحُرُصُوهَا فَخَرَصْنَا هَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ مُحَرُصُوهَا فَخَرَصْنَا هَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ مُعَثُورَ وَسُولًا اللَّهَ تَعَالَى وَخَرَصَهَا وَسُولُ اللَّهِ مُعَثُورً فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى الْحَرَصِيْهَا حَتَى نَوْجِعَ اللَّهِ كَا اللَّهِ عَشُورًا وَسُولُ اللَّهِ عَمْدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ حَتَى اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

(۱۳۹۰) عَنِ ابُنِ عَبَّاشٍ قَالَ كَانَ أَلَّهِ يُ اسَّرَ النَّعَبُ النَّهُ الْكِسُرِ ابْنُ الْعَجَّاسَ بُهِنَ عَبُ وِالْمُ سَطَّلِبِ ابُو الْيُسُرِ ابْنُ عَمُرٍ و اَحَدُ بَنِي سَلَمَةَ عَمُرٍ و وَهُوَ كَعُبُ بُنُ عَمُرٍ و اَحَدُ بَنِي سَلَمَةَ فَعُمُرٍ و اَحَدُ بَنِي سَلَمَةَ فَعُمُرٍ و وَهُوَ كَعْبُ بُنُ عَمْرٍ و اَحَدُ بَنِي سَلَمَةَ فَعَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَمَلَكً عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَه

الامرا) ابوحید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے چلئ جب وادی القری 'کے ایک باغ پر پہنچ جو آیک عورت کا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کے بھلوں کا تخیینہ لگاؤ ہم نے ان کا تخیینہ لگاؤ ہم نے ان کا تخیینہ لگاؤ ہم نے اس کا تخیینہ دس وسی لگایا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا تخیینہ دس وسی لگایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کو یاو رکھنا یہاں تک کہ ہم انشاء اللہ تعالیہ وسلم نے فر مایا آج شب میں نہایت تیز و تند آپ کے بیاں تند آپ کے بیاں میں ہوں ۔ ہم آگے جلے یہاں تند آپ کہ جس کا اونٹ تند آپ کھی آئے گا لہذا کوئی شخص بھی تم میں اپنی جگہ سے نہ بلے جس کا اونٹ ہووہ اپنا اونٹ کو ہا ندھ کر رکھ نی چنا نچہ ایسا ہی ہوا نہایت تیز آپ ندھی آئی ۔ ہووہ اپنا اونٹ کو ہا ندھ کر رکھ نی چنا نچہ ایسا ہی ہوا نہایت تیز آپ کو طے کے پہاڑوں ایک شخص انقاق سے کھڑا ہوگیا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہوانے اس کو طے کے پہاڑوں پراڑا کر ڈال دیا۔ (شیخین)

(۱۳۹۰) ابن عباس رضی الله عنها بیان فر ماتے ہیں کہ جو محض حضرت عباس کوقید کرکے لایا تھا وہ قبیلہ بنوسلمہ کا ایک محض تھا جس کی کنیت ابوالیسر اور نام کعب بن عمر و تھا ۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اے ابوالیسر بتاؤ تو ان کوتم نے کس صورت سے قید کیا انہوں نے عرض کی ایک محض نے اس ہیں میری مدد کی تھی جس کو ہیں نے نہ بعد میں ویکھا اور نہ اس سے پہلے ویکھا تھا اس کی مدد کی تھی جس کو ہیں نے نہ بعد میں ویکھا اور نہ اس سے پہلے ویکھا تھا اس کی صورت ایسی ایسی میری کے بعد آپ نے نے فر مایا بیا المداد تیری ایک عظیم فرشتے نے کی تھی اس کے بعد آپ نے جھز ت عباس سے کہا آپ اپنی جانب سے اور اپنے دونوں جھیجوں عقیل اور نوفل بن حارث کی جانب سے اور اپنے دونوں جھیجوں عقیل اور نوفل بن حارث کی جانب سے بھی فدید دے دیں انہوں نے فر مایا میں تو اپنی اسیری سے پہلے جانب سے بھی فدید دے دیں انہوں نے فر مایا میں تو اپنی اسیری سے پہلے

للے ..... اس سے پہلے گذر چکی تھی ہمر حال حدیث میں اس پیش گوئی کے پورے ہونے کا کوئی زمانہ مقرر نہیں کیا گیا - حذیفہ " کی اس وفت موجود گی کوئی ضروری امرنہیں ہے ایک بات فر مائی جو بھی اس وفت اس کے پورے مخاطب ہوں-

أَخِيُكَ عَقِيبُلَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ نَوُفَلَ ابْنِ الُحَارِثِ بُنِ فِهُرِ قَالَ فَإِنَّى قَدُ كُنُتُ مُسُلِمًا قَبُـلَ ذَالِكَ وَ اسْتَكُرَ هُوُنِيُّ. قَالَ اللَّهُ اَعُلَمُ بِشَائِكَ إِنُ يُكُ مَا تَدَّعِيُ حَقًّا فَاللَّهُ يَجُونِيُكَ بِذَالِكَ وَ أَمَّا ظَاهِرُ أَمُوكَ فَقَدُكَانَ عَلَيُنَا فَافْدِ نَفْسَكَ وَ قَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ آخَذَ مِنُهُ عِشْرِيُنَ أَوُ قِيَةٍ ذَهَبًا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إحُسِبُهَ الِي مِنُ فِذَاى قَالَ لَا ذَالِكَ شَيُءٌ اَعْطَالَا اللَّهُ مِنْكَ: قَالَ فَإِنَّهُ لَيُسَ لِي مَالُّهُ قَالَ فَايُنَ الْمَالُ الَّذِي وَ ضَعْتَهُ بِمَكَّةَ حِيْنَ خَورَجُتَ عِنْدَ أُمُّ الْفَضْلِ وَ لَيُسَ مَعَكَ آحَدٌ غَيْرَ كُمَا فَقُلُتَ إِنَّ أُصِبُتُ فِي سَفَرِي هَلَا فَلِلُهُ فَشُلِ كَذَا وَ لِقُثُمِ كَذَا وَ لِعَبُدِ اللَّهِ كَذَا قَالَ فَوَالَّذِي بَغَثَكَ بِالْحَقُّ مَاعَلِمَ بِهِلَا أَحَـدٌ مِّنَ النَّاسِ غَيُرِي وَ غَيُرَهَا وَ إِنِّي آعُلُمُ أَنَّكَ لَوَسُولُ اللَّهِ. (رواه الأمام احمد) (١٣٩١) عَنُ سُفَيَسانَ بُنِ زُهَيُسٍ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفُتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قُومٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيْهِمُ وَ مَنُ اَطَاعَهُمُ وَ الْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمُ لَوُ كَانُوُا

ہی مسلمان تھا بدلوگ زبردی گھسیٹ کر مجھ کو لے آئے تھے۔ آپ نے فر مایا اس کی خبر تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ آگر میہ بات جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں درست ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کواس کا بدلہ دے گالیکن آپ کی ظاہری صورت تو یمی تھی کہ آپ ہمارے مقابلے ہی کے لیے آئے تھے للبذا مناسب سیہ كة آپ فديدادا كرنى ديجيئ - رسول الله صلى الله عليه وسلم اس سے پہلے حضِرت عباس رضی الله تعالی عنه ہے ہیں او قیہ سونا لے بچکے تنھے وہ بولے یا . رسول التُدْصلي التُدعاييه وسلم اس سونے كوميرے فديدے حساب ميں شار قرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیسونا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کوآپ سے ولوایا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اور کوئی مال نہیں ہے آپ سلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا اچھا تو وہ مال کہاں ہے جوآپ نے نکلتے وقت ام الفضل کے پاس رکھا تھا اور اس وفت تمہارے دونوں کے سوااور کوئی شخص نہ تھا اور تم نے کہا کہ اگر اس جنگ میں میں قتل ہو جاؤں تو اس میں سے فضل کا اتنا حصهاورهم کے لیے اتنااور عبداللہ کے لیے اتنا-انہوں نے کہااس ذات گی فتم جس نے آپ کوخق دے کر بھیجا ہے اس کی اطلاع میرے اور ان (ام الفضل) کے سوالوگوں میں ہے کسی ایک شخص کو بھی نہیں ہے اور میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ سی شبہ کے بغیر آ بے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں-(منداحمہ)

(۱۴۹۱) سفیان بن زہیررض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آئے میں ملک یمن فتح ہوجائے گا پچھلوگ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آئے میں ملک یمن فتح ہوجائے گا پچھلوگ اپنے اہل وعیال کو لے کراوران شخصوں کو جوان کے ساتھ رائے میں متفق ہوں گئے مدینہ چھوڑ کریمن کی جانب کھسک جا نمیں گے اور ان کے لیے ہوں گے مدینہ چھوڑ کریمن کی جانب کھسک جا نمیں گے اور ان کے لیے

للے .... تھااس میں حقوق عامہ کے بالقابل بہاں عم ہزرگوار کے حق کی کوئی رعایت نہیں کی گئی اور جب آپ کے اصرار پراوراصرار کے بعد بھی انہوں نے اصل بات بتانے سے انجراف کیا تو پھر عم ہزرگوار کے منہ پرسارارازافشا کر دینا پڑا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کے قبضہ سے گو بیس اوقیہ کی دولت تو ضرورنکل گئی مگر اسلام حقیقی کے انمول دولت ان کے ہاتھوں میں آگئی - سبحان اللّٰدا نبیا علیہم السلام کو بھی اخبار نیبی پر کتنا ہیں اوقیہ کی دولت تو ضرورنکل گئی مگر اسلام کو بھی اخبار نیبی پر کتنا جن اوقیہ کی دولت تو خرورنکل گئی مگر اسلام کو بھی اخبار نیبی پر کتنا ہی انکار کر ہے مگر ان کے قلوب میں شک و تر دد کا چھوٹا ساکا نتا بھی نہیں چھتا -

يَعُلَمُونَ ثَمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَشُسُونَ فَيَ مَنْ اَطَاعَهُمُ وَ الْمَدِيْنَةُ فَيَرٌ لَهُ مُ لَو كَانُوا يَعُلَمُونَ ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ خَيْرٌ لَهُمْ لَو كَانُوا يَعُلَمُونَ ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَاتِي قَوْمٌ مُتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيُهِمْ وَ مَنُ اَطَاعَهُمُ فَيَاتِي قَوْمٌ مُتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيُهِمْ وَ مَنُ اَطَاعَهُمُ وَ اَلْتَمِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَو كَانُوا يَعُلَمُونَ وَ فِي وَالْمَدِينَةِ وَالْهَ مَنْ اَطَاعَهُمُ وَ اللهَ يَعْلَمُونَ وَ فِي وَالْهَ فَيَرُ لَهُمْ لَو كَانُوا يَعُلَمُونَ وَ فِي وَالْهَ فَيَحُرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَرُواهِ السَيحان) عَنْ آبِسَى ذَرَّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ سَتُنفَتَحُ مِصُرُ وَ هِي كَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

(۱۳۹۳) عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ أُجُلِى اللَّاحُزَابُ عَنُهُ اللَّانَ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ أُجُلِى الْآخُزَابُ عَنُهُ اللَّانَ فَعُزُولُهُمْ وَ لَا يَعُزُونَا.

(رواه البخاري)

(١٣٩٣) عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُوسُ حَتَّى نَزَلَتُ هَاذِهِ

مدینه کی رہائش ہی بہت بہتر تھی کاش کدوہ جانے۔ اس کے بعد پھر ملک شام بھی فتح ہوگا اور پھولاگ اپنے اہل وعیال اور اپنے رفقا کے ساتھ اس طرف بھی کھسک جائیں گے حالا نکہ مدینہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا کاش کہ بیلوگ جائے ہوگا اور ای طرف بھی کچھلوگ اپنا اور رفقاء کے ساتھ چلے جائیں گے اور ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا کاش کدوہ جانے (تو مدینہ چھوڑ کر ان مما لک کاسفر نہ کرتے)۔ (شیخین) کاش کدوہ جانے (تو مدینہ چھوڑ کر ان مما لک کاسفر نہ کرتے)۔ (شیخین) بین کہ آپ نے فر مایا عنظر یب مصر فتح ہو جائے گا جہاں کے سکہ کا نام میں کہ آپ نے فر مایا عنظر یب مصر فتح ہو جائے گا جہاں کے سکہ کا نام میں کہ آپ نے فر مایا عنظر یب مصر فتح ہو جائے گا جہاں کے سکہ کا نام میں کہ آپ ہے تم اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ عبد ہے اور ان کے ساتھ داری بھی ہے اور جب تم دیکھنا کہ دو تحق ایک اینٹ برابر جگہ پر باہم گڑے ہوا اور اس کی پچھ مدت کے کہ بعد ابو ذرّ کا وہاں گذر ہوا) وہ کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا شرطیل بن حسنہ جانا۔ (نہ کورہ بالا پیش گوئی کے مطابق مصر فتح ہوا اور اس کی پچھ مدت کے حکم بعد ایک اینٹ برابر جگہ پر بھگڑ اگر رہے ہیں یہ دیکھا شرطیل بن حسنہ کے حکم ابن میں وہاں سے چلا آیا۔ (مسلم شریف)

(۱۳۹۳) سلیمان بن صردرضی الله عنه ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فر ماتے خود سنا ہے جب کہ غزوہ احزاب میں دشمن قدرت کی جانب ہے بسپا ہوکر جا چکا تھا۔ آج کے بعد ہم احزاب میں دشمن قدرت کی جانب ہے بسپا ہوکر جا چکا تھا۔ آج کے بعد ہم لوگ ہی ان پر چڑ ھائی کر کے جائیں گے اور وہ لوگ ہم پر چڑ ھاکر نہ آسکین گے۔ (بخاری شریف)

(۱۳۹۴) جفریت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ آیت و السلّٰهُ یَعُمِصِمُکَ مِنَ النَّاسِ کے نازل ہونے سے پہلے شب میں آنخضرت صلی

<sup>(</sup>۱۳۹۳) ﴾ تاریخ شاہد ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد گفار کو مدینہ طبیب پرچڑ ھائی کرنے کی کبھی جراُت نہیں ہوئی۔ .

<sup>(</sup>۱۲۹۳) ﴿ یہ مجز ہ کتناعظیم الثان ہے کہ اجرت کے بعد ایسے حالات میں آپ نے یہ پیش گوئی فر مائی تھی جب کہ چاروں طرف دخمن اقوام آ ماد وَ انتقام تھیں اور ملک میں عام بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر دنیانے دیکھیلیا کہ آپ کی یہ پیش گوئی س صفائی کے ساتھ پوری للہ .....

اللّايَةُ (وَ اللّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) قَالَتُ فَاخُورَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْصَرِفُوا فَقَدُ عَضَمَنِىَ اللَّهُ عَزَّوَجَلًّ.

الله عليه وسلم كا ببهره ديا جاتا تھا جب بيآيت يازل ہوئى تو آپ نے سر مبارک خيمه ہے باہر نكال كر فر مايا 'لوگو! اب پېره دارى موقوف كردو'الله تعالى ميرى حفاظت كامتكفل ہو چكاہے۔
تعالى ميرى حفاظت كامتكفل ہو چكاہے۔
(بڑندى شریف)

(رواه الترمذي و الحاكم و ابن حزير. كذا في تفسير ابن كثير و اصل الحديث في الصحيحين)

(۱۳۹۵) ابو ہر بر ہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الد صلی الد علیہ وسلم نے فر مایا آئے سندہ چل کر پھوشیطانوں کے اونٹ نظر آئیں گے اور پھوشیطانوں کے گھر بھی ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ وَ ہ شیطانی اونٹ تو ہیں نے د کیھ لیے یعنی تم میں سے ایک رئیس آ دمی عمدہ وعدہ اونٹنیاں لے کراپی شان دکھانے کے لیے گھر سے ہا ہر اکر تا ہوا پاس سے نکل جاتا ہے اور اس کے مسلمان بھائی کے پاس سواری کے لیے ایک اونٹ بھی نہیں ہوتا۔ اب رہے شیاطین کے گھر تو بیس سواری کے این کونہیں دیکھا۔ سعیدراوی کہتا ہے کہ میرے خیال میں تو

(١٣٩٥) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ ابِلّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ ابِلّ للشّيَاطِيُسِ فَامًا ابِلُ للشّيَاطِيُسِ فَامًا ابِلُ الشّيَاطِيُسِ فَامًا ابِلُ الشّيَاطِيُسِ فَامًا ابِلُ الشّيَاطِيُسِ فَامَّا ابِلُ الشّيَاطِيُسِ فَامَّا ابِلُ الشّيَاطِيُسِ فَامَّا ابِيلُ الشّيَاطِيُسِ فَامَّا المَّدَنَةَ السَّمَنَةَ اللّهَ يَحُولُهُ وَ بِسَدِيْبَاتٍ مَعَهُ قَدُ آسُمَنَهَا فَلا يَعُلُوا بَعِيرًا مِنْهَا وَيَمُرُبِا حِيهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلا يَحُمِلُهُ وَ مَنْهَا وَيَمُرُبِا حِيهِ قَدِ انْقَطَع بِهِ فَلا يَحُمِلُهُ وَ مَنْهَا وَيَمُرُبِا حِيهِ قَدِ انْقَطَع بِهِ فَلا يَحُمِلُهُ وَ مَنْهَا الشّياطِيُنِ فَلَمُ ارَهَا كَانَ سَعِيدًا

للہ ..... ہوئی -علماء نے آپ کی شہادت نہ ہونے کی مختلف وجوہات بیان فر مائی ہیں اگر اس آیت کو بھی سامنے رکھ لیا جائے تو بیا اور زیادہ واضح ہوسکتا ہے کہ عصمت کے وعدہ کے ساتھ آپ کے لیے شہادت قطعاً مناسب نہ تھی - غالبًا جو هیقة خاتم النہیین ہوں ان کے لیے ظاہر ک شہادت یوں بھی مناسب نہ ہوگی جب کہ اضافی خاتم یعنی سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسی علید السلام کے حق میں دشمنوں کے اپنے تھوں شہادت مناسب نہ ہوئی اور آپ کے لیے طبعی موت ہی مقدر ہوئی تو جورسول اعظم دونوں سلسلوں کے لیے خاتم تھے ان کے لیے بیہ شہادت کیسے مناسب ہوتی - واللہ تعالی اعلم -

(۱۳۹۵) \* یہاں دیکھے راوی ایک پیٹاوٹی کوند دیکھ کر نہ تا ویل کرتا ہے نہ انکاران ہی پیٹلو کوں میں آپ کے سامنے قیا مت تک کو واقعات مذکور میں جواپنے اپنے دور میں پورے ہوتے رہے۔ ہرا یمان داریہ کہہ کر دنیا ہے گذر گیا یہ آئ نہیں تو کل پورے ہوکرر میں گے کھرکتنی بے عقل ہے کہ ایک یا دوواقع اگر ہمارے سامنے پور نے ہیں ہوتے تو ہم فورا پی بے عقل ہے اس کے انکاریا تاویل کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بالخصوص حصرت میسی علیہ السلام کے زول کے متعلق تو صاف بتا دیا گیا ہے کہ وہ تو بالکل قیا مت کے قرب میں ہوگا پھر آپ گذشتہ کفار کی طرح قیا مت کوائے وقت سے پہلے بلانے کی کوشش فضول کرتے میں اور نصول کی عزول کی تاویلا سے واہیہ گھڑتے رہتے ہیں یا بیکاران کے زول ہی سے متعرب ہونے ہی اور نصول کرتے میں اور نصول کرتے ہیں اور نصول کی تا جاتا ہے اس کے الکہ قابل مصحکہ بن چکا ہے سباب یا ہونے کے اسباب پیدا کرتی جاتی ہو چکا ہے بلکہ قابل مصحکہ بن چکا ہے ہیں معرائ جو کا ہے بلکہ قابل مصحکہ بن چکا ہے ہیں معرائ جو الدوں کے لیے زول میسی علیہ السلام میں کوئی بحث کرنے کامحل ہی باقی نہیں چھوڑ ااور جو مشر ہیں وہ ذرا صبر کریں تو خول میسی علیہ السلام اور سیر معرائ دونوں ان کے سامنے میں وہ جوانے والے ہیں۔

يَـقُوُلَ لَا آرَاهَا إِلَّا هَذِهِ الْاَقْفَاصَ الَّتِي يَسُتُرُ النَّاسُ بِالدِّيْبَاجِ. (رواه ابوداؤد)

(٩٦ آ) عَنُ أَبِى هُرَيُسَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِى هُرَيُسَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِى هُرَيُسَوَلُ البَلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِيكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ آنُ بَرَى وَسَلَّمَ يُوشِيكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ آنُ بَرَى قَوْمًا فِى آيُدِيْهِمْ مِثْلُ آذُنَابِ الْبَقَوِ يَعُدُونَ فِي قَوْمًا فِي آيُدِيْهِمْ مِثْلُ آذُنَابِ الْبَقَوِ يَعُدُونَ فِي قَوْمًا فِي اللَّهِ وَ يَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ.

(زواه مسلم)

(رواه مسلم) عَنُ مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (١٣٩٨) عَنُ مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاوِيَةً إِنْ وُلِيْتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاوِيَةً إِنْ وُلِيْتَ امُرُ افَاتَّقِ اللهُ عَلَيْهِ الْعُدِلُ فَمَا ذِلْتُ اَظُنُّ اَنَّي مُلَا اللهُ عَلَيْهِ مُنْ لَلهُ عَلَيْهِ مُنْ لَلهُ عَلَيْهِ مُنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَلهُ عَلَيْهِ مَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ لَلهُ عَلَيْهِ مَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَلهُ عَلَيْهِ مَنْ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ لَيْ لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَلَيْهُ مَنْ فَا لَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ مَا فَلَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ لَلْهُ عَلَيْهُ مَا فَلَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهُ مَا فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَا عَلَيْهِ مَا لَا لَا لَكُوالِ النَّالِ عُلَاهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَاللّهُ عَلَيْهِ مُنْ فَا فَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ لَا لَا عُلِيْهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ فَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَا عُلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

وَسَلَّمَ حَتَّى ابُتُلِيُثُ. (رواه احمد و البيهقي) (١٣٩٩) عَنُ أَبِيُ بَكُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

وہ یہی پنجرے (طغدف) ہیں جن کولوگ ریشی کیڑوں سے سامیر کرنے کے لیے بناتے ہیں- (ابوداؤ د)

(۱۳۹۲) ابو ہریر ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر اللہ تعالیٰ نے تم کولمی زندگی بخشی تو تم کچھ لوگ ایسے دیکھو گے جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں کی طرح مار دھاڑ مجانے کے لیے کوڑے ہوں گے اور ان کی گت بیہ ہوگی کہ جب صبح ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اور جب شام ہوگی تو بھی (اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی وجہ ہے) جب شام ہوگی تو بھی (اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی وجہ ہے) اس کی ناراضگی میں۔ (مسلم)

الاہری الوہری کہتے ہیں کہ رسول الشھلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا میری امت
میں دوشم کے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جن کو میں نے اپنی آئی ہوں سے نہیں
دیکھا ایک وہ مردجن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دُموں کے سے کوڑے رہیں ہے
جن سے وہ لوگوں پرظلم توڑتے رہیں گے۔ دوم وہ عورتی جولباس تو پہنے ہوئے
ہوں گی لیکن در حقیقت برہند ہوں گی ان کا حال بیہ ہوگا کہ دوسروں کو اپنی طرف
راغیب کریں گی اسی طرح خود بھی غیروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی ان
کے سروں کے اوپر ایسے جوڑے بند سے ہوئے بال ہوں کے جیسے اونٹ کے
کو ہان او نچ معلوم ہوتے ہیں نہ وہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی خوشبوسو گھ کیا
گی حالانکہ اس کی خوشبو ہوئے میں نہ وہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی خوشبوسو گھ کیا
گی حالانکہ اس کی خوشبو ہوئے میں نہ وہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی خوشبوسو گھ کیا
گی حالانکہ اس کی خوشبو ہوئے ہیں نہ وہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی خوشبوسو گھ کیا

(۱۳۹۸) حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیفر مایا تھا کہ اگر ولایت تم کوسپر دہوتو خدا تعالی کے تقوے کا خیال رکھنا اور انصاف کا لحاظ رکھنا - اسی دن سے مجھے خیال لگار ہا کہ مجھے مسلمانوں کی تولیت میں مبتلا ہونا ہے - آخر کا رمیں حضور کے اس فرمان کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو کر رہا -

(۱۳۹۹) ابوبکر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ

<sup>﴿ (</sup>۱۳۹۷) ﴾ سبحان الله به پیش گوئی کس صفائی کے ساتھ کس زیانے میں فر مائی گئی جب کہاُ دھرخیال بھی نہ جاسکتا ہوگا-(۱۳۹۹) ﴾ حسب بیان حدیث بالا یونمی ہوا یعنی مہم چے میں اللہ تعالی نے حضرت امام حسنؓ کے ذریعے حضرت علیؓ اورامیر معاویہؓ کے لشکروں میں صلح کی صورت پیدا فر مادی -

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ عَنِ الْحَسَنِ ابُنِ آبُنَتِهِ وَ هُوَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ آنَّ ابُئِي هَلَا سَيِّلًا وَ هُوَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ آنَّ ابُئِي هَلَا سَيِّلًا وَ سَيُّكُ مِنَ سَيُّكُ مِنَ سَيُّكُ مِنَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيُّنِ مِنَ النَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيُّنِ مِنَ النَّهُ المِنْ المِنْ المِنْ اللَّهُ اللَّه

(١٥٠٠) عَنِ ابُنِ عَبَّاسُّ أَنَّ رَجُّلًا أَتَى النَّبِيُّ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْيُ رَأَيُبِتُ اللَّيُهِلَةَ فِي الْهَمَنَامِ ظُلَّةٌ تَنُطِفُ السَّمِنَ وَ الْعَسَلَ فَارَى النَّاسَ يَتَّكَفُّفُونَ مِنُهَا بِاَيُدِيُهِمْ فَمِنُهُمُ الْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ ثُمَّ إِذَا شَبَبٌ وَأَصِلٌ مِنَ الْآرُضِ إِلَى السَّمَاءِ فَارَاكَ اَخَذُتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ اَخَذَبِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلا ثُمَّ أَخَذَبِهِ رَجُلُ اخَرُ فَعَلا ثُمَّ أَخَىلَابِهِ زَجُلٌ اخَرُ فَانُقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا قَىالَ اَبُـوُبَـكُوبَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَتَدَعَنِّي فَلَا عُبُرُهُ فَقَالَ أُعُبُرُ. فَقَالَ آبُوبِكُرِ آمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّهُ الْإِسُلامِ وَ أَمَّا الَّـذِي تَنْطِفُ مِنَ السَّمِنِ وَ الْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرُانُ حَلَاوَتُهُ وَ لِيُنَهُ. وَ آمًّا مَا يَتَكَفَّفُ فَالمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرُانِ وَ الْمُسْتَقِلُّ وَ أَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْاَرُضِ فَالْمَحَقُّ الَّذِي اَنُتَ عَلَيْهِ فَاجَذُتَ بِهِ فَيُعُلِيُكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعُدِكَ فَيَعَلُوا ثُمَّ يَاخُذُ بِهِ رَجُلٌ فَيَعُلُوا ثُمَّ يَا خُذُ بِهِ رَجُلٌ فَيَنُقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعُلُوبِهِ فَيَانُحِيِرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبُتُ أَمُ أَخُطَأْتُ فَقَالَ أَصَبُتَ بَعُضًا

منبر پر خطبہ دے رہے تھے اس وقت آپ نے اپنے نواسے حضرت امام حسن کے متعلق ارشاد فرمایا میرا بیاڑ کا سیّد ہے اور اس کے ذریعے سے الله تعالی مسلمانوں کی دوبڑی جہاعتوں کے درمیان صلح کرائے گا( بخاری شریف )

(۱۵۰۰) 'ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوااوراس نے کہایارسول اللہ آج کی شب میں نے خواب میں ایک ہاول ویکھا جس ہے تھی اور شہد برس رہاتھا اور میں نے لوگوں کودیکھا کہ وہ اینے دونوں ہاتھوں سے اس کو لیے جارہے ہیں پھران میں کوئی زیاوہ لے رہاہے اور کوئی کم' اس کے بعد میں نے ایک رسی دیکھی جو ز مین سے لے کر آسان سے مصل تھی میں نے آپ کود کیکھا کہ آپ نے اس کو كر اہے اور اوپر تشریف لے گئے ہیں بھر آپ کے بعد ایک اور مخص نے اس کو کیڑا ہے اور وہ بھی او پر چلا گیا' اس کے بعدایک دوسرے مخص نے اس کو پکڑا اوروہ بھی اوپر چلا گیا پھر تیسر ہے خص نے اس کو پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئ تھوڑی دیر کے بعد پھر جڑ گئی اور وہ بھی او پر چلا گیا -حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بو لے پا رسول الله مميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے آپ اجازت دیں کہ اس خواب کی تعبیر میں بیان کروں 'آپ نے ارشاد فر مایا اچھا بیان کرو- حضرت ابو بكررضي الله عنه نے عرض كى بادل سے مرا داسلام ہے اور وہ جواس سے شہد اور کھی برستاہے اس کا مصداق قرآن کریم کی شیرینی اوراس کا نرم طرز تعبیر ہے اوروہ جولوگ اس کواپنے ہاتھوں میں لےرہے ہیں تو اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جوان میں ہے کوئی تو اس کوزیادہ مقدار میں حاصل کر چکاہے اور کوئی کم-اوروہ جوری آسان سے لے کرزمین تک لٹک رہی ہے اس کا مصداق وہ حق ہے جس پرآپ قائم ہیں آپ نے اس حق کومضبوط پکڑر کھا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کرے گا-آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھراس پر دوسرا شخص ہوگا اور وہ بھی او پر چلا جائے گا - اس کے بعد ایک دوسر افخص رس کو بکڑ ے گا اور وہ بھی اوپر جلا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص اس کو تھاہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی اور کچھ ہی در بعد پھروہ جڑجائے گی اور وہ مخص بھی اوپر چلا جائے گا-

وَ اَخُطَاتُ بَعُطَاقَالَ فَوَاللَّهِ يَا زَسُولَ اللَّهِ لَتُخُبِرَنَّى بِالَّذِى اَخُطَأْتُ قَالَ لَاتُقُسِمُ.

(رواه الشيخان)

(١٥٠١) عَنُ مُرَّةً بُنِ كَعُبٌ قَالَ سَمِعُتُ مِنُ رَسُولِ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَاكُورَ 'الْفِتَنَ فَقَرَّبَهَا فَمَرُّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثُوب فَقَالَ هَـذَا يَوُمَنِدٍ عَلَى الْهُدَى فَقُمُتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوٓ عُشْمَانُ بُنُ عَفَّانَ قَالَ فَاقْبَلُتُ عَلَيْهِ بِوَجُهِهِ فَقُلُتُ هَلَا قَالَ نَعَمُ . (رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح (١٥٠٢) عَنُ أُمَّ الْفَيضُلِ بِنْتِ الْحَارِثِ آنَّهَا وَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيُتُ حُلَّمًا مُنُكَّرًا اللَّيُلَةَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَتُ اِنَّهُ شَدِيْدٌ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَتُ رَأَيْتُ كَانَ قِطْعَةً مِّنُ جَسَدِكَ قُنطِعَتْ وَ وُضِعَتْ فِي حِجْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتِ خَيْرًا تَلِلُهُ فَاطِمَةُ إِنْشَاءَ اللَّهُ غُلَامًا يَكُونُ فِي حِجُرِكِ فَوَلَدَتُ فَاطِمَةُ الْجُسَيْنَ فَكَانَ فِي حِجُرِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـذَخَـلَتُ يَـُومُا عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حِجُرِهِ ثُمَّ كَانَتُ مِنِّي اِلْتِفَاتَةٌ فَإِذَا عَيُنَا رَسُولِ اللَّهِ تُهُرِيُقَانِ الدُّمُو عَ قَالَتُ فَفُلُتُ يَانَبِيَّ اللَّهِ بِآبِي أَنْتَ وَ أُمَّى مَالَكَ قَالَ أَتَانِيُ جِبُرَئِيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِضَا خُبَسَرَيْنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَفَتُلُ ابُنِي هَٰذَا فَقُلُتُ.

یارسول اللہ مجھے بتا ہے ہے تہ تعبیر میں نے سیخے دی یا غلط- آپ نے فر مایا کی وہ تا ہے گھاتو سیخے دی اور کچھ غلط- انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ مجھے ضرور بتا تمیں میں نے کیا غلطی کی آپ نے فر مایا قسم مہت دو۔

(۱۵۰۱) مره بن کعب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے جب کہ آپ آئندہ آ نے والے فتنوں کا فی کر فرمار ہونے سخے اور اس طرح و کر فرما رہے سخے گویا وہ بہت ہی قریب نمودار ہونے والے ہیں۔ اس طرح این درمیان میں سر پر کپڑا او الے ہوئے ایک شخص گذرا۔ آپ گفت نے فرمایا کہ بیان ایا م میں حق پر ہوگا۔ میں ان کی طرف چلا کیا دیکھا ہوں کے وہ وہ عثان غن شخے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کارخ آپ کی طرف پھیر کر کہا کہ کیاوہ میں ہیں آپ نے فرمایا یہی ہیں۔ (ترندی آب کی طرف پھیرکر کہا کہ کیاوہ میں ہیں آپ نے فرمایا یہی ہیں۔ (ترندی آب کی طرف بھیرکر

(۱۵۰۲) ام فضل بنت حارث روایت کرتی بین که و ه رسول التدصلی الله عابیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں - اور عرض کی بارسول اللہ آج شب میں نے ایک بہت خطرناک خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی وہ بہت ہی سخت ہے آ ہے نے فر مایا آخر کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی میں نے ویکھا گویا آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کا ٹ کرمیری گود میں ڈ الا گیا ہے- آپ نے فرمایا کہ بیرتو تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے (حضرت ) فاطمہ کے انشاء اللہ تعالیٰ لڑ کا ہو گا اور وہ تمہاری گود میں ہو گا چنانجیدر سول التدصلی التدعایہ وسلم کے فر مان کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ حضرت فاطمه رضی الله تعالیٰ عنها کے لڑ کا ہوا اور و ہمیری گو دیس آیا پھرایک دن ایسا ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی - تو میں نے حضرت حسین کو آپ کی گود میں دیامپراخیال ذراسی دیریسی دوسری طرف بٹا ہوگا کیا دیکھتی ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنتھوں ہے آنسوؤں کیاٹوی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی یا نبی اللہ میرے ماں 'باپ آپ پر قربان کیسے مزاج ہیں خیرِتو ہے فر مایا جبر ئیل علیہ السلام ابھی ابھی میر ہے بیاں آئے اور انہوں نے مجھ کو بدا طلاع ذی کہ میری امت میرے اس جگر گوشہ کوشہید کرے گی - میں نے عرض کی کیاان کوان کو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں ان ہی کواور (اس خبر کی

ُهِلْاً قَالَ نَعَمُ وَ ٱتَّانِيُ بِتُرُبَةٍ مِنْ تُرُبَةٍ حَمُواءَ.

(رواه البيهقي في دلائل النبوة)

(١٥٠٣) عَنُ إِسِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالِي عَنُهُ اللّهُ تَعَالِي عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(رواه البخاري)

(١٥٠٣) عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يَدُجُلُ عَلَى أُمَّ حِرَامٍ بِنُتِ مِلْحَانَ فَتُطُعِمُهُ وَ كَانَتُ أُمُّ حِرَامٍ تَحْتَ مِلْحَانَ فَتُطُعِمُهُ وَ كَانَتُ أُمُّ حِرَامٍ تَحْتَ مِ عُبَادَةَ بُنِن الصَّامِتِ فَدَحَلَ عَلَيُهَا رَسُولُ اللَّهِ مُ عُبَادَةَ بُنِن الصَّامِتِ فَدَحَلَ عَلَيُهَا رَسُولُ اللَّهِ

## تصدیق کے لیے )وہ میرے پاس سرخ مٹی بھی لائے تھے۔ (بیہق شریف)

(۱۵۰۳) اَبُوہِ رِیرُہُ ہے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمائی هُ وَ الَّذِى بَعَتَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا الْحَلِيِّينَ اللَّهُ لَا الْحَلِيمِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي وَاتِ بَى لَے امْ لوگوں میں ان ہی میں کے ایک مخص کورسول بنا کر بھیجاوہ ان کوخدا تعالیٰ کی آپتیں یڑھ کر سناتے اوران کو کفروشرک کی زندگی ہے یا ک وصاف کرتے اوران کو کتاب الہی اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں ورنداس ہے پہلےتو بیلوگ صرتے گمراہی میں مبتلا تتے اور نیز خدانے ان پیغمبر کواورلوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے جوابھی تک ان سے نہیں کے ہیں اور وہی ہے زبر دست محکمت والا تو آنخضرت سے یو حیصا گیا ایا رسول الله جَنَن دوسر ہےلوگوں کا اس آیت میں تذکر ہےوہلوگ کون ہیں؟ تو آپ ّ نے فر مایا کہ بیابنائے فارس ہیں اگر دین ٹریار بھی چلا جائے جوبہت بلندستارہ ہے تو بہلوگ دین کووہاں جا کربھی حاصل کرلیں گئے۔بعض روایتوں میں یہاں دین کے بجائے ایمان کا اور بعض میں علم کا لفظ آتا ہے۔ (مقصد سب کا ایک ہی ہے ایمان تو دین کی بنیاد ہے اوراسی طرح علم ہے مراد بھی علم دین ہی ہے)-(بخاری) (۱۵۰۴) حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے که آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ام حرام کے پہاں تشریف لے جاتے اور وہ آپ کی تو اضع کے طور پر جو کھانا ان کومیسر ہوتا آپ کے سامنے پیش کرتیں' بیعبادہ بن صامت کی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں-ایک مربتبہ ایسا ہوا کہ آپ ان کے گھرتشریف لے

(۱۵۰۳) ﷺ عبدتا بعین اور تیج تا بعین میں اسی طرح ظہور پذیر ہوا اور ابنائے فارس میں دین وعلم کے وہ وہ شہباز ظاہر ہوئے جنہوں نے دین کی خاطر ترک سے تریا تک پرواز کی اور آخرعلم کے آفاب و ماہتا ب بن کرچکے جیسے حسنؓ بھر ک محمد بن سیرینؓ ،سعید بن جبیرؓ ،مکر مہٌمولیٰ ابن عباسؓ ،اور مجاہدا بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم -ا مام ابو صنیفہ کو بھی اسی حدیث کا مصدا ت سمجھنا چاہیے اور اس میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے کہ عبد تابعین کے ابناءِ فارس میں سے دین کو جوشہرت امام ابو صنیفہ کے ذریعے حاصل ہوئی بحسب انصاف اس کی نظیر ملنی مشکل ہے آج و نیا میں صنفیہ کی جو کشرت ہے وہ کس پرخفی نہیں ہے ۔ ذلاک فَصُلُ اللّٰهِ یُوٹینِیهِ مَنْ یَّشَاءُ .

روایت ہے کہ جب آیہ ﴿فَسَوُفَ یَانِی اللّٰهُ بِقَوْمِ یُجِمِیُهُمُ وَ یُجِیُونَهُ ﴾ (مائدہ : ٤ ہُ) نازل ہوئی تو آئے ﴿فَرِتَ سَلَى اللّٰهُ عِلَيْهِ مِلْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَ یَجِیُونَهُ ﴾ (مائدہ : ٤ ہُ) نازل ہوئی تو آئے شرات سلی اللّٰه علیہ دسکم ہے ہو چھا گیا'یارسول اللّٰہ بیکون لوگ ہیں اور قر مایا''انسسی اللہ جد نفس الوحمن من قبل الیمن'' مجھے یمن کی جانب ہے رحمٰن کی رحمت کی لیٹیں آتی محسوس ہُوتی ہیں۔ (ابواب الشّج ج ہم س ۱۳۹) (ایواب الشّج ج ہم س ۱۳۹) ﴿ امرامٌ کی شہادت معزت عثان عَیْ کے عہد میں ہوئی ہے جب کہ امیر معاویہ ان کی جانب سے نیابت فر مار ہے اللہ ۔۔۔۔۔۔۔

صَلَّى النَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطُعَمَتُهُ وَ جَعَلَتُ تَـفُـلِيُ رَأْسَنَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيُقَظَ وَ هُوَ يَضُحَكُ فَقَالَتُ مِمَّ تَضِحَكُ؟ قَالَ عُرضَ عَلَيَّ نَاسٌ مِنُ أُمَّتِي يَوْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحُرِ مُلُوُكًا عَلَى الْآسِرَّةِ أَوُ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ فَقَالَتُ أُمَّ حِرَامِ أَدُعُ اللَّهَ أَنُ يَجْعَلَنِي مِنْهُمُ فَلَاعَالَهَا تُسمَّ وَصَعَ رَٱسَـهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيُقَظَ وَ هُ وَ · يَىضُحَكُ فَقَالَتُ مِمَّ تَضُحَكُ؟ فَقَالَ عُرضَ عَلَىَّ نَاسٌ مِنُ أُمَّتِى كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُعُ اللَّهَ أَنُ يَجُعَلَنِي مِنْهُمُ قَالَ أَنُتَ مِنَ الْأَوَّلِيُسَ. قَالَ آنَـسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَكِبَتِ الْبَنْجُرَ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي سُفُيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا فَصُرِعَتُ عَنُ دَابَّتِهَا لَمَّا خَوَجَتُ مِنَ الْبَحُرِ فَمَا تَتُ. (رواه الشيخان) (١٥٠٥) عَنْ حُدَّيُ فَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَلَسَلَّمَ فِي اللَّفِيِّنِ الَّتِي تَمُوُّجُ مَوْجَ الْبَحُر وَ قَالُ لِعُمَرَ أَنَّ بَيُنَكُّ وَ بَيْنَهَا بَابًا مُغُلَقًا يُوُشَكُ ذَالِكَ الْبَابِ أَنُ يُكْسَرَ فَسَأَلَهُ مَسُرُونٌ مَنُ ذَالِكُ فَقَالَ عُمَرُرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (رواه الشيحان)

گئے انہوں نے حسب معمول آپ کے سامنے کھانا پیش کیا اور آپ کا سر سہلانے لگیں' آپ سو گئے اور تھوڑی دیر بعد مسکراتے ہوئے اٹھے انہوں نے یو چھا آ ہے کس بات پرمسکرار ہے ہیں آ ہے نے فر مایا میرِی امت کے پچھلوگ میرے سامنے پیش کے گئے تھے جوسمندر کی گہرائی میں جہاد کے لیے سفر کریں گے الیمی شان وشوکت والے نظر آ رہے تھے جیسے بادشاہ اینے تختوں پر- بیان کرام حرام نے عرض کی دعا فر ما دیجئے کہ اللہ مجھے ان میں بنا دے۔ آپ نے ان کے حق میں دعا کر دی - اس کے بعد آپ اپنا سرمبارک تکیہ پرر کھ کر پھرسو گئے اور تھوڑی دیر بعد پھرمسکراتے ہوئے اٹھے ام حرام نے آپ ہے پھر پوچھا کہ آپ کس بات پرمسکرارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری است کے پچھلوگ میرے سامنے پیش کیے گئے تھے اور ان کی شان بھی ولیمی ہی بیان فر ہائی جبیبا پہلی مرتبہ والوں کی انہوں نے عرض کی آپ میرے لیے دعا فر ما دیجئے کہ اللہ مجھے ان میں بنا دے- آ ہے گئے فرمایا تو پہلی جماعت میں داخل ہو چکی-حضرت انس رضی الله عند کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ز مانے میں ام حرام ؓ نے بحری سفر کیا اور جب سفر سے فارغ ہوکر کنارے پر اتریں تواپنی سواری ہے گریڑی اوران کی وفات ہوگئ – (شیخین) (۱۵۰۵) - حضرت حذیفهٔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث کا تذکرہ فرماتے ہیں جوامت میں ان فتنوں کے متعلق ہے جوسمندر کی ہولناک موجول کی طرح آنے والے ہیں کہ آپ نے عمر کے حق میں فرمایا کہ تمہارے اوران فتنوں کی آ مد کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے قریب ہے کہ وہ دروازہ توڑو یا جائے گ مسروق (ایک تابعی کا نام ہے) کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا دروازے سے مرادکون شخص ہے انہوں نے فرمایااس سے مرادعمر کی خود ذات ہے۔ (تشیخین)

قلی .... ہے۔ حضرت عمر کے عہد تک مسلمانوں کو بحری غزوہ کی نوبت ندآ کی تھی اور سمندر میں سفر کر کے جنگ کا یہ پہلام وقعہ تھا جس میں جزیرۂ قبرص فتح ہوا۔ اسی سلسلہ میں مسلمان دمشق پہنچے اس وقت دمشق میں حضرت ابوالدرداء صحافی بقیر حیات ہے۔ یہ رو پڑے۔ جب ان سے بوچھا گیا آپ روتے کیوں ہیں آج کے دن تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کوعزت نصیب فرمائی ہے۔ فرمایا کہ میں اس پرروتا ہوں کہ بیامت برابر کفار پر غالب رہی آخرانہوں نے احکام البی کی بجا آوری میں کوتا ہی گی تو جیساتم و کھے رہے ہوا ب اس نوبت کو پہنچ بھی ہے۔

(١٥٠٦) عَنْ اَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَىالَ دَسُولُ اللُّهِ صَـلَى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنْ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَ الُـقَائِمُ خَيُرٌ مِنَ الْمَاشِيُ وَ الْمَاشِيُ فِيُهَا خَيْرٌ مُّنَ السَّاعِيُ مَنُ تَشَوَّفَ لَهَا سَتَنَشُوفُهُ وَ مَنُ وَجَدَ فِيُهَا مَلُحَاً فَلُيَعُدُبِهِ رواه ابولكرة رَضِي اللُّهُ عَنْهُ وَ قَالَ فِيلِهِ فَإِذَا وَ قَعَتُ فَمَنُ كَانَ لَهُ إِسِلٌ فَلَيُلُحِقُ بِإِبِلِهِ وَ مَنْ كَانَتُ لَهُ غَنْهُ فَلُيُلُحِقُ بِغَنَمِهِ وَ مَنْ كَانَتُ لَهُ اَرُضٌ ` فَلْيُسُلِحِيقُ بِاَرُضِهِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَأَيْتَ إِنَّ لَّمْ يَكُنُّ لَـهُ إِبِـلٌ وَ لَا غَنتَمٌ وَ لَا أَرْضٌ. قَالَ يَعُمِدُ إِلَّى سَيُفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدُّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنجُ إِن اسُتَطَاعَ النَّجَا اللُّهُمَّ هَلُ بَلَّغُتُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَأَيْتَ إِنْ أَكُوهُتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى آحَدِ الصَّفَّيُنِ أَوُ أَحَدِ الْفِئتَيُنِ فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيُفِهِ أَوْيَجِيُىءَ سَهُمٌ فَيَ قُتُلُنِي قَالَ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِثْمِكَ وَ يَكُونُ مِنُ أَصْحَابِ النَّارِ. (رواه الشيخان)

(١٥٠٤) عَنُ إِسُمْ عِيُلَ بُنِ آبِى خَالِدٍ عَنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالِشَهُ اللهُ 
(۱۵۰۶) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں ایسے بڑے بڑے فتنے ہوں گے جن میں بیٹے شخص کھڑے ہے اور کھڑا چلنے والے ہے اور چلنے والا اس شخص ہے جوان میں شریک ہوگا بدر جہا بہتر ہوگا جو تخص بھی ان کی طرف ذرانظرا ٹھا کر دیکھے گا وہ فتنے اس کو آئجیٹیں گے اس زمانے میں اگر کوئی جائے پناہ کسی کومیسر ہو جائے تو اس کو جا ہے کہ وہ اس کی بناہ لے لے۔ ابو بکر ہ صحابی نے اس میں کچھاور تفصیلات بھی نقل کی ہیں اور فر مایا کہ جب بیہ فتنے ظاہر ہوں تو جس شخص کے پاس اونٹ ہوں اس کو جا ہے کہ وہ اسپنے اونٹوں میں چلا جائے اورجس کے پام بکریاں ہوں وہ بکریوں میں جلا جائے اور جس کے باس زمین کا عمونی ٹکٹرا ہوا ہے جا ہیے کہوہ اپنی زمین میں چلاجائے۔ راوی کہتا ہے اس پر ایک مخص نے سوال کیا ہا رسول اللہ فر مائیئے اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہوں نہ بمری اور نیز مین- آپ نے فر مایا کہوہ اپنی تلوار لئے کر پھر سے اس کی دھار تور ڈالے اور آگرنے سکتا ہے تو اس طرح فتنوں کی شرکت سے نے جائے اس کے بعد آپ نے خدا کو گواہ کر کے فرمایا: اے اللہ میں نے تیراتھم پہنچا دیایا نہیں ہین کرایک مخص نے کہایا رسول الله فرمائیے اگر میرے ساتھ زبردی کی جائے یہاں تک کہ مجھ کو تھسیٹ کرسی ایک صف یا جماعت میں شامل کر دیا جائے اور اس کے بعد کوئی شخص اپنی تلوار سے مجھے تل کرڈ الے یا کوئی تیر ہی مجھ کوآ لگے اور قتل کر دے (تو میراحشر کیا ہوگا) آپ نے فر مایا تیرا اوراس گا گڼاه قاتل کی گر دن پر ہوگا اور وہی دوزخی ہوگا – (شیخین )

(۱۵۰۷) قیس بن ابی حازم روایت فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابنوعام قبیلہ کے ایک پانی پر ہے گذریں تو چونکہ شب کے وقت یہاں پہنی تصین اس لیے انہوں نے کو سے گذریں تو چونکہ شب کے وقت یہاں پہنی تصین اس لیے انہوں نے کو سے کھو تکنے کی آ وازیں سین تو دریافت فرمایا کہ اس بانی کا کیانام ہے لوگوں نے کہا ہے 'ماء الحوب' (عراق میں ایک تالاب کا نام) ہے ریس کر فرمایا مجھے یقین ہے کہ مجھ کو یہاں سے واپس ہونا ہوگا لوگوں نے عرض کی ایبا نہ سیجے آ پ تشریف لیے جا رہی ہیں جب مسلمان آ پ کو درمیان ہے کہ میں گرق مکن ہے کہ آ پ تشریف لیے جا رہی ہیں جب مسلمان آ پ کو درمیان کے درمیان کی ایسانہ سے کہ کہ کہ کا سیار کی درمیان کے د

اللّه بِكَ. قَالَتُ مَا اَظُنَّنِي اِلّا رَاجِعَةً إِنَّيُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسَعِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسَعُولُ كَيْفَ بِالْحُدَّا كُنَّ يَسَبُحُ عَلَيْهَا كِبَلابُ الْحَوْبِ. (رواه ابن حبان)

(۱۵۰۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ اَوْحَى اللَّهُ اللَّى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّى قَتَلُتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّى قَتَلُتُ مُحَيْلًى سَبُعِينَ الْفَاوَ اَنَّى قَاتِلٌ بِابْنِ ابْنَتِ كُ سِبُعِينَ الْفَا وَ اَنَّى قَاتِلٌ بِابْنِ ابْنَتِ كُ سَبُعِينَ الْفَا وَسَبُعِينَ الْفَا وَرُواه فَى سَبُعِينَ الْفَا وَرُواه فَى المَستدرك ج٣ ص ١٧٨. قالى الذهبي على المستدرك ج٣ ص ١٧٨. قالى الذهبي على شرط مسلم) (و ما رواه الحاكم ج٢ ص شرط مسلم) (و ما رواه الحاكم ج٢ ص ٢٩٠ فضعفه الذهبي من اجل رواته)

(۱۵۰۹) عَنُ نَافِعٍ عَنِ اَبُنِ عُمَرٌ قَالَ اَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوقِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوقِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوقِ وَمَوْتَةَ زَيْسَدَ بُنَ حَارِثَةَ فَإِنَ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعُفَرٌ وَ مَوْتَةَ زَيْسَدَ بُنَ حَارِثَةَ فَإِنُ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعُفَرٌ وَ مَوْتَةَ زَيْسَدَ بُنَ رَوَاحَةَ قَالَ ابُنُ إِنَ قُتِلَ رَوَاحَةَ قَالَ ابُنُ عُسَمِرَ كُننتُ مَعَهُمُ فَاتَّشُتُهُ يَعْنِى ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ ابْنَ عَسَمِرَ كُننتُ مَعَهُمُ فَاتَّشُتُهُ يَعْنِى ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ ابْنُ فَعُسَمِرَ كُننتُ مَعَهُمُ فَاتَّشُتُهُ يَعْنِى ابْنَ رَوَاحَةً قَالَ ابْنُ فَعُسَمِرَ كُننتُ مَعَهُمُ فَاتَّشُتُهُ يَعْنِى ابْنَ رَوَاحَةً قَالَ ابْنَ فَعَرَاحَةً فَوَالَ ابْنُ وَاحَةً فَالَ ابْنُ وَوَاحَةً فَالَ ابْنُ وَوَاحَةً فَالَ ابْنَ رَوَاحَةً فَالَ ابْنَ رَوَاحَةً فَالَ ابْنَ وَاحَةً فَالَ ابْنُ وَاحَةً فَالَ ابْنَ رَوَاحَةً فَالَ ابْنَ رَوَاحَةً فَالَ ابْنَ وَاحَةً فَالَ ابْنَ رَوَاحَةً فَالَ ابْنَ وَاحَةً فَالَ اللهُ عَنْ وَسَدِهِ بِضُعُا وَ عَسَدِهِ بِضُعُا وَ فَي وَمُنَةٍ وَ رَمُيَةٍ . (رواه البحارى)

صلح کی صورت پیدا فرمادے اس کے بعد بھی انہوں نے فرمایا کہ مجھ کوتو واپس ہی جانا ہو گا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو خطاب کرتے ہوئے خود سنا ہے۔ اس وقت کیا حال ہو گا جب کہتم میں سے ایک بی بی پر ''ماءالحوب'' کے کتے بھو کمیں گے۔ (این حبان)

(۱۵۰۸) ابن عبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اعظم محرصلی اللہ علیہ وسلم پروحی نازل فرمائی کہ بیخی علیہ السلام کی قوم نے جب ان کوئل کیا تو میں نے اس کا انتقام ستر ہزار انسانوں کوئل کر کے لیا تھا لیکن آپ کے نواسے کے لل کا انتقام میں ستر درستر ہزار قبل کر کے لوں گا۔ متدرک جسا میں ستر درستر ہزار قبل کر کے لوں گا۔ متدرک جسا ص ۱۷ افرہ بی نے اس کو مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے۔ اور حاکم نے جوروایت میں میں میں میں میں کہ نواس کی ذہبی نے تضعیف کی ہے راویان حدیث میں میں میں میں میں کے ضعف کی ہے راویان حدیث کے میں میں میں میں کے ضعف کی وجہ ہے )

(۱۵۰۹) حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت کی ہے کہ حضور صلی الله عنها ہے روایت کی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ مونہ میں زید بن حارثہ کوامیر لشکر بنایا اور فر مایا کہ اگر زید رضی الله عنہ شہید ہوجا کیں تو جعفر رضی الله عنہ امیر ہوں اور اگر جعفر شہید ہوجا کیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بنیں - ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا تو میں نے ان کو یعنی ابن رواحہ کو تلاش فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا تو میں نے حصہ میں بچھا و پرستر زخم نیزوں کیا تو دیکھا کہ ان کے جسم کے سامنے کے حصہ میں بچھا و پرستر زخم نیزوں اور تیروں کے لگے تھے - ( بخاری )

(۱۵۰۸) ﴿ معلوم رہے کہ امور تکویٹیہ اور امور تشربھیہ دونوں الگ الگ رہا کرتے ہیں جن کونہ پہچانے والے نشول الجھا کرتے ہیں۔ جب موئی عابیہ السلام اس کنٹند کی وجہ سے خضر علیہ السلام کے ساتھ تین ہی واقعات پر صبر نہ کر سکے تو پھر کئی کا حوصلہ کیا ہے کہ وہ ان کو نباہ دے گا۔ اگر اس فرق کو بغور ملحوظ رکھا جائے تو پہال ہے معنی سوالات کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ ہیں امور تکویلیہ کو کہا تجھوں کہ اس سے حل کر اس فرق کو بغور ملحوظ رکھا جائے تو پہال ہے واقعہ سے صرف ایک نتیجہ پر پہنچ چکا ہوں کہ امور تشریعیہ اور امور تکویلیہ کو شخصا میں نائگ اڑا اور اس مورک و حضرت موئی و خضرت موئی و خضرت موئی علیہ السلام جیے او اوالعزم پنجبر کی قوم نے ان کوئل کیا تو اس وقت ان کو کیوں نہ رو کا پھر بعد ہمل سے باہر کی بات ہے۔ حضرت سکی اللہ علیہ وہا کے والے سے قبل کی ہمت مسلمانوں کو کیوں دے دی پھر اس کے بعد فقتہ تا تا ران پر کیوں مسلمانی سے بابر تھی جہان کا پیدا کرنے والا ہی جائے۔ ہم اپنے محدود علم کے موافق کچھے لکھتے گرو و بھی عالم غیب میں سے لگائے کے سوالور کیا مسلمانی سے بیا تیں جہان کا پیدا کرنے والا ہی جائے۔ ہم اپنے محدود علم کے موافق کچھے لکھتے گرو و بھی عالم غیب میں سے لگائے کے سوالور کیا تھا اس لیے سب بھائیوں کے دلوں پر اس واقعہ گائش عظت قائم کر کے رخصت ہی ہونا چا ہتے ہیں اور ان کو بھی بیر از بتا دینا کلیہ ۔ ۔ ۔

(١٥١٠) عَنُ آنَسِ ابُنِ مَسَالِكِ قَبَالَ نَعْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيُدًا وَ جَعُفَرًا وَ ابُنَ رَوَاحَة لِلنَّاسِ قَبُلَ آنُ يَّأْتِيَهُمُ جَعُفَرًا وَ ابُنَ رَوَاحَة لِلنَّاسِ قَبُلَ آنُ يَّأْتِيَهُمُ خَبَرُهُمُ فَقَالَ آخَدَالرَّأَيَة زَيُدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ احَدَهَا عَبُدُاللَّهِ خَبَرُهُمُ احَدَهَا عَبُدُاللَّهِ ابْنُ رَوَاحَة فَاصِيبَ ثُمَ احَدَهَا عَبُدُاللَّهِ ابْنُ رَوَاحَة فَاصِيبَ ثُمَّ احَدَهَا عَبُدُاللَّهِ مَسَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّذُرِ فَانِ ثُمَّ احَدَهَا عَبُدُاللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّذُرِ فَانِ ثُمَّ احَدَهَا عَبُدُاللَّهِ حَتَى صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّذُرِ فَانِ ثُمَّ احَدَهَا عَبُدُاللَّهِ حَتَى صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَذُرِ فَانِ ثُمَّ احَدَهَا عَبُدُاللَّهِ حَتَى مَا لِللهِ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ (رواه البحاري)

(١٥١١) عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ مِنُ اَنْمَاطٍ قُلُتُ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ مِنُ اَنْمَاطٍ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَ اَنَّى يَكُونَ لِى اَنْمَا طُ فَانَا اَقُولُ اللهِ مَ اللهِ وَ اَنَّى يَكُونَ لِى اَنْمَا طُكِ النَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ النِّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ اَنْمَاطٌ.

(رواه الشيخان)

(رواه الشيخان)

(۱۵۱۰) انس بن ما لک رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے زید جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت کی اطلاع آنے ہے بل ہی لوگوں کے سامنے بابی تفصیل بیان فرما دی تھی کہ زید نے جھنڈ اسنجالا اور شہید ہو گئے بھر شہید ہو گئے ہے جہنڈ اسنجالا اور وہ بھی شہید ہو گئے بھر اس کے بعد جعفر نے جھنڈ اسنجالا اور وہ بھی شہید ہو گئے - رسول الله صلی الله علی الله علیہ وسلم بیفر ماتے جارے تھا ور آپ کی آئھوں سے اشک ہائے م جاری علیہ وسلم بیفر ماتے جارے تھا ور آپ کی آئھوں سے اشک ہائے م جاری سے ان کے بعد اس جھنڈ ہے کو خالد بن ولید نے لیا جوقد رت کی شمشیروں میں ایک شمشیروں کے باتھ پر الله تعالی نے فتح نصیب فرمائی - میں ایک شمشیر جیں اور ان کے ہاتھ پر الله تعالی نے فتح نصیب فرمائی - بین ایک شمشیر جیں اور ان کے ہاتھ پر الله تعالی نے فتح نصیب فرمائی -

(۱۵۱۱) جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے بوچھا کہو تہارے پاس بچلو ہے دارمنقش چا دریں ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول الند ہمارے پاس بھلاالیں چا دریں ہمارے پاس کہاں '( گر ایسا ہوا کہ آخر وہ چا دریں ہم کو میسر آئیں) اور آج جب میں اپنی کی بی ہے کہتا ہوں کہ تو اپنی منقش چا دریں ہٹا ہے تو وہ یہ جواب ویتی ہے کہ بیتو آئے ضربت صلی الندعلیہ وسلم کی پیش گوئی ہے ۔ کیا آپ نے نہیں فر مایا کہ ایسی چا دریں آئیدہ تہارے پاس ہوں گی۔ ( شیخین )

(۱۵۱۲) ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں سور ہاتھ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے و کتگن ہیں مجھے وہ ناگوار ہوئے اور میں نے ان کونو ژبھیونک مارکرا زا دوں - میں نے ایسا کیا ہے اور وہ اڑکئے ہیں - میں نے اس کی تعبیر میدئی کہ میں ان کو چھوٹ کہ میں ہے اور وہ اڑکئے ہیں - میں نے اس کی تعبیر میدئی کہ میں ان کو جھوٹے معیان نبوت کا زور ہوگا (اور وہ قبل کر دیتے جا کمیں میں ے اس کی ایک کی کہ میں ان کو جھوٹے کی اس کی تعبیر میدئی کہ میں کے ایسا کیا ہے اور وہ ان کی کے ایسا کیا ہے اور وہ ان کے ہیں - میں اور وہ قبل کر دیتے جا کمیں میں کے اس کی تعبیر میں کے اس کی تعبیر میں کے اس کی تعبیر میں کی اور وہ قبل کر دیتے جا کمیں میں کے اس کی تعبیر میں کے اس کی اور وہ تا کمیں کے اس کی تعبیر میں کے اس کی تعبیر میں کی اور شیخین کی دولت کا زور ہوگا (اور وہ قبل کر دیتے جا کمیں کے اس کی تعبیر میں کی دولت کیں کی دولت ک

لاہ ..... جا ہے ہیں کہ وہ غیب کے امور کے پیچھے نہ پڑیں اگر وفت کی اضاعت ہی مطلوب ہوتو اس کومرنخ ستار ہ پر پینچنے والوں کے سپر ڈ کرویں اور اپنے طاہری وباطنی معاملات ہی سلجھا کیں - جہ واقعات گذر چکے ان پرغورفر مانے میں اپناوفت عزیز صرف نہ کریں - والسلام

مَكَةً وَ الْمَدِينَةِ فَتَوا أَيْنَا الْهِلَالُ وَ كُنْتُ مَكَةً وَ الْمَسَدِينَةِ فَتَوا أَيْنَا الْهِلَالُ وَ كُنْتُ رَجُلُا حَدِيدُ اللّهِ صَلَى الْهُلَالُ وَ كُنْتُ رَجُلُا حَدِيدُ اللّهِ صَلَى الْهُ وَالْمُيسَانَةُ وَ لَيْسَنَ اَحَدُ يَوْكُمُ أَنَّهُ وَالْهُ عَلَيْ الْهُولُ لِلْهُمَو الْمَا يَوْكُمُ أَنَّهُ وَالْهُ فَالَى يَقُولُ عُمَرٌ مَّ سَارَاهُ وَ يَوْاشِى ثُمَّ أَنْشَا يُحَدِّثُنَا عَنُ اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَا يَعُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُوينَا مَصَاوِعَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُوينَا مَصَاوِعَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُوينَا مَصَاوِعَ اللّهِ عَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ قَالَ عُمَرُ اللّهُ فَالَ عُمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُوينَا مَصَوعُ فَلَانٍ عَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ قَالَ عُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ ا

(الحديث رواه مسم)
(الحديث رواه مسم)
(رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَأْتِى عَلَى
السَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِى مَسَّاجِدِهِمُ
السَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِى مَسَّاجِدِهِمُ
السَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِى مَسَّاجِدِهِمُ
فِي مَسَّاجِدِهِمُ
فِي اَمُو دُنْيَاهُمْ فَلا تُحجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَهِ
فِيهُمْ حَاجَةٌ (رواه البيهقى فِى شَعب الإيمان)
فِيهِمْ حَاجَةٌ (رواه البيهقى فِى شَعب الإيمان)
فَيْهِمُ حَاجَةٌ (رواه البيهقى فِى شَعب الإيمان)
تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
الْهَالِمُ الْعِلْمَ إِنْ اللهُ لَا يَقْبِطُنُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِطُنُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا
يَتُنْوَعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَ لَكِنُ يَقْبِطُنُ الْعِلْمَ إِنْقِالُمُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْعِبَادِ وَ لَكِنُ يَقْبِطُنُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى اللهُ اللهِ الْعَلَى اللهُ 
فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا . (متفق عبيه)

(۱۵۱۷) حسن رضی القدیجند ہے مرسلا روایت ہے کہ رسول ابقد سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب کہ لوگ مسجد وں میں دنیوی باتیں کیا کریں گئے والی کے تو ان کے باس نہ بیٹھنا کیونکہ ایسے لوگوں کی القد تعالیٰ کوکوئی ضرورت نہیں ہے (جو خدا کے گھر میں آ کربھی دنیا کی باتوں میں مشغول مرتبیں ہے (جو خدا کے گھر میں آ کربھی دنیا کی باتوں میں مشغول رہیں) (بیہی )

(۱۵۱۵) عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنهماروایت فرماتے ہیں کہرسول اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کولوگوں کے سینوں سے براوراست نہیں نکالے گا بلکہ ایک ایک کرے علماء کواٹھا تا رہے گا یہاں تک کہ جب ایک عالم بھی ندرہے گا تو یہ نوبت آ جائے گی کہ لوگ جابلوں کو اپنا چینوا بنا کیس سے اور جانے ہو جھے بغیر جہالت بنا کمیں کے وہ خود بھی گراہ ہول کے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں کے فتوے دیں گے وہ خود بھی گراہ ہول کے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔ (متفق علیہ)

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ اَنُ يَأْتِيَ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ اَنُ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ لَا يَبُقَى مِنَ الْإِسْلَامِ اللّا اِسْمُهُ وَ لَا يَبُقَى مِنَ الْإِسْلَامِ اللّا اِسْمُهُ وَ لَا يَبُقَى مِنَ الْعَسَلَمِ اللّا اِسْمُهُ وَ لَا يَبُقَى مِنَ النَّهُ لَا يَسُمُهُ مَسَاجِلُهُ هُمُ عَامِرَةٌ وَ مِنَ النَّهُ لَاى عَلَى مَا وُهُمُ شَرُّمَنُ مِن اللهُ لَاى عَلَى مَا وُهُمُ شَرُّمَنُ اللهُ لَاى عَلَى مَا وُهُمُ شَرُّمَنُ وَيَعِيمُ مَن اللهُ الله عَلَى عَلَيْهِ مِن عِندِهِمُ تَحُرُ جُ اللهِ تَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسَخَصَ بِبَصَرِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ ال

(۱۵۱۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا و ہ ز مانہ دور نہیں جب کہ اسلام کا صرف نام ہی نام رہ جائے گا اور قرآن نثریف کے صرف نقوش ہی نقوش نظر آئیں گے ان کی مجدیں آ با دنظر آئیں گی مگر بدایت کے لحاظ ہے اجا ڑ ہوں گی - اس وقت کے علماء آ با دنظر آئیں گی مگر بدایت کے لحاظ ہے اجا ڑ ہوں گی - اس وقت کے علماء آ سان کے پیچے بسنے والوں غین سب سے بدتر ہوں گئے فتنے ان ہی میں ہے ۔ شخص گے چرلوٹ کران ہی میں جائیں گے -

(۱۵۱۷) ابوالدردا ہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے آسان کی طرف حیران ہو کرنظریں اٹھا نمیں پھرفر مایا یہی وہ وقت ہوگا جب علم سینوں سے نکال لیا جائے گاحتی کے علم نبوت میں سے پچھ نہ رہے گا۔

(تریذی شریف)

(۱۵۱۸) ابن عباس رضی الله بعنا لی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی

(۱۵۱۷) ﷺ بید دورعلائے سوء کا دورہوگا جب کے علم نا بود ہوجائے گا اور جائل علاء کے نام سے پکارے جائمیں گے جیسا کہ ابھی بہلی حدیث میں گذرا۔ جولوگ علائے جقانی پران حدیثوں کو چہاں کرکر کے ند ہب سے بیزار ہونا جائے ہیں وہ صرف ان علاء کی ندمت کو نہ پڑھیں بلکہ حدیث کے ابتدائی مضمون پر بھی غور کرلیں کہ بینقشہ اسلام کے دورغروج کا ہے یا اس کے دورغزول کا اور علائے حقانی کا ہے یا علائے سوء کا ۔ حدیث کے ابتدائی مضمون پر بھی غور کرلیں کہ بینقشہ اسلام کے دورغروج کا ہے یا اس کے دورغزول کا اور علائے حقانی کا ہے یا علائے سوء کا ۔ (۱۵۱۸) ﷺ سفیان توری خصرت عمر سے مراب العلم کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا بیدوہ لوگ ہیں کہ جتناوہ جانتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پھرانہوں نے سوال کیا اچھا تو علاء کے سینوں سے علم نکا لیے دائی چیز کیا ہے نر مایالا کی ۔ (داری)

عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں کاش اگراہل علم اپنے علم کی قدر کرتے اور جولوگ اس علم کے اہل تصصرف ان کوسکھاتے تواپے زمانے میں سب کے سردار بن کررہ ہے مگرانہوں نے تو اس کو دنیا داروں کے سامنے وَ ال دیا تا کہان کی دنیامیں سے ان کوبھی کوئی کلڑا مل جائے آخر ان کی نظروں میں وہ ذلیل وخواز بن کررہ گئے۔(ابن ماہہ)

ان احادیث کوہم نے عبرت کے لیے قال کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آئندہ چل کرا ہے علماء پیدا ہوں گے جواپئی روثی اپن زبانوں ہے اس طرح حاصل کریں گے جیسا تیل زبان ہے بھوسا کھا تا ہے۔ ایک حدیث اور نقل کرنا ضروری ہے فر مایا کہ بہترین مخلوق بہترین علماء ہیں۔ اسی طرح بدترین مخلوق بھی برترین علماء ہیں۔ خبروشرکی پیقسیم تاقیا مت چلتی رہے گی ہاں قلت و کثر ہے کا فرق ضرور رہے گا اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم مردونوع کے علماء کو پہچا نیں اوران میں فرق قائم رکھیں اور سب کوایک لاٹھی نہ ہا کمیں۔ ورحقیقت یہاں ان کوشرار علماء کہا گیا ہے وہ صرف نمائشی علماء ہوں گے۔مصیبت یہ ہے کہ خبروشر سے وغلط معلوم کرنے کی ہمارے دلوں میں کوئی برداہ ہی باقی نہیں رہی۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنَا سًا مِّنُ اُمَّتِى مَسَتَفَقَقُهُ وَ فَي اللَّهُ مِن وَيَقُونُونَ الْقُولُانَ يَتَقُولُونَ نَاتِى الْاَمَواءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَا هُمُ وَ يَعَوْلُونَ نَاتِى الْاَمَواءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَا هُمُ وَ يَعَقُولُونَ نَاتِى الْاَمَواءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُلِكَ كَمَا لَا يَعْتَوْلُهُمْ بِلِينَنِنَا وَ لَايَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَعْتَوْلُهُمْ بِلِينَنِينَا وَ لَايَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَعْتَوْلُهُمْ بِلِينِينَا وَ لَايَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَعْتَوْلُونَ فَلِكَ كَمَا لَا يَعْتَوْلُ الشَّوْكَ كَذَلِكَ كَمَا لَا يَعْتَوْلُ الشَّوْكَ كَذَلِكَ كَمَا لَا يَعْتَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ الصَّياحِ يَجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمُ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ الْصَياحِ يَجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمُ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ الْصَياحِ يَخْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمُ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ الصَّياحِ كَذَلِكَ كَالَّالُ الشَّولِ اللَّهِ كَانَّهُ يَعْنِى الْخَطَايَا. (رواهِ ابن ماجع) كَانَّهُ يَعْنِى النَّعْطَايَا. (رواهِ ابن ماجع) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا لِمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الْحَوَامِ. (رواه البخارى)

(۱۵۲۰) عَنُ آبِى هُوَيُوةَ عَنُ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى السَّلهُ عَلَيْ النَّاسِ وَمَانٌ السَّلهُ عَلَيْ النَّاسِ وَمَانٌ السَّلهُ عَلَيْ النَّاسِ وَمَانٌ لَا يَبُسِطْى آحَـدٌ إِلَّا الْكِلَ السَّربُ و فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ الْكَبْسُطْى آحَـدٌ إِلَّا الْكِلَ السَّربُ و فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ الْكَبْسُطْى آحَـدٌ إِلَّا الْكِلَ السَّربُ و فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ الْكَبْسُطْى آحَـدٌ إِلَّا الْكِلَ السَّربُ و فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ الْكَابِهُ مِنْ غُبَارِهِ.

(رواه احمد و ابوداؤد و النسائى و ابن ماجة)
(10۲۱) عَنْ آبِى مَالِكِ الْآشَعَرِى آنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَ لَيَشُورِ بَنَّ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِى النَّحَمُو يُسَمُّونَهَا لَيَشُورِ بَنَّ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِى النَّحَمُو يُسَمُّونَهَا لِيَشُولُ السَّمِهَا. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة) بِغَيْرِ السَّمِهَا. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة) بِغَيْرِ السَّمِهَا. (رواه ابوداؤد و ابن ماجة) (سُولً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَوَّلَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَوَّلَ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَوَّلَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَوَّلَ مَا

اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری است میں ایک جماعت ہوگی جو وین کا قانون خوب حاصل کرے گی اور قرآن کی تلاوت بھی کرے گی بھریہ کہے گی آؤ ہم ان بے دین حاکموں کے پاس چل کران کی دنیا میں بھی حصہ لگالیں اور اپنا دین ان سے علیحہ ور تھیں لیکن ایسا نہ ہو سکے گا جبیہا کا نئے دار درخت کے نز دیک جانے سے سوائے کا ننوں کے اور پچھ نہ نہیں مل سکتا اسی طرح ان کے پاس جا کرسوائے خطاؤں کے اور پچھ نہ حاصل ہو سکے گا۔

(۱۵۱۹) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایالوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سی کو یہ بحث نہ رہے گی کہ جو مال وہ لے رہا ہے بیرحلال ہے یاحرام -

#### ( بخاری شریف )

(۱۵۲۰) ابو ہریر ہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ پ نے فرمایالوگوں پر آیک زمانہ آ کررہے گا جب کہ کوئی شخص ایسانہ بچے گا جوسود نہ کھائے گا تہیں تو غیر اختیاری طور پر اس کا دھواں ضروراس تک پہنچے گا۔

#### (مندابؤداؤد)

(۱۵۲۱) ابو ما لک اشعریؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول آلٹی سلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ میری امت میں پچھلوگ ضرور ایسے آئٹیں گے جو شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر دوسرانام رکھیں گے۔
شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر دوسرانام رکھیں گے۔
(ابوداؤ دُابن ماجہ)

(۱۵۲۲) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے خود سنا ہے کہ ڈین کی سب سے پہلے چیز جو

<sup>(</sup>۱۵۱۹) \* یہ پیش گوئی اس دور کی ہے جس میں حرام ذرائع موجود ہی نہ تھے اور حلال میں بھی شبہ نکالے جاتے تھے۔ (۱۵۲۰) \* جا ہے نہ بانے میں بیرونی تجارت کا حال سائے ہے اورائد زون ملک میں معاثی طریقوں کی ایتری بھی پوشید ہنیں ہے۔ یہ اس زمانے کی پیش گوئی ہے جب کہ نووخوری ہے لوگوں کی روح کا نچتی تھی۔

(۱۵۲۳) عَنُ عَمُرو بُنِ عَوُفٍ قَالَ قَالُهِ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَا تَعَالَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَا تَعَالَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَا اللَّهُ عَلَى عَمَا اللَّهُ عَلَى عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ اللَّهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ اللَّهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْاَحَلَةُ إلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْاَحَلَةُ إلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْاَحَلَةُ إلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْاَحَلَةُ إلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْاَحِلَةُ إلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَا اللَّهُ اللْعُلَالِمُ اللْعُلَالِمُ اللْعُلِي اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَا

برتن کی طرح الٹی کی جائے گی وہ شراب ہوگ - میں نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرمت کوصاف صاف الفاظ میں بیان فر ما چکا ہے - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس طرح کہ وہ اس کا نام بدل کراس کوحلال بنائیں گے - (درامی)

(۱۵۲۳) عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا خداکی قشم تمہارے متعلق مجھ کوفقر و فاقد کا کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ ڈراس کا ہے کہ تم پر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم ہیں ایک دوسرے پرحرص کرنے لگو ہے ہاں میں ایک دوسرے پرحرص کرنے لگو گئے جیسے انہوں نے حرص کی تھی اور وہ تم کو بھی اسی طرح ہلاک کردے جس طرح کے جیسے انہوں نے حرص کی تھی اور وہ تم کو بھی اسی طرح ہلاک کردے جس طرح کے جاتے گئے ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ زمانہ قریب ہے جب کہ قو میں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بچاریں گئے جیسا کہ دعوت پر دستر خوان والے ایک دوسرے کو کھانے طرح بچاریں گئے جیسا کہ دعوت پر دستر خوان والے ایک دوسرے کو کھانے

(۱۵۴۳) پھی پیش گوئی ان ناساز گار حالات میں گی گئی جب گدامت کے پاس ندگھانے کو تھاند پہنٹے کو۔ اب ہر چند کد دنیا ہمارے ہاتھ میں پچھنیں رہی لیکن پھر بھی جو فراوانی موجود ہے پھر اس پر جس طرح حرص نے گھیرر کھا ہے وہ سب پر ظاہر ہے۔ ایام گذشتہ میں ہمارے پاس دنیا کی بھی کوئی کمی ندتھی۔ آلات جدیدہ نے جو جو عجائبات ہماری آئھوں کو دکھلائے بھی ان آلات کے بغیر ہم ان کو دکھلا چکے ہیں۔ افسوس ہے کہ آج ہماری آئکھیں خودہ ہی اپنے گذشتہ حالات ہے بند ہو چکی ہیں۔ تعجب ہوائی جہاز وں کی ایجادات پر کرنا پچھ جائے تعجب نہیں ، قابل تعجب یہ ہوائی جہاز کا سفر ند تھا تو شرق وغرب کا سفر کس طرح طے کرلیا گیا تھا۔ آج بھی ہم ان عجائبات کی تحقیقات نہیں ، قامر ہیں جودور ماضی میں ہمارے ہاتھوں جاری رہا کرتی تھیں۔ میرا اس وقت یہ صفون نہیں ہے میں تو صرف پیش گوئیوں کی نوعیت اوران کی اہمیت ذبی نشین کرنے کے در بے ہوں جو پیٹیبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سوسال پہلے کی تھیں۔

ترجہ میں دنیا کے ہلاک کرنے کا مطلب گذر چکا ہے۔ آج کل دنیا پرست لوگ سجھ لیس کہ ہلاکت غفلت ہی کا نام ہے جب حلال و حرام کا فرق ندر ہے خدا تعالیٰ کی یا دقلوب ہے نکل جائے تو اس ہے بڑھ کر ہلاکت اور کیا ہوگی آج نہیں تو کل بیہ بات روشن ہو کرر ہے گا۔ (۱۵۲۴) \* اس حدیث کو بار بار پڑھیے اور غور فر مائے کہیں بیدور ہمارا ہی دور تو نہیں ہے کیا آج ہمارے دلوں کو "السوھ سن" نے دبا تو نہیں لیا ' ٹیا جولوگ ہمار نے نام سے لزرتے تھے آج وہی ہمارے مقابلے میں شیر تو نظر نہیں آئے 'کیا آج ہماری تعداد دنیا میں کچھ کم ہے پھر کیا آج ہم تو موں کے سامنے حلوائے تربن کر تو نہیں روگئ کیا آج ساری اقوام کی نظریں ہمارے ہی طرف گلی ہوئی نہیں' لئے ۔۔۔۔۔

قَصُعَتِهَا قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ وَ هُنُ قِلَّةٍ نَحُنُ يَوُمَئِدٍ قَالَ بَلُ اَنْتُمُ يَبُومَ بَدُ لَا كَثِيرٌ وَ لَهَ كَنَكُمْ عُثَاءٌ الْمَعَدُودِ السَّيْلِ وَ لَيَسُوعَنَ اللَّهُ مِنُ صُدُودِ عَدُو كُمُ الْمَهَابَة مِنكُمُ وَ لَيَقْذِفَنَ فِي قُلُومِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتُبِعُنَ سُننَ مَن قَلُكُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتُبِعُنَ سُننَ مَن قَلُكُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتُبِعُنَ سُننَ مَن قَلُكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَتَتُبِعُنَ سُننَ مَن قَلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَتَتُبِعُنَ سُننَ مَن قَلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَتَتُبِعُنَ سُننَ مَن قَلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَتَتُبِعُنَ سُننَ مَن قَلُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَتَتُبِعُنَ سُننَ مَن قَلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَعَتْبُومُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

(مشفق علیه و عند الترمذی عن عبدالله بن عمرو حتی ان کان امنهم من اتی امه علانیة لکان فی امتی من یصنع ذلث)

(١٥٢٦) عَنُ مِرُدَاسِ الْإَسَـلَـمِنَى قَالَ قَالَ

کی دعوت دیتے ہیں اس پر ایک شخص نے بڑے تعجب سے پوچھایا رسول اللہ کیا اس لیے کہ اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگ - آپ نے فرمایا نہیں تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگ کے روی سطح پرجھاگ تعداد بہت بڑی ہوگ مجواگ جوت ہوت ہماری ہیت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے زکال دیے گا اور تمہارے دلوں سے زکال دیے گا اور تمہارے دلوں میں ''الکو کھن '' ڈال دے گا - ایک شخص نے پوچھایار سول اللہ ''الوہان'' کیا چیز ہے؟ فرمایا: دنیا کی محبت اور موت کی نفر ت - اللہ '' کیا چیز ہے؟ فرمایا: دنیا کی محبت اور موت کی نفر ت -

(۱۵۲۵) ابوسعیدرضی القد تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلی امتوں کے قدم بقدم نقلیں کر کے رہوگے یہاں تک کہ اگروہ گوہ (جانور) کے سوراخ میں گھییں گے تو تم اس میں بھی گھس کررہوگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلی امتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہود ونصاری جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلی امتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہود ونصاری جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہلی امتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہیں تو پھراہ رکون؟ ایک روایت میں ہے کہ اگر ان میں کئی ہو ان میں کی ہو ان میں کی ہو ان میں کی ہو کر ہے گا۔

(۱۵۲۷) مرداس اسلمی رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں که رسول الله

للی ..... اِنَّا لِللَّهِ وَ اِنَّا اِلْیَهِ وَ اَجِعُونَ صَحَابِی ہے گاں نقشہ کا تصور کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہور ہاہے کیونکہ وہ اس دور میں تھا جب کہ مسلمان مٹی بھر ہوکر و نیا کومغلوب بنا چکے تھے بھر وہ کثرت کے دور میں مغلوبیت کا کیا تصور کرسکتا تھا'اس لیے سخیر ہوکر یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جو جاتا ہے کہ شاید بیاتو ہت ہماری اس لیے ہوجائے گی کہ ہم عدد میں اس دن بہت تھوڑ ہے ہوں گے۔لیکن اس کی چیرت میں بیا کہ کہ راور اضافہ کردیا کہ نہیں نہیں اس دن بلی ظاعد دتو تم بہت ہو گئے لیکن تمہاری حیثیت دریا کے اوپر بہتے والے خس و خاشا کے جیسی ہوگی جو کہ تا بھی ہو گئر کسی مصرف کا نہیں ہوتا۔ اس طرح آخر میں تم میں حرص وطمع کے علاوہ ہمدردی اور خداتر سی کا نام و نشان بھی نے دہے گا۔ اب اس نقشہ کو این حالت کے ساتھ ملاکرد کیمنے جلے جائے۔

(١٥٢٥) \* اس حديث پرتر جمان النه كے مقدمه ميں تفصيلي بحث گذر چكى ہے ملاحظه فرماليجے -

(۱۵۲۱) ﷺ یہ پیش گوئی بھی دیکھنے میں ایک معمولی کی معلوم ہوتی ہے لیکن سوائے اس کے اس کوکوئی کیا سمجھے کہ آخر میں مسلمان صرف ایسے رہ جا نمیں گوئی گیا سمجھے کہ آخر میں مسلمان صرف ایسے رہ جا نمیں گئی مثال جواور محجوروں کی بھوسی کی ہوگئ اسلام ہے ان کا دور کا واسطہ ندر ہے گاندان کواپنی دنیوی زندگی ٹی اصلاح و ترقی کی فکرر ہے گاندان کواپنی دنیوی زندگی ٹی اصلاح و ترقی کی فکرر ہے گی صرف انجراض وا ہوا ، ہاتی رہ جا نمیں گی۔ اور جو بھی جتناتمیں مار خال ہوگا اس کا نظر بیصرف اپنی اغراض ہی تھے ۔۔۔۔۔

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُهَبُ السَّالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُهَبُ السَّالَةِ الصَّالِيحُونَ الْآوَلُ فَالْآوَلُ وَ تَبُقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ وَ التَّمَرِ لَايْبَالِيُهِمُ اللّهُ بَالَةً. كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ وَ التَّمَرِ لَايْبَالِيهِمُ اللّهُ بَالَةً. كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ وَ التَّمَرِ لَايْبَالِيهِمُ اللّهُ بَالَةً. (رواه البخاري)

(۱۵۲۷) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوهُ السَّاعَةُ حَشَّى يَكُثُرُ الْمَالُ وَ يَفِيُضَ حَتَّى يُخُوجَ الرَّجُلُ زَكُوةَ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ احَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ ارْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَ أَنْهَارًا. (رواه مسم)

(١٥٢٨) عَنُ آبِى هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِ رُوابِا لَاعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللّيُلِ الْمُظُلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَ يُمْسِى كَافِرً أَوْ يُمْسِى مُوَمِنًا وَ يُصْبِحُ يُمْسِى كَافِرً أَوْ يُمْسِى مُوَمِنًا وَ يُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضِ مِّنَ الدُّنْيَا.

(رِواه مسلم) (۱۵۲۹) عَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ

صلی الندعایہ وسلم نے فر مایا'نیک لوگ ایک لایک کر کے اٹھتے جا 'عیں گے اور بدکر دارلوگ رہ جا 'عیں گے جو جو گی بھوئ اور تھجور کے چورے کی طرح بیکار بوں گے الند تعالیٰ کوان کی کوئی پر واہ نہ ہوگی۔ (بخاری شریف)

(۱۵۲۷) ابو ہریرہ رضی القد تعالی عندہ ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی علیہ وسلم نے فر مایا قیامت نہیں آئے گئی جب تک کہ مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ مال بہا بہا چرنے گئا یہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال کی زکو قد دینے کے لیے گفر ہے نکلے گا تو اس کوکوئی نہیں ملے گا جواس کوقبول کرے آور یہاں تک کہ ہرز مین عرب سرسز باغ نہ بن جائے اور اس میں نہریں نہ نکل جا کیں۔ (مسلم شریف)

(۱۵۴۸) ابو ہریر ہے ہے روایت ہے کہ رسول التد صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا ان فتنوں سے پہلے پہلے نکیاں کرلو جوا ندھیری رات کی طرح تاریک ہوں گے (کہ حق و باطل کا پتہ ہی نہ چلے گا) صبح کوایک شخص مومن ہوگا تو شام کو کا فرین جائے گا اور شام کومومن ہوگا تو صبح کو کا فرین جائے گا اور شام کومومن ہوگا تو صبح کو کا فرین جائے گا - اپنے دین کود نیا کے تھوڑ ہے سے مال پر بچے ؤ الے گا -

(مسلم شریف)

(۱۵۲۹) ابو ہریر ہ سے روایت ہے کہ رسول التد علیہ وسلم نے فر مایا

(١٥٣٠) عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ عَنُ آبِيُهِ فِي قِصَّةِ إِلْتِهَاءِ الشُّجَرَ تَيُنِ أَنَّ آمُرَءَ ةُ أَتَتُهُ فَقَالَتُ إِنَّ ابُنِيُ هٰذَا بِهِ لَمَمٌ مُنَذُ سَبُع سِنِيْنَ يَأْخُذُهُ كُلَّ يَوُم مَرَّتَيُنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدُنِيبِهِ فَأَدُنَتُهُ مِنْهُ فَتَفَلَّ فِي فِيهِ وَقَالَ اخُرُجُ عَدُوَّ اللَّهِ إَنَا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعُنَا فَاعْلِمِينَا مَاصَنَعَ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَقُبَلَتُهُ وَ مَعَهَا كَبُشَان وَ أَقِطٌ وَ سَمُنٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِى هٰذَا الْكَبُشَ · فَسَاتَسْخِـ ذِي مِنُـهُ مَا اَرَدُتُ فَقَالَتُ وَ الَّذِي ٱكُورْمَكَ مَا رَأَيُنَا بِهِ شَيْئًا مُنُذُ فَارَقَتَنَا تُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ اِتُهَانِ الْبَعِيْرِ وَ عَيْنَاهُ تَدُمَعَانِ الخ. (رواه فسي السمستدرك ج ٢ ص ٦١٨ وقبال الذهبي صحيح).

(۱۵۳۱) عَنُ آنَسٍ قَالَ إِنَّكُمُ لَتَعُمَلُوُنَ اَعُمَالًا هِنَ الشَّعُرِكُنَّا لِعَدُهَا عَلَى هِنَ الشَّعُرِكُنَّا لِعَدُهَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ. (رواه البحارى) المُمُولِقَاتِ يعنى مِنَ الْمُهْلِكَاتِ. (رواه البحارى)

اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوسکتی یہاں تک کہلوگوں پر وہ دور نہ آ جائے جس میں قاتل کو یہ بحث نہ ہو کہ اس نے کس جرم میں قاتل کو یہ بحث نہ ہو کہ اس نے کس جرم میں اس کوتل کیا گیا ہے۔ عرض کی گئی کہ یہ ظلم کیسے ہوگا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ زمانہ اندھا دھند قتل کا ہوگا۔ ایسے زمانے کے قاتل ومقتول دونوں دوزخ میں جا کیں گے۔ (مبلم)

(۱۵۳۰) یعلی بن مرہ اپنے والد ہے دو درختوں کے مل جانے کے سلسلہ میں روایت کرتے ہیں کہا یک عورت حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی بیمیراایک بچہہاں پرسات برس ہے آسیب کا اثر ہے اور ہرروز دومر تبداس کو دور ہ پڑتا ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے تمیرے پاس لا وَ تودوہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تو حضور نے اس کے منہ میں تھنکا را اور فر مایا اللہ کے دشمن نکل جا' دور ہو۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جب ہم سفر سے واپس آ كين تو ہم كوحال بنا نا كەكيا ہوا - تو جب حضورصلى الله عابيه وسلم واپس لو نے تو و وعورت حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور اپنے ہمراہ کچھ پنیر کچھ تھی اور دومنہڈ ھے لائی -حضورصلی الله علیہ وسلم نے اس ہے فر مایا بیمینڈ ھا لے جااور جو تیراجی جاہے وہ کر-اس عورت نے کہااس ذات پاک کی قشم جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو کرامت و ہزرگی عطا فرمائی جب ہے آپ صلی البتدعایہ وسلم ہمیں چھوڑ کرتشریف لے گئے ہم نے اس لڑے پر آسیب کا میچھاٹر نہیں دیکھا-اس کے بعدراوی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہما ہنے اونٹ کے آنے کا اس حال میں کہ اس کی آئیکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے .قصه بیان کیا-

(۱۵۳۱) انس رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں تم لوگ کچھ ممل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں تو بال سے بھی باریک ہوتے ہیں مگر ہم لوگ ان کو آ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تباہ کن شار کیا گرتے ہے۔ آتخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تباہ کن شار کیا گرتے ہے۔ (بخاری شریف)

(۱۵۳۲) عَنُ عَائِشَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَ مُحَقِّرَاتِ اللَّذُنُولِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا. (رواه ابن ماجه و الدارمي و البيهقي في شعب الأيمان)

(۱۵۳۳) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى مَسَلَّمَ الْآتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُعَةَبَ ضَا الْمُعِلَمُ وَ تَسَكُثُو الزَّلَاذِلُ وَ يَتَقَارَبَ النَّهَبُ ضَ المُعِلَمُ وَ تَسَكُثُو الزَّلَاذِلُ وَ يَتَقَارَبَ النَّهُ النَّالُاذِلُ وَ يَتَقَارَبَ النَّا الزَّمَانُ وَ يَتَقَارَبَ النَّا الزَّمَانُ وَ يَتَقَارَبَ النَّا الزَّمَانُ وَ يَتَقَارَبَ النَّهُ وَ هُوَ النَّالُ فَيَفِيضَ المَعَالُ فَيَفِيضَ .

(رواه البخاري)

(١٥٣٣) عَنُ نِيَارِ بُنِ مُكُرَمِ الْاَسُلَمِي قَالَ لَمَا نَوَلَتُ (١٥٣٣) عَنُ نِيَارِ بُنِ مُكُرَمِ الْاَسُلَمِي قَالَ لَمَا نَوَلَمُ فَي اَدُنَى الْاَرْضِ وَهُمُ نَوَلَتُ (الْمَ غُلِبَةِ الرُّومُ فِي اَدُنَى الْاَرْضِ وَهُمُ مَّنُ بَعُدِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ فِي بِضُعِ سِنِينَ ) فَكَانَتُ مَّنُ بَعُدِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ فِي بِضُعِ سِنِينَ ) فَكَانَتُ وَقَالِمِ يَنُ بَعُدِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ فِي بِضُعِ سِنِينَ ) فَكَانَتُ وَقَالِمِ يَنُ بَعْدِ عَلَيْهِمُ سَيْعُلِبُونَ فَي بَعْدِ اللهِ يَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَا الرَّوقُ عَلَيْهِمُ مَا لَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ عَلَيْهِمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَمُ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَمُ وَا مُعَلِّيهُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

(۱۵۳۲) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہا) دیکھو خبر دار معمولی صلی اللہ تعالی عنہا) دیکھو خبر دار معمولی معمولی گنا ہوں کا بڑا خیال رکھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے اس پر بھی باز پرس ہوگی۔ (ابن ملجہ)

(۱۵۹۳) ابو ہر برہ گا بیان ہے کہ رسول ائٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ علم نبوت ندا مضاور پھرزلز لے کثر ت کے ساتھ ندآ نے لگیں اور دنوں میں بے برکتی نمایاں طور پرمحسوں نہ ہواورفتنوں کا ظہور نہ ہونے لگے اور قل کی کثر ت اس طرح نہ ہوجائے کہ حق و ناحق کا امتیاز ہی باقی ندر ہے یہاں تک کہ جب مال کے لینے والے ہی کم رہ جا کمیں تو مال پانی کی طرح بہنے لگے۔ (بخاری شریف)

(۱۵۳۴) نیار بن مکرم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب آیت (آنسسم غُلِبَتِ السرُّومُ النے) روم کی فتح کی بیثارت لے کرائزی تواس وقت تک فارس روم پرغالب تھا دھررومی چونکہ اہل کتاب تھا ورمسلمان بھی قرآن پاک کو مانتے تھے اس اشتراک کی وجہ سے مسلمانوں کو تمنا یہ تھی کہ رومی غالب بوں اس کی طرف آیت ﴿ آی مُن اِیْسُورُ مَن الله مِن اشاره ہوں اس کی طرف آیت ﴿ آیت ﴿ آیت وَمَنِ اِیْسُورُ مَن الله مِن اسْاره میں اشاره

(۱۵۳۴) ﷺ اس روایت سے جھنرت انس کی ندکورہ بالا روایت کی شرح بھی ہوگئی اورمعلوم ہوگیا کے حضرت انس اس کا شکوہ کررہے ہیں کہتم لوگ چھوٹے گنا ہوں کی بوٹ ہوکران کومعمولی بات سجھتے ہواور ہم ان کو ہلاک کردینے والاسمجھا کرتے تھے۔

\* لِلْأَنَّهُمُ وَإِيَّاهُمُ اَهُلَ كِتَابِ وَفِي ذَٰلِكَ قَوُلُهُ تَعَالَى (وَيَوْمَئِيدٍ يَهُوَ حُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنُ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ) وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تُحِبُ ظُهُ وَرَ فَارِسَ لِلَّابَّهُ مُ وَإِيَّاهُمُ لَيُسُوا بِاَهُلِ كِتَابِ وَ لَا إِيْهُمَانِ بِبَعْثٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَاذِهِ ٱلاٰيَةَ خَرَجَ اَبُوْبَكُرِ يَصِيْحُ فِي نَوَاحِيُ مَكَّةَ (اَلْمَ غُلِبَتِ الرُّومُ فِينُ أَذُنْنِيَ ٱلْآرُضَ وَ هُمْ مِّنُ بَعُدِ غَلَبِهِمْ سَيُغَلِبُوْنَ فِي بِضُع سِنِيْنَ) فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ لِأَبِي بَكُرِ فَلَالِكُ بَيُنَا وَ بَيْنَكُمُ زَعَمَ صَاحِبُكُمُ أَنَّ الرُّوْمُ سَتَقُلِبُ قَارِسًا فِي بِنضُع سِنِيُنَ اَفَلَا نُرَاهِ نُكَ عَلَى ذَالِكَ قَالَ بَلَى وَ ذَلِكَ قَبُلَ تَسَخُويُهِ الرَّهَانِ فَارُتَهَنَ ابُوْبَكُرِ وَ الْمُشُرِكُونَ وَ تَوَاضَعُوا الرِّهَانَ وَ قَالُوُ الْآبِيُ بَكُوٍ كُمُ تَجُعَلُ البَضْعَ ثَلاثَ سِنِينَ إلى تِسُع سِنِينَ فَسَمَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ وَ سَطًّا نَنْتَهِي إِلَيْهِ قَالُوا فَسَمُّوا بَيْنَهُمُ سِتَّ سِنِيُسِ قَالَ فَمَضَتُ سِتُ سِنِيُنَ قَيْلَ أَنُ يَظُهَرُوا فَاخَلَا لُهُ مُشُرِكُونَ رَهُنَ اَبِي بَكُرِ قَلَمًا دَخَلَتِ السَّنةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتِ الزُّورُمُ عَلَى قَارِسَ فَعَابَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكُو تَسْمِيَةَ سِتٌ سِنِيْنَ قَالَ لِلْنَّ الْلَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي يضع سِنِيْنَ قَالٌ وَ ٱسُلَّمَ عِنُدُ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيْرٌ.

(۱۵۳۵) عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَعْفُونُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَكْثِرُ يَقُولُونَ إِنَّ آبَاهُ رَيْرَةَ (رَضِى اللَّهُ عَنْهُ) يُكْثِرُ السَّحَدِيْتُ وَ اللَّسَهُ الْسَمَوْعِدُ وَ يَقُولُونَ مَا السَحَدِيْتُ وَ اللَّسَهُ الْسَمَوْعِدُ وَ يَقُولُونَ مَا لِلسَّمَةَ الجَرِيْنَ وَ الْآنُ صَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثُلَ لِلسَّمَةَ اجِرِيْنَ وَ الْآنُ صَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثُلَ لِلسَّمَةَ اجِرِيْنَ وَ الْآنُ صَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ لِلسَّمَةَ اجِرِيْنَ كَانَ السَّمَةَ اجِرِيْنَ كَانَ السَّمَةَ اجِرِيْنَ كَانَ السَّمَةَ اجِرِيْنَ كَانَ السَّمَةِ الْمَهَا جِرِيْنَ كَانَ السَّمَةَ الْمَهَا جِرِيْنَ كَانَ الْمُهَا جِرِيْنَ كَانَ السَّمَةَ الْمَهَا جِرِيْنَ كَانَ السَّمَةَ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهَا جِرِيْنَ كَانَ السَّمَةَ الْمُنْ الْمُهَا جِرِيْنَ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمِ الْمُ 
ہے- اور قریش پیرچاہتے تھے کہ فتح اہل فارس کی ہو کیونکہ پیردونوں ہت پرست تھے نہ کسی کتاب کے قائل تھے نہ قیامت کو مانتے تھے اس لیے جب فتح روم کی آیت اتری تو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه مکه بکر مه کی گلیوں گلیوں میں چلا چلا کریہ آیت پڑھ پڑھ کر سناتے جاتے ہتھے۔ اس پر کچھ مشركوں نے ابو بكر رضى اللہ تعالى عند سے كہا اجھا تمہارے رسول الله ( صلی الله علیه وسلم) کا بید دعویٰ ہے کہ چند سالوں میں رومی اہل فارس پر غالب آجائیں گے تو آؤای پر ہاری تمہاری بار جیت کی بازی ہے۔ انہوں نے فرمایا بہت مناسب- ہیا بات اس زمانے کی ہے جب کہ ہازی لگانی حرام نہ تھی۔ بہر حال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشر کین ہے بازی بدلی اور ایک مال مقرریرا تفاق ہو گیا جو جیتے و واس کو لے لیے۔مشر کوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بسضع کا لفظ عربی میں تین ہے نو تک اطلاق ہوتا ہے اس لیے آؤ اس کے درمیان درمیان کی ایک مدت مقرر کرلیں آ خرچھ سال کی مدت مقرر ہوگئی - جب اس مدت میں رومیوں کو فتح نہ ہوئی تو حسب قرار داد ہازی کا مال مشرکوں نے وصول کر لیا پھر جب ساتوال سال شروع مواتوروی فارس پرغالب آ گئے اور حسب پیش گوئی ان کو فتح نصیب ہوگئی'اس پرمسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر نکتہ چینی کی کہ آپ نے میدت کیوں مقرر فر ما کی تھی جب کہ بضع کا لفظ نو تک استعال ہوتا ہے-راوی کہتا ہے کہ جب حسب پیش گوئی رومیوں کو فتح حاصل ہو گئی تو بیدد کیھ کراس دن بہت ہے شرک اسلام کے جلقہ میں داخل ہو گئے۔ (رواه الترمـذي و قـال هـذا حـديـث حسن صحيح غريب لانعرفه الامن حديث عبدالرحمن بن ابي الزناد)

(۱۵۳۵) حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ ابو ہر ہرہ درضی اللہ تعالی عند حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخر میہ دوسرے مہاجرین اور انصاران کی طرح احادیث کیوں نہیں بیان کرتے – بات میتھی کہ میرے دوسرے ساتھی مہاجرین کو بازاروں میں لیان کرتے – بات میتھی کہ میرے دوسرے ساتھی مہاجرین کو بازاروں میں لین دین کرنا مصروف ومشغول رکھتا تھا اور میرے انصار بھائیوں کواپنے مال کمیں دین کرنا مصروف ومشغول رکھتا تھا اور میرے انصار بھائیوں کواپنے مال کمیں دین کرنا مصروف ومشغول رکھتا تھا اور میرے انصار بھائیوں کواپنے مال کمیں دین کرنا مصروف ومشغول رکھتا تھا اور میرے انصار بھائیوں کواپنے مال کمیں دین کرنا مصروف ومسغول رکھتا تھا اور میرے انصار بھائیوں کواپنے مال کمیں دین کرنا مصروف و مسغول رکھتا تھا اور میرے انصار بھائیوں کواپنے مال کا میں مصروف و مسغول رکھتا تھا اور میرے انصار بھائیوں کواپنے مال کمیں دین کرنا مصروف و مسغول رکھتا تھا اور میرے انصار بھائیوں کواپنے مال کمیں دین کرنا مصروف و مسغول رکھتا تھا اور میرے انصار بھائیوں کواپنے مال کا میں کہنا تھا اور میرے دین کرنا مصروف و مسغول رکھتا تھا اور میں کہنا ہے کہنا کہ میں کہنا کہ کرنا مصروف و مسغول رکھتا تھا اور میں کرنا مور کے کہنے کہنا ہے کہنا کے کہنا کہا کی کرنا مصروف کی کرنا مصروف کے کو کرنا ہے کہنا کے کہنا تھا کہ کرنا مصروف کے کہنا کرنا ہے کہنا کرنا ہے کہنا کرنا ہے کہنا کرنا ہے کرنا ہے کہنا کرنا ہے کہنا کرنا ہے کرنا ہے کہنا کرنا ہے کہنا کرنا ہے کہنا کے کہنا کرنا ہے کہنا کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہنا کرنا ہے کرنا ہ

يَشُعُلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْآسُوَاقِ وَ إِنَّ اِنْحُوتِي مِنَ الْآنُىصَادِ كَسَانَ يَشُسِعَلُهُمْ عَمْلُ اَمُوَالِهِمْ وَ. كُنُتُ امُوَأً مِسُكِيْنًا ٱلْزَمُ رَسُؤُلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْأَ بَطُنِيُ فَأَ حُضُرُ حِيْسَ يَغِيبُونَ وَ أَعِي حِيْسَ يَنْسَوُنَ وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا لَنْ يَبُسُطَ أَحَـدٌ مُّنُكُمُ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَٰذِهِ ثُمَّ يَبِجُهُمُعُهُ إِلَى صَدُرِهِ فَيَنْسلى مِنُ مَقَالَتِي شَيْئًا ٱبَدًا فَبَسَطُتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَىَّ ثَوْبٌ غَيْرَهَا حَتُّى قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَالَتَهُ ثُمَّ جَمَّعُتُهَا إِلَى صَلَّرَى فَوَالَّذِي بَعْثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هٰذَا وَ اللُّهِ لَـوُ لَا ايَتَان فِسَى كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُتُكُمُ شَيْئًا أَبَدًا إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْسِزَ لُنِسًا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُلاي الي قوله الرجيم. (رواه البخاري)

جانور کے کاروبار پھنسائے رکھتے تھے۔ میں ایک ناوار انسان تھا ہیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چینار ہتا تھا اس آسر ہے پر کہ آپ ہی ججھے پیٹ ہمرکھانا کھلا کتے ہیں اتو میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس ایسے وقت جاتا تھا جب کہ دوسر ہے لوگ وہاں نہ ہوتے تھے اور میں ہی آپ کی با تیں یا در کھنا تھا جب کہ دوسر ہے لوگ ان کو مجھول جاتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تم میں ہے جو شخص بھی اپنا کپڑ اس وقت تک ہیں اپنی سے برقضی بھی اپنا کپڑ اس وقت تک سمیٹ کر سینے ہے لگا لے تو وہ میری ایک حدیث بھی نہ بھو لے گا۔ میر ہے کہ سمیٹ کر سینے ہے لگا لے تو وہ میری ایک حدیث بھی نہ بھو لے گا۔ میر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی نہ ہوں نے اسے سمیث کر اپنے سینے ہوں وہ دن ہے اور آئے کا دن کہ میں آپ سلی اللہ دیں جو تی ہی نہ ہو تیں ایک حدیث بھی نہ ہو تا ہے سالی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی نہیں بھولا۔ خدا کی قشم اگر قرآن میں نہ وہ آئی سے معلیہ وسلم کی ایک حدیث بھی نہیں بھولا۔ خدا کی قشم اگر قرآن میں نہ وہ وہ سے مدیثیں بھی بیان نہ کرتا۔

میں بھی بیان نہ کرتا۔
میں بھی بیان نہ کرتا۔

( بخاری شریف )

**\*\*** \*\*\* \*\*\*

<sup>(</sup>۱۵۳۵) ﷺ اس روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے کین جو بات مجموعہ الفاظ اور روایات سے منتج ہوتی ہے وہ ہے کہ ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنه کا یہ بیان صرف اس وقت کی حدیث پرنہیں بلکہ مربحر کی حدیثوں پر حاوی تھا اور اس کا ثبوت اس سے ماتا ہے کہ آئی بھی تسحابہ میں سے مقلین ومکشرین کی فہرست میں ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنه کانام بلاا ختلاف مکشرین سحابہ کی پہلی فہرست میں شار ہوتا ہے۔

## الكرامات

قبال المحنافيظ ابين تيميلةً و من الكرامات ما اظهرها اصحابهما كاظهار العلاءين الحضومي النمشي على الماء و قصته رواهِ صاحب المجمع ج ٩ ص ٣٧٦ و قبال فيسه ابسراهيم الهسروي لسم اعرفه و بقية رجاليه ثقات.و هذا قد جرى غير مرة له و لامته من الايات ما يطول و صقه فكان اتباغه يحي الله له الموتي من الناس و الدواب و بعض اتباعه يمشي بالعسكر الكثير علمي السحوحتي يعبروا الي الناحية الاخوى و منهم من القمي فيي النار فصارت عليه برداو سلاما و امثال ذلك كثير. (الحواب الصحيح ج ١ ص ١٤٦ وج أ ص ١٤٧)و ذكر في ص ٢٦٠ كتاب النبوات و قد يمشي على الماء قوم بتائيد الله لهم و اعانته اياهم بالملائكة كما يحكي عن المسيح و كماجري للعلاء بن الحضرمي و لابي مسلم الخولاني في عبور الجيش و ذلك اعانة على الجهاد البخ و اظهار عمر رضي الله تعالى عنه سارية على المنبر ص ٣٧٣ و قال في موضع اخر و اظهار ابني مسلم لما القي في النار انها صارت عليه برداو سلاما و منها ما يتحدى بها صاحبها ان دين الاسلام حق كما فعل خالىد بىن الوليىد لىما شرب السمّ و كا لغلام الذي اتى الراهب الى ان قال و كما يكثر الله الطعام و الشراب يكثر من الصالحين كما جوي في بعض المواطن للنبي و احياء الله مينا لبعض الصالحين كما احياه الله للاتبياء الخ كتاب النبوات ص ٣ الجواب الصحيح ج ١ ص ٢ ٣١ و ج ١ ص ۱۳۵ و اللفيان ذكر عنهم كوامات الاولياء من المسعتولية وغيرهم... لاينكرون الدعوات المجابة و لايسكرون الرؤيبا البصبالبحة كبان هبذا متفق عليبه بين المسلمين كتاب النبوات ص ٢٦٤.

حافظ أبن تیمیدر حملة الله تعالی علیه نے لکھا ہے کہ جو جو کرامتیں الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر فر مائیں وہ ایک ہے ایک بڑی ہیں مثلاً علاء بن حضرمی کا معد تشکر کے بانی کے او بر او پر گھوڑ وں سمیت دریا کوعبور کر جانا۔ صاحب مجمع الزوائد واقع تقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس میں صرف ایک راوی ابراہیم اییا دا قع ہوا ہے جس کو میں نہیں پہچا نتا بقیہ اس کے جتنے راوی ہیں سب ثقبہ ہیں-بہت ہے معجزات و کرامات اللہ تعالٰی نے اینے رسول اور ان کی امت کے لیے ظاہر فرمائی ہیں جس کا بیان کرنا موجب طوالت ہو گا۔مثلاً بعض امتیوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں گوزندہ فر مادیاان میں آ دمیوں کے واقعات بھی ہیں اور میچھ جانوروں کے زیرہ ہونے کے واقعات بھی۔بعض مسلمان صالحین نشکر کثیر لے کرسمندروں کے بارنکل گئے ہیں بعض وہ ہیں جن براللہ تعالیٰ نے آ گ کوگل وگلزار بنایا ہے۔اس قشم کے واقعات بہت ہیں۔ (الجواب تصحیح ج اص ۱۳۶ اوج اص اسهما) دریا یاراتر نے کے کچھوا قعات کا تذکرہ کتاب النبوات میں بھی ہے ص ۲۶۰ اورض ۴۶۷ پر اس مشہور واقعہ کا ذکر ہے جس میں مدینہ میں منبر سے حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ كا ايك جنگ ميں ساريه رضي الله تعالى غنه كو آواز دينا اور اس آ واز کا پہیں ہے میدان جنگ میں بھنچ جانا مذکور ہے۔ کتاب العبوات صبماورالجواب تفيخ ج اص ٢ مهاوج اص ٢ مهاميں ابو مسلم کے حق میں آ گ کا گل وگلزار ہو جانا مذکور ہے۔اسی طرح خالدین ولید کا حقانیت اسلام ظاہر فر مانے کے لیے کا فروں کے سامنے زہر کا بی جانا اور ان پر کچھ اثرینہ ہونے کا ذکر بھی ہے۔ اس قشم کے واقعات جوبعض انبیاءعلہیم السلام کے حق میں ظاہر ہوئے وہ امت محمدیہ کے بعض صالحین کے لیے بھی منقول ہیں جولوگ کرامات اولیاء کے محر میں جیسے معتز لہ وغیرہ دعا کے قبول ہونے اورخواب میں بشارات کے تو و ہمی قائل ہے۔

# سقى السحاب عسكر العلاء بن الحضومي علاء بن الحضر مي كالشكركو با دل كاسير اب كرنا اور بغيرشني وعبورهم خليجا بدون السفينة كفيج عبوركر جانا

(۱۵۳۲) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ علاء بن حضری بحرین کی طرف ایک نشکر لے کرروانہ ہوا جس میں خود میں بھی شریک تھا ہمارا راستدایک ایسے بے آب جنگل سے تھا جس میں ہم کو شخت پیاس لگی یہاں تک کہ ہم کوموت کا خطرہ ہونے لگا یانی کا کہیں ایک قطرہ ندملا تو علاء بن حضری نے نیچے اتر کر دو رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی'' اے علیم' اے علیم' ا ہے علی'ا ئے عظیم ہم کوتو سیراب فر ما دیے' پس فورا ایک ذرا سا با دل ایک طرف ہے اٹھا جود تیھنے میں تو پر ندہ کے ایک باز و کی طرح تھا پھروہ گر جا اور ہارے اوپر ایسا برسا کہ ہم نے اپنے پانی کے سب برتن بھر لیے اور اپنی سواریوں کواچھی طرح یانی پلالیا-اس کے بعد ہم چلے تو ایک ایسی خلیج میں ہارا گذر ہوا کہ ایسا یانی ہم نے نہ بھی پہلے عبور کیا تھا نداس کے بعد عبور کیا' سسی تشتی کا و ہاں پیتہ تک نہل سکا پھرانہوں نے اتر کر بوں دعا مانگی: اے بر دباری والے اے سب کاعلم رکھنے والے اے سب سے بلنداوراے سب ہے بزرگ ہم کو پناہ دے'' (یا ہم کو دریا پارکرا دے۔ اگریہاں زاء یعنی '' اجزیا'' ہو ) پھراہیۓ گھوڑے کی باگ پکڑی اور کہابسم اللّٰہ کہہ کر دریا یا رہو جاؤ (اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل لفظ اجزنا ہی ہے) ابو ہررہ وضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ ہم پانی کے اوپر اوپر گذر گئے خدا کی شم نہ ہمارا قدم ، نهکسی اونٹ کا خف نهکسی جانور کا کھر تک ذراتر ہوا-اور پورائشکر جار ہزار آ دمیوں کا تھا۔

# يانى برچلنا

(۱۵۳۷) مطرف بن عبداللہ بن ابی مصعب مدنی کہتے ہیں کہ تحمہ بن ثابت نے عمر بن ثابت بھری تحمہ بن ثابت کے عمر بن ثابت بھری ہے کہ ایک بھری شخص کے کان میں مجھر تھس گیا اور کان کے اندرونی حصہ تک جا پہنچا جس سے ان کو بہت تک جا پہنچا جس سے ان کو بہت تک جا پہنچا جس ہوئی اور شب وروز جا گتے رہے۔ ان سے حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ تکلیف ہوئی اور شب وروز جا گتے رہے۔ ان سے حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ

(١٥٣٢) قَالَ أَبُوهُ مَا يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ بُعِتَ الْعَلاءُ بُنُ الْحَضُوَمِيُّ فِي جَيْش كُنْتُ فِيُهِمُ إِلِّي الْبَحْرَيُنِ فَسَلَكُنَا مَفَازَةً فَعَطَشُنَا عَطُشًا شَدِيُدًا حَتَّى خِفُنَا الْهَلاكَ فَنَوَلَ الْعَلَاءُ وَ صَلَّى زَكُعَتَيُنِ ثُمَّ قَالَ يَا حَلِيتُمُ يَا عَلِيْهُ مِنَا عَلِي يَا عَظِيْمُ اَسُقِنَا فَجَاءَ تُ سَحَابَةٌ كَانَّهَا جَنَاحُ طَائِرٍ فَقَعُقَعَتُ عَلَيْنَا وَ أَمُ طَسَرَتُنَا حَتَّى مَلَأَنَا الْإنِيَةَ وَ سَقَيُنَا الرُّكَابَ تُمَّ انْعَلَلَقُنَا حَتَّى ٱتَيْنَا الْخَلِيْجَ مِنَ الْبَحُو مَا خِيْبِضَ قَبُلَهُ وَ لَاخِيُضَ بَعُدَهُ فَلَمْ يَجِدُ سُفُنّا فَصَلَّى الْعَلاءُ رَكْعَتَيُنِ ثُمَّ قَالَ يَا حَلِيُمُ يَا عَلِيُهُ مُ يَهَا عَلِيُّ يَا عَظِيْهُ ٱجِزُنَا ثُمَّ اَحَذَ بِعِنَان فَرَسِسِهِ ثُدَّم قَسَالَ بِسُسِمِ اللَّسِهِ جُوزُوا قَسَالَ ٱبُـوُهُرَيُرَةَ فَمَشَيْنَا عَلَى الْمَاءِ فَوَاللَّهِ مَا ابْتَلَّ لَنَا قَدَمٌ وَ لَا خُفٌّ وَ لَا حَافِرٌ وَ كَانَ الْجَيُشُ **اَرْبَعَةُ اللافِ.** (رواه الدميري تحت مادة ب ع و ض و ذكر الـقـصة الـحـافظ ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٦٣)

#### المشي على الماء

(١٥٣٤) عَنْ مُسطَسرٌ فِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَبِي مُصْعَبِ الْمَكَنِيِّ قَالَ حَذَّقَنِي مُحَمَّدُ ابُنُ ثَابِتٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ ثَابِتِ الْبَصْرِيِّ قَالَ دَحَلَتُ فِي أُذُنِ رَجُلٍ مِنُ اَهُلِ الْبَصُرَةِ بَعُوضَةٌ حَتَى وَصَلَتُ کے ساتھیوں میں ہے کسی نے کہا کہ اے شخص علاء بن حضر می رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پڑھواور ان کورسول التدصلی التدعایہ وسلم کے سحا بی ہونے کا فخر عاصل تھا - اس دعا کی بدولت انہوں نے خشکی اور تری کی مشکلات پر قابو بایا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے مجات دلائی۔ اس مخص نے دریافت کیاوہ دعا کیا ہے خداتم پر رحم فر مائے - انہوں نے کہا کہ ابو ہزیرہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ علاء بن حضرمی رضی اللہ عند ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیے گئے اور میں بھی ان کے ہمر کاب تھا اور پیلشکر بحرین کی طرف روانہ ہوا اور ہم سب جنگا ہے ہے کرتے ہوئے جا رہے تھے اور سخت بیاس میں مبتلا ہوئے حتیٰ کہ ہلا کت کا اندیشہ ہو گیا۔ اس کے بعد علاء اترے اور دورکعت نماز ا دا کی پھر نیہ دعا مانگی یاحلیم یاعلی یاعظیم ہم کو سیراب فرما- پیرکہنا تھا کہ ایک بادل نمودار ہوا اور ایبا معلوم ہوتا تھا کہ پر نم ہے کے پر کی طرح ہم پر سمانیہ کیے ہوئے ہے پھر گرج کو برسااور ہم نے اپنے برتن تھر لیے اور اپنی سوار یوں کو یانی پلایا اور روانہ ہو گئے' جلتے چلتے ایک حلیج پر پہنچے جس کو نیہ پہلے یار کیا گیا اور نہ بعد میں اور نہ و ہاں کوئی تخشتی تقی البذا حضرت علاء نے دور گعت نماز پڑھی پھر د عا مانگی پاحلیم یانلیم یا علٰی یاعظیم ہم کواس دریا ہے یار کر دے۔ پھرانے گھوڑے کی باگ پکڑ کر كها كه آ وَ اوراللَّهُ كَا مُ كِيرَ مِا رَبُوجِاوَ -حضرت ابو برير ورضي البِّد تعالىٰ عنەفرماتے ہیں کہ ہم یائی پر چل رہے تھے اور ہمارا قدم تک تر نہ ہوا اور نہ ہمارے اوننوں اور گھوڑوں کے پیریانی میں بھیگے اور کشکر کی تعداد جار ہزار تھی - امام علامہ ابو بکر محمد بن ولید فہری طرطوش نے بھی پیمضمون علامہ ومميري سے ب ع وض كے مادہ ميں نقل كيا ہے اور حافظ ابن تيميہ رحمة الله تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب اقتضاء الصراط المتنقیم میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کونقل کیا ہے اور اس کی تفصیل اس امت کی کرامات کے ذیل میں آئے تعد ہ آئے گی-حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللَّهُ تِعَالَىٰ عنه نِهُ الكِلْشَكَرِ تيَارِكِيا اوراس كَي قيادت علاء بن حضرمي رضي ايتهُ ا

اللي صِـمَاحِهِ فَأَنُصَبَتُهُ وَ ٱسْهَزَتُهُ لَيَلَهُ وَ نَهَارَةُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابِ الْحَسَنِ الْبَصُويِّ يَهِ هَـٰذَا أَدُعُ بِـدُعَاءِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَضُرَمِيِّ صَاحِب رْسُول اللَّهِ ۗ الَّـٰذِي دَعَا بِهِ فِي الْمَفَازَةِ وَ فِي الْبَحْرِ فَخَلَصَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلِّ وَ مَا هُوْ زَحِمَكُ اللَّهُ فَقَالَ قَالَ ابُوْ هُوَيُرَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَّنُهُ بُعِثَ الْعَلَاءُ بُنَّ الْحَضُرَمِيُّ فِي " جَيِّش كُنْتُ فِيُهِمُ إِلَى الْبَحُرَيُن فَسَلَكُنَا مَفَازَةً فَعَنَطْشُنَا عَطْشًا شَدِيدًا حَتَى حِفْنَا الْهَلاكَ فَتُنْزَلُ الْغَلَاةَ وَاصْلَىٰ رَكَعَتَيُن ثُمَّ قَالَ يَا حَلِيمُ يَا عبليه با عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ ٱسُقِنَا فَجَاءَ تُ سَحَابَةٌ كَانَّهَا جَنَاحٌ طَائِرٍ فَقَعُقَعَتُ عَلَيْنَا وَ أَمُطَوَّتُنَا حَتَّى مَلَأَنَا الْانِيَةَ وَيَنِينَقَيُنَا الرَّكَابَ ثُمَّ انْطَلَقُنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى خَلِيُجٍ مِّنَ الْبَحْرِ مَا خِيْضَ قَبُلَهُ وَ لَا خِيُضَ بَعْدَهُ فَلَمُ يَجِدُ سُفُنًّا فَصَلَّى الْعَلاءُ رَكُعَتَيُن ثُمَّ قَالَ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ لَا عَلِي يَا عَظِيْمُ أَجِزُنَا ثُمَّ احداً بعِنَان فَرَسِه ثُمَّ قَالَ بسُمِ اللَّهِ جُؤُزُوا قَالَ البوُهُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَشَيِّنَا عَلَى الْمَاءِ فَوَاللَّهِ مَا ابُتَلُّ لَنَا قَدَمٌ وَ لَا خُفٌّ وَ لَا حَافِرٌ وَ كَانَ الْجَيْشُ اَرْبَعَةُ الْإِلْفِ ۚ ذَكْرِهِ السِّيخِ الإمام العلامة ابوبكر محمد بن الوليد الفهري البطرطوشي ويعرف بابن ابي رنده كما نقله العلامة الدميري في مادة ب ع وض: و ذكره الحسافيظ ابن تيمية فسي اقتضاء الصراط المستقيم ص٣٦٣. ورواه البيهقي عن انس رضي الله عنه في حديثه قال ادركت في هذه

الامة ثلاثا الخ كما سيجىء تفصيله عندبيان كرامة هذه الامة في احياء الميت. فذكر عن انس: قَالَ: ثُمَّ جَهَّزَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَيْشًا وَ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمُ الْعَلاءَيْنَ الْحَضُومِيُّ قَالَ أَنَسٌ مُخُنتُ فِي غُزَاتِهِ فَٱتَيْنَا مَغَازِيْنَا فَوَجَلُنَا الْقَوُمْ قَدُبَدَرُوا بِنَا فَعَفُوا اثَارَ الْمَاءِ وَ الْحَرُّ شَدِيْمَدٌ فَجَهَدَنَا الْعَطُشُ وَ دَوَابَّنَا وَ ذَالِكَ يَوُمُ البحمُعَةِ فَلَمَّا مَّالَتِ الشَّمُسُ لِغُرُوبَهَا صَلَّى بِنَا رَكُغَتَيُن ثُمُّ مَدَّيَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ مَا نَرَى فِي السَّــمَـاءِ شَيْئًا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا جَطَّ يَدَهُ حَتَّى بَعَتَ. اللُّهُ رِيْحًا وَ أَنْشَا سَحَابًا وَأَفُرَغَتُ خَتَّى مَلاءَ تِ الْغُدُرَ وَ الشُّعَابَ فَشُربُنَا وَ سَقِيْنَادِ كَابَنَا وَ أَشُتَ قَيْنَا ثُمَّ أَتَيُنَا عَدُوَّنَا وَ قَدْ جَاوَزُوا خَلِيُجًا فِي الْبَحُر اِلَى الْجَزِيْرَةِ فَوَقَفَ عَلَى الْخَلِيْجِ وَ قَالَ يَا. عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا حَلِيُمُ يَا كَرِيُّمُ ثُمَّ قَالَ آجِيُزُوا بسُسم اللَّهِ قَالَ فَاجَزُنَا مَايَبُلُّ الْمَاءُ حَوَافِرَ دَوَا بُّنَا فَلَمُ نَلُبُكُ إِلَّا يَسِيُرًا فَأَصَبُنَا الْعَدُوُّ عَلَيْهِ فَقَتَلُنَا وَ ٱسَرُنَا وَ سَبَيْنَا ثُمَّ آتَيُنَا الْحَلِيْجَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِه فَاجَوْنَا مَايَبُلُ الْمَاءُ حَوَافِرَدَوَا بِّنَا ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً مَوُتِهِ وَ دَفُنِهِ وَ نَبُشِ قَبُرِهِ وَسِعَتِهِ مَدَّالُبَصَرِ وَ . امُتِكلاءِ ۾ نُوُرًا. ثُنتُم قبال اليه هي وقدروي عن ابي هريرة فبي قبصة العلاء بن الحضرمي في استسلقائه و مشيهم عمسي لسماء دؤن قصة الموت بنحومن هذا و ذكر لبحاري في لتاريخ لهذه الفصةِ اسنادا احروِ قد السنده ابن ابي اللاتيا عن ابي كريب و قد ذكره الحافظ ابن تيميلة احمالا في كتاب البوات ص ٢٦٠.

تعالیٰ عنہ کے سپر د کی - حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں بھی اسی نشکر میں تھا۔ جب ہم میدانِ کارزار پر پہنچے تو ہم نے ویکھا کہ دشمن نے یہلے ہی ہے یانی کے نشانات مٹا دیئے اور اس وقت سخت گرمی ہڑ رہی تھی پیاس ہے ہاری اور ہارے جانو روں کی بری حالت تھی۔ جمعہ کا دن تھا۔ جب سورج کے غروب ہونے کا وقت نز دیک ہوا تو حضرت علاء بن حضری رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو دو رکعت نماز پڑھائی پھر اپنا ہاتھ آسان کی جانب پھیلایا - اس وقت آ سان پر بادل وغیرہ بالکل نہ تھے- ہم قسمیہ کہتے بین کہ وہ ہاتھ نیخا نہ کرنے یائے تھے کہ اللہ تعالی نے ہوائیں چلانی شروع کر دیں اور باول نمودار ہوئے اور خوب پر کے اور اس سے تالا ب اور نا لے بھر گئے بھرہم نے یانی پیااورا پنی سوار بوں کو بھی یانی ملایااور سیراب ہو گئے پھر ہم نے دشمن پر چڑ ھائی کی اور وہ قلیج سے گذر کر جزیرے تک پہنچے سی ستھے پھر حصرت علا علی خلیج کے یاس تھہر گئے اور بیدد عا کی یاعلی یاعظیم یاحلیم یا کریم پھرفر مایا کہ بسم انقد کہدکر یا رکرواور ہم یار ہو گئے - یا تی ہے ہمار ہے جا نوروں کے ہم تک تر نہ ہوئے -تھوڑ اپنی وفتت گذرا تھا کہ ہم نے دشمن کو جالیا اور کچھتو قتل کرؤ الے اور کچھ کوقیدی بنالیا - پھرلوٹے ہوئے اس خلیج پر دو ہارہ آئے اور حضرت علاء نے وہی کلمات دہرائے اور ہم نے قلیج کوعیور کرلیا اور ہمارے سواری کے جانوروں کے سم تر نہ ہوئے تھے پھر راوی نے ان کی موت اور اور ان کے دنن کرنے کا واقعہ ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ان کی قبر کھودنے اور اس کی کشا دگی اور نو رہے بھر پور ہونے کا بھی واقعہ بیان کیا ہے-

یہ قی رحمۃ القد علیہ نے کہا ہے کہ علاء بن حضر می رضی القد تعالیٰ عند کے قصے میں میں رحمۃ البد علیہ رضی القد تعالیٰ عند ہے بھی نقل کی گئ ہے اور اس میں بھی سیراب ہونے اور پانی پر چلنے کا ذکر ہے لیکن ان کی موت کا ذکر ہیں ہے۔ واقعہ کی تفصیل قریب قریب ملتی جا مام بخاری رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے تاریخ میں اس واقعہ کو دوسری سند ہے بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے۔ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب العبوات میں اجمالی طور پر بیہ واقعہ نقل کھیا ہے۔

فاروقِ اعظم کے لیے ہوا کامطیع ہوجانا

(۱۵۳۸) نافع رضی الله تعالی عند حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عند ایک فوج روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے ایک فوج کہیں روانہ کی اوراس پرایک شخص کوجن کا نام ساریہ تھا امیر بنایا - کہتے ہیں کہ ایک بار جب حضرت عمر رضی الله تعالی عند منبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بیار کر کہنے گئے کہ اے ساریہ ذرااس پہاڑ کارخ لو۔ یہ بات آپ نے تین بار قرمائی (پھر بدستور خطبہ وغیرہ پورا کیا - پھھ رصہ بعد )اس فوج کی طرف ہے ایک قاصد آیا تو اس سے حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے جالات جنگ دریافت کیے وہ کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین ہم جنگ میں جالات وار بھا گئے لگ گئے تھے کہ اسے میں ہم نے کسی بکار نے والے کی بار نے اور بھا گئے لگ گئے تھے کہ اسے میں ہم نے کسی بکار نے والے کی کی طرف پیٹھ کر کی اور لڑے اس پھر الله تعالی نے کا فروں کو تکست دے کی طرف پیٹھ کر کی اور لڑے اس پھر الله تعالی نے کا فروں کو تکست دے کی طرف پیٹھ کر کی اور لڑے اس پھر الله تعالی نے کا فروں کو تکست دے دی۔ راوی کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے کہا کہ باں دی۔ راوی کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے کہا کہ باں دی۔ راوی کیتے ہیں کہ کسی نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے کہا کہ باں آپ بی نے نوایک دن بیکا رکر بیالفاظ کے تھے۔ (ابن کیشر)

(رواه عبدالله بن وهب و قال الحافظ بن كثير هذا استاد حيد حسن) و قد ذكره الحافظ ابن تيمية اجمالاً في كتاب النبوات ص ٢٧٤) و ذكر سيف عن مشاتحه ان سارية بن زنيم قصد فسار ذار ابحر دفاجتمع له حموع من الفرس و الاكراد عظيمة و دهم مسلمين منهم امر عظيم وجمع كثير و رأى عمر رضى الله عنه)

حضرت عمر فاروق شکا دریائے نیل کے نام فر مان اوراس کا جاری ہوجانا

(۱۵۴۹) بہطریق ابن لہیعہ قیس بن الحجاج سے روایت ہے کہ جب مصرفتج ہوگیا تو لوگ عمروبن العاص گورزمھر کے پاس آئے اور جب عجم کے بونہ کا منانے کا افت آیا تو انہوں نے کہا اے امیر! جب یہاں قحط پڑتا ہے تو یہاں کی روایات کے مطابق وہ بونہ کی رسم ان ہی دستور کے مطابق ادا کے بغیر نہیں جاتا - عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ رسم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب مہینے کی ۱۴ تاریخ ہوجاتی ہے تو ہم ایک باکرہ لڑکی کے والدین کوراضی کر کے اس کوزیورات ولباس سے خوب آراستہ کرتے

تسخير الريح العمر بن الخطابُّ (١٥٣٨) عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ اَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ وَجَهَ جَيْشًا وَ رَأَسَ عَلَيُهِمُ رَجُلًا يُنقَالَ لَهُ سَارِيَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ فَبَيْنَمَا عُمَرُ مَسُولِيَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ فَبَيْنَمَا عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ يَخُطُبُ فَجَعَلَ يُنَادِي مَنُهُ يَخُطُبُ فَجَعَلَ يُنَادِي مَنَهُ يَخُطُبُ فَجَعَلَ يُنَادِي مَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ وَصِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ وَصِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا سَارِيَةُ (رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا فَيَنُمَا لَحُنُ كَذَالِكَ فَيَسُلُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ يَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ يَا اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ يَا اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ يَا اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ لَي الْعَبَلَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَّهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْكُورُ وَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْكُلُولُ لَكُولِكُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْكُلُهُ وَاللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْكُلُولُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْكُلُولُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

جرى النيل و كتاب عمر رضى الله تعالى عنه اليه

فَأَرُضَيُنَا ٱبَوَيُهَا وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيُّ وَ الثِّيابِ ٱفْضَلَ مَا يَكُونُ ثُمَّ ٱلْقَيْنَاهَا فِي هٰذَا النَّيُلِ فَقَالَ لَهُمُ عَمُرٌو إِنَّ هَلَا مِمَّا لَا يَكُوْنُ فِي الْإِسْلَامِ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِهُ مَا قَبْلَهُ قَالَ فَاقَامُوا بُـوُنَةَ وِ ابيبٍ و مسرى وَ النَّيْلُ لَا يَجُرِئُ قَلِيُّلا وَ لَا كَثِيُرُا حَتَّى هَمُّوا بِالْجَلَاءِ فَكَتَبَ عَمُرُو إِلْي عُمَرَ ابُن الْخَطَّابِ بِذَالِكَ فَكَتَبَ الْيُهِ أَنَّكَ قَدُ أَصَبُتَ بِالَّذِي فَعَلْتَ وَ إِنِّي قَدُ بَعَثُتُ اِلَيُكَ بِعَلِياقَةً دَاخِلَ كِسَابِيُ فَٱلْقِهَا فِي النَّيُل فَلَمَّا قَدِمْ كِتَابُهُ آخَذَ عَمُرٌ و البطاقَةَ فَإِذَا فِيهُا مِنُ عَبُدِاللَّهِ عُمَرَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّي نِيل آهُل مِصُسرَ آمَّا بَسَعُدُ فَإِنْ كَنُستَ إِنَّامَا تَجُرِئُ مِنُ قَبُلِكَ وَ مِنْ أَمُركَ فَلا تَجُر فَلا حَاجَةَ لَنَا فِيُكُ وَ إِنْ كُنُتَ إِنَّامَا تَجُرِيُ بِأَمُو اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَ هُوَ الَّذِي يُجُرِيُكَ فَنَسُأَلُ اللُّهُ تَعَالَى أَنُ يُجُرِيَكَ قَالَ فَٱلْقَى الْبِطَاقَةَ فِي النِّيل فَاَصْبَهُ وَا لِيَوْمِ السَّبُتِ وَ قَدُ جَرَى النَّيُلُ سِتَّةَ عَشَسَ ذِرَاعًا فِي لَيُلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ قَطَعَ اللَّهُ تِلُكَبِ السُّنَّةَ عَنُ اَهُلِ مِصْرَ اِلَى الْيَوُمِ.

كون النار برداو سلاما

(١٥٣٠) عَنُ شُرَحُبِيلِ بُنِ مُسُلِمٍ أَنَّ الْاَسُودَ بَهَارًا بَنَ قَيْسٍ مَرَّبِ الْيَمَنِ وَكَانَ الْاَسُودُ جَبَّارًا فَيَ الْمَسُودُ جَبَّارًا فَيَ الْمَسُودُ الْمَسُودُ الْمَسُودُ الْمَحُولُ الْمَحُولُ الْمَحُولُ الْمَصُلُ فَاتَاهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اَبُو مُسُلِمٍ مَا لَهُ اَتَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَقَالَ اَبُو مُسُلِمٍ مَا اللهِ فَقَالَ اَبُو مُسُلِمٍ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ المُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ہیں پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ بیتن کرعمرو بن العاص رضی اِللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا' میہ کمرو ہ رسم اسلام برداشت نہیں کرسکتا اور جو اسلام ہے چہلے پہلے رسوم پد ہو چکیں وہ سب ختم ہو کیں آخر جب رسم بونہ کے منانے کا ون آیا تو وریائے نیل میں نہ تھوڑا یائی رہا نہ پہت تا آ نکہ لوگوں نے وہاں سے جلاوطن ہونے کا ارادہ کرلیا اس پرعمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه نے حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كو بيه قصه لكھ بھيجا انہوں نے اس مضمّون کا خط جوا با ارسال فر مایاتم نے جو کیا و ہ بالکل ورست کیا -(بے شک اسلام میں بیرسم نا قابل برداشت ہے) میں تمہارے پاس آیک خط بھیج ریا ہوں میرے اس خط کوتم دریائے نیل میں ڈ ال دینا۔ جب وہ خط عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كے پاس پہنچا و يكھا تو اس ميں سيمضمون تھا۔ پیغط ہے ایک اللہ کے بندہ عمر (رضی اللہ تعالیٰ عند) کی طرف سے دریائے نیل کے نام ٔ وہ مخص تمام مسلمانوں کا امیر مقرر ہوا ہے۔ اما بعد او دریائے نیل اگر تو پہلے ہے اپنے ارادہ سے چڑھا کرتا ہوتو مت چڑھ ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایک اللہ واحد قہار کے ارادہ سے چڑھا کرتا ہواور وہی تجھ کو جاری کیا کرتا ہوتؤ ہم اللہ تعالیٰ سے بیدعا کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو پھر جاری کر دے چٹانچے حسب الحکم یہ خط دریا ئے نیل میں ڈال دیا گیا توایک ہی شب کے اندر دریا ہے نیل میں سولہ سولہ گزیانی آ گیا اور و ہ دن ہےاور آج کا دن کہاللہ تعالیٰ نے اس دستورکومصروالوں سے ہمیشہ سے لیے ختم کرویا۔

## أَ كُ كَالْصَنْدُكَ اور سلامتي بن جانا

(۱۵ مرم) شرحبیل بن مسلم سے روایت ہے کہ اسود بن قیس یمن کی طرف چلا اور یہ بڑا ظالم شخص تھا اس نے شرحبیل بن مسلم کو پکڑ بلایا 'یہ آئے تو اس کم بخت نے کہا کیاتم اس کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ ابومسلم نے کہا (ایسی خرافات) میں سنتا بھی نہیں (جواب تو کیا دوں) پھراس نے کہا کہا کہ اچھا تو بیا گواہی دیتے ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا ہے شک میں اس کی گواہی دیتا ہوں پھروہ مکر رہیہ بات

فَالِكَ عَلَيْهِ مِوَارًا فَامَوْ بِنَارٍ عَظِيْمَةٍ فَأُضُومَتُ ثُمَّ اَمَرَ بِالْقَاءِ اَبِى مُسْلِمٍ فِيُهَا فَلَمُ تَسَخُسرُهُ فَاخْمَدَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ حِيْنَ ٱلْقِيَ فِيُهَا ۚ فَقِيْلَ لَهُ اَخُرِجُ هَٰذَا عَنُكَ مِنُ اَرُضِكَ لِثَلَّا يُهْسِدَ عَلَيْكَ أَتُبَاعَكَ فَأَخُرَجَهُ فَقَدِمَ أَبُوّ مُسُلِم الْمَدِينَةَ وَ قَدُ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اسْتُخْلِفَ اَبُوْبَكُرِ فَانَاخَ رَاحِلَتَهُ بِسَابِ الْمُسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي إلى سَارِيَةٍ فَيَصَرَبه عُمَرُ رَضِيَ اللُّهُ عَنَّهُ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ مِمَّنِ الرَّجُلُ قَالَ مِنُ اَهُلِ الْيَمَنِ قَالَ مَا فَعَلَ الَّذِي حَرَّقَهُ الْكَذَّابُ قَالَ ذَالِكَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ تُوْبِ قَالَ نَشَدُتُكَ بِاللَّهِ أَنُتَ هُوَ قَالَ ٱللَّهُمَّ نُعَمُ فَاعْتَنَقَهُ ثُمَّ بَكَي أَتُمَّ ذَهَبَ بِهِ خَتَّى أَجُلَسَّهُ بَيْنَهُ وَ بِيُنَ اَبِيُ بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ الْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي لَمُ يُحِتُنِيُ حَتَى اَرَانِيُ فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فُعِلَ بِهِ كُمَا فُعِلَ بِإِبْرَاهِيْمَ خَلِيُكُ الرَّحُمِن ثُمَّ خَرَجَ فِيْرُ و زُالدَّيُلِمِيُ غَلَى الْاَسُودِ فَقَتَلَهُ وَ جَاءَ الْخَبْرُ إِلَى رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ وَ هُوَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَخَرَجَ فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِذَالِكَ وَ قَالٌ قُتِلَ الْاَشُوَ دُ الْعَنَسِيُّ اللَّيُلَةَ قَتَلَهُ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنُ قَوْمِ صَالِحِيْنَ وَ قِصَةٌ مَشْهُورَةٌ وَ الْكَذَّابِيُنَ.

مزے لے کرفر ماتے رہے آخراس نے ایک بڑی جگہان کے لیے بنوا کراس میں آ گ روشن کی پھر تھکم دیا کہ ابومسلم کواس میں جھونک دو۔ بجیب بات ہے کہ ابُومسِلْم جَبِ اسَ أَ كُ مِين وَالْے كئے تو ان پراس كا اثر ذراسا بھى بنہ ہوا – اور الله تعالیٰ نے اس آگ کواس وقت جنب وہ اس میں ڈالے گئے بجھا دیا بھرا ہے مشورہ دیا گیا کہان کوشہر سے باہر نکال دوتا کہتمہارے دوسرے ہم نہ ہوں کو پیہ تشخص خراب نہ کرنے چنانجہ ان کو ہر نکال دیا گیا۔ ابومسلم جب مدینہ منورہ آ ئے تو اس وفت آ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات ہو چکی تھی اور ابو بکر رضی الله تعًالي عنه خلیفنہ تھے وہ مسجد شریف کے پاس آئے اورا پی سواری درواز ہ پر بٹھا کرسب سے پہلے متحد میں گئے اورا یک ستون کے پیچھے آ کرنماز بڑھنے کھڑے ہو گئے ان کوحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ پایا تو اٹھ کران ہے بیہ یو جھنے کگے کہتم کہاں کے باشندے ہوؤوہ بولے ٹیمن کا 'اس پر انہوں نے پیسوال فر مایا جس شخص کواسو عنسی نے جلا دیا تھاتم کوان کی سیجھ خیر وخبر ہے۔ انہوں نے کہاا حیصا وه عبدالله بن ثوب- انهول نے فرمایاتم کوخدا کی قشم کے بتاؤ وہ تم ہی تو نہ ہے انہوں نے کہاجی ہاں میں ہی تھا پھر کیا تھا مارے خوشی کے انہوں نے اپنے سینے ے لگا لیا اور رد پڑے۔ پھران کواپینے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند کے درمیان کے کر بیٹھے اور فر مایا اللہ کاشکر ہے جس نے اس وقت تک مجھے کوموت نہ دی جب تک کدامت محمر بیسلی التدعایہ وسلم میں بھی ایک شخص ایسا نہ دکھلا دیا جس کے ساتھ راہ خدامیں وہی سلوک نہ ہوا ہو جو حضرت اہرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر فیروز دیلمی نے اسود پر حملہ کر کے اس کو ہلاک گر ڈ الا اور اس كِتَلَ كَيْ خِبراً تَخْضِرت صلى الله عليه وملم كواس وقت بينجي جب كها بيصلى الله عليه وسلم اپنی زندگی کے آخری کمحات میں تھےادھرو ہمراادھرآ پے سلی اللہ ناپیہ وسلم کے صحابہ رضی التبعنہم اجمعین کو اس کے جہنم واصل ہو جانے کی خوش خبری ملی کہ آئے جی کی شب میں اس بد بخت گی موت واقع ہوگئی -اس طرح بعد میں مسیلمہ كَــذَالِكَ قِصَّةُ مُسَيُلَمَةِ الْكَذَّابِ وَ هُمَا مِنَ ٪ بن كذاب كَيْ خَبْرِتَل ملى اوريه دونو ل مخض ان كذابين ميں عظم جن كي خبرة پ صلى الله عليه وسلم في يهلي هي دے دي تھي-

(ذكره حافظ ابن تيميَّةً واخرج في الخصائص ج ٦ ص ٨٠ الجواب المسجيح ج ١ ص ١١٧ -١١٣ وكتاب النبوات ص ٢٦٥)

### mrm

# ابوسلم خولانی کااپےلشکر کےساتھ پانی پرسے گذرنااور دُعافر مانا

(۱۵۴۱) ابومسلم خولائی رحمة اللہ تعالی عایہ غزوہ روم کے لیے روانہ ہوئے ان کا ایک نہر پر گذر ہوا تو اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر فر مایا چلو دریا پار چلو کو گئر رنے لگے تو ان کے گھوڑوں کے تھوڑا نزویک پائی رہا - جب سب پاراتر گئے تو انہوں نے فوج سے پوچھا کہ کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی ۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی ۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں اس کا ضامن ہوں - راوی کہتا ہے ایک شخص نے قصد آ اپنا ایک تو برا دریا میں ڈال دیا اور کہا کہ میرا تو برانہیں مان کہیں پانی میں گر گیا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میرا تو برانہیں مان کہیں پانی میں گر گیا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میرے چھے ویچھے آتے وہ وہ تو برا نہر کے کنارہ نہر کی لکڑیوں میں لٹکا ہوا ملا فرمایا لواپنا م

#### (ابن عسا كرالبداييج ٢ص ٢٦١)

(۱۵۳۲) سلیمان بن المغیرہ روایت کرتے ہیں کہ ابومسلم خولانی دہ یائے د جلہ کے پاس تشریف لائے اوراس پر جوار آجانے کی وجہ سے لکڑیاں بہہ کر ہے رہی تھیں تو وہ خود دریا کی سطح پر چل کر آئے اور اپنے ساتھیوں کی طرف خاطب ہوکر بولے تم میں ہے کسی کا کوئی مال گم تونہیں ہوا در نہ تو پھر ہم اللہ تفالی ہے دعا کریں۔اس کی اسنا دھیجے ہے۔

(رواه الحافظ ابن كثير عن الحافظ البيهقي هذا اسناد صحيح. البدايه والنهاية ج٢ص ١٥٦)

توبر الو-

# ایک مسلمان کی ڈعاہے یوری ایک جماعت گا دریائے د جلہ کو بغیر سمی کشتی کے عبور کرجانا

(۱۵۴۳) اعمش اپنے بعض رفقاء سے فل کرتے ہیں کہ جب ہم نہر دجلہ کے کنارے پنجے تو مسلمانوں کے امیر نے آگے بڑھ کر بسم اللہ کہہ کراسپنے گھوڑے کو یانی میں ڈال دیا۔ عجب تماشہ نظر آیا کہ گھوڑا جہاز کی طرح پانی کے اوپراوپر چلنے لگا پھر تو اور لوگوں نے بھی بسم اللہ کہہ کرا پنے گھوڑے بانی میں ڈال دیئے اور سب سے سب اسی طرح پانی کے اوپر تیر تہ چلے بیانی میں ڈال دیئے اور سب سے سب اسی طرح پانی کے اوپر تیر تہ چلے

## مرورابي مسلم الخولاني مع عسكره على الماء ودعائه

(١٥٢١) عَنُ أَيِى مُسُلِمِ الْحَوُلَائِي آنَهُ كَانَ إِذَا عَنَ أَلَهُ كَانَ إِذَا عَنَ اللّٰهِ قَالَ وَيُهُو أَلِيهُم فَيَمُو وَا يِنَهُو قَالَ اَجِئِزُوا بِسْمِ اللّٰهِ قَالَ وَيْهُو يُهُمُ اللّٰهِ قَالَ وَيْهُو يُهُم اللّٰهِ قَالَ وَيْهُ بَعُضِ اللّٰهِ قَالَ وَيْهُ بَعُضِ اللّٰهِ قَالَ وَالْمَاجَازُوا قَالَ يَسُلُخُ مِنَ اللّٰهُ وَقَرِينًا مِنُ ذَالِكَ قَالَ وَ إِذَا جَازُوا قَالَ لَلْمَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ ذَالِكَ قَالَ وَ إِذَا جَازُوا قَالَ لِللّٰتَ اللهِ هَلُ ذَهَبَ لَكُم شَىٰءٌ مِنُ ذَهَبَ لَهُ شَيْءٌ وَلَا اللّهُ مِنْ فَقَالَ لَهُ فَالْمَا اللّهُ مِنْكُلاقِ عَمَدًا فَلَمَّا جَاوَزُوا اللّهُ مِنْكُلاقِ عَمَدًا فَلَمَّا مِنْ فَقَالَ لَهُ اللّهُ مِنْكُولا اللّهُ مِنْكُلاقِ عَمَدًا اللّهُ مِنْكُلاقِ عَمَدًا اللّهُ مِنْكُلاقِ عَمَدًا اللّهُ مِنْكُولا اللّه عَنْكُولا اللّهُ مِنْكُلاقِ عَمْلُوا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرُو وَ اللّهُ عَرُو وَ اللّهُ عَرُو وَ جَلّ اللّهُ عَرُو وَ اللّهُ عَرُو وَ جَلّ اللّهُ عَرُو وَ جَلًا لَا اللّهُ عَرُو وَ جَلًا لَا اللّهُ عَرُو وَ جَلّ لَا اللّهُ عَرُو وَ جَلّ لَا اللّهُ عَرُو وَ جَلًا لَا اللّهُ عَرُو وَ جَلًا لَهُ اللّهُ عَرُو وَ جَلًا لَا اللّهُ عَرُو وَ جَلًا لَهُ اللّهُ عَرُو وَ جَلًا لَهُ اللّهُ عَرُو وَ جَلًا لَهُ اللّهُ عَرُولُ وَاللّهُ عَرُو وَ جَلًا لَهُ اللّهُ عَرُولَ عَلَى اللّهُ عَرُولُولَ اللّهُ عَرُولُ وَاللّهُ عَرُولُ وَاللّهُ عَرُولُولُولُولُ اللّهُ عَرُولُولُولُ اللّهُ عَرُولُولُولُولُ اللّهُ عَرُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرُولُ اللّهُ عَرُولُ اللّهُ عَرُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَرُولُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَرُولُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

# عبوردجلة بدعاء رجل من المسلمين منهم

(١٥٣٣) عَنِ الْاعُمَشِ عَنُ بَعُضِ اَصُحَابِهِ قَالَ انْتَهَيُنَا إِلَى ذَجُلَةَ وَ هِى مَارَّةٌ وَ الْاَعَاجِمُ خَسَلُ فَهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْلِمِيُنَ بِسُمِ اللَّهِ تُسَمَّ اقِتَسَحَمَ بِفَرَسِهِ فَارُتَفَعَ عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ النَّاسُ بِسُمِ اللَّهِ ثُمَّ اقْتَحَمُوا فَارُتَفَعُوا عَلَى

السَمَاءِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمُ الْاَعَاجِمُ وَ قَالُوا دِيُوال دِيُوال فِهُ فَهَا فَقَدَ دِيُوال ثُمَّ ذَهَبُوا عَلَى وُجُوهِهِمُ قَالَ فَهَا فَقَدَ النَّاسُ إِلَّا قَدْخَا كَانَ مُعَلَّقًا بِعَذْبَةِ سَرَّجٍ فَلَمَّا النَّاسُ إِلَّا قَدْخَا كَانَ مُعَلَّقًا بِعَذْبَةِ سَرَّجٍ فَلَمَّا خَرَجُوا أَصَابُوا الْغَنَائِمَ فَاقْتَسَمُوهَا فَجَعَلَ خَرَجُوا أَصَابُوا الْغَنَائِمَ فَاقْتَسَمُوهَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ مَنْ يُبَادِلُ الصَّفُواءَ بِبَيُطَاءَ.

(رواه البيهقي البداية و النهاية ج ٦ ص ٥ ٥٠)

## ادحال ابی تمیم النار حتی انه دخل فی الشعب

خَرَجَتُ نَارٌ بِالْحَرَّةِ فَجَاءً عُمَرُ اللَّى تَمِينُمِ الشَّارِ قَالَ يَا اَمِينُ الشَّارِ قَالَ يَا اَمِينُ الشَّارِ قَالَ يَا اَمِينَ الشَّارِ قَالَ يَا اَمِينَ الشَّارِ قَالَ يَا اَمِينَ الشَّارِ قَالَ فَلَمُ يَزَلُ بِهِ الشَّارِ قَالَ فَلَمُ يَزَلُ بِهِ السَّمُومِنِينَ وَ مَنُ اَنَا وَ مَا اَنَا قَالَ فَلَمُ يَزَلُ بِهِ السَّمُ وَمِنِينَ وَ مَنُ اَنَا وَ مَا اَنَا قَالَ فَلَمُ يَزَلُ بِهِ السَّمُ وَمِنِينَ وَ مَنُ اَنَا وَ مَا اَنَا قَالَ فَلَمُ يَزَلُ بِهِ حَتَّى حَبَّى قَامَ مَعَهُ قَالَ وَ تَبِعْتُهُمَا فَانُطَلَقَا إِلَى الشَّعْبَ وَ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ 
احياء الموتني

(١٥٣٥) عَنُ أَنْسِ رَضِيَ الْلَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

أَدُرَكُتُ فِينَ هَـٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ ثَلَائًا لَوُ كَانَتُ فِينَ

بَسِنى اِسُرَائِيُلَ لَمَا تَقَاسَمَهَا كَذَا فِي الْآصُل

الْأَمْمُ قُلُنَا وَ مَا هِيَ يَا أَبَا خَمُزَةً قَالَ كُنَّا فِي

گئے بیمی اصحاب نے میہ ماجراد یکھا اور کہنے لگے کہ بیتو دیواور جن ہیں۔ پھر والیس آ کر کہنے لگے کہ پانی میں کسی کا پچھ کم نہ ہوا مگر صرف ایک پیالہ تھا جو کہیں گھوڑ ہے کے زین میں لٹکا ہوا تھا۔ جب پانی سے ہا ہرآ گئے تو سب نے مال غذیمت تقلیم کیا اور باہم سونے اور جاندی کی خرید و فروخت کرنے میں مشغول ہو گئے۔

## ابوتمیم کا آگ کودهکیل کر گھاٹی میں داخل کردینا

(۱۵۴۳) معاویه بن حرال بیان کرتے ہیں کہ مقام حرہ میں آگ نمودار ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری کے پائ آگر حکم فر مایا کہ دیکھویہ آگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری کے پائ آگر حکم فر مایا کہ دیکھویہ آگر الگ رہی ہائ گیاں ہوں وہ اصرار امیر المؤمنین میری ہتی کیا ہے اور ہیں اس قابل کہاں ہوں وہ اصرار فر ماتے ہی رہے آخر ان کے ساتھ المحمد کرچل دیے اور میں بھی ساتھ ساتھ موائی اور وہ دونوں آگ کی طرف بڑا ھے رہے تو تمیم داری اس آگ کو دھکے دے رہے تو تمیم داری اس آگ کو دھکے دے رہے تھے آخروہ آگ ایک گھائی میں جا تھی اور تمیم داری تھے میکھونس دھکے دے رہے تھے آخروہ آگ ایک گھائی میں جا تھی اور تمیم داری تھے گئے رہے ۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ جو شخص کی بات کو بچھے گئے رہے ۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ جو شخص کی بات کو بچھم خودد کیھ لے وہ وہ اس کی بر ابر نہیں ہوسکتا جوخود مشاہدہ نہ کر ۔

رواه البيهقي و النعيم الحافظ ابن كثير في كتابه البدايه و النهاية ج ٦ ص ٣٥٠.

#### تمردول كازنده كرنا

(۱۵۳۵) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس امت میں تین شخصوں کو دیکھا کہ اگر کہیں وہ بنی اسرائیل میں ہوتے تو وہ امتوں میں نہ بیٹے 'ہم نے ان کی کنیت ابو حمز ہ پکار کر کہا کہ ان کو ہمیں بھی بتا ہے اور ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کے پاس صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں وقت رسول اللہ عابیہ وسلم کے پاس صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں

(۱۵۳۵) ﴾ البيداييدوالنهامير ۱۵۳۵ وص۵۵ اپران متيول واقعات کي تفصيل موجود ہے اور پيسب اس امت کي کرا مات ہے متعلق ہيں۔ ب

البَصِّفَةِ عِنُدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتُهُ امُرَأَةٌ مُهَاجِرَةٌ وَ مَعَهَا ابُنَّ لَهَاقَدُ بَلَغَ فَاضَافَ اللَّهُوأَةَ إِلَى النَّسَاءِ وَ اَضَافَ اِبُنَهَا اِلْيُنَا - فَلَمْ يَلْبَتُ إَنُ اَصَابَهُ وَ بَاءَ الْمَدِيْنَةِ فَمَرضَ ايَّامًا ثُمَّ قُبِضَ فَغَمَضَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَمَرَ بِجَهَازِهِ فَلَمَّا اَرُدُنَا اَنُ نَعُسِلَهُ قَالَ يَا اَنْسُ ائُتِ أُمَّهُ فَاعُلِمُهَا فَاعُلَمْتُهَا قَالَ فَجَاءَ تُ حَتَّى جَـلَسَتُ عِنُـدَ قَدَمَيُهِ فَانَحَذَتْ بِهِمَا ثُمَّ قَالَتُ اَلِلَّهُ مَّ إِنَّى اَسْلَمْتُ لَكَ طَوْعًا وَ خَالَفُتُ الْآوُثَانَ زُهْنِدًا وَ هَاجَرُتُ لَكَ رَغُبَةً اَللَّهُمَّ لَا تُشْمِتُ بِي عَبَدَةَ الْآوُثَانِ وَ لَا تَحْمِلُنِي مِنُ هَـٰذِهِ الْمُسْصِيبَةِ مَا لَا طَاقَةَ لِي بِحَمْلِهَا قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا انْقَطَىٰ كَلامُهَا خَتَّى حَرَّكَ قَدَمَيْهِ وَ ٱللَّقِي الثَّوُبَ عَنُ وَّجُهِ وَعَاشَ حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَتَّى هَلَكَتُ أُمُّهُ. (رواه البيهـقـي مـن.طريق عيسي بن يونس عن عيندالله بن عون عن انس و رواه ابي سعيد . المماليني و في أنْ أمَّ السَّائِبِ كَانَتْ عَجُوزًا غَـمُيَـاءَ و قـدروي مـن وجــه اخـر مرسلاً يعني انقطاع و احرجه ابن ابي الدنيا متصلا ايضًا البدايه و النهاية ج ٦ ص ١٥٤)

قصة رجل من اليمن و احياء ه حماره له بدعائه ربه جل مجده

(١٥٣٦) عَنُ آبِي شَرِيُكِ النَّخُعِيُّ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهَنِ فَلَمَّا كَانَ بِبَعُضِ الطَّرِيُقِ نَفْقَ حِمَارُهُ فَقَامَ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى

نے کہا کہ ایک عورت اپنے ساتھ ایک اپنا بچہ لے کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئى اور وہ بلوغ تك پہنچ چكا تھا- آپ صلى الله علیہ وسلم نے اس عورت کومستورات کا مہمان بنادیا اوراس کے بیٹے کو ہماری مہمانی میں دے دیا بس کچھ دیر نہ لگی ہو گی کہ مدینہ میں اس کو ایک و بائی بہاری لگ گئی تو کچھدن تو و ہلڑ کا بہار پڑار آیا اس کے بعداس کا انتقال ہو گیا – آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے وست مبارک سے اس کی آ تکھیں بند کر دیں اوراس کی تجہیر وتکفین کا حکم فر مایا - جب ہم نے اس کونٹسل دینے کا ارادہ کیا تو آیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے انس اس کی والدہ کے پاس جاؤ اور ان کومطلع کرو- انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی والدہ کوو فات کی خبر دی وہ آئیں بیہاں تک کہاس کے بیروں کے پاس بیٹھ تحکیٰں اورغم میں اس کے پیر پکڑ کر کہاالٰہی میں دل سے تجھ پرایمان رکھتی ہوں اور بتوں سے تنفر ہوکران کو چھوڑ دیا اور تیری محبت میں تیرے لیے ججرت بھی کی'الہی اب نو مجھ پربت پرستوں کوہنسی اڑانے کا موقع نہ دے اورایسی مصیبت مجھ پر نہ ڈِ ال جس کے اٹھانے کی مجھ میں طافت نہ ہو- انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی دیر نہ گلی ہوگی کہ اس لڑ کے نے اسپتے ہیروں کو حرکت دی اور اینے منہ پر سے کپڑا ہٹا کر منہ کھول دیا پھر بڑی مدت تک زند ه وسلامت ربایبهان تک که رسول التّه صلی التدعلیه وسلم کی و فات ہوگئی اور اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا - اس واقعہ کوا مام بیہ فی رحمنة اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے اوراس کوابوسعیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مرفو عأنقل کیا ہے اور اس میں اتنااضا فیداور ہے کہ ام سائب ایک نا بینا بوڑھی عورت تھیں' الخ (البدابيوالنهابيج ٢ص٩ ١٥)

یمن کے ایک شخص کا اپنے مڑ دہ گدھے کے واسطے اپنے رب سے دوبارہ زندہ کردیئے کی دُ عاما نگنے کا واقعہ

(۱۵۳۷) ابوشر یک نخعی بیان کرتے ہیں کدایک شخص یمن سے آرہا تھاراستہ میں اس کا گدھامر گیا اس نے فور أوضو کیا اور دور کعتیں نماز ادا کیں اور بیدُ عا ما تگی الہی میں مدینہ ہے صرف جہاد کی نیت اور تیری رضامندی حاصل کرنے

رَكُعَيَّسُنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى جِنْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ مُحَاهِلًا وَفِى سَبِيلِكَ وَ ابْتِعَاءِ مَرُضَا تِكَ وَ ابْتِعَاءِ مَرُضَا تِكَ وَ ابْتِعَاءِ مَرُضَا تِكَ وَ الْمَعَلَى وَ تَبْعَتُ مَنُ فِى الْمُهُولِينَ وَ تَبْعَتُ مَنُ فِى الْمُهُولِينَ وَ تَبْعَتُ مَنَ الْمُعَلِينَ وَ تَبْعَتُ مَنَ الْمُعَلِينَ وَ الْمَعَلِينَ وَ الْمُعَلِينَ الْمُومَ مَنَّةً اَطُلُبُ الْمُعْمِورِينَ الْمَعَلِينَ فَي الْمُومَ الْمُعَلِينَ عَمَادِى فَقَامَ الْمِحِمَارُ وَ الْمُعَلَى الْمُومَ الْمُعَلَى الْمُعَلِينَ فَي الشَّعْبِينَ فِي كِتَابِ يَسَنَّفُ صَلَّ الْمُؤْمِدِ وَ الْمَعْمِينَ الشَّعْبِينَ فِي الشَّعْبِينَ فِي الشَّعْبِينَ فِي كِتَابِ مِنْ عَالَى الْمُنَادُ صَحِيْحِ وَ وَالْهُ عَلَى اللَّعْبِينَ فِي الشَّعْبِينَ فَي الشَّعْبِينَ فَي الشَّعْبِينَ فَي السَّعْبِينَ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کے لیے اپنے وطن ہے آیا ہوں اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور جوم کر وفن ہو چکے ان کو قبروں سے پھر نکل کر زندہ کر نے والا ہے آج میری گردن پر کسی کا احسان نہ رکھنا۔ میں نکھ سے ہو کے پھر زندہ کر دے 'بس اس وقت قصصہ سے دعا کر تاہوں کہ تو میر ہے گدھے کو پھر زندہ کر دے 'بس اس وقت وہ گدھا اپنے کا نوں کو پھٹ پھٹا تا ہوا اٹھ گھڑا ہوا۔ بیجی کہتے ہیں گہ اس واقعہ کی اسنادھی ہیں ابن ابی الدینا نے تعمی سے کتاب من عاش بعد الموت واقعہ کی اسنادھی ہیں ابن ابی الدینا نے تعمی سے کتاب من عاش بعد الموت میں اس روایت میں اتنی زیادتی اور نقل کی ہے کہ پھر اس نے اس پرزین کس اور لگام چڑھا اور اس پرسوار ہو کر اپنے ساتھیوں سے جاملا 'انہوں نے اتنی اور لگام چڑھا اور اس پرسوار ہو کر اپنا قصہ بیان کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دیا ہو کی وجہ پوچھی اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے اس کے گدھے کو زندہ کر دیا۔ شعمی نقل کرتے ہیں کہ اس گدھے کو کوفہ سے کے محلّم کنا سہ میں بلتے ہوئے میں نے پچشم خود دیکھا ہے۔ یعنی اس شہر کا نام کا نام بنا نہ بن بزید تھا اور وہ حضر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیانے میں کی وہ میں شرکت کے لیے چلا تھا۔

اس کا نام بنا نہ بن بزید تھا اور وہ حضر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیانے میں غزوہ میں شرکت کے لیے چلا تھا۔

(البداييوالنهاييج ٢ص١٥٢)

(رواه الحافظ بن كثير. البدايه و النهايه ج ٦ ص ١٥٢)

## احياء حدأة شوشت على الحاضرين لاستماعهم الوعظ

(١٥٣٤) وَ حَنكى الدَّمِيُرِى فِي مَادَّةِ حِدَأَةٍ النَّ الشَّيْخَ عَبُدَالُقَادِرِ الْجِيلِيَّ (قَدَّسَ اللَّهُ رُوْحَةً) جَلَسَ يَوُمًا يَعِظُ النَّاسَ وَ كَانَتِ رُوْحَةً) جَلَسَ يَوُمًا يَعِظُ النَّاسَ وَ كَانَتِ الرَّيْحُ عَباصِفَةً فَمَرَّتُ عَلَى مَجُلِسِهِ حِدَأَةٌ الرَّيْحُ عَباصِفَةً فَمَرَّتُ عَلَى الْحَاضِرِيُنَ مَا طَائِرَةٌ فَصَاحَتُ فَشُوَّشَتُ عَلَى الْحَاضِرِيُنَ مَا طَائِرَةٌ فَصَاحَتُ فَشُوَّشَتُ عَلَى الْحَاضِرِيُنَ مَا السَّيْخُ يَارِيُحُ خُذِي رَأْسَ هذِهِ السَّهَ فِي السَّهَ فِي السَّهَ فِي السَّهَ فِي السَّهَ فِي السَّهَ الْحَيَةٍ وَ رَاسُهَا فِي السَّهَ فِي السَّهَ الْحَيَةٍ وَ رَاسُهَا فِي السَّهَ عَن الْكُولِسِيِّ وَ السَّهَا فِي السَّهَ الْحَيَةِ وَ رَاسُهَا فِي السَّهَ الْحَيَةِ وَ رَاسُهَا فِي السَّهَ الْمَا عِيدٍ فَا السَّهَ اللَّهُ عَن الْكُولِسِيِّ وَ السَّهَا فِي السَّهُ عَن الْكُولِسِيِّ وَ السَّهَا فِي الْمَاحِيةِ فَا فَا فَا الشَّيْحُ عَن الْكُولِسِيِّ وَ السَّهَا فِي الْمَاحِيةِ فَا فَا فَا الشَّيْحُ عَن الْكُولِسِيِّ وَ السَّهَا فِي السَّهُ اللَّهُ الْحَيْمِ فَا فَا السَّيْحُ عَن الْكُولِسِيِّ وَ السَّهَا فِي الْمَاحِيةِ فَا فَا الشَّيْحُ عَن الْكُولِسِيِّ وَ السَّهَا فِي السَّهُ الْمَاحِيةِ فَا فَا فَا السَّهُ الْمُ عَن الْكُولِسِيِّ وَ السَّهَا فِي الْمَاحِيةِ فَا فَا فَا السَّهُ الْحَدَاقُ اللَّهُ الْمَاحِيةِ فَا فَا اللَّهُ الْمَاحِيةِ فَا فَا اللَّهُ الْمُعَامِلُ السَّهُ الْمَامُ الْمَاحِيةِ فَا فَا اللَّهُ الْمَاحِدَةُ فَا فَا اللَّهُ الْمَامِيةُ فَا اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعُلِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَامُ اللَّهُ الْمَامِيةُ الْمَامِيةُ الْمُنْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

## اس چیل کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا داقعہ جس کے شور کی وجہ سے سامعین کو وعظ سننے میں تشویش ہونے لگی تھی

(۱۵۴۷) اہام دمیری نے ہادہ حداۃ میں نقل کیا ہے کہ پینے عبدالقاور جیلائی رحمۃ القد تغالی علیہ قدس سرہ ایک دن وعظ فر مار ہے تھے ہوا تندو تیز تھی اس طرف سے ایک چیل چکرلگا کرشور کرتی ہوئی آئی جس کی وجہ سے سامعین کو وعظ سننے میں تشویش ہونے گئی۔ شیخ رحمۃ الند تعالی علیہ قدس سرہ نے ہوا ہے مخاطب ہو کر فر مایا کہ اس چیل کا سر پکڑ لے۔ بس ای وقت وہ چیل نیچ آ کی کہ وہ وحود ایک طرف پڑی ہوئی تھی اور اس کا سرتن سے جدا ہو کر دوسری کے طرف پڑی ہوئی تھی اور اس کا سرتن سے جدا ہو کر دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ یہ ماجراد کھی کرشخ رحمۃ القد تعالی علیہ قدس سرہ وعظ کی کری طرف پڑا ہوا تھا۔ یہ ماجراد کھی کرشخ رحمۃ القد تعالی علیہ قدس سرہ وعظ کی کری سے اتر پڑے اور اس کو ایک ہاتھ میں لیا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس پر پھیرتے سے اتر پڑے اور اس کو ایک ہاتھ میں لیا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس پر پھیرتے

بِيَدِهِ وَ اَمَرَّيَدُهُ اللَّخُرَى عَلَيُهَا وَ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُ مَنْ اللَّهِ الرَّحُ مَنْ الرَّحُ النَّاسُ الرَّحُ مَنْ الرَّحِيْمِ فَحَيِيَتُ وَ طَارَتُ وَ النَّاسُ لِيُسَاهِدُونَ ذَالِكَ. قال و روينا بسند الصحيح.

## قصة شرب السم خالد وعدم مضرته له

(١٥٣٨) قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ سَعَدِ كَانَ خَالِدٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَشُبَهُ عُمَرَ رَضِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي خِلْقَتِهِ وَ صِفَتِهِ وَ لَمَّا نَزَلَ الْحَيْرَةَ عَنْهُ فِي خِلْقَتِهِ وَ صِفَتِهِ وَ لَمَّا نَزَلَ الْحَيْرَةَ قِيْلَ لَهُ إِحْدَرِ السَمَّ لَا يَسُقِيبُكَ الْاَعَاجِمُ فَقَالَ اِيُتُونِي بِهِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَ شَرِبَهُ فَلَمْ يَضُرَّهُ شَيْمًا.

ہوئے فرمایا ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ وہ زندہ ہوکرا ڑگئی اورسب حاضرین ہیں ماجرا و کمچے رہے تھے۔ ومیری فرماتے ہیں کہ ہم تک اسنا دھیجے سے سہ بات بہنچی ہے۔

# حضرت خالد بن وليد من عن اوراس سے ان کوکو کی اور اس سے ان کوکو کی افتاد میں خواقعہ

(۱۵۴۸) حفرت خالد شکل و شائل میں حضرت عمر سے مشابہ تھے۔ جب بیہ مقام جیرہ میں پہنچے تو لوگوں نے ان سے کہا خبر دار رہے کہیں مجم کے لوگ آپ کو زہر نہ بلا دیں۔ بیب کر انہوں نے فیر مایا وہ زہر میرے باس لاؤ (چنا نچے زہر لایا گیا) انہوں نے اس کوا پنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ کھہ کر پی لیا لیکن ان کو ذرائجی نقصان نہ پہنچا.

(تهذیب التهذیب ابولیعلی این سعد)

(تهذيب التهذيب. و رواه ابو يعلى و الحافظ ابن تيميه رحمة النه تعالى عنيه ج ٤ ص ٢٣٧ الحواب الصحيح. و رواه ابن سعد في الطبقات ايضا غيران فيه الحرة بدل الحيزة و ذكره الحافظ ابن تيميه رحمة الله تعالى عليه في كتباب النبوات ص ١٠ و ترجم البحاري بشرب السم و اخرج له الحافظ قصة خالد عن ابن ابي شيبة رحمة الله عليه و قبال ان المصنف رحمة الله تعالى عبيه اي البحاري رحمة الله تعالى عليه رمزالي ان السلامة من ذلك كان كرامة له, فتح الباري ج ١ ص ١٩٤)

(۱۵۴۹) خیثمہ بیان کرتے ہیں کہ جفرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک فضل پکڑ کر لایا گیا جس کے ساتھ شراب کامشکیزہ تھا۔ آپ نے دعا کی'ا ہے اللہ تؤ اس کوشہد بنادے وہ شہد بن گئی۔
(این الی اللہ نیا)

(۱۵۳۹) عَنُ خَيْشَمَةً قَالَ أَتِيَّ خَالِدٌ بِرَجُلٍ مَعَهُ زِقُ خَمْرٍ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ اجُعَلُهُ عَسَلًا فَصَارَ عَسَلًا . (رواه إبن ابي الدنيا باسناد صحيح كما في الاصابة ج ١ ص ٤١٤)

(۱۵۴۸) ﷺ اس فتم کے واقعات میں غور کرنا چاہیے کیاان سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرویا کوئی جماعت اس یقین پراپے نفس کو کھلی ہلا کت میں ڈال دیے کہ اس کا اثر مخالف پر اسلام کی خقا نیت کا پڑے گا تو کیا ایسافعل جائز ہوگا اور کیا اس کوخود کشی کے مرادف تو سمجھانہیں جائے گا؟ اور بیا کہ کن حالات میں اور کن کن قیو د کے ساتھ ایسے فعل کی اجازت وی جاسکے گی-

. (۱۵۳۹) ﴿ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب اِس مخص سے پوچھا گیا تیری مقک میں گیا ہے؟ اس نے کہدویا سرکہ آپ نے فر مایا اے اللہ اِس کوہر کہ ہی بنادے-لوگوں نے دیکھا تو و دسر کہ ہی بن گئی تھی جالا نکہ پہلے اس میں شراب تھی۔ (اصابہ)

## قصة فتح الكوة ايضا كانت نحوا

(١٥٥٠) عَنُ أبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ قُحِطَ آهُلُ المَبِدِينَةِ قَحُطًا شَدِينًا فَشَكُوا اللي عَائِشَةَ فَيَقَالَتِ انْظُرُوا قَبُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَسَاجُ عَلُوا مِنْهُ كُوىً إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُوُنَ بَيُّنَهُ وَ بَيُنَ السُّمَاءِ سَقُفٌ فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا مَطُرًا حَتَى نَبَتَ الْعُشْبُ وَ سَمِنَتِ الْإِبلُ حَتَّى تَفَتَّقَتُ مِنَ الشَّحُمِ فَسُمْيَ عَامَ الْفَتُقِ.

من الاستسقاء

(رواه الدارمي كذا في النمشكوة في باب الكرامات)

(۱۵۵۰) ﴿ حافظا بن تيميّاً س كي مراديه لكھتے ہيں:

بــل قــدروي عن عائشة انها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطرفانه رحمة تنزل على قبره و لم تستسق عنده و لا استغاثة هناك و لهذا لما بنيت حجوته على عهد التابعين. بابي هو و امي صلى الله عليمه وسلم تسركوا في اعلاها كوة الي السماء و همي الي الان باقية فيها موضوع عليها شمععلي اطرافه حجارة تمسكه و كان السقف بارزًا الى السماء.

(اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٣٨) حا فظ ابن تیمیه محمد بن الحن اس کے راوی کے متعلق لکھتے ہیں کہ : هنذا صباحب اخبار و هو مضعف عند اهل المحمديث كالو اقدى و نحوه لكن يستأنس بما يوويه و يعتبوبه.

(اقتضاء الصراط المستقيم ض ٢٧١)

جا فظ ابن تیمیہ کی رائے بعض مسائل میں جمہور ہے اگگ ہے وہ یہاں تو سط کے ساتھ تا ویل کے دریعے ہیں حالا نکہ جوتا ویل للے ....

## طلب بارش کے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے مقابل حصت ميں ايك سوراخ كھولنے كاواقعه

(۱۵۵۰) ابوالجوزاء ہے روایت ہے کہ اہل مدینہ نے حضرت عا کشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے قط پڑنے کی شکایت کی تو انہوں نے فر مایا دیکھو آپ کی قبر مبارک کے ٹھیک بالقابل حجیت میں ایک سوراخ کھولو کہ آسان اور آپ صلی الله عليه وسلم كى قبرشريف كے درميان كوئى حائل باتى بندر ہے-صحابة وغيرہ نے جا کراییا ہی کیا۔ پھراس زور کی ہارش آئی کہ جا بجا گھاس کی کثریت ہو 'گئی' اونٹ فریہ ہو گئے اور مارے فربھی کے ان کے جسم کی چربی بھیٹ پڑی اورای وجہ سے اس کا نام تاریخ میں عَامَ الْفَتْقِ بِرُّ گیا۔ (وارمی )

> حضرت عا نشرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے بارش آئے کے لیے ایک مرتبہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اپنے حجرہ کی حجیت کھول دی تھی اس کی وجہ پیتھی کہ بارش ایک رحمت ہے وہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگ کٹیکن و ہاں بارش کے لیے کوئی د عاوغیر ہنہیں کی گئی ای لیے جب عبدتأ بعين ين آتخضرت صلى الله عليه وسلم كاحجر ومبارك تغمير موا ( آپ صلی الله غلیه وسلم پرمیرے ماں باپ قربان ہوں ) تو او پر کی جانب روشن دان کھلا ہوا رہنے دیا گیا جوابھی تک اسی طرح کھلا ہوا موجو د ہے۔

> > (اقتضاءالصراط المشقيم ص ٣٣٨ )

یه مؤرخ ہےمحدثین ( مشہور مؤرخ ) واقدی کی طرح اس کو بھی ضعیف قرار دیتے ہیں'کیکن آٹار وقرائن اس روایت کی صحت کی تائید کرتے ہیں اور قابل اعتبار قرار ویتے ہیں۔

## سمندر کااللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندہ کا خط لے کرمکتوب الیہ تک مع اس کی امانت کے پہنچاد ینے کا واقعہ

(۱۵۵۱) حضرت ابو ہر بریاۃ رضی البّد تعالیٰ عند جناب رسول خداصلی النّدعلیہ وسلم ہے ن کر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل میں سے ایک مخص کا ذکر کیا کہ اس نے اپنی قوم کے ایک دوسرے آدی ہے ایک ہزار اشر فی قرض مانگی-اس نے کہا چند گواہ میرے پاس لاؤ جن کو میں گواہ بناسکوں اس نے کہاا جی بس الله تعالیٰ گواہ کا فی ہیں۔اس نے کہاا چھاتو کوئی ضامن لاؤ اس پر بھی اس نے کہا اجی بس اللہ کا ضامن ہونا کا فی ہے-اس نے کہا ہاں جی ٹھیک کہتے ہو-اس کے بعداس نے وہ رقم اسے وے دی اور شرط میر کی کہ ایک مقررہ مدت میں ادا کر دے۔ پھروہ سمندر کے سفریر چلا گیااورا پنا کاروبار کیا' پھراس نے جہازاور مشتی کی بہت تلاش کی تا کہاں پرسفر کر سکے اور اپنے قرض خواہ کے پاس مقررہ مدت کے اندر پہنچ جائے مگر اسے کوئی جہاز ندل سکا تو اس نے ایک لکڑی لی اس کے اندرایک ہزاراشرفیاں رکھ دیں اور ایک خط اسپنے دوست قرض خواہ کے نام لکھ کر اس کے اندر رکھ دیا پھر اس سوراخ کا منہ خوب بند کر دیا پھرا سے لے کرسمندر کے کنارے پہنچا اور یوں دعا کی کہ''اے میرے اللہ آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے فلاں مخص ہے ایک ہزاراشر فیاں قرض کی تھیں اس نے ضامن مانگامیں نے کہااللہ کی ضانت کا فی ہے وہ اس پر راضی ہو گیا بھراس نے مجھ سے گواہ طلب کیا تو میں نے اس ہے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہیں وہ اس پر بھی راضی ہو کیا اور میں نے جہاز بہت تلاش کیا تا کہاس کے پاس اس کی واجب رقم بھیج سكوں مگر جهاز مجھے ندل سكااب ميں وہ رقم آپ كوامانت دے رہا ہوں''- پير كہدكر اس نے اس لکڑی کوسمندر میں ڈال دیا یہاں تک کہوہ لکڑی اس میں ڈوب گئی اوروه واپس چلا گیااور برابر جهازشتی کی تلاش میں رہا تا کہاسپنے وطن کوجا سکے۔

#### حمل البحر صحيفة عبد صالح و ايصال الامانة الى صاحبها

(١٥٥١) عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنُ بَنِي إِسُرَائِيْلَ سَأَلَ بَعُضَ بَنِي إِسْرَائِيسُلَ أَنُ يُسُهِلِفَهُ ٱلْفَ دِيُنَارِ فَقَالَ اِنْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشُهِدُهُمْ فَقَالَ كَفْي بِاللَّهِ شَهِيدًا فَـقَـالَ فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ قَالَ كَفِي بِاللَّهِ وَ كِيلًا قَالَ صَدَقُتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى فَخَرَجَ فِي الْبَحُرِ فَقَطٰي حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرُكَبًا يَرُكَبُهَا يَقُدَمُ عَلَيْهِ لِلْاَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَمُ يَجِدُ مَرُكَبًا فَأَخَذَ جَشَبَةٌ فَنَقَرَهَا فَأَدُخَلَ فِيُهَا ٱلْفَ دِينْنَارِ وَ صَحِيْفَةً مِنْهُ إلى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوُضِعَهَا ثُمَّ اَتَى بِهَا إِلَى الْبَحُو فَقَالَ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ أَنَّى كُنُتُ تَسَلَّفُتُ فَلَانًا ٱلْفَ دِيُنَارِ فَسَأَلَنِي كَفِيُّلا فَقُلُتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيُّلا فَرَضِيَ بِذَٰلِكَ فَشَأَلَنِي شَهِيْدًا فَنْقُلُتُ كَفِي بِاللَّهِ شَهِينُدًا فَرَضِيَ بِذَالِكَ وَ إِنَّى جَهَدُتُ أَنْ أَجِدَ مَوْكَبًا أَبُعَتُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلِهُ اللَّهُ اللَّهِ وَإِنَّى اَسْتَوْدَ عُتُكَهَا فَرَمْى بِهَا فِي الْبَحُرِ حَتَّى وَ لَجَتُ فِيُهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ هُ وَ فِي ذَٰلِكَ يَلُتُ مِسُ مَرُكَبًا يَخُرُجُ إِلَى

بلیج .... انہوں نے فرمائی وہ بدیمی البطلان ہے اور وہاں جا کر استیقاء کے مثل سے ان کوزیا دہ مصر ہے اس کی تفیصل آ مبُندہ جلد میں مفصل آنے والی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہاں تو ہماری غرض صرف ایک مجز ہ اور کر امت کا ذکر کرنا ہے۔ اس کی ابیناد میں کلام بندنہیں کرسکتا نداس کے دریے ہونے کی ضرورت ہے جب کہ اس سے بڑھ کراوراس کے مثل بہت سے واقعات مسلم اور ثابت شدہ ہیں۔

بَـلُـده فَحُرَج الَّـذِى كَانَ اَسُلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبُ الْحَاءُ بِسَمَالِهِ فَإِذَا بِالْخَشْبَةِ الَّتِي فِيهَ الْمَالُ فَاحَدَها لِاهْلِه حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَ الْمَالُ فَاحَدُها لِاهْلِه حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَ الْمَالُ فَاخَدُهُ اللّهِ مَا ذِلْتُ جَدُ الْسَمَالُ وَ الصَّحِيفَةَ ثُمَّ قَدِمُ اللّهِ مَا ذِلْتُ السَلَفَةِ فَأَتَى بِالْفِ دِيْنَارٍ قَالُ وَ اللّهِ مَا ذِلْتُ السَلَفَةِ فَأَتَى بِالْفِ دِيْنَارٍ قَالُ وَ اللّهِ مَا ذِلْتُ السَلَفَةِ فَأَتَى بِالْفِ دِيْنَارٍ قَالُ وَ اللّهِ مَا ذِلْتُ جَمَالِك السَّلَفَةِ فَأَتَى طَلْبَ مَرْكَبُ قَبُلُ الَّذِي اللّهِ مَا ذِلْتُ خَمَا وَجَدُتُ مَرْكُبًا قَبُلُ الَّذِي اللّهِ مَا يَكُ بِمَالِك فَمَا وَجَدُتُ مَرْكُبًا قَبُلُ الَّذِي اللّهِ مَا لَكَ فِي قَالَ فَي اللّهُ مَا وَحَدُتُ مَرْكُبًا قَبُلُ اللّهِ يَعْدُلُ اللّهُ مَا يُعْدَلُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَحَدُلُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّه

(رواه البحاري)

## كشف الصحرة عن فم الغار

النَّعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعَتُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَثَى النَّ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَارٍ فَدَخَلُوهُ فَالنَّحُدَرَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَارٍ فَدَخَلُوهُ فَالنَّحُدَرَتُ صَخَرَةٌ مَسَ السَّجَبَلِ فَسَلَّاتُ عَلَيْهِمُ الْعَارَ صَخْرَةٌ مَسَ السَّجَبَلِ فَسَلَّاتُ عَلَيْهِمُ الْعَارَ صَخْرَةٌ مَسَ السَّجَبَلِ فَسَلَّاتُ عَلَيْهِمُ الْعَارَ اللَّهُ عَلَيْهُمَ كَان لِي النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ادھروہ قرض خواہ سندر کے کنارے اس انظار میں آیا کہ تاید کوئی جہازاس کی واجب رقم لے کرآ رہا ہو و کھواتو وہی لکڑی جس میں اس کی اجر فیاں تھیں ساسنے آئ اس نے وہ لکڑی سمندر سے نکال ہی۔ اس خیال سے گھر لے جا کر جلانے کے کام میں لائ گا جب اسے کھولاتو اس کے اندراس نے اپناوہ مال اور قرض دار کا خط اپنے نام پایا۔ اس کے پچھڑ صہ بعدوہ قرض دار خود بھی آگیا اور اس کے پاس ایک ہزارا شرفی لے کر پہنچا اور کہنے لگا کہ معاف کر نامیں برابر ہی جہاز سے پی سال کہ ہزارا شرفی لے کر پہنچا اور کہنے لگا کہ معاف کر نامیں برابر ہی جہاز سے بیاس ایک ہزارا شرفی لے کر پہنچا اور کہنے لگا کہ معاف کر نامیں برابر ہی جہاز سے جس جہاز سے بین آیا ہوں اس سے قبل کوئی جہاز س بی نہ سکا۔ قرض خواہ نے جس جہاز سے بین آیا ہوں اس سے قبل کوئی جہاز س بی نہ سکا۔ قرض خواہ نے کہا میں تم سے کہدتو رہا ہوں کہ جس جہاز سے بین آیا ہوں اس سے قبل مجھے کوئی جہاز نیس مل کہ تو رہا ہوں کہ جس جہاز سے بین آیا ہوں اس سے قبل مجھے کوئی جہاز نیس مل کہ تو رہا ہوں کہ جس جہاز سے بین آیا ہوں اس سے قبل مجھے کوئی جہاز نیس مل کہ تو رہا ہوں کہ جس جہاز سے بین آیا ہوں اس سے قبل محمد کوئی جہاز نیس مل کوئو قرض خواہ بولا کہ اچھاتو گھر اللہ تعالی نے تمہاری طرف سے وہ مطالبداس مقرم کے ذریعہ دارا کر دیا جوتم نے لکوئی میں تھیجی تھی اب تم بیہ ہزار دینار لے کر واپس جاؤ اللہ تم بیہ ہزار دینار لے کر واپس جاؤ اللہ تم بیں ہزار دینار لے کر واپس جاؤ اللہ تم بیں تیں دے۔ (بخاری)

## ایک چٹان کاغار کے منہ پر سے اللہ کے حکم سے خود بخو دہث جانے کا واقعہ

(۱۵۵۲) حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مابیان کرتے ہیں کہ میں اللہ عنہ اللہ علیہ اللہ عابیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے گئم سے پہلے کی قوموں میں سے ایک بارتین آ دمی ایک ساتھ سفر میں نظے۔ ایک دن رات گذار نے کے لیے پہاڑ کی ایک کو ایک گھوہ میں پناہ کی اور اس میں بتیوں آ دمی گھس گئے اچا تک پہاڑ کی ایک جنان لڑھک کرآئی اور اس عار کے منہ پرڈھک گئی جس سے اس کا منہ بندہوگیا۔ جنان لڑھک کرآئی اور اس عار کے منہ پرڈھک گئی جس سے اس کا منہ بندہوگیا۔ تتیوں میں گفتگوہونے گئی کہ اس مصیبت سے تم کو ای وقت نجات ہو گئی ہے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کا واسطہ اور وسلہ و کے کردعا نہ ماگو۔ اس پر ان میں سے ایک نے بول دعا کی: اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑ ھے بو چک ان میں سے ایک نے بول دعا کی: اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑ ھے بو چک سے میری عادت تھی کہ جب تک وہ دونوں شام گودود دھ نہیں پی بلیختہ تھا س وقت سے میری عادت تھی کہ جب تک وہ دونوں شام گودود دھ نہیں پی بلیختہ تھا س وقت تک نہیں اپنے بیوی بچوں کودود دھ بینے دیتا تھا اور نہ خود بیتا - ایک دن اتفاق سے میصری انوروں کے لیے درختوں کی بیتاں تلاش کرنے بہت دور چلا جانا پڑا - شام مجھے جانوروں کے لیے درختوں کی بیتاں تلاش کرنے بہت دور چلا جانا پڑا - شام مجھے جانوروں کے لیے درختوں کی بیتاں تلاش کرنے بہت دور چلا جانا پڑا - شام

نَامَا فَحَلَبُتُ لَهُ مَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدُتُهُمَا فَالِمَيْنِ فَكِرِهُتُ أَنُ أُو قِطَهُمَا وَ أَنُ أَغُبِقَ فَالِمَهُمَا أَهُلَا أَوْ مَالًا فَلَيْئُتُ وَ الْقَدْحُ عَلَى قَبْلَهُ مَا أَهُلًا أَوْ مَالًا فَلَيْئُتُ وَ الْقَدْحُ عَلَى يَدَى اَنْتَظِرُ السِينُقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجُرُ وَيَدَى اَنْتَظِرُ السِينُقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجُرُ وَيَدَى اَنْتَظِرُ السِينُقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجُرُ وَ لَلَّهُ بَيْنَةً يَتَنظِرُ السِينُقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجُرُ وَ الصَّبُوقَ فَهُمَا اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

قَالَ الْاَخَرُ اللَّهُمُّ إِنَّهُ كَانَتُ لِى ابْنَهُ عَمْ كَانَتُ اَحِبُهُا الْحَبُ النَّسَاءَ فَارَدُتُهَا عَلَى كَانَتُ الْحَبُهُا النَّسَاءَ فَارَدُتُهَا عَلَى نَفُسِهَا فَامْتَنَعَتُ مِنَى حَتَى اَلَمَّتُ بِهَاسِنَةٌ مِّنَ السِّينِينَ فَ عَلَيْتُهَا عِشْرِينَ وَ مِالَةً لَمْنَ بِهَاسِنَةٌ مِّنَى السِّينِينَ فَ حَاءً بُنِى فَاعُطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَ مِالَةً لِينَا لَهُ السِينِينَ فَ جَاءً بُنِى فَاعُطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَ مِالَةً وَينَ نَفُسِهَا السِّينِينَ وَ بَيْنَ نَفُسِهَا وَ فَى رُوايَةٍ دِينَا إِعْلَى اَنْ تُحَلَّى بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفُسِهَا وَ فَى رُوايَةٍ وَيُنَا اللّهَ وَلا السَّيْلُ وَ بَيْنَ رَجُلَيُهَا قَالَتُ: التَّقِ اللَّهَ وَلا اللّهُ وَلا تَعُلَمُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ ال

وَ قَدَالَ الشَّالِثُ أَلَىٰلُهُمَّ اسْتَاجَرُتُ أَجَوَاءَ وَ آعُطَيْتُهُمُ آجُرَهُمُ غَيُرَ رَجُلٍ وَاجِدٍ تَوكَ المُذِى لَهُ وَ ذَهَبَ فَتَمَرُّتُ آجُرَهُ حَتَّى كَثُرَبُ

کواپے گھراس وقت بر یوں کو لے کر پہنچاجب وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان دونوں کوسوتا پایا تو ان دونوں کی شام کی خوراک دودھ دوہا گرجب میں نے ان دونوں کوسوتا پایا تو جھے نہاں کو جگاتے اچھامعلوم ہوا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ بلا دینا پیند آ یا۔ تو ہیں پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے جاگئے کے انتظار میں کھڑار ہا یہاں تک کہ صبح ہوگئی اور میرے بچے میرے پیروں میں پڑے دوتے رہے اور تلک کہ صبح ہوگئی اور میرے بچے میرے پیروں میں پڑے دوتے رہے اور تلک کا تم اللہ تے رہے۔ جب وہ دونوں جا گئے آبانہوں نے اپنا شام کے حصہ کا دودھ لی تا کہ اس اللہ تا ہم کے حصہ کا دودھ لی ایا۔ اے میرے اللہ اگر میں نے رہے کام آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتو اس چٹان کی مصیبت ہے جس میں ہم لوگ اس وقت بھنے ہیں ہم کو نجات ہوتو اس چٹان کی مصیبت ہے جس میں ہم لوگ اس وقت بھنے ہیں ہم کو نجات دے دوہ تھے۔ میں ہم کو نجات میں سے تکل نہیں سکتے ہتھے۔

اب دوسر فی خص نے دعا کی کدا ہے میر سالتہ میر کا ایک چیری بہن تھی جس

مجھے سب سے زیادہ محبت تھی اور ایک روایت میں یوں ہے کدمرد کو عورت

ہمتی ہن ت سے خت محبت ہو سکتی ہے اتن مجھے اس سے تھی - میں نے اس پر قابو عاصل کرنا چاہا گروہ میر سے قبضہ میں شدا سکی سیناں تک کدایک ہارا سے قطاور خشک سالی کی تکلیف ہوئی وہ میر سے پاس مدد ما نگئے آئی - میں نے اس ایک نیو ہیں اشر فیاں اس وعدہ پر دیں کہ وہ مجھے ایک بارا ہے او پر پورا اختیار دیے گی وہ راضی ہوگئی - یہاں تک کہ جب بھے اس پر قالو حاصل ہوگیا اور ایک روایت میں ہے کہ جب بیل کا کہ جب بھے اس پر قالو حاصل ہوگیا اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی دونوں ٹاگوں کے نیج میں جیشا تو اس نے اتنا کی میں اس کی دونوں ٹاگوں کے نیج میں جیشا تو اس نے اتنا کی میں اس کے پاس سے ہٹ گیا حالا نک مجھے اس سے شتی تھا - ہیں نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ میں نے اسے وہ اشر فیاں بھی معاف کر ذیں جواسے دی تھیں - اے میر سے اللہ میں اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھنے ہیں اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھنے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھی اس میں اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھی اس میں اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھی اس میں اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھی اس میں اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھی اس میں اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھی اس میں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھی اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھی اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھی اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھی اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہیں گیا ہور وہ کیا میں دیا تھوڑا سااور ہئے گیا اور وہ لوگ اب بھی اس سے ہمیں نکال دیو پھر تھوڑا سااور ہیں گیا تھوڑا سالوں کیا تھوڑا سالوں کی خوشنوں کیا تھوڑا سالوں کیا

اس کے بعد تیسر نے بید عاکی اے میر سے اللہ! میں نے ایک بارکئی مزدوروں سے مزدوری کرائی تھی سب کوتو میں نے ان کی مزدوریاں اداکر دیں مگر ایک آدمی کی زوگئی وہ اپنی مزدوری میر ہے ہی پاس جھوڑ کر چلا گیا تو میں نے اس کی مزدوری

کے بیے ایک نفع بخش کام میں لگا دیئے یہاں تک کداس رقم ہے پھر مال خوب بڑھا۔ کیچھعرصہ بعددوہ مزدور میرے پائ آیااور کہااے اللہ کے بندے! میری مزدوری تو دے-میں نے کہامیاں بیرارے اونٹ بیگائے بیل بیر بھیر بکریاں بیہ غلام سیسب تیری مزدوری بی میں ہیں- بیان گروہ بولا اے اللہ کے بندے مجھ ے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا ہیں تم ہے مذاق نہیں کرتا۔ بیان کراس نے وہ سب مال ساتھ لیا اور سب کو ہانگما ہوا ساتھ لے گیااس میں سے پچھ بھی نہ چھوڑا - اے اللَّدَاكُر مِينَ نِي مِيكَامِ آپ كَي خوشنودي كاخيال كرئے كيا بيوتو جس قيد ميں ہم لوگ ال وقت بھنے ہیں اس ہے ہمیں نجات دیجئے - اس پر و ہ چٹان پوری ہئے گئی اور و ہلوگ اس میں ہےنگل کراپنی راہ چلے گئے۔ ( بخاری ومسلم ) الله تعالی کے حکم ہے اس کے ایک نیک بندے کے

باغ يربا دلول كابرسنا

(۱۵۵۳) خفرت ابو ہررہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کسی جگہ چیٹیل میدان میں سفر کررہا تھا کہ اس نے ایک بدلی میں ہے ریآ وازسنی کہ چل فلاں شخص کے باغ کوسیراب کر۔اس پر وہ بدلی ایک طرف کو چلی (پیمسافر بھی تحقیق کرنے ای طرف چلا ) اور اس نے اپنا مینہ ایک پیقر یلی زمین پر برسا کر ڈال دیا تو وہاں کی پھریلی نالیوں میں ہے ایک نالی نے اس تمام پانی کو ہمیٹ لیا۔ میخض اس کے پیچھے ہولیا۔ دیکھا تو ایک آ دمی اپنے باغ میں کھڑا ہوااینے بچاوڑے سے پانی اِ دھراُ دھر پھیر رہاہے۔اس مسافر ئے اس باغبان سے یو چھاا ہےاللہ کے بندے! تیرانام کیا ہے؟ اس نے کہا میرانام بیہ ہے اور وہی نام بتایا جومسافر نے اس بدلی کے اندر سے مناتھا پھر اس باغبان نے اس مسافر سے یو چھااے اللہ کے بندےتم نے میرا نام کیوں یو چھا؟ اس نے کہا یہ یائی جس بدلی سے برسا ہے میں نے اس بدلی میں ایک آ وازسیٰ کہاہے بدلی چل فلال کے (تیرے بی) باغ کوسیراب کر- تو ذرا بتلا تو کیاعمل کرتا ہے ( کہ اللہ کے یہاں تیرا یہ درجہ ہے )۔اس نے کہا اچھا جب تم نے پوچھا ہی ہے تو سنو میں اس کی کل پیداوار کا حساب رکھتا ہوں ایک تہائی خیرات کر دیتا ہوں اور ایک تہائی میں اور میرے بال

مِنْسَةُ الْآمُوالُ فَحَاءَ نِي بَعُدَ حِيْنِ فَقَالَ يَا عَبُدَاللَّهِ أَذَ الَّيُّ اَجُوىُ فَقُلْتُ كُلُّ مَاتِرَى مِنُ أَجُوكَ مِنَ الإبلِ وَ البَقرِ وِ الْعَيْمِ وِ الْوَقِيْقِ. فَنْقَالَ يَا عَبُنَدَالِلَهِ لَا تَسْتَهُزِيُّ بِي فَقُلْتُ لَا ' ٱسْتَهُ زِئُ بِكَ فَاخَدَٰذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَهُ يَتُسُوكُ مِنْسِهُ شَيِسُنَا اللَّهِمِّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ . <َالِكِنَكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ إِضَافُوْجَ عَنَاهَا لَمُحُنُ الْمُحَنُ اللَّهِ عَنَاهَا لَمُحْنُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِ اللللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الل فِيُهِ فَانْفَرَجَتِ الْصَّخُرَةُ فَخَرَجُوْا يِمُشُوُن.

(رواه الشيخان)

افراغ السحاب ماءه على حديقة عبد صالح لله تعالى

(١٥٥٣) عَنُ أَبِي هُرَيُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلَّ يَّــمُشِــي بِمِفَلاةٍ مِّنَ الْآرُضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اِسُقِ حَدِيُقَةَ فُلان فَتَنَخَى ذَالِكُ السَّحَابُ فَأَفُرَ غَ مَاءَ ذُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرُجَةٌ مِنُ يَـلُكَ الشِّرَاجِ قَـدِ اسْتَوْعَبَتُ ذَالِكَ الْنَصَاءَ كُلُّهُ فَتَنْبَعَ الْمَاءُ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِينُ فَتِهِ يُنحَوَّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ: يَاعَبُ ذَالِكَهِ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ فُلانٌ لِلْلِاسْمِ الَّـٰذِي سَـمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَاعَبُدَاللَّهِ لِمَ تَسْمَلُنِي عَنِ اسْمِيُ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعُتُ ضَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هٰذَا مَاءُ هُ يَقُولُ : إسُقِ حَلِيْقَةَ فُكَانِ لِاسْمِكَ فَمَا تُصُنَّعُ فِيُهَا فَقَالَ أَمَّا إِذَا قُلُتَ هَٰذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَإَتَ صَدَّقَ بِثُلُثِهِ وَ اكُلُ أَنَّا وَ

## بچے کھاتے ہیں اور ایک تہائی پھرای باغ میں لگادیتا ہوں۔ (مسلم) اللہ کے حکم سے شیرخوار بچوں کا باتیں کرنا

(۱۵۵۴) حضرت ابو ہربرہ ہیان فرماتے ہیں کہ حضور اقد س سلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا گود کے بچوں میں ہے صرف تین ہی بچے ہولے ہیں- ایک تو حضرت عيسى بن مريم عليهاالسلام اورايك جزيج عابد والالز كاسب-قصديه مواكه جريج ايك عابد شخص تھا اس نے اپنی عبادت کے لیے ایک کوٹھری بنار کھی تھی وہ ایک دن اس میں عبادت کرر ہاتھا کہ اس کی ماں اس کے پاپ آئی اس نے پکارااے جرتے! جریج نے خیال کیا کیا کروں اے اللہ!ادھرخدا کی نماز کالحاظ ادھر ماں کالحاظ- پھر نماز ہی کوتر جیجے دی اوراسی میں نگار ہا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرادن ہواتو مال پھر اس کے پاس آئی اورو واس وقت بھی نماز پڑھر ہاتھااس نے پکارااے جرتے!اس نے ول میں سوچایا اللہ کیا کروں۔ ادھر ماں ادھرنماز۔ بھرنماز ہی میں لگار ہاماں کے بلانے برئیس گیا- پھرتیسرے دن ماں آئی اور اس نے پکارااے جریج! اس نے دل میں ہو حیالاے القدادھر ماں ادھرنماز کیا کروں؟ پھر بھی نماز ہی کی طرف متوجه ره گیا-بس ماں نے جھنجھلا کر بدرعا کی اے اللہ! اس کواس وقت تک موت بنہ آئے جب تک گہاں کو پہلے فاحشہ عورتوں سے پالا نہ پڑے۔اِس کے بعد ہو اسرائیل میں جریج کی عبادت اورز مدوغیرہ کاشہرہ اڑنے لگا۔ ایک بد کارعورت تھی جس كاحسن و جمال ضرب المثل تھا-اس نے بنواسرائیل ہے كہاا گرتم كہوتو میں جا کراہے کبھاؤں 'یہ کہ کروہ ایک دن اس کے پاس آئی۔ اس نے اس کی طرف نظرتك نه اٹھائی'وہ فاحشة عورت كھسيا كرجذ بدانقام ميں بھرگئی اورائيك گذريئے کے پاس کئی جواسی عباوت خانے میں سویا کرتا تھا اور اس گذر ہے کواپنے او پر قابو دیااوراس کے ساتھ منہ کالا کیا-اس ہے حمل تھبر گیا- جب اس نے بچیہ جنا تو اس نے جربج ہےا نقام لینے کے لیے شہور کیا کہ پیاڑ کا جربج ہے ہوا ہے۔بس پیسننا تھا کہلوگ جربج پرٹوٹ پڑے اس کوعبادت خانے سے پنچے تھسیٹ لائے اس کا عبادت خانہ وُ ھا دیا اور کے اسے مارنے ( کیمابدین کرحرام کاری کرتا ہے) جريج نے یو چھا بتاؤ تو مجھے کیوں ماررہے ہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تو نے اس فاحشہ کے ساتھوز نا کیااوراس نے تیرے نطفہ کا بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا

عَيَالِيُ ثُلُثًا وَ آرُدُّفِيْهَا ثُلُثَهُ. (رواه مسلم) كلام الصبيان في مهدا مهاتهم (١٥٥٣) عَنْ اَبِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهُدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ - عَلَيُهِما الصلوةُ وَ الشَّلَامُ وَ صَاحِبُ جُرَيْجٍ رَحْمَهُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ كَانَ جُرَيْعٌ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيُهَا فَأَتَتُهُ أُمُّهُ وَ هُ وَ يُصَلِّي فَقَالَتُ يَا جُرَيْجٌ فَقَالَ يَا رَبُّ أُمِّي وَ صَلا تِنِي فَأَقُبَلَ عَلٰي صَلاتِهِ فَانُصَرَفَتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ٱتَّتُهُ وَ هُوَ يُصَلَّى فَقَالَتُ يَا جُرَيْج فَقَالَ يَارَبُ أُمِّيُ وَ ضَلَا تِي فَأَقْبَلَ عَـلْي صَلالِ تِـه فَـلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِاتَتُهُ وَ هُوَ يُحَسِلُمُ فَقَالَتُ يَاجُرَيُجُ فَقَالَ آئُ رَبُّ أُمِّى وَ صَلَا تِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَا تِهِ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لَا تُمِعُنهُ حَتَّى يَنُظُرَ إِلَى وُجُوْدٍ الْمُؤْمِسَاتِ فَتَذَاكُوَ بَنُوُ اِسْرَائِيُلٌ جُرَيْجًا وَ عِبَادَتُهُ وَ كَانَتِ امْرَأَةَ بَغِي يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتُ إِنُ شِئتُهُ لَا فُتِنَنَّهُ فَتَعَرَّضَتُ لَهُ فَلَمُ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَاتَتُ رَاعِيًا كَانَ يَأُوىُ إِلَى صَوُمَعَتِهِ فَامُكَنَّتُهُ مِنُ نَهُ سِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتُ فَلَمَّا وَلَدَتُ قَالَتُ هُوَ مَنُ جُرَيْجٍ فَاتَوُهُ فَاسُتَنُوَلُوْهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَ جَعَلُوا يَضُرِبُونَهُ فَقَالَ مَا شَانُكُمُ؟ قَالُوا زَنَيُتَ بِهِذِهِ الْبَغِيُّ فَوَلَدَتُ مِنْكَ قَالَ أَيُنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاوُّ اللَّهِ فَقَالَ دَعُونِينُ حَتَّى أُصَلِّي فَصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ

احِماتوہ ہیکہ کہاں ہے؟ لوگ وہ بجہ لے کراس کے سامنے آئے اس نے کہا ذرا مجھے نماز پڑھ لینے دو-اجازت ملی اس نے نماز پڑھی پھروہ جریج اس بچہ کی طرف متوجہ ہوا اوراس بخدکے بیٹ میں انگلی چھوکر بولا-اے بیجے اتو سیج پیج بتا تیراہا ہے کون ہے؟ تو وه چندونوں کا بچے قدرت خداہے بولا کہ فلاں گڈریا۔ پیکرامت دیکھ کراپ وہی لوگ جرت كے ہاتھ ياؤں چو منے لگے اورائے تبرك بنا كرچھونے لگے۔ كہنے لگے اب ہم تمهاراعبادت خانه سونے کا بنائے دیتے ہیں-اس نے کہانہیں پیسب رہنے دوجیہا مٹی کاوہ پہلے تھاویسا ہی بنادوتو لوگوں نے ویسا ہی بنادیا - اور تیسرا بچہ جو گود میں بولا ہاں کا قصدیہ ہے ایک مرتبدایک بچداین مال کی گودیس دودھ بی رہاتھا کہ سامنے ے ایک سوار عمد و گھوڑ ہے پراجھے لباس اور اچھی شکل وصورت والا گزرا- مال نے دعا کی کے پااللہ!میرے بچے کوبس اس سوار جیسا شاندار بنانا۔ بچہنے ماں کا بہتان جھوڑ کر اس سوار يرنظر ذالى اورصاف الفاظ مين كهانهين المائلة مجصاس سوار جيسان بنانا-يه کہ کر پھر بہتان چو سنےاور دودھ پینے لگا-راوی کہتے ہیں کہ یہ قصہ سناتے وقت نبی تحریم ﷺ نے اپنی شہادت کی انگل (سبابہ) جس طرح اپنے دہمن مبارک میں ڈالی اور بچہ کے دو دھ پینے کو بتانے کے لیے جس طرح خوداس انگلی کو چوساوہ منظراس وقت تک میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پھر حضور نے بقیہ قصہ سنایا کہ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ اُیک لڑکی کو پکڑے ہوئے اوراہے مارتے ہوئے سامنے سے گزرے اور کہہ رے تھے کہ مبخت تو نے زنا کیااور چوری کی اور وہ بے جاری کیے جارہی تھی کہ بس میراسهاراالبتدی ہےاوروہ کیسااح چھا کام بنانے والا ہے! مال نے بیدذ لبت کامنظر دیکھ كر شفقت سے بخدے ليے دعاكى كدا اللہ!مير سے بيچ كواس لونڈى (لڑكى) كى طرح نه بنانا- بچه نے بھر دود ہے چھوڑ کرایک نظراس کڑ کی پر ڈالی ادرصاف صاف کہا كهاك الله! بمجفيه اسي جبيها بنائي كا-اس ير مال بينون مين تكرار وجحت بون لكي-مال بولی جب ایک آ دمی الحیمی حالت میں گذراتو میں نے تیرے لیے دعائی کہ یا التدمير المستع كواليها شاندار بناناتوال يرتو توبول كهنج لكا كنبيس ياالقد مجھے اليهانه بنانا اوراب جُولوگ ایک لڑکی کو ذلت کے ساتھ پکڑے مارتے ہوئے لے جارہے ہیں اور میں نے بیدعا کی کہ یاالندمیرے بچہ والیانہ بناناتو تو یوں کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے ایسا ہی بنانا نیا کیا ہے عقل ہے؟ تب وہ بچہ پھر بولاسنو بات یہ ہے کہ وہ آ دمی بڑا

إِلِّي الصَّبِيِّ فَطَعَنَ فِني بَطُنِهِ وَ قَالَ يَا غُلَامُ مَنُ أَبُوْكُ قَالَ: فَلَانُ الرَّاعِيُ فَاقَبَلُوا عَلَى جُرَيْسِجِ زِحْمَةُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يُقَبِّلُونَهُ وَ يَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَ قَالُوْا نَبُنِيٌ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنُ ذَهَبِ قَالَ لَا أَعِيْسُدُوْهَا مِنُ طِيُنِ كَمَا كَانَسَتُ فَلَفَعَلُوا وَ بَيْنَا صَبِيٌّ يُوْضَعُ مِنُ أُمَّهِ فَـمَـرَ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَ شَارَ ةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتُ أُمُّهُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ إِبْنِي مِثْلَ هٰذَا فَشَرَكَ الشُّدُى وَ اَقُبَلَ اِلَيْهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اللُّهُ مَّ لَا تَجُعَلُنِي مِثْلَهُ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى ثَدُيهَا فجعلُ يَرُضِعُ فَكَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُوكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ يَحُكِي إِرُتَضَاعَهُ سِاصَبِعِهِ السِّبَابَةِ فِيُ فِيُهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ثُمَّ قَسَالَ و حَسَرُوا بَجَسَارِيَةٍ وَ هُمُمْ يَضُوبُونَهَا وَ يَنْفُوْلُوْنَ زَنَيْتِ سَرُقُتِ وَ هِيَ تَقُولُ: حَسُبِيَ اللُّسةُ و بَعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَتُ أُمُّهُ اللَّهُمَّ لَا تُسجَعِلْ إِبْنِيُ مِثْلَهَا فَتُرَكَ الرَّضَاعَ وَ نَظَرَ اِلَيْهِا فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَهُنَالِكَ تىراجىغا الُحَدِيْتَ فَقَالَتُ مَوَّرَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْسَة فَفُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ ابْنِي مِثْلَةَ فَقُلْتَ ٱللَّهٰمَ لا تَجُعَلُنِي مِثْلَةً وَ مَرُّوا بِهَاذِهِ ٱلْاَمَةِ وَ هُمُ يَضُرِبُونِهَا وَ يَقُنُولُونَ زَنَيْتِ شَرَقْتِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ إِبُنِي مِثْلَهَا فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلُنيُ مُثُلَّهًا قَالَ إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلِّ صِارَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجُعَلْنِي مِثْلَهُ وَ إِنَّ هَاذِهِ ينقكأ فلؤن زنينت والنم تنؤن واسرقت وللم

تَسُوِقَ فَقُلْتُ: اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا.

(رواه الشيخان)

استجابة دعاء سعد بن ابي وقاص (١٥٥٥) وَ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ زَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ شَكَا اَهُلُ الْكُوْفَةِ سَعُدًا يَعْنِي بُنَ أَبِيُ وَقَّاصٌّ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَ اسْتَعُمَلَ عَلَيُهِمْ عَمَّارًا فَشَكُوا حَتَّى ذَكُرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي فَأَرُسَلَ الَّيْهِ فَقَالَ يَهَا اَبَهَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَوْلَاءِ يَزُعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُبحُسِنُ تُصَلِّي فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَوَ اللَّهِ إِنَّى كُنُتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلُوةَ زَسُؤُلِ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَخُرِمُ عَنْهَا أُصَلِّي ضَلَا تِي الْعِشَاءِ فَأَرُكُدُ فِي الْاولْلِينِ وَ أَخِفُ فِي ٱلْاخْسَرَيِيُنِ قَالَ ذَالِكَ الظُّنُّ بِكَ يَا أَبَا اِسُــِحْقَ وَ اَرُسَـلَ مَعَهُ رَجُلًا اَوُ رِجَـالًا اِلَى الُكُوْفَةِ يَسْمَلُ عَنْهُ أَهُلَ الْكُوْفَةِ فَلَمُ يَدَعُ مَسُجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَ يُشُونَ مَعُرُوفًا 'حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبُسِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمُ يُقَالُ لَهُ ٱسْامَةُ بُنُ قَتَادَةً يُكُنِّي آبَا سَعُدَةً فَقَالَ أَمَّا إِذَا نَشَدُتُ نَا فَإِنَّ سَعُدًا كَانَ لَا يَبِيرُرُ بِالسَّرِيَّةِ وَ لَا يَقُسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَ لَا يَعُدِلُ فِي الُقَضِيَّةِ. قَالَ سَعُدٌ أَنَا وَ اللَّهِ لَا دُعُوَنَّ بِشَلاثٍ ٱللُّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبُدُكَ هَٰذًا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَ سُمُعَةً فَاطِيلُ عُمُوَّةً وَ اَطِلُ فَقُرَةً وَ عَرَّضُهُ

ظالم جابرتھا تو میں نے کہا اے خدا مجھے اس کی طرح ظالم جابر نہ بنایے گا اور بے چاری بیاڑی الوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا بھی کیا ہے تو نے چوری کی ہے مگر نہ اس بے چاری سنے چوری کی ہے نہ زنا کیا ہے تو میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے اسابی مظلوم بے گناہ بنا ہے گا۔ (بخاری وسلم)

سعدابن ابی و قاص رضی الله عنه کی بددُ عا اوراس کا قبول ہونا (۱۵۵۵) حضرت جاہر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے ایک ہار حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه (آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ماموں اورمتجاب الدعوات عشرہ مبشرہ میں سے تھے) کی حضرت عمر سے شکایت کی حضرت عمرؓ نے ان کو مدینہ بلالیا اور ان کی جگہ حضرت عمار کوو ہاں کا عامل بنا کر بهیجا- ان مفسده پر داز و ب نے ان کی در بار خلافت میں پیشکایت کی تھی کہ سے ٹھیکٹھیک نماز تہیں پڑھاتے تو حضرت عمرؓ نے اس شکایت کی تحقیقات فرمائی اور ان کو بلا کر یو چھا کہلوگوں کا بیرخیال ہے کہتم اچھی طرح نمازنہیں پڑھاتے-انہوں نے کہا خدا کیشم میں تو اس طرح نماز پڑھا تا ہوں جیسی حضوراقد س سلی الله علیہ وسلم کی نماز بھی اس کے خلاف سرموبھی نہیں کرتا عشاء کی نماز میں پہلی دو ر کعتیں ذرا تھبر کھبر کر پڑھتا ہوں اور بقیہ دو رکعتوں میں تخفیف کرتا ہوں-حضرت عمرٌ نے فر مایا کہ اے ابواسحاق مجھے بھی آپ سے ایسی ہی تو قع تھی۔ پھر حضرت عمر من عان کے ساتھ ایک آ دمی یا گئی آ دمیوں کو کر دیا جو کوف والوں سے خود تحقیقات کریں-انہوں نے و ہاں جا کر تحقیقات کی اور ہر ہرمسجد میں جاجا کر نمازیوں ہے ان کے ہارے میں سوالات کیے سب نے ان کی نیکی کی تعریف ہی کی یہاں تک کہ وہ تحقیقاتی و فعر بنی عبس کی مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک شخص اسامه بن قناده جس کی کنیت اپوسعد و تھی وہ بولا احجھا جب آ پ نے پوچھا ہی ہے تو سنے کہ حضرت سعد تو نہ کسی فوج کے ساتھ جاتے تھے اور نہ انصاف سے مال برابرتقتیم کرتے تھے اور مقد مات میں انصاف بھی نہیں کرتے تھے پیرجھوٹے الزامات من كرحضرت سعد نے غصہ میں فر مایا اچھاتو میں بھی اب تین بدد عاتمیں کرتا ہوں اے اللہ اگریہ تیرا بندہ حجوثا ہے اور اس وقت میرے خلا ف صرف و کھانے سنانے شہرت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر دے اس کی

دعاء سعدان يجعل موته في الجرح الذي اصابه ان لم يكن الحرب مقدرًا مع القريش فيما يأتي

قَالُهُ عَلَيْهِ فَالَهُ عَلَيْهَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ تَعَالَى أَنْهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّهُ مَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّهُ مَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الل

(رواه البخاري)

تنگدتی بڑھا دے اورا سے فتوں میں پھنسادے - پھراس کا بیرحال ہوا کہ وہ
یہ کہتا پھرتا تھا میں ایک پوڑھا آ دی ہوں مصیبت اور فتنوں میں پھنس گیا ہوں
مجھے حصرت سعد کی بددعا لگ گئی ہے - عبدالملک بن عمیر راوی حضرت جابر
بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدتوں بعد میں نے اسے دیکھا کہ اس کی
دونوں ابر ویں دونوں آ تکھوں پر آ پڑی تھیں اور وہ راستہ چلتی لڑکیوں کے
سامنے آ تا انہیں گھور تا اور انہیں آ تکھیں مارتا تھا - (بخاری وسلم)
حضرت سعد ملک کا دُعافر مانا کہ اگر اب آ تندہ زمانے میں قریش
کے ساتھ جنگ مقدرت ہوتو انہیں اسی زخم میں موت
سامنے میں موت
نصیب فرمادے

(۱۵۵۷) مثنام کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے بذر بعیہ حضرت عا کثیرٌ کے مجھ کو بیاطلاع دی ہے کہ سعد نے (جوبی قریظ کے معاملہ میں تھم مقرر ہوئے تھے) یہ دعا مانگی کہ الٰہی تو خوب دانا و بنینا ہے کہ مجھے گواس اس تو م کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ کوئی اور شےمجبوب نہیں جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی اوراس ذات اقدی کوانیخ وطن سے نکالاتھا الہی میرا گمان پیر ہے کہ تونے ان کے اور ہمارے درمیان جنگ ختم کر دی ہے اب اگر قریش کے ساتھ کسی جنگ کا آئندہ امکان باقی ہوتب تو مجھ کوان کے ساتھ جنگ کے لیے اور زند ہ رکھ اور اگر پیہ جنگ ختم ہو چکی ہوتو میرا زخم از سرنؤ ہرا کر دے اور اسی میں میری موت آجائے بیا کہنا تفا ( کہ نقد پر اللّٰی میں چونکہ جُنَّك كا خاتمہ ہو چكا تھا اور آئندہ قریش مدینہ پر چڑھ کر آنے کی ہمت ہار چکے تھے اس لیے ) ان کا زخم پھٹ گیا اور اس سےخون بہہ نکلا اور اس زور سے بہا کہ سحابہ کو گھبرا ہٹ سب سے پہلے اسی خون سے ہوئی جو بہہ کر ان کی طرف آیا۔اس وفت پیمنجد کے ایک خیمہ میں تھے جوپی غفار کا تھا توسب لوگ چیخ اٹھےا ہے خیمہ والویہ کیا ہے جوتمہاری طرف سے بہہ بہہ کر ہمارے پاس آ رہا ہے دیکھا تو پھر سعد کا زخم تازہ ہو کرخون بہار ہاتھا۔ آخراسی میں ان کی شہادت ہوگئی۔ (بخاری شریف)

## ارویٰ بنت اوس کے لیے سعید بن زید کا بددعا کرنا

(۱۵۵۷) - حضرت عروه بن الزبير رضى الله تعالى عنه كيتے ہيں كه سعيد بن زید بن عمرو بن تفیل ہے اروی بنت اوس کا جھگڑ ا ہوا اور وہ مروان بن الحكم كے ياش مقدمہ لے تئيں - دعویٰ بيتھا كەسعيد بن زيد نے ارویٰ کی کیچھز مین دیالی ہے۔ سعید رضی اللہ نتعالی عنہ کہنے لگے بھلا میں ان کی سچھ زمین داب لوں گا؟ درآ نحالیکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بن چکا ہوں - مروان نے یو چھا کہ آپ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فر ماتے سا ہے کہ جوشخص کسی دوسرے کی ایک بالشت بھر زمین بھی ز بردی داب لے گا تو قیامت میں ساتوں طبق زمین کے اسنے حصہ کا طوق اس کی گرون میں پہنا یا جائے گا - مروان نے بیرحد بیث سُ کر گہا اب میں آپ سے اس مقدمہ میں کوئی اور شہادت طلب نہیں کروں گا-حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی کہ اے اللہ! اگر پیعورت حموثی ہے تو اس کی آئیکھیں بٹ کر دے اور اسے اس کی زمین میں ہی موت د ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب تک وہ اندھی نہیں ہو لی اسے موت نہیں آئی - دوسری بدوعا یوں یوری ہوئی کہوہ اپنی اسی زمین میں ایک ون چلی جا رہی تھی بس ایک گڑھے میں جا گری اور مرگئی- ( بخاری مسلم )مسلم کی محمد بن زید بن عبداللّه بن عمر رضی اللهٔ عنهما والی روایت میں بھی یہی مضمون ہے اور بیبھی ہے کہانہوں نے اسے دیکھا کہ وہ اندھی ہو چکی تھی' او گوں ہے میسے کوڑی مانگتی پھرتی تھی اور کہتی تھی جھے حضرت سعید کی عدد علا لگ گئی ہے۔ اور جس زمین کے بارہ میں اس نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ برمقد مہ قائم کیا تھا اسی میں ایک کنو نمیں کے پاک ہے گزر رہی تھی کہ اچا تک اس میں گریٹ ی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گيا -

دعاء سعید ابن زید علی اروی بنت اوس (١٥٥٤) عَنُ عُرُوَةَ ابُنِ الزُّبَيْدِ اَنَّ سَعِيُدَ بُنَ زَيُدِ بُنِ عَمُوِو بُنِ نُفَيُلِ خَاصَمَتُهُ اَرُوَىٰ بِنُتُ أَوْسِ إِلْى مَرُوَانَ بُنِ الْحَكَمِ وَ ادَّعَتُ أَنَّهُ أَخَلَ شَيُبُ اللَّهِ أَرُضِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنُتُ اخُدُ مِنُ اَرُضِهَا شَيْتًا بَعُدَ الَّذِي سَمِعُتُ مِنْ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ مَاذَا سَسِعَتَ مِنُ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَبَدَكُمَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ آخَذَ شِبُرًا مِّنَ الْارُض ظُلُمًا طُوَّقَهُ إِلَى سَبُعِ اَرُضِيْنَ فَقَالَ لَهُ مَرُوَانُ لَا اَسُئَلُکَ بَيُّنَةً بَعُدَ هٰذَا فَقَالَ سَعِيدٌ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَتُ كَاذِبَةً فَاعُم بَصَرَهَا وَ اقْتُلُهَا فِي أَرُضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتُ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَ بَيْنَهُمَا هِيَ تَمُشِيُ فِينَ أَرْضِهَا إِذُ وَقَعَتُ فِي حُفُرَ ةٍ فَسَمَاتَتُ رُوَاهُ الشَّيْخَانِ وَ فِي رواية لىمسىلىم عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ وَ أَنَّهُ وَاهَا عَمُيَاءَ تَلُتَصِسُ الُجُدُدَ تَـ قُـوُلَ آصَابَتُنِيُ دَعُنُوَةُ سَعِيْدٍ وَ أَنَّهَا مَوَّتُ عَلَى بِنُو فِي الدَّارِ الَّتِيُ خَاصَمَتُهُ فِيُهَا فَوَقَعَتُ فِيُهَا فَكَانَتُ قَبُرَهَا.

#### الاسدو سفينة مولى رسول الله

#### صلوات الله و سلامه عليه

(۱۵۵۹) عَنْ سَقِينَةَ مَوُلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَكِبْنَا الْبَحْرَ فِى سَفِينَةٍ فَسَانُكَسَرَتِ السَّفِينَةُ فَوَكِبُتُ لَوْحًا مَنُ الْمُواحِهَا فَعَرَجَهَ فِي الْجُمَةِ فِيهَا اَسَدُ فَلَمُ الْمُواحِهَا فَعَرَبِينَ السَّفِينَةُ فَوَرَكِبُتُ لَوْحًا مَنُ الْمُواحِهَا فَعَرَبِهِ السَّدُ فَلَمُ الْمُواحِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَاطًا يَبُو مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَاطًا وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَاطًا وَالسَّهُ وَ عَمَوْ بِمَن كَبِهِ شِقْى فَمَا زَالَ يَعُمِونِ فِي وَيَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَاطًا وَاللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَاطًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَاطًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَاطًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَاطًا اللَّهُ عَلَى الطَّولِيُقِ هَمُهُمَ وَيَعَلَى الطَّولِيُقِ هَمُهُمَ وَالْمَالَ وَالْمَعْنِي عَلَى الطَّولِيُقِ هَمُهُمَ اللَّهُ عَلَى الطَّولِيُقِ هَمُهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّولِيُقِ هَمُهُمَ اللَّهُ عَلَى الطَّولِيُقِ هَمُهُمَ اللَّهُ عَلَى الطَّولِيُقِ هَمُهُمَ اللَّهُ عَلَى الطَّولِيُقِ هَمُهُمَ اللَّهُ عَلَى الطَّولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(رواه الحاكم)

## سفینه خادم رسول الله سلی الله علیه وسلم کا ایک شیر سے

#### آ مناسامنا

(۱۵۵۸) ابن منکدر رضی القد عند کا بیان ہے کہ روم کے ملک میں جناب رسول القد سلی القد علیہ وسلم کے خادم حضرت سفینہ رضی القد تعالی عند فوت سے کٹ گئے یا شاید قید ہو گئے وہ بھا گ کرادھرادھر فوج کی تلاش کر رہے تھے کہ اچا تک شیر ہے ان کا آ منا سامنا ہو گیا تو سفینہ نے کہا اے شیر! میں جناب رسول القد سلی وسلم کا خادم بول مجھے تو بیہ یہ صور تیں پیش جناب رسول القد سلیہ وسلم کا خادم بول مجھے تو بیہ یہ صور تیں پیش آ گئیں اس پر شیر اور آ گے بڑھا اور وہ پکھ منمنا رہا تھا یہاں تک کہ وہ شیر سفینہ کے بغل میں آ کر کھڑ اہو گیا جب وہ سی طرف سے کوئی آ داز سنتا تو اس کی طرف رخ کرتا پھر واپس آ کران کے ساتھ ساتھ چلے لگنا یہاں تک کہ حضرت سفینہ نے اپنی فوج یالی پھڑ وہ شیر بھی واپس چلا گیا ۔

#### (شرح السنه )

(۱۵۵۹) جناب رسول القد صلى القد عايد وسلم كے خادم سفينہ رضى القد تعالیٰ عنه بيان كرتے ہيں كہ ہم ایک مرتبہ سمندر كے سفر ہيں ایک کشتی ہيں بيتھے۔ النفاق ہے وہ کشتی تو مثلیٰ اور ہيں اس کشتی كے ایک تخته پر بیٹھ گيا اس تخته فيات ہو ہو كئي گو مثلیٰ ایک جھاڑئی كے قریب ڈال دیا جس ہیں شیر بھی تفاات دیکھ كو لے جا كر خشكی كی ایک جھاڑئی كے قریب ڈال دیا جس ہیں شیر بھی تفاات دیکھ كرتو جھے خوف آنے لگا مگر میں نے شیر سے كہاا ہے ابوالحارث! میں سفینہ ہوں سفینہ جناب رسول التد صلی التد عاید وسلم كا خادم - بیتن كر اس فينہ ہوں سفینہ جناب رسول التد صلی التد عاید وسلم كا خادم - بیتن كر اس فينہ ہوں سفينہ جناب رسول التد صلی التد عاید وسلم كا خادم - بیتن كر اس فينہ ہوئے اپنا كند ھا ہلایا - گویا وہ بجھے راستہ دکھا رہا تھا يبال تک كہ اس نے بچھے راستہ پر پہنچا دیا - جب وہ بچھے راستہ تک پہنچا چکا تو وہ وہ ایک بارگر جا تو میں سجھ گیا کہ وہ بچھے رفضت کر بھی اس کے کھے راستہ تک پہنچا چکا تو وہ وہ ایک بارگر جا تو میں سجھ گیا کہ وہ بچھے رفضت کر بینچا دیا تو میں سجھ گیا کہ وہ بجھے رفضت کر بینچا دیا تو وہ وہ ایک بارگر جا تو میں سجھ گیا کہ وہ بچھے رفضت کر بینچا دیا تو میں سبھھ گیا کہ وہ بچھے رفضت کر بینچا دیا تو میں سبھھ گیا کہ وہ بچھے رفضت کر بینچا دیا تو میں سبھھ گیا کہ وہ بچھے رفضت کر بینچا دیا تو میں سبھھ گیا کہ وہ بھو کے دو سب

(ماتم)

## بعض شہداء کا آسان پراُٹھالیا جانا

الموران عروہ رضی اللہ تعالی عند بیر معونہ کے واقعہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب اس میں شہاوت کا بازارگرم ہوا تو عامر ابن الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شہید کی طرف اشارہ کر کے بو چھا یہ کون صاحب ہیں۔ اس پرعمرہ بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ بیت عامر بن فہیرہ ہیں انہوں نے کہا میں نے اس لیے دریافت کیا تھا کہ شہادت کے بعد میں نے پچشم خود معائنہ کیا کہ ان کا جشمبارک آسان کی طرف اتنی دیر تک اٹھایا گیا کہ وہ زمین و آسان کی طرف اتنی دیر تک اٹھایا گیا کہ وہ زمین و آسان کے درمیان مجھ کونظر آتا رہا 'تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر لا کررکھ دیا گیا۔ ای فتم کا واقعہ جو حضزت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے واللہ کے متعلق ہے۔ آئخضرت صلی اللہ تعالی عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے واللہ کے متعلق ہے۔ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پر گر تیو زاری نہ کہ وہ آسان پر اٹھا ہے گئے۔

حضرت حرام اوران کے نیز ہ لگنے کے بعدان کا قول
(۱۵ ۱۱) انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے میں نے خود سنا ہے کہ ' بیر معونہ' کے غزوہ میں حرام رضی اللہ بتعالی عنہ کے جورشتہ میں ان کے ماموں لگتے تھے جب نیز ہ لگ کر پار ہو گیا تو انہوں نے خارج شدہ خون لے کرا پنے منہ اور میں پر پرل کر (ایک ہیئت محمودہ کے باتی رکھنے کے لیے ) فرمایا رب بعبہ کی شم میرا کام تو بن گیا۔

رفع بعض الشهداء الى السماء (١٥٦٠) عَنُ عُرُوَةً قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِيْنَ بِئُو مَعُوْنَةَ وَ أُسِرَ عَمُر و بُنُ اُمَيَّةَ الضَّمُرِئُ قَالَ لَهُ عَامِرُ بُنُ الطَّفَيُلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ مَنُ هٰـذَا فَاشَارَ اللِّي قَتِيُلِ فَقَالَ لَهُ عَمُرُو بُنُ اُمَيَّةَ حَادًا عَامِرُ ابْنُ فُهَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فَـقَالَ لَقَدُرَ أَيُّتُهُ بَعُدَ مَاقِيِّلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حُتُّى آنَّى لَا نُعظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيُنَهُ وَ بَيْنَ الْاَرُضِ ثُسمًّ وُضِعَ السخ و في ص ۵۸۴ من البحاري قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبُدِاللَّهِ اَبِي جَابِرٍّ لَا تُبُكِيُّهِ أَوْ مَا تُبُكِيُّهِ مَا زَالَتِ الْمَلائِكَةُ تُظِلَّهُ بِٱجۡنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ. قول حرام لما طعن يؤم بئر معونة (١٥٦١) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ سَمِعَهُ يَقُولُ لما طُعِنَ حِرَامُ بُنُ مِلْحَانَ وَ كَانَ خَالُهُ يَوُمَ بِئُس مَعُوْنَةَ قَالَ بِالدَّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجُهِهِ وَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ فُزُتُ وَ رَبُّ الْكَعْبَةِ. (رواه البحاري)

(۱۵۲۰)\* ان دونون دا قعات میں آسان پراٹھائے جانے کی تصریح جو پچشم خود در بھنے دالا ہے دہ ان کوایک کرامت کے طور پرنقل کرتا ہے۔ اب آپ کا دل جو چاہے ان کی تاویلات کرتا پھرے - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا سوال تو اب جدید دا قعات کے سامنے لغو ثابت ہو چکا ہے اور عنقریب ان کے بزول کے بعد تو ختم ہی ہو جانے والا ہے۔ وَ مَا قَدَرُ و اللّٰهَ حَقَّ قَدُرِ ہ - زیادہ کیا لکھا جائے - مسلما نوں کا بیان داسلام کا نوحہ کس سے کیا جائے - جو قوم مجزات و کرامات کی تاریخ بھی اپنی آ تھوں کے سامنے رکھا کرتی تھی اب وہی اس میں شہمات نکالتی نظر آر ہی ہے۔ اِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

۔ بار اس کرامت پر بھی نظر زال لیجئے کہ وہ قلب کتنے پاکیزہ ہوں گے جورا و خدامیں زخم کھا کرمزے لے لے کر بقول اکبرالہ آباد کی فر مار ہے ہوں ۔

وہ تم ہیں تڑ ہے میں جنہیں آتی ہولذت یوں آپ کی شمشیر کے ہل تو بہت ہیں لاہ ....

ابوطلحه وتغشى النعاس اياه يوم احد (١٥٦٢) عَنْ اَبِي طَلْحَةَ قَالَ كُنْتُ فِيُمَنُ تَغَشَّاهُ النُّعَاسُ يَوُمَ اُحَدٍ حَتَّى سَقَطَ سَيُفِي

الحُدُهُ. (رواه البخاري ص ٥٨٢)

الحفظ عن البجن و الشياطين

صِنُ يَسِدِى مِسَوَارًا يَسْقُطُ وَ اخْدُهُ وَ يَسْقُطُ وَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفُظِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفُظِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفُظِ زَكُوةِ رَمَىضَانَ فَاتَانِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُفُو مِنَ الطَّعَامِ فَاخَذُتُهُ وَ قُلُتُ وَ اللَّهِ لَا رُفَعَنَّكَ الطَّعَامِ فَاخَذُتُهُ وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا رُفَعَنَّكَ الطَّعَامِ فَاخَذُتُهُ وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا رُفَعَنَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَلِي حَاجَةً لَيْ عَيَالٌ وَ لِنَى حَاجَةً لَمُ عَيْدُ وَ عَلَى عَيَالٌ وَ لِنِي حَاجَةً لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

## غزوهٔ احد میں ابوطلحہ پر نبیند طاری ہوجانے کاواقعہ

(۱۵۶۲) ابوطلحہ ٔ بیان کرتے ہیں کہ غزوۂ احد میں جن لوگوں پر نبیند طاری ہوئی ان میں سے ایک میں بھی تھا حالت میتھی کہ میر ہے ہاتھ سے تکوار بھی گری جاتی تھی وہ گرتی اور میں اس کواٹھا تا اور پھر گرتی اور میں پھر اس کو اٹھا تا اور پھر گرتی اور میں پھر اس کو اٹھا تا - ( بخاری شریف )

#### جن اورشیاطین سے حفاظت

(۱۵۶۳) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ رمضان کے مال کی گرانی کرنے پرمیری تعیناتی فرمادی علیہ وسلم نے زکوۃ رمضان کے مال کی گرانی کرنے پرمیرکراس مال میں سے میں کیاد کھتا ہوں کہ ایک شخص نے آ کرا پینے لیب بھر بھر کراس مال میں سے چرانا شروع کیا میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا تجھ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیش کروں گا تا کہ اس چوری کی سز اللے اس پروہ (خوشامدانہ طریق پر) کہنے لگا کہ میں بہت مختاج بعنی مستحق زکوۃ آ دمی ہوں اور بال

للے .... یہاں دیکھئے وہ خون جس پر ناپا کی کاظلم لگایا جا سکتا ہے''حرام'' کس مزے ہے اس کواپنے منہ اور سر پر ٹل ٹل کر کیا فر ماتے جاتے ہیں اور مرتے مرتے وہ کُلمہ فر ماتے ہیں جوان جسے ہوشمند کے منہ ہے ہی نکل سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے گام را وِ خدا میں زخم کھا کر بنا کرتے تھے۔ کسی گرامت کے مقابل اس کرامت کور کھا جا سکتا ہے۔ گر وہ نظریں کم ہیں جوان کرامتوں کی طرف اٹھتی ہوں۔ اس کرامت کی قند روہی کر بنکتے ہیں جو حب الہی کا پچھ نشور کھتے ہوں۔ آن کہ چشد دائد۔

(۱۵۲۲) ﷺ مین جنگ کے حال میں نیند کا آینا بھی ایک کرشمہ قدرت تھا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا اور یہاں ایک جلیل القدر صحابی صرف اس اعجاز کی تقدریق کے لیے نہیں بلکہ کرامت کے طور پراس کوؤ کررہا ہے کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہے ایک تھا جن کے ساتھ سے بجیب واقعہ بیش آیا ورنہ جنگ اوروہ بھی بزیمت کی جنگ میں بھی نیند آسکتی ہے مگر نیند کے مارے میرا حال بی تھا کہ میرے ہاتھوں سے میری بلوار تک چھوٹ کر گر کر قرتی تھی ۔

(۱۵۹۳) ﷺ عالم روحانیات کے بجائبات ہیں یہاں جن انسانی شکل میں مشکل ہوکر آیا اوراس کی گرفتاری اور چوری کا داقعہ بھی ناہت ہوا خور دامل میں ابو ہریرہ کی روحانیت کا دخل ہویا اس شیطان کے ضعف کا مگر اس ایک واقعہ کو پڑھنے والے بیا ندازہ کرلیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دور میں واقعات کی نوعیت کیاتھی اور آب کی نبوت کا اثر شیاطین پر کیاتھا اور آبیۃ الکری کا اثر اس وقت کیاتھا اور اب کیا ہے اللہ علیہ واقعات کی نوعیت کیاتھی اور آبیہ کی نبوت کا اثر شیاطین پر کیاتھا اور آبیۃ الکری کا اثر اس وقت کیاتھا اور اب کیا ہو اور کیوں؟ اور آبیۃ الکری کے خصائص کہاں سے معلوم ہوئے - ان سب کے علاوہ وینوی انتظام پھر اس میں افسر متعلقہ کا افتیار اور آپ کی خدمت میں اطلاع اس پر آپ کا اس کے کذب پر تین دن تک مطلع فر ماتے رہنا مگر مستحق زکو 3 کو ندرو کنا اور تین بار کا خاص عدد دلموظار کھنا اور تیں جواس وقت قابل اشارہ بھی نہیں -

بيج دار ہوں - مجھے اس پر رحم آ گيا اور اس کوجھوڑ ديا - مبح کو جب آ پ صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا تؤ آپ صلى الله عليه وسلم نے از خود سير سوال کیا کہوا ہو ہررے ہ وہ شب والاتمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے جو ہات تھی عرض کر دی کہ اس نے اپنی جاجت اور بچوں کا ذکر کیا تو میں نے رحم کھا کر اس کوچھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے یقین کرلیا کہ آج وہ ضرور پھر آئے گا کیونکہ آپ میہ ارشا دفر ما چکے تھے کہ وہ چھرآئے گا۔ چنانچیہ میں نے اس کی آند کا انتظار کیا تو جیبا فرمان ہوا تھاوہ آیا بھروہی حرکت شروع کردی - میں نے پھراس کو پکڑ کے آپ کے سامنے پیشی کے لیے کہااس نے پھروہی اپنی حاجت مندی اور بچوں کی شکایت کی آخر مجھ کو پھر رحم آگیااور میں نے پھراس کور ہا کردیا۔ صبح کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا کہوا بو ہریزہ وہ رات والا قیدی کدھر گیا؟ میں نے جو بات تھی و وعرض کر دی کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم اس نے اپنی بڑی ضرورت اور عیال داری کا اظہار کیا ۔ میں نے رحم کھا کراس کو پھرر ہا کر دیا۔ آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہوہ پھرآ نے گا اوراس نے جو کہا حصوب بکا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد وہ ضروراً ئے گا چنانچے تیسری ہار میں نے اس کا پھرا نظار کیا' اس نے آ کر پھر وہی حسب معمول حرکت شروع کر دی میں نے پھراس کوگر فتار کرلیااور کہا کہ اب تین بار ہو چکا اب میں تجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کر کے رہوں گا تو ہر بار نہ آنے کا وعدہ کر لیتا ہے اور پھر آجا تا ہے وہ بولا اب تو مجھے معاف کر دواور میں تم کو چند کلمات بتا تا ہوں جوتم کو فقع بخش ہوں گے میں نے کہا بتاؤ - اس نے کہا بستر پر کیٹنے وقت آیۃ الکری شروع ، يه آخرتك يرط طليا كر- الله لا إله إلا هُوَ الْحَيِّ الْقَيْوُمُ الح توالله تعالى کی طرف ہے صبح تک ایک فرشتہ تم پر تگران مقرر رہے گا اور تمہارے پاس شیطان نہ پھٹک سکے گا اور اس پر میں نے اس کور ہا کر دیاضیح کو پھر آ پ صلی الله عليه وسلم نے صورت حال دريافت كى ميں نے عرض كى كه وہ بڑى معذرت کے بعد یہ کہنے لگا مجھے حجوز دونو میں تم کو چند کلمات ایسے بتاؤں گا

شَدِيُدَةٌ قَالَ فَخَلَيْتُ عَنْهُ فَاصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَاهُوَيُوَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ شَكِي حَاجَةً شَدِيُدَةً وَعَيَا لَا فَرَحِمُتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيُكَ أَقُالَ فَإِنَّهُ قَدُ كَذَبَكَ وَ سَيَعُوُدٌ فَعَرَفُتُ اَنَّهُ سَيَعُوُدُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدُتُهُ فَجَعَلَ يَخُثُو مِنَ الطَّعَامِ فَاخَذُتُهُ فَقُلُتُ لَا رُفَعَنَّكَ اللَّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَدَعُنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَ عَلَيَّ عَيَالٌ وَ أَنَّىٰ لَا أَعُودُ فَرَحِمْتُ أَفَخَلَيْتُ سَبِيُكَهُ فَاصَبَحُتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ۗ يَا اَبَاهُوَيُونَ ۗ مَا فَعَلَ اَشِيُرُكَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَى حَاجَةً شَدِيُدَةً وَعَيَالًا فَرَحِمُتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيُهُ لَهُ قَالَ المَا قَدُ كَذَبَكَ وَ سَيَعُودُ فَرَصَدُتُّهُ الشَّالِثَةَ فَجَعَلَ يَحُثُو مِنَ الطَّعَامِ فَاخَـلُتُهُ فَقُلُتُ لَا رُفَعَنَّكَ إِلَى رَسُؤُلِ اللَّهِ ۗ هٰذَا اخِرُ ثَلْثِ مَوَّاتِ إِنَّكَ تَزُعَمُ لَا تَعُوُدُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعُنِيُ أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللُّهُ بِهَا قُلُتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَّا اَوَيُتَ اِلَى فَرَاشِكَ فَاقُرَأُ ايَّةَ الْكُوْسِيُّ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُ وَ الْحَيُّ الْقَيُّوُمُ حَتَّى تَخْتِمَ الْآية فَإِنَّكَ لِا يَـزَالُ عَـلَيُكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَ لَا يَقُرُبُكَ شَيُطَانٌ حَتْبَى تُصُبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَةُ فَاصَبَحُتُ فَقَالَ لِئُ رَسُولُ اللَّهُ مَا فَعَلَ اَسِيُسُ كَ الْبَارِحْةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ

آنَّهُ يُعَلَّمُ يَكُلِمَاتٍ يَنْفَعُنِى اللَّهُ بِهِ فَخَلَيْتُ اللَّهُ بِهِ فَخَلَيْتُ اللَّى اللَّهُ يَعَلَمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

جوتم کونفع دیں میں نے وہ کلمات اس سے پو چھے تو اس نے سوتے وقت آیۃ الکری پڑھے کے لیے بتایا اور بید کہا کہ اس کے اثر سے صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک فرشتہ گران رہے گا اور کوئی شیطان تہہارے پاس نہ پھٹک سکے گا۔ اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایس اچھی اچھی باتوں کی بڑی حرص رہا کرتی تھی اور اس لیے میں نے بیس کراس کو رہا کرو یا۔رسول اللہ سلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بالکل تج کہا گر میا جوہ ہوتی را توں سے بعد فرمایا ابو ہر رہا ہوا ہے بھی ہوتین را توں سے بدیا تیں کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی جی نہیں فرمایا کہ بیا تک دراصل بیہ شیطان تھا۔

#### ( بخاری شریف )

## حضرت خبيب اورحضرت عاصم كى شهادت كاواقعه

(۱۵۲۳) ابو ہربر ہ فرماتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے ایک جھوٹا سا الشکر بنا کر جاسوت کے لیے بھیجا اور اس پر عاصم ابن ٹابت رضی القد عنہ کوا میر مقر رکیا اسکو جاسم بن عمر کے داوا لگتے ہیں۔ نشکر کا بید سنہ چلتے چلتے جب عسفان اور مکہ کے درمیان پہنچا تو بنولیوان کو جو ہذیل کے خاندان سے تصان کی خبر کی گئی انہون نے سو آ دمی تیرانداز ساتھ لے کران کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب و وایک منزل پر پہنچ تو وہاں اثر کر کھوروں کی بچھ گھلیاں پڑی ہوئی پائیں جو بیلوگ مدینہ طیب سے تو وہاں اثر کر کھوروں کی بچھ گھلیاں پڑی ہوئی پائیں جو بیلوگ مدینہ طیب سے اپنے داشن میں لے گئے تھے ہی ان کود کھی کر بیلوگ تا ڈیٹے کہ بیمد بینہ کی کھوریں ہیں جو بیلوگ کے کہ بیمد بینہ کی کھوریں جیل اور ہونہ ہوائی راستے سے ان کا گذر ہوا ہے لہٰ داان کے پیچھے چل دیے یہاں بیک کہان کو جا بکرا – عاصم نے بید کھی کرا ہے دفقاء کے ساتھ ایک بیت زمین کی بیک کہان کو جا بکرا – عاصم نے بید کھی کرا ہے دفقاء کے ساتھ ایک بیت زمین کی آٹر لی – ان لوگوں نے آ کر عاصم اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل لیا اور ان کے ساتھ وں کا گھیرا ڈائل کیا گھر وائل کیا گھیرا ڈائل کیا کیل کے ساتھ وں کیا گھر کیا گھر کیا تھی کیا کیا کیا کیا کیا گھر 
(۱۵) ﷺ حضرت ضیب کے اس واقعہ میں کئی کئی کرامات بلکہ مجمز ہ کاظہور ہے جن کو دیکھنے کے لیے نظرعبرت درکار ہے۔ (۱) جولوگ اپنے عہد کے بڑے پابند تھے ان کافروں نے کس طرح عہد شکنی کی؟ پھر دوسرے کھار کے معاہدوں پراعتا دکر بینھنا کتنی بڑی عظیم الشان ملطی ہے۔ ایک صحابی شردع سے ان کے چکموں میں نہ آسکے اور جنہوں نے اس کوایک قابل اعتا در سم مجمی تھی انہوں نے ان کی بات مان کراس کا جو خمیاز ہ بھگٹنا تھا بھگٹا۔ (۲) اب حضرت خبیب گی راست بازی اور دیانت کو ہلا حظہ فرمائے کے فرصت کو نیمت سمجھ کراس بچہ کو قبل کہ جس

ساتھ عہد کیا کہ اگرتم کسی جھگڑے کے بغیر آج سامنے آجاؤ تو ہم تم میں سے ا کی آ دی کوبھی قبل نہ کریں گے۔اس پر عاصم بولے میں تو کا فرون کے عہد میں آ نائبیں جا ہتا۔اور یوں دعا کی البی اپنے رسول کو ہمارے حال کی خبر کروے۔ اس کے بعدان لوگوں نے جنگ اور تیرا ندازی شروع کر دی پہاں تک کہ عاصم مع سات آ دمیوں کے تیروں سے شہید ہو گئے خبیب ؓ اور زیڈاورا یک شخص اور تھا ان مینوں نے کا فروں کے عبد میں آنا قبول کرلیا۔ جب انہوں نے بورایوراعہد کر لیا توبیان کے پاس آاتر ہے۔جب کا فران پر قابض ہو گئے تو انہوں نے انہی کی کمانوں کی تانتیں اتار کرانہیں ہے باندھ لیا۔ تیسر مے خص نے کہا جوان دو کے ساتھ تھا کہ یہ پہلی غداری ہے اس لیے اس نے اس بات سے صاف انکار کرویا کہ ان کے ساتھ جلے کا فروں نے تھینچ کراس پر زور دیا کہ ان کے ساتھ چلے مگراس صخص نے نہ مانا اس لیے انہوں نے اس کومل کرڈ الا-اب رہے خبیب اور زیڈ تو صرف ان دونوں کو لے کر کفار چلے اور ان کو مکه مکرمہ کے بازار میں لا کر چے دیا-خبیب کو بنوالحارث بن عامر نے خرید لیااوراس کی وجہ بیہوئی کہان ہی خبیب ﷺ نے جنگ بدر میں عارث کوتل کیا تھا' بیخبیب بنوالحارث کے پاس قیدی بن کرر ہے یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے ان کے آل کرڈا لنے کا پختہ مشورہ کرلیا تو ضبیب " نے بنات حارث ہے زیر ناف صاف کرنے کے لیے استراعاریاً ہانگا- ایک عورت نے سادگی میں استرالا کران کو دے دیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس کا ایک بح کہیں اس کی غفلت ہے گھٹ تا گھٹ تا ان کے باس جا پہنچا-انہوں نے اس کوا تھا کراپنی ران کے اوپر بٹھالیا۔ میں نے جب بید یکھاتو میں گھبراگئی ( کہبیں سے اں کوئل نہ کرڈالیں )استراتوان کے ہاتھ میں موجود ہی تھا-میری بیگھبراہٹ دیکھ کر خبیب نے کہا کیاتم کومیری جانب ہے اس کا خطرہ ہے کہ میں اس معصوم بیچے کول

لَـجَـنُـوُ اللِّي فَدُفَدٍ وَجَاءَ الْقَوُمُ فَاحَاطُو اللَّهِمُ فَقَالُوا لَكُمُ الْعَهُدُ وَ الْمِيثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمُ إِلَّيْنَا ٱلَّانَـهُتُـلَ مِنْكُمُ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ أَمَّا أَنَا فَلَا أَنُسْوِلُ فِسَى ذِمَّةِ كَسَافِسٍ. ٱللَّهُمَّ انحبرٌ عَنَّا رَسُولَكَ فَـقَاتَـلُـوُهُمُ فَرَمَوُهُمُ حَتَّى قَتَلُوُا عَاصِمًا سَبُعَةَ نَفَوْلِهِا لنَّبُلِ وَ يَقِىَ خُبَيُبٌ وَ زَيُلٌ وَ رَجُلٌ اخَرُفَا عُطَوْهُمُ الْعَهُدَ وَ الْمِيُثَاقَ فَلَمَّا ٱعْطَوْهُمُ الْعَهُدُ وَ الْمِيْثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمُ فَيلَمَّا اسْتَمْكُنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوُ تَارَقِسِيَّهِمُ فَرَبَطُوهُ مُ مَهِا فَهَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُ مَا هَٰذَا أَوَّلُ الْغَدُرِ فَابِي أَنْ يُصُحَبِهُمُ فَجَرَّ رُوهُ وَ عَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمُ فَلَمُ يَنْفُعَلُ فَقَتَلُوهُ وَ ٱنُطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَ زَيُدٍ حَتَّى بَاعُنوُهُمَا بِمَكَّةَ فَاشْتَراى خُبَيْبًا بَنُو الْحُرِثِ بُنِ عَامَرِ بُنِ نَـوُفَلِ وَ كَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتُلَ الخرِثَ يَوُمَ بَدُرٍ فَمَكَثَ عِنْدَهُمُ ٱسِيُرًا حَتَّى إِذَا ٱجُهِمَ عُوا قَتُلَةً إِسْتَعَارَ مُؤْسِى مِنُ بَعُضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَجِدُّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتُ فَغَفَ لُتُ عَنُ صَبِيَّ لِيُ فَدَرَجَ اِلَيُهِ حَتَّى آتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزُعَةً غَرَفَ ذَاكَ مِنْيُ وَ فِي يَدِهِ الْمُؤسِّى فَقَالَ

لا ..... کرنے کی بجائے بڑے آ رام ہے اپنے زانو پر بٹھالیا اوران بز دِاوں کواظمینان دلایا کہ بیے خبیب اسلام قبول کرنے کے بعداب کوئی ووسراخبیب ہو چکا ہے محض کن جذبہ انتقام ہے کوئی بات خلاف بٹر بعت کر سکے یہ مکن نہیں۔ (۳) پھر یہ بٹنی بڑی کرامت ہے جواگران کی زبانی اوا ہوتی تو متر دووں کو یہاں تر دوکرنے کی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی مگر یہاں تو آ ماد وُقتی اس بات کی شہادت و بینے پرمجبور ہیں کہ ہم نے بے موسم میو وَ جات ان کو کھاتے مشاہدہ کیا اور ہمارا یقین ہے کہ اس برب نے ان کو بیرز تی غیب سے پہنچایا تھا جس نے حضرت مریم کے لئے ....:

اَتَخُشَيْنَ اَنُ اَقُتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِاَفُعْلَ ذَاكَ اِنَ شَاءَ اللَّهُ وَكَانَتُ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ اَسِيْرًا قَطَّ خَيْدًا مَنُ خُبَيْبٍ لِقَدُ رَأَيْتُهُ يَا كُلُ مِنْ قِطَفِ عَيْدًا مَنْ خُبَيْبٍ لِقَدُ رَأَيْتُهُ يَا كُلُ مِنْ قِطَفِ عِنْسِ وَ مَا بِمَكَّةً يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَ اِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي عَنْسِ وَ مَا بِمَكَّةً يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَ اِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي اللَّهُ لَمُوثَقٌ اللَّهُ فِي اللَّهَ حَدِيشِدِ وَ مَا كَانَ اللَّا رِزُقُ رَزُقَهُ اللَّهُ فِي اللَّهَ حَدِيشِدِ وَ مَا كَانَ اللَّهُ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَف فَي اللَّهُ مَنْ الْحَرَمِ لِيقَتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كُانَ اللَّهُ مَا كُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِكُولُولُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكُولُولُ مَا اللَّهُ مُلِكُولُولُ مَا الللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُو

فَلْسُتُ أَبَالِي حِيْنَ اَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى آيُ جَنْبٍ شِقَ كَانَ لِلْهِ مَصْرَعِي عَلَى آيَ جَنْبٍ شِقَ كَانَ لِلْهِ مَصْرَعِي وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإلْهِ وَ اِنْ يَشَاءُ وَ اَلَى يَشَاءُ يَسَاءُ عَلَى اَوْ صَالِ شَلُو مُمَزَّع يَسَادٍ كَ عَلَى اَوْ صَالِ شَلُو مُمَزَّع يَسَادٍ كَ عَلَى اَوْ صَالِ شَلُو مُمَزَّع يَسَادٍ ثُمَ قَامَ اللهِ عُقْبَهُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَ بَعَثَت ثُمَ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَ بَعَثَت فَى الله عَاصِمِ لِيُوْتَوُا بِشَىءٍ مِنْ جَسَدِه قَرَيْسُ إلى عَاصِمٍ لِيُوْتَوُا بِشَىءٍ مِنْ جَسَدِه يَعْدِ فَوْنَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِثْلُ يَعْدِ فَعَرَبُهُ مِنْ رُسُلِهِمُ مِثْلَ الشَّهُ عَلَيْهِمُ مِثْلَ الشَّهُ عَلَيْهِمُ مِثْلَ الشَّهُ عَلَيْهِمُ مِثْلَ الشَّهُ عَلَيْهِمُ مِثْلَ الشَّهُ عِنْ رُسُلِهِمُ فَلَمُ الشَّلَةِ مِنْ الدَّهُ عَلَيْهِمُ مِثْلَ الشَّهُ عِنْ رُسُلِهِمُ فَلَمُ الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَلَمُ الشَّلَةِ مِنْ الدَّهُ مِنْ الدَّهُ عَلَيْهِمُ فَلَمُ الشَّهُ عِنْ رُسُلِهِمُ فَلَمُ الشَّهُ عِنْ رُسُلِهِمُ فَلَمُ الشَّهُ عَلَيْهِمُ مَثَلُ الدَّهُ عَلَيْهِمُ فَلَمُ الشَّهُ عَنْ رُسُلِهِمُ فَلَمُ الشَّهُ عِنْ رُسُلِهِمُ فَلَمُ الشَّالِةِ مِنْ رُسُلِهِمُ فَلَمُ الشَّهُ عَلَيْهِمُ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَلَمُ الشَّالِةِ مِنْ الدَّهُ اللهُ مَعْمَدُهُ عِنْ رُسُلِهِمُ فَلَمُ الشَّالِةُ مِنْ رُسُلِهِمُ فَلَمُ اللهُ المَالِهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَلَمُ اللهُ اللهُ المَالِهُ عَلَيْهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ الله

کر دول گا؟ ایسا جرم مجھے ہے نہیں ہوسکتا انشاء اللہ تعالیٰ اس عورت نے کہا کہ میں نے اس قیدی سے بڑھ کر بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کوانگور کا خوشہ كهات ہوئے چشم خود و يكھاہے حالا نكه اس موسم ميں انگوروں كا مكه مكرمه ميں كہيں نام ونشان نەتھا-ادھرو ەلوہے كى زنجيروں ميں بندھے ہوئے كہيں جا كرخود لابھى نہیں سکتے تھے پھراں کےعلاوہ اورصورت کیا تھی جاسکتی تھی کہوہ اللہ تعالیٰ ہی خود ان کو کھلاتا تھا (جیسے بے موسم کھل حضرت مریم علیہا السلام کو ملا کرتے تھے ) اس کے بعد حضرت ضبیب کوانہوں نے حرم سے باہر نکالا تا کہان کوٹل کرسکیں (حرم کے اندر میمکن نه تفا (اس وفت حضرت خبیب نے فرمایا کدا چھا مجھے دور کعتیں نماز پڑھ لینے دو نماز کے بعدان کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا اگریم لوگوں کو پیخطرہ پیدانہ ہوتا کہ میں کہیں اپنی موت ہے گھبراہٹ میں در کرر ہاہوں تو پیدر کعتیں اور کمبی پڑھتا۔اس واقعد کی بناپر ضبیب میلے وہ مخص تھے جول سے پہلے دور کعتیں پڑھنے کا طریقہ ڈال گئے اس کے بعد بیدعا ما نگی الہی ان غداروں کو چن چن کر مار پھر بیاشعار پڑھے \_ جب میں مسلمان مروں تو پھر مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری موت راہ مولی میں کس کروٹ پر ہتی ہے یہ بات ای کے قضہ قدرت میں ہے کہ اگر وہ جاہے تو يور يور شده بذيول مين بركت عطا فرمائ اس کے بعد عقبہ بن الحارث نے کھڑے ہوکر حارث کے بدلے میں ان کوتل کر دیا۔ ادھر قریش نے لوگ روانہ کیے کہا گر ہو سکے تو وہ عاصم کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر لے آئیں تا کہ وہ اس کوشنا خت کر کے اپنا دل ٹھنڈا کرسکیں مگر کھا ظت الٰہی نے ان کا بال بھی برکا ہونے نہ دیا۔ یہی عاصمؓ وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں ان کی بڑی بڑی شخصیتوں میں ہے ایک کوئل کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی

للنے .... پاس بے موسم میوے دیکھ کراس سوال پر مجبور کر دیا تھا ''نے اَسٹ اُنٹی اَنٹی دائٹ اُنٹی اَنٹی ملک اُنٹی کا سے موسم میوے دیکھ کراس سوال پر مجبور کر دیا تھا ''نے اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی ہوتا' کی جبر سالگ کا ۔ (۵) موت فطرۃ ایک حضرت ضبیب کواس کے تذکرہ کرنے کی طرف کوئی توجہ نظر نہیں آتی ۔ اِنہیں شوق اٹھتا ہے تو صرف تھوڑی کی جبر سالگ کا ۔ (۵) موت فطرۃ ایک دہشت کی چیز ہے مگر ایک مسلمان کو و و اتنی پیاری ہے کہ اس کے شوق میں اس کو نماز و ان کا طول دینا بھی پیند نہیں ہوتا' یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ بہر سالگ کی سنت ان کو زیادہ پیاری تھی یا جا مشہادت پینے کا شوق زیادہ پیار اٹھا یہ جو ہے گھی ہے کیسی قوم کو کیسا بناویا۔ (۱) یہ اس کے مقدس جسم کی الیسی محیر العقول طرح نگر ان کی جائے اور دشمنوں لاہے ....

يَـقُدِرُوُا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. (رواه البحاري ص ٩٦٥ و قدمر في البحاري على ص ٤٢٧ بتغير يسير)

#### استنارة العصافي ظلام الليل

(١٥٦٥) عَنُ أَنْسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ وَجُلِيْنٍ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُ مَا عَبَّا لُهُ بُنُ بِشُرٍ وَ أَحُسِبُ وَسَلَّمَ أَحَدُهُ مَا عَبَّا لُهُ بُنُ بِشُرٍ وَ أَحُسِبُ النَّالِيقُ أَسَيْدُ بُنُ حُصَيْرٍ فِى لَيُلَةٍ مُظُلِمَةٍ وَ النَّالِيقُ أَسَيْدُ بُنُ حُصَيْرٍ فِى لَيُلَةٍ مُظُلِمَةٍ وَ النَّالِيقُ أَسَيْدُ بُنُ حُصَيْرٍ فِى لَيُلَةٍ مُظُلِمَةٍ وَ النَّالِيقُ أَسَيْدُ بُنُ مُصَلَّى اللَّهُ مَنْ لَيُلَةٍ مُظُلِمَةٍ وَ مَعَهُ مَا عِمُلُ الْمِعْمَدِ الْحَيْنِ يُضِينَانِ بَيْنَ اللَّهُ مَعْ كُلُ وَاحِدٍ النَّيْ وَالْحِدِ مَنْ اللَّهُ مَا فَلَكُمَ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ مَا وَاحِدٍ مَنْ اللَّهُ مَا وَاحِدُ حَتَى اللَّهُ مَا وَاحِدُ حَتَى اللَّهُ مَا وَاحِدُ حَتَى اللَّهُ مَا وَاحِدٍ مَنْ اللَّهُ مَا وَاحِدُ حَتَى اللَّهُ مَا وَاحِدُ وَاحِدُ مَا فَلُكُمُ وَاحِدُ مَا فَلَاهُ مَا وَاحِدُ حَتَى اللَّهُ مَا وَاحِدُ مَا فَاحِدُ حَتَى اللَّهُ مَا وَاحِدُ مَا فَاحِدُ حَتَى اللَّهُ مَا وَاحِدُ مَا فَاحِدُ مَا فَاحِدُ حَتَى اللَّهُ مَا وَاحِدُ مَا فَاحِدُ حَتَى اللَّهُ مَا وَاحِدُ مَا فَاحِدُ حَتَى اللَّهُ مَا وَاحِدُ مُ الْحِدُ مَا فَاحِدُ وَاحِدُ مَا فَاحِدُ مَا مَا مَا مُولُولُولُ مَا مُعْلَقُهُ وَاحِدُ مُواحِدُ مِنْ مَا فَاحِدُ مَا مَ

جفاظت یوں کی کہ ایک تکھیوں کا چھتہ سائبان کی طرح ان کے جسم پرمسلط کر دیا جن کی وجہ ہے و دان کے جسم کا بچھنہ بگاڑ سکے۔ (بخاری شریف) اندھیری رات میں عصا کاروشن ہوجا یا

(۱۵۲۵) حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے نظے آپک کا ہام میں اند بن معنا دبن بشر' تھا اور دوسرے کا نام جہاں تک میرا خیال ہے'' آسید بن حضیر' تھا۔ رات بہت تاریک تھی مگر خدا کی قدرت کہ ان کے ساتھ ساتھ جراغوں کی طرح کی دو چیزیں ان کے آگے آگے روشنی دکھاتی ہوئی جلی جا رہی تھیں۔ پھر جب دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف الگ ہونے لگوتو وہ روشنیاں بھی ہرایک کے ساتھ علیحدہ ہو سکی بیاں تک کہ وہ اپنے اسے گھریشنی بہاں تک کہ وہ اپنے اسے گھریشنی میران کے ساتھ علیحدہ ہو سکی بیاں تک کہ وہ اپنے اسے گھریشنی کے ۔ (بخاری شریف)

(رواه البخاري) و ذكر الشيخ بدر العيني انه و قع مثله عن قتادة بن النعمان و ابي عبس و محمد بن حمزة بن عمرو الاسلمي من اضاءة الاصابع و العصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عن الشيخ حسام الدين الرهاوي مثله (العمدة ج٢ ض ٤٣٢)

لاہے .... کی آرزو کمیں خاک میں ملاؤالی جا کیں اوران کے جسم تک دشمن پہنچنے کی ہمت ہی نہ کرسکیں – (ے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس واقعہ کی اطلاع غیبی طریقہ پروی جانی بھی ایک کرشمہ غیبی نہیں تو اور کیا تھا نہ ٹارنہ ٹیلیفون 'نہلاسکگی ہے کوئی خبر کرنے والاموجود' ہاں وہ موجود تھا جو جہان بھران سب اشیاء کی خلقت کا الہام کرنے والاتھا -

(۱۵۷۵) \* امام بخاریؒ نے احکام مساجد میں اس جدیث کو ذکر کیا ہے اور ہخارے مجتبائی نسخہ میں یہاں ان دونوں شخصوں کا نام حسب مابق موجود ہے پھر ابوا ب المناقب میں جاکران دونوں صحابیوں کے نام کے ساتھ انکہ باب باندھا ہے اور اس روایت میں بھی ان دونوں کا نام ذکر کیا ہے۔ صاحب مشکلو قشریف نے بھی باب الکرامات میں اس واقعہ کو پچھ فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس میں اتنی تفصیل اور ہے کہ مید دونوں شخص کسی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ گئے تھے ان کے باتھوں میں دو چھڑیاں تھیں جب بدرخصت ہوئے تو ان میں سے ایک کی چھڑی روشن ہوگئی پھر جب ہرایک کاراستدا لگ الگ بچٹنے لگا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہوگئی اور اس طرح تاریک شب میں یہ دونوں شخص روشن ہوگئی اور اس طرح تاریک شب میں یہ دونوں شخص روشن میں اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔

تعجب ہے کہ جب ان دونوں شخصوں کے نام خود بخاری شریف مجتبائی میں موجود ہیں اورا پنے ناموں کے ساتھ باب المناقب میں موجود ہیں پھران کو صاحب مشکلو ہیں شریف بین پھران کو صاحب مشکلو ہیں ٹر بین سے بخاری شریف ہیں پھران کو صاحب مشکلو ہیں ہیں بھران کو صاحب مشکلو ہیں ہے تو پھر یہاں بعض سیرت نگاروں نے باہر کی کتاب کی مدوسے نام متعین کرنے کی جوز حمت اٹھائی اس کی ضرورت کیا تھی –محدثین کی طرف کی ہوز حمت اٹھائی اس کی ضرورت کیا تھی –محدثین کے خزد دیر کے بیار میں میں جوز جمت اٹھائی اس کی ضرورت کیا تھی –محدثین کے خزد دیر کے بیار میں میں اور کھی فرمایا ہے جن کو ہم نے عربی عبارت میں اور کھی دیا ہے مگران میں سے ایک واقعہ بھی صحابہ کے درمیان نہ بھی معرض بیان و تکرار میں آیا نہ ہے تو بھی جن کو ہم نے عربی باتو جید کی ضرورت بھی گی بلکہ ان سب واقعات کو صاف اور سید سے طریقے پرس کر تسلیم کیا گیا ۔
میں آیا نہ ہے تو بھی خز سمجھا گیا' نہ اس کی تاویل یا تو جید کی ضرورت تھی گی بلکہ ان سب واقعات کو صاف اور سید سے طریقے پرس کر تسلیم کیا گیا ۔

## المالحالية

## الامام المهدى

حضرت امام مہدی کی احادیث مطالعہ فر مانے سے قبل ان کامختصر تذکر ہ معلوم کر لینا ضروری ہے۔حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوئیؓ فر ماتے ہیں :

بادشاہِ اسلام شہید ہوجائے گا۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کرلیں گےاور آپس میں ان دونوں عیسائی قو موں کی صلح ہوجائے

لے حسب بیان سید ہرزنجی میشخص خالد بن پر بد بن ابی سفیان کی نسل ہے ہوگا۔ امام قرطبی نے اپنے تذکرہ میں اہر کا نام عروہ تحریر فر ہایا ہے۔ سید ہرزنجی نے اپنے رسالہ الماشاعت میں اس کا حلیہ افراس کے دور کی بوری تاریخ تجریر فر مائی ہے مگر اس کا اکثر حصہ موقوف روایات ہے ماخو ذہبای لیے ہم نے شاہ صاحب کے رسالہ سے اس کا مختصر تذکرہ نقل کیا ہے امام قرطبی نے بھی امام مہدی کے دورتی بوری تاریخ نقل فر مائی ہے۔ تذکرہ قرطبی گواس محمد میں خراس کا مختصر مذکرہ نقل کی سام مور پر ماتا ہے قابل ملاحظہ ہے۔ سید برزنجی کے رسالہ میں امام مہدی کے زمانہ کے مفصل اور مرتب تاریخ کے علاوہ اس بات کی مختصر حدیثوں میں جمع وقطبیت کی بوری کوشش کی گئی ہے گئیں چونکہ اس باب کی اکثر روایات ضعیف تھیں اس لیے ہم نے ان کے ورمیان تطبیق نقل کرنے کی چنداں اہمیت محسوس نہیں گی۔

گی باقی مسلمان مدیند منورہ پنے آئیں گئے تیسائیوں کی حکومت خیبر تک (جو مدیند منورہ سے قریب ہے) پہیل جائے گی- اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چا ہے تا کہ ان کے ذرایعہ سے ہے جبہتیں دور ہوں اور قشمن کے پنج سے جات ہے۔

امام مہدی کی تلاش اور ان سے بیعت کرنا \* حضرت امام مہدی اس وقت مدیند منورہ میں تشریف فر ماہوں گی قراس فر رہے کہ مبادالوگ بچھ جیسے ضعیف کو اس ظلیم الثان کا م کی انجام دہ تی کی تکلیف دیں ' مکر منظمہ چلے جا میں گے- اس ذمانے کو اولیا نے کرام اور ابدال عظام آپ کو تا تاش کریں گے- بعض آ دمی مہدی ہونے کے جبوئے وقع ہی کریں گے- حضرت مہدی علیہ السلام رکن اور مقام اہرا تیم کے درمیان خانہ تعہدکا طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان کے گئی السلام رکن اور مقام اہرا تیم کے درمیان خانہ تعہدکا طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان کے گئی السلام رکن اور مقام اہرا تیم کے درمیان خان فات کے آئی واقعہ کی مالس سے بھر اللہ الممہدی فاست معوا لہ و اطبعوا" اس اور آپ کو مجبور کر کے آپ سے بیعت کے وقت آپ کی بیعت کے وقت آپ کی تمریخ ایس سال کی ہوگی – ظلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فرون سے آپ کی محبت میں اور ملک عرب فو جین آپ کی مختلم پلی آئیں گی۔ شام وعرات اور یمن کے اولیا نے کرام وابدال عظام آپ کی صحبت میں اور ملک عرب سے کی التحد ادلوگ آپ کے نشکر میں داخل ہو جا میں گے اور اس فر ان کو وقعہ میں مدفون سے (جس کو'' تائ آلکہ'' کہتے ہیں) نکال کر مسلمانوں رتھیم فرمانمیں گے۔

خراسانی سردار کا حضرت امام مہدی کی اعانت کے لیے فوج روانہ کرنا اور سفیانی کے نشکر کا ہلاک و تباہ ہوجانا \* جب یخبر اسلای دنیا میں تھیلے گی تو خراسان سے ایک شخص ایک بہت بڑی فوٹ لے کرآپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا - جوراستہ میں بہت سے عیسائیوں اور بددنیوں کا صفایا کرد ہے گا - اس نشکر کے مقدمۃ انجیش کی کمان منصورنا می ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگی - وہ صفیانی رجس کا ذکر اوپر گذر چکا ) اہل بیت کا دشمن ہوگا اس کی ننہال قوم ہوگلب ہوگی - حضرت امام مہدی کے مقابلہ کے واسطے اپنی فوٹ بھیچ گا - جب بیفوج مکہ و مدینے کے درمیان ایک میدان میں پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو ای جگھا اس فوٹ کے نیک و بدسب کے سب دیشن جائیں گے اور قیامت کے دن ہرا یک کا حشر اس کے عقید ہے اور عمل کے مطابق ہوگا - ان میں سے صرف دو آ دمی بچیس کے ایک حشر بت امام مہدی کو اس و اقعہ کی اطلاع دے گا اور دوسر اسفیانی کو عمر ب کی فوجوں کے اجتماع کا حال میں کر عیسائی بھی جا روں طرف ہوں کے اجتماع کا حال میں کر عیسائی بھی جا روں طرف ہوں کے اجتماع کا حال میں کر عیسائی بھی جا روں طرف ہوں کے اجتماع کا حال میں کر عیسائی بھی جا روں طرف ہوں کے اجتماع کا حال میں کر عیسائی بھی جا روں طرف ہوں کے اجتماع کا حال میں کر عیسائی بھی جا روں طرف ہوں کے اجتماع کا حال میں گوشش میں لگ جائیں گے۔

عیسائیوں کا مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے اجتماع اور امام مہدی کے ساتھ خون ریز جنگ اور آخر میں امام مہدی کی فتح مبین ﴿ اور اینے اور روم کے ممالک سے فوٹ کثیر لے کرامام مہدی علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے شام میں مہدی کی فتح مبین ﴾ اور اینے اور روم کے ممالک سے فوٹ کثیر لے کرامام مہدی علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے شام میں جمع ہوجائیں گے ان کی فوٹ کے اس وقت ستر جھنڈ ہے ہوں گے۔ اور ہر جھنڈ ہے کے نیچ بارہ بارہ بزار سیاہ ہوگ (جس کی کل تعداد ۵۰۰ میں ہوگ ) حضرت امام مہدی مکہ مکر مہ سے روانہ ہوکر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت سے مشرف ہوکر شام کی جانب روانہ ہوجائیں گے۔ ومشق کے باس آ کر میسائیوں کی فوٹ سے مقابلہ ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی کی فوج کے تین گروہ ہوجائیں گے۔ ایک گروہ تو نصار کی گنوف سے بھاگ جائے گا'خداوند کر یم ان کی تو بہ

ہرگر قبول نہ فرمائے گا۔ ہاتی فوج میں ہے پھی قو شہید ہوکر بدرواحد کے شہداء کے مراتب کو پہنچیں گے اور پھی ہو فی ایز دی فتی این دی گئیں ہوکر جمیشہ کے لیے گلیں ہے۔ حضرت امام مہدی دوسرے روز پھر نصاری کے مقابلہ کے لیے گلیں ہے۔ اس کر وزمسلمانوں کی ایک جماعت سب کی ہمید کر کے نظر گئی کہ یا میان جنگ فتح کریں گیا یا مرجا میں گے۔ ہماعت سب کی سب شہید ہوجائے گی۔ حضرت امام مہدی باقی ماندہ تلیل جماعت کے ساتھ لشکر میں واپس آئیں گیا۔ واپس نہیں آئیں ہوگ کے۔ دوسرے دن پھرا یک بری ہماعت یہ عبد کرے گئی کہ فتح کے بغیر میدان جنگ ہو واپس نہیں آئی میں گے۔ ورحضرت امام مہدی کے ہمراہ ہماعت یہ عبد کرے گی کہ فتح کے بغیر میدان جنگ ہو واپس نہیں آئی میں گے۔ شام کے وقت دھزت امام مہدی کے ہمراہ ہماعت کی بہاوری کی ساتھ جنگ کریں گے اور آخر یہ بھی جام شہادت فوش کریں گے۔ شام کے وقت دھزت امام مہدی تھوڑی می مہاعت کے ساتھ ویش گے۔ تیسرے روز ای طرح آئیک بڑی ہماعت قسم کھا کر نظلے گی اور و بھی شہید ہوجائے گی اور حضرت امام مہدی سردگاہ کی بھا فقط میں ہماعت کے ساتھ ویش گے۔ چو تنے روز دھزت امام مہدی رسدگاہ کی بھا فقط میں ہماعت کو ساتھ بھا گی ہوں گے کہ باتھ وی گئی ہوں گے۔ پولئی محر خداوند کریم ان کو فتح مہیں بیات کم بوگی گر خداوند کریم امان ہو کر نہا بیت نظر میاں کو فتح میں بہت کم بوگی گر خداوند کریم ان کو فتح مہیں عطافہ مائے اس کے بعد دھرت امام مہدی با انہا مہدی بلا و واکرام اس میدان کے شروں جان بازوں پر تشیم فیر مائیں گئی صدی صرف ایک بھی ہوگا۔ اس کے بعد دھرت امام مہدی بلا و واکرام اس میدان دی تھی فتو قب العباد کی افتام مہدی بلا و اسلام کے نظم ونس اور فرائض وحقوق العباد کی افتام مہدی بلا و اسلام کے نظم ونس اور فرائض وحقوق العباد کی افتام مہدی ہوں۔

ستر ہزار فوج کے ساتھ امام مہدی کی فتح فتطنطنیہ کے لیے روانگی اور ایک نعرہ تکبیر سے شہر کا فتح ہوجانا ﴿ بحیرہ وم کے کنارے پہنچ کو قبیلہ بنوا بخت کے سر ہزار بہا دروں کو کشتیوں پرسوار کر کے اس شہر کی خلاصی کے لیے جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں مقرر فرمائیں گے۔ جب یہ فصیل شہر کے قریب بہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کو بیں گے قواس کی فصیل نام خدا کی ہر کت سے بکا بیک گرجائے گی۔ مسلمان ہلا کر کے شہر میں داخل ہوجائیں گے۔ سرکشوں کو ختم کر کے ملک کا انتظام نہایت عدل وانصاف کے ساتھ کر جائے گی۔ مسلمان ہلا کر کے شہر میں داخل ہوجائیں گے۔ سرکشوں کو ختم کر کے ملک کا انتظام نہایت عدل وانصاف کے ساتھ کریں گے۔ ابتدائی بیعت سے اس وقت تک چھرسات سال کا عرصہ گذرے گا۔ امام مہدی ملک کے بندو بست ہی ہیں مصروف ہوں گئے کہ انوا واز ہے گی کہ دجال نکل آیا ورمسلمانوں کو تا و کرریا ہے۔

حضرت امام مہدی کا وجال کی تحقیق کے لیے ایک مختصر دستہ روانہ فر مانا اوران کی افضلیت کا حال \* اس خبر کے سنتے ہی حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف واپس ہوں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے پانچے یا نوسوار جن کے حق میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جا تنا ہوں۔ وہ اس نرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جا وتا ہوں۔ وہ اس نرور عالم مہدی عجات کو چھوڑ کر ملک کی خبر گیری کی غرض ہے آ ہمتگی اختیار فر مائیں گے اس میں پچھ عرصہ نہ گذرے گا کہ وجال ظاہر پس امام مہدی عجات کو چھوڑ کر ملک کی خبر گیری کی غرض ہے آ ہمتگی اختیار فر مائیں گے اس میں پچھ عرصہ نہ گذرے گا کہ وجال ظاہر

ہوجائے گا اور قبل اس کے کہ وہ دمشق پنچے حضرت امام مہدی دمشق آ بچے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری وتر تیب فوج کر بچکے ہوں گے اور اسبابِ حرب وضرب تقسیم کرتے ہوں گے کہمؤ ذی عصر کی اذان دےگا۔ حضرت عیسیٰ علیه السلام کا اُتر نا اوراس وفت کی نماز امام مهدی کی امامت میں ادا کرنا \* لوگ نماز کی تیاری ہی میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوفرشتوں کے کا ندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے آسان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارہ پر جلوہ افروز ہوکر آواز دیں گے کہ سیڑھی لے آؤ کیس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی-آپ اس کے ڈریعیہ ہے نازل ہو کرا مام مہدی ے ملا قات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہا بیت تو اضع وخوش خلقی ہے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت سیجئے - حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشا دفر ما تیں گئے کہ امامت تم ہی کرو کیونکہ تمہار ہے بعض بعض کے لیے امام ہیں اور میعز ت اسی امت کوخدانے دی ہے پس امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتداء کریں گے۔ نماز سے فارغ ہوکرا مام مہدی پھر حضرت عیسیٰ ہے کہ بیا نبی اللہ ابلشکر کا انتظام آپ تے سپر دے جس طرح جا ہیں انجام دیں۔وہ فر مائیس گےنہیں سہ کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا۔ میں تو صرف قبل دجال کے واسطے آپاہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ حضرت امام مہدی کے عہد خلافت کی خوش حالی اور اس کی مدت اور ان کی و فات \* تمام زمین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عدل وانصاف ہے ( بھر جائے گی ) منور وروثن ہو جائے گی-ظلم و بے انصافی کی بیخ تمنی ہوگی- تمام لوگ عبادت و طاعت ِ اللِّي ميں سرگري ہے مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعادسات یا آٹھ یا نوسال ہوگی۔ واضح رہے کہ سات سال عیسائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں-آٹھواں سال د جال کے ساتھ جنگ وجدال میں اور نواں سال حضرت عیسلیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا - اس حساب ہے آپ کی عمر 9 ہم سال کی ہوگی – بعد از اں امام مہدی علیہ السلام کی و فات ہو جائے گی-حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر فن فر مائیں گے اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انظامات حضرت عیسلی علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جا کیں گے ل<sup>ے</sup> (رسالہ علامات قیامت مؤلفہ حضرت مولا نا شاہ رقیع الدین قدس سرہ)

اس موقع پر سہ بات یادر کھنی خروری ہے کہ شاہ صاحب موصوف نے بہتا مرکزشت گوحد بیوں کی روشیٰ بی میں مرتب فر مائی ہے جیسا کہ اصادیث کے مطالعہ سے داخے ہے گر واقعات کی تر تیب اور بعض جگہ ان کی تعین بیدونوں با تمیں خود حضرت موصوف تک کی جانب سے ہیں۔ حقیقت بیسے کہ حدیث و تر آن میں جوقصص و واقعات بیان کیے گئے ہیں خواہ وہ گذشت زمانے ہے متعلق ہوں یا آئندہ سے ان کا اسلوب بیان تاریخی کتا ہوں کا سانس مناسب مناسب مقام ان کا ایک ایک محلوا متفرق طور پر ذکر میں آگیا ہے بھر جب ان سی مکڑوں کو جوڑا جاتا ہے تو بعض مقامات پر بھی اس کی نمین بلکہ حسب مناسب مقام ان کا ایک ایک مکر ترب میں شک و شہرہ و جاتا ہے۔ ان وجو بات کی بنا پر بعض فام طبائع تو اصل واقعہ کے تو جب ان سے کہ درمیانی کڑی نہیں ملتی ۔ کہیں ان کی تر تیب میں شک و شہرہ و جاتا ہے۔ ان وجو بات کی بنا پر بعض فام طبائع تو اصل واقعہ کے تو ت میں اس کو تا تن کو اور ہو جاتا ہے۔ ان وہ تو تا ہے اس کو تا تن کو اس کو تا تا ہے تو بعض مقامات پر بھی اس کو تا تا ہوں گئی ہو اسلوب بیان ہی وہ نہیں جو آج ہماری تصانف کا ہے تو بھر صدیقوں میں اس کو تا تا ہوں گئی ہوں میں اس کو تر تیب میں اس کو تا ہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جو تر تیب ہم نے اپنے ذہمن سے تا تم کر کیوں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جو تر تیب ہم نے اپنے ذہمن سے تا تم کر کیوں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جو تر تیب ہم نے اپنے ذہمن سے تا تم کر کیوں میں جو تر آئی اور صدیقی تصفی میں تصنف کیاں کر ذالتا ہیا ہی جو تر تیل اس لیے یہاں جو قد م اپنی رائے سے اٹھا یا جائے اس کی کیوں تھا تھا ہائے کے خلاف ہو ہے کہ دور تا کا انکار کر ذالتا ہوں ہے کہ مورث کیا و تعیف ہے۔ لئی سے کہ دورت کیا و تعیف ہے۔ لئی سے کہ دورت کیا کی دورت تفصل اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور کیا ہی دورت تفصل اور اس کے اور کیا ہو کہ دورت کیا گئار کر دورت کی دورت کیا تھا ہوں کو تعین کیا دورت کیا گئار کر دورت کیا ہوئی ہوں تفصل اور اس کے اور کیا ہوئی دورت کیا گئار کر دورت کیا گئار کر دورت کیا گئار کو تو تھا ہوں کیا گئار کیا گئار کیا گئار کر دورت کیا گئار کیا گئار کیا گئار کیا گئار کیا گئار کر دورت کیا گئار کر کر گئار کے کیا گئار کر ک

یہاں جب آپ اس خاص تاریخ سے علیحدہ ہو کرنفس مسئلہ کی حیثیت سے احادیث پرنظر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام مبدی کا تذکرہ سلف سے لے کرمحد ثین کے دورتک بڑی اہمیت کے ساتھ ہمیشہ ہوتار ہا ہے حتی کہ امام ترفدی ابوداؤ دائن ملجہ وغیرہ نے امام مبدی کے عظاوہ وہ انکہ حدیث جنہوں نے امام مبدی کے متعلق حدیث بین امام مبدی کے متعلق حدیث بین ایام احمہ البر ارائین ابی شیب متعلق حدیث بین ایام احمہ البر ارائین ابی شیب الحاکم الطیر انی ابو یعلی موصلی حمیم التہ تعالی وغیرہ - جن جن صحابہ کرام سے سال باب بین روایتیں ذکر کی ہیں ان کے اسائے مبار کہ حدیث اور تیس ذکر کی ہیں ان کی اسائے مبار کہ بید ہیں ، ابو یعلی موصلی حمیم التہ تعالی وغیرہ - جن جن صحابہ کرام سے اس باب بین روایتیں ذکر کی گئی ہیں – ان کے اسائے مبار کہ بید ہیں ، دورت میں این عبال این عبر اللہ اللہ این عبر اللہ اللہ این عبر اللہ این این عبر اللہ این الل

شارح عقیدہ سفارین نے امام مہدی کی تشریف آ وری کے متعلق معنوی تو اتر کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو اہل سنت و الجماعة

کے عقا کدمیں شار کیاہے وہ تحریر فرماتے ہیں:

''کہ امام مہدی کے خروج کی روایتیں اتنی کثرت کے ساتھ موجود بیں گہاس کو معنوی تو اترکی حد تک کہا جا سکتا ہے اور سے بات علیائے اہل سنت کے درمیان اس درجہ مشہور ہے کہ اہل سنت کے عقا کد میں ایک عقید ہے کی حیثیت سے شار کی گئی ہے۔ ابو نعیم' ابو داؤ د'تر ندی' نسائی وغیر ہم نے صحابہ و تابعین سے اس باب میں متعدد روایتیں بیان کی بیں جن کے مجموعے سے امام مہدی کی آمد کا قطعی یقین حاصل ہوجا تا ہے۔ البندا امام مہدی کی تشریف آوری پر حسب بیان علماء اور حسب عقا کہ اہل سنت والجماعت یقین کرنا ضروری ہے۔'' (شرح عقید دالسفار بی ص ۹ کو ۸۰)

اس طرح عافظ سیوطی نے بھی یہاں تو اتر معنوی کا دعویٰ کیا ہے۔ قاضی شوکانی نے اس سلسلہ کی جوحد بیٹیں جمع کی ہیں ان میں مرفوع حدیثوں کی تعداد بچاس اور آٹار کی اٹھائیس تک پہنچتی ہے۔ شیخ علی متقی نے بھی منتخب کنز العمال میں اس کا بہت مواد جمع کر دیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ منہاج السند میں اور حافظ ذہبی مختصر منہاج السند میں تحریر فرماتے ہیں ت

الاحداديث التسى تحتج بها على خووج لينى في حن عديثول سة المهدى صحاح رواهنا احمد و ابوداو د و استدلال كيا كيا بودة المدتع التومذى منها خديث ابن مسعود و الم سلمة و امام ابودا و درحمة الله تع ابى سعيد و على. (مختصر منهاج ص ٥٣٤) في روايت فرمايا ب

یعنی جن حدیثوں ہے امام مہدی علیہ السلام کے خروج پر استدلال کیا گیا ہے وہ صحیح ہیں۔ان کوامام احمد رحمة اللہ تعالی علیہ امام ابوداؤ درحمة اللہ تعالی علیہ ادرامام تر مذی رحمة اللہ تعالی علیہ

یہ امریکی واضح رہنا چا ہے گدی مسلم کی احادیث سے یہ امر ثابت ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جس کے زمانے میں غیر معمولی برکات فلا ہر ہوں گئوہ حضرت عیسی علیہ السلام سے قبل پیدا ہوگا ' دجال ای کے عہد میں فلا ہر ہوگا ' تگر اس کا قتل حضرت عیسی علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگا - حضرت عیسی علیہ السلام جب آسان سے تشریف لا میں گے تو وہ خلیفہ نماز کے لیے مصلے پر آچکا ہوگا - حضرت عیسی علیہ السلام کو دیکھ کروہ مصلے کو چھوڑ کر پیچھے ہے گا تگر عیسی علیہ السلام ان سے فرما میں گے چونکہ آپ مصلے پر جاچھے ہیں اس لیے اب امامت آپ ہی کاحق ہے اور میاس امت کی ایک بزرگ ہے الہٰ دامینما زتو آپ انہی کی اقتد اء میں اوا فرما تمیں گے۔

ریتما م صفات ان سیح حدیثوں سے ثابت ہیں جن میں محدثین کوکوئی کلام نہیں - اب افتکو ہے تو صرف اتنی بات میں ہے کہ

یہ خلیفہ امام مہدی ہیں یا کوئی اور دوسرا خلیفہ - دوسر ہے نمبر کی حدیثوں میں بیتضری موجود ہے کہ بیخلیفہ امام مہدی بیوں گے۔

ہمار ہے نزویک صحیح مسلم کی حدیثوں میں جب اس خلیفہ کا تذکرہ آچکا ہے تو پھر دوسر ہے نمبر کی حدیثوں میں جب وہی تفصیلات اس

عنام کے ساتھ ندکور ہیں تو ان کو بھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے - اس لیے اب اگر بید کہد دیا جائے کہ امام
مہدی کا شہوت خود صحیح مسلم میں موجود ہے تو اس کی گنجائش ہے - مثلاً جب صحیح مسلم میں موجود ہے کہ تیسی علیہ السلام جب انزیں گئو اس وقت مسلم نین ایک امیر امامت کے لیے مصلے پر آچکا ہوگا تو اب جن حدیثوں میں اس خلیفہ کا نام امام مہدی بتایا گیا ہے 'یقینا وہ اس مہدی بتایا گیا ہے' یقینا وہ اس مہدی بتایا گیا ہے' یقینا وہ اس مہدی بتایا گیا ہے' یقینا کہا جائے گا ۔ یا مثلاً صحیح مسلم میں ہے کہ آخرز مانے میں آیک خلیفہ ہوگا جو بے صاب مال تقسیم کرے گا اب اگر

دوسری حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مال کی بیدادو دہش امام مہدی کے زمانے میں ہوگی توضیح مسلم کی اس حدیث کا مصداق امام مہدی کو قر اردینا بالکل بجا ہوگا - اسی طرح جنگ کے جو واقعات سیح مسلم میں ابہام کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں اگر دوسری حدیثوں میں وہی واقعات امام مہدی کے زمانے میں ثابت ہوتے ہیں تو بیہ کہنا بالکل قرین قیاس ہوگا کہ سیح مسلم میں جنگ کے جو واقعات میں وہی واقعات امام مہدی ہے جو واقعات مذکور ہیں وہ امام مہدی ہی کے دور کے واقعات ہیں غالبًا ان ہی وجو ہات کی بنا پرمحدثین نے بعض مبہم حدیثوں کو امام مہدی ہی کے حق میں مجمعہ میں ان کو ذکر کیا ہے - جیسا کہ امام ابوداؤ د نے بارہ خلفاء کی حدیث کو امام مہدی کے باب میں ذکر میں اس کو ذکر کیا ہے - جیسا کہ امام مہدی ہیں ۔

فر ماکر اس طرف اشار و کیا ہے کہ وہ بار ہواں خلیف بہی امام مہدی ہیں ۔

اب سب سے پہلے آپ ذیل کی حدیثیں پڑھئے تا کہ آپ کومعلوم ہو کہ امام مہدی کی آ مد کی صحابہ و تابعین کے درمیان کس درجہ شہرت تھی اس کے بعد پھر مرفوع حدیثوں پرنظر ڈالئے تو بشرطِ اعتدال وانصاف آپ کو یقین ہوجائے گا کہ امام مہدی کی آ مد کا مسلم ہے بعد پھر مرفوع حدیثوں پرنظر ڈالئے تو بشرطِ اعتدال وانصاف آپ کو یقین ہوجائے گا کہ امام مہدی کی آ مد کا مسلم ہے شک ایک مسلم عقیدہ رہا ہے البتہ روافض نے جواور بے تکی با تیں اس میں اپنی جانب سے شامل کر کی ہیں تو ان کا نہ تو کوئی شہر ہے۔ شہوت نقل میں ماٹنا ہے نہ عقل ان کو باور کر سکتی ہے صرف ان کی تر دید میں کئی ثابت شدہ مسلم کا انکار کر دینا یہ کوئی شیجے طریقہ نہیں ہے۔

(۱) عَنُ حَكِيْم بُنِ سَعُدِ: قَالَ لَمَّا قَامَ سُلَيْمَانُ فَاظُهْرَمَا اَظُهْرَ قُلُتُ لِآبِي يَحَىٰ هٰذَا الْمَهُدِى الَّذِي الْمَعْدِي الْمَا الْمَهُدِى اللَّهِ الْمَعْدِي اللَّهُ الْمَهُدِي اللَّهُ الْمَهُدِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّه

رس) غَنِ ابْنِ عُمَّ وَ أَنَّهُ قَالَ لِلاَبْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْمَهُدِئُ الْحَنَفِيَّةِ الْمَهُدِئُ الْكَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قِيْلَ لَهُ الْمَهُدِئُ الرَّجُلُ صَالِحًا قِيلَ لَهُ الْمَهُدِئُ الرَّجُلُ صَالِحًا قِيلَ لَهُ الْمَهُدِئُ الرَّجُلُ صَالِحًا قِيلَ لَهُ الْمَهُدِئُ المَّهُدِئُ الصَّالِحُ اقِيلَ لَهُ الْمَهُدِئُ المَّهُدِئُ الصَّالِحُ اللَّهُ الْمَهُدِئُ المَّهُ الْمَهُدِئُ المَّهُ المَهُدِئُ المَّاسِ قَالَ يُبْعَثُ الْمَهُدِئُ المَّهُ المَهُدِئُ المَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَهُدِئُ المَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَهُدِئُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللْمُعِلِي الْمُعَلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تحکیم بن سعد کہتے ہیں کہ جب سلیمان خلیفہ ہے اور انہوں نے عمد ہ عمدہ خد مات انجام دیں تو میں نے ابویکی ہے کہاوہ مہدی ہیں ہیں جن کی شہرت ہے؟ اِنہوں نے کہا، نہیں۔

ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا جولوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مہدی خیر یہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ (۲) مہدی دم یہ وہ شخص ہے عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ (۲) مہدی دم یہ وہ شخص ہے جس کے زمانے میں خون ریزی ختم ہو جائے گی۔ (۳) مہدی دین سیسلی بن مریم علیما السلام ہیں' ان کے زمانے ہیں نصاری میں سیسلی بن مریم علیما السلام ہیں' ان کے زمانے ہیں نصاری خبر کا فیمور سفیانی کے طہور کے بعد ہوگا۔ فلمور سفیانی کے ظہور کے بعد ہوگا۔

أبن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے ابن حنفیہ سے کہاالمہدی کا لقب ایسا ہے جیسائسی نیک آ ومی کو'' رجل ضالح'' کہددیں (اس لحاظ سے مہدی کا اطلاق متعددا شخاص پر ہوسکتا ہے)

ابن عباس رضی اللہ بقالی عنها کہتے ہیں کہ مہدی کا ظہور اس وفت ہوگا جب لوگ مایوس ہوکر بیکبیں گے کدا ب مہدی کیا آ کے

(٥) غَنُ كَعُبِ قَسَالَ إِنْسَىٰ اَجِدُا لُمَهُدِيٌّ مَكُتُوبًا فِي ٱسُفَارِ الْآنُبِيَاءِ مَافِي عَمَلِهِ ظُلُمٌ وَ لا عَيْتُ.

(٢) عَنْ مَطَسِرِ ٱنَّسَهُ ذُكِسرَ غِنْدَهُ عُمَدُ بُنُ عَبُدِالُعَزِيْزِ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ الْمَهُدِئَ يَصُنَعُ شَيْسُالَهُ يَسْنَعُهُ عُمَزُ بُنُ عَبُدِالُعَزِيْزِ قُلُنَا مَا هُوَ؟ قَالَ يَأْتِيْهِ رَجُلٌ فَيَسُأَلُهُ فَيَقُولُ: أَذُخُلُ بَيْتَ الْمَالَ فَخُذُ فَيَدُخُلُ وَ يَخُرُجُ وَ يَوَى النَّاسَ شَبَاعًا فَيَنُدَمُ فَيَرْجِعُ اِلَيْهِ فَيَقُولُ خُذُمَا اَعُطَيْتَنِي فَيَأْبِنِي وَ يَقُولُ إِنَّا نُعُطِي وَ لَا نَاجُدُ.

(الحاوي ج ۲ ص ۷۷)

(٧) عَنُ إِبُسرَاهِيُسمَ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قُلُتُ لِطَائُوسِ عُمَّرُ بُنُ عَبُدِالُعَزِيْزِ هُوَ الْمَهُدِيُ؟ قَالَ هُوَ الْمَهُدِيُّ وَ لَيُسَ بِهِ إِنَّهُ لَمُ يَسْتَكُمِلِ الْعَدُلَ كُلَّهُ اَخُرَجَهُ اَبُونُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ.

(٨) عَنُ أَبِي جَعُفَرٍ قَالَ يَزُعُمُونَ أَنَّى أَنَا الْمَهُدِئُ وَ أَنَّىٰ إِلَى آجَلِ أَدُنَّى مِنْنَى إِلَى مَايَدَّعُونَ.

(اخرجه المحاملي في اماليه الحاوي ج ٢ ص ٨١) (٩) عَنُ سَلْمَةَ بُنِ زُفَرَ قَالَ قِيلَ يَوُمًا عِنُدَ حُدَدَيُ فَةَ قَدُ خَرَجَ الْمَهُدِئُ قَالَ لَقَدُ اَفُلَحُتُمُ إِنْ نَصَرَجَ وَ أَصْبَحَابُ مُبْحَمَّدٍ بَيْنَكُمُ إِنَّهُ لَا يَنْحُرُجُ حَشَّى لَا يَكُونَ غَسَائِبٌ أَحَبُّ إِلَى النَّيَاسِ مِنْهُ مِـمًّا يَلْقُونَ مِنَ الشَّرِّ. أَخُرَجَهُ الدَّاني في سننه الحاوى ج ٢ ص ٨١. معلوم نه بوگا- (ليني شديدا تظار بوگا)

کعب کہتے ہیں کہ میں نے ابنیاء علیہم السلام کی کتابوں میں مہدی کی پیصفت دیکھی ہے کہ اس کے ممل میں نظلم ہو گا نہ عیب-(الحاوي ج ٢ ص ٧٧)

مطر کے سامنے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تو انہوں نے کہاہم کومعلوم ہواہے کہ مہدی آ کرایسے ایسے کا م کریں گے جوعمر بن عبدالعزیز ہے نہیں ہو سکے۔ہم نے بوجھاوہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرے گا وہ کہیں گے بیت المال میں جااور جتناحیا ہے مال لے لئے وہ اندرجائے گااور جب با ہرآئے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگ نیت سیر ہیں تو اس کوشرم آئے گی اور بیلوٹ کر کمے گا کہ جو مال آپ نے دیا تھا وہ آپ لے لیجے تو وہ فرمائیں گے ہم دینے کے لیے ہیں لینے کے لیے ہیں-ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے پوچھا کیا عمر بن عبدالعزيز ہي مهدي ہيں؟ انہوں نے کہا ایک مهدي وہ بھي ہیں لیکن وہ خاص مہدی نہیں ان کے دور کا سا کامل انصاف ان کے دور میں کہاں ہے؟ (الحاوی ج ۲ ص ۷۷)

ابوجعفر فرماتے ہیں کہلوگ میرے متعلق بیرگمان رکھتے ہیں کہوہ مہدی میں ہوں حالاتکہ مجھے ان کے دعووں سے اپنا مرجانا نزديك ترنظراً تاب-

سلمہ بن زفر بیان کرتے کہ ایک دن حذیفہ کے سامنے کسی نے کہا کے مہدی ظاہر ہو چکے ہیں-انہوں نے فر مایا اگر ایسا ہے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہمارے درمیان موجود ہیں تو تم نے بڑی فلاح پائی - یا در کھو کہ وہ اس وفت ظاہر ہوں گے جب کہ مصائب کی وجہ ہے کوئی غائب شخص لوگوں کوان ہے پیارا

ان آثار کی روشنی میں لامھدی الاعیسی کی شرح بھی بخو بی ہوسکتی ہے بشرطیکہ ابن ماجہ کی اس حدیث کوکسی ورجہ میں حسن تشكيم كرليا جائے- رب العالمين كي سير جيب حكمت ہے كہ جب كى اہم شخصيت كے متعلق كوئى پيٹى گوئى كى گئى ہے تو اس كى اس آز مائتى زبين پر
ہیشدائر بنام كے كاذب مدى جاروں طرف سے بيدا ہوئے شروع ہوگئے ہيں اوراس طرح ايک سيرهى بات آز مائتى منزل بن كر
رہ گئى ہے۔ مثلاً حضرت عيلى عليہ السلام كے متعلق صرح سے صرح الفاظ ميں پيش گوئى كى گئى جس ميں كى دوبر شخص كى آمد كا كوئى
احتال ہى نہيں ہوسكتا تفااس كے باو چود نہ معلوم كتنے مدى سيحيت بيدا ہوگئ آخر بيدا يک سيدهى پيش گوئى ايک معمد بن كررہ گئى۔ اس
طرح جب حضرت امام مبدى كے حق ميں پيش گوئى كى گئى تو گذشتہ زمانے ميں بيبال بھى بہت سے اشخاص مبدويت كے مدى بيدا
ہوگئے جنا نچے تھے ہيں عبداللہ بيدالته بي النفس الزكيد كے لقب سے مشہور تھا۔ اى طرح مجمد بن مرتو سے عبيداللہ بن ميمون قداح ، محمد جون
بورى وغيرہ نے اپنے اپنے اپنے مبدویت كا دعوئى كيا۔ شخص سيد برزنجى لکھتے ہيں كہ ان گے زمانے ميں مقام از مک ميں بھى
بورى وغيرہ نے مبدویت كا دعوئى گيا۔ سيدموضوف نے ایک اور كردني شخص سے متعلق بھى لكھا ہے كہ عتر كے بہاڑوں ميں اس نے بھى
مبدى ہونے كا دعوئى كيا۔ ان سب اشخاص كے واقعات تاریخ ميں تفصيل سے ساتھ مذكور ہيں اور وہ تمام مصائب وآلام بھى مذكور ہيں اور وہ تمام مصائب وآلام بھى مذكور ہيں جو ان بر بختوں كے باتھوں مسلمانوں برتو ز ہے ہوئے تھے۔

رافضی جماعت کا تو مستقل ہوا یک عقیدہ ہی ہے کہ جمد بن حسن عسری مہدی موجود ہے ان کے خیالات کے مطابق وہ اپنی طفو لیت کے زمانے ہی ہے لوگوں کی نظروں ہے غائب ہوکر کی مخفی غار میں پوشیدہ ہیں اور یہ جماعت آئ تک انہی کے ظہور کی منظر ہے اور مصیبتوں میں انہی کو بکارتی مجرتی ہے۔ ان مغترین کی تاریخ اور روافض کی اس وہم پرتی اور بے بنیا دہمقیدہ کی وجہ سے بعض اہل علم کے ذہمن اس طرف منتقل ہوگئے کہ اگر علمی کھا ظ ہے مہدی کے وجود ہی کا افکار کر دیا جائے تو اس تمام بحث وجدل سے امت مسلمہ کی جان چھوٹ جائے اور روز مروثی نی آئر علمی کھا ظ ہے مہدی کے وجود ہی کا افکار کر دیا جائے تو اس تمام بحث وجدل سے امت مسلمہ کی جان چھوٹ جائے اور روز مروثی نی آئر ناکٹوں کا اس کو مقابلہ نے جانا نے اس فتم کے مواجوں کے لیے اس مال کا افکار کرنا اور تقویت کا باعث بن گیا گھر بعد میں اس کے اعتاد پر اس مسلمان کا افکار کرنا اور تقویت کا باعث بن گیا گھر بعد میں اس جیش گوئی کے اثبات پر تالیفات کی گئیں جن میں سے اس وقت کو تسلیم نہیں کیا اور خود مؤرخ موصوف کے زمانے میں بھی اس جیش گوئی کے اثبات پر تالیفات کی گئیں جن میں ہو سے اس وقت اس والے اللہ میں بھی جی کہ بھر سال ہو گئی ہے اس موسلے جا مام قرطبی کو تسلیم نہیں ہو سے اہام قرطبی کو خوال اللہ بن سیوطی مسید برزنی شیخ علی متی علام این میں موسوق عربر بہت ہے رسائل کھے گئے ہیں۔ مقاری کی تصنیفات ہاری نظر ہیں اس جبھی گؤری بیں ان کے مؤلفات کے علاوہ بھی اس موسوق عربر بہت ہے رسائل کھے گئے ہیں۔

اصل میہ کہ جب کی حدیثوں پر محدثین کی دواعی پیدا ہو گئے ہیں تو اس دور کی حدیثوں پر محدثین کی بہت می نظریں بھی مشتبہ ہو گئیں جیسا کہ بنی امیہ کے دور میں فضائل اہل ہیت کی بہت می نظریں بھی مشتبہ ہو گئیں جیسا کہ بنی امیہ کے دور میں فضائل اہل ہیت کی بہت می حدیثیں مشتبہ ہو گئی مشتبہ ہو گئیں جیسا کہ بنی امیہ کے دور میں فضائل اہل ہیت کی بہت می اس کی لیب میں آئی کے حدیثیں مشتبہ ہو گئی تھی جس کی لیب میں آئی کے جس مشتبہ ہو گئی تعلق میں انہوں نے بہت میں ساقط شدہ حدیثوں میں کوئی سقم نہ پایا میں کہ تو اس میں کوئی سقم نہ پایا ہور آخر ان کہ قبول کیا ۔ اس طرح بہاں بھی چونکہ ایک فرتے نے محد بن عسکری کے مہدی منتظر ہونے کا دعوی کر دیا تو بھروہ ہی وغنع

حدیث کے جذبات ابھرے اور جب علماء نے غلط ذخیرہ کو ڈراتشدہ کے ساتھ الگ کرنے کا ارادہ کیا تو لازمی طور پر یہاں بھی

پھے حدیثیں اس کی زدمیں آگئیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس باب کی صرح کے حدیثوں میں کوئی حدیث بھی صحیبین کی نہ تھی' گوصحت کے
لیے صحیبین کی حدیث ہونا کسی کے نزدیک بھی شرطنہیں اس لیے محد ثانہ ضابطہ کے مطابق نقدہ وتبھرہ کو یہاں پھے نہ بھی وسعت مل
گئی۔ لیکن یہ بات پچھا می باب کی حدیثوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہر کتاب پر شیخیان کی کتابوں کے سوا جب صرف ضابطہ کی
شقید شروع کر دی جائے اور صرف راویوں پر جرح وقعد میل کو لے کر اس باب کے دیگر امور مہمہ کونظر انداز کر ڈالا جائے تو پھر
افقد کرنا پچھ مشکل نہیں رہتا۔ اس تشدہ وافراط کا ثمرہ گووتی طور پر پچھ مفید ہوتو ہولیکن دوسری طرف اس کا نقصان بھی ضرور ہوتا
ہے اور وقتی فتے ضم ہوجانے کے بعد آئندہ امت کی نظروں میں بیا ختلاف اچھی حدیثوں میں بھی شک و تر دد کا موجب بن
جا تا ہے۔ یہاں جب آپ خار جی عوارض اور ماحول کے خاص حالات سے ملیحہ و ہوکرنفس مسئلہ کی حیثیت سے اس موضوع کی
احادیث پر نظر فرما نمیں گئو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام مہدی کا تذکرہ سلف سے لے کرمحدثین کے دور تک ہمیشہ بردی انہیت

محقق ابن خلدون کے کلام کو جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اس کا خلاصہ تین با تیں معلوم ہوتی ہیں (۱) جرح وتعدیل میں جرح کوتر جیج ہے۔ (۲) امام مہدی کی کوئی حدیث سیجین میں موجود نہیں۔ (۳) اس باب کی جوجیح حدیثیں ہیں ان میں امام مہدی کی تصریح نہیں۔

فن حدیث کے جانے والے اچھی طرح جانے ہیں کہ یہ تنوں با تیں پھو وزن نہیں رکھتیں کیونکہ ہمیشہ اور ہر جرح کوتر جیج دینا یہ بالکل خلاف واقع ہے چنانچہ خود محقق موصوف کو جب اس کا تنبہ ہوا کہ اس قاعدے کے تحت توضیحین کی حدیثیں بھی مجروح ہوئی جاتی ہیں تو اس کا جواب انہوں نے صرف یہ دے دیا ہے کہ بیہ حدیثیں چونکہ علاء کے درمیان مسلم ہو چکی ہیں اس لیے وہ مجروح نہیں کہی جاسکتیں مگر سوال تو یہ ہے کہ جب قاعد و پی تھر اتو پھر علماء کو وہ سلم ہی کیوں ہوئیں؟

ر ہا امام مہدی کی حدیثوں کا صحیحین ہیں فہ کورنہ ہونا تو یہ اہل فن کے زویک کوئی جرح نہیں ہے خودان ہی حضرات کا اقرار ہے کہ انہوں نے جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ سب کی سب اپنی کتابوں ہیں درج نہیں کیں اس لیے بعد میں ہمیشہ بحد ثین نے متدر کا ت کسی ہیں۔ اب رہی تیسری بات تو یہ دیوی بھی صلیم نہیں کہ صحیح حدیثوں میں امام مہدی گانا م فہ کورنہیں ہے۔ کیا وہ حدیثیں جن کو امام تر نہ کی وابودا کو دوغیرہ جسے محدثین نے صحیح وحسن کہا ہے صرف محقق موضوف کے بیان ہے صحیح ہوئے ہے خارج ہو سکتی ہیں۔ امام تر نہ کی وابودا کو دوغیرہ جسے محدثین نے صحیح وحسن کہا ہے صرف محقق موضوف کے بیان ہے تھی موسوف کے بیان ہوجود ہیں جن سے اس محفق کا امام مہدی دوم ہونا تھی ہو جود ہیں جن سے اس محفق کا امام مہدی ہونا تھر بہا تھینی ہوجاتا ہے تو بھرا مام مہدی کے لفظ کی تصریح ہی کیوں ضرور کی ہے۔ سوم بیان اصل بحث مصدات تیں ہے مہدی کے لفظ میں نہیں بین اگر جفزے تیسی عایہ السلام کے زمانے میں ایک خلیفہ ہونا اور ایسی خاص صفات کا حال ہونا جو بقول روایت محمد میں عبد العزیز جیسے محفق میں بھی نہمیں خاب ہونا ہو بیا است کا مقصداتی بات سے بورا ہوجاتا ہے کیونکہ مہدی تو صرف ایک بین عبد العزیز جیسے محفق میں بھی نہمیں خاب ہو بیاں است کا مقصداتی بات سے بورا ہوجاتا ہے کیونکہ مہدی تو صرف ایک لقت ہو بیاں اور بیا ہو بیا تا ہے کیونکہ مہدی تو صرف ایک لقت ہوں امراز منہیں اور بیا ہو بیا تیں ہی معلوم کر بھی جی کے بین کہ مہدی کا لفظ بطور لقب دوسرے اشخاص پر بھی اطلاق کیا گیا گیا ہے اگر چہ

سب میں کامل مہدی وہی ہیں جن کاظہور آئندہ زمانے میں مقدر ہے بیا ایسا سیحتے جیساد جال کا لفظ حدیثوں میں ستر مدعیان نبوت کو د جال کہا گیا ہے مگر د جال اکبروہ ہی ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ ہے قتل ہوگا ۔ ہاں اس لقب کی زداگر پڑتی ہے تو ان اصحاب پر پڑتی ہے جو مہدی کے ساتھ ساتھ کی قرآن کے منتظر بیٹھے ہیں ۔ محقق موصوف کی پوری بحث پڑھنے کے بعد بی بھین ہو جاتا ہے کہ محقق موصوف کی اصل نظرای فتنہ کی طرف ہے ۔ اور وہ جا ہتے ہیں گہ حدیثوں ہے کی ایسے مہدی کا وجود ثابت نہ ہوجس چاتا ہے کہ محقق موصوف کی اصل نظرای فتنہ کی طرف ہے ۔ اور وہ جا ہتے ہیں گہ حدیثوں ہے کہ ایسے مہدی کا وجود ثابت نہ ہوجس پڑایمان وقر آن کا دارو مدار ہوا ور جیسا کہ نفذ وتھرہ کے وقت ہر شخص اسپنے طبعی اور علمی تاثر ات ہے بھکل ہری رہ سکتا ہے ای طرح محقق موصوف بھی یہاں اس سے نگا نہیں علماء کی جہوں نے کہام کرتے ہوئے بڑے برے بڑے جہوں نے کوئی نہ جرح ان ہوئے بڑے برے بڑے جہوں نے کوئی نہ جرح ان حدیثوں میں نکال کھڑی کی ہے اور صرف جرح کے مقدم ہونے کوا یک قاعدہ کلیے بنا کر بس اس سے کا م لیا ہے ۔ اگر محقق موصوف حدیثوں میں نکال کھڑی کی ہے اور صرف جرح کے مقدم ہونے کوا یک قاعدہ کلیے بنا کر بس اس سے کا م لیا ہے ۔ اگر محقق موصوف جرح کے اسباب ومراتب پرغور فرما لیتے تو شاید ہر مقام پر ان کار بچان اس طرف نہ رہتا ۔

اسم المهدي ونسبه وحليته الشريفة (١٥٦٦) عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذُهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ بَيْتِي يُوَاطِيءُ إِسُمُهُ إِسْمِي.

## امام مهدی کا نام ونسب اوران کا حلیه شریف

(۱۵۲۹) عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ دنیا کا اس وفت تک خاتمہ نہیں ہوگا – جب کہ میرے اہل بیت میں ہے ایک شخص عرب پر حاکم نہ ہوجو میرے ہم نام ہوگا- (تر مذی شریف)

( رُوَاهُ الْتَرْمِيذِيُّ قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيَّ وَ أَبِي سَعِيْدٍ وَ أُمِّ سَلَمَةَ وَ آبِي هُرَيْرَةَ وَ قَالَ هِذَا حَدِيْتٌ خَسَنْ صَحِيْحٌ قُلُتُ وَ أَخْرَجَهُ 'آيُـوُدَاؤُدَوْ سَـكَنتَ عَنُهُ هُيوَ وَ الْمُنْذِرِئُ وَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَ قَالَ الْحَاكِمُ رَوَاهُ النَّوْدِيُّ وَ شُعْبَةُ وَ زَائِدَةٌ وَغَيْرُهُمْ مِّنُ آئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ وَ طُرُقُ عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ كُلُّهَا صَحِيُحَةٌ)

(١٥٦٤) عَنْ أَبِي هُوَيُوةٌ وَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ لَوْ لَهُ يَبُقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوُمًا لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوُمَ حَتَّى يَلِيَ.

(۱۵۶۷) ابو ہرئے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے اگر دنیا کے خاتمہ میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کواور دراز فر ما دے گا یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں ہے ایک شخص عرب کا حاکم ہو کر

رہےگا-(ترندی شریف)

(۱۵۷۸) حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے اپنے فرزند حضرت حسن رضی الله تعالىٰ عنه كي طرف و نكيه كر فر ما يا مير ابي فرزندسيد موكا حبيها كه أتخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس کے متعلق فر مایا ہے اور اس کی نسل سے ایک مخص پیدا ہو گا جس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا وہ عادات میں آ پ صلی اللہ عابیہ وسلم کے مشابہ ہوگالیکن صورت میں مشابہ نہ ہوگا -اس کے بعدان کےعذل وانصاف کا حال ذکرفر مایا - (ابوداؤ د)

﴿ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِينَكٌ حَسَنٌ صَحِيلًا) (١٥٦٨) عَنُ اَبِيُ إِسُحْقَ قَالَ قَالَ عَلِيٍّ وَ نَظَرَ إِلَى الْبَيْهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَٰذَا سَيُّدٌ كَمَا سَـمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَيَخُوجُ مِنُ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسُم نَبِيُّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُبُّهُ فِي الْخُلُقِ وَكَا يَشُبَهُ فِي الُحَلُقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمُلَأُ الْاَرُضَ عَدُلًا.

(رَوَاهُ ٱلْمُودَاؤُدَ وَ قَبَالَ ٱلْمُودَاؤُدَ فِنَي عَلَمْ و بُنِ قَيْسِ لَابَاسَ بِهِ فِي حَدِيثِهِ خَطَاؤٌ قَالَ الذَّهْبِيُّ صَدُوْقٌ لَهُ ٱوْهَامٌ وَ أَمَّا أَبُو السَّخِقَ السَّبِلِعِيُّ فَرِوَ ايَّتُهُ عَنْ عَلِيٌّ مُنْفَطِعَةً

(١٥٦٩) عَنُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ لَمُ يَبُقَ مِنَ الدَّهُ إِلَّا يَوُمٌ لَبَعَتُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلًا مِنُ أَهُلِ بَيْتِي يَمُلَّأُهَا قِسُطًا وَ عَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ جَوُرًا.

(۱۵۲۹) حضرت علی ٔ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روانیت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے 'اگر قیامت میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں ہےضرورا کی شخص کو کھڑا کرے گا جود نیا کوعدل وانصاف سے پھرای طرح بھردے گاجیہے وہ اس ہے بل طلم سے بھر پیکی ہوگی۔ (ابوداؤر)

(رَوَاهُ أَيُسُوْدَاؤُدَ وَ فِيُ اِسْنَادِهٖ فَطُرُ بُنُ خَلِيُفَةَ الْكُوْفِيُّ وَ ثَقَهُ أَحْمَدُ وَ يَخيِي بُنُ سَعِيْدِ بِ الْقَطَّالُ وَ يَخيِي بُنُ مَعِيْنِ وَ النَّسَائِيُّ وَ الْعِجْلِيُّ وَ ابْنُ سَعْدٍ وَ السَّاحِي وَ قَالَ آبُو حَاتِم صَالِحُ الْحَدِيَّتِ وَ أَحْرَجَ لَهُ الْبُحَارِيُّ فَالْحَدِيْتُ قُوتٌ)

(١٥٤٠) عُنُ سَيِعِينَهِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُمَّ سَلَمَةَ فَشَدَ اكُرُنَا الْمَهُدِيُّ فَقَالَتُ سَسِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَهِدُى مِنُ وَ لَدِ فَاطِمَةً.

رَسُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

نَحُنُ وُ لُدُ عَبُدِالُمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهُلِ الْجَنَّةِ أَنَا

وَ حَمُونَ أَهُ وَ عَلِمٌ وَ جَعُفَرٌ وَ الْحَسَنُ وَ

(۱۵۷۰) سعید بن المسیب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم ام سلمہ کے پاک حاضر تھے۔ ہم نے امام منہدی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فر مایا ہیں نے رسول التدصلي التدعاية وسلم ہے خود سنا ہے۔ آپ تُفر ماتے متھے گہ ا مام مہدی حضرت فاطمهٌ کی اولا دمیں ہوں گے۔ (ابن ماجه)

(زَوَاهُ ابْنِ مَاجَةً وَ فِيهِ عَيِيٌ لِنَّ النِّفَيلِيُّ الْهِلْدِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَابْلُسَ بِهِ ٱلْحَرَجَ لَهُ أَبُودَاؤُدُ وَ النِّ مَاجَةَ كَذَافِي الإِذَاعَةِ) (١٥٤١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَبٍ قَالَ شَمِعْتُ

(۱۵۷۱) حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول التدصلي التدعليه وسلم كوبية فرمات خود سنا ہے كہ ہم عبدالمطلب كى اولا داہل جنت کے سر دار ہوں گے۔ لیعن میں مجمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عِنهُ جَعْفِر رضى اللَّه تعَالَىٰ عنهُ حسن رضى اللَّه تعَالِىٰ عنهُ حسين رضى اللّه تعالىٰ عِنه اورمېدي عليه السلام- (ابن ماجه)

الْجُسَيْنُ وَ الْمَهُدِئُ. (رَوَاهُ الْمِنُ مَسَاخَةَ وَ فِي السَّرُوَ الِمِدِوَ فِيلَ اِلسَّنَادِهِ مُقَالٌ وَ تَقِيقٌ لِنُ زِيَادٍ لَمْ اَرَمَنْ وَ تَقَفَّهُ وَ لَا مَنْ جَرَحَ وَ بَاقِلَى رِجَالُ اِلسَّنَادِهِ مُوَتَّقُوْنَ وَ رَاجِعُ لُهُ الْإِ ذَاعَةِ

> (١٥٤٣) عَنُ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِيُّ مِنكَىٰ اَجُلَى الْجَبُهَةِ اَقْنَى الْآنُفِ يَمُلَأُ الْآرُضَ قِسُطًا وَ عَدُلًا كَمَا مُلِنَتُ ظُلُمًا وَ جَوُرًا وَ يَمُلِكُ سَبُعَ سِنِيْنَ.

(۱۵۷۲) ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه بیان کر نے ہیں کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مايا مهدي ميري اولا د ميں ہے ہوگا جس کي پيشانی کشاد ہ اور ناک بلند ہو گی اور جو دنیا کوعدل وانصاف ہے پھر بھر دے گا۔ جب کہ اس وفت و وظلم وستم ہے بھر چکی ہوگی ان کی حکومت سات سال تک رہے كَيْ – (البوداؤر)

(رواهٔ ابتوداؤد قبال التمنذري في استناده عمران القطان و هو ابو العوام عمران بن داور القطان البصري استشهديه البخاري وو ثِقَه عَفَانَ بن مسلم و احسن عليه الثناء يحيى بن سعيد القطاف)

(١٥٤٣) غَنُ بُزَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ بَعْدِي بُعُوتٌ كَثِيْرَةٌ فَكُوْنِوُا فِي بَعُثِ خُرَاسَانَ رَوَاهُ بُنُ عَدِي وَ ابُنُ عَسَاكِرٍ وَ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.

(۱۵۷۳) بریده رضی الله تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہت ہے لشکر ہوں گئے تم اس لشکر میں شامل ہونا جوخرا سان سے آئے گا۔

(این عدی)

(۱۵۷۳) عَنْ أَمِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ دَسُولُ (۱۵۷۳) ابو ہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کہ درسول اللہ صلی

(۱۵۷۳) \* حافظ ابن كثير رحمة الله عليه فرماتے بين كه سياه حجندٌ ہے وہ تبين بين جوايك مرجبه ابومسلم خراسانی لے كرآيا تھا جس نے بنو امید کا ملک چھین لیا تھا بلکہ بیدومسرے ہیں جوا مام مہدی کےعہد میں ظاہر ہوں گے کذا فی الحاوی نے ۱۹ سا۲۰ تغیم بن حماد حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہےروایت فرماتے ہیں کہ پہجھنڈے چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ (حاوی ج ۲ص ۲۸ و۲۹)

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ مِنُ خُسرَاسَانَ رَأْيَاتٌ سُؤَدٌ لَا يَرُدُّهَا شَيُءٌ خَتَّى تُنصَبَ بِإِيْلِيَاءَ. (رواه الترمذي)

(١٥٤٥) عَنُ سَعِيُدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ قَالَ وَسَلَّمَ تَخُوجُ مِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخُوجُ مِنَ الْسَوُدُ لِبَينِي الْعَبَّاسِ ثُمَّ الْسَمَشُوقِ رَأْيَاتُ سُودٌ لِبَينِي الْعَبَّاسِ ثُمَّ يَحُوجُ رَأْيَاتُ صِغَارٌ يَسْمُكُثُونَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَخُوجُ رَأْيَاتُ صِغَارٌ يَسَمُكُثُونَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَخُوجُ رَأْيَاتُ صِغَارٌ يَسَمُكُثُونَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَخُوجُ رَأْيَاتُ صِغَارٌ يَسَمُكُثُونَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَخُوجُ رَأْيَاتُ وَ اَصُحَابِهِ مَنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يُؤدُونَ الطَّاعَةَ لِلْمَهُدِي.

الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے خراسان کی طرف سے سیاہ سیاہ حضائہ ہے آئیں ۔ گے کوئی طاقت ان کو واپس نہیں کر سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت متقدس میں نصب کر دیئے جائیں گے۔ (تر مذی شریف)

(۱۵۷۵) سعید بن المسیب رضی القد تعالی عندروایت کرتے ہیں کدرسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی سمت ایک مرتبہ بنو العباس سیاہ حضن ہے کے کرتکلیں گے بھر جب تک القد تعالی کومنظور ہوگار ہیں گے اس کے بعد پھر چھو نے جھوٹے جھنڈ ے نہودار ہوں گے جوابو مفیان کی اولا داوراس کے رفقاء کے ساتھ جنگ کریں گے اور مہدی علیہ السلام کی تا بعداری کریں گے۔

(كَلِمَافِي الحاوى ج ٢ ص ٦٩ وَ فِيُهِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَالَ تَلْحُرُجُ رَأَيَاتٌ سُودٌ لِبَنِي الْعَبَّاسِ ثُمَّ تَحْرُجُ مِنْ حُرَاسَانَ الْحَرَى سُودٌ قَلَا نِسْهُمْ وَ ثِيَابُهُمْ بِيْضَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِمْ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ شُعَيْبُ بْنُ صَالِحٍ مِنْ تَمِيْمٍ يَهْزِمُونَ أَصْحَابَ السَّفْيَانِيُ الْح. (ج ٢ ص ٦٨)

امام مہدی کاظہور اور حجر اسود اور مقام ابر اہیم کے درمیان اہل مکہ کی ان سے بیعت کرنا

(۱۵۷۱) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت فرماتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد پچھا ختلاف رونما ہوگا اس وقت ایک شخص مدینہ کا باشندہ بھا گ کر مکہ مکر مہ آئے گا' مکہ مکر مہ کے پچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو مجبور کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کرلیں گے پھر شام سے اس کے مقابلے کے لیے ایک لئگر بھیجا جائے گا مکہ مکر مہ اور مدینہ طعیبہ کے درمیان ایک میدان میں وحنسا دیا جائے گا مکہ مکر مہ اور مدینہ طعیبہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا جب لوگ ان کی یہ کرامت دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں بھی آئے کر ان سے بیعت کریں گی اس کے بعد پھر اور عراق کی جماعتیں بھی آئے کر ان سے بیعت کریں گی اس کے بعد پھر

ظهور المهدى و مبايعة اهل مكة اياه بين الركن و المقام

(١٥٧٦) عَنُ أُمْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ الْحَتِلَافِ عِنْدَ مَوُتِ حَلِيْفَةٍ فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْمَلِيْنَةِ هَارِبًا اللَّى مَكَّةَ فَيَخُرِجُونَهُ وَ هُوَ فَيَاتِيهِ نَاسٌ مِنُ اَهُلِ الْمَلِيْنَةِ هَارِبًا اللَّى مَكَّةَ فَيَخُرِجُونَهُ وَ هُوَ فَيَاتِيهِ نَاسٌ مِنُ اَهُلِ مَكَّةَ فَيُخُرِجُونَهُ وَ هُوَ فَيَاتِيهِ نَاسٌ مِنْ اَهُلِ مَكَّةَ فَيُخُرِجُونَهُ وَ هُوَ كَارِةٌ فَيُسُالٍ عِنْ اَهُلِ مَكَّةَ فَيُخُرِجُونَهُ وَ هُوَ كَارِةٌ فَيُسَالٍ عَوْنَهُ بَيْنَ الرُّكِنِ وَ الْمَقَامِ وَ يُبْعَثُ كَارِةٌ فَيُسَالِعُ مِنْ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْدَاءِ النَّاسُ ذَالِكَ بَيْنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْدَاءِ النَّاسُ ذَالِكَ بَيْنَ مَكَةً وَ الْمَدِينَةِ فَإِذَارَأَ النَّاسُ ذَالِكَ بَيْنَ الشَّامِ وَ عَصَائِبُ الْهُلِ الْعِرَاقِ النَّاسُ ذَالِكَ الشَّامِ وَ عَصَائِبُ الْهُلِ الْعِرَاقِ الْمُعَلِ الْعُواقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَ عَصَائِبُ الْمُعَلِ الْعِرَاقِ الْمُنَامِ وَ عَصَائِبُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُ الْمِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

(۱۵۷۱) ﷺ ابوداؤ دیے اس روایت کوامام مہدی کے باب میں ذکر فر مایا ہے اورامام ترندی نے جب امام مہدی کی حدیث روایت کرنے والے صحابہؓ کے اساء شار کرائے ہیں تو انہوں نے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت کی طرف اشار ہ فر مایا ہے نیز اس باب کی دوسری حدیثوں پر نظر کر کے بیرجزم حاصل ہوجا تا ہے کہ اس روایت میں اگر چہاں شخص کا نام مذکور نہیں مگریفیٹا و ہامام مہدی ہی ہیں کیونکہ مجموعی لحاظ سے بیرو ہی اوصاف ہیں جوا مام مہدی میں ہوں گے اور اس وجہ سے ابوداؤ دینے اس حدیث کوامام مہدی کی حدیثوں کے باب میں درج فر مایا ہے۔ ابن جلدون بھی اس پر کوئی خاص جرج نہ کر سکا صرف بیہ کہ سکا کہ اس روایت میں امام مہدی کا نام مذکور نہیں۔

فَيُسَا يِعُونَهُ ثُمَّ يَنْشَا رَجُلٌ مِّنُ قُرَيُشٍ اَخُوالُهُ كَلُبٌ فَيَبْعَثُ إلَيْهِمُ بَعْثًا فَيَظُهَرُونَ عَلَيْهِمُ وَ ذَالِكَ بَعْثُ كَلُبٍ وَ الْحَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشُهَدُ غَنِيْمَةَ كُلُبٍ فَيَقُسِمُ الْمَالَ وَ يَعُمَلُ فِي النَّاسِ عَنِيْمَةَ كُلُبٍ فَيَقُسِمُ الْمَالَ وَ يَعُمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةٍ نَبِيهِمُ وَ يُلُقِى الْمَالَ وَ يَعُمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةٍ نَبِيهِمُ وَ يُلُقِى الْمَالَ وَ يَعُمَلُ فِي النَّاسِ الْارْضِ فَيلُبِهُ أَنْ يَسَبُعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يَتُوفَى وَ يُصَلِّى ، عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

تریش میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ماموں قبیلہ کلب کے ہوں گے وہ ظاہر ہوگران کے مقابلہ کے لیے لئکر بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کو (امام مہدی کو) ان کے اور پر غالب فر مائے گا اور بیہ بنو کلب کا لئٹکر ہوگا - وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جواس قبیلہ کلب کی غنیمت میں شریک نہ ہو کامیابی کے بعد وہی شخص اس مال کونشیم مرکب کا اور سنت کے مطابق لوگوں سے عمل کرائے گا اور اس کے عہد میں تمام روئے زمین پراسلام ہی اسلام بھیل جائے گا اور سات برس تک وہ زندہ رہے گا اس کے بعداس کی وہ زندہ رہے گا اس کے بعداس کی وہ زندہ رہے گا اس کے بعداس کی وہ زندہ رہے گا اور سات برس تک وہ زندہ رہے گا اس کے بعداس کی وہ زندہ رہے گا اور سات برس تک وہ زندہ رہے گا اور سات کی وہ زندہ رہے گا اور سات ہوجائے گا اور سال کی نماز پر حمیس گے۔ (ابوداؤ و)

(رواه ابواؤد والحديث أَدُخَلَهُ أَبُوْدَاؤُدَ فِي بَابِ الْشَهُدِيِّ وَ أَشَارَ اِلَيْهِ التَّرْمِذِي بِمَا "فِي الْبَابِ" وَ الْحَدِيْثُ شَكَّتَ عَنْهُ أَبُوْدَاؤُدَ ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ وَ ابْنُ الْقَيِّمِ. وَ فِي الْإِذَاعَةِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصحيحين لِامَطُعَنَ فِيُهِمْ وَ لَا مَغْمَرَ. العون ج ٤ ص ١٧٦)

(۱۵۷۷) ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے ایک بڑی آز مائش کا ذکر فر مایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں اتناشد بیظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولا و میں ایک شخص کو پیدا فر مائے گا جو زمین کوعلال والفعاف سے پھر ویباہی بھردے گا جیباوہ پہلے ظلم و جور سے بھرچکی ہوگی۔ زمین اور آسان کے باشند سے سب اس سے راضی ہوں گئ آسان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیدا وار نکال کررکھ دے گی یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمناہ وگی کہ ان سے پہلے جولوگ تنگی وظلم کی مالت میں گذر گئے ہیں کاش وہ بھی اس ساں کود کھتے اس برکت کے حال پر وہ سات یا آئھ یا نوسال تک زندہ رہے گا۔

(متدرُك حاكم)

(۱۵۷۸) عبداللہ بیان فرماتے ہیں ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر منے کہ بنو ہاشم کے چندنو جوان آپ کے سامنے آئے جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آئکھیں آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئیں اور آپ کا رنگ بدل گیا - ابن مسعود گہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کیابات ہے ہم آپ کے چبرہ مبارک پروہ آثار غم دیکھتے ہیں جس سے ہمارا دل آزردہ ہوتا آپ کے چبرہ مبارک پروہ آثار غم دیکھتے ہیں جس سے ہمارا دل آزردہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہمارے گھرانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بجائے آخرت عالیت فرمائی ہے میرے بعد میرے اہل بیت کو بردی آزمائشوں کا سابقہ عنایت فرمائی ہے میرے بعد میرے اہل بیت کو بردی آزمائشوں کا سابقہ

سم المعددي و ابن القيم. و في الإداعة رِخالة رِخالة رِخالة وِخالة وِخالة وِخالة وِخالة وَكُو رَسُولُ اللّهِ عَلَاءً يُحِيدُ الرَّجُلُ مَلَاءً يُحِيدُ الرَّجُلُ مَلَى عَبْدَ اللَّهُ رَجُلًا مِنُ مَلُحَةً عَرِينَ الظُّلُم فَيَنِعَتُ اللَّهُ رَجُلًا مِنُ مَلُحَةً اللَّهُ رَجُلًا مِنُ مَلُحَةً اللَّهُ وَجُولًا يَرُضَى قَسُطًا وَ عَدُلًا كَسَمَا مُلِسَتَ ظُلُمًا وَ جَوْرًا يَرُضَى قِسُطًا وَ عَدُلًا كَسَمَا مُلِسَتَ ظُلُمًا وَ جَوْرًا يَرُضَى قِسُطًا وَ عَدُلًا كَسَمَا مُلِسَتَ ظُلُمًا وَ جَوْرًا يَرُضَى عَنْهُ عَدُلًا كَسَمَا مُلِسَتَ ظُلُمًا وَ جَوْرًا يَرُضَى اللّهُ مَا عَنْهُ السَّمَاءُ وَ سَاكِنُ الْاَرْضِ لِلاَ تَدَعَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَوْ وَلا السَّمَاءُ مِن قَطُوهِا شَيْعًا إِلّا صَبَّتُهُ مِدُرَادًا وَ لا السَّمَاءُ مِن فَطُوهَا شَيْعًا إِلّا صَبَّتُهُ مِدُرَادًا وَ لا السَّمَاءُ مِن فَطُوهَا شَيْعًا إِلّا صَبَّتُهُ مِدُرَادًا وَ لا السَّمَاءُ مِن فَطُوهَا شَيْعًا اللّه صَبَّتُهُ مِدُرَادًا وَ لا السَّمَاءُ مِن فَطُوهَا شَيْعًا اللّهُ مَبْعَهُ مِدُرَادًا وَ لا السَّمَاءُ مِن فَطُوهَا شَيْعًا اللّهُ مَا اللّهُ الْحَرَجَتُهُ حَتَى اللّهُ مَانَ مِنْ مَنْ لَا يَعْدَالًا لَا اللّهُ مَانَ مِنْ مَنْ لَا يَعْمَانَ مِنْ مِنْ لَا اللّهُ مَانَ مِنْ مِنْ لَا يَعْمَانَ اللّهُ مَانَ مِنْ مِنْ لَلْ وَسَعَ مِنْ مِنْ مَا لَا مُعَلِينًا وَلَاكَ مَانَ مِنْ مِنْ لَلْ وَلَا لَا مُعَلِينًا وَلَاكَ مَانَ مِنْ مِنْ لَلْ وَلَاكَ مَانَ مِنْ مِنْ فَلَا لَا مُعَلِينًا اللّهُ مَانَ مِنْ مِنْ فَلَا لَاللّهُ مَانَ مِنْ مِنْ فَلَا لَا مُعَلِينًا وَلَاكَ مَانَ مِنْ مِنْ لَا اللّهُ مَانَ مِنْ مِنْ فَلَا لَا مُعَلِّى اللّهُ مَانَ مِنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَانَ مِنْ مِنْ لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الل

بَعْدِي بَلاءً وَ تَشْدِيدُ اوَّ تَطُرِيدًا حَتَّى يَأْتِي قَوُمٌ مِنُ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمُ رَأَيَاتُ سُؤُدٌ فَيَسُسَأَلُونَ الْمُخَيُرَ فَلَا يُعُطُونَهُ فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ فَيُعُطَونَ مَاسَأَ لُوُافَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَـدُفَعُوٰهَا اِلٰي رَجُلِ مِّنْ اَهُلِ بَيْتِي فَيَمُلَئُوُهَا قِسُطُ اكتمَ ا مَلَوُّهَا جَوُرًا فَهَنُ أَدُرَكَ ذَالِكَ مِنْكُنَمُ فَلْيَسَأْتِهِمُ وَ لَوْحَبُوًا عَلَى الثُّلُج. (رَوَاهُ ابُنُ مَاجَهُ قال السندهي الظاهر أَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَهُدِيُّ الْمَوْعُودِ وَ لِذَالِكَ ذَكر الـمُـصَّنِفُ هٰذَا الْحَدِيُثَ فِي هٰذَا الْبَابِ وَ اللَّهُ

یڑے گا ہرطرف سے بھگائے اور ٹکالے جائیں گے یہاں تک کہایک قوم مشرق کی طرف ہے کالے جھنڈے لیے ہوئے آئے گی میرے اہل بیت ان ہے طالب خیر ہوں گے لیکن وہ ان کونہیں دیں گے اس پر سخت جنگ ہو گی آخروہ شکست کھا ئیں گے اور جوان سے طلب کیا تھا بیش کریں گے مگروہ اس کوقبول نہ کرسکیں گے آخر کاروہ ان حجنٹہ وں کوایک ایسے مخص کے حوالیہ کریں گے جومیرے اہل بیت ہے ہوگا وہ زمین کوعدل وانصاف ہے پھر اسی طرح نھر دے گا جیسالوگوں نے اس سے قبل ظلم و تعدی سے بھر دیا ہو گا للبذاتم میں ہے جس کواس کا زمانہ ملے و ہضروراس کے ساتھ ہوجائے اگر چہ اس کو برف برگھٹ کر چلنا پڑے۔

تَعَالَى أَعُلُمُ بِالصُّوَابِ. (وَفِي الزُّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيُفٌ لِضُعُفِ يَزِيُدَ بَنِ أَبِي زِيَادِ الْكُوفِي لَكِنْ مِمْ يَنْفَرِذُ يَزِيُدُ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ فَقَدُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُوكِ مِنْ طَرِيُقِ عَسُرِو بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ قُلُتُ وَ رَوَاهُ السَّيُوطِيُّ فِي الْحَاوِي ص ، ٦ بِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَ نُعَيْمٍ بُنِ حَمَّادٍ وَ أَبِي نُعَيْمٍ وَ فِي احِرِهِ فَاِنَّهُ الْمَهُدِئُّ)

(١٥८٩) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُ عِنْدَ كِبَرِكُمُ ثَلَاثَةٌ كَلُّهُمُ إِبْنُ خَلِيْفَةٍ ثُمَّ لَا يُصِيرُ إِلَى وَاحِلِهِ مِّنْهُمُ ثُدَّمَ تَسَطُّلُعُ الرَّأَيَّاتُ السُّوُدُ مِنْ قِبَلِ الْمَشُرِقِ فَيَ قُتُلُونَكُمُ قَتَّلا لَمُ يَقُتُلُهُ قَوُمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْمًا لَا أَحُمْ فَمَظُهُ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُولُهُ فَبَا يِعُوُّهُ وَ لَوُ حَبُوًّا عَلَى الثَّلُجِ فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللَّهِ الْمَهُدِئُ.

(۱۵۷۹) ۔ نُوْبان رضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله غلیہ وسلم نے فرمایا تنہارے بڑھا ہے میں تین آ دمی خلفاء کی اولا دہیں یے قبل ہوں گے پھران کے خاندان میں کسی کوامارت نہیں ملے گی پھرمشرق ی طرف ہے کا لے جھنڈ ہے نمایاں ہوں گے اور تم کواس بری طرح سے تل كريں مے كەسى قوم نے اس طرح قتل عام نەكيا ہوگا - اس كے بعدانہوں نے کچھاور بیان فر مایا جو مجھ کو یا دنہیں ہے چھر فر مایا جب اس شخص کوتم دیکھوتو اس ہے بیعت کرلینااگر چہ برف کے اوپر گھسٹ کر چلنا پڑے کیونکہ وہ اللہ کا

(رواه ابس ماجه) قَالَ السندهي أَعْرَجَهُ أَبُوالُحسْنِ

خلیفه مهدی هوگا- (ابن ماجه) » بُنُ سُفِيانَ فِي مُسْنَدِهِ وَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ الْمَهْدِيِّ مِنْ طَرِيْقِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سُوَيْدِ الشَّامِي. فِي الزَّوَائِدِ هٰذَا اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ رِجَالُهُ يْقَاتُ وَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَكُرُكِ )

(١٥٨٠) عَنُ ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ إِذَا رَأَيُتُمُ الرَّأَيَّاتِ السُّوْدَ جَاءَ ثُ مِنْ قِبَل خُرَاسَانَ

(۱۵۸۰) ثوبان رضی الله تعالی عند جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے آزاد كردہ غلام تھے بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہے جبتم دیکھوکہ سیاہ حجنڈ ہے خراسان کی جانب ہے آ رہے ہیں تو ان میں

فَاتُوْهَا وَ لَوْحَبُوا عَلَى الشَّلْحِ فَانَّ فِيهَا خَلِيُفَةَ اللَّهِ الْمُسَهُ دِيَّ رُوَاه آخُسَمَدُ وَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَ الْمَسَهُ دِي رُوَاه آخُسَمَدُ وَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلائِلِ وَ سَنَدُهُ صَحِيْحٌ كَذَافِي الاذَّاعَةِ. (ص ٢٨) سَنَدُهُ صَحِيْحٌ كَذَافِي الاذَّاعَةِ. (ص ٢٨) (ص ١٥٨١) عَنُ آبِي السَّدِيْقِ النَّاجِيُ عَنُ آبِي السَّدِيْقِ النَّاجِي عَنُ آبِي السَّدِيْقِ النَّاجِي عَنُ آبِي السَّدِيْقِ النَّاجِي عَنُ آبِي السَّدِيْقِ النَّاجِي عَنُ آبِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِ النَّهِ عَنْهُ عَنْ النَّهِ النَّيْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ النَّهِ مَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ النَّهِ الْمُعَلِدُ وَ النَّهِ النَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُلْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُلْهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْهُ الْمُنْ الْمُلْهُ الْمُلْهُ الْمُنْ الْم

المَّهُ النَّهُ عَنُ آبِى السَّدُيُقِ النَّاجِى عَنُ آبِى السَّدُيُقِ النَّاجِى عَنُ آبِى السَّدُيُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِى الْمَتِى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

شامل ہوجانااگر چہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چلنا ہی کیوں نہ پڑے کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔

#### (احمروبيهق)

(۱۵۸۱) ابوالصدیق ناجی بیان کرتے ہیں گہ ابوسعید خدری رسول التہ سلی التہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے میری امت میں مہدی ہوگا جو کم ہے کم سات سال ور نہ نوسال تک رہے گا۔ ان کے زمانے میں میری امت اتی خوش حال ہوگی کہ اس سے قبل کبھی ایسی خوش حال نہ ہوئی ہوگی - زمین اپنی ہر شم کی پیدا وار ان کے لیے نکال کررکھ دیگی اور پوئی ہوگی ۔ زمین اپنی ہر شم کی پیدا وار ان کے لیے نکال کررکھ دیگی اور پیلی اس زمانے میں کھلیان میں انا بنے کے وقیر کی طرح پڑا ہوگا جی گھا دیجے ۔ گھا دیجے کے وقیر کی طرح پڑا ہوگا جی گھا دیجے کے میں گھا ہے۔ (متدرک)

(رواه النحاكم في المستدرك و اخرج حديث ابني سنعيند من طنرق متنعددة و حكم عني بعضها بانه على شرط الشيخين و رواه ابن ماجة و فيه زيد العمى ج ٤ ص ٥٥٨)

(١٥٨٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ

(۱۵۸۲) ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آئے ضرت المحضرت سلی اللہ علیہ وہلم کے بعد وقوع خوادث کے خیال ہے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وہلم سے بع چھا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ آپ سلی اللہ علیہ وہلم سے بع چھا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ آپ سلی اللہ علیہ وہلم سے فرمایا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ آپ سلی اللہ علیہ وہل کے فرمایا کہ اس سے فرمایا میری است میں مہدی ہوگا جو پانچ یا سات یا نو تک حکومت کر سے گا (زید راوی حدیث کو تھیک مدت میں شک ہے) میں نے بع چھا کہ اس عدد سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا ''سال''ان کا زمانہ ایسی خیر و ہرکت کا ہوگا کہ ایک خص ان سے آگر سوال کر سے گا اور کیے گا کہ اسے مہدی! مجھ کو بچھ دیجئے جھ کو بچھ دیجئے جس کہ امام مبدی ہا تھ مجر کر اس کو اتنا کو بچھ دیجئے جس کہ امام مبدی ہا تھ مجر کر اس کو اتنا مال دے دیں گے جتنا اس سے اٹھ سکے گا۔ (ترنہ دی)

(رواه الترمندي و قبال هنذا حنديث حسن و قدروي من غير وجه عن ابي سعيد عن النبي صنى الله عليه وسلم و ابو النصيفييق الناجي اسمه بكر بن عمرو و يقال بكر بن قيس. و في اسناده زيد العمي و روى البزار نحوه و رخاله ثقات كما في الاذاعة (ترمذي ج ٢ ص ٢٤)

(۱۵۸۳) ابن مسعود رضی القد تعالیٰ عنه ہے روایت ہے که رسول القد صلی

الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْخُرُجُ فِى اخِر اُمَّتِى الْمَهُذِئُ. يَسُقِيُهِ اللَّهُ الْغَيْثُ وَ تَخُورُجُ الْآرُضُ نَبَاتَهَا وَ يُعُطِى الْمَالَ صِحَاحًا وَ تَكُثُرُ الْمَاشِيَةُ وَ تَعُظُمُ الْاُمَّةُ وَ يَعِيشُ سَبْعًا اَوْ ثَمَانِيًا يَعُنِي حِجَجُهُا.

(١٥٨٣) عَنُ اَبِي سَعِيُدِن الْخُدُرِيُّ قَالَ قَالَ قَالَ

علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک شخص مہدی فلا ہر ہوگا جس کے دور میں اللہ تعالیٰ خوب بارش نازل فرمائے گا اور زمین کی بیداوار بھی خوب ہوگ اور مال حصد رسد سب کو ہرا بر تقسیم کرے گا اور مویشیوں کی کثر ت ہوجائے گی اور امت کو بہت عظمت حاصل ہوگی سات یا آٹھ سال تک ای فراوانی ہے رہے گا - راوی کہتا ہے کہ سات یا آٹھ سے آپ کی مراد 'سال' بتھے۔

(الحرجة التحاكم في المستدرك و فيه سنيمان بن عبيد ذكره ابن حبان في الثقات و لم يروان احد اتكلم فيه. كذا في الاذاعة)

(۱۵۸۴) ابوسعید خدری رسول التدسلی التدعاید وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا '' میں تم کومبدی کی بشارت دینا ہوں جوا پسے زمانے میں ظاہر ہوں گے جب کہ لوگوں میں بڑا اختلاف ہوگا اور بڑے زلز لے آپیں گے وہ آکر پھر زمین کوعدل وانصاف سے ای طرح بھر دمیں گے جبیبا کہ وہ ان کی آمد سے قبل ظلم و جور سے بھر پچی ہوگی ۔ آسان کے فرشتے اور زمین کے باشند سے سب اس سے راضی ہوں گے اور مال تقسیم کریں گے صحاحا سوال کیا گیا صحاح کے باشند سے سب اس سے راضی ہوں گے اور مال تقسیم کریں گے صحاحا سوال کیا گیا صحاح کے ساتھ سب میں برابر (مال تقسیم کریں گے ) اور امت وجمدیہ کے دل غنا سے بھر دمیں گے اس کا افساف بلا شخصیص سب میں عام ہوگا (اس کے سے بھر دمیں گے اس کا افساف بلا شخصیص سب میں عام ہوگا (اس کے زمانے میں فراغت کا بیعالم ہوگا کہ ) وہ الیک اعلان کرنے والے کو تھم دمیں گھڑ اہوگا اس حالت کر ساتھ سال کی ضرورت باتی ہے؟ تو صرف ایک شخص گھڑ اہوگا اس حالت پر سات سال کا عرصہ گزرے گا۔ (احمد 'ابو یعلی)

(قال السيوطي في الحاوي رواه احمد في مسنده و ابو يعلى بسند جيد. وفي الاذاعة رجالهما ثقات)

(۱۵۸۵) ابو ہر رہ ہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ مجھ ہے میر ہے خلیل ابوالقاسم سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا (ابوالقاسم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ) قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میر ہے اہل بیت میں ہے ایک شخص ظاہر نہ ہو۔ وہ اہل و نیا کوز بردی راوح ت برقائم کر ہے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے یو چھا اس کی حکومت کتے ون قائم رہے گی انہوں نے فرمایا پانچ اور دو (یعنی سات ) یہ کہتے ہیں میں نے یو چھا

(قِالَ السيوطى فى الحاوى رواد احمد فى مس (قِالَ السيوطى فى المحاوى رواد احمد فى مس (١٥٨٥) عَنُ آبِى هُرَبُو قَالَ حَدَّثَنِى خَلِيُلِى اَبُو اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ عَلَيْهِمُ رَجُلَّ مِّنُ اَهُلِ بَيْتِى فَيَضْرِبُهُمُ حَتَّى يَرُجِعُوا اللّى الْحَقِ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ يَمُلِكُ حَتَّى يَرُجِعُوا اللّى الْحَقِ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ يَمُلِكُ حَتَّى يَرُجِعُوا اللّى الْحَقِ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ يَمُلِكُ فَالَى خَمْسًا وَ الشَّيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَمُسًا وَ الشَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَمُسًا وَ الْمَعْ حَدَى الْحَرَجِهِ الوِيعِي وَفِيهِ الرَّحا وَالْمَالَ لَا الْمُرَى (الْحَرَجِهِ الوِيعِي وَفِيهِ الرَّحا وَالْمَالَ لَا الْمُرى (الْحَرَجِهِ الوِيعِي وَفِيهِ الرَّحا

۵ اور ۲ کیا؟ انہوں نے کہا ہے میں نہیں جانتا ( کہمرادسات سال تھے یامینے گزشتہ روایات ہے بیواضح ہو چگاہے یہاں سال ہی مراد ہیں)-(مندابویعلی) (۱۵۸۷) کیمیرین جابر ہے روایت ہے ایک بار کوف میں لال آندھی آئی ایک تشخص آیا جس کا تکیدکلام یهی تھاا ہے عبداللہ بن مسعودٌ قیامت آئی بین کرعبداللہ بن مسعودٌ بين اور يهل تكيه لكائ موئ تصانبون نے فرمايا كه قيامت نه قائم ہوگ- یہاں تک کہر کہ نہ ہے گا اور مال غنیمت ہے کچھ خوشی نہ ہو گی ( كيونكه جب كوكى وارث بى نەرب گاتوتر كەكون بائے گااور جب كوكى لڑاكى نے زندہ نہ بیجے گاتو مال غنیمت کی کیاخوشی ہوگی ) پھر شام کے ملک کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور کہا (نصاریٰ) دعمن مسلمانوں ہے جنگ کے لیے جمع ہوں گے۔ اورمسلمان بھی ان ہے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے میں نے کہادشمن سے آپ کی مرادنصاری ہیں؟ انہوں نے فرمایا'' ہاں'' اوراس وفت لڑائی شروع ہو گی مسلمان ایک کشکر کوآ گے بھیجیں گے جومرنے کی شرط لگا کرآ گے بڑھے گالعنی اس قصدے لڑے گا کہ یامرجا ئیں گے یافتح کر کے آئیں گے پھر دونوں کشکروں میں جنگ ہوگی بیہاں تک کہرات ہوجائے گی اور دونو ں طرِف کی فوجیس لوٹ جائے گی کسی کوغلبہ نہ ہوگا اور جولشکر لڑائی کے لیے بڑھا تھاوہ بالکل فنا ہوجائے گا (بعنی سب مارا جائے گا) دوسرے دن چھرمسلمان ایک کشکر آگے بڑھا کمیں گے جومرنے کے کیے اور غالب ہونے کے لیے جائے گا اور لڑائی ہوتی رہے گی یہاں تک کہرات بموجائے گی بھر دونو ل طرف کی فوجیس لوٹ جائیں گی اورکسی کوغلبہ نہ ہو گا جولشکر آ کے بڑھا تھاوہ فناہوجائے گا بھرتیسرے دن مسلمان ایک کشکرآ گے بڑھا نہیں کے مرنے پاغالب ہونے کی نیت ہے اور شام تک لڑائی رہے گی پھر دونوں کی طرف کی فوجیس لوٹ جائیں گی اور کسی کوغلبہ نہ ہوگا اور و اشکر بھی فنا ہو جائے گا۔ جب چوتھا دن ہو گا تو جتنے مسلمان ہاتی رو جائیں گے وہ سب آ گے بروھیں گے اس دن اللہ تعالیٰ کا فروں کو شکست دے گا اور ایسی لڑ ائی ہو گی کہ و لیبی کوئی نہ و کھیے گایاویسی لڑائی کسی نے نہ دیکھی ہوگی-(راوی کولفظ میں شک ہے) یہاں تک کہ پرندہ ان کے اوپر یا ان کی نعشوں سے برواز کرے گا پر آ گے نہیں بڑھے گا کہ وہ مردہ ہوکر گرجائے گا (بعنی اس کثرت کے ساتھ لاشیں ہی لاشیں ہوجا کیں گی)

ابـن الـرحــا. و ثـقه ابوزرعة. وضعفه ابن معين. و بقية رجاله ثقات. قاله الشوكاني كذا في الاذاعة) (١٥٨٦) عَنُ يُسَيُرِ بُنِ جَابِرِ قَالَ هَاجَتُ رِيُحٌ حَمُواءُ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيُسَ لَهُ هِجَّيَرَى إِلَّا يَا عَبُدَاللَّهِ بُن مَسْعُوْدٍ جَاءَ تِ السَّاعَةُ قَالَ فَقَعَدَ وَ كَمَانَ مُتَّكِمًا فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةُ لَا تَقُومُ جَتَّى لَا يُفُسَنُّهُ مِيُرَاتٌ وَ لَا يُفُرَحُ بِغَنِيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هْكُمْذَا وَنَحَّاهَا نَحُوَ الشَّامِ فَقَالَ عَلُوٌّ يَجُمَعُوُنَ لِاَهُولِ الشَّامِ وَيَجُمَعُ لَهُمُ اَهُلُ ٱلْإِسُلَامِ قُلُتُ السرُّوْمَ تَعَنِيى قَالَ نَعَمُ قَالَ وَ يَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالُ ردَّةُ شَدِيدُهُ فَيَتَشَرَّطُ الْمُسُلِمُونَ شُرُطَةً لِلْمَوُتِ لَاتَزُجِعُ إِلَّاغَالِبَةً فَيَقُتَتِلُوْنَ حَتَّى يَسَخُجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فِيَفِيءُ هَوُّ لَاءٍ وَ هَوُّ لَاءِ كُلِّ غَيِّرَ غَالِبِ وَ تَفْتَى الشُّرُطَةُ ثُمَّ يَشُتَرِطُ الْمُسُلِمُونَ شُرُطَةً لِلْمَوْتِ لَاتَوْجِعُ إِلَّاغَالِبَةً فَّيَقُتَتِلُوُنَ حَتَّى يَحُجُزَبَيْنَهُمُ اللَّيُلُ فَيَفِيءُ هُوُّ لَاءِ وَ هَوُّ لَاءِ كُلٌّ غَيُسَ غَالِب وَ تَفْنَى الشُّرُطَةُ ثُمٌّ يَشُتَرطُ الْمُسْلِمُونَ شُرُّطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِيَةً فَيَ قُرَّتِكُ وُنَ حَتَّى يُمُسَوا فَيَفِيءُ هُوُلاءِ وَ هٰؤُلَاءِ كُلُّ غَيْرَ غَالِبِ وَ تَفُنَى الشُّرُطَةُ فَاِذَا كَانِ الْيَوُمُ الرَّابِعُ نَهَدَ إِلَيْهِمُ بَقِيَّةُ اَهُلِ ٱلْإِسْكَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّابِرَةَ عَلَيُهِمُ فَيَسَقُتَتِلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لَا يُسرِي مِثْلُهَا وَ إِمَّا قَالَ لَمُ يُوَ مِثْلُهَا حَتَّى أَنَّ الطَّائِرَ لَيْهُ مُرُّ بِجَنْبَاتِهِ مُ فَمَا يَخُلِفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيَّتًا فَيُتَعَادُّ بَنُو الْآبِ كَانُوا مِائَةً فَلا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمُ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِأَىٌ غَنِيْمَةٍ يُفُوَّحُ أَوْاَى

مِيُوَاتٍ يُقَاسَمُ فَيَنَاهُمُ كَذَالِكَ إِذُ سَمِعُوا بِيَاسٍ هُوَ اكْبَرُمِنُ ذَلِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّرِيُخُ إِنَّ الْمَدَجَالَ قَدُ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَادِيهِمْ فَيَرُ فُضُونَ مَا الدَّجَالَ قَدُ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَادِيهِمْ فَيَرُ فُضُونَ مَا فِي اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَيَرُ فُضُونَ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَيَرُ فُضُونَ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَيَرُ فُضُونَ مَا فَي اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَوَادِسَ طَلِيعَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي طَلِيعَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي طَلِيعَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَيْعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَانَ خَيُولُ فَوَادِسَ عَلَى ظَهُو الْالْرُضِ يَوْمَعُودٍ الْوَانِ مَنْ عَلَى ظَهُو الْارُضِ يَوْمَعُودٍ وَالسَّ عَلَى ظَهُو الْارُضِ يَوْمَعُودٍ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَادِسَ عَلَى ظَهُو الْارُضِ يَوْمَعُودٍ اللَّهُ الْمُ وَادِسَ عَلَى ظَهُو الْارُضِ يَوْمَعُودٍ اللَّهُ عَلَيْهُ وَادِسَ عَلَى ظَهُو الْارُضِ يَوْمَعُودٍ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَادِسَ عَلَى ظَهُو الْارُضِ يَوْمَعُودٍ اللَّهُ عَلَيْ وَالِسَ عَلَى ظَهُو الْارُضِ يَوْمَعُودٍ اللَّهُ عَلَيْهُ وَادِسَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ الْمُ الْعُلِي الْعُلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْعُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلَاقُ الْعُلَى عَلَيْ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَالِي الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَاقُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَاقُ الْعُلَى الْعُلَاقُ الْعُلَى الْعُلَالِي الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُولُ الْعُلَمِ الْعُرُولُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَى الْعُلِي الْعُلِي الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ

(رواه مسلم)
(رامه مسلم)
(رامه) عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ سَمِعَتُمْ بِمَدِينَةٍ جَائِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا مَنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا نَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى اللَّهُ عَلَمُ يَوْمُوا يَعْمُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا يَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

اور جب آیک دادا کی اولاد کی مردم شاری کی جائے گی تو ۹۹ فیصدی آدی مارے جا چکے ہوں گے اور صرف آیک بچاہوگا ایسی حالت میں کون سے مال غیمت سے خوشی ہوگی اور کون سام کر تقسیم ہوگا - پھر مسلمان آسی حالت میں ہوں گے کہا یک اور ہوئی آفت کی خبر سنیں گے اور وہ یہ کہ شور پچگا کہ ان کے بال بچوں میں وجال آسی ہوگا سب چھوڑ کر روانہ ہوجا تیں آسی ہے اور دی سواروں کو لین ڈوری کے طور پر روانہ کریں گے (تا کہ دجال کی خبر کی گئی اور دی سواروں کو لین ڈوری کے طور پر روانہ کریں گے (تا کہ دجال کی خبر کی تحقیق کر کے لائیں) رسول اللہ نے فرمایا میں ان سواروں کے اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں وہ ای وقت تمام روئے زمین کے بہتر سوار ہوں گے ۔ (مسلم) نام جانتا ہوں وہ ایں وقت تمام روئے زمین کے بہتر سوار ہوں گے ۔ (مسلم) فرمایا کیا تم نے وہ شہر سنا ہے جس کی آیک جانب شکی میں اور دو ہر کی جانب شکی گئی جب تک کہ بنو اسحال آپ 
کے ستر ہزارمسلمان اس پرچڑ ھائی نہ کریں جب وہ اس شہر کے پاس جا کر

اتریں گے تو نہ کسی ہتھیار ہے لڑیں گے نہ کوئی تیر چلائیں گے بلکہ ایک نعرۂ

(۱۵۸۷) \* دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بید اقد قسط طنیہ کا ہے۔ یہاں نعر ہے تجمیر سے شہر کے فتح ہوجانے پر تجب کرنے والے مسلمان ذراغور وفکر کے ساتھ ایک بارا پی گذشتہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی فتو عات کی تاریخ اس قسم کے بجا بہات سے معمور ہے اور بچ بیر ہے کہ اگراس قسم کی نیبی ایدادیں ان کے ساتھ نہ ہوتیں تو اس زمائے میں جب کہ نہ دفائی جہاز تھے نہ فضائی طیار ہے اور نہ موٹز بچر رابع مسکوں میں اسلام کو پھیلا دینا نہ کسے ممکن تھا آئی جب کہ مادی طاقتوں نے سیر وسیاحت کا مسئلہ بالکل آسمان کر دیا ہے جس حصہ زمین میں ہم پہنچتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا ۔ علاء بن حضری صحابی اور ابوسلم خوالی کی امعابی فوج سے سندر کو فظافی کی طرح عبور کر جانا تاریخ کا واقعہ ہے خالد بن ولید کے سامنے مقام جر و میں زہر کا پیالہ پیش ہونا اور ان کا ہم اللہ کہہ کہ وہاں تا وہ کی کہ اور میں ایک جسے مقام جر و میں زہر کا پیالہ پیش ہونا اور ان کا ہم اللہ کہہ کہ موجود کی کا قسم میں اور کو میں ایک جس میں نہر پر اپنے جزل ساریکو آواز دینا اور جو جانا اور ایک شیر کا گردن جو کا کر ان کو فشکر تک پہنچا تا اور حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ میں منبر پر اپنے جزل ساریکو آواز دینا اور مقام نہا و عدی سان کا س لینا ۔ اور حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ میں منبر پر اپنے جزل ساریکو آواز دینا اور واقعات آئیے بھی فابت ہیں منبر پر اپنے جزل ساریکو آواز دینا اور واقعات آئیے بھی فابت ہیں جن میں سے سے سے سے میب واقعات آئیے بھی فابت ہیں جن میں سے سے سے سے میں واقعات آئیے بھی فابت ہیں جن میں سے سے سے سے سے میں واقعات آئیے بھی فابت ہیں جن میں سے سے سے سے سے اور ویل کی زبان سے بھی فابت ہے۔

بِسَهُم قَسَالُوا لَا اِلْسَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اَكُبَرُ فَيَسُهُ عُكُ أَحَدُ جَانِبَيُهَا قَالَ ثَوْرُ ابُنُ يَزِيُدَ الرَّاوِيُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الَّذِي فِي الْبَحُرِ ثُمَّ يَـقُولُونَ الشَّانِيَةَ لَا إِلَيْهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسُقُمطُ جَائِبُهَا اللاخِرُ ثَمَّ يَقُولُونَ الِثَّالِثَةَ لَا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ ٱكْبَرُ فَيُفُرَجُ لَهُمْ فَيَدُ خُلُوْنَهَا فَيَغُنِمُونَ فَبَيْنَا هُمْ يَقُتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَ هُمُ الصَّرِيُخُ أَنَّ الْذَجَّالَ قَدُ خَوْجَ فَيَتُو كُون كُلَّ شَيْءٍ وَيَرُجِعُونَ. (رواه مسم) (١٥٨٨) عَنُ أَبِنَى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّتَى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيْسُ الرُّومُ عَلَى وَالْيِ مِنْ عِتُسرَتِسى يُوَاطِسىءُ اِسْمُدهُ اِسْمِنى فَيَـقُتَمَلُونَ بِمَكَان يُقَالُ لَهُ الْعَمَاقُ فَيَقُتَمِلُونَ فَيُسَقَّتَلُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الثُّلُثَ آوُ نَحُوَذَ لِكَ ثُمَّ يَقْتَتِلُونَ الْيَوْمَ الْاخَرَ فَيُقْتَلُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ نَـحُوُ ذَلِكَ ثُمَّ يَقُتَتِلُوْنَ الثَّالِثَ فَيَكِرُونَ آهُلَ الرُّوُمِ فَلا يَزَالُوْنَ حَتَى يَفْتَحُوُنَ الْقُسُطُنُطُنِيَةَ فَيَيْنَمَاهُمُ يَقُتَسِمُونَ فِيهَا بِالْآتُرَاسِ إِذْ أَتَاهُمُ صَارِحٌ أَنَّ الدُّجَّالَ قَدُ حَلَّفَكُمُ فِي ذَرًا رِيْكُمُ.

(۱۵۸۹) عَنْ آئِيُ أَمَامَةَ مَرُفُوعًا قَالَ سَتَكُونَ بَيْسَكُمُ وَ بَيْسَ السَّوْهِ آرْبَعُ هُدَنٍ يَوُمُ الرَّابِعَةِ عَلَى يَدِرْجُلٍ مَنْ الرَّوْمِ آرْبَعُ هُدَنٍ يَدُومُ الرَّابِعَةِ عَلَى يَدِرْجُلٍ مَنْ الرِّهَا هَارُونَ يَدُومُ مَسَبْعَ سِنِينَ عَلَى يَدِرْجُلٍ مَنْ الرِهَارُونَ يَدُومُ مَسَبْعَ سِنِينَ قَيْدِرَ كُلُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَيْبَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى مِنْ وَلَهُ الللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُعُولُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ ا

تکمیرلگائیں گے جس کی برکت سے شہر کی ایک جانب گر پڑے گی تو ابن پزید جواب حدیث کا ایک راوی ہے کہتا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے مجھے سے بیان کرنے والے نے اس جانب کے متعلق سے بیان کیا تھا کہ وہ جانب سمندر کے رخ والی بوگی اس کے بعد پھر دو بارہ نعرہ کا کمیں گے تو اس کی دوسری جانب بھی گر جائے گی اس کے بعد جب تیسری بارنعرہ تکبیر بلند کریں گے تو دروازہ کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جا کیں گے اور کریں گے تو دروازہ کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جا کیں گر ہے مال فنیمت حاصل کریں گے۔ اس درمیان میں کہ وہ مال فنیمت تقشیم کرر ہے بول گے کہ آ واز آ ئے گی دیکھووہ دجال نکل پڑا کیے سنتے ہی وہ سب مال و بھوٹ کرلوٹ پڑیں گے۔ (مسلم)

(۱۵۸۸) ابو ہزیرہ درضی اللہ تعالیٰ عند ہے روابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومی میرے خاندان کے ایک والی ہے عہد شکنی کریں علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومی میرے خاندان کے ایک والی ہے عہد شکنی کریں گے جس کا نام میرے ہی نام کی طرح ہوگا چروہ عماق نامی جگہ پر جنگ کریں گے اور مسلمانوں کا تہائی گشکر یا تقریباً اتنا ہی شہید کر ویا جائے گا۔ پھر دوسرے دن جنگ کریں گے اور اتنی ہی مقدار شہید کر دی جائے گی پھر تسیسرے دن جنگ کریں گے اور اتنی ہی مقدار شہید کر دی جائے گی پھر تسیسرے دن جنگ کریں گے اور مسلمان پلٹ کررومیوں پر حملہ آ ور ہوں گے اور جنگ کا یہ سلسلہ قائم رہے گا حتیٰ کہ وہ تسطنطنیہ فتح کرلین گے پھر اس ور ان میں کہ وہ ڈھالیس بھر بھر کر مال غنیمت تقیم کررہے ہوں گے کہ ایک دوران میں کہ وہ ڈھالیس بھر بھر کر مال غنیمت تقیم کررہے ہوں گے کہ ایک آ واڑ لگانے والا یہ آ واڑ لگانے گا کہ دجال تمہاری اولا دیے پیچھے لگ گیا

(الحرجه الخطيب في المتفق و المفترق كذا في الاذاعة ص ٦٦) . (١٨٨٨) مَنْ أَنَّ أَنَاكَ وَمُؤْمِدًا وَالْمَالِقِينَ وَالْمِعْدِينَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۱۵۸۹) ابوا مامہ رضی القد تعالیٰ عندروایت فرماتے ہیں کہ رسول الدّسلی
القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور روم کے درمیان چارمر تبہ سلح ہوگ۔
چوتھی صلح ایسے مجفل کے ہاتھ پر ہوگی جوآل ہارون ہے ہوگا اور بیسلح سات
سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کہ
اس وقت مسلمانوں کا امام کون محفس ہوگا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ محفس
میری اولا دمیں ہے ہوگا جس کی عمر چالیس سال کی ہوگی۔ اس کا چرہ ستارہ کی

يُمَنِ خَالٌ آسُوَدُ عَلَيْهِ عَبَايَتَانِ قَطُوَا نِيَّتَانِ كَانَّهُ مِنُ رَجَالِ بَنِي إِسُرَائِيلَ يَمْلِكُ عَشَرَسِنِيْنَ يَسْتَخْرِجُ الْكُنُوزَ وَ يَفْتَحُ مَدَائِنَ الشَّرُكِ.

(رُواه الطبراني كَما في الكِرْتِ ٧ ص ١٨٧)

(رُواه الطبراني كَما في الكِرْتِ ٧ ص ١٨٩)

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُورَةِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُورَةِ تَبُورُكَ وَ هُوَ فِي قُبَّةٍ مِنُ اَدَمٍ فَقَالَ اعْدُدُ سِتًا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ، مَوْتِينُ. ثُمَّ فَتُحُ بَيْتِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ، مَوْتِينُ. ثُمَّ فَتُحُ بَيْتِ السَّاعَةِ، مَوْتِينُ. ثُمَّ فَتُحُ بَيْتِ السَّاعَةِ، مَوْتِينُ. ثُمَّ فَتُحُ بَيْتِ السَّاعَةِ، مَوْتِينُ. ثُمَّ النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

طرح چیکدار ہوگا'اس کے دائیس رخسار پر سیاہ تل ہوگا'اور دِوْقطوانی عبا کیں پہنے ہوگا' بالکل ایسامعلوم ہوگا جیسا بنی اسرائیل کاشخص' دِس سال حکومت کرےگا' زمین ہے خزانوں کو نکالے گااورمشر کیین کے شہروں کو فتح کرےگا۔ (طبرانی شریف)

(۱۵۹۰) عوف بن ما لک رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ میں غزوة تہوک میں نبی کریم صلی القد عابیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سلی القد عابیہ وسلم چرڑے کے خیمہ میں تشریف فر ما تھے۔ آپ صلی القد عابیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھ ہا تیں گن رکھوسب سے پہلے میری وفات پھر بیت المقدس کی فتح پھر تم میں عام موت ظاہر ہوگی جس طرح کہ کمریوں میں وبائی مرض پھیل جائے (اور ان کی تباہی کا باعث بن جائے) پھر مال کی ببتات ہوگی حتی کہ اور وہ خوش نہ ہوگا ہم سے اور بی گھر اس سے فالی نہ ہوگا پھر صلح ببتات ہوگی حتی کہ اور عرب کا کوئی گھر اس سے فالی نہ ہے گا پھر صلح کی زندگی ہوگی اور بیتمہارے اور بی الاصفر (رومیوں) کے درمیان قائم رہے گی پھر وہ تم سے عبد شکنی کریں گے اور اسی جھنڈ وں کے ساتھ تم چڑ ھائی کہ رہے گی بھر وہ تم سے عبد شکنی کریں گے اور اسی جھنڈ وں کے ساتھ تم چڑ ھائی کہ رہے گا اور ہر جھنڈ ہے کے بیٹر وہ تم سے عبد شکنی کریں گے اور اسی جھنڈ وں کے ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اسی جھنڈ وں کے ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اسی جھنڈ وں کے ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اسی جھنڈ وں کے ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اسی جھنڈ وں کے ساتھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اسی جھنڈ وں کے ساتھ تم چڑ ھائی کہ رہیں گے اور اسی جھنڈ وں کے ساتھ تھ تم چڑ ھائی کریں گے اور اسی جھنڈ وں کے ساتھ تھ تم چڑ ھائی کریں گے اور ہر جھنڈ ہے کہ بیٹوں کے بیٹے بیارہ بڑار کالشکر ہوگا۔

(۱۵۹۰) ﷺ اس حدیث میں قیامت ہے قبل جھے علامات کاؤکر کیا گیا ہے جن کی تعیین میں اگر چہ بہت کچھا ختلا فات ہیں اوران کے اہمام کی وجہ سے ہونے بھی چاہئیں کیکن ریکہنا ہے جانہ ہوگا کہ حدیث فدکور کے بعض الفاظ حضرت امام مہدی کے خروج کی علامات سے استنے ملتے جلتے ہیں کہا گران کوا دھر ہی اشار ہ قرار وے دیا جائے توایک قریبی احتمال ریھی ہوسکتا ہے اس لیے اس حدیث کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بحث میں لکھ دیا گیا ہے 'ریا ظافر کے بغیر کے حقق ابن خلدون اوران کے اذنا ہواس کے معتقد میں پائیں –

بسبید: یہ بات قابل تنبیہ ہے کہ علاء کے زوریک مفہوم عد دمعتر نہیں ہے اس لیے جھے کو اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کے قیامت ہے تبل اس کے ظہور کی چھے علامات ہیں یا بیش و کم بیدو قت اور علامات کی هیئیت شار کرنے ہے مختلف ہو عتی بیں اِن کا کسی حیثیت سے چھ ہونا ہی کہ مکن ہے کہ وقتی کھا ظ سے جن علامات کو آپ نے یہاں شار کرایا ہے ان کا عدد کسی محمکن ہے اور کسی کھا ظ سے وہ کم اور زیاد و بھی ہو عتی ہیں - ممکن ہے کہ وقتی کھا ظ سے جن علامات کو آپ نے یہاں شار کرایا ہے ان کا عدد کسی خصوصیت پر مشتمل ہو ۔ یہ بات صرف یہاں نہیں بلکہ ویگر صدیثوں کے موضوع میں بھی اگر آپ کے بیش نظر رہ تو بہت کی مشکلات کے لیے موجب حل ہو بھی ہے جیسا کہ نصل اعمال کی حدیثوں میں اختلاف میں جادراس کو بہت چپیدیوں میں وال دیا گیا ہے حالا تک ہے اختلاف موجب حل ہو بھی اور تی ہو تھی اور تی موجب حل ہو تھی اور تی ماری ذبنی ساخت کو بدل تھی صرف وقتی اور شخصی اختال کی ای بیدا ہو جانا بہت قرین قیاس ہے ۔ گر کیا کہا جائے منطقی عادات نے ہماری ذبنی ساخت کو بدل دیا ہے ۔ چوں ندید مقیقت روا فساند زوند.

(١٥٩١) عَنُ ذِئ مخبو (هوا بن اخى النجاشى الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ حَادَم رستول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّومَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صَلَّمَ المِحْدُ المِنْ اللهِ يَقُولُ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ وَصَلَّمَ عَدُواً مِّنَ وَ هُمْ عَدُواً مِّنَ وَ هُمْ عَدُواً مِّنَ وَ اللهُ مَا عَدُواً مِنْ وَاللهُ مَا عَدُواً مِنْ وَاللهُ مَا عَدُواً مِنْ وَاللهُ مَا مَا المَا المُا المَا المُا المَا المُا المَا الم

(۱۵۹۲) عَنْ آبِی هُرَیُرةَ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّه مَنْ اللهِ صَلّه الله عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ کَیْفَ آنْتُم اِذَا نَنْ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ کَیْفَ آنْتُم اِذَا نَنْ لَا الله مُریّم فِیُکُم و اِمَامُکُم مِنکُم. (رواه الشیحان) و فی لفظ لمسلم فَامَّکُم و فی لفظته احری فامکم منکم.

(۱۵۹۱) فی مخررسول الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ سلی الله علیه وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ تم روم سے سلح کرو گے پوری صلح اور دونوں مل کرا ہے وشمن سے جنگ کرو گے اور تم کوکا میا بی ہوگ اور مال غنیمت ملے گا یہاں تک کہ جب ایک زمین پر آ کر لفکر از ہے گا جس میں شیلے ہوں گے اور سبزہ ہوگا تو ایک شخص نصرانیوں میں سے صلیب او نچی میں شیلے ہوں گے اور سبزہ ہوگا تو ایک شخص نصرانیوں میں سے صلیب او نچی کر کے کہا گا کہ صلیب کا بول بالا ہوا'اس پر ایک مسلمان کوغصہ آ جائے گا وہ اس صلیب کو لے کر تو رُ ڈالے گا اور اس وقت نصاری غداری کریں گے اور جنگ عظیم کے لیے سب ایک محاذ پر جمع ہوجا نیس گے۔

(ابوداؤد)

(۱۵۹۲) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تمہارے اندرعیسی بن مریم علیہ السلام اتریں گے اور اس وقت تمہارا مام و وضحص ہوگا جو خودتم میں ہے ہوگا۔ (بخاری ومسلم) مسلم کے ایک لفظ میں ہے کہ ایک شخص جوتم ہی میں ہے ہوگا۔ (بخاری ومسلم) مسلم کے ایک لفظ میں ہے کہ ایک شخص جوتم ہی میں ہے ہوگا۔ (بخاری ومسلم) ممالم کے ایک لفظ میں ہے کہ ایک شخص جوتم ہی میں ہے ہوگا۔

(۱۵۹۲) ﷺ حدیث ندکور میں ''وَامَا مُٹُے ہُم مِنْگُمُ'' کی شرح بعض علیاء نے یہ بیان کی ہے کوئیسی علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمد سیدی پڑمل فرما کمیں گے اس کھا ظامت گویا وہ ہم ہی میں ہے ہوں گے -ادربعض سے کہتے ہیں کہ یہاں امام سے مرادامام مہدی ہیں اور حدیث کا مطلب سے ہے کوئیسی علیہ السلام ایسے زمانے میں نازل ہوں گے جب کہ ہماراا مام خود ہم ہی میں کا ایک شخص ہوگا - ان دونوں صورتوں میں امامت سے مرادامامت کبری بعنی امیر وخلیفہ ہے -

ال مضمون کے ساتھ سیجے مسلم میں فیکے فول امیسو کھم تعال صَل لنَا کا دوسرامضمون بھی آیا ہے بینی یہ کر حضرت عیسی علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا اورامام مصلے پر جاچکا ہوگا۔ عیسی علیہ السلام کو دیکھ کروہ امام پیچھے بیننے کا ارادہ کرے گا اور عرض کرے گا آ ہے آ گے تشریف لائیں اور نماز پڑھا کیں مگر حضرت عیسی علیہ السلام اس کوا مامت کا حکم فرما کیں گے اور بینماز جودای کے پیچھے اوا فرما ٹیس کے یہاں امامت سے مرادا مام مت صغری یعنی نماز کا امام مراوہ ہے۔

(۱۵۹۴) عَنْ آبِنَى سَعِيُدِ (الْنُحُدُرِيُّ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مِنَّا الَّذِي يُصَلَّى عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ خَلَفَهُ.

احرحه ابو نعيم كذافى الحاوى ج٢ ص٦٠. (١٥٩٥) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ المَّيْسَى تُقَاتِلُ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَنُزِلَ عِيسَى ابُنُ مَرْيَمَ عِنُدَ طُلُوعِ الْقَجُرِ بِيَيْتِ الْمُقَدَّسِ يَنُزِلُ عَلَى الْمَهُدِى فَيُقَالُ تَقَدَّمُ يَا نَبِى اللَّهِ فَصَلٌ بِنَا عَلَى الْمَهُدِى فَيُقَالُ تَقَدَّمُ يَا نَبِى اللَّهِ فَصَلٌ بِنَا

(سام ۱۵) عبداللہ بن عمرورض اللہ تعالی عنها کہتے ہیں کہیسی ابن مریم علیها الصلوق و السلام امام مهدی علیه السلام کے بعد نازل ہوں گے اور حضرت علیہ السلام کے بعد نازل ہوں گے اور حضرت علیہ السلام ان کے چیچے (ایک) تمازا دافر مائیں گے۔ عیشی علیہ السلام ان کے چیچے (ایک) تمازا دافر مائیں گے۔ (ایک)

(۱۵۹۵) جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت کا ایک طا گفہ قل کے لیے ہمیشہ مقابلہ کرتا رہے گا یہاں تک کھیسٹی بن مریم امام مہدی کی موجودگی میں بیت مقدس میں طلوع فجر کے وقت اتریں گے ان سے عرض کیا جائے گایا نبی اللہ آگے تشریف, لایئے اور ہم کونماز پڑھا دیجئے وہ فر ماکمیں گے بیامت خود ایک دوسرے لایئے اور ہم کونماز پڑھا دیجئے وہ فر ماکمیں گے بیامت خود ایک دوسرے

للے ..... ہوگا - اب بعد میں کسی راوی نے اس کو دوسری روایت پر حمل کر کے اہام سے مراوایا مت صفریٰ بعی نمازی اہامت مراد لے لی ہے اور اس لیے اس کو بلغظ افران کے ساتھ "مینکٹم" کا لفظ اور اضافہ کر دیا ہے اس کے بعد کسی نے اس کے ساتھ "مینکٹم" کا لفظ اور اضافہ کر دیا ہے اس کے بعد کسی ہاتھ لفظ مینکٹم کی مراد واضح نہ ہوگی تو گرت ہوگئی ہے ور نہ اِما مُکٹم مینکٹم کا اصل لفظ بالکل واضح ہے اور اس میں کی فتم کا کوئی اجمال نہیں ہے ۔ ابن ماجد کی تو می صدیث نے اس کی پوری تشریح بھی کر دی ہے ۔ لبذا جب شخصم کمی فہ کورہ بالا صدیت میں سے متعین ہوگیا کہ اہام سے امیر وظیفہ مراد ہے تو آب بحث طلب بات صرف سیرہتی ہے کہ بیدام اور رجل صالح کیا وہی اہام مبدی ہی ہیں تو پھراہام مبدی ہی تو میں اہام مبدی ہی ہیں تو پھراہام مبدی ہی تا ہو بھی اس مبدی ہی تا ہو بھراہ اور رجل صالح کے مراد وہ بی اہام مبدی ہی ہیں تو پھراہام مبدی ہی ہیں ۔ یو اضح رہا نی اہم مبدی ہی ہیں تو پھراہام مبدی ہی ہیں ۔ یو اضح رہا نی اہم مبدی ہی ہیں۔ یو بھراہ مبدی ہی ہیں ہی بید کہ دورہ وہ اس کے بعد اب آپ وہ وہ اوایات ماط خطر ہا تیں ہی میں ہی ہی ہو جو دہونا جب سے میں اہام مبدی ہی ہیں۔ یہ ہو دورہ اللہ مبدی ہی تا ہم مبدی ہی ہو ہو دہونا جب سے بھی موجود ہو تا ہم مبدی ہی ہوں ہو گوا آب اس اہام کے ذول کے زبانے میں کسی اہام عاد ل کا موجود ہونا جب سے بھی سے ہو دہوں ہیں اہام مبدی کی اورہ ہام مبدی ہو تو کی اس مبدی کی آمد کی ہو تو کی سے اس کے علاوہ وحد یو بی ہیں جو حضرت اہام مبدی کی آمد کی ہون کی اس مبدی کی آمد کی ہون کی امام مبدی کی آمد کی ہون کی امام مبدی کی آمد کی ہون کی امام مبدی کی آمد کی ہون کی آمد کی ہون کی امام مبدی کی آمد کی ہون کہ امام مبدی کی آمد کی ہون کہ اس کہ اس کے ساتھ میں ہود ہود ہو ہوا کر چین کی امام مبدی کی آمد کی ہون کی آمد کی ہون کی امام کی کی آمد کی ہون کہ کہ کی گیا گوئی کی آمد کی ہون کی اس کی کا ایک ہوت کہ کا طاحت کے ساتھ ملاکو وہ بھی اہام مبدی کی آمد کی ہون کہا طاحت کے ساتھ میا کہ کوئی کی آمد کی ہون کہا طاحت کے۔

فَيَ قُلُ هُ فِهِ الْأُمَّةُ أُمَرَاءُ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعُضِ (الحرجه ابو عمرالداني في سننه الحاوي ج ٢ ص ٨٨ و رواد مسئم اينضا و لكن فيه فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صنل لنا. كما في ترجمان السنه ج ٣ ص ٨٨٥) لنا. كما في ترجمان السنه ج ٣ ص ٨٨٥) صَلَى الله عَن حُلَيْهُةَ قَدالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى صَلَى الله عَن حُلَيْهُةَ قَدالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى صَلَى الله عَن حُلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ الْمَهُدِي وَقَدُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ الْمَهُدِي وَقَدُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ الْمَهُدِيُّ وَقَدُ بَسْزَلَ عِيْسَى ابْنُ مَرُيمَ كَأَنَّمَا يَقُطُرُ مِنْ شَعْرِهِ الْمَاءُ فَيَقُولُ الْمَهُدِيُّ تَقَدَّمُ صَلَّ بِالنَّاسِ فَيَقُولُ الْمَاءُ فَيَقُولُ الْمَهُدِيُّ تَقَدَّمُ صَلَّ بِالنَّاسِ فَيَقُولُ عِيْسلى إِنَّمَا الْقِيْمَةِ المَصَّلُوةُ لَكَ فَيُصَلَّىٰ عِيْسلى إِنَّهُ الْمَاءِ فَي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي فَي المَالِي فَي المَالِي فَي المَالِي فَي سِننه كذافي الحاوى ج ٢ ص ٨١)

(١٥٩٤) عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ فَيَقُولُ وَإِنَّ آعِينُ رُهُمُ الْمَهُ دِى تَنْعَالُ صَلَّ بِنَا فَيَقُولُ وَإِنَّ آعِينُ رُهُمُ اللَّهَ يَعْفِ أَمَرَاءُ تَكُومَةَ اللَّهِ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ. بَعْضِ أَمَرَاءُ تَكُومَةَ اللَّهِ لِهاذِهِ الْاُمَّةِ.

(اخرجه السيوطي في الحاوي ج ٢ ص ٦٤ عن ابي نعيم)

(١٥٩٨) عَنِ ابْنِ سِينُوبِيُنَ قَالَ الْمَهُدِئُ مِنُ هِذِهِ الْاَمَةِ وَهُوَ الَّذِئ يَوُمُ عِينَسَى ابْنَ مَوُيَمَ .

(احرجه ابن ابي شيبة كذا في الحاوي ج ٢ ص ٦٥)

(۱۵۹۹) عَنُ آبِى أَمَامَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذَكَرُ الدَّجَّالَ. وَقَالَ فَتَنُفِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذَكَرُ الدَّجَّالَ. وَقَالَ فَتَنُفِى الْمَدِينَةُ الْحَبَثُ مِنْهَا كَمَا يَنْفِى الْمَدِينَةُ الْحَبَثُ مِنْهَا كَمَا يَنْفِى الْمَدِينَةُ الْحَبِيدِ وَيُلِمْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَبِيدِ وَيُلِمْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَبِيدِ وَيُلِمْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَبِيدِ وَيُلِمْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَئِذِ يَوْمُ السَّحَلاصِ فَقَالَتُ أَمُّ شَرِيْكَ فَا يَنَ النَّهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ يَوْمَئِذِ الْعَوْمُ اللّهِ يَوْمَئِذٍ . قَالَ هُمْ يَوْمَئِذِ اللّهِ يَوْمَئِذٍ . قَالَ هُمْ يَوْمَئِذِ

کے لیے امیر ہے(اس لیے اس وقت کی نمازتو بہی پڑھائیں) بید وایت سی مسلم میں بھی ہے گر اس میں '' مہدی'' کی بجائے امیرهم کا لفظ لیعنی مسلم میں بھی ہے گر اس میں '' مہدی'' کی بجائے امیرعم کا لفظ لیعنی مسلمانوں کا امیرعرض کرے گا کہ آ ب ہم کونماز پڑھا دیجئے اس کے بعد حضرت عیسی عابیہ السلام کا وہی جواب مذکور ہے۔
حضرت عیسی عابیہ السلام کا وہی جواب مذکور ہے۔
(مسلم والحاوی)

(۱۵۹۱) حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الدّسلی اللہ عایہ وسلم نے فر مایا حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام الرّ چکے ہوں گے ان کوریکھ کر یوں معلوم ہوگا گویاان کے بالوں ہے بانی فیک رہاہے اس وقت امام مہدی ان کی طرف مخاطب ہو کرعرض کریں گے تشریف لا ہے اور لوگوں کونماز پڑھا دیجے وہ فرمائیں گے اس نماز کی اقامت تو آپ کے لیے ہو چکی ہے اور نماز تو آپ ہی پڑھا نیس جنانچہ (حضرت عیسلی علیہ السلام) یہ نماز میری اولا دیں ہے ایک شخص کے بیجھے اوافر مائیں گا۔

(۱۵۹۷) جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ عالیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے اور لوگوں کے امیر مہدی فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے اور لوگوں کے امیر مہدی فرمائیں گے کہ آئے اور ہم کونماز پڑھا ہے وہ جواب ویں گے کہ تم ہی میں سے ایک ووسرے کا امیر ہے اور بیاس امت کا اعز از ہے۔

(۱۵۹۸) ابن سیرین سے روایت ہے کہ مہدی اسی امت سے ہوں گے اور میسلی این مریم علیماالسلام کی امامت انجام ویں گے۔

(۱۵۹۹) ابوامام رضی القد تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے خطبہ دیااور دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینہ گندگی کواس طرح دور کر دیتی ہے اور یہ طرح دور کر دیتی ہے اور یہ دن یوم الخلاص ( باک اور نا پاک کی جدائی کا دن ) کبلائے گا۔ ام شریک نے در پی فت کیا کہ اے رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم اس وقت عرب کہاں بول گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی تعداد کم ہوگ بول گ

قَلِيُلٌ وَ جُلُّهُمُ بَيُتُ الْمُقَدِّسِ وَإِصَامُهُمُ الْمَهُدِيُّ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمُ قَدُ تَنَقَدَّمَ يُسَلِّئُ بِهِمُ الصُّبُحَ إِذُ نَزَلَ عَلَيُهِمُ عِيْسَى ابُنُ مَسريَهُ الصُّبُحَ فَرَجَعَ ذَٰلِكَ الإمَامُ يَنُكُصُ يَهُشِى الْقَهُقُوٰى لِيَتَقَدَّمَ عِيُسْسِي فَيَضَعُ عِيْسِنِي يَدَهُ بَيْنَ كَتَفِيْهِ ثُمَّ يَـ قُـوُلُ لَـهُ تَـقَدُّمْ فَإِنَّهَا لَكَ أَقِيْمَتُ فَيُصَلَّىٰ بِهِمُ إِمَامُهُمُ.

اوران میں بیشتر بیت المقدس میں ہوں گے اور ان کے امام ایک مردصالح مہدی ہوں گے۔ وہ ایک نیک انسان ہوں گئے وہ ایک دن صبح کی نماز کی ا ما مت کے لیے آگے بڑھیں گے کہ عینی علیہ السلام کا نزول ہوجائے گا اور یہ امام (مہدی علیہ السلام) الٹے پاؤں لوٹیں گے تا کہ علیہ السلام (امامت کے لیے ) آ گے بڑھیں پھرعیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ان کے شانوں کے درمیان رکھ دیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ آ گے بڑھیے اور بیآپ بی کے لیے اقامت کھی گئی ہے اور ان کے امام (مہدی علیہ السلام) نماز پڑھائیں

(اخرجه ابن ماجه و الروياني و ابن خزيمة و ابو عوانة و الحاكم و ابو نعيم و اللفظ له كذافي الحاوي ج ٢ ص ٦٥) (۱۲۰۰) ابونضرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جاہر بن عبداللّٰہ کی خدمت میں بیٹے ہوئے بتھے انہوں نے فر مایاعنقریب ایساہوگا کہ الل عراق کونہ فلہ ملے گا نہ بید- ہم نے دریافت کیا یہ مصیبت کس کے سبب سے آئے گی انہوں نے فر مایا بچم کے سبب ہے وہ نہ غلبہ آنے دیں گئے نہ بیسہ کھرفر مایا عنقریب آیک و قت آئے گا کہ اہل شام کو نہ دینار ملے گانے کسی قشم کا ذرا ساغلہ ہم نے ان ہے یو چھا یہ مصیبت کدھرے آئے گی؟ فرمایاروم کی جانب ہے- بیفر ماکر تھوڑی دیر تک خاموش رہے اس کے بعد قرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جواپ بھر بھر کر مال وے گا اور شار تیں کرے گا۔ ابونضر ہ سے جوسحانی سے حدیث کا راوی ہے اور ابوالعلاء سے بوجھا گیا آپ کا کیا خیال ہے کیا اس خلیفہ کا مصداق عمر بن عبدالعزيزٌ بين؟ ان دونوں نے بالا تفاق جواب دیا جہیں- (مسلم شریف) (۱۶۰۱) جابر رضی التد تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول التد سلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہو گا جو مال دونوں ہاتھ کھر

(مسلمشریف)

(١٦٠٠) عَنُ آبِي نَصَرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ جَسَابِسٍ بُسنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ ۖ يُـوُشِكُ أَهْـلُ الْعِرَاقِ أَنُ لَا يَجِيءَ اللَّهِمُ قَفِيُزٌ وَ لَادِرُهَمْ مُ قُلُّما مِنْ آيْنَ ذَاكَ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجْسِمِ يَـمُنَعُونَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ أَهُلُ الشَّام أَنْ لَّا يَجِيءَ إِلَيْهِمُ دِيْنَارٌ وَ لَا مُدَّى أَيُّ مُدَّ قُلُنَا لَهُ مِنُ آيُنَ ذَاكَ فَقَالَ مِنُ قِبَلِ الرُّومُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيُهَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَكُونُ فِيُ اخِيرِ أُمَّتِي خَلِيُفَةٌ يَحُثِي الْمَالَ حَثُيًّا وَ لَا يَعُدُّهُ عَدًّا قِيْلَ لِآمِي نَضْرَةً وَ أَبِي الْعَلاءِ أَتَوَيَان أَنَّهُ عُمَرُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ قَالَ لَا. (رواه مسم) (١٦٠١) عَنُ جَاهِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِي عَنُهُ قَالَ قَىالَ رَسُولُ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِينُ اخِرِ أُمَّتِي خَلِيُفَةٌ يَحُثِي الْمَالَ حَثْيًا وَ لَا تَعُدُّهُ عَنْدًا. (رواه مسنم)

(۱۷۰۱) ﷺ صحیح مسلم کی مذکور و بالا ہر دو حدیثوں میں ایک خلیفہ کے دور میں مال کی خاص بہتات کا تذکرہ ہے اور ابونسر و کی اللہ .....

عِمر کر د ہے گا اور اس کوشار نہیں کر ہے گا -

### خروج السفياني وهلاكه مع جنوده بالبيداء

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ السُّفُيَانِيُّ فِي عُمُقِ دَمِشُقَ وَ عَامَّةُ مَنْ يَتَبِعُهُ مِنْ السُّفُيَانِيُّ فِي عُمُقِ دَمِشُقَ وَ عَامَّةُ مَنْ يَتَبِعُهُ مِنْ السُّفُيَانِيُّ فِي عُمُقِ دَمِشُقَ وَ عَامَّةُ مَنْ يَتَبِعُهُ مِنْ كَلُب فَي يَعْتُلُ حَتَى يَنْقُرُ بُطُونَ النَّسَاءِ وَ يَقُتُلُ السَّفُيَانِيُ السَّفُيَانِيُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ المَّنَى اللَّهُ جُنُدًا مِن السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِي السَّفَيَانِيُ المَنْ مَعْهُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ المَنْ مَعَهُ جَنُدُهُ مَنْ اللَّهُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ المَنْ مَعْهُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ المَنْ مَعْهُ السَّفَيَانِيُ المَنْ اللَّهُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ المَنْ اللَّهُ السَّفَيَانِيُ المَنْ مَعْهُ السَّفَيَانِيُ السَّفَيَانِيُ المَنْ مَعْهُ اللَّهُ السَّفَيَانِي السَّفَيَانِيُ المَنْ مَعْهُ اللَّهُ السَّفَيَانِي السَّفَيَانِي المَنْ اللَّهُ السَّفَيَانِي السَلَى السَلَّي السَلَّي السَلَّي السَلَّي السَلَّي السَلَّي السَلَي السَلَّي اللَّي السَلَّي السَلْمُ السَلَّي السَلَّي السَلَّي السَلَّي السَلَّي السَلَّي السَلَي السَلَّي السَلَّةُ السَلَّي السَلَّي السَلَّي السَلَّي السَلَي السَلَم السَلِي السَلَّي الس

(رواه الحاكم كذافي الحاوى ج ٢ ص ٦٠) (١٦٠٣) عَنُ عَائِشَةَ رَضِيّ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ حَبُ أَنَّ النَّاسَا مِنُ المَّيِي يَوُمُونَ الْبَيْتَ اللَّهَ حَبُ أَنَّ النَّاسَا مِنُ المَّيِي يَوُمُونَ الْبَيْتَ لِرَجُلٍ مِّنْ قُرَيْشٍ قَدُ لَجَا بِالْبَيْتِ حَتَى كَانُوا بِسَالْبَيْسَدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فِيهِمُ المُتَنَفَّرُ وَ بِسَالْبَيْسَدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فِيهِمُ المُتَنَفَّرُ وَ السَمَجُهُورُ وَ السُنُ السَّبِيلِ يَهُلِكُونَ مَهُلَكًا وَاحِدًا وَيَصُدُرُونَ مَصَادِرٌ شَتْنَى يَبُعَتُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمُ (رواه مسلم)

# سفیانی کانگلنااورمقام بیداء میں اپنی فوج کے ساتھ ملاک ہونا

ابوہریہ وضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ومشق کی بہتی پر ایک سفیانی شخص حملہ آ ور ہوگا جس کی عام طور پر ابتاع کرنے والے قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے وہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ ڈالے گا اور بچوں گوتل کرے گا اس کے مقابلہ کے لیے تھیں کے قبیلہ کے لوگ جع ہوں گئی جوں گئی ہوں کے پیٹے کہ اور جوں گوتل کرے گا اس کے مقابلہ کے لیے تھیں کے قبیلہ کے لوگ جع ہوں گئی ہوں گئی پھر وہ ان کوتل کرے گا حتی ہے کہ کسی شلے کی گھاٹی ان کو بچانہ سکے گی اور میر سائل بیت میں سے شکستان مدینہ میں ایک شخص ظاہر ہوگا اس سفیانی کو اس کی خبر بہنچ گی تو وہ اپنے لئنکر میں سے ایک دستہ ان کے مقابلہ کے لیے روانہ کرے گا وہ شخص ان کوشکست دے گا اس پر سفیانی اپنے ہمرا بیوں کو لے کر خود ان کے مقابلہ کے لیے چلے گا یہاں تک کہ جب بیداء کے میدان میں پہنچ گا تو ان کے مقابلہ کے لیے چلے گا یہاں تک کہ جب بیداء کے میدان میں پہنچ گا تو سب زمین میں ہوائی میں گا وران میں سے کوئی شخص بھی نہ بچ گا مگر صرف

(۱۲۰۳) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تعجب کی بات ہے کہ میری امت کے بچھ لوگ بیت اللہ شریف کی طرف ایسے قریبی شخص کے مقابلے کا قصد کریں گے جس نے بیت اللہ کی بناہ لے رکھی ہوگی اور میری امت ہی میں کے چندلوگ اس سے جنگ کا اللہ کی بناہ لے رکھی ہوگی اور میری امت ہی میں بنجیں گے قسب کے سب زمین قصد کریں گے یہاں تک کہ جب بیداء میں پہنچیں گے قسب کے سب زمین میں وہنگ جا کے اور زیر دئی سے آنے والے اور زیر دئی سے آنے والے اور زیر دئی سے آنے والے اور مسافر سب ہی قشم کے لوگ ہوں گے یہ سب ایک ہی جگہ ہلاک ہو والے اور مسافر سب ہی قشم کے لوگ ہوں گے یہ سب ایک ہی جگہ ہلاک ہو جائے گے مرمحشر میں اپنی اپنی نیت کے مطابق آخیں گے۔ (مسلم شریف)

للے .... حدیث میں اس خلیفہ کے مصداق کے متعلق بھی بچھ بحث ہے مگر ابونظر ہ راوی حدیث اور ابو العلاء کی رائے ہیں ہے کہ اس کا مصداق عمر بن عبدالعزیز جیسا ضرب المثل عادل خلیفہ بھی نہیں بلکہ ان کے بعد کو کی اور خلیفہ ہے مگر جب اہام ترندی' امام احمد اور ابو یعلی کی صحیح مسلم میں جس حدیثوں میں مال کی بہی بہتات تقریباً ایک ہی الفاظ کے ساتھ امام مہدی کے عہد میں ان کے نام کے ساتھ مذکور ہے تو بھر میچے مسلم میں جس خلیفہ کا تذکرہ موجود ہے اس کا امام مہدی ہونا قطعی نہیں تو کیا ظنی تھی نہیں کہا جا سکتا۔

(۱۲۰۴) ابو ہریر ﷺ ہے روایت ہے رسول اللہ کے فرمایا قیامت نہ قائم ہو گی یہاں تک کدروم کے نصاری کالشکر اعماق میں یا دابق میں اترے گا (بید دونوں مقام حلب کے قریب ملک شام میں ہیں) تو مدینہ ہے ایک ایسالشکر نکلے گا جواس وقت تمام روئے زمین میں افضل ہوگا۔ جب دونوں لشکر صف آرا ہوجا میں گے تو نصاری کہیں گے تم ان مسلمانوں سے الگ ہوجاؤ جنہوں

(١٦٠٣) عَنُ آبِى هُوَيُوةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُ أَبِى هُوَيُوةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَيْهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَاقِ او بِدَابِقَ فَيَخُورُ جُ إِلَيْهِمُ جَيُشٌ مِّنَ بِالْاَعْمَاقِ او بِدَابِقَ فَيَخُورُ جُ إِلَيْهِمُ جَيُشٌ مِّنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْإِرْضِ يَوْمَعُذٍ فَإِذَا اللَّهُ وَالْمَا الْإِرْضِ يَوْمَعُذٍ فَإِذَا اللَّهُ وَالْمَا الْإِرْضِ يَوْمَعُذٍ فَإِذَا

(۱۲۰۴) ﷺ سید برزنجیؓ نے حضرت ابن مسعودؓ ہے ایک مفصل روایت نقل کی ہے جس سے اس باب کے واقعات کی ترتیب پر کافی روشنی پر تی ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام رومیوں تے ساتھ ٹل کر پہلے ایک باررومیوں کے کسی دشمن سے جنگ کریں گے جس کے نتیجہ میں ان کی فتح ہوگی اور دشمن سے حاصل شدہ مال بیدونوں با ہم تقسیم کرلیں گے اس کے بعد پھریہ دونوں مل کر فارس سے جنگ کریں گے اور پھر ان ہی کوفتے ہوگی۔ روی مسلمانوں ہے کہیں گے کہ جس طرح پہلی بارہم نے مال غنیمت تقسیم کر کے تم کودیے دیا تھا اس طرح اس بارتم بھی مال اور قیدی سب برابر تقشیم کر ہے ہم کودے دو۔ اس پراہل اسلام حاصل شد ہ مال اور مشرک قید یوں کی تو تقسیم کرلیں گے مگر جومسلمان قیدی ان کے پاس ہوں گے وہ تقلیم نذکریں گے روی کہیں گے کہ ہم ہے جنگ کرنے اور ہمارے بچوں کوقید کرنے کے یہ بھی مجرم ہیں اس کیے ان کوچھی ہمارے حوالہ کرو' مسلمان کہیں گے بیٹبیں ہوسکتا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ہرگز تمہارے حوالہ نہیں کریں گے۔ رومی کہیں گے کہ بیہ خلاف معاہدہ بات ہے آخر کاررومی صاحب رومیہ کے پاس یہ شکایت لے کرجائیں گے وہ اسی حجنڈے کا ایک بڑالشکر سمندری راہ ہے اِن کے ہمراہ کر دے گاجس کے ہرجھنڈے کے نیچے بار ہ ہزار سیاہی ہوں گے۔ پائٹکرنٹام کا تمام ملک فنچ کر لے گاضرف دمثق اور معتق کا پہاڑ نے رہے گااوپر بیت مقدس کو پر بادکر ڈالے گا۔ یہاں ایک پخت جنگ ہوگی مسلمانوں کے بچے معتق پہاڑ کے اوپر ہوں گے اورمسلمان شہراریط ۔ پرضبح وشام ان سے نبر د آ زیاہوں گے۔ جب شاہ قسطنطنیہ بینقشہ دیکھے گاتو وہ قنسرین کے پاس تین لاکھون خشکی کی راہ سے روانہ کرے گااور یمن کے ساتھ حالیس ہزار فنبیلے حمیر کے لوگ ان ہے آملیں گے یہاں تک کہ بیت مقدس پہنچیں گے اور وہ بھی روم ہے جنگ کریں گے آخر ، ان کوشکست دیں گے۔ ایک اورلشکر آزادشدہ غلاموں کا بھی عرب کی مدد کے لیے آئے گااور کیے گا کہا ےعربتم تعصب کی بات چھوڑ دو ور نہ کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گاا در پھران کی مشرکین ہے جنگ ہوگی مگرمسلمانوں کے سیافٹکر کو فتح نصیب نہ ہوگی ایک تہائی مسلمان شہید ہوجا ئیں گے اورائی تہائی بھا گے نکلیں اورائی تہائی باقی رہ جا ئیں گے ان میں سے پھرائی تہائی مرتد ہوکرروم سے جاملیں گے اورائی تہا کی عراق ویمن اور حجاز کی طرف بھا گ جا کمیں گے اور بقیہ ایک تہا کی کہیں گے کہ واقعی ا بعضبیت حچھوڑ کر سب متفق ہو جا وُ اور سب مل کر ڈشمن سے جنگ کرواوراب اس عزم کے ہماتھ جنگ کریں گئے کہ یا ہم فنح کرلیں گے ورندم جائیں گے جب رومی لشکرمسلمانوں گی اس قلت کا حیاس کرے گا تو ایک مخص صلیب لے کر کھڑا ہو گا اور کیے گا کہ صلیب کا بول بالا ہوا اس پر آیک مسلمان حیضڈا لے کرنعرہ لگائے گا کہ اللہ کے انصار کا غلبہ ہوا – رومیوں کے اس کلمہ پراللہ تعالیٰ کوغصہ آئے گااور و ومسلمانوں کی دولا کھ فرشتوں کے ساتھ مد دفر مائے ' گا ورمسلما نوں کو کامیاب کردے گاس کے بعدمسلمان رومیوں کے ملک میں داخل ہوجا کیں گے اور و ہاں کے لوگ ان سے امن طلب کر ے جزییہ دینے پر راضی ہو جا ٹیں گے پھرار دگر دیے روی پیافواہ اڑا ئیں گے کہ د جال نکل آیا مسلمان ادھر بھاگ پڑیں گے بعد میں ان کومعلوم ہوگا کہ پینجرغلط تھی اوھر ہاتی ماند ہمسلمانوں پر روی ٹوٹ پڑیں گے اور ان کونیخ و بنیا دیے قبل کرڈ الیں گے یہاں تک ملکے ۔۔۔۔۔

تَصَا فُوا قَالَتِ الرُّوْمُ حَلُوا بَيْنَا وَ بَيُنَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللَّهِ سَبُوا مِنَا نَقَاتِلُهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللَّهِ لَا نَحَلَى بَيْنَ كُمْ وَ بَيْنَ إِخُوانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ ابَدًا وَ فَيَسنُهَ زِمُ ثُلُثُ كُمْ اَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَ يُنقَتَ لُ ثُلُثُ كُمْ اَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَ يَنفَتَ لَلْهُ مَا أَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَ يَنفَتَ لَلْهُ مَا أَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَ يَنفَتَ لَلْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّه

ہمارے بال بیج گرفتار کر لیے ہیں اور غاام بنا لیے ہیں ہم ان سے لایں گے مسلمان کہیں گے بین ہم ان سے لایں گوشم ہم اپنے بھائیوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے بھر لڑائی ہوگی تو مسلمانوں کا ایک تنہائی لشکر بھا گ فیلے گا ان کی تو بداللہ تعالی بھی قبول نہ کرے گا اور تنہائی لشکر شہید ہو جائے گا بداللہ تعالی کے نزدیک تمام شہیدوں میں افضل ہو گا اور تنہائی لشکر فتح یاب ہوگا وہ مرجر بھی کسی فتنے اور بلا میں شہیدوں میں افضل ہو گا اور تنہائی لشکر فتح یاب ہوگا وہ مرجر بھی کسی فتنے اور بلا میں نہید ہوں میں افضل ہو گا اور تنہائی لشکر فتح یاب ہوگا وہ مرجر بھی کسی فتنے اور بلا میں نہید ہوں میں افضل ہو گا اور تنہائی لشکر فتح یاب ہوگا وہ مرجر بھی کسی قتنے اور بلا میں نہید ہوں گے بھر اور بھی تنہاں کے بھر مسلمانوں کے قضہ میں آبھی مشخول ہوں گے اور اپنی تلواروں کوزیون کے درختوں میں لڑکا تھی ہوں گے استے مشخول ہوں گے اور اپنی تلواروں کوزیون کے درختوں میں لڑکا تھی ہوں گے استے میں شیطان آ واز دے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے بال بچوں میں نگل آ یا ہے میں شیطان آ واز دے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے بال بچوں میں نگل آ یا ہے

بعض حدیثوں میں امام مہدی کے متعلق "یے صلحہ اللہ فی لیلہ" کالفظ بھی ماتا ہے جو ضابطہ حدیث کے اعتبارے خواہ صحت کے درجہ پر نہ کہا جائے مگر ایک عمیق حقیقت اس سے طل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں بیسوال اٹھ سکتا ہے کہ جب امام مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھران کا تعارف عوام وخواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا لیکن اس لفظ نے بیمل کر دیا کہ بیصفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں لیکن ان وہ باطنی تضرفات اور روحانیت مشیت المہیہ کے ماتحت او جھل رکھی جائے گی یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت نے گا تو ایک ہی شب کے اندر ان کی اندر ان کی اندر و نی خصوصیات منظر عام پر آجا کمیں گی گویا ہے بھی ایک کرشہ قد رہ ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی گئی ۔ ....

(رواه مسم)

#### الندجال الاكبر

(١٦٠٥) عَـنُ عِـمُرَانَ بُنِ حُصَيُنٍ قَالَ سَـمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيُنَ حَلَقِ ادَمَ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ اَمُرٌ اكْبَرَ مِنَ الدَّجَالِ. (رواه مسلم)

ی خبر سنتے ہی مسلمان وہاں سے چل پڑیں گے حالانکہ بیا افواہ غلط ہوگی جب شام
کے ملک میں پنچیں گے اس وقت دجال نکلے گا اور جب مسلمان جنگ کیلئے مستعد
ہوں گے اور صف آ رائی کررہ ہوں گے کہ نماز کا وقت آ جائے گا اس وقت عیسی اثریں گے اور ان کی امامت کریں گے جب خدا کا دشمن دجال ان کود کیھے تو مارے خوف کے اس طرح بگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے آگر عیسیٰ اس کو نونی چھوڑ دیں تو بھی وہ خود بخو دگھل گھل کر ہلاک ہوجا تا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تنہیں جیسیٰ تا کی اس کا تنہیں گے اور اپنے نیزہ و بھی کا خون دکھا نمیں گے۔ (مسلم شریف)
میں اسکے تل کا خون دکھا نمیں گے۔ (مسلم شریف)
د جال اکبر

(۱۲۰۵) عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک و جال سے زیادہ بڑا اور کوئی فتنہ ہیں ہے۔
قیامت آنے تک و جال سے زیادہ بڑا اور کوئی فتنہ ہیں ہے۔
(مسلم شریف)

اس فتم کے جائات کی مثالیں شریعت میں بہت ملتی ہیں۔ ہوم جدیں ساعت محمودہ کا ہونا تو بیتی ہے مگروہ بھی اختلافات کے جھرمٹ میں این مہیم ہوکررہ گئی ہے کہ اس کا متعین کرنا اہل علم کو بھی مشکل پڑگیا ہے بہی حال شب قدر میں ہا دراس سے زیادہ ابہام دورفتن کی احادیث میں نظر آتا ہے غالبًا بید بھی مشیت الہید کا ایک ہر ہے کہ فتذا ہے وقت پر ظاہر ہو پھراس کا متعین کرنا مشکل ہوجائے۔ دجال کی حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ اس میں دجالیت کا ثبوت واضح صورت میں موجود ہوگا کیکن اس پڑھی ایک جماعت ہوگی جواس کو حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ اس میں دجالیت کا ثبوت واضح صورت میں موجود ہوگا کیکن اس پڑھی ایک جماعت ہوگی جواس کو خدا اور رسول مانے پر مجبور ہوگی کیونکہ اس کے ہمراہ دجالیت کے ثبوت کے ساتھ ساتھ ایسے شبہات کی دنیا ہوگی جن کا ظہورات کے ساتھ خدا اور رسول مانے پر مجبورہ ہوگی ہوں مگر اس وقت کے ایمانوں کو متزلزل کرنے کے لیے کافی سے مخصوص ہے گو شبہات کی دوجو ہوگی ہوں مگر اس وقت کے ایمانوں کو متزلزل کرنے کے لیے کافی سے مخصوص ہے گو شبہات کی دوجو ہوگی ہوں مگر اس وقت کے ایمانوں کی قوت مسلوب ہو چکی ہوگی اور زیادہ ہوں گئی ہوں مگر اس موجود ہوگی میں ہوسکتا ہے ہاں مسلمانوں کے ایسے دور میں ہوگا جب کہ وہ بھیروں کی ظہور نیمیں مارے ہارے بھر نے ہوں گے اور بہی حقیقت ہے گہ ونیا کے جس گوش میں ایمان کے پختہ لوگ بھی ہیں وہاں جناتی اثر ات کا ظہور ربہت مصمل نظر آتا ہے۔ واللہ تعالی اعلی

(١٦٠٢) عَنُ حُمِلَيْكُةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَسَالَ قَسَالَ رَسُبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالُ اَعُوَرُ الْعَيْنِ الْيُسُرِي جُفَالُ الشَّعُرِ مَعَهُ جَنَّتُهُ وَ نَارُهُ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَ جَنَّتُهُ نَارٌ.

(رواه مسلم) (١٦٠٤) عَنُ آبِي هُوَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا أَحَدَّثُكُمُ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ اَعُوَرُ وَ إِنَّـٰهُ يَسجىءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَالَّتِينِ يَـقُـوُلُ اَنَّهَـا الْـجَـنَّةُ هِيَ النَّارُ وَ اِنَّيُ اُنُذِرُكُمُ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوُمَةً. (متفق عليه) (١٢٠٨) عَنُ عِـمُوانَ بُنِ حُصَيُنِ قَالَ قَالَ رَسُنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَنِمِعَ سِالدُّجَّالِ فَلُينَا مِنَّهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَ هُوَ يَسْخُسَبُ اَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبَعُثُ مُعَهُ مِنَ الشُّنبُهَاتِ. (رواه ابوداؤد)

(١٢٠٩) وَ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الطَّسَامِيُّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي حَدَّ ثُنُّكُمُ عَنِ الدَّجَالِ حَتَّى جَشِينتُ أَنَ لَا تَعْقِلُواْ أَنَّ الْمَسِينَحَ الدَّجَّالِ قَصِيرٌا فُحَجُ جَعُدٌ أَعُورُ مَطُمُوسُ الْعَيْنِ لَيُسَتُ بِنَأْتِيَةٍ وَ لَا حَجُواءَ فِلَانُ ٱلبِسَ عَلَيُكُمُ فَاعْلَمُوا اَنَّ رَبُّكُمُ لَيْسَ بِأَعُورَ. (رواه البوداؤد)

(١٦٠٦) خذيفة بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا وجال بائیں آئیکھ سے کانا ہوگا اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی لیکن جواس کی جنت نظر آئے گی دراصل وہ دوز خَ ہوگی اور جو دوزخ نظر آئے گی وہ اصل میں جنت ہوگی (البنداجِس کو وہ جنت بخشے گاوہ دوزخی ہوگا اور جس کواپنی دوزخ میں ڈالے گاوہ جنتی ہوگا) (مسلم) (١٦٠٤) أبو ہريرة بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا کیا میں تم کو د جال کے متعلق ایسی بات نہ بتا دوں جوحضرت نوح علیہ السلام ے لے کرآج تک کسی نبی نے اپنی امت کونہ بتائی ہو- دیکھووہ کا نا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کے نام ہے دوشعبدے بھی ہوں گےتو جس کووہ جنت کہے گاوہ درحقیقت دوزخ ہوگی۔ دیکھود جال ہے میں بھی تم کواسی طرح ڈرا تا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوڈرایا تھا۔ (متفق علیہ) (۱۲۰۸) عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دیکھو جوشخص د جال کی خبر سنے اس کو جا ہیے کہ وہ اس سے دور ہی دور ر ہے بخدا کہا یک شخص کواپنے دل میں بیہ خیال ہوگا کہ وہ مؤمن آ دمی ہے کیکن ان عجا ئبات کو دیکھ کر جواس کے ساتھ ہوں گے وہ بھی پیچھے لگ جائے گا- (ايوڊاؤد)

(۱۲۰۹) عبادہ بن صامت ٌرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ہے روايت كرتے بیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں نے د جال کے متعلق بیجھ تفصیلات تم لوگوں ہے بیان کیں لیکن مجھ کوخطرہ ہے کہ کہیں تم پورے طور پراس کونہ مستحجے ہو' دیکھوسیج د جال کا قدمُحگنا ہو گا اس کے دونوں پیر ٹیڑ ھے' سر کے بال شد پدخمیده أیک چیتم مگرایک آنکھ بالکل پٹ صاف نه او پر کو ابھری ہوئی نه اندر کو دهنسی ہوئی اگر اب بھی تم کوشبہ رہے تو بیر بات یا در کھنا کہ تمہار ارب یقینا کا نانہیں ہے۔ (ابوداؤر)

(١٦١٠) وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَوَّاحِ قَالَ ﴿ (١٦١٠) ابوعبيده بن جراح رض الله تعالى عنه كهتم بين كه مين في رسول الله

(١٦١٠) \* پیشگونی میں اقسام کا بہام رہ جاتا ہے اور وہ تکوین امر ہے۔ دیکھئے یہاں پر لیعبلہ سیدر کہ بعض من رانبی کے لفظ نے کتنا ابہام پیدا کردیا ہے۔ پھراو حیوی سے ابہام کہاں تک جا پہنچا ہے۔

سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدَ نُوحِ إِلّا قَدُ اَنُذَرَّ يَقُولُ إِنَّهُ لَمُ يَكُنُ نَبِى بَعُدَ نُوحِ إِلّا قَدُ اَنُذَرَّ السَّحُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَوَصَفَهُ لَنَا قَالَ لَعَلَّهُ سَيُدُ رِكُهُ بَعْضُ مَنُ وَالِئِي اَوُ سَمِعَ قَالَ لَعَلَّهُ سَيُدُ رِكُهُ بَعْضُ مَنُ وَالِئِي اَوُ سَمِعَ قَالَ لَكُهُ مَعُصُ مَنُ وَالِئِي اَوُ سَمِعَ كَلَامِعِي قَالِهُ اللهِ فَكَيْفَ قُلُوبُنَا كَلَامِعِي قَالَ مِثْلُهَا يَعْنِي الْيَوْمَ اَوُ خَيْرٌ. يَوْمَنِذٍ فَقَالَ مِثْلُهَا يَعْنِي الْيَوْمَ اَوُ خَيْرٌ.

(رواه الترمذى و ابوداؤد) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا حَدِيْقًا طَوِيُلا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا حَدِيْقًا طَوِيُلا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا حَدِيْقًا طَوِيُلا عَنِ اللهُ عَالَىٰ فِيمًا يُحَدُّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِى اللهُ جَالُ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ آنُ يَدُحُل نِقَابَ اللهُ جَالُ وَهُو مَحَرَّمٌ عَلَيْهِ آنُ يَدُحُل نِقَابَ اللهُ عَلَيْهِ أَنُ يَدُحُل نِقَابَ اللهُ عَلَيْهِ أَنُ يَدُحُل نِقَابَ اللهُ عَلَيْهِ أَنُ يَدُحُل وَهُو خَيْلُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِلٍ رَجُلٌ وَهُو خَيْلُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَلِيثَة فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَلِيثَة فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِيثَة فَلَا يُصَيْرَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه ال

رُوْاه البحارِي) (١٦١٢) عَنُ ٱنَسِسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ (١٦١٢)

صلی الدّعایہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا
ہے اس نے اپنی قوم کو د جال سے ضرور ڈرایا ہے اور میں بھی تم کو اس سے
ڈراتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کی صورت وغیرہ بیان فر مائی اور کہا
ممکن ہے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہو' اس میں کوئی ایسا نکل
آئے جو اس کا زمانہ یا سکے انہوں نے بوچھا اس دن ہمارے دلوں کا حال
کیسا ہوگا ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایسا ہی جیسا آج ہے یا اور بھی
ہمتر۔ (ترندی وابوداؤد)

(۱۲۱۱) حفرت ابوسعید ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہے جناب رسول الشطل الشعلیہ وسلم نے ایک دن ایک طویل صدیث دجال کے بارہ میں بیان فر مائی تو جو با تیں آپ نے ہم ہے اس کے متعلق بتا کیں ان میں یہ بھی فر مایا تھا کہ د جال آئے گا مگر مدینہ کے راستوں میں گھس آ ٹائس کے لیے حرام اور ناممکن ہوگا تو وہ مدینہ کے آس پاس کی بنجرز مین میں کسی جگد آکر الترے گا تو اس کے مقابلہ کے لیے اس دن ایک شخص نکلے گا جو تمام انسانوں میں سے بہتر (یا بہتر انسانوں میں ہے) ہوگا ۔ وہ کہے گا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ تو وہ ی دجال ہے جس کی بات ہم کو جناب رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے بنائی تھی تو دجال کے گا تو گوا بتا واگر میں اس مخص گوئی کردوں اور پیر اسے زندہ کردوں تب تو تم کو میر ہے معا ملے میں کوئی شک شبہ باتی نہ رہے گا۔ وہ کہیں گا تو وہ کا جو کہیں گا تو وہ اس کوئی شک شبہ باتی نہ رہے گا۔ وہ کہیں گا تو وہ کا رہیں سے خدا کی تسم اب تو مجھ کو تیرے بارہ میں اور بھی یقین اور بصیرے حاصل ہوگئی کہ آج سے زیادہ ایس بسیرے بہلے نہ تھی تو دجال بھران گوئی کرئی کی اس کے خدا کی تسم اب تو مجھ کو تیرے بارہ میں اور بھی یقین اور بصیرے حاصل ہوگئی کہ آج سے زیادہ ایس بسیرے بہلے نہ تھی تو دجال بھران گوئی کرئی کوئی کہ اس کے قدا کی تسم اب تو مجھ کو تیرے بارہ میں اور بھی یقین اور بصیرے جا کا گراس کا قابوان پر نہ چل سکے گا۔ ( بخاری )

(۱۲۱۲) حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ

<sup>(</sup>۱۲۱۱) ﷺ حدثنارسول الله صلى الله عليه وسلم ہے و ومسئلہ بھی مستد طر ہوسکتا ہے جواصل حدیث میں مندرج ہے اس کی تفصیل کا نہ یہاں موقعہ ہے نہ مناسب۔ سمجھ ہیں کہ پیخص عجب نہیں کہ خصر علیہ السلام ہوں واللہ تعالی اعلم بہر حال حدثنا میں جمع کے صیغہ میں بہت ہے امور کی طرف اشارات ممکن ہیں۔

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحِئُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحِئُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَدِيْنَةِ اللّهَ جَعُلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ ا

يحرسونها قلايقربها كنها في البخاري) (١٢١٣) عَنُ فَساطِعَةَ بِينْتِ قَيْسٍ قَالَبِثُ سَسِمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي الصَّلُوةُ جَامِعَةٌ فَخُورَجُتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلُوتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ هُوَ يَنْضُبَحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمُ كُلُّ إِنْسَان مُصَلَّاهُ ثُسمٌ قَسَالَ هَلْ تَسَدُرُوْنَ لِسمَ جَسِمَعُتُكُم قَالُو اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اِنِّي وَ اللُّهِ مَنَا جَمَعُتُكُمُ لِرَغُبَةٍ وَ لَا لِرَهُبَةٍ وَ لَكِنُ جَمَعُتُكُمُ لِآنَ تَمِيمُا ﴿ الدَّارِيُّ كَانَ رَجُلًا نَصُرَانِيُّ فَجَاءَ وَ السُلَمَ وَ حَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّـٰذِي كُنُتُ أَحَدِّثُكُمْ بِهِ عَنِ الْمَسِيرِح الدَّجَالِ حَدَّثَنِيُّ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِيْنَةٍ بَحُويَّةٍ مَّعَ ثَلْثِيُنَ رَجُلًا مِنُ لَخُمٍ وَ جُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهُرًا فِي الْبَحْرِ فَأَرُقَأُ وَا إِلَى جَزِيُوةٍ حِيُنَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ فَجَلَسُوا فِي أَقُرُبِ السَّفِيُنَةِ فَدَحَلُوا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتُهُمُ دَابَّةٌ

وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا پہاں تک کہ مدینۂ کے ایک کنارے آ کرائزے گا تو تین ہارزلز لے آئیں گے اس وقت جننے کا فراور جننے منافق ہوں گے سب نکل نکل کرایں کے ساتھ ہوجا ئیں گے۔ ( بخاری )

(ان کی ایک اور روایت میں ہے کہ مدینہ کے اندر سے دوال کارعب بھی نہ آنے پائے گا- اس وقت مدینہ کے سات وروازے ہوں گئے ہر دروازے پر دو دو فرشتے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مدینہ کے بڑے بروے راستوں پر بہت سے فرشتے ہوں گے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مدینہ کے مدینہ کے باس دیمان آئے گا تو فرشتوں کواس کی گرانی کرتے پائے گا الہٰذاان کے پاس دھول آئے گا تو فرشتوں کواس کی گرانی کرتے پائے گا الہٰذاان کے پاس بھی نہ بھٹک سے گا الہٰذاان کے پاس بھی نہ بھٹک سے گا الہٰذاان کے پاس بھی نہ بھٹک سے گا گا

(١٦١٣) فاطمه بنت قين رضي الله تعالى عنها بيان كرتى بين كه مين نے رسول التدصلي التدعابيه وسلم کے اعلان کرنے والے کو سناوہ اعلان کرریا تھا چلونماز ہونے والی ہے''- میں نماز کے لیے نکلی اور رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کے ساتھ نمازا داکی' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہے فارغ ہو کرمنبر پر بیٹھ گئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر اس وفت مسکر اہٹ تھی آ پ نے فر مایا ہر صحفیُ اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے اس کے بعد آپ نے فر مایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی کومعلوم ہے آ پ نے فرمایا بخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیر و کی تقتیم کے لیے جمع کیا ہے شائسی جہاد کی تیاری کے لیے۔بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہتمیم داری پہلے نصرانی تفاوہ آیا ہے اورمسلمان ہوگیا ہے اور مجھ ہے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کومیرے اس بیان کی تقید لیں ہوجائے گی جو میں نے بھی د جال کے متعلق تمہار ہے سامنے ذکر کیا تھاوہ کہتا ہے کہ و وایک بڑی منتی پرسوار ہوا جس پرسمندروں میں سفر کیا جاتا ہے اوران کے ساتھ قبیلهٔ هم اور خذام کے تمیں آ دمی اور تھے-سمندر کا طوفان ایک ماہ تک اِن کا تماشا بنا تار ہا- آخرمغر بی جانب ان کوایک جزیرہ نظریرا جس کودیکھ کروہ بہت مسرور ہوئے اور چھونی سنتیوں میں بیٹھ کراس جزیرہ پراتر گئے سامنے ہےان کوجانور کی شکل کی ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ

ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔لوگوں نے اس سے کہا کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی میں د جال کی جاسوں ہوں چلواس گر ہے میں چلو و ہاں ایک شخص ہے جس کوتمہا رابڑا انتظار لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آ دمی کا ذکر کیا تو اب ہم کوڈرلگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لکِ کر گرے میں پنچے تو ہم نے ایک بواقوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے بل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں ویکھا تھا اس کے ہاتھ گردن سے ملا کراوراس کے پیر گھٹنوں سے لے کرنخوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس ہے کہا تیراناس ہوتو کون ہے؟ وہ بولاتم کوتو میرا پیتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا ابتم بتاؤتم کون لوگ ہو- انہوں نے کہا تم عرب کے باشندے ہیں۔ ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کررہے ہتھے۔ ہمندر میں طوفان آیااورایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرہ میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانو رنظر پڑا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تصاس نے کہا میں جیا سہ( جاسوں خبررساں ) ہوں چلواں شخص کی طرف چلو جواس گر ہے میں ہے۔اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔اس نے کہا مجھے یہ بناؤ کہ بیمان (شام میں ایک بستی کا نام ہے) کی تھجوروں میں کھل آتا ہے یانہیں-ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔اس نے کہاوہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں۔ پھراس نے پوچھااحچھا'' بچیرۂ طبریہ'' کے متعلق بناؤاں میں پائی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے- اس نے کہاؤہ زمانہ قریب ہے جب کہاں میں یا نی نہ رہے گا بھراس نے یو چھا زغر (شام میں ایک بستی ) کے چشمہ کے متعلق بناؤاس میں پانی ہے یانہیں اور اس بستی والے اپنی کھیتیوں کواس کا پانی دیتے ہیں یانہیں۔ ہم نے کہااس میں بھی بہت پانی ہے اور بستی والے اس کے یانی ہے کھیتوں کوسیراب کرتے ہیں پھراس نے کہا اچھا'' نبی الامیین'' کا کچھ حال سناؤہم نے کہاوہ مکہ ہے ججرت کر کے مدینہ تخریف لے آئے ہیں اس نے بوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد ونواح پرتو غالب آھیے ہیں اوراؤگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔اس نے کہاس لو

اَهُلَبُ كَثِيْرًا لَشَّعُو لَا يَدُرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنُ دُبُوهِ مِنُ كَثُرَةِ الشَّعُرِ قَالُوا وَ يُلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتُ آنَا الْنَجَسَّاسَةُ إِنْكَلِقُوا إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمُ بِالْآشُوَاقِ قَالَ لَمَّا سَـمَّتُ لَنَا رَجُلًا فَوِقُنَا مِنْهَا أَنُ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَىالَ فَانُعَلَلُهُنَا سِرَاعًا حَتَّى ذَخَلْنَا الدَّيُرَ ۚ فَإِذَّا فِيُسِهِ اَعُظَمُ إِنْسَانِ مَارَأَيُنَاهُ قَطُّ خَلُقًا وَ اَشَدَّهُ وِ ثَاقًا مَجُمُوعَةٌ يَدَاهُ عَلَى مُنَقِهِ مَا بَيُنَ رُكُبَتَيُهِ اِلْي كَعْبَيْهِ سِالُحَدِيْدِ قُلْنَا وَ يُلَكُّ مَا أَنْتَ؟ قَالَ قَدُ قَدَرُتُمُ عَلَى خَبِرِي فَأَخْبِرُولِنِي مَا أَنْتُهُمْ؟ قَبَالُوا نَحُنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبُنَا فِي سَفِيُنَةٍ بَحُرِيَّةٍ فَلَعِبَ بِنَا الْبَحُو شَهُرًا فَدَخَلْنَا الُجَيْرِيُرَةَ فَلَقِيَتُكَا دَابَّةٌ اَهُلَبُ فَقَالَتُ آنَا الُجَسَّاسَةُ إِعْمَدُوا إِلَى هَلْذَا فِي الدَّيْرِ فَاقْبَلْنَا اِلَيُكَ سِسرَاعًا فَقَالَ اَخْبِرُونِنِي عَنُ نَخُلِ بَيُسَانَ هَـلُ تُشْمِرُ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَمَا اَنَّهَا تُوشِكُ اَنْ لَا تُشْمِرَ قَالَ أَخْبِرُو نِي عَنُ بَحِيْرَةٍ الطَّبُرِيَّةِ هَلُ فِيْهَا مَاءٌ ؟ قُلُنَا هِيَ كَثِيُرَةُ الْمَاءِقَالَ إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ قَالَ آنُ يَّذُهَبَ قَالَ آخُيرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَيرَهَ لُ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَ هَلُ يَزُرَعُ اَهُلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا نَعَمُ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَ اَهْلُهَا يَـزُرَعُـوُنَ مِـنُ مَسَائِهَسا قَـالَ اَخُبِرُونِيى عَنُ نَبِىً ٱلْاُمِّيِّيْنَ مَافَعَلَ؟ قُلُنَا قَدُ خَرَجَ مِنُ مَكَّةَ وَ نَزَلَ يَشُوبَ قَالَ اَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ كَيُفَ صَنَعَ بِهِمُ؟ فَأَخْبَرُنَاهُ آنَّهُ قَلْهِ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيُهِ مِنَ الْعَرَبِ وَ أَطَاعُوْهُ قَالَ آمَا إِنَّ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

لَهُ مَ أَنُ يُنطِيعُوهُ وَ انَّى مُخُسِرُكُمْ عَنِى اللّهُ الْمُصَلِّ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ان کے حق میں بہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں اور اب میں تم کو اپنے متعلق بنا تا ہوں۔ میں میے دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب کہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں باہر نکل کرتمام زمین پر گھوم جاؤں گا اور چالیس دن کے اندراندر کوئی بستی الیسی ندرہ جائے گی جس میں میں داخل نہوں کا بجز مکہ اور طعیب کے کہ ان دونوں مقامات میں میر ادا خلہ ممنوع ہے جب میں ان دونوں میں ہے کی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں نگی تلوار لیے سامنے سے آئر مجھ کو داخل ہونے سے روک دیگا اور ان مقامات رمقد سے کی بستی میں داخل ہوئے کا ارادہ کروں گا اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں نگی تلوار لیے سامنے سے آئر مجھ کو داخل ہونے سے روک دیگا اور ان مقامات (مقد سے) کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے کہ وہ ان کی حفاظت کررہے ہوں گے۔ رسول الشیسلی الشیابی وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مارکر فرمایا کہ وہ طیب بھی میں دیا ہے۔ سے جملہ تین بار فرمایا ۔ دیکھو کیا یہی بات میں مارکر فرمایا کہ وہ طیب بھی اور ان کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحریمن (راوی کوشک ہے) بیان فرمائی تھی ۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحریمن (راوی کوشک ہے) بیان فرمائی تھی ۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحریمن (راوی کوشک ہے) بیان فرمائی حالے وہ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحریمن (راوی کوشک ہے) بیان فرمائی حالی جانب ہے وہ راسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ (مسلم شریف) بلکہ مشرق کی جانب ہے وہ راسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ (مسلم شریف)

(رواه مسلم) وَ رَوَاهُ أَسُودَاوُ دَمُحُتَصَرًا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ عِنْدَ شَرْحٍ حَدِيْتِ جَابِرٍ مِنْ كِتَابِ الْإَعْتِصَامِ وَ قَلْ تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ غَرِيْتِ فَلِدَّلَيْسَ كَذَالِكَ فَقَدْ رَوَاهُ مَعَ فَاطِئِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ آبُوهُرَيْرَةً كَمَّا عِنْدَ أخمَدَ وَ آبِي يَعْلَى وَ عَاقِشَةَ كَمَا عِنْدَ أَخْمَدَ وَ جَابِرٌ كَمَا عِنْدَ آبِيلَ دَاوُدَ ج ١٣ ص ٢٧٧ فَتْحُ الْبَارِيلَ وَ ذَكَرَ آنَّ الْبُحَارِقَ إِنَّمَالَمُ يُخَرِّخُهُ لِشِدَّةِ الْفِبَاسِ الْاَمْرِ فِي ذَالِكَ فَتَنَهُ.

# ابن صیاد کانام اس کااوراس کے باپ کا حلیہ اوراس کی عجیب و غریب صفات کا بیان

(۱۲۱۳) ابو بکر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا د جال کے باپ کے گھر تمیں سال تک کوئی بچہ پیدانہ بوگا پھرا یک لڑ کا پیدا ہو گا جس کی ایک آئکھ خراب 'ایک دانت باہر نکلا ہوا ہوگا وہ بالکل نکما ہوگا' ابن صياد و اسمه و حليته و حلية ابيه و ما فيه من صفاته الغريبة

(١٦١٣) وَ عَنْ أَبِى بَكُرَةً قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ آبُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ آبُو اللّهِ عَامًا لَا يُولِلُهُ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُولِلُهُ اللّهِ عَامًا لَا يُولِلُهُ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُؤلِلُهُ

(۱۶۱۳) ﷺ امام قرطبی نے اپنی مشہور کتاب التذکر ہ میں لکھا ہے کہ د جال کی ہابت جن سوالات کے تفصیلی جوابات حدیث میں آ چکے ہیں وہ ہیں: اس کی حقیقت' سبب خروج' محل خروج' وقت خروج' شکل وصورت' ساحرانہ کر شیخ اس کا دعویٰ اس کے قاتل اور وقت ق بحث بھی کہ وہ ابن صاد ہے یا کوئی اور' اس بحث سے اس مسئلہ کا فیصلہ بھی ہوجا تا ہے کہ وہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھا یا نہیں - (دیکھو فتح الباری)

(١٦١٨) ﷺ جزري كتيم بين كدروايت مذكوره مين لفظ "اصوس" كاتب كي تشحيف باصل مين "اصواشيء" بهجيساً كه الله .....

لَهُ مَا غُلَامٌ أَعُورُ أَضُوسُ وَ أَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى الـلُّـهُ عَـلَيُهِ اَبَوَيْهِ فَقَالَ اَبُوٰهُ ظِوَالٌ ضَـرُبُ الـلَّـحْـم كَانَّ انَّفُهُ مِنْقَارٌ وَ اُمَّةِ اِمُرَأَةٌ فَرُضَا خِيَّةٌ طَوِيُلَةُ الشَّدْيَيْنِ فَقَالَ أَبُوْبَكُرَةَ فَسَمِعُنَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِيْنَةِ فَـٰذَهَبُـتُ إَنَّا وَ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلُنَا عَـلَى اَبَوَيُهِ فَاِذَا نَعُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا فَقُلْنَا هَلُ لَّكُمَا وَلَدٌ فَقَالًا مَـكَتُنَا ثَلَيْهُنَ عَامًا لَا يُؤلُّدُ لَنَا وَ لَدٌ ثُمَّ وُلِدَلْنَا غُلَامٌ اَعُوَرُ اَضُرَسُ وَ اَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيُنَاهُ وَ كَا يَسَامُ قَمَلُهُ قَالَ قَخَرَجُنَا مِنُ عِنْدِهِمَا فَإِذَا ِهُ وَ مُنْ جَدِلٌ فِي الشَّمُسِ فِيُ قَطِيُفَةٍ وَ لَهُ هَ مُهَ مَةٌ فَكَشَفَ عَنُ رَّأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلُتُمَا؟ قُلُنَا وَ هَلُ سَبِمِعُتَ مَا قُلُنَا؟ قَالَ نَعَمُ تَنَامُ عَيُنَايَ وَ لَا يَنَامُ قَلُبِي. (رواه الترمذي)

سوتے میں اگر چہاں کی آئی تھے بند ہوں گی مگراس کا دل ہوشیار رہے گا-اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماں باپ کا نقشہ بیان فر ما یا کہ اس کا باپ لا نبا' حچر رہے جسم والا' چوچے کی طرح اس کی ناک ہو گی - اس کی ماں کے دونوں بیتان بڑے بڑے لئکے ہوئے - ابو بکر ورضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں یہود کے گھر ای قشم کے ایک لڑ کے کی پیدائش سی تو میں اور زبیر بنعوام رضی اللہ تعالی عنداس کے دیکھنے کے لیے گئے۔ جب اس کے مال باپ کے پاس پہنچے دیکھا تو وہ ٹھیک اس صورت کے تھے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان فر مائی تھی - ہم نے یو چھا تمہارے کوئی بچہہے؟ انہوں نے کہاتمیں سال تک تو ہمارے کوئی بچے نہیں تھااس کے بعداب ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کی ایک آ تکھ خراب ہے اس کا ایک دانت با ہر نکلا ہوا ہے وہ بالکل نکما ہے اس کی آئٹکھیں سوتی ہیں مگر اس کا دل خبر دارر ہتا ہے۔ ہم جوان کے گھرے باہر نگلے کیا دیکھتے ہیں کہوہ دھوپ میں اپنی جا در میں لیٹا ہوا کچھ گنگنار ہاہاس نے اپنا سر کھول کر کہاتم کیا ہا تیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا کیا تو نے ہاری ہا تیں من لیں؟ وہ بولا ہاں میری آئکھیں ہی سوتی ہیں ورنہ میراول جا گتار ہتا ہے-(برندی شریف)

لاہے .... ترندی کی روایت میں موجود ہے اس بناپراس کا ترجمہ بیہ ہوگا کہ وہ سرتا پامھزت ہی مھنرت اور نقصان ہی نقصان ہے۔ احقر کا خیال ہے کہ "حضو میں " لغت میں اگر چہدؤاڑ ھو کہتے ہیں مگر توسط اس سے کیلہ بینی کنار سے کا لمبانو کیلا دانت مرا وہوسکتا ہے اوراضری کا ترجمہ لیے کہ "حضو میں "لغت میں اگر چہدؤاڑ ھو کہتے ہیں گفظ "طبال عدم نباید" موجود ہے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اس کا ایک کیلہ باہر کی جانب نکلا ہوا ہوگا اس بنا پر تضحیف کہنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

ابن صیاد کی صفات میں ایک صفت ہی ہی ہے کہ ''نسندہ عیہ ندہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ دل کی بیداری محمود صفت بھی ہے اور ندموم بھی – جس کا علاقہ عالم ملکوت سے قائم ہوتا ہے وہ تو اس بیداری کی وجہ ہے عالم علوی بینی عالم ملکوت سے وابستہ رہتا ہے اور جس کا علاقہ شیاطین اور جنوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ عالم سفلی بینی عالم شیاطین سے وابستہ رہتا ہے اور اس طرح مرکز ہدایت اور مرکز عنلالت دونوں کو اینے اپنے عالموں سے مدد پہنچتی رہتی ہے:

﴿ كُلَّا نُمِدُ هُولًاءِ وَ هُولُ آلاءِ مِنُ عَطَاءِ رَبّكَ وَ مَا كَانَ عَطَآءُ رَبْكَ مَحْذُورًا ﴾ (بنی اسرائیل ۲۰) روایت ندکوره سے یہ بھی ٹابت ہوا کہ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے وجال اور اس کے ماں باپ کانقشہ اور حلیہ بھی بیان فرما دیا تھا۔ لاہ ....

(١٦١٥) عَنُ نَافِيعِ قَالٌ لَقِيَ ابُنُ عُمَرُ ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوُلًا صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوُلًا اَعُنْ شَعْبَهُ فَانَتَفَعَ حَتْى مَلَأَ السَّكَّةَ فَدَحَلَ ابُنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةً وَقَدْ بَلَعَهَا فَقَالَتُ لَهُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةً وَقَدْ بَلَعَهَا فَقَالَتُ لَهُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةً وَقَدْ بَلَعَهَا فَقَالَتُ لَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ مَا أَرَدْتُ مِنُ إِبْنِ صَلَيَادٍ آمَا وَحِمَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمُتَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمُتَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمُتَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا يَخُوبُهُا . أَنَّ مَا يَحُولُ جُ مِنْ غَصْبَةٍ يَغُضِبُهَا .

(رواه مسم)

(١٦١٦) عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمْرَ يَقُولُ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .

(رَوْاهُ ابُودَاؤُدَا وَالْبِيهِ قَى فَى كَتَابِ الْبَعَثُ وَالْبَشُورِ) (١٦١٧) عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَدْ فَقَدْنَا ابُنَ صَيَّادٍ يَوُمُ الْحَرَّةِ. (رَوَاهُ ابُودَاؤُد)

(۱۲۱۵) نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی کسی گلی میں ابن عمر رضی القد تعالیٰ عنبما کی ابن صیاد سے فدھ بھیر ہوگئ تو انہوں نے اسے کوئی ایک بات کہدوی جس سے اسے عفیہ آگیا تو وہ پھو لنے لگا اور ایسا پھولا کہ ساری گلی اس سے بھر گئی اس کے بعد ابن عمر اپنی ہمشیرہ حضر سے سیدہ حفصہ گل ملاری گلی اس سے بھر گئی اس کے بعد ابن عمر اپنی بہشیرہ حضر سے سیدہ حفصہ گل خدمت میں حاضر ہوئے ان کو کہیں بیق سے پہلے ہی پہنی چکا تھا انہوں نے نر مایا اسے ابن عمر القد تعالیٰ تم پر رقم فرمائے تم نے اسے فضول چھیڑا تمہار اکیا مطلب تھا ؟ کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضور کے فرمایا ہے کہ د جال جب نکے گاتو کسی بات پر غضب ناک ہونے کی وجہ ہی سے نکے گا۔ (مسلم) جب نکے گاتو کسی بات پر غضب ناک ہونے کی وجہ ہی سے نکے گا۔ (مسلم) عنہ اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی جہ کی تعالیٰ کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی جہ بی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی جہ بی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دوال وہ ابن صیاد ہی ہو ہے کہ ابن عمر وایت کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ابن عمر وایت کی جہ کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کی دور ابن کی دور ابن کی دور ابن کور کی دور ابن کی دور کی دور ابن کی دور کی دور کی دور کی کی دور ک

(۱۲۱۷) جابڑ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ حرہ ہوئی تھی اس دن کے بعد سے ہم کوابن صیاد گا پتہ ہی نہیں چلا کہؤہ چلا کہاں گیا؟ - (ابوداؤد)

للے .... اور چونکہ وہ ابن صیا داوراس کے مال باپ میں بھی موجود تھااس لیے ابن صیاد کا معاملہ شروع میں باعث تخیر بن گیا تھا کہ کہیں ہے وہی وجال تو نہیں گیونکہ جلاوہ تمیں سے ستر وجالوں تک کی اور خبر دی ہے جواس امت نہیں گیونکہ جلاوہ تمیں سے ستر وجالوں تک کی اور خبر دی ہے جواس امت میں پیدا ہوں گے اور دعوے نبوت کریں گے بہر حال چونکہ اس بچہ میں وجال کا اور اس کے ماں باپ کا اکثر نقشہ موجود تھا اس میں پیدا ہوں گے اور دعوے میں خانف قلوب کور دو پیدا ہوجانا ایک بالکل فظری اور معقول بات تھی۔

(۱۲۱۵) \* اس سے معلوم ہوتا ہے کہ این صیاد میں بعض با تیں غیر معمولی بھی تھیں مثلاً بھول کر کہا ہونا تو ایک بجاز اورار دو کا محاور ہے گر و ، حقیقا اس طرح بھول نجاتا تھا کہ ساری گلی اس سے بھر جائے یہ جنات کے خواص میں سے ہے اس کے بعد ابن عثر کل جو گفتگو حضر سے خفصہ میں سے ہوئی اس سے بیمی فلا بر بوتا ہے کہ اگر د جال بہی ابن صیاد ہے تو بھی اس کے خروج کا وقت بینیں ہے۔ اب بیانڈ تعالی کے علم میں ہے کہ بہی ابن صیاد کو وقت مقرر پر ان فتنہ سامانیوں کے ساتھ فلا بر بوگا جواحاد بیت میں نہ کور ہیں۔ کہ بہی ابن صیاد کو د والا حالات کی بنا پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما کا ایسا یقین کر لینا کچھ بعید نہیں ہے مگر بم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اتن بات ہے بقیہ تفصیلات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ابن صیاد کا د جال ہونا بھر اپنے وقت پر اس کا فلا ہر بونا بہت آسان ہے اور یہ محتف نقول اور آسند بھی جو آپ کے سامنے بیش ہوں گی ان کا ابہا م اس کے فتند در فتنہ ہونے کا سبب بن گیا ہے۔

(۱۶۱۷) \* ابن صیاد کے حالات زندگی جتنے گونا گوں اختلافات اور ابہام میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں استے ہی اس کے حالات سے گم گشتگی بھی ہے جتی کہ کوئی تو اس کا گم ہونانقل کرتا ہے اور کوئی اس کی موت بھی بیان کرتا ہے بہر حال بیتمام بیانات آپ کے لاجے ....

(١٢١٨) وَ عَنُ آبِسَى سَعِيْدِ وِ الْنَحُدُرِيُّ قَالَ صَحِبْتُ ابُنَ صَيَّادٍ إلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِيُ مَا لَقِيْتُ مِنَ النَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ لَقِيْتُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُؤلَدُلَهُ وَ قَدُ وُ لِلَّذَلِي وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُؤلَدُلَهُ وَ قَدُ وُ لِلَّذَلِي وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُؤلَدُلَهُ وَ قَدُ وُ لِلَّذَلِي وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُؤلَدُلُهُ وَ قَدُ وُ لِلَّذَلِي وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُؤلَدُهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ

(۱۲۱۸) ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ کے سفر میں میر ااور ابن صیا دکا ساتھ ہوگیا تو وہ بچھ سے کہنے لگا لوگوں ہے بچھ کوئتی تکایف بہنچ رہی ہے۔ میرے متعلق بیدگمان رکھتے ہیں کہ وہ دجال میں ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے نہیں سنا کہ اس کے اولا دنہ ہوگی اور میر ہے تو اولا دہ ہے کیا آپ نے نیمیس فر مایا کہ وہ کا فرہوگا اور میں تو مسلمان ہوں 'کیا آپ نے نیمیس فر مایا کہ وہ کا فرہوگا اور میں تو مسلمان ہوں 'کیا آپ نے نیمیس فر مایا کہ وہ نہ مدینہ میں واضل ہو سکے گا نہ مکہ میں 'اور دیکھو میں مدینہ ہے تو آبی رہا ہوں اور اب مکہ مکر مہ جا رہا ہوں ' بیسب بچھ کہ ہی کر آخر میں کہنے لگا خدا کی قسم البنہ میں جانتا ہوں رہا ہوں اور اب مکہ مکر مہ جا کہ وہ کہاں بیدا ہوا؟ اور آب وہ کہاں ہے؟ اور میں اس کے ماں باپ کوبھی خوب بہچا نتا ہوں۔ ابوسعید فر ماتے ہیں کہ یہ دور خی با تیں بنا کراس نے محص کو شہر میں وہ اللہ کرے۔ پھر کسی شہر میں وہ اللہ اس کے مال باپ کوبھی اس ہے کہا کہ اگر وہ د جال تو ہی ہوتو کیا ہے بات تجھے بہند ہوگی اس پروہ بولا اس سے کہا کہا کہ اگر وہ د جال تو ہی ہوتو کیا ہے بات تجھے بہند ہوگی اس پروہ بولا اس سے کہا کہا کہا کہا کہا کہ اس بات تجھے بہند ہوگی اس پروہ بولا اس سے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تھے بہند ہوگی اس پروہ بولا اس سے کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہوگی نہیں معلوم ہوگا۔ (مسلم)

للہ .... بعد ہی کے ہیں۔ ان تمام اختلافات کو بھی آپ کے سرکیے لگایا جاسگاہے؟ آنخصرت ملی التدبیلیہ وسلم کی جانب ہے اس کے بارہ میں ابتدائی تر دو کے جواسباب بھے اس کی حقیقت پہلے بیان ہو پچی ہے اس کے بعد پھر جوآ خری بات ہو وہ آئندہ حدیث میں آرہی ہے۔
(۱۲۱۸) \* ابن صیاد کے یہ جیب حالات سب حدیثوں ہے تابت ہیں اور ان سب ہے ابہام کے سواکوئی صاف بھیجہ برآ منہیں ہوتاحی کہ اس نے خود جو بیان اپنی صفائی کے لیے پیش گیا تھا اس کو پھر خود ہی اپنی آخر گفتگو ہے مہم بنا دیا حتی کہ ابو سعید کے دل میں اس کی طرف ہے اس کی پہلی تقریر ہے جوقد رہے اطمینان پیدا ہو گیا تھا وہ پھر جاتا رہا گئی جب کہ اس کی ذات اور اس کے اقوال میں خود اس درجہ ابہام کے سامان موجود ہیں کہ اس کی موجود گی میں بھی اس کی طرف ہے اطمینان حاصل ہونا مشکل مسلہ بن رہا ہے تو بعد میں اگر روایات کے سامان موجود ہیں کہ اس کی خود اس کی طرف ہے اطمینان حاصل ہونا مشکل مسلہ بن رہا ہے تو بعد میں اگر روایات کے سامان موجود ہیں کہ اس کی خود اس کی طبحت غیراضیاری طور پر ہراساں ہونے گئی ہے۔

کی حالت میں بھی جب کوئی خوفناک منظر آ جاتا ہے تو اس کی طبعت غیراضیاری طور پر ہراساں ہونے گئی ہے۔

و کیھئے قیامت کا آنا جتنی تقینی بات ہے آئی ہی تقینی سے بات بھی ہے کہ قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نہیں آئے گی کیکن اس کے باوجود جب و نیا کے معمول کے مطابق سورج کو گبن لگتا تو آنج ضربت صلی اللہ علیہ وسلم گی آنگھوں کے سامنے قیامت کا نقشہ گھو منے لگتا تھا۔ اس طرح جب آسان پر سیا ہ بادل منذا استے نظر آتے تو آپ کے سامنے قوموں کی ہلا کت کا سال بندھ جاتا اور آپ پر کرب و بے جینی کا یہ عالم اس وقت تک برابر رہتا جب تک کہ بارش ہو کر باول صاف ندہو جائے۔ پس خوف کے مقامات میں جو غیر اختیاری تر دوالمحق ہونا فرار سے بیان کو جزم و یقین کے خلاف سمجھنا خود بری نافہمی ہے۔ اس طرح ابن صیاد کے حالات تھے۔ آپ بڑھ چکے ہیں گئی ۔۔۔۔ اس طرح ابن صیاد کے حالات تھے۔ آپ بڑھ چکے ہیں گئی ۔۔۔۔

(١٦١٩) وَ عَنْ جَابِرِزَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِسنَّ الْيَهُ وَ لِدَثُ غُلامًا مِسنَّ الْيَهُ وَ لِدَثُ غُلامًا مَ مِسنَّ الْيَهُ وَ لَدَثُ غُلامًا مَ مُسُولُ مُسمَّوَحَةً عَيُنهُ طَالِعَةً نَابُهُ فَاشَفَقَ رَسُولُ مَسمَّوَحَةً عَيُنهُ وَسَلَّمَ اَنُ يَكُونَ اللَّهَ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَكُونَ اللَّهَ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَكُونَ اللَّهَ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَكُونَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَكُونَ اللَّهِ جَالَ فَوَ حَمَدَ عَمِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْهُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ ا

(۱۲۱۹) جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی عورت کے لڑکا پیدا ہوا جس کی ایک آئے تھے صاف تھی اور جس کا کیلہ باہر کو نکلا ہوا تھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پی خطرہ ہوا کہ کہیں بیوہ ہی دجال نہ ہو۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پی خطرہ ہوا کہ کہیں بیوہ ہی دجال نہ ہوا کہ اس میں پڑا پچھ صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے کر اس کو فرردار گنگار باتھا اس کی ماں نے (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے کر اس کو فرردار کر دیا کہ اے عبداللہ! دیکھ ویہ ابوالقاسم آگئے ہیں پس وہ اپنی چا در سے باہر کر دیا کہ اے عبداللہ! دیکھ ویہ ابوالقاسم آگئے ہیں پس وہ اپنی چا در سے باہر کر دیا کہ اے عبداللہ! دیکھ ویہ ابوالقاسم آگئے ہیں اس کا ناس کر دیا گریہ اللہ تعالی اس کا ناس کر دیا گریہ

لایہ .....کہ اس کے حالات وجال اکبرے کئے ملتے جلتے تھے اس کے معاملہ میں آپ سے ابتداء غیر اختیاری تر دو کے جوالفاظ منقول ہیں ، ان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں سجھنا چاہیے - جوابھی ہمنے آپ سے بیان کی ہے - یہاں جن کوابھی تک بیتمام حقائق رام کہانیاں معلوم ہوتی ہیں جن کو خسوف منس جیسے معمولی تغیر سے قیامت اور بادلوں کی آ مدسے عذاب کا خطرہ بھی لاحق نہیں ہوسکتا ۔ وہ ان حقائق کا نام تاویلات ہی رکھیں گے ۔ ان کو کیا اندازہ ہوسکتا ہے کہ د جالی فتنہ کتا عظیم فتنہ ہوگا اور این صیاد کے ججیب وغریب حالات کتنے تر دواور کتنے غور وفکر کا سمان بن سکتے ہیں ۔ اصل میہ ہو کہ جب دل میں ایمان ہی کمزور ہوتو ہر موقعہ پر عقائد کا پلیدائی جانب جھکنے لگتا ہے جو دین سے بعید تر ہوتی ہے۔ و مَنْ لَمُ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور.

(۱۹۱۹) ﴿ دَجَالُ فَتَدَ جِوَكَمَا فِي نُوعِيت مِن سَب عِبِرَا فَتَدَقَالَ لِيحَدِر بَيَ كَاظَ الله عالية والدين كيبيان الديان الموريدة المحكمة الله عالية والمحلم كل طرف منتوب كرنا صحيح ليبين العلام الموجودة على وقي الله عليه والمحتل المحتل 
وَسَـلَّـمَ مَالَهَا قَاتَلَهَا اللَّهُ لَوُتَّرَكَّتُهُ لَبَيَّنَ فَلَاكَرَ مِثُلَ مَعُنلي حَدِيُثِ عُمَّرَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ إِنُّذَنُ لِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاَقُتُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ إِنْ يَّكُنُ هُوَ فَلَسْتَ صَاحِبَهُ إِنَّهَا صَاحِبُنَهُ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ وَ أَنْ لَّا يَكُنُ هُوَ فَلَيْسَسَ لَكَ أَنُ تَفَتُلَ رَجُلًا مِنْ آهُلِ الْعَهْدِ فَلَهُ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مُشْفِقًا أَنَّهُ هُوَ اللَّجَّالُ. (رواه في شرح السنة) (١٦٢٠) عَن ابْن عُمَرَ قَسَالَ اِنْسَطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبَيُّ بُنُ كَعُبٍ يَأْتِيَانِ النَّخُلَ الَّذِي فِيُهِ ابُنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّجُلَ طَفِقَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُدُو عِ النَّخُلِ وَ هُوَ يَخْتِلُ أَنُ يَّسُمَعَ مِنَ ابُنِ صَيَّادٍ قَبُلَ أَنُ يَسرَاهُ وَ ابُنُ صَيَّادٍ مُضَطَبِحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيُفَةٍ لَهُ فِيُهَا زَمُ زَمَةٌ فَسَرَأَتُ أُمُّ ابُنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ يَتَّقِيُّ بِجُذُو عِ النُّحُلِ فَقَالَتُ لِا بُن صَيَّادٍاَى صَاف وَ هُوَا سُمُهُ فَئَادَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اس کواطلاع نددیتی تو بیا پنا معامله خود بی بیان کردیتا - پھرراوی نے حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عنه رضی القد تعالیٰ عنه رضی القد تعالیٰ عنه نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھ کواجازت دیجے میں اس کونل کردوں - آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر بیو بی دجال ہے تو تم اس کے قاتل نہیں ہواس کو تو تم اس کے قاتل نہیں ہواس کو تو تم اس کے قاتل نہیں ہواس کو تو تم ابن مریم علیہ السلام قبل کریں گے اور آگر بیو و نہیں تو ایسے بچہ کافتل کرنا خیر کی بات نہیں جو ہمارے عہد میں داخل ہے ( یعنی ہماری ذمی رعایا ہے ) اس کے بعد رسول القد صلی واس کے متعلق بید خطرہ لگا ہی رہا کہ کہیں وہ دجال اکر نہیں وہ دجال اکر نہیں وہ دجال اکر نہیں وہ کو اس کے متعلق بید خطرہ لگا ہی رہا کہ کہیں وہ دجال اکر نہیں۔

(۱۹۲۰) این عمر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنداس باغ کی طرف چلے جس میں ابن صیا در ہتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کے درختوں کی آثر میں جیب جیب کر یہ تدبیر کر رہے تھے کہ ابن صیا و کے دیکھنے سے پہلے آپ میں جیب جیب کر یہ تدبیر کر رہے تھے کہ ابن صیا و کے دیکھنے سے پہلے آپ ایک جیا در میں لیٹا ہوا اندراندر کچھ گنگنا رہا تھا اس کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے تنوں کی آثر لے رہے جیں تو فور آاس نے کہا وصاف! (یہاس کا نام تھا) ہوشیار۔ بس یہن کر ابن صیا دنو را گھڑ ا ہوگیا اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر اس کی ماں میں درخت کے تبوں کی ماں کو ہوشیار نہ کرتی تو یہ صاف بات کہ گذر تا۔ سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اس کو ہوشیار نہ کرتی تو یہ صاف بات کہ گذر تا۔ سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اس کو ہوشیار نہ کرتی تو یہ صاف بات کہ گذر تا۔ سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی کو ہوشیار نہ کرتی تو یہ صاف بات کہ گذر تا۔ سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اس کو ہوشیار نہ کرتی تو یہ صاف بات کہ گذر تا۔ سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اس کو ہوشیار نہ کرتی تو یہ صاف بات کہ گذر تا۔ سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی

لا سنگرین تر دوکا باعث قرار دیا جاسکتا ہے (جیسا کہ آئے چرے پر تر دواورخوف کا نمودار ہوجانا یہ کسی یقین کے مزائم نہیں گہاجا سکتا 'نہ ان گوکسی تر دوکا باعث قرار دیا جاسکتا ہے (جیسا کہ آئے والا ہے ) آئے (صلی اللہ علیہ وسلم) کا وجود پاک جوعالم کے لیے رحمت ہی رحمت تھا 'اس کے موجود ہوتے ہوئے قیامت کا قائم ہوجانا کیے ممکن تھا ؤ تما سکتان الملله لیُعَذَبَهُم وَ اَنْتَ فِیْهِمُ البُدُااگر کوئی شخص صرف ان احادیث کواٹھا کر قیامت کا افکار کر ڈالے بااس کے وقوع کے تر دو میں پڑجائے تو یہ ان کی نافہی اور تصور تیم کا سب ہے اس کوحد نیوں کے سرر کھو ینا امور بدیہیہ سے ناواقئی ہے ۔ (ای طرح احادیث فتن میں اس قسم کے ابہا مات پیش آگے ہیں کہ اپنی اپنی اپنی می کے مطابق علماء نے ان کی تعیین میں کسی قدر مجلت سے کام لیا ہے حالا نکہ جب نہ حدیث میں ان کے ظہور کا وقت متعین سے اور نہ ان کی تعیین مذکور ہے تو پھر انی جانب کی تعیین میں جلت بازی سے کام لیا کراس کوحدیث میں ان کے ظہور کا وقت متعین سے اور نہ ان کی تعیین میں جلت بازی سے کام لیا ہے حالا نکہ جب نہ حدیث میں ان کے ظہور کا وقت متعین سے اور نہ ان کی تعیین میں جلت بازی سے کام لیا ہے حالا نکہ جب نہ حدیث میں ان کے ظہور کا وقت متعین سے اور نہ ان کی تعین میں جانب کی تعیین میں گلت بازی سے کام لیا کہ وہ کراس کوحدیث میں ان کے ظہور کا وقت متعین میں وہ دو تا ہو کیا ہوں کا تان خلاف واقع ہے )

وَسَلَمَ لُو تَرَكَّهُ بَيْنَ وَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابُنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَاثُنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ النَّاسِ فَاثُنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّجَالَ فَقَالَ إِنَّى اللَّهِ بِمَا هُو اهْلُهُ ثُمَّ فَيُهِ قَوُلاً إلَّا وَقَدُ النَّذَرَةُ وَ لَكِنُ شَا قَوْلُ لَكُمُ فِيهِ قَوُلاً لِلَّا وَقَدُ النَّذَرَةُ وَ لَكِنُ شَا قَوْلُ لَكُمْ فِيهِ قَوُلاً لَهُ يَسَقُلُهُ نَبِى لِقَوْمِهِ تَعَلَمُونَ اللَّهُ آعُورُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِاعُورُ وَ إِنَّ

اللہ تعالیٰ عنہانے فر مایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خطبہ دیا اور خدا کی شان کے مناسب حمد و ثنا کی اس کے بعد و جال کا ذکر کیا اور فر مایا میں تم کواس کے فقتے ہے اسی طرح ڈرا تا ہوں جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اور کوئی نبی ایسانہیں گذرا جس نے اس علیہ السلام نبی قوم کو نہ زایا ہولیکن ایک بات میں تم کوایسی صاف بتا تا ہوں جو کسی نبی تنی قوم سے نبیں کبی و و یہ کہ تم جان چکے ہو کہ و دگانا ہوگا اور اللہ تعالی کی ذات یا ک ہر عیب سے ہری ہے وہ کا نائبین ہوسکتا۔ ( بخاری شریف ) کی ذات یا کہ ہر عیب سے ہری ہے وہ کا نائبین ہوسکتا۔ ( بخاری شریف )

(روى البخاري هذا السياق في باب كيف يعرض الاسلام عني الصبي من اكتاب الجهاد و اخرج في باب الملائكة)

(۱۹۲۱) اساء بنت یزیدرضی اللہ تعالی عنبا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر ہے گھر تشریف فرما ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے تین قبط پڑیں گے۔ ایک سال آسان کی ایک تبائی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی ایک تبائی رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی ایک تبائی رف موجائے گی اور نمین کی پیداوار بھی دو جھے کم ہوجائے گی اور نمین کی پیداوار بھی دو جھے کم ہوجائے گی اور تیسر سے سال آسان سے بارش بالکل نہ بر سے گی اور زمین کی پیداوار بھی پچھ نہ ہوگی حتی کہ جینے دیوانات ہیں خواہ وہ کھر والے بول یا ڈاڑھ سے کھانے والے سب ہلاک بوجائی سے بڑا فتنہ بیہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدی کے بوجائی سے بڑا فتنہ بیہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدی کے بعد بھی تیم پیس آکر کے گا گر میں تیر سے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد بھی تیم کو یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب بول ؟ وہ کہے گا ضرور اس کے بعد بھی تیم نیطان اس کے اونٹ کی ہی شکل بن کراس کے سامنے آئے گا جسے اچھے تھی

روى المبحورى المدا السياق عي الله عن المبتى المروى المبحوري المسترا ا

(۱۹۲۱) ﷺ حدیثِ مذکورے معلوم ہوا کہ جب اس عظیم ترین فتنے کاظہور قریب ہوگا تو جس طرح انبیا بہیم السلام کےظہور سے پہلے برکات (۱۹۲۱) ﷺ حدیثِ مذکورے معلوم ہوا کہ جب اس عظیم ترین فتنے کا ظہور قریب ہوگا تو جب وجائے گا- بارش نلہ اورای کے ساتھ سب درانات فتم ہوجا کی طبور تروع ہوجائے گا۔ اس بے سروسامانی میں وہ اس ساز وسامان کے ساتھ آئے گا کہ ایک بر با دشدہ کسان کے حیوانات زندہ کرد ہے گا اورایک کے اس جو سال کے دوبارہ زندہ کرد سے کا وعدہ کرے گا۔ اب سوچھے کے ضعیف انسان کی بے علمی اورای کے ساتھ جب افلاس کی بختی بھی بیجا جم موجائے تو اس کی آز مائش کا میدان کتا سخت ہوجائے گا۔ مردہ کا زندہ کرنا ہی کچھ کم بات نہیں پھر ایک ساتھ جب افلاس کی بختی بھی بیجا جم موجائے تو اس کی آز مائش کا میدان کتا سخت ہوجائے گا۔ مردہ کا زندہ کرنا ہی پچھ کم بات نہیں پھر ایک کسان کے لیے اس نے زیادہ پیاری چیزیں اور کیا ہوسکتی کیلی ۔۔۔۔۔

فَيُسْمَشُّلُ لَـهُ الشَّيُسطَانُ نَحُوۤ إِبِلِهِ كَاحُسَنِ مَا يَكُونُ ضُرُوعًا وَ أَعْظَمِهِ ٱسْنِمَةً قَالَ وَ يَأْتِي الرَّجُ لَ قَدْمَاتَ اَخُوهُ وَ مَاتَ اَبُوهُ فَيَقُولُ اَرَأَيْتَ إِنْ اَحْيَيْتُ لَكَ اَسَاكَ وَ اَخَاكَ -ٱلَّسْتَ تَعُلُّمُ ٱنَّىٰ ِرَبُّكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيُمَثَّلُ لَهُ الشَّيُسطَانُ نَحُواَبِيُهِ وَ نَحُواَخِيُهِ قَالَتُ بُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لِحَاجَتِه ثُمَّ رَجَعَ وَ الْقَوْمُ فِي اِهْتِمَامٍ وَ غَمَّ مِمَّاحَدَّثَهُمُ قَالَتُ فَاخَذَ بِلُحُمَتَى الْبَابِ فَقَالَ مَهُيَهُ السَّمَاءُ قُلُتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَقَدُ خَلَعَتُ اَفِئُدَتُنَا بِلِي كُرِ الدُّجَّالِ قَالَ ابُ يَخُرُجُ وَ أَنَا حَتَّى فَالَافَارَ وَجِيُجُهُ وَ إِلَّا فَإِنَّ رَبِّي خَلِيُفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ إِنَّا لَنَعُجِنُ عَجِيْنَنَا فَسَمَا نُحُبِزُهُ حَتَى نَجُوعَ فَكَيْفَ بِ الْمُسَوِّمِ نِيُسَنَ يَوُمَئِذٍ قَالَ يُجْزِئُهُمُ مَا يُجُزِئُ اَهُلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّسْبِيُحِ وَ التَّقُدِيُسِ.

(رواه احمد و ابو داؤد و الطيالسي)

اور بڑے کو ہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح ایک اور سخص کے پاس آئے گاجس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکا ہوگا اور اس ہے آ کر کھے گا بتلا آگر میں تیرے باپ بھائی کوزندہ کر دوں تو کیا تھے پھر بھی سے یقین شہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ بھائی کی صورت بن کرآ جائے گا-حضرت اساء کہتی ہیں کہ بیہ بیان فر ما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے باہرتشریف لے گئے اس کے بعدلوٹ کر دیکھا تو لوگ آپ کے اس بیان کے بعد سے براے فکر وغم میں بڑے ہوئے تھے۔ اساء کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درواز ہ کے دونوں کواڑ بکڑ کرفر مایا اساتا کہوکیا حال ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! دجال کا ذکر س کر ہمارے دل تو سینے سے نکلے پڑتے ہیں اس پر آپ نے فر مایا اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ ورنہ میرے بعد پھر ہرمؤمن کا تگہبان میرارب ہے۔ میں نے عرض كى يارسول ابتد صلى التدعاييه وسلم! همارا حال جب آج بيه ہے كه ہم آٹا گوند هنا عاہتے ہیں مگرغم کے مارے اس کواچھی طرح گوندھ بھی نہیں سکتے چہ جائے کہ روٹی پکاسکیں بھو کے ہی رہتے ہیں تو بھلا اس دن مؤمنوں کا حال کیا ہوگا جب بيه فتنه آئلهوں كے سامنے آجائے گا- آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اس دن ان کووہ غذا کا فی ہوگی جوآ سان کے فرشتوں کی سے بینی اللہ تعالی کی تشبيح وتقذيس- (احمه)

للہ .... ہیں؟ کون ہے جواس فتنہ کا مقابلہ کرسکا؟ اگر کہیں حدیث نے اس کی انجو ہنما ہوں کاراز فاش نہ کر دیا ہوتا تو آئ بھی بہت ہے ضعیف الا بمان تر ودمیں پڑجاتے اگر جب یہ بات صاف ہوگئ کہ یہ سب بچھ شیطانی تصرفات اور شعبہ ہوں گے تو اب کوئی اشکال نہر ہا ۔ طاہر ہے کہ دجال جب خدائی کا مدی ہوتو اس کوخدائی کا سامان بھی دکھانا ضروری ہاس لیے اس کے ساتھ جنت دوز نے کا ہونا بھی ضروری ہاور سر دہ کوزندہ کرنے کا دعوی بھی ضروری ہے گرحدیث کہتی ہے کہ یہ سب بچھ بازیگر کے تماشے ہے ذیا وہ نہ ہوگا ۔ چنا نچہ جب حضرت میسی خطرانی اس اس اس کوفت کی ہوتو اس کی خدائی کا میسارا ڈھونگ ایک بندہ کے ہاتھوں کھل بی جائے گا۔
مضرت میسی علیہ السام اس کے تصرفات کی تنصیلات انشاء اللہ تعالی آئندہ آپ کے ملاحظہ سے گذریں گی ۔ مگراتی بات اجمالاً بہاں بھی من سی جو طاہت جتنی بڑی مرکزی ہوتی ہے اس قدراس کی اعازت میں بھی تو ساور کے امروز خرکی تا نمیڈ شیے اور شرکی شیاطین کرتے رہتے ہیں بھر جو طاہت جتنی بڑی مرکزی ہوتی ہے اس قدراس کی اعازت میں بھی قوت اور ضعف کا فرق ہوجا تا ہے اس لیے انبراء علیم السلام کی تائید میں ساراعالم ملکوت نظر آتا ہے اس کے بابقابل دجال کی تائید سے سی خدم کے فرق ہوجا تا ہے اس کے بابقابل دجال کی تائید سے سے سی خدمی کا فرق ہوجا تا ہے اس لیے انبراء علیم السلام کی تائید میں ساراعالم ملکوت نظر آتا ہے اس کے بابقابل دجال کی تائید سے ساداعالم ملکوت نظر آتا ہے اس کے بابقابل دجال کی تائید سے سے سام

(۱۹۲۲) عَنِ الْسُمَعِيُسرَةِ بُنِ شَعْبَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ مَا سَأَلَ اَحَدٌ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَالِ اَكُثَرَ مِمَّا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَالِ اَكُثَرَ مِمَّا سَأَلُتُهُ وَ اَنَّهُ قَالَ مَا يَسَسُوكَ قُلُتُ إِنَّهُمُ مَسَأَلُتُهُ وَ اَنَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ ذَلِكَ. اللهُ مِنُ ذَلِكَ. اللهُ مِنُ ذَلِكَ.

(متفق عليه)

لَقِيسَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْعَبِيدِ الْمُحُدُرِيّ قَالَ الْقَيسَهُ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُوسَلَّمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَشُهَد انْى رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَشُهَد انْى رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَشُهَد انْى رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَنْتُ بِاللّهِ وَ مَلائِكَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ ال

(۱۹۲۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ گئے ہیں کہ دجال کے متعلق جتنے سوالات میں نے جناب رسول اللہ علیہ وسلم سے کئے ہیں استے کسی اور شخص نے ہیں کئے ہیں استے کسی اور شخص نے ہیں کہ و گا؟ میں نے عرض کی لوگ تو بیہ بیان کرتے ہیں کہ دجال بھلائم کو کیا نقصان پہنچا سکے گا؟ میں نے عرض کی لوگ تو بیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی (یعنی قحط میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی (یعنی قحط میں رزق کا پورا سامان ہوگا) آپ نے نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزویک اس سے زیادہ خشر اور ذلیل تر ہے کہ اس کو میر سازو سامان ملے (جو ہوگا اس کی حقیقت صرف شعیدہ بازی اور نظر بندی سے زیادہ نہ ہوگی جیسے ساحر بین فرعون کی رسیوں کی )

سپرہ ہوں کا رہ ہوں کے است کے گئے ہوں ہے۔ اس کی اللہ عند سے روایت ہے کہ آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکررضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ کا اور ابن صیاد کا بدینہ کے کئی راستے میں کہیں آنمنا سامنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد سے فرمایا: تو اس باث کی گواہی دیتا ہے کہ میں یقینی اللہ تعالیٰ کا سرسول ہوں اس پر وہ بد بخت بولا: اچھا کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس پر وہ بد بخت بولا: اچھا کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس پر وہ بد بخت بولا: اچھا کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کے فرشتوں پر اور سب رسولوں پر ایمان لا چکا ۔ (اس میں تو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اور سب رسولوں پر ایمان لا چکا ۔ (اس کے بعد آپ نے اس سے بوچھا کی تو ہولا مجھاکو پائی سے جو بچھا کو سمندر پر نظر آتا ہے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتو عرش المیس ہے جو بچھاکو سمندر پر نظر آتا ہے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے ؟ وہ بولا میں میر سے پاس دو سیچا کیکہ جوٹا 'یا دوجھوٹے تو ایک سیچا شخص نظر آتا ہے ؟ وہ بولا میر سے نزمایا چھوڑ دواس کوخود بی اپنی حقیقت کا پیہ نہیں ۔

(مىلم ثريف)

للے ..... میں ساراعالم شیاطین ہی ہونا جا ہیے۔ جن کی نظرصرف ایک عالم مادی اور اس عالم کے بھی ایک مختصر اور محدود گوشہ میں محصور ہو کرر د جائے -ان بے جاروں کے لیےان حقائق کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔

(۱۹۲۳) ﷺ آنخضرت صلی الله علیه وسلم بین یہاں سب سے پہلے اس سے اپنی رسالت کے متعلق سوال کیا کہ مقبول یا مردوو ہونے کا سب سے پہلامعیار بھی ہے مگراس نے شرو ٹ ہی سے نامعقول بات شروع کی اورا پے متعلق آپ سے بھی سوال کیااس پر آپ کا جواب کتنا بلغ تھا گہ آپ نے بھی اس کے اصل بات کو قابل تر دید بھی نہیں سمجھا کیونکہ تر دید بھی اس بات کی کی جاتی ہے جس کا کوئی امکان بھی میں لہذا آپ نے اللہ تعالی اور خاص اس کے رسولوں پر ایمان کا اظہار کر کے اس کو تھے جواب بھی وے دیا اور خاص اس کے سوال کے جواب للے ....

(۱۹۲۴) وَ عَنُهُ اَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنُ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ مَسَلَم عَنُ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ ذَرُمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسُكَ خَالِصٌ. (رواه مسلم) ذرُمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسُكَ خَالِصٌ. (رواه مسلم) عَنُهُ مَعْنِ ابْنِ عُمَّمَ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ مَعْنَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ مَا قَالَ لَقِيْتُهُ وَ نَفَرَتُ عَيْنَهُ فَقُلُتُ مَعْنَ فَعَلَى عَنْهُ مَا الرَّى قَالَ لَا اَدُرِى قَلْتُ لَا اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَا الرَّى قَالَ لَا اَدُرِى قَلْتُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ هِنَى وَهِنَى وَاللهِ اللهُ 
(١٦٢٢) عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ آنَانَائِمٌ اطُوفٌ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ قَالَ بَيْنَ آنَانَائِمٌ اطُوفٌ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ قَالَ بَيْنَ آنَانَائِمٌ اطُوفٌ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ اللَّهُ مَاءً لَا مَنُ هَذَا قَالُوا إِبْنُ مَرُيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قُلُبُ مَنُ هَذَا قَالُوا إِبْنُ مَرُيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قُلُبُ مَنُ هَذَا وَجُلٌ جَسِيمٌ آحُمَرُ ثُلُمَ مَنَ هَمُ المَّالَمُ مَنَ اللَّهُ عَنْهَ عِنْبَةٌ طَافِئَةٌ جَعْدُ الرَّأْسِ بِهِ شَبَهًا إِبْنُ عَلَيْ كَانًا عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِئَةٌ قَالُوا اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ ا

(۱۹۲۷) ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ ابن صیاد نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے یو چھاجنت کی مٹی کیسی ہے؟ آپ نے فر مایا کہ وہ میدہ کی طرح سفیداور مشک خالص کی طرح خوشبودار ہے۔ (مسلم شریف) سفیداور مشک خالص کی طرح خوشبودار ہے۔ (مسلم شریف) (۱۹۲۵) ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ابن صیاد کو جب میں نے دیکھا تھا تو اس وقت اس کی آئھ خراب ہو چھی تھی شیں نے یو چھا تیری سے آئکھ کب خراب ہوئی؟ اس نے کہا چھا وہ تیری سے آئکھ کہ خراب ہو تھی تھی کہا اچھا وہ تیر سر میں ہے اور پھر بھی تجھ کو معلوم نہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالی اگر جا ہے تیر سر میں ہے اور پھر بھی تجھ کو معلوم نہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالی اگر جا ہے تیری لکڑی میں اسے پیدا فر ما دئے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک الیی زور کی تقریب کے ایک الیی زور کی

آواز نکالی جیسے گد ھے کی زور کی جینے ہوتی ہے۔

(۱۲۲۱) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمار وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک مرتبہ میں سور ہاتھا اور خواب میں طواف کر رہاتھا کیا و کھتا ہوں کہ ایک شخص ہیں گندم گوں رنگ سید ھے سید ھے بال یوں معلوم ہوتا ہے کہ این کے بالوں سے پانی کے قطر ہے فیک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا میکون ہیں؟ لوگوں نے بالیا کہ بیہ ہیں حضرت عیسی ابن مریم (علیہا السلام) پھر جومیری توجہ ذرا دوسری طرف گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا لہا چوڑا آدمی سرخ رنگ ہے۔ گانا کہ ایک تھی جیسا الجرا ہوا الگورلوگوں نے بتایا ہے۔ ویال اکر اس سے سب نیادہ مشابخص دیکھنا الگورلوگوں نے بتایا ہے۔ ویال اکر اس سے سب سے زیادہ مشابخص دیکھنا ویکھنا

قَطَنِ رَجُلٌ مِنُ خُزَاعَةً. (رواه البحاري) ((١٦٢٧) عَنُ عَائِشَةَ أَخُبَورَتُسَهُ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَنَا ٱبُكِي فَقَالَ لِي مَا يُبُكِيُكَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُتَ الدَّجَّالَ ﴿ فَبَكَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمُ إِنْ يَخُرُجُ وَ أَنَا حَيٌّ كَفَيْتُكُمُوهُ وَ إِنْ يَّخُرُ بِجَ الدَّجَالُ بَعُدِي فَإِنَّ رَبَّكُمُ عَزَّوْجِلُ لَيُسَ سِأَعُوَرَانَهُ يَهُورُ إِنَّهُ يَهُورُ لِجَ فِي يَهُوُ دِيَّةِ اَصُفَهَانَ حَتَّى يَنْأَتِينَ الْمَمْدِينَةَ فَيَنُولُ نَاحِيَتُهَا وَ لَهَا يَـوُمُـئِـذٍ سَبُعَةُ أَبُوابِ عَلَى كُلِّ نَقِيب مَّنُهَا مَلَكَانِ فَيَخُرُ جُ إِلَيْهَا شِرَارُ اَهُلِهَا حَتَّى يَأْتِيَهُ الشَّامَ مَدِيْنَةٌ بِفَلَسْطِيْنَ بِبَابِ لُدَّ وَ قَالَ أَبُو دَاوُ دَ مَرً-ةً حَتَّى يَأْتِيَ فَلَسُطِينَ بِبَابِ لُلَّهُ فَيَنْزِلُ عِيْسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُتُلُهُ ثُمَّ يَمُكُتُ عِيْسلى فِي ٱلْأَرُضِ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةً اِمَامًا عَدُلًا وَ حَكَمًا وَ مُقْسِطًا . (مسند احمد)

(١٦٢٨) عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ وَ يَنْمُكُتُ فِي النَّاسِ اَرُبَعِيْنَ سَنَةً.

عیا ہوتو بس خز اعد قبیلہ کا پیعبدالعزیٰ ابن قطن ہے وہ ٹھیک اسی صورت کا تھا۔ ( ۱۶۲۷) حضرت عا نشدرضی البّد تعالی عنها بیان فر ماتی ہیں که رسول التّدصلی الله عليه وسلم مير ے گھرتشريف لائے ديکھا تو ميں رو رہي تھي' آ پ سلی الله عليه وسلم نے يو حيھا كيوں رور ہي ہو؟ ميں نے عرض كي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آ بے صلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کا ذکر اس طرح فر مایا کہ اس غم میں مجھ کو بے ساختہ رونا آ گیا - آبیا سکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر و ہ نکا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف ہے میں اس ہے نمٹ لوں گا اور اگر و ہ میرے بعد نکلا تو پھریہ بات یا د رکھنا کہ تمہارا یرور دگار کا نائبیں ہے (اور وہ کا ناہوگا) جب وہ نکلے گاتو اس کے ساتھی اصفہان کے یہود ہوں گے یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گا تو یہاں ایک طرف آ کرا ترے گا اس وقت مدینہ کے سات وروازے ہُوں گے اور ہر درواز ہ پر دو دوفر شنے گران ہوں گے ( جواس کواندر آ نے ہے مانع ہوں گئے ) مدینہ میں جو بدا عمال لوگ آبا دہیں و ونکل کر خود اس کے یاس چلے جائیں گے اس کے بعد و ہفکسطین میں ہاہب لدیر آ ئے گاعیسیٰ علیہ السلام نزول فر ما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کوفتل كريں گے- پھرعيسيٰ عليه السلام جاليس سال تک ايک منصف امام کي حثیت ہے زمین پر زندہ رہیں گے۔ (منداجمہ)

(۱۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ عالیہ اللہ علیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ وسلم نے فر مایا کہ علیہ السلام آسان سے اتریں گے اور لوگوں میں جالیس سال تک رہیں گے۔ (طبر انی)

(احرجه الطبراني و بزهد احمد عنه مثله و زاد لو يقول لبطحاء سيبي عسلا لسالت (مرقات الصعود ص ١٩٨) (١٩٢٩) عَنُ رِبُعِيٌّ بُنِ حِوَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ ﴿ (١٩٢٩) ﴿ رَبِّي بِن حِرَاشٌ سِے روايت ہے كہ عقبہ بن عمر و نے حذیفہ رضی

(۱۹۲۹) ﷺ وجال کا فتنہ جتناعظیم الثان ہے فدرت کی طرف ہے اس کی شناسائی کے نشان اسٹے ہی زیادہ ہیں الفاظ مسلم پرایک بار پھر نظر ڈال لیجے لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ عالم تقدیر بیٹا کو نا بینا بنا سکتا ہے جب اپنے قلب کی آئٹھیں خود نا بینا ہوں تو ک ف رے الفاظ کیا نظر آئٹیں - لفظ بیسن عیبیدہ تقدیری کتابت کے لیے شاید کچھٹھوص ہے اس لیے یہی عمر وغیرہ کے لیے کل کتابت ہے - اور حضریت للے ....

بُنُ عَمْرٍ ولِحُذَيْفَةَ الاَتُحَدِّثُنَا مَا شَمِعْتَ مِنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعْ الدَّجَالِ إِذَا حَرَجَ مَاءً وَ نَارًا فَامًا الَّذِي يَوَى النَّاسُ انَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ فَامًا اللَّذِي يَوى النَّاسُ انَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ وَامَا اللَّذِي يَوى النَّاسُ انَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ شَعْرِقُ فَمَنُ اَدُرَكَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَلْيَقَعُ فِي النَّاسُ اللَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ شَعْرِقُ فَمَنُ اَدُركَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَلْيَقَعُ فِي النَّاسُ اللَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَاللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا طَفُورَةً عَلِيْظَةً اللَّهُ مَا مُسُلِعٌ وَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُا طَفُورَةً عَلِيْظَةً اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُاءُ وَالْواء. 
اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا کہ آپ نے دجال کے متعلق جوبات آتخضرت سلی اللہ عالیہ وسلم ہے تی تھی وہ ہم کو بھی ہنا وہ بچئے - انہوں نے کہا میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود شاہر کو جال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ پانی ہور آگ دونوں ہوں گے مگر لوگوں کو جوآگ نظر آئے گی وہ شخدا پانی ہوگا اور جس کولوگ شخدا پانی سمجھیں گے وہ جھلسا دینے والی آگ ہوگی لہذا ہم میں جس کو بھی بیز مانہ ملے اس کو چاہیے کہ جوآگ معلوم ہور ہی میں داخل ہو جائے کیونکہ در حقیقت وہ آ ب خنک ہوگا - یہاں مسلم کی روایت میں اتنا اضافہ اور ہے کہ دجال کی ایک آئے میں مونا سانا خونہ ہوگا اور اس کی دونوں آگھوں کے درمیان کا فر کے حروف علیحدہ علیحدہ کھے ہوئے ہوں گے جس کو ہرمؤمن پڑھ لے گا جا ہے وہ خواندہ ہو یا ناخواندہ - اور ایک روایت میں کو ہرمؤمن پڑھ لے گا جا ہے وہ خواندہ ہو یا ناخواندہ - اور ایک روایت میں سے کہ اس کی آئے تھوں کے درمیان ک – ف – ر ساور ایک روایت میں سے کہ اس کی آئے تھوں کے درمیان ک – ف – ر ساور ایک روایت میں الے ایک ایک – الف – نا – را – ہوگا –

جن کے ذریعہ بیرتر قیات سامنے آ رہی ہیں-

## دجالى فتنه

یہ واضح رہنا جا ہے کہوہ'' د جالی فتنہ' جس کا حدیثوں میں تذکر وآتا ہے اور جس سے تحفظ کا علاج سورۂ کہف کی تلاوت کرنا قرار دیا گیا ہے وہ اس کے دور میں ظہور پذیر ہوگا - جب کہ ایک طرف وہ خدائی کا دعویٰ اور اس سے پہلے رسالت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ ایسے خارق عادات افعال بھی دکھلائے گا جو بظاہراس کے ڈعوے کے مؤید نظر آئیں گے اور اس وجہ ہے بہت ہے لوگوں کے ایمان متزلزل ہوجا ئیں گے ہمارے زمانے میں مادی تر قیات خواہ کتنی بھی ہوجا ئیں وہ سب مادی قوانین کے تحت ہیں ان کو د جالی فتنه بھھنا بالکل ہے کل بلکہ خلاف واقع بات ہے اس میں شبہیں کہ موجودہ زیانے میں جوجد بدایجا دات ساہنے آ رہی ہیں وہ عجیب ہے عجیب تر ہیں لیکن موجودہ دنیا کی ترقی یا فتہ تو میں سب ہی اس میں شریک ہیں اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے ہے مسابقت میں خوب سرگرم ہیں اورابھی پیرفیصلہ ہیں کیا جاسکتا کہ اس میدان کا ہیروکون ہے اس لیے بھی ان میں ہے کسی کو دجالی فتنہ قرار دینا قبل از وقت ہے' بلکہان کواٹ کے مقد مات میں شار کرنا بھی سیجے نہیں -اس کا مقدمہ دینی جہل ُ ضعف ایما نی اور طغیا نی طاقتوں کا ہمہ گیرا قتد ار ہے-حدیثوں میں صاف طور پر مذکور ہے کہ دِ جال خود یہودی النسل ہوگا اور اس کے تمام متبعین بھی سب یہود ہی ہوں گے اور من حیث القوم وہی اس پرایمان لا نمیں گے اس لیے د جالی فتنہ کا مرکز درحقیقت یہود ہیں اور اس لیے ہمارے زیانے میں یہو دی مملکت کا قیام اوران کی متفرق طاقتو آن کا ایک مرکز پر جمع ہونا اور اس جگہ ہونا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور مقدر ہے اگر اس کو و جالی . فتنه کامقدمہ کہاجائے تو بجاہوگا-اب رہے بصاری تو وہ ابھی تک عیسائیت کے کم از کم دعوے دارضرور ہیں'اور گوحیوا نیت کے آخر نقطہ پر پہنچ چکے ہیں مگران کا زبانی دعویٰ اب بھی صلیب پرتی ہی کا ہے۔ ادھر روس گو مدعی الو ہیت تو نہیں لیکن اس ہے بڑھ کر خدائے برجن کاعلی الاعلان منکربھی کوئی نہیں ۔ سیجے حدیثوں ہے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آ وری کے بعد عیسا کی توان پُرائیان لے آئیں گے جیسا کہ ﴿وَإِنْ مَّنْ أَهُ لِ الْکِسَابِ﴾ (نسبوء ۹۰) کی تفسیر میں آپ پہلے ملاحظہ فر ما چکے ہیں اور يہودي اُيک ايک کرکے تل ہوجائے گاحتیٰ کہا گروہ کسی درخت کی آٹر میں حچيپ کرپنا ولينا چاہے گا تو وہ درخت بول اٹھے گا''' دیکھو میزے چھے یہ یہودی ہےاس کوبھی قبل کرو''-اس سوانح حیات سے پہ ظاہر ہوتا ہے کہ د جالی فتنہ کا تمام برتعلق یہود کے ساتھ ہوگا-ہمارے زمانے کی مادی ترقیات کے ساتھ اس کا تعلق کیچھ ہیں ہے اور ندان اقوام میں سے خاص طور پرکسی ایک قوم کے ساتھ ہے

اب رہا ہیں وال کہ پھرسورہ کہف کے اور اس فتنہ سے تحفظ کے درمیان ربط کیا ہے کہ اس کی تلاوت کو اس سے تحفظ کا سبب قرار دیا گیا ہے تو اولاً اصولاً میں بجھے لیجئے کہ خوارق جس طرح خود سبیت اور مسبیت کے علاقہ سے باہر نظر آتے ہیں اس طرح جو افعال ان کے مقابل ہیں وہ بھی سبیت کے علاقہ سے بالاتر ہوتے ہیں مثلاً '' نظر کا لگنا'' سب جانتے ہیں کہ بیت جے حقیقت ہے اور گو علاء اس کی معقولیت کے اسباب بھی لکھے ہیں مگر بظاہراس کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا اس لیے بہت سے اشخاص تو اب تک اس کے علاء اس کی معقولیت کے اسباب بھی لکھے ہیں مگر بظاہراس کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا اس کے مقولیت کے اسباب بھی لکھے ہیں مگر بظاہراس کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا اس کے مقولیت کے اسباب بھی اور ہم پری اور تیل بھی ہے ہیں لیکن اس کے دفعیہ کے لیے جوصور تیں مجرب ہیں وہ بھی اکثر اسی طرح

غیرقیای ہیں۔ ای طرح سی جانوروں کے کائے کے جومنز اورافسوں ہیں وہ اکثریا تو ہے معنی ہیں اور جن کے معنی کی صفیوم ہیں بھی ان میں سمیت وفع کرنے کا کوئی سب ظاہر نہیں ہوتا۔ حدیثوں میں بہت ی سورتوں کے خواص ڈکور ہیں مثلاً سورہ فاتحہ گدوہ بہت ہے لاعلاج امراض کے لیے شفا ہے اب یہاں ہر جگہ اس مرض اور اس سورت کے مضامین میں مناسب پیدا کرنے کے لیے زمین و آسان کے قلا بے ملا نابیکار کی سعی ہے۔ پھراس سم کی وہنی مناسبات انسانی و ماغ ہر جگہ نکال سکتا ہے اس لیے ہمار ہزو کی اس کاوش میں پڑنا مفت کی وروسری ہے۔ لیکن بایں ہمدا گر سورہ کہف اور و جالی فتنہ کے درمیان کوئی تناسب معلوم کرنا ہی ناگزیر ہوتو پھر بالکل صاف اور سیدھی بات ہے کہ اصحاب کہف بھی کفروار تداد کے ایک زیر دست فقنہ میں مبتلاء ہوئے تھے لیکن اللہ تعالی نے مضل ہے ان کے دل مضوط رکھا وراسلام پران کو نابت قدم رکھا جیسا کہ اس سورت کے شروع ہی میں ارشاد ہے: ﴿ وَ دَبَ طُفَا لَوْ اَ رَبُنَا رَبُ السَّمَا وَ اَلَا رُضِ لَنَ مَّدُ عُونَ مِنْ دُونِهِ اللّهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴾ (الکہف ١٤١)

پس جس طرح صرف الدتوائی کی مدد ہے وہ محفوظ ہے تھائی طرح جب د جال کا سب سے زبر دست ارتدا و کفر کا فتند مودار ہوگا تو اس وقت بھی صرف امدا و البی ہی سے لوگوں کے ایمان مضبوط رہیں گے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اس سورہ کا بزول کفار کی فر ہائش پر ہوا تھا 'اس لیے یہ قصے ان کے جواب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اس مناسبت کا لیعنی فتند و جال اور سورہ کہ بنی ہے۔ اس سے تحفظ کا کہیں ذکر نہیں ہ تا صرف ایک قیاس آرائی اور قافیہ بندی ہی کہا جاسکتا ہے اور جس کو حدیث و قرآن سے کوئی مناسبت نہ ہووہ ان ہے تکی ہاتوں میں پڑسکتا ہے۔ و جال سے قبل بھی چند نشانیاں نہیں بلکہ بہت کی علامات مُدکور ہیں جن کے اور و جال کے درمیان جوڑ لگا تا ایک بڑی دردسری ہے پیاں قرآن کریم نے اپنی صفات میں سے جہاں اپنا '' قیم' ہونا ذکر فر مایا ہے اور عیسائیت کی تر دید فر مائی ہو وہ قرآن کے عام مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے جو متعدد اسالیب سے متعدد سور میں نہوں اور عیسائیت کی تر دید فر مائی ہو تا ہے کہ ہونہ ہواں مورہ خلط کے لیے تارکیا گیا ہوائی سے تابت ہوتا ہے کہ ہونہ ہواں صورہ خلط کے لیے تارکیا گیا ہوائی ہے تابت ہوتا ہے کہ ہونہ ہواں صورہ خلور ہی تب دوسرا ہوگا۔ انہی آب س نہوں اور فرمایا ہے ۔ اور قد شخص کوئی سبب دوسرا ہوگا۔ انہی آب س نہوں اور فرمایا ہے ۔ اور قد شخص کی نیست کوئی آب سبب دوسرا ہوگا۔ انہی آب سبب نوب انتہ کہ انتہ میں ہوئی قد کے تو خوال میں چندا شخاص کے تحفظ ایمان کی ایس مورہ خلی ہوئی تک سبکھ میں اُنقاظ و گھم دُفُور ڈی الکی ہونہ ہواں مورہ خلی ہوئی تک اور میں پندا شخاص کے تحفظ ایمان کی ایس مورہ سے میں کوئی سبب دوسرا ہوگا۔ انہی آب سبب نوب اور فرمایا ہے ۔ اور قرقت سببہ کی اُنقاظ و گھم دُفُور ڈی والکی سبب کی اسبب کی اسبب کی اسبب کوئی انتہ کی ایست کی اسبب کی در کر کی اسبب کی در کی در میں کی اسبب کی کی اسبب کی کی اسبب کی اسبب کی اسبب ک

گوکہ پیواقعہ قدرت الہٰہے کی مامنے کھی تجب نیز نہ ہوگی نا گیہ ضعف البدیان انسان کے لیے ایک ایباواقعہ ہے کہ اگروہ اس کی نظروں میں تجب خیز نظر ہے ہے تو کچھ تجب نہیں ۔ اس واقعہ کو ذکر فرما کر تر آن کریم نے جو نتیجہ خود اخذ کیا ہے وہ اثبات قیامت ہے چانچواس قصے کو پورا ذکر فرما کر ارشا وفر مایا : ﴿ وَ کَذَلِکَ اَعُشَرُ نَا عَلَيْهِ مُ لِيَعْلَمُ وَ اللّٰهِ عَقْ وَ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبُبُ چہانچواس قصے کو پورا ذکر فرما کر ارشا وفر مایا : ﴿ وَ کَ مَنْ لِیکَ اَعْشَرُ نَا عَلَیْهِ مُ لِیَعْلَمُ وَ اللّٰ وَ عَدَاللّٰهِ حَقِی وَ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبُبُ فِيْهَا ﴾ (السکھ ف ۲۱) اور د جال کی طرف کہیں اشارہ تک یا دنہیں آتا ۔ ہاں حدیث میں بے شک اس سورت کے اوائل کے ساتھواس کے اوا خرکا تذکرہ ملتا ہے ۔ اب اگر اوائل میں تھینچا تانی کر کے عیسائیت کو ذجال کا فتنے ترار دے ڈالا جائے تو بھراس کے اور خوال کا فتنے سے اور عیسائیوں سے دوقدم آگے نظر آتا ہے تو عیسائیت کی تر دید سے بہاں کوئی تعلق نہیں ۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی انتہائی شناعت کے باوجود دجالی فتنے ترار دے ڈالنے سے پھر یہ ہے جوڑ بات کئے کی ضرورت کیا اور عیسائیوں کے تقدم کو اس کی انتہائی شناعت کے باوجود دجالی فتہ ترار دے ڈالنے سے کھر یہ ہے جوڑ بات کئے کی ضرورت کیا اور عیسائیوں کے تقدم کو اس کی انتہائی شناعت کے باوجود دجالی فتہ ترار دے ڈالنے سے کھر یہ ہے جوڑ بات کئے کی ضرورت کیا اور عیسائیوں کے تقدم کو اس کی انتہائی شناعت کے باوجود دجالی فتہ ترار دے ڈالنے سے

غرض کیا۔ اصل ہے ہے کہ بہت ی قویمیں جب د جال کا ظہور نہ پاسکیں تو انہوں نے د جال کی احاد بث کی پیش گو کیاں پورا کرنے کے لیے خواہ تخواہ کی بیز حمت اٹھائی۔ بیز حمت اس زحمت ہے کہ نہیں جنہوں نے میں غیر اور نام اور کا م اور کل د فن وغیرہ کا اختلاف کر خود فیسی ابن مریم بننے کی سمی ناتمام کی اگر چہ ان کے اور میسی نامید السلام کے مابین شہراور نام اور کا م اور کل د فن وغیرہ کا اختلاف بی کیوں نہ ہو مگر اس پر بھی آخر کا رانہوں نے ایک نیسی ابن مریم جویز بی کر لیا اور لا کھوں انسانوں نے ان کی اس بدیمی خلطی میں تقلید بی کروا مان اس مرح جویز بی کر لیا اور لا کھوں انسانوں نے ان کی اس بدیمی خلطی میں تقلید بی کروا کی اس بدیمی لیاں تا ہوں کا جرم تو مسلم ہے گرانی کو وجائی فتنے تو اور دی فی شوت باس اگر صور نہ کی تعاوی کی اس بدیمی لیان کو بات میں میں اس کو کی بدید گلتا ہے اور نہ تاریخ ہے گھاٹ ہے جو کہ گھاٹ ہے اور اس معلمی کرنا کہاں تک صبح بوسکتا ہے کہا گھوں کو نظر آٹا ہے۔ بیکر دجائی فتنے کو ان پر منظمی کرنا کہاں تک صبح بوسکتا ہے کہا گھوں کو نظر آٹا ہے۔ بیکر دجائی فتنے کو ان پر منظمی کرنا کہاں تک صبح بوسکتا ہے کہا گھوں کو نظر آٹا ہے۔ بیکر دجائی فتنے کو ان پر منظمی کرنا کہاں تک صبح بوسکتا ہے کہا گھوں کو نظر آٹا ہے۔ بیکر دجائی فتنے کو ان پر منظمی کرنا کہاں تک صبح بوسکتا ہے کہا گھوں کو نظر آٹا ہے۔ بیکر دجائی فتنے کو کی اور اس کے دور کرنا کی ہوت کے بیکر دیاں کو کی اور کرنا کی ہوگوں کو نظر آٹا ہے۔ بیکر دجائی فتنے کو کی فرن کرنا کی ہوگوں کو نظر آٹا ہے۔ بیکر دجائی فتنے کو کی فرن کرنا کی ہوگوں کو نظر آٹا ہے۔ بیکر دجائی فینے کو کرنا کہاں تک صبح بوسکتا ہے کہا کہاں تک صبح بوسکتا ہے کہا کہاں کہاں کے دور کرنا کی جو کرنا کی بید کرنا کی کرنا کی سے کو کرنا کو کرنا کی کرنا کی کرنا کی سے کرنا کی کرنا کی سے کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا

#### والجمدلله اولاً واجرا

و صلى الله تعالى على حير خلفه سيدنا محمد و اله و اصحابه الذين في اولهم نبيهم و اخرهم الامام المهدى عليه السلام (و اما الدجال الاكبر فهو من اليهو دليس منا و لسنا منه لعنه الله لعناً كبيرًا) المهدى عليه السلام (و اما الدجال الاكبر فهو من اليهو دليس منا و لسنا منه لعنه الله لعناً كبيرًا) چهارشنبه المحرم الحرام المحرم المحرم الحرام المحرم المحرم المحرم المحرم الحرام المحرم 
المدينة المنورد



## الرسول الاعظم وشق صدره صلى الله عليه وسلم في الطفولية

(١٩٣٠) عَنُ أَنَسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَاهُ جَبُرَيْشُلُ وَهُ وَيَلُعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعْهُ فَشَقَّ عَنُ قَلْبِهِ فَاسُتَخُرَجَ مِنهُ عَلَقَةً فَصَرَعْهُ فَشَقَّ عَنُ قَلْبِهِ فَاسُتَخُرَجَ مِنهُ عَلَقَةً فَصَرَعْهُ فَشَقَ عَنُ قَلْبِهِ فَاسُتَخُرَجَ مِنهُ عَلَقَةً فَصَرَعْهُ فَاسُتَخُرَجَ مِنهُ عَسَلَهُ فِى فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيُطَانِ مِنكَ ثُمَ ثَمَّ كُم تَمَ عَسَلَهُ فِى طَسُبِ مِن ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمُ زَمَ ثُمَ المَّم اللَّهُ فِى طَسُبِ مِن ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمُ زَمَ ثُمَ المَّم اللَّهُ فِى المَّانُ يَسْعَونَ اللَّي المَانُ يَسْعَونَ اللّي اللَّهُ فِى اللَّهُ فِى مَكَانِهِ وَ جَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَونَ اللّي اللّهُ فِى اللّهُ فِى اللّهُ فِى اللّهُ فِى اللّهُ فِى صَدَرَهِ فَاللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فِي صَدُرِهِ فَاللّهُ الْمَانُ السَلّمَ فَاكُنُتُ ارَى الْمَا الْمُخْيَطِ فِي صَدُرِهِ .

(رواه مستم)

سقط النبى مغشيافى عهد الطفل بالتعرى (١٩٣١) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

# بجین میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سینهٔ مبارک کاشق ہونا

(۱۹۳۰) حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ رسول الله تعلیٰ الله علیہ وسلم کے پاس حفرت جبر نیل عایہ السلام آئے اس حال میں کہ آپ بجوں کے ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ سے بحون اور ان اور اس سے اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چیرا اور اس سے ایک بستہ خون نکالا اور کہا کہ یہ حصہ آپ میں شیطان کا تھا 'پھراس کو سون کے ایک بستہ خون نکالا اور کہا کہ یہ حصہ آپ میں شیطان کا تھا 'پھراس کوی دیا اور اس کے ایک بخشت میں رکھ کر آب نور من مے دھویا 'پھراس کوی دیا اور اس اپنی جگہ پر رکھ دیا 'لڑ کے دوز تے ہوئے آپ کی رضائی ماں کے پاس پنچ اپنی جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دود ھیلاتی تعین اور ان سے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو تس کر والے گئے 'لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے 'اور اس وقت آپ کا رنگ فتی تھا ۔ حضرت انس کہنے ہیں کہ میں سلائی کے نشان اس وقت آپ کا رنگ فتی تھا ۔ حضرت انس کہنے ہیں کہ میں سلائی کے نشان آپ کے سینہ مبارک میں دیکھا کرتا تھا ۔ (مسلم)

بچین میں عریانی کی وجہ سے آپ کا بے ہوش ہوجانا

(۱۶۳۱) عمر بن دینار رضی القد تغالی عند نے ہم سے بیان کیاوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جاہر بن عبدالقدرضی القد تعالیٰ عندگو بیان کرتے ہوئے خود سنا

(۱۹۳۰) ﷺ یہ ہات تومسلم ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام انسانوں ہی کی طرح ماں باپ ہے ہوئی 'اور بیمسلم ہے کہ انسانی سلسلہ کے جوعادات وخواہشات اور داعیات ہوتے ہیں وہ ایک ہے دوسرے میں منتقل ہوتے رہتے ہیں پھر قدرت کا بید دستور ہے کہ حرطریقہ کاراوراس کے اثرات اس نے طرکر دیئے ہیں' وہ عموما کم وہیش طبعی طور پرسب میں پائے جائے ہیں' اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پچھے چیزیں ایس طبحہ کے جوانسانی رشتہ ہے آپ میں منتقل ہوکر آئی ہوں گی۔

بچین میں شق صدر کے ذریعہ رب العزت نے اس طرح کے جذبات و داعیات کو جوعمو ما انسانوں میں ہوتے ہیں' نکال دینا حیا ہا' اور سینہ انور کو دھل دھلا کر نکھار دینا' تا کہ آپ سرایا انوار و ہر کائٹ ہوں -

(۱۶۳۱) \* بچپن کی سادگی اور بحولاین کاطبعی نقاضا تھا کہ چپا کا تھم فورا ہجالاتے تا کہ انسانی طبیعت کا مظاہرہ ہوجائے 'گرادھرقدرت کے آگے چل کر چونکہ آپ کو نبوت کی دولت ہے نواز نا چاہتی تھی اس لیے اسے بھی برداشت نہیں کیا گیا 'کہ عام بچوں کی طرح آپ نگے بھرین' چنا نچیفورا بے بوشی طاری کر دی گئ اور نیبی آواز نے شنبہ گیا 'کہ تمہاری شان مینیں بونی چاہیے' گویا اللہ تعالیٰ بچپن سے آپ ک تربیت فرمار ہاتھا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْمِجَارَةَ لِللَّكُعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْمِجَارَةَ لِللَّكُعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلِلْتَ إِزَارَكَ الْعَبَاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلِلْتَ إِزَارَكَ فَى فَحَلَّهُ فَلَى مَنْكَبَيْهِ فَسَقَّطُ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ فَسَقَطْ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ فَسَقَطْ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُأِي بَعْدَ ذَلِكَ عُرُيَانًا (رواه البحاري في فَمَا رُأِي بَعْدَ ذَلِكَ عُرُيَانًا (رواه البحاري في باب بنيان الكعبه) باب كراهية التعرى و في باب بنيان الإكعبه) الوسول الاعظم و ابتلاع الارض السول الاعظم و ابتلاع الارض فضلا ته صلى الله عليه وسلم فضلا ته صلى الله عليه وسلم فضلا ته صلى الله عليه وسلم مَلَى الله عَليه وسلم صَلَّى الله عَليه وسلم مَلَى الله عَليه وسلم صَلَّى الله عَليه وسلم مَلَى الله عَليه وسلم مَلَى الله عَليه وسلم مَلَى الله عَليه وسلم مَلَى الله عَليه وسلم أَنَى ارَاكَ تَدُخُلُ الله عَليه وسلم مَلَى الله عَليه وسلم الله عَليه وسلم أَنْ الله عَليه وسلم أَنَى الله عَليه وسلم أَنْ الله الله الله الله الله الله المَلَى الله الله الله الله الله الله المَلَى الله المَلَى الله المَلَى الله الله الله المَلَى المَلْكُونَ عَلَى الله المَلَى الله المَلَى الله المَلَى الله المَلَى الله المَلْهِ المَلَى الله المَلْكُ الله المَلَى الله المُلْمُ المَلْكُونَ الله المَلْمُ المَلْمُ الله المَلْمُ المَلْمُ اله المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ الْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْم

(رواه السيوطى فى المحصاص الكبرئ)
الرسول الاعظم ورويته من وراء ظهره
(١٩٣٣) عَنُ آنَسَّ قَالَ اُقِيْسَتِ الصَّلُوةُ
فَاقَبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوفُ فَكُمُ وَ
تَراصُوْا فَإِنْى اَرَاكُمُ مِنُ وَرَاءِ ظَهْرِئ.

(رواه البخاري)

ہے کہ رسول الدّسلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کعبہ کے لیے اورلوگوں کے ساتھ پیخر اٹھا رہے ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند جاند ہر رکھا تھا' آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کہا اے عزیز سجولت سجیج اگرتم اپنا تہبند کھول کرا ہے کندھوں پر پیخر کے بینچے رکھ لیتے' تو سہولت رہتی' چنا نچہ آپ نے تہبند کھول کرا ہے کندھوں پر ڈال لیا' لیکن اسی وقت رہتی' چنا نچہ آپ نے تہبند کھول کرا ہے کندھوں پر ڈال لیا' لیکن اسی وقت بہوش ہوکر گر پڑے' پھراس کے بعد بھی آپ کونٹگا نہ دیکھا گیا۔

### ز مین کا فضله منبوی صلی الله علیه وسلم کو نگل جانا

(۱۶۳۲) حضرت عائشہ رضی القد تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہیں ویکھتی ہوں کہ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں' پھر آپ کے بعد جو شخص جاتا ہے وہ آپ کے فضلہ کا کوئی نشان نہیں پاتا ہے' آپ نے فرمایا' اے عائشہ! کیا تو نہیں جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھم وے رکھا ہے کہ انٹہ تعالیٰ نے زمین کو تھم وے رکھا ہے کہ انٹہ ایکا اے وہ نگل جائے۔ ہوفضلہ نکلے اے وہ نگل جائے۔

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کا بیشت کی جانب سے دیکھنا (۱۶۳۳) حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جماعت کھڑی ہوئی تو رسول الله ملی الله علیه وسلم اپنے روئے انور ہے ہماری طرف متوجہ ہوئے تو رسول الله علیه وسلم اپنے روئے اور فر مایا اپنی اپنی صفوں کوسید ھی کرلواور مل بل کر کھڑ ہے ہو اس لیے ہوئے اور فر مایا اپنی اپنی صفوں کوسید ھی کرلواور مل بل کر کھڑ ہے ہو اس لیے کہ میں تم کواپنی بیشت کی طرف ہے بھی و کیور ہا ہوں۔

کہ میں تم کواپنی بیشت کی طرف ہے بھی و کیور ہا ہوں۔

( بخاری شریف)

(۱۶۳۳) ﷺ سامنے سے تو ہر آ کھے والا انسان ویکھا ہے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور بہت ساری خصوصیات تھیں ایک خصوصیت سے بھی خصوصیت سے بھی دیکھتے تھے' آگ میں جلانے کی تا ثیر ہے' مگر بہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیانے بجائے کے باعث راحت بن گئی' پھراس میں کیا چرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوت بینائی آپ کی پیشت کی طرف بھی رکھ السلام کے لیے بجائے جانے جانے نے کے باعث راحت بن گئی' پھراس میں کیا چرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوت بینائی آپ کی پیشت کی طرف بھی رکھ دی بوئز تی عادات کے طور پر جہاں اور با تیں حاصل تھیں' یہ چیز بھی آپ کو حاصل تھی۔ لیے ....

### ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کا تمام خیموں میں سنا جانا

(۱۲۳۳) حطرت عبدالرحمٰن بن معاذتیمی رضی الله عنه بروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ ویا۔ اس کے سننے کے لیے ہمارے کان کھول دیئے گئے 'اور ایک روایت میں ہمیں خطبہ دیا۔ اس کے سننے کے لیے ہمارے کان کھول دیئے گئے 'اور ایک روایت میں ہے کہ الله تعالی نے ہمارے کانوں کواس کے سننے کے لیے اس طرح کھول دیا کہ اپنی اپنی منزلوں میں تصاور و ہیں من رہے تھے۔ (خصائص) منزلوں میں تصاور و ہیں من رہے تھے۔ (خصائص) میں الله علیہ وسلم کو سلام کرنا

(۱۹۳۵) حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں مکیہ میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ قطان چنانچہ ہم جب بھی مکہ کے اطراف میں نکلتے تو جو بہاڑیا درخت آپ صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پڑتا' و ویقینا آپ صلی الله علیہ وسلم علیک یا رسول الله - آپ صلی الله علیہ وسلم کوسلام کرتا اور کہتا السلام علیک یا رسول الله - (گویا بیآ واز پھر اور درخت ہے آپ صلی الله علیہ وسلم کے لیے آتی تھی)

(ترندی شریف)

#### الرسول الاعظم وفتح اسماع الصحابة في منازلهم

(۱۲۳۳) عَنُ عبدالرحمنِ بن مُعَاذِ التَّيْمِيُّ قَالَ خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِعْنَى فَقُتِحَتُ اَسُمَاعُنا وَ فِي لَقُطْ فَقَتَحَ اللهُ السَّمَاعُنا وَ فِي لَقُطْ فَقَتَحَ اللهُ السَّمَاعُنا حَتَّى أَنُ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُنُ السَّمَاعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُنُ السَّمَاعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُنُ السَّمَاعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُن السَّمَاعِ وَ مَا يَقُولُ وَ نَحُن السَّمَاعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُن السَّمَاعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُن السَّمَاعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ السَّمَاعُ مَا يَقُولُ وَ نَحُن السَّمَاعُ وَاللهُ المَّالِقُ اللهُ المَّالِقُ السَّمَاعُ مَا يَقُولُ وَ اللهُ المَّالِقُ السَّمَاعُ مَا يَقُولُ وَ اللهُ المَاعِلُ وَ اللهُ الل

(١٦٣٥) عَنْ عَلِى بُنِ اَبِى طَالِبٌ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّسِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَخَرَجُنَا فِي بَعُضِ نَوَاجِيُهَا فَمَا استَقُبَلَهُ جَبَلَ وَلا شَجَرٌ إِلَّا وَ هُوَ يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْتٌ.

(رواہ الترمذی ج ۲ ص ۲۰۳)

لای ..... صاف باطن جواوگ ہوتے ہیں'ان کے متعلق آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ذرا گردن جھکائی اور دور دراز کی بات بتا دی کہ یہ ہور ہا ہے'اور نبی بالخصوص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف باطنی کس درجہ کی تھی دنیا پر طاہر ہے'لبندا بیشت کی طرف کے احوال کا آپ پر منکشف ہونا کوئی تعجب خیز نہیں۔

(۱۹۳۳) ﴾ آواز پنچ کابڑی حدتک دارو مدار ظاہری اسباب میں دورونز دیک ہوائی موافقت وخالفت اورخور آواز کی پہتی و بلندی پر بے باقی انبہاء کرام اور رسل عظام کی جہاں اورخصوصیات ہیں ایک خصوصیت میرجی ہے کہ ان کی آواز میں سب سے زیادہ تا ثیرا ورقوت ہوتی ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پھیلا و بھی ممتاز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا انداز بیان بتار ہاہے کہ یہ بات خرق عادت کے طور پرتھی ۔ جو جہاں تھا آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اس طرح سن رہا تھا گویا یہیں کھڑے آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امت کے ممتاز افراد بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی اس نعمت سے توازے گئے ہیں اب نئی ایجادات نے اس مسئلہ کوطل کر دیا ہے اور کس کے لیے اچینجے کی بات نہیں اور نہیں آ سان وز مین کا زمین کا فرق ہے کہ ایک آلات ومشین کی بحتاج ہو دوسری آواز کسی آلہ کی قطعانجتاج نہیں اور نہ ظاہری آلات کو دالوں میں آلات کو فرال کوئی دخل ہے۔

## بعثت سے پہلے بچفر کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کرنا

(۱۹۳۷) حضرت جابر بن سمر ہ رضی القد تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم بنے فرمایا کہ بیس مکہ کے اس پھر کو پہچا نتا ہوں 'جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کر تا تھا۔ بے شک اب بھی میں اس کو پہچا نتا ہوں۔

(مسلم شریف)

آ بے صلی اللّٰد علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی

تفصیل

(۱۲۳۷) حضرت ما لک بن صعصعہ ہے روائیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی الله عليه وتملم نفضحابية كرام بيهال رات كاوا قعه جس رات آپ كومعراج ہوئی اس طرح بیان فرمایا کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا اور بسا او قات آ ہے ً نے حجر کا نام لیا کہ وفعۃ ایک آنے والا میرے پاس آیا' اور اس نے بیہاں ے یہاں تک میرا پیٹ جاک کیا مینی سینہ ہے لے کرناف تک اور میرادل نكالا كيم آيك طشت لايا كيا 'جوايمان وحكمت ہے بھرا ہوا تھا 'اس فرشتہ نے میرا دل دھویا' پھراہے دو ہارہ بھر دیا گیا' اورا یک روایت میں ہے کہ پیٹ ماءزم زم ہے دھوکرا یمان وحکمت ہے بھرا گیا' پھرایک چویا بیلایا گیا' جو خچر کے چھوٹا اور گدھا ہے بڑا سفید رنگ کا تھا' جس کو'' براق'' کہا جاتا ہے' وہ ا پنا قندم و ہاں رکھتا تھا' جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی' یعنی بہت تیز رفتارتھا' اس جانور پر مجھے سوار کیا گیا' میرے ساتھ جبرٹیل چلئے یہاں تک کہاس دنیا کے آسان پر پہنچے تو انھوں نے درواز ہ کھلوایا'ان سے یو حیصا گیا کہ بیائون ہے جبرئیل نے کہامیں ہوں کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انھوں نے کہامحد ّ جیں-ان ہے بچہ چھا گیا کہ ان کومعراج ہوئی ہے؟ کہاہاں! اس بر آ ہے کو خوش آمدید کہا گیا' اور کہا کہ کیا ہی بہتر آ ہے کی تشریف آوری ہے'اس کے بعد درواز وکھول دیا گیا' جب میں درواز ہ کے اندر گیاتو دفعۂ وہاں آ دم عابیہ السلام نظر آئے مخرت جرئیل نے کہا ہے آ ہے میدر بزرگوار آ وم علیہ الرسول الاعظم وسلام الحجر عليه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم (١٦٣٦) عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرةٌ قَالَ قَالَ وَالله وَسُولُ الله عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرةٌ قَالَ قَالَ وَالله وَسُلُم الله عَلَيْهِ وَسُلَم الله وَسُلُم الله عَلَيْهِ وَسُلَم الله الله عَلَيْهِ وَسُلُم الله عَلَى قَبُلَ الله عَلَيْ الله عَلَى قَبُلَ الرسول الاعظم و قصة اسراء ه الرسول الاعظم و قصة اسراء ه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

(١٦٣٧) عَنْ مَالِكِ بُن صَعْصَعَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمُ عَنُ لَيُلَةٍ أسرى به بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيْمِ وَ رَبُّمَا قَالَ فِي الْمَصِحِر مُضْطَجِعًا إِذُ آتَانِيُ ابِّ فَشَقَّ مَابَيْنَ هَلَمْ إِلَى هَذِهِ يَغْنِيُ مِنُ ثِغْرَةِ نَحُرهِ إِلَى شِعُرَبُه فَاسُتَخُرَجَ قَلُبِي ثُمَّ أُتِيْتُ بَطَسُتٍ مِنُ ذْهبِ مَـمْلُوَّ إِيُمَّانًا فَغَسَلَ قَلْبِي ثُمَّ حُثِي ثُمَّ أَعِيُسِدُوا فِي رِوَانَةٍ ثُمَّ غَسَلَ الْبَطُنَ بِمَاء زَمْ زَمْ ثُمَّ مُلِيءَ إِيُمَانَا وَ حِكْمَةً ثُمَّ أَتِيْتُ بِدَابَّةٍ خُوْنَ الْبَغُل وَ فَوَقَ الْسِحِمَارِ اَبْيَضُ يُقَالُ لَهُ البراق ينضغ خيطوة عند أقصى طرفه فَحُمِلُتُ عَلَيْهِ فَانُطَلَقَ بِي جِبُرَ لِيُلُ حَتَى آتَى السَّمَاءُ اللُّهُ نُيَّا فَاسْتَفْتَجَ قِيلً مَنْ هَذَا قَالَ جِيْرَئِيْلُ قِيْلُ وَ مَنْ مُعَكَ قَالَ مُحمَّدٌ قِيْلُ وَ قَدْ أُرُسِلَ اِلْيُهِ قَالَ نَعَمْ قِيلٌ مَرْحَبًا بِهِ فَيَعْمَ الْسَجِيءُ جَاء فَفُسَح فَلَمَّا خَلَصُتُ فَإِذَا فِيُهَا 

السلام بیں انھیں سلام سیجے چنانچہ آپ نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا' پھر فر مایا صالح فرزنداور نیک نبی خوش آیدید مبارک ہو' پھر مجھ کو کے کر جبر ٹیل اور اوپر چڑھے اور دوسرے آسان پر آئے ووسرے آسان یر پہنچ تو انھوں نے درواز ہ کھلوایا ان سے پوچھا کہ گیا بیکون ہے؟ جبرئیل نے کہامیں جبرائیل ہوں کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انھوں نے کہامحمہ صلی القدعایہ وسلم ہیں-ان سے یو چھا گیا کہان کومعراج ہوئی ہے؟ انہوں کہا نے ہاں!اس کے بعد فرشتوں نے خوش آمدید کہا اور تشریف آوری پر مبارک با دپیش کی' پھر درواز ہ کھول دیا' چنانچہ جب میں اندر داخل ہوا تو وفعة ويكها كرحضرت يجيُّ اورحضرت عيسى عليها السلام تشريف فرما نير) بيه وونوں خالہ زاو بھائی تھے حضرت جبرئیل نے بتایا سے بچی علیہ السلام ہیں اور ید حضرت عیسی عاید السلام میں' آپ ان دونوں کوسلام سیجیئے'میں نے ان کو سلام کیا' دونوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد انہوں نے میر اآشقال كرتے ہوئے فرمایا- مرحبا مرحبا آہئے برادر صالح- آہئے نبی صالح ، پیمز حضرت جبرئیل مجھے لے کر تیسرے آسان کی طرف بڑھے درواز و کھولوایا' و ہاں بھی یو چھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا گیا جرئیل سوال ہوا' آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمصلی اللہ علیہ وسلم پو چھا کیا ان کومعراج ہوئی ہے؟ حضرت جبرئيل نے كہاجى ہاں! مرحبامر حباكى صدا آئى 'اور خوش آ مديد كہا گيا' اور درواز ه کھول دیا آ گے بڑھا تو دیکھا حضرت یوسف علیہ اِلسلام تشریف فرما ہیں' خضرت جبرئیل نے بتایا بید حضرت بوسف علیہ السلام ہیں' ان کوسلام سیجیے'' میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا کھرانہوں نے مسوحب بالاخ الصالح و النبي الصالح ك كالفاظ عن فوش آمديدكها بهرحضرت جرئيل عليه السلام مجھے لے كركر چوتھة جان كے ياس يہنے يو چھا كيا كون ہیں؟ حضرت جبرئیل نے کہا میں جبرئیل ہوں کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہامحمہ (صلی اللہ علیہ دسلم) ہیں' یو چھا گیا' کیا ان کو معراج ہوئی ہے؟ انہوں نے کہاجی ہاں! مرحبامرحبااورخوش آیدید کے الفاظ مَّ عَكَ قَدالَ مُ حَدِمَّ لا قِيلَ وَ قَدُ أُرُسِلَ إِلَيْهِ مِن كَساتِه استقبال بوا اور دروازه كھول ديا ميں اندر برطاتو حضرت ادريس

فَسَـلُـمُتُ عَلَيْهِ فَرَدًا لَشَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًّا بِ الْإِبْنِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَآءَ الثَّانِيَةَ فَاسُبَّهُ مَن عَلَى مَنُ هٰ ذَا قَسَالَ جِبُورَ لِيُسُلُ قِيلُ وَ مَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ قِيْلَ وَ قَدُ أُرُسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرُحَبًا بِهِ فَينِعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحُيٰ وَ عِيُسْنِي وَ هُمَا إِبُنَا خَالَةٍ · قَـالَ هـٰـذَا يَحُيٰ وَ هٰذَا عِيُسٰى فَسَلُّمُ عَلَيُهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالًا مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيُ إِلَى السَّمَاءِ التَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنُ هٰذَا قَالَ جِبُرَئِيلُ قِيُلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ ٱرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيَعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَعَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُؤسُفُ قَالَ هَٰذَا يُوسُفُ فَسَلُّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَوَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِٱلْآخِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِح ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَ اسْتَفُتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرَئِيلُ قِيلَ وَ مَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدُ أُرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمهُ قِيلًا مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِدُرَيْسُ فَقَالَ هَذَا إِدُرِيْسُ فَسَلُمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّتُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِإَلَاحِ الصَّالِجِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدُ بِيُ جَتَّى اَتَى السَّسَمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسُتَفُتَحَ قِيْلَ مَنُ هَٰذَا قَالَ جَبُرَ بِيُلُ قِيلَ وَ مَنُ

کوموجود پایا'انہوں نے بتایا کہ بیرحضرت ادریس ہیں ان کوسلام سیجئے حضرت جرئیل کے اس تعارف کے بعد میں نے سلام کیا انہوں نے جواب ویا' پھر حضرت ادرایس نے موحبا موحبا اخ صالح نبی صالح کہدکراستقبال قرمایا پھر حضرت جبرئیل مجھے لے کرآ گے بڑھے پانچویں آسان پر پہنچے وہاں سوال ہوا كون؟ كها جرئيل مول يو جها كيا أب كساته كون بين؟ انهول في جواب دیا 'محرصلی الله علیه وسلم ہیں- یو حجھا کیاان کومعراج ہوئی ہے؟ انہوں نے کہاجی ہال' انہوں نے کہا خوش آ مدید' بہت خوب تشریف آ وری ہوئی' بیہ کہہ کر دروازہ کھولا' میں اندر پہنچا تو حضرت ہارون نظر آئے۔ جبرئیل نے بتایا۔ پیرحضرت ہارون علیہ السلام بیں-ان کوسلام سیجیئ میں نے سلام کیا'انہوں نے جواب دیا' کھرانہوں نے مبارک ہاد پیش کی پھریباں ہے جھے لے کر حضرت جبرئیل جھٹے آ سان پر بینیخ درواز و کھولنے کی درخواست کی 'پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جبر کیل امین سوال ہوا آ ب کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں' یو حیصا کیا ان کومعراج کی دولت نصیب ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مرحبًا اور خوش آئدید کہا اور درواز و کھول دیا میں اندر داخل ہوا تو و یکھا حضرت موی علیه السلام تشریف فرماہیں ٔ حضرت جبر ٹیل نے بتایا یہ حضرت موی " بین-سلام سیجیئے میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا انہون نے بھی مجھے مبارک بادبیش کی- میں جب آ گے بڑھا تو حضرت موسیٰ عایہ السلام رونے لگئے پوچھا گیا کیوں رورہے ہیں' آپ نے فر مایا اس لیے روتا ہوں کہ ا یک نوجوان جومیرے بعدمبعوث ہوئے ہیں' ان کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہو گی۔ پھر حضرت جبڑئیل مجھے لے کر اوپر چڑھے اور ساتوی آ سان پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کو کہا' یو چھا آ یہ کون؟ انبول نے کہا جبرئیل امین' پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ انہوں نے جواب میں کہا محمصلی القدعاییہ وسلم' یو چھا کیا ان کومعراج ہوئی ہے؟انہوں نے کہا ہاں! مرحبا' خوش آمدید جب میں آگے بڑھا-حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے-انہوں نے بتایا پیدهفرت ابراہیم ہیں ان کوسلام سیجئے - میں نے سلام کیا'انہوں نے جواب دیا' انہوں نے کہا مرحبا اے ابن صالح خوش آیدیداے نبی صالح 'پھر میری طرف

قَال نعْمُ قِيلً مَرْحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلُمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَلَا هَارُوْنُ فِسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مرْخبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِسَى حَتَسَى أَتَسَى السَّمَاءَ السَّادِ سَةَ فَاسْتَهُ فُتَحَ قِيلُ مَنُ هَذَا قَالَ جِبْرَئِيل قِيلُ مَنُ مُّعَكَ قَالَ مُحَمَّد قِيْلَ وَ قَدْ أُرْسِلُ اِلَّيْهِ قَالُ نَعِمُ قِيلًا مَوْحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُّءُ جَاءَ فَقُتِحَ فَلَمَا خَلَصُتُ فَإِذَا مُؤسِنًى قَالَ هَلَا أَمُوسِني فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بَأَلاخ الصَّالِح وَ النَّبِيِّ الصَّالِح فَلَمَّا جَاوَزُتُ بكى قِيْلَ لَهُ مَا يُبُكِيْكَ قَالِ آيْكِيْ لِآنَّ غَلَامًا لِبعِث بَغُدِي يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِهِ ٱكُثَرَ مِمَّنُ يَسَدُجُ لُهُ ا مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ صَعِدُ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرَئِيلُ قِيلَ مَنُ هَٰذَا قَالَ جِبُرَيْئِلُ قِيُلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَسَدُ بُعِتُ إِلَيْهِ قَالَ أَنعَمُ قِيُلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيِّيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبُرَاهِيُمُ قَالَ هـذا ابـراهيـم أبُـوْكُ فَسَـلُمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْسِهِ فَنَرَدُ السَّلَامَ تُسمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعَتُ اِلْيِّ سِدُرَةُ الْـمُنتهـي فَاِذَا نُبُقُهَا مِثُلُ قِلالِ هَجَرَ وَ إِذَا وَ رِقُهَا مِثْلَ الْذَانِ الْفِيلَةِ قَالَ هَذَا سِدُرَةُ الْمُنْتَهِي فَإِذَا ارْبِعَةُ أَنْهَارِ نَهُرَانِ بِاطِنَانِ وَنَهُرَانِ ظَاهِرَانِ فُلْتُ مَا هَٰذَان يُباجِبُ رَئِيُسِل قَالَ آمَّا الْبَاطِئَان فَنَهُوانِ فِي الْجُنَّةِ وَ أَمَّا الظَّاهِرَ ان فَالنَّيُلُ وَ

سدرة المنتهی لایا گیا' میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مشکول کے برابر تھے اوراس کے بیتے ہاتھی کے کانوں کے برابر حضرت جبر ٹیل نے بتایا کہ بیہ سدرة النتنهیٰ ہے وہاں مجھے حیار نتہریں نظر آئیں' دو اندر کی جانب' اور دو باہر کی جانب میں نے جبرئیل سے پوچھا بیدونوں نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو نهرین اندرجار ہی ہیں کیہ جنت کی نہریں ہیں اور جو باہر کی جانب ہیں کیے نیل وفرات ہیں پھرمیرے سامنے بیت المعمور لایا گیااس کے بعدمبرے یاس تین برتن لائے كئے ایک میں شراب تھی ٔ دوسرے میں دود ھاور تیسرے میں شہر میں نے دودھوالا برتن اٹھالیا' جبرٹیل نے کہا کہ یہی فطرت ہے اور آپ اسی پر ہوں گے اور آپ کی امت بھی کھر مجھ پر ہردن بچاس نماز فرض کی گئیں کوشتے ہوئے میں موسی ہے یاس سے گذرا-انہوں نے یو چھا کہ کیا تھم کیا گیا؟ میں نے بتایا کہ ہردن بجاس وقتوں کی نماز کا تھم ملا ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت ہردن بچاس نماز ادا کرنے میں قادرنہ ہوسکے گی خدا کی شم آپ سے پہلے میں نے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ زور آنر مائی کر چکا ہوں آپ اپنے رب کے آپاس واپس ہوں اور تخفیف کی درخواست کریں میں باٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے دس تمازیں معاف کردیں۔ میں جب اس کے بعد موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پھرولی ہی بات کی چنانچہ میں چروایس ہوا اور اللہ تعالی نے دس نمازیں اور معاف کردیں ا گر جب پھرموسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر پہلے جیسی بات فرمانیٰ اب میں پھر پلیٹ کر گیا' اور اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ بھی وس نمازیں معاف کر دیں' اوٹ کر جب موی ہے یاس آیا انہوں نے پھروہی بات کھی چنانچہ پھر میں واپس سیا اوراللہ تعالی نے وس اور کم کیس اور اب ہردن میں صرف دس وقتوں کی نماز کا حکم دیا گیا الوٹ کرموی تک یاس آیا اب کی مرتبہ پھر انہوں نے وہی بات دہرائی ، چنانچہ پھرواپس گیا' چنانچہ پانچ نمازوں کا روزانہ تھم دیا گیا-حضرت موگ نے فرمایا آپ کی امت کواس مانچ وفت کے نباہنے کی بھی استطاعت نہ ہوگی - چنانچہ میں آ بے سے میلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کے معاملہ میں کافی محنت اٹھا چکا ہوں الہذا پھر آ ہے اینے رب کے پاس واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست كرين-آب شفرمايا كمين في باربارات رب عدرخواست كى

الْفُوَاتُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَىَّ الْبَيْتُ الْمَعُمُوَّرُ ثُمَّ ٱتِيُتُ بِإِنَاءٍ مِنُ خَمُرٍ وَ إِنَاءٍ مُّنُ لَيَنٍ وَ إِنَاءٍ مُّنُ عَسَلٍ فَاخَذُتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطُرَةُ ٱنْتَ عَلَيْهَا وَ أُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتُ عَلَىَّ الصَّلُوةُ خَـمُسِرُ بنَ صَلُوهُ كُلُّ يَوُمِ فَرَجَعُتُ فَمَرَرُتُ عَلْى مُوْسِنِي فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قُلُتُ أُمِرُتُ بِخَدِمُسِيُنَ صَلُوةً كُلَّ يَوُمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتُكَ لَا تَسْتَطِينُعُ حَمْسِيْنَ صَلُوةً كُلَّ يَوُم وَ إِنِّي وَ اللُّهِ قَلْدُ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبُلَكَ وَ عَالَجُتُ بَينِيُ اِسْرَائِيْلَ اَشَيدُ الْمُعَالَجَةِ فَارُجِعُ اِلِّي رَبُّكَ فَسَلُهُ التَّخُفِيُفَ لِلْمَّتِكَ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنَّيُ عَشُرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِشُلَة فَنْرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّى عَشُرًا فَرَجَعْتُ إِلْي مُوْسِلِي عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنَّيُ عَشُرًا فَرَجَعْتُ اللَّي مُوسلي فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنَّىٰ عَشُرًا فَأُمِرُتُ بِعَشْرِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوُمِ فَرَجَعْتُ اللي مُؤنسَى عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ مِثُلَهُ فَرَجَعُتُ فَأُمِرُنَّتُ بِخَهُ إِلَى اللَّهِ عَلَّا يَوُمٍ فَرَجَعَتُ اللَّى اللَّهِ مُوْسِنِي عَلَيْهِ السَّلامِ فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قُلُتُ أُمِـرُتُ بِـنَحَـمُــسِ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوُم قَالَ إِنَّ ٱمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيُعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم وَ إِنَّىٰ قَدْ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبُلَكَ وَ عَالَجُتُ بَينِيُ اِسْرَائِيُلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارُجعُ اِلٰي رَبِّكَ فَسَلُهُ التَّخْفِيُفَ لِلْمِّتِكَ قَالَ سَالُتُ رَبِّيْ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَ لِلْسِكِنِّيُ أَرُضِي

وَ اُسَلِّمُ قَسَالَ فَلَمَّا جَاوَ زُتُ نَالاِي مُنَادٍ اَمُضَيَّتُ فَرِيُضَتِيُ وَخَفَفُتُ عَنُ عِبَادِي.

(متفق عىيە)

الرسول الاعظم وشانه عند بزول الوحى (١٦٣٨) عَنُ أَسِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ إِذَا أُوْحِىَ إِلَيْهِ لَمُ يَسُتَطِعُ أَحَدٌ مِنَّا يَرُفَعُ طَرُفَهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنُقَضِىَ الْوَحْىُ (احرحه مسم)

المصارعة بين النبي صلى الله عليه وسلم و ركانة بن عبد يزيد

(١٦٣٩) عَنُ رُكَانَهِ بُنِ عَبُدِ يَؤِيْدَ وَكَانَ مِنُ الشّبِي صَلَّى اللَّهُ الشّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُنَيْمَةٍ لِآبِي طَالِبٍ نَرُعَا هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُنَيْمَةٍ لِآبِي طَالِبٍ نَرُعَا هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُنَيْمَةٍ لِآبِي طَالِبٍ نَرُعَا هَا فِي اللَّهِ وَسَلَّمَ فِي غُنَيْمَةٍ لِآبِي طَالِبٍ نَرُعَا هَا فِي أَوَّلِ مَا رَأَى وَلَى أَذَ قَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ هَلُ لَكَ اللَّهُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

'اب مزید جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ الہذا میں اب اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں'اس کے بعد فرمایا کہ جب میں آگے بڑھا'تو ایک آ واز دینے والے نے آ واز دی ۔ کہ میں اپنا فریضہ نافذ کر چکا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر چکا۔

مزول وحی کے وقت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی شمان

(۱۲۳۸) حضرت ابو ہر پر ہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ عالیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی کہ وہ آ تھے جب وحی نازل ہوتی تھی تو ہم میں ہے کسی کو قدرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ تھے الفاکر آپ کی طرف دیکھے' جب تک کہ وٹی کا نزول ختم نہ ہوجا تا تھا۔

(مسلم شریف)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکا نہ نا می پہلوان کا گشتی رسول اللہ علیہ وسلم سے رکا نہ نا می پہلوان کا گشتی

(۱۲۳۹) رکانہ سے روایت ہے جولوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط سے کہ میں اور نبی کریم سلی القدعایہ وسلم ابوطالب کی چند بکریاں چرارہ سے یہ بات شروع کی ہے آپ نے ایک دن مجھ سے فر مایا کیاتم مجھ سے شتی لڑتے ہو؟ میں نے کہا آپ سے 'آپ نے فر مایا ہاں مجھ ہی سے میں نے کہا کس شرط پر؟ آپ نے فر مایا ایک بکری پر چنا نچہ میں نے آب سے شتی لڑی 'لیکن آپ نے مجھے بچھاڑ ذیا' اور مجھ سے ایک بکری پر چنا نچہ میں نے قر مایا کیا بھر دو بارہ کشتی لڑو گے؟ میں نے عرض کیا جہا اور مجھ سے ایک بکری لے ان آپ نے دو بارہ کشتی لڑی مگراس دفعہ بھی آپ نے مجھے بچھاڑ دیا' اور مجھ میں ان میں کوئی آ دی مجھے دکھوٹو

میں ہارجانا

(۱۶۳۹) ﷺ رکانۂ کرب کامانا ہوا پہلوان تھا 'بار بار کے تجربہ ہے اس کواپنے فن پر نازتھا اور بجانا زتھا' قاعدہ ہے کہ جوجس فن میں یکتامان لیاجا تا ہے' اس میں ناز پیدا ہون جا تا ہے اس لیے رکانہ اپی شکست پر جیرت زوہ تھا' ایسا جیسے بیخواب کی بات ہو' تین وفعہ شتی ہوتی ہے' اور ہر دفعہ وہ ہار جا تا ہے اب اس کے دل میں ہیے بات ہو جاتی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیہ جیت جسمانی طاقت کا متیجہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ جسمانی طاقت تو مجھے میں زیاوہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبوت کی جو نہی شہرت ہوتی ہے۔ اس کاول حق کے آگے جھک جا تا ہے' اور اس وقت وہ ابھتر اف کرتا ہے کہ یقین مجھے اپنی کشتی ہی کے دن ہو چکا تھا' کہ کوئی فیبی طاقت ہے۔ جواس کی مد ذکر رہی ہے۔

ادھرآ تخضرت سلی اللّہ علیہ وسلم کا فراخ حوصلگی ہے بکریوں کا واپس کر دینا تا ہے کہ آپ کا مقصد ہار جیت ہے بکریاں حاصل کرنا نہ تھا' اور نہ اپنی طاقت کا مظاہر و تھا' بلکہ ایک ماہرفن پر ظاہر کرنا تھا' کہ آیک غیبی طاقت ہے' جو مجھے ہر جگہ کا مراں بناتی ہے' اور قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی -

فَصَرَعَنِى فَأَخَذَ مِنْى شَاةً فَجَعَلْتُ ٱلْتَفِتُ هَلُ يَرَانِى إِنسَانٌ فَقَالَ مَالَكَ قُلُتُ لايَرانِى مَعُصُ الرُعَا قِ فَيَخَصَرِءُ وُنَ عَلَى وَ آنَا مِنُ السَّدِهِمَ قَالَ هَلُ لَكُ فِى الصَّرَاعِ الشَّالِقَةِ وَ السَّدَهِمَ قَالَ هَلُ لَكُ فِى الصَّرَاعِ الشَّالِثَةِ وَ السَّدَهِمَ قَالَ هَلُ لَكُ فِى الصَّرَاعِ الشَّالِثَةِ وَ لَكَ شَاةٌ قُصَرَعَنِى وَ السَّرَعُتُهُ فَصَرَعَنِى وَ السَّرَعُتُهُ فَصَرَعَنِى وَ السَّرَعُتُهُ فَصَرَعَنِى وَ السَّرَعِيمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ ا

الرسول الاعظم و دعائه على يدخفصةً ثم شفائها بدعائه صلى الله عليه وسلم (١٦٣٠) عَنُ أنسِ بِنُ مَالِكَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ دَفَعَ الى حَفُصة بِنُت صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ دَفَعَ الى حَفُصة بِنُت عَمَرَ رَجُلًا وَ قَالَ لَهَا إِحْتَفِظِي بِهِ فَعَفَلَتُ عَمْمَ وَرَجُلًا وَ قَالَ لَهَا إِحْتَفِظِي بِهِ فَعَفَلَتُ عَمْمَ وَرَجُلًا وَ قَالَ لَهَا إِحْتَفِظِي بِهِ فَعَفَلَتُ حَفُصة وَ مَضَى الرَّجُلُ فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا تَعْدُ يَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ يَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ يَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ بِيْدِهَا هَكَذَا وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَتُ بِيْدِهَا هَكَذَا وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله الله الله الله المَالِمُ الله الله المُعَلَى الله المَعْمَلِي الله المَعْمَلِي الله المَعْمَا الله المَالِه عَلَيْهِ المُعْمَلِي الله المُعْمَلِي الله المُعْمَالِه المُعْمَلِي الله المُعَلَى الله المُعْمَلِي المُعْمَالِ المُعْمَلِي الله المُعْمَلِي المُعْمَلِي الله عَلَيْهِ الله المُعْمَلِي الله عَلَى الله عَلَيْهِ المُعْمَالِ المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي الله عَلَيْهِ المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِ المُعْمَلِي المُعَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي الم

تہیں رہائے آپ نے فرمایا کیائے جود مکھرہے ہو؟ میں نے کہا کدد مکھرہا ہوں کہ کہیں کسی چرواہے نے مجھے کچھڑتے ہوئے تو نہیں و کیھ لیا' کہ بھی اس کومیرے مقابله کی جرائت ہوجائے حالانکہ میں ان میں تمام سے زیادہ قوی مشہور ہول آپ نے فرمایا کیاتم تیسری مرتباز و گے اور تمہارے لئے ایک بیری ہے میں نے کہاجی ہاں لڑوں گا' پھر کشتی ہوئی' پھر آ پ نے مجھے بچھاڑ دیا اور مجھ سے ایک بکری لے لیٰ اب میں اداس اور نجیدہ ہو کر بیٹھ گیا' آپ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا' میں نے کہا عبد یزید معنی اپنے باپ کے پاس اس حال میں ٹولوٹوں گا کہ میں اپنی تین بکریاں کھو چکا ہوں گا' دوسری بات سے ہے کہ میں تمام قریش میں سب سے زیادہ مضبوط شار ہوتا تھا'' ( مگروہ بات آج جاتی رہی) آپ نے فرمایا اچھا چوکھی مرتبہ کشتی کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا کہ تین دفعہ ہارنے کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا کہ بہر حال تیری گفتگو بجربوں کے سلسلہ میں تو میں وہمہیں واپس کردون گاچنا نچھ ہے فاپس کردیں۔ اس واقعہ کوابھی کچھڑیادہ دن نہیں گذرے ہتھے کہ آ ہے کی نبوت کی بات مشہور ہوئی' چنانچه میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا'اور دولت ایمان ہے سرفراز ہوا'جس چیز ہے مجھے ہدایت ہوئی'وہ یہی تھی' مجھے یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی قوت ہے اس دن مجھے زیز ہیں کیاتھا' بلکہ کسی اور کی طاقت ہے مجھے بچھاڑا تھا- (بیہبق وغیرہ) حضرت حفصه رضى الله تعالى عنهاكے باتھوں كاٹييڑ ھاہونا اور پھر آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کی وُ عاسے شفا یا نا

(۱۹۴۰) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت حفصہ بنت عمر رضی الله تعالی عنبها کے حوالہ کیا اور ان سے فرمایا کہتم اس کی حفاظت کرو' حضرت حفصہ رضی الله تعالی عنبها اس سے عافل ہو گئیں اور وہ نگل بھا گا' جب رسول خداصلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے بوچھا اے خداصلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے راعافل حفصہ اوہ وہ نگل بھا گا رسول الله ایمن اس سے ذراعافل ہوئی اور وہ نگل بھا گا رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے بیان کرفر مایا الله تعالی عنوا باتھ قطع کرے انہوں نے کہا کہ اسی وقت وہ ہاتھ ایسے (شیر ھے) ہو تیرا باتھ قطع کرے انہوں نے کہا کہ اسی وقت وہ ہاتھ ایسے (شیر ھے) ہو تیرا باتھ قطع کرے انہوں نے کہا کہ اسی وقت وہ ہاتھ ایسے (شیر ھے) ہو تیرا باتھ قطع کرے انہوں نے کہا کہ اسی وقت وہ ہاتھ ایسے (شیر ھے) ہو تیرا باتھ قطع کرے انہوں نے کہا کہ اسی وقت وہ ہاتھ ایسے (شیر ھے) ہو تیرا کیا اب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب آئے تو قرمایا اے خصصہ التیرا کیا

فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَائِكِ وَسُولَ اللهِ قَقَالَ مَا شَائِكِ يَا رَسُولَ اللهِ قُلُتَ مَا شَائِكِ يَا رَسُولَ اللهِ قُلُتَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلُتَ قَلْتُ مَا شَائِكِ فَإِنَّى سَأَلْتُ قَبُلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ ضَعِى يَدَكِ فَإِنَّى سَأَلْتُ رَبِّى تَبَارُكَ وَ تَعَالَى اللّهِ اللّهِ النّسَانِ مِنْ أُمَّعِي رَبِّى تَبَارُكَ وَ تَعَالَى اللّه اللّه الله الله الله الله مَعُفِرَةً.

#### الرسول الاعظم و عقوبة عدوه صلى الله عليه وسلم

(اَ ١٦٣) عَنُ عَبُدِ الرحمنِ بِنُ آبِي بَكُرِ الصَّدِّيُةِ قَالَ كَانَ فُلَانٌ يَجُلِسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ مَن كَذَلِكَ فَلَمُ يَزَلُ إِنْ المَا يَوْلُ النَّهِيُّ مَن كَذَلِكَ فَلَمُ يَزَلُ يَخْتَلِجُ حَتْى هَاتَ. (رواه المحاكم في صحيحه)

الرسول الإعظم وطيب عرقه (١٣٣٢) عَنْ آنَسْ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عِنْدُنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عِنْدُنَا فَعَرَقَ وَ جَاءَ ثُ أُمّى بِقَارُورَةٍ فَ فَعَرَقَ وَ جَاءَ ثُ أُمّى بِقَارُورَةٍ فَ فَعَرَقَ وَ جَاءَ ثُ أُمّى بِقَارُورَةٍ فَ فَعَرَقَ اللّهُ تَسُلِتُ اللّه عَرَقَ فَاسْتَيْقَظَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ يَا أُمّ سُلَيْمٍ مَا هَلَذَا الّذِي عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ يَا أُمّ سُلَيْمٍ مَا هَلَذَا الّذِي عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ يَا أُمّ سُلَيْمٍ مَا هَلَذَا الّذِي تَصَنّعِينَ قَالَتُ هَذَا عَرَقُ نَجُعَلُهُ لِطِيْبِنَا وَهُو مَصَنّعِينَ قَالَتُ هَذَا عَرَقُ نَجُعَلُهُ لِطِيْبِنَا وَهُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّه

حال ہے؟ حضرت هفصه رضی الله تعالی عنها کہتی ہیں میں نے کہایارسول الله انجمی پہلے آپ صلی الله علیه وسلم نے ایسا ایسا فر مایا تھا' آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تھا' آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تو اپنا ہا تھے نیچے ڈال دے میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اپنی امت میں سے جس کے لیے میری زبان سے بد دعا نکل جائے اِس کوتو اُس کے لیے میری زبان سے بد دعا نکل جائے اِس کوتو اُس کے لیے باعث مغفرت بنادے۔

## آ تخضریت صلی الله علیه وسلم سے استهزاء کا انجام

(۱۹۴۱) حفرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصد لیق رضی الله تعالی عنهماییان کرتے بیل که فلان مخص نبی کریم صلی الله علیه دسلم کے پاس ببیٹھا کرتا تھا اور جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم گفتگو فر ماتے تو وہ بطور استہزاء اپنا منه بگاڑا کرتا تھا آ پ صلی الله علیه وسلم گفتگو فر مایا تو ایسا ہی ہوجا' چنا نچہ وہ ایسا ہی منه بناتا رہا' حتی کہ وہ مرگیا۔ (جا کم)

### ا تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بسینہ کی خوشبو

(۱۲۴۲) حفرت انس رضی التد تعالی عند کا بیان ہے کہ رسول الد صلی اللہ علیہ علیہ وہلم ہمارے بہاں تشریف لائے - دو پہر میں بہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلولہ فر مایا'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری ماں ایک شیشی میں ڈالنے کے آئیں' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ یو نچھ کرشیشی میں ڈالنے گئی' ان غیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے' اور پو چھاا ہے امسلیم! لگی' ان غیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے' اور پو چھاا ہے امسلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پسینہ ہے' اسے ہم اپنی عطروں میں ملا لیت ہیں جس کی وجہ سے تمام خوشبو وک سے بڑھ کرخوشبو ہوجا تا ہے (مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ امسلیم نے کہایا رسول اللہ ہمیں امید ہے کہ اس کی برکت ہمارے بول کو بھی عاصل ہوگی۔ آپ نے فر مایا تم نے درست کہا۔

(۱۶۴۲) ﷺ مختلف حدیث میں متعدوراویوں ہے یہ بات نقل کی گئی ہے ٔ سحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اس پر اتفاق سا ہے کہ آ آتخضرت صلی اللّٰہ علیہ دسلم کا پسینہ معطر ہوا کرتا تھا 'انبیاء کرام کورب العزت نے جن خصوصیات سے نواز اہے 'ان کا تقاضا بھی ہے کہ آپ ہر اعتمار ہے ممتاز ہوں -

### بحیرِ ارامب کی پیش گوئی اور تفصیلی قصہ

(۱۲۴۳) حضرت ابوموی الاشعریؓ کا بیان ہے کہ ابوطالب شام کے لیے نكك اس سفر میں ان کے ساتھ نبی كريم صلی الله عليه وسلم بھی تھے اور قريش کے دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی جب پیسب کے سب راہب کے پائس پنچ یہاں قیام کیا اور اپنے اپنے کاوے کھول دیئے' اس مرتبہ راہب ان کے پاس آنے لگا حالانکہ اس سے پہلے قافلہ جب بھی اس کے پاس سے گذرتا تھا' تو راہب بھی ان کے پاس نہیں آتا تھا' اور نہ کوئی توجہ دیتا تھا' راوی کا بیان ہے کہ ابھی قافلہ والے اپنے کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ راہب ان کے پاس آ گیا اور پچھٹو لنے لگا' چنانچیاس نے رسول الندسلی الله عليه وسلم كا باتحد تفام ليا' إور كينے لگا' بينو جوان جہان والوں كاسر دار ہے' بیرب العالمین کارسول ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کوتمام دنیا کے لیے رحمت بنا كربهيجا ہے؛ قريش كے شيوخ نے اس را پہب ہے يو چھا'تم كويہ كيسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا جس وفت تم لوگ اس گھائی کے قریب آئے اس وفت کوئی درخت اورکوئی پھراپیا ہاتی نہ رہا' جوسر کے بل نہ گر گیا ہواور بیاشیاء سوائے نبی کے کسی کوسجدہ نہیں کرتی ہیں' اور میں خود بھی نبوت کی مہر سے ان کو پہچانتا ہول' جوآ پا کے مونڈ ھے( کندھے) کی زم ہڈی کے نیچے سیب کی طرح ہے میہ کہ وہ واپس لوٹا' اور ان تمام لوگوں کے لیے کھانا ہنوایا۔ جس وقت وہ ان ممے پاس کھانالایا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرارہے تھے اس نے کہاان کو بلانے

الرسول الاعظم و اخبار الواهب عن النبوة وعلامتها قبل بعثته سي الدعليه وسلم (١٨٣٣) عَنُ أَبِي مُونَسَى أَلِاَشُبِعَرِيٌ قَالَ خَرَجَ ٱبُو طَالِبِ إِلَى الشَّامَ وَ خَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَشْيَاخٍ مِنُ لِحُرَيْتُ فَكَمَّا ٱشُرَفُوا عَلَىٰ الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَخَلُوْارِ خَالَهُمْ فَخَرَجَ اللَّهِم الرَّاهِبُ وَ كَانُوا قَبُلَ ذَٰلِكَ يَـمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ اِلَّيْهِ مُ وَ لَا يَلْتَفِتُ قَالَ فَهُمُ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمُ فَنَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَاخَذَ بِيَدِ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِلْذَا سَيُّهُ الْعَالَمِينَ هَلْمَا رَسُولُ زُبُّ الْعَالَمِينَ يَبْعَثُهُ اللُّهُ رَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ فَقَالَ لَهُ اَشْيَاخٌ مِنُ قُرَيُسِ مَا عِلْمُكَ فَقَالَ إِنَّكُمُ حِيْنَ أَشْرَ فُتُهُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمُ يَبُقَ شَجَرٌ وَ لَا حَجَرٌ إِلَّاخَرَّ سَاجِدًا وْ لَا يَسُجُدُونَ إِلَّا لِنَبِيِّ وَ إِنِّي ٱغُرفُهُ بِحَاتَهِ الثَّبُوَّةِ ٱسْفَلَ مِنْ غُضُرُوُفِ ْ كَيْفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمُ طَعَامًا فَلَمَّا أَتَاهُمُ بِهِ وَ كَانَ هُوَ فِي رَعْيَةِ ٱلْإِبِلِ

فَنَقَالَ أَرُسِلُوا إِلَيْهِ فَأَقْبَلَ وَ عَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ فَلَنَمًا ذَنَّى مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمُ قَدُ سَبَقُوهُ إِلِّي فَيُيْ الشَّجَوَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيُءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ فَفَالَ أُنْظُرُوا إِلَى فَيُءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمُ يُنَا شِدُهُمُ أَنُّ لَّا يَذُهَبُوابِهِ إِلَى الرُّومِ فَإِنَّ الرُّومُ إِنُ رَاوُهُ عَرَفُوهُ بِالصَّفَةِ فَيَقُتُلُو نَهُ فَالْتَفَتَ فَإِذَا بِسَبُعَةٍ قَدُ أَقُبَلُو مِنَ الرُّومِ فَإِسْتَقُبَلُهُمُ الرَّاهِبُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِلَكُمْ قَالُوا جِئْتَنَا لِإِنَّ هِٰذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي هَٰذَا الشَّهُرِ فَلَمْ يَبُقَ طَرِيُقٌ إِلَّا بُعِستُ إِلَيْسِهِ سِأْنَىاسِ وَ إِنَّا قَدْ أُخُيرُ نَاخَبُوهُ بِطَوِيُهِكَ هِذِهِ فَقَالَ أَرَأَيُتُمُ آمُوًا أَرَادَ اللَّهُ أَنُ يَسَقُسِينَه هَلُ يَسْتَطِيعُ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ قَىالُوا فَبَايَعُوهُ وَ أَقَامُوا مَعَهُ قَالَ أُنْشِدُ كُمُ يَا مَعُشَرَ الْعَرَبِ أَيُّكُمُ وَلِيُّهُ فَقَالَ اَبُو طَالِبِ آنَا فَلَيْمُ يَسْزَلُ يُنَا شُلَّةَ خَتَّى رَدَّةُ أَبُو طَالِبٍ وَّزُوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْنَكَعُكِ وَ الزَّيُتِ وَ بَعَتْ مَعَهُ أَبُوبَكُرِ بِلالًا . (قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لانعرفه الإمن هذا الوجم)

كوبجيجو أب تشريف لائے اس طرح كه بادل آب كے إو پر سايہ فكن تھا ' جب آپ توم کے بالکل قریب آ گئے تو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ سب سبقت کر کے درخت کے سامیر میں پہنچ کچکے تھے جب آپ آ کر بیٹھے تو درخت کا سامیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکا' اس راہب نے کہا درخت کے سامیرکود کیھو کہ وہ اس ( نو جوان ) پر جھک پڑا ہے ابھی وہ راہب کھڑاان سے کہہ ہی رہاتھا کہان کوروم آپ لوگ نہ لے جائیں اس لیے کہ اہل روم اگران کو دیکھے لیں گے اور ان کوان کے اوصاف ہے پہچان لیں گے تو پھر دشمنی میں قبل کر ڈالیں گے اپنے میں اس نے پلیٹ کر دیکھا' تو کیا دیکھتا ہے کہ دفعة سات آ ومی روم ہے آرہے ہیں' راہب نے ان کا استقبال کیا' اور پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ نبی اس مہینہ میں نکلنے والا ہے کوئی راستہ ایسانہیں چھوڑ ا گیا ہے جس پر پچھلوگ نہ بھیجے گئے ہوں' ہمیں خبر دی گئ ہے کہوہ نبی آپ کے اس راستہ پر ہے' راہب نے کہا'تم بینو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جس امر کا ارادہ فر مالیا ہے کہ وہ اسے پورا کرےگا۔ پھر کیائسی کوقدرت ہے کہ وہ اسے ردگر دے انہوں نے اس سے بیعت کرلی-اور پچھ دنوں اس کے ساتھ قیام کیا' راہب نے کہا کہ اے اہل عرب! میں تم کوخدا کی قشم دے کر یو چھتا ہوں تم بناؤ کہاں کا ولی تم میں ہے کون ہے؟ ابوطالب نے کہا'میں اس کا ولی ہوں' وہ راہب برابرفتم ویتاریا۔ چنانچہ ابوطالبؓ نے آپ کو مکہ واپس کر دیا۔ واپسی کے وقت راہب نے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زاد راہ کے لیے چیاتیاں اور زیتون کا تیل پیش کیا' اور حضرت ابو بکر''نے آپ کے ساتھ حضرت بلال کو کر دیا۔

لٹی ..... راہب اہل روم کی عذاوت بیان کر سے شیوخ قر کیش ہے التجا کرتا ہے کہ ان کوروم نے لیے جا کیں'اورا نے میں روم کے چند افراد تلاش میں سرگر دال نظر بھی آتے ہیں اوران کی زبان پر بھی یہی کلمات ہیں کہ''و ہ نبی اپنے وطن سے اس مہینہ میں نکلنے والا ہے اور ہم نے تمام راستوں پر آ دمی دوڑا دیئے ہیں اور ہمیں بیا طلاع دی گئی ہے کہ و ہ نبی آپ کے اس راستے پر ہے۔

د نیا داروں کے لیے اس سے بڑھ کراور کیا ثبوت ہوسکتا ہے' ہاتی اس حدیث کے سلسلہ میں دوسر ہےاعتر اضات' تو ان کامفصل اور تشفی بخش چواب مولا نابدرعالم صاحب کے قلم ہے تیسری جلدص ۸۵ امیں ملاحظہ فر مائیں - جہاں انہوں نے اسے نقل کیا ہے۔

### علم نجوم کے ذریعے ہرقل اور شاہ غسان کے فرستادہ کا یقین کیہ آپ سیجے نبی ہیں

(۱۶۲۴) - ابن الناطور ایلیا کا حاکم تھا' اور ہرقل شام کے نصرانیوں کا ندہبی سر دار تھا'بیان کیاجا تاہے' کہ ہرقل جب ایلیامیں آیا' تووہ ایک صبح بہت پریشان خاطرنظر آ رہاتھااس کے بعض خواص نے عرض کی کہ ہم آپ کو بدلا ہوا پارہے ہیں- ابن الناطور كابيان ہے كہ ہرقل كابن تھا اور علم نجوم ميں مہارت ركھتا تھا'اس نے ان لوگوں کے بوجھنے پر بتایا' کہ رات جس وقت میں ستاروں کوغور ہے دیکھ رہاتھا'تو اس ہے معلوم ہوا کہ ختنۂ کرنے والوں کا بادشاہ پیدا ہو چکا ہے (ٹپھریو چھا)اس قوم میں کون ختنہ کرتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہود کے سوااور کوئی ختنہ ہیں کرتا کاہنراان کی وجہ ہے آپ فکر مند نہ ہوں اور اپنی حکومت کے تمام شہروں کولکھ دیں کہ ان میں جوبھی بہود ہیں ان سب کووہ آل کرڈ الیں وہ ابھی یہی بات چیت کرر ہے تھے کہ ہر قل کے پاس ایک ایسا مخص لایا گیا، جس کوشاہ غسان نے بھیجاتھا' اور وہ رسول خدا صلی اللہ عایہ وسلم کی خبر وے رہا تھا ہرقل جب اس سے حالات بوچھ چکا تو اپنے لوگوں ہےاں نے کہا'تم جاوَ اور دیکھوکہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یانہیں؟ (حسب الحكم )ان لوگوں نے تحقیق کی اور بتایا گہوہ ختنہ کیے ہوئے ہیں' پھر ہرقل نے عرب کے متعلق دریا دنت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ووسب ختنہ کیا کرتے ہیں مین کر ہرقل تے کہا کہ اس امت کا یہی بادشاہ ہے جو بیدا ہو چکا ہے چھراس نے رومیہ میں اینے ا کیک دوست کولکھا' اور و ہجھی اس علم میں اس کے پاید کا تھا-اورخود ہرقبل خمص چلا گیا' وہ ابھی حمص ہے روانہ ہیں ہواتھا کہ اس کواینے اس دوست کا خطرملا'جس میں اس نے ہرقل کی رائے سے نبی کریم کے پیدا ہونے کے باب میں موافقت کی تھی اور اس کی بھی کہ آ ب واقعی نبی ہیں اس سے بعد ہرقل نے روم کے سرداروں کو جوشف کے اندراس کے فشکر میں تھے۔طلب کیا' پھراس نے حکم دیا کمکل کے دروازے بند كرويئے جائيں' چنانچەو ہ بندكرو ئے گئے-اس كے بعد ہرقل سامنے آيااوراس نے کہا کہا ہے باشندگان روم کیاتمہارے لیے برشد وفلاح میں کوئی حصہ ہے اور کیا تم جائے ہو کہ تمباری حکومت برقرار رے اگر سیرائے ہے تو تم سب اس (پیدا ہونے دالے) نبی کے ہاتھ پر ہیعت کرلؤیہ <u>سنتے</u> ہی وہ وحشی گدھوں

#### الرسول الاعظم و احبار هرقل بمبعثه صلى الله عليه وسلم

(١٦٣٣) وَ كَانَ إِبُنْنُ الناطُورِ صَاحِبُ إِيُلِيَاءَ وَ هِ رَقُلَ سُقُفًا عَلَى نَصَارِى الشَّام يُحَدَّثُ أَنَّ ا هِرَقُلَ قَدِمَ اِيُلِيَاءَ اَصْبَحَ يُوْمًا خَبِيْتُ النَّفُس فَقَالَ بَعُضُ بِطَاقَتِهِ قَدِ اسْتَنْكُرُنَا هَيْنَاتَكَ قَالَ ابُنُ النَّاطور وَ كَانَ هِرَقُلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النَّجُومَ فَقَالَ لَهُمُ حِيْنَ سَأَلُوْهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِيْنَ نَـظُرِتُ فِي النُّجُومُ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدُ ظَهَرَ فَمَنْ يَخُتَتِنُ مِنُ هَٰذِهِ الْأُمُّةِ قَالُوا لَيُسسَ يَخُتَتِنُ إلاالْيَهُوُدُ فَلا يهمَّنَّكَ شَمانُهُمُ وَ اكْتُبُ إِلَى مَـدَائِـن مُـلُـكِكَ فَلْيَقُتُلُوا مَنُ فَيُهِمُ مِنَ الْيَهُوْدِ فَبَيْنَاهُمْ عَلَى أَمُوهِمُ أَتِيَ هِرَقُلُ بِرَجُلِ أَرُسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُنحُبرُ عَنُ خَبُر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتُخَبُرَةُ هِرَقُلُ قَالَ إِذُ هَبُوُا فَانُظُرُوا مُخْتَتِنَّ هُوَاهُ لا ۚ فَنَظرُو ُ اِلَيْهِ فَحَدَّثُوْا أَنَّـهُ مُـخُتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقُلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ ٱلْاَمَّةِ قَدُ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَٰقُلُ إلى صَاحِبِ لَهُ بِرُوْمِيَّةَ وَكَانَ تَبِظِيُرُهُ فِسِي الْعِلْمِ وَ سَارَ هِرَقُلُ اللَّي حِمْصَ فَلَمُ يَـرُم حِـمُضَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبه يُوَافِقُ رَأَىَ هِـرَقُـلَ عَـلَى خُرُورُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُــمَ وَ أَنَّـهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقُلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسُكَرَدةٍ لَهُ بِحِمُصَ ثُمَّ اَمَرَ بِٱبُوَابِهَا فَعُلَّقَتُ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومَ هَلُ لَكُمْ فِي الْفَلاح وَ الرُّسُدِ وَأَنُ يَثُبُتَ مُلُكُّكُمْ فَتَبَايَعُو اهٰذَا

النبيع فَحَاصُواحَيُضَة حُمْرِ الْوَجُشِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

مسيرة شهر

(١٦٣٥) عَنُ جَابِو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطِيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطِيْتُ خَمْسَالَمُ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَيْلِى نُصِرُتُ بِالرُّعْبِ مَسْيِرَة شَهُ و جُعِلَتُ لِى الْإرْضُ مَسْجِدًا مَسِيرَة شَهُ و جُعِلَتُ لِى الْإرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُ وُرًا فَسَايَسُمَا رَجُلِ مِنْ الْمَيْنِي الْوَرَكَتُهُ الصَّلُوة وَلَمُ الصَّلُوق المَا الصَّلُوق المَا الصَّلُوة وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ فَاعَة وَ كَانَ النَّيْفَ وَالْمُ اللَّهُ فَاعَة وَ كَانَ النَّيْسَى يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّة وَ بُعِثُ إلَى الْمَعْدُ اللَّي الْمَعْدُ اللَّيْسَ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ

النَّاسِ عَامَّةً.

(رواه الخمسة الااباد اؤد)

کی طرح دروازوں کی طرف بھاگ پڑے کیکن انہوں نے ان کو بند پایا۔ ہرقل نے جب ان کی بیڈون و کیھی اوران کے ایمان سے مالیس ہو گیا تو اس نے تھم دیا کہ کہاں سے کومیر سے پاس والیس لاؤ 'چنانچہ وہلائے گئے' ہرقل نے ان سے کہا کہ ابھی میں نے جو بات کی اس سے میرا منشاری تھا کہ میں امتحان کروں کہتم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو چنانچہ میں نے تم میں بیہ بات و کھی 'یہ بن کر سمھوں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور سب اس سے خوش ہو گئے چر ہرقل آخیر تک اس حال پر قائم رہا۔

ایک ماہ کی مسافت سے دشمن پر آئے خضر ت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ کی مسافت سے دشمن پر آئے خضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کارعب طاری ہونا

(۱۲۴۵) حفرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے روائیت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھے پانچ باتیں خصوصیت ہے ایسی عطاکی گئی ہیں ، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطانہیں ، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطانہیں ، ہو میں (۱) میری مدوایک ماہ کی مسافت سے دشمن پر رعب ڈال کرکی گئ ، ہو کی ارت سے دشمن پر رعب ڈال کرکی گئ میں جس کسی کو جہاں کہیں نماز کی جگہ اور پاک بنائی گئی البذا میری امت میں جس کسی کو جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے اسے نماز پڑھ لینی جا ہے میں جس کسی کو جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے اسے نماز پڑھ لینی جا ہے اسے میاز قرار دیا گیا ، جو میر نے سے پہلے کسی کے لیے طلال نہیں کیا گیا تھا (۲) مجھے شفاعت کبری کا حق بخشا گیا (۵) جھے سے لیے طلال نہیں کیا گیا تھا (۲) مجھے شفاعت کبری کا حق بخشا گیا (۵) جھے سے لیے طول کی بی صرف اپنی تو م کے لیے ہوتے تھے اور میں قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ۔

(۱۲۴۵) \* رسول اکرم صلی ایندعلیه دسلم کی خصوصیات اِن ہی پانچ چیزوں میں منحصر نہیں 'بلکہ بہت می دوسری اور خصوصیات ہیں' جس کے لیے حافظ سیوطیؓ کی الخصائص الکبری دیکھی جاسکتی ہے اِن پانچ کا تذکر ہ ان کے نمایاں کرنے کے لیے ہے۔

سروسامان کا وکشکر اور ہے انتہاء تعداد ہے مرعوب ہونا کو انسان کاطبی تقاضا ہے کیکن جب بے سروسامانی بھی ظاہر ہوا تعداد بھی برائے نام ہو دولت و تروت کا دورد درتک نام نشان تک بنہ ہوا در ہتھیار ہے سلے بھی شہوں اور پھر بھی دوسری قوم لرزہ برائدام ہوجائے تو یہ بری ہی خصوصی اہمیت ہے مسافت کی شخصیص سے اس طرف اشارہ ہے کہ اِس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ عام طور پر انسانی آبادی ہیں اتنی ہی مسافت ہیں ہوا تھا ۔ پہلی امتوں کے لیے گر جاد کلیسہ کی تخصیص تھی گیا ترادی حاصل نہتھی کہ جہاں وقت ہوا ہاتھ بائد ھرکہ کھڑے ہوگا ورفرائض اداکر لیے گر المحد للہ اس امت کو بیہ آزادی حاصل ہے کہ جہاں وقت ہوجائے یہ نمازاداکر لیے۔

بعدو فات زیدبن خارجه کی گواہی که آنخضرت صلی الله علیه وسلم سیجے اور آخری نبی نہیں

(۱۹۲۷) نعمان بن بشررض الله تعالی عندراوی بین ان کابیان ہے کہ زید بن خارجہ جو انصار کے سرداروں میں سے ایک دن وہ مدینہ منورہ کے راستوں میں سے کسی راستہ سے ظہر وعصر کے درمیانی وقت میں گذرر ہے سے کہ دفعة وہ گر گئے اور و بین ان کی موت واقع ہوگئ انصار کواس حادثہ کی خبر دی گئ وہ سب آئے اور ان کواٹھا کر ان کے گھر لے گئے اور ایک کمبل افور دو جا دروں میں ان کوڈھا تک دیا گھر میں انصار کی بحر تین اور پھر مردان پر رونے گئے ہی گرید وزاری جاری ہی تھا کہ عشا و مغرب کا درمیانی وقت آپر رونے گئے ہی گرید وزاری جاری ہی تھا کہ عشا و مغرب کا درمیانی وقت آگیا کہ دفعۃ ان بھوں نے آواز کہاں ہے آرہی ہے معلوم ہوا کہ انہیں کپڑوں کے نیچ ہے آپر رہی ہے جو مرد سے پر پڑے ہوئے بین کوگوں نے میت کا چہرہ اور سید کھولا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غیبی شخص ان کی زبان سے ہی کہ درما ہے کہ درمول اللہ علیہ وسلم ہو نبی اور امی ہیں خاتم انہیں ہیں آپ سلم کے بعد اب کوئی نبی نہ ہوگا نہ بہا کتاب تورات وانجیل میں اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہ ہوگا نہ بہا کتاب تورات وانجیل میں موجود ہے کہ اس نے سے کہا کہا۔

رية ل ك في مها دت كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم سكوه كى شها دت كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نبي بيس

(۱۲۴۸) حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کا ایک کمبی حدیث میں سے

شهادة زيد بن خارجة بعد موته ان محمدا رسول الله و خاتم الانبياء (١٦٣٧) عَنِ النُّعُمَانِ بِنُ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ زَيْدُ بُنُ خَارِجَةً مِنْ سَرَاةِ أَلْأَنْصَارِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَهُ شِينَ فِي طَرِيُقٍ مِنْ ظُرُقِ الْهَدِينَةِ بَيْنَ البظُّهُ وِ وَ الْعَصُو إِذُخَرَّ اَفَتُولِّنَى فَأَعُلِمَتُ بِهِ الْاَنْـصَارُ فَاتَوُهُ فَاحْتَمَلُوهُ إِلَى بَيْتِهِ وَ سَبَّحُوُّهُ كِسَّاءً وَ بُـرُدَيُنِ وَ فِي الْبَيْتِ نِسَاءٌ مِّنُ نِسَاءٍ الْانْىصَادِ يَبْكِيُنَ عَلَيْهِ وَ دِجَالٌ مَّنُ دِجَالِهِمُ فَمَكَتَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَ الْعِشَسَاءِ إِذُ سَهِنعُنوُا صَوْتَ قَسَائِلِ يَقُولُ ٱنُسِيشُوا ٱنُسِيتُوا فَنَظَرُوا فَإِذَا الصَّوَّتُ مِنُ تَسَخُبِ الثَّيَابِ لَفَحَسَرُوا عَنُ وَجُهِمٍ وَ صَلَّادِهِ فَإِذَا اللَّهَائِلُ يَقُولُ عَلَى لِسَانِهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ النَّبِيُّ الْاُمِّيُّ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَانَبِيَّ بَعُدَهُ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ الْآوَّلِ صَدَقَ صَدَقَ.

الرسول الاعظم وشهادة الضب برسالته صلى الله عليه وسلم (١٦٣٨) عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَابِ فِيُ حَدِيُثٍ

(۱۹۲۷) \* مردہ کا گویا ہونا' خوارق عادات میں ہے ہے۔ اور یہ وئی جرت کی بات نہیں' جب گوہ بول سکتی ہے' النگری ہے آ واز آسکتی ہے' تو مردہ کے گویا ہونا' خوارق عادات میں ہے ہے۔ جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے' مگر یہاں بتایا گیا ہے کہ آ واز تو مردہ کی زبان ہے آر ان تھی' ہے' تو مردہ کے بولے والا کوئی فرشتہ تھا' اور منشا ہے ہے کہ اس مجمزہ کو دکھے کر لوگوں کے دلوں میں ہے تقیدہ پیوست ہوجائے کہ رسول اللہ عالمیہ منظم خدا سر بعنے والا کوئی فرشتہ تھا' اور منشا ہے ہے کہ اس مجمزہ کو دکھے کر لوگوں کے دلوں میں ہے تھیدہ پیوست ہوجائے کہ رسول اللہ عالمی اللہ عالمیہ کر بولے تا ہے۔ اب یہی شریعت کے آخری ہے جی جی اور آپ کے بعد قطعاً بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہی شریعت محمدی قیامت تک چلے گی' اور آپ کی بیروی میں نجات ہے۔

طَوِيْلٍ فَقَالَ الْاَعُرَابِي كَلا الْمَنْتُ بِكَ حَتَّى يُوَّٰمِنَ بیان ہے کہ (آ تخضرت علی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویباتی کو اسلام کی بِكَ هَلَا الطَّبُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنُ آنَا يَا دعوت دی) اس نے کہا' میں اس وقت تک آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پر ضَبُّ فَقَالَ الضَّبِّ بِلِسَانِ عَرَبِيٌّ مُبِيُنٍ يَفْهَمُهُ ایمان نہیں لاسکتا ہوں جب تک پیرگوہ آپ (صلی الله علیہ دسلم) پر ایمان نہ الْقَوْمُ جَمِيْعًا لَبَيْكَ وَ سَعْدَيُكُ يَا رَسُولَ رَبّ کے آئے 'بیرین کررسول اللہ صلی اللہ عابیہ ؤسلم نے گوہ ہے مخاطب ہو کر فر مایا' ٱلْعَلْمَ مِيْنَ قَالَ مَنُ تَعْبُدُ فَقَالَ الَّذِي فِي السَّنَمَاءِ اے گوہ! بتا میں کون ہوں؟ گوہ نے قصیحِ عربی میں جواب دیا' جے تمام عَرْشُهُ وَ فِي الْآرُضِ سُلُطَانُهُ وَ فِي الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ لوگوں نے بخو بی تمجما اس نے کہا اے رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وَ فِي الْجَنَّةِ رَحُمَتُهُ وَ فِي النَّارِ عَذَابُهُ قَالَ فَمَنُ وملم! میں حاضر ہوں'اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا فر مانیر دار ہوں' آپ سلی آنًا قَالَ أَنْتَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ التدعاييه وسلم نے قرمايا كه بتا تو كس كى پوجا كرتى ہے؟ اس نے كہااس ذات » المجديث. (الحرجة الطبراني في الاوسط و. کی جس کا عرش آسان پر ہے اور جس کی حکومت زمین پر اور جس نے الصغيرو ابن عدي والحاكم في المعجزات و سمندر میں راستہ بنایا 'اور جنت میں جس کی رحمت کا رفر ما ہے اور ووز خ البيهاقني وابو لعيم وابن عساكر واليس في اسناده میں جس کا عذاب' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں من ينظر في حالة سوى مجمد بن على بن الوليد کون ہوں؟ اس نے جواب دیا 'دنیا جہاں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے المصري السممي شيخ الطبراني وإبن عدي وقال یچے اور آخری نبی ہیں' طبرانی نے اس حدیث کو مجم اوسط اور مجم صغیر میں' اور ابن عدی اور جا کم نے اس کومججز ات میں نقل کیا ہے

ا و و السيوطي في المحصائص قلت لحديث عمر طريق اوراين عدى اوراين عدى اورها كم في المحصائص قلب ليائي المحلات عمر طريق اوراين عدى اورها كم في السيوطي في المحصد بن على بن الوليد الجرجه أبو نعيم و زوى عن عائشه وابي هريرة و على رضى الله تعالى عنهم مثله كما في المحصائص به ٢ ص ٦٥)

# تھجورے خوشد کی گواہی کہآ پ صلی اللہ علیہ وسلم سیجے نبی ہیں

(۱۲۴۹) حضرت غبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کا بیان ہے کہ ایک اعرابی رسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں جاضر ہوا' اور کہا کس بات اعرابی رسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں بین؟ آپ صلی الله علیہ وسلم سلم نبی بین؟ آپ صلی الله علیہ وسلم سلم میں بین؟ آپ صلی الله علیہ وسلم

(۱۹۳۹) ﴿ ایک گنوار دیهاتی کے لیے سب سے زیارہ ای طرح کی چیزوں میں صدافت کی کشش ہوتی ہے 'اوروہ ای کوکسی کا کمال تصور کرتا ہے چنا نچہاں کی فر ماکش کے مطابق آنخضر سے ملی الله علیہ وسلم نے بیہ مججزہ دکھایا' کہ ایک خوشہ مجبور کے درخت سے امر کر آیا' اور پھر واپس ہوگیا' چنا نچیاس سادہ دل انسان نے فور أاسلام کی دوات قبول کی اور جنتی بن گیا - آپ مججزات کی اس جلد میں اس سے بھی عجیب و غریب واقعات پڑھ چیکے ہیں' یہ کوئی جیرت کی بات نہیں کہ ایک خوشہ پیغیبرا سلام کی تھیل تھم میں آیا اور گیا -

الْعِدُق مِنُ هَاذِهِ النَّخُلَة يَشُهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنُولُ مِنَ النَّخُلَةِ حَتَّى سَقَطَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِرْجِعُ فَعَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِرْجِعُ فَعَادَ فَاسُلَمَ الْاَعُرَائِيُّ. (رواه الترمذي و صحيحة) فَاسُلَمَ الْاعْرَائِيُّ. (رواه الترمذي و صحيحة) الرسول الاعظم والمطربوسيلتة الرسول الاعظم والمطربوسيلتة (1700) عَنُ انسَ اَنَّ عُمَو اَبُنَ النَّخَطَّابِ

(١٦٥٠) عَنُ أنس أنَّ عُمَر ابُنَ الْخَطَّابِ
رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا كَانَ إِذَا قُحِطُوُا
اِسْتَسُقْى بِالْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ
السُّتُسُقْى بِالْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ
اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ الدُّكَ بِنَبِينَا فَتَسُقِينَا وَ
اِنَّا نَتُوسُلُ الدُّكَ بِعَم نَبِينًا فَاسُقِنَا فَيُسُقَوُا.
اِنَّا نَتُوسُلُ الدُّكَ بِعَم نَبِينًا فَاسُقِنَا فَيُسُقَوُا.
(رواه البحارى)

الرسول الاعظم و اليقين في عمرً باخذه يده

(١٦٥١) عَنُ عبداللهِ بُنِ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ السَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ الْحِذَّ بِيَذِ

نے فرمایا کہ اگر میں تھجور کے خوشہ کو بلاؤں تو وہ اس بات کی گوائی دے گا کہ میں اللہ کارسول ہوں جنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آ واز دی پس وہ تھجور کے درخت سے نیچے آنے لگا' یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آکر گرا' بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آکر گرا' بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ' وہ واپس ہوگیا' یہ د سکھ کر ہفانی مسلمان ہوگیا۔ (ترفری)

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کی برکت سے ہارش (۱۲۵۰) حصرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب قبط پڑتا اور لوگ خشک سالی میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن الخطاب معضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن الخطاب معضورت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا ما تکتے ہے اور کہتے اے اللہ! پہلے ہم اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرتے ہے اور تو ہمیں بارش کی نعت سے سیراب کرتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چھاکا وسیلہ اختیار کررہے ہیں تو ہمیں بارش سے سیراب کر دے جہا نبیہ بارش ہوجاتی تھی اس حدیث کوامام بخاری نے روایت کیا ہے۔
دے چہانچہ بارش ہوجاتی تھی اس حدیث کوامام بخاری نے روایت کیا ہے۔
در نول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے آئی واحد میں مصرت عمر میں یقین

(۱۲۵۱) حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنه کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمریا کا ہاتھ تھا ہے ہوئے

(۱۲۵۰) \* اس حدیث میں صراحت ہے کہ جب بھی ہارش نہیں ہوتی تھی اورلوگ پانی کی کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوئے تھے تو سحا بہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت باراں کے لیے دعا کرتے تھے چنانچیہ آپ کی برکت سے ہارش ہوجاتی تھی اور اس طرح مخلوق خداامساک باراں کی مصیبت سے نجات پاتی تھی۔

ترح مواہب لدنیة میں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ قیط پڑا' تو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ "کی خدمت میں آئے اور پریشانی پیش کی'انہوں نے فر مایا کہ آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حصت اس قدر کھولد ای جائے کہ آسان اسے نظرآنے گئے'اوگول نے ایسا ہی کیا' یہ بھی ایک طرح کا آپ کی ذات ہے توسل کا طریقہ تھا' چنانچہ بارش ہوئی اور اتنی ہوئی کہ ہرجگہ مبزہ زاراگ آئے' اور اس طرح خدا کی مخلوق نے اطمینان کا سانس لیا۔

سرں حدوں میں سوں ہے اسپان ہوتی ہے ایک طبعی و وسری عقلی' ماں باپ' بیٹا بیٹی اور بیوی کی محبت طبعی ہے' اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و وطرح کی ہوتی ہے ایک طبعی و وسری عقلی' ماں باپ' بیٹا بیٹی اور بیوی کی محبت طبعی ہے' اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم انوں بیس محبت' محبت عقل ہے۔ اور کمال ایمان کا تقاضا ہے ہے کہ عقل طبیعت پر غالب آجائے' چنا نچے عہد صحابہ کے اس مسلمانوں بیس محبت کو وہ غاطر میں نہیں لائے۔ حضرت عمرٌ صحابہ کہاں اور اولا دکی طبعی محبت کو وہ غاطر میں نہیں لائے۔ حضرت عمرٌ صحابہ کہاں۔ سا

عُمْرُ بُنِ الْنَحْطَابِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

المُمَسَاجِدِ. (رواه مسلم و النسائي و لفظه

خاتم الانبياء و خاتم المساجدي

سے حضرت عمر نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ! بلا شبہ مجھے اپنی جان کے سوا
آپ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں' آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی'
جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جب تک میں تمہارے ٹزویک
تہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ بن جاؤں' تم مؤمن نہیں ہو (آپ کے اس
جملہ کے ساتھ حضرت عمر کے دل کی کیفیت بدل گئی) چنا نچھا نہوں نے کہا کہ بخدا
اب آپ یقینا اپنی جان سے بھی مجھے زیادہ عزیز ہیں' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیس کر فرملیا کہ اب اے عمر تم کے مؤمن ہو۔ اس حدیث کو بخاری نے
سے بیس کر فرملیا کہ اب اے عمر تم کے مؤمن ہو۔ اس حدیث کو بخاری نے
سے بیس کر فرملیا کہ اب اے عمر تم کے مؤمن ہو۔ اس حدیث کو بخاری نے
سے بیس کر فرملیا کہ اب اے عمر تم کے مؤمن ہو۔ اس حدیث کو بخاری نے

### مسجد نبوئي كامساجدا نبياء ميں آخرى ہونا

(۱۹۵۲) عبدالله بن ابرائیم بن قارظ رضی الله عنه کهتے ہیں که اس کی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه کو میہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء کرام کے آخیر میں ہوں اور میری مبحد بھی تمام انبیاء کرام کے آخیر میں ہوں اور میری مبحد بھی تمام مساجد انبیاء کے بعد ہاور آخری ہے۔ اس حدیث کومسلم نے روایت کیا ہے اور نسائی نے بھی مگر اس میں ''آخر الانبیاء'' کی جگہ' خاتم الانبیاء'' کی جگہ' خاتم الانبیاء'' کی جگہ' خاتم الانبیاء'' کی جگہ' خاتم الماجد کی جگہ' خاتم المساجد کی جگہ ' خاتم المساجد کی جگہ کی خاتم کی سید کی خاتم ک

للے .... اور خلفائے راشدین میں ہیں'اس وقت ان کے ول میں جو کیفیت تھی ہے کم وکاست انہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کرر کھ دی آپ نے بین کراپنا جملہ بچھاس انداز میں فر مایا کہ وہ بجلی کی تیزی سے حضرت عمر کے بگ وریشہ میں پیوست ہو گیا اور نگاہ نبوی نے سینٹڈوں میں ان کی کائنات ول میں انقلاب بیا کر دیا'اور انہوں نے دفعۃ اپنے ول کی کیفیت یالکل بدلی ہوئی پائی -اور برملا اظہار کیا کہ یارسول اللہ الب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے'اور اس طرح کہ اس میں ذرہ برابر شہد کی تنو کو بین ہوئی اللہ علیہ وسلم کا بیقسر ف بھی ایک مجز ہ ہے۔

الله وَ رَسُولُهُ وَلُو كَانُوا آبَاءَ هُمُ اَوُ اَبُنآءَ هُمُ اَوُ اِخُوانَهُمُ اَوْ عَشِيْرَ تَهُمُ اُولِيْکَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الأَيْوَمِ الْالْحِوِيُوَآ ذُونَ مَنْ حَآدً اللهَ وَ رَسُولُهُ وَلُو كَانُوا آبَاءَ هُمُ اَوُ اَبُنآءَ هُمُ اَوُ اِخُوانَهُمُ اَوْ عَشِيْرَ تَهُمُ اُولِیْکَ كَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الاَیْمانَ ﴾ (مجادله: ٢٢) الله وَ رَسُولُهُ وَلُو كَانُوا آبَاءَ هُمُ اَوُ اَبُنآءَ هُمُ اَوُ اِخُوانَهُمُ اَوْ عَشِيْرَ تَهُمُ اُولِیْکَ كَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الاَیْمانَ ﴾ (مجادله: ١٢٥) الله وَ رَسُولُهُ وَلُو مُحَانُوا آبَاءَ هُمُ اَوُ اَبُنآءَ هُمُ اَوُ اِخُوانَهُمُ اَوْ عَشِيرَ آبَاءَ بِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمُعَى اللهُ عَلَيهِ وَمُعَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّابِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّابِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّابِينَ عَلَيْهُ وَالرَّابِينَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّابِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ مَعِدِ عَلَيْهُ وَالرَّابِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ مَعِدُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَولَ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَولُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ 
# ہیبت ِنبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کے ہاتھ سے اللہ علیہ وسلم سے دشمن کے ہاتھ سے اللہ علیہ وسلم سے دشمن کے ہا

(۱۲۵۳) حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نحد کی طرف ایک غزوہ میں نکلے' جب رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم واپس ہوئے۔ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی واپس ہو گئے 'اور دو پہر کے وفت ایک ایس وا دی میں پہنچے جہاں بہت سی خار دار جھاڑیاں تھیں' نبی کریم صلی الندعایہ وسلم نے نزول اجلال فر مایا' اور درختوں کے سامیر کی طلب میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے' آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے بینچے فروکش ہو گئے اور اپنی تلوار اس درجت ہے لٹکا دی اور ہم لوگ ہے خبرسو كَيْحُ كَه دفعةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہم لوگوں كو أواز دى و يكھ أِليك • دیہاتی آپ کے پاس موجود ہے آپ نے فرمایا کداس نے مجھ پرمیری تلوار تھینچ لی' اور میں سویا ہوا تھا' کہ اجا تک میری آئکھ کھلی' دیکھا اس کے ہاتھ میں کھینجی ہوئی تکوارمو جورتھی' اس نے مجھ سے کہا بتاؤ مجھ سے تم کوکون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ' تنین دفعہ فرمایا' اور آپ نے اس کوکوئی سز انہیں وی بلکہ بیٹھ گئے' (متفق علیہ ) ابو بکر اسمعیلی نے اس کواپی سیح میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اس گنوار دیہاتی نے جب کہاتم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آ یے نے فرمایا اللہ' میہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے آلبوارگر پڑی اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في أساد الله الورآب في فرمايا اب كهوتم كومجه عيائ گا؟ اس نے کہا تکوار لینے والوں میں بہتر آپ ہی بن جائیں آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول

الرسول الاعظم و مخافة عدوه بعظمته صلى الله عليه وسلم

(١٢٥٣) عَنُ جَابِرِ أَنَّهُ غَزَامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجُدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدُرَ كُتُهُمُ اللَّفَائِيلَةُ فِي وَادٍ كَثِينِ الْعَضَاهِ فَنَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَمْفَرُقَ النَّاسُ يَستَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُتَّ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيُفَةً وَ نُمنَا نَوُمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَا وَ إِذَا عِنُدَهُ آعُرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا إِخُتَوَطَ عَلَيَّ سَيُسَفِى وَ أَنَا قَائِمٌ فَاسْتَيُقَظُتُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ صَـلُتًا قَالَ مَنُ يَمُنَعُكَ مِنِّي فَقُلُتُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَ لَمْ يُعَاقِبُهُ وَ جَلَمَسَ. (متفق عليه)و في رواية ابسي بكر الا سمعيلي في صحيحه فقال من يسمسعك منى قال الله فسقط السيف من يده فاخذ رسول الله صلى الله علية وسلم السيف فقال من يمنعك مني فَقَالَ كُنُ خَيُرَ اجْدٍ فَقَالَ تَشْهَدُ أَنُ لَّا اِلْهَ اِلَّا

(۱۲۵۳) ﷺ اس گنوارو دیہاتی حملہ آور کا نام غورث بن الحارث بتایا گیا ہے'اور قسطلا نی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہاس وقت گومسلمان نہ ہوا' گراپی قوم میں پہنچ کرمسلمان ہو گیا'اوراس کی وجہ ہے اس کی قوم کے دوسرے بہت ہے اوگ بھی مسلمان ہوئے۔

ا کے طرف آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پریفین واعنا دملاحظ فر ما کمیں اور دوسری طرف بیغور کریں کہ قدرت پا کربھی آپ نے دشمن سے س طرح درگذر فر مایا اور جانی دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا 'بے شک آپ نے تبلیخ حق فرمایا کہ بیآپ کا فریف تھا ہم کرکیا کہیں سے کسی جبر واکراہ کی بومسوس ہوتی ہے؟ اس کے باوجود دشمنان اسلام کا یہ کہنا کہ اسلام برورشمشیر پھیلاکس قدر علظ ہے۔

اللّه و آنّى رَسُولُ اللّهِ قَالَ لَا وَ لَلْكِتِى أَعَا فَيَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ عَلَى آنُ لَا أَقَاتِلَكَ وَ لَا آكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونكَ فَحَلَى سَبِيلَهُ فَلَالَى اَصْحَابَهُ فَقَالَ جَنتُكُمُ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ. (هكذا فَقَالَ جِنتُكُمُ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ. (هكذا فقال جيئتُكُمُ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ. (هكذا فقال جيئة كُمُ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ مشكونَ عَن كتاب الحميدى و في الرياض مشكونَ الرحل المخالفة امره صلى الله عليه وسلم لمخالفة امره صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ فِي مَسِيرٍ النَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالاَ يُوحَلَنَّ مَعَنَا مُضَعَفٌ وَ اللَّه مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالاَ يَوْنَ مَعَنَا مُضَعَفٌ وَ اللَّه مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُفَنَ ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُفَنَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُفَنَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُفَنَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُفَنَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُفَنَ ثُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُفَنَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُفَنَ ثُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُفَنَ ثُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُفَنَ ثُمَ اللّهُ اللّهُ الْمَادِى آنَ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُ لِعَامٍ .. السَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُدُفَنَ ثُمَ اللّهُ الْمَادِى آنَ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُ لِعَامٍ .. (رواه الحائي آنَ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُ لِعَامٍ .. المستدرك في كتاب (رواه الحائي الله فَاذِي آنَ المُحَدِّةُ المُسَدِدِك في كتاب (رواه الحائي المَدائي المَدائي المُعَلِقُ المَن المُسْتِدُكُ في كتاب (رواه الحائي المَدَائي المُعَامِي المُعْمَلِي المَن المُعْمَلُولُ المُعْمَاتِ فَيَعْمُ المُعْمَلِي المُعْمَاتِ المُعْمَلِي المُعْمَاتِ المُعْمَاتِ المُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتُ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُعَ

الرسول الاعظم و اخباره بمقصد العباس و على قبل دخولهما (١٦٥٥) عَنُ أُسَامَةً قَالَ كُنُتُ جَالِسًا إِذُ

اقسمته الفي والم يتعقبه الذهبي)

جَاءَ عَلِيٌّ وَ الْعَبَّاسُ يَسْتَأَذِنَانِ فَقَا لَا لِاُسَامَةَ السَّادُ فَانِ فَقَا لَا لِلْاَسَامَةَ السَّادُ فَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّادُ فَ لَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلِيٌّ وَ الْعَبَّاسُ وَسَلَّى اللَّهِ عَلِيٌّ وَ الْعَبَّاسُ

ہوں اس نے کہانہیں'لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ سے جنگ کریں جنگ نہیں کروں گا اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جوآپ سے جنگ کریں گئے'آپ نے اس کوچھوڑ دیا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ میں لوگوں میں جو بہترین شخص ہیں ان کے پاس سے آیا ہوں۔ سے کہا کہ میں لوگوں میں جو بہترین شخص ہیں ان کے پاس سے آیا ہوں۔ ( کتاب الحمیدی وغیرہ)
مدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی

(۱۲۵۴) حضرت ثوبان رضي القد تعالی عند رسول خداصلی القد عاید و تلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی القد عاید وسلم نے ایک سفر میں فر مایا کہ ہم لوگ آ جی رات میں اندھیر نے ہی میں چل پڑیں گئ البغدا ہمار سے ساتھ کوئی ایسا شخص سفر نہ کر سے جس کی اونٹی کمزور یا سخت مزاج ہو' لیکن ایک شخص اپنی شخت مزاج اوراس کی گرون سخت مزاج اوراس کی گرون نوٹ شخت مزاج اوراس کی گرون نوٹ شخت مزاج اوراد رو و مرگیا' آ مخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا کہ اس کو وفن کر دیا جائے پھر حضر سے بلال رضی اللہ تعالیہ وسلم نے تھم فر مایا کہ و و ویکار کریہ وفن کر دیا جائے پھر حضر سے بلال رضی اللہ تعالی عند سے فر مایا کہ و و ویکار کریہ کہددیں کہ جنب نا فر مان کے لیے نہیں ہے۔

## حضرت علی اور حضرت عباس رصنی الله عنبما کے مقصد کی اطلاع ان کی آید ہے پہلے

(۱۲۵۵) حفرت اسامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا'کہ اچا نکہ عنہ راوی ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا'کہ اچا نک حفرت کا ورشر ف ملا قات کی اجازت طلب کی' اور دونوں بزرگوار نے حضرت اسامہ ہے کہا'کہتم ہمارے لیے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کرلو' حضرت

(1700) ﷺ اس حدیث میں صراحنا مذکور ہے کہ رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا"لکٹی اهر ی" کمیکن میں ان کے آنے کا مقصد جانتا ہوں' چنانچہ پہلے سوال کا آپ نے جواب اس انداز میں دیا' کہ بیہ جوسوال دل میں لے کر آئے ہیں نہ پوچھیں اورای ہے بمجھ جا کمیں کہ آپ کوان دونوں میں زیادہ عزیز کون ہیں'لیکن چونکہ بیددونوں بزرگوار طے کر کے اللہ ....

يَسُتَا فِرْنَانِ فَقَالَ اَتَدُرِئَ مَاجَاءَ بِهِمَا قُلُتُ لَا قَالَ لَلْكِنَّى اَدُرِئَ إِنْدَنَ لَهُمَا فَدَ حَلَافَقَالَا يَا رَسُولَ اللّهِ جِنْنَاكَ نَسْتَلُكَ اَئُ اَهُلِكَ إِنْدَنَ كَهُمَا فَدَ حَلَافَقَالَا يَا رَسُولَ اللّهِ جِنْنَاكَ نَسْتَلُكَ اَئُ اَهُلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ الْعَمِيتُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَعَلُتَ عَمَّكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلُتَ عَمَّكُ اللّهِ اللّهِ جُورَةِ.

(رواه الترمذي)

### الرسول الاعظم و اعتراف اليهود برسالته صلى الله عليه وسلم

(١٦٥١) عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُوُدَى لِيصَاحِبِهِ إِذْهَبُ بِنَا الّى هٰذَا النَّبِي قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لِيصَاحِبِهِ إِذْهَبُ بِنَا الّى هٰذَا النَّبِي قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لا تَنقُلُ نَبِي إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ اَرْبَعُ اعْيُنِ لا تَنقُلُ نَبِي إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ اَرْبَعُ اعْيُنِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالاهُ فَاتَتِ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالاهُ عَنُ ايَاتِ بَيْنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالاهُ عَنُ ايَاتِ بَيْنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالاهُ عَنُ ايَاتِ بَيْنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالاهُ لللهُ اللّهُ لا تُشُورُكُولِا عَنُ اللّهِ شَيْئًا وَ لا تَسُوقُوا وَ لا تَزِنُوا وَ لا تَشُوكُولِ لا تَنفُعُلُوا لللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے درخواست کی یارسول ابقد! حضرت علی اورعبائ آئے ہوئے ہیں اوراجازت چاہتے ہیں آپ نے فر مایا لیکن میں جانتا ہوں اچھا نہیں اجازت دے دو وین آگے اورعرض کرنے گے یارسول القد! ہم اس لیے عاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے معلوم کریں 'کہاہیٹ گھر والوں میں سب سے زیادہ عجبت آپ کوئس سے ہے؟ فر مایا اپنی گخت عِبر فاطمہ ؓ نے انہوں نے کہا میرا مطلب مینیں ہے اور ان گھر والوں کے بارے میں ہمارا سوالی نہیں ہے آپ مطلب مینیں ہے اور ان گھر والوں کے بارے میں ہمارا سوالی نہیں ہے آپ نے فر مایا تو پھر اسامہ ٹبن زید سے جس پر اللہ تعالی نے احسان کیا اور پھر میں نے فر مایا تو پھر اسامہ ٹبن زید سے جس پر اللہ تعالی نے احسان کیا اور پھر میں نے پہراس کے بعد کون؟ آپ نے فر مایا کہا ٹبن ابی طالب مین کر جھزت عباس فر مایا علی نے آپ نے اپنے ہو کے ایارسول اللہ آپ نے اس مدیث کوتر ندی نے روایت کیا۔ بولے ایارسول اللہ آپ نے اس مدیث کوتر ندی نے روایت کیا۔ بولی عین میں جو ایس سے نے بعد بہود کا اعتراف کہ آئے نخضرت صلی اللہ عالیہ وسلم جو اب سند کے بعد بہود کا اعتراف کہ آئے نخضرت صلی اللہ عالیہ وسلم جو اب سند کے بعد بہود کا اعتراف کہ آئے نظر سے کیا للہ عالیہ وسلم میں اس کے ایکس میں اللہ عالیہ وسلم میں اللہ عالیہ وسلم میں اس کے انہوں کے بعد بہود کا اعتراف کہ آئے نے نہیں اللہ عالیہ وسلم اللہ عالیہ وسلم سے بہود کیا عمر اف کہ آئے کھر سے کہا کہ کھر سے کیا دو ایس سندے کے بعد بہود کا اعتراف کہ آئے کھر سے کہا کہ کا میں اللہ عالیہ وسلم کہا ہوں کہا ہوں ہیں ہود کا اعتراف کہ آئے کھر سے کہا کہا کہا کہا گھر سے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا گھر اس کے انہوں کے کہا ہوں کہا کہا گھر کی ہوں کہا ہوں کہا گھر کیا گھر کیا گھر کہا کہا گھر کہا گھر کیا گھر کہا گھر کہا کہ کہا کہا کہا گھر کہا گھر کیا گھر کہا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کہا گھر کیا گھر کھر کھر

(۱۲۵۲) حضرت صفوان بن عسال راوی ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ تم ہمیں اس نبی کے پاس لے چلواس نے اپنے ساتھی سے کہا'' نبی 'نه کہوا گروہ اس لفظ کوئن لے گاتو اس کی چار آ تکھیں ہوجا نمیں گی بہت خوش ہوگا 'پھروہ دونوں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آیات یعنی بہت خوش ہوگا 'پھروہ دونوں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آیات مینات کے متعلق آپ سے سوال کیا 'اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما پا 'اللہ تعالیٰ کاکسی کوشر یک نہ تھر او 'چوری نه کرو' زنانه کروا اس جان کوئل نہ کروجس کواللہ تعالیٰ کا کسی کوشر کے نہ تھر او 'چوری نه کرو' زنانه کروا اس جان کوئل نہ کروجس کواللہ تعالیٰ نے محتر م بنایا ہے 'گرحق کے سلسلہ ہیں اور کسی سے تصور کو

للے ..... آئے تھے اس لیے ظاموش کیے رہتے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق تر جمان ہے کہلوا نا جا ہتے تھے اس لیے دو بارہ پوچھا اور اس کے بعد پھر پوچھا' جب آپ نے صراحت کے ساتھ بیان فر ما دیا کہ حضریت علیؓ سے زیادہ مجبت ہے اور اس کی وجہ بھی بیان فر ما دی' اس جواب کے بعد آپ کے چھاحضرت عباس رضی اللہ عنہ کیشفی ہوگئی۔

یے بھی آ پُے کا آبک طرح کامنجز ہ بی تھا' کہ کہنے ہے پہلے آ پ کومعلوم ہو گیا' کہ بید دونوں کیوں آ نے ہیں'اور کیا پوچھنا جا ہتے ہیں۔ اس حدیث سے ظاہر ہو گیا کہ اسلام میں محبت کا مدار ایمان اور ایثار وقر بانی پر ہے رشتہ سے زیادہ عظمت وین کو حاصل ہے اور دراصل وہ تی سر مایۂ افتخار بھی ہے۔

تَسْمَشُوُ ابِيَوِى عِ اللَّى ذِى سُلُطَانِ لِيَقَتُلُهُ وَ لَا تَسْمَسُوُ ابِيَوْ الْآتُ الْحُلُوا الرّبَا وَ لَا تَقُذِفُوا مُسْمَعِهِ الْآكُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الل

(رواه احمد و الترمذي و ابوداؤد و النسائي) الرسول الاعظم و عصمته في ابان نشاب

صاحب اقتدار کے پاس نہ بیجاؤ کہ وہ اسے قل کرڈالے جادونہ کرؤ سودنہ کھاؤ'
کی پارساعورت کو تہمت نہ لگاؤ'اور جہاد سے پیٹے نہ بھیر وُاورا سے بہورتمہار سے
لیے ایک خاص حکم بیہ ہے کہ شنبہ کے دن زیادتی نہ کرو' راوی نے کہا کہ بھران
دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور بیروں کو بوسد دیا اور کہا کہ ہم اس بات کی گواہی
دیتے ہیں کہ آپ بلاشہ نبی ہیں' آپ نے فرمایا پھر کیابات مانع ہے کہ تم میری
بیروی کروُانہوں نے (جھوٹ) کہا کہ داؤ دعلیہ السلام نے اپنے رب سے دعاء
بیروی کروُانہوں نے (جھوٹ) کہا کہ داؤ دعلیہ السلام نے اپنے رب سے دعاء
کی تھی کہ ہمیشہ نبی ان کی اولا دیس سے ہوا ورہمیں خطرہ ہے گہا گرہم نے آپ
کا اتباع کیا تو یہودہمیں قبل کرڈالیس گے اس حدیث کو احمد' تر نہ کی ابوداؤ دُاور
نسائی نے روایت کیا ہے۔

# 

الا الا المراق الله عندا الله عندا بيان ہے كہ ميں نے رسول اكرم سلى الله عليه وسلم كو يہ فرمات ہوئ سنا ہے كہ ان ناشا كست حركتوں كا مير ہول ميں دو مرتبہ كے سوائجى خطرہ نہيں گر راجن كا جابليت كوگ عام طور پرار تكاب كرت سے خط ليكن دونوں مرتبہ الله تعالی نے جھے ان لغويات سے محفوظ ركھا ايك مرتبہ ايسا ہوا كہ ميں نے اسپنے قريش نوجوان ساتھی ہے ہما جو مكہ مكرمہ كی بالا كی حصہ ميں برا كہ ميں تركت كر مياں چرار ہا تھا كہ تم ذرا ميرى بكريوں كی بھی ديچہ بعال ركھنا تا كہ ميں آج كی مرات مكہ كرمہ جا كر قصہ گوئی كی مجل ميں شركت كر سكوں جيسا عوماً نوجوان كيا رات مكہ كرمہ جا كر قصہ گوئی كی مجل ميں شركت كر سكوں جيسا عوماً نوجوان كيا اور مكہ كی آبان نے كہا جھی بات ہے ميں گرانی ركھوں گا۔ چنا نچہ جب ميں چلا اور مكہ كی آبادی تے تربب ایک گھر کے پاس پہنچا تو ميں نے گانے بجانے اور باجہ كی آبادی كی ترب ایک گھر کے پاس پہنچا تو ميں نے گانے بجانے اور باجہ كی آبادی كی تو ترب ایک گھر کے پاس پہنچا تو ميں نے گائے بجانے اور خطر كی آبادی كی تو ترب ایک گوئی ہے میں اس گانے بجانے کے قصہ میں ایسا پڑا كہ جب تک آباق اس نے دریافت كيا تھو گيا ميرى آ گھونے گھی ميں واپس اسپنے ساتھی کے پاس پہنچا اس نے دریافت كيا ہو گيا كيا ميں نے اپنی بنیا کی گیا تو بھر میں نے آبی ہو ہی کہ بناؤ كيا كيا ميں نہ وہ باك آبادہ كہ سالگ كی جب تک آباق كی میں دریافت كيا سے تربی نہاؤ كيا كيا ميں دو اماح المجا كہ سالگ كے باس پہنچا اس نے دریافت كيا ساتھى ہے بات كائے كیا تیا ہو المی کیا تو ہو میاں گیا گیا تو بھر میں نے آبی ہو گھی المی ساتھى ہے ایکا كیا میں دو آبی کی ہو ہو گھی المی ساتھى ہے ایسان گیا گیا تو بھر میں نے آبی ہو گھی المی ساتھى ہے ایسان گیا گور میں نے آبی ہو ہو گھی المی ساتھى ہو گھر میں نے آبی ہو ہوں المیا کیا گھر ایک دوسرى دات میں نے اپنے ہوئی المی کیا تو ہو میں نے آبی ہوئی المی کیا تو ہو میاں گیا تو ہو میاں گیا گھر ایک دوسرى دات میں نے آبی ہوئی المی کیا تو ہو میاں گیا گھر ہو ہو میاں گیا تو ہو میاں گیا گھر ایک دوسرى دات میں ہوئی المی کو تو ہو ہو ہوئی گھر ایک دوسرى دات میں تربی ہوئی المی کو تو ہو ہو ہوئی گھر ایک دوسرى دات میں تربی ہوئی المی کو تربی ہوئی کیا تو ہو ہوئی گھر ایک دوسری دائی کیا تو ہوئی کیا تو ہوئی گھر ایک دوسری دوسری دائی کے دوسری دوسری دائی گھر کیا کے دوسری دوسری د

فَفَعَلَ فَخَرَجُتُ فَسَمِعُتُ مِثُلَ ذَالِكَ فَقِيلً لِيُ مِثُلَ مَا قِيُلَ لِيُ فَلَهُوتُ بِمَا سَمِعُتُ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنَى قَمَا اَيُقَطِنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمُسِ فَرَجَعُتُ عَيْنَى قَمَا اَيُقَطِنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمُسِ فَرَجَعُتُ اللي صَاحِبِي فَقَالَ لِي مَا فَعَلْتَ قُلْتُ مَا فَعَلْتَ شَيْئًا فَوَاللَّهِ مَا هَمَمُتُ بَعُدهَا بِسُوءِ مِمَّا يَعُمَلُ الْهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى اَكُرَمَنِي اللَّهُ بِنَبُوتِهِ الْهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى اَكُرَمَنِي اللَّهُ بِنَبُوتِهِ

ہی آ واز راستہ میں سی جیسی پہلی مرتبہ سی تھی ہو چھنے پر وہی تفصیل بتائی گئ چنا نچہ میں اسی میں الجھ کررہ گیا اور پھر نیند کا ایساز ور ہوا کہ سو گیا اور دھوپ کی پیش نے مجھے بیدار کیا میں لوٹ کر ساتھی کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ بتاؤتم نے کیا کیا میں نے کہا کہ میں نے بچھ بھی نہیں کیا خدا کی شم اس کے بعد پھر بھی میں نے اس طرح کی حرکت کا ارادہ نہیں کیا جس کے جالمیت والے عادی اور شاکش تھے بہاں کے اللہ تعالی نے دھائش کریا ہوں کے والت سے سرفراز فر مایا۔ (خصائص کری)

اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى اَكُومَنِي اللَّهُ بِنَبُوَّتِهِ . تَكَ كَاللَّمْتَعَالَى نَے مُحِصِبُوت كى دولت كرفراز فرمايا- (خصائص كبرئ) (رواه ابس راهبویه في مسنده و ابن اسحاق و البزار و البيهقي و ابو نعيم و ابن عساكر قال ابن حجر اسناده حسن متصل و رحاله ثقات كذافي الخصائص)

### الرسول الاعظم و اثر كلماته آب كى زبان مبارك سے نكلے ہوئے كلمات كا اثر

(۱۲۵۸) حفرت عائش این کرتی این کدرسول الدسلی الدعلیه وسلم ایک قیدی کے کرگھر میں داخل ہوئے میں عورتوں سے بات چیت میں اس قیدی سے عافل ہوگی اوروہ نکل بھا گا دوبارہ نی کریم تشریف لائے تو آپ نے بو چھا کہ قیدی نے کیا کیا انہوں نے کہا میں عورتوں سے بات چیت میں اس سے غافل ہوگی تھی وہ موقع پا کرچل دیا آپ نے فر مایا تو نے ایسا کیوں کیا اللہ تیرا ہاتھ کا نے کہ کہ کر آپ با ہرتشریف لے گئے لوگوں کوصورت حال بنائی انہوں نے تلاش شروع کر دی اوراس کو پکڑلائے -حضرت عائش کہتی ہیں کہ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اندرتشریف لائے -حضرت عائش کہتی ہیں کہ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اندرتشریف لائے -حضرت عائش کہتی ہیں کہ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اندرتشریف لائے میں اپنی ہوئی کر رہی ہوں۔ آپ کی زبان مبارک سے کا نے کے الفاظ نکلے ہیں ہیں ایسی ہی الٹ پلیٹ کر رہی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ ان میں سے کون کا ٹاجا تا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی کی حروثنا کی بھرانے دونوں ہا تھا تھا کر پھیلا دیے اوردعا کی اے اللہ میں بشر ہوں اور تھرون کی طرح جھے بھی غصہ آتا ہے لہذا جس مسلمان مرد وعورت پر جھے سے کھرات بددعا نکل ہوں تو اس کوان کے لیے یا کی اورصفائی کا ذریعہ بنادے۔ (احم)

رَحْلَ عَلَيْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ وَخَلّ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا فَعَل السّبِينُ فَلَهُوتُ عَنْهُ مَعَ النّسُوةِ فَذَهَبَ فَجَاءَ السّبِينُ صَلّى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا فَعَل السّبِينُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا فَعَل السّبِينُ قَالَتُ لَهُوتُ عَنْهُ مَعَ النّسُوةِ فَخَرَجَ الْآهِينُ وَقَالَ مَالَكِ قَطَعَ اللّهُ يَذَكِ النّسُوةِ فَخَرَجَ فَقَالَ مَالَكِ قَطَعَ اللّهُ يَذَكِ النّسُوةِ فَخِرَجَ فَقَالَ مَالَكِ قَطعَ اللّهُ يَذَكِ النّسسُوةِ فَجَىءَ بِهِ فَقَالَ مَالَكِ قَطعَ اللّهُ يَذَكِ اللّهُ وَالْ يَدَى فَقَالَ فَخَرَجَ فَاذَنَ بِهِ النّسَاسَ فَطَلَبُوهُ فَجِىءَ بِهِ فَعَرَبَ وَانَا اقلب بِيدَى فَقَالَ أَبْحُنِنُتِ قُلُتُ دَعَوْتَ وَانا اقلب بِيدَى فَقَالَ الْمُعْرَبُ وَانَا اقلب بِيدَى أَنْظُو اللّهُ وَ النّا قلب بِيدَى أَنْظُو اللّهُ وَ النّا اللّهُ وَ النّائِي مَشْرٌ اعْطِبُ فَحَمِدَ اللّهُ وَ النّا عَلَيْهِ ثُمّ اللّهُ وَ النّائِي مَلْ اللّهُ مَا يَعْمَدُ اللّهُ وَ النّائِي مَثْرٌ اعْطِبُ وَعَمِدَ اللّهُ وَ النّا عَلَيْهِ ثُمّ اللّهُ مَا يَعْمَدُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ الْمَامُ وَمِنْ اوَ مُؤْمِنَ اوَ مُؤْمِنَ اوَ مُؤْمِنَ اوَ مُؤْمِنَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَكُونَ وَ طَهُورُا اللّهُ وَ عَلَيْهِ فَاجُعَلَهُ لَهُ زَكُوةٌ وَ طَهُورًا اللّهُ وَعَلْ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمُؤَودُ اللّهُ وَالْمَامُومِنَ اوَ مُؤْمِنَ الْمُعَلِي وَعَوْدُ عَلَيْهِ فَاجْعَلُهُ لَهُ وَكُونَ وَ طَهُورُا اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِي اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤَودُ اللّهُ وَالْمُؤْولُ اللّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤَودُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ وَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤَالُ اللّهُ اللّه

(رواه احمد)

(۱۹۵۸) \* سیدالرسلین سلی الله علیه وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بہر حال اثر رکھتے ہیں'ا دھر کلمات نکلے'ا دھر حضرت عائشہ پراثر ہوا' قربان جائے آپ سلی الله علیہ وسلم کی شفقت و محبت امت پر'آپ کو جونہی احساس ہوا'تمام کے حق میں دعا فر مائی کہاگر بھی غصہ میں کوئی جملہ ایسازبان پرآ جائے' جوامت کے کسی فرد کے لیے مصر ہوسکتا ہو' تو اسے اس کے لیے موجب صفائی ویا کی بناوے۔ لوگوں کواس سے یہ بیق بھی لینا جا ہیے کہ حتیٰ الوسع زبان پر بدد عاکے کلمات نہ لائے جائیں۔

الرسول الاعظم و تاثير كلامه

(١٦٥٩) عَنُ سَلُمَةَ بُنِ الْآكُوَعِ رَضِى اللَّهُ عَنُدُهُ أَنَّ رَجُلًا أَكُلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلُ بِيَمِيُنِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلُ بِيَمِيُنِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلُ بِيَمِينِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينُهِ قَالَ لَا إِسْتَطَعُتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ

(رواد مسلم)(رياض الصالحين)

الرسول الاعظم و تاثير ضربه في صدر ابي بن كعبُّ

(١٢٢٠) عَنُ اُبَىِّ بُنِ كَعُبِ قَالَ كُنُتُ فِي الْمَسُجِدِ فَدَحَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَراً قِرَاءَةً أَنْكُرُتُهَا عَلَيْهِ ثُنَّ دَخَلَ اخَرُ فَقَوَأَ قِوَاءَةً سِوى قِرَاءَ قِ صَاجِيهِ فَلَمَّا قَضَيُنَا الصَّلُوةَ دَخَـلُنَا جَمِينِهُ عَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ إِنَّ هَٰذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنُكُوتُهَا عَلَيْهِ وَ ٰذَخَلَ اخَرُ فَقَرَأَ سِواى قِرَاءَ ةِ صَاحِبِهِ فَامَرَ هُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَرَءَ افَحَسَّنَ شَانَهُمَا فَشُقِطَ فِي نَفُسِي مِنَ التَّكَٰذِيُبِ وَ لَا إِذْ كُنُتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدُ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدُرِي فَفِضْتُ عَرَقًا وَ كَانَّمَا أَنُظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرَقًا فَفَالَ لِبِي يَا أُبَيُّ أُرُسِلَ إِلَيَّ اَنُ اَقُرَأَ الْلَقُوْانَ عَلَى حَوُفٍ فَرَدَدُتُ اِلَيْهِ أَنُ هَوَّنُ عَـلْي أُمِّتِي فَرُدَّ إِلَى الثَّالِثَةَ إِقُرَأَهُ عَلَى سَبُعَةِ ٱحُرُفٍ وَ لَكَ اِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدُتُكُمَا هَسُنَلَةٌ

آ بخضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ عند کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ عند کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے وائیں ہاتھ سے کھا وُ اس نے جواب دیا' مجھے اس کی قدرت نہیں ہر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قدرت نہ رکھ ٔ حالا نکہ اس ٹوسوائے سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قدرت نہ رکھ ٔ حالا نکہ اس ٹوسوائے سے ہم رکھا ہے وہ اس کو وہ اس کو این منہ تک بھی نہ اٹھا سکا۔ (مسلم شریف) کو اپنے منہ تک بھی نہ اٹھا سکا۔ (مسلم شریف) آ سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وست مبارک کی

(۱۲۲۰) حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص داخل ہوااور نماز پڑھنے لگا'اس نے الیی قراءت کی جومبرے لیے بالكل اجنبي تقی 'چھر دوسرا آیا'اس نے اسینے ساتھی ہے بالكل مختلف طرز میں قراء ت شروع کی ہم لوگ جب نماز ادا کر چکے تو سب مل کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے' میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم! اس نے الیں قراءت کی ہے جومیرے لیے بالکل اجنبی تھی' دوسرا شخص آیا اور وہ اپنے سأتھی ہے بالکل مختلف طرز میں بڑھنے لگا " تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا۔ چنانجیہان دونوں نے سنایا' سن کر آپ نے دونوں کی قراء ہے کی تحسین فرمائی میں کرمیرے دل میں آپ کی تکذیب بیدا ہوئی اوراس طرح کہ جاہلیت میں بھی ریکیفیت نہ تھی مگر جب رسول خداصلی اللہ عایہ وسلم نے میری اس کیفیت کومحسوس فرمایا جس نے مجھ کوڑ ھانپ لیا تھا' تو آپ نے میرے سینے یر ہاتھ مارا جس کے منتیج میں میں پسینہ بسینہ ہوگیا' اور خوف کی بیرحالت ہوگئی' گویا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھر ہا ہوں' پھر مجھ کو مخاطب کر کے فر مایا اے ابی! میرے یاں پہلے ہی وحی آئی تھی کہ میں قرآن ایک ڈھنگ سے پڑھوں کیکن میں نے ہار بار درخواست کی کہ میری امت کے لیے آسانی فرما دے تیسری دفعہ مجھے جواب ملاکہ تم اے سات طرح ہے بڑھؤاورتم کواپنی ہر درخواست کے بدلے میں ایک دعا کا حق ہے'جس کی آپ ما تگ کر سکتے ہیں'یس میں نے دوبار دعا کی

تَسُنَالُنِيهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلاً مَّتِى اللَّهُمَّ اغْفِرُلاً مَّتِى اللَّهُمَّ اغْفِرُلاً مَّتِى اللَّهُمَّ اغْفِرُ لا مَّتِى اللَّهُمَّ اغْفِرُ لا مَّتِى اللَّهُ الْمَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرُغَبُ اللَّيَّ الْمَّالِمُ الْخَلُقُ كُلُّهُمُ حَتَّى إِبُرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ (رَوْاه مسلم)

الرسول الاعظم و اسلام عبدالله بن سلام

(١٩٢١) عَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عُنُهُ قَالَ سَمِعَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ بِـمَـ قُدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُ وَ فِيُ أَرُضِ يَخْتِرِفُ فَأَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّى سَائِلُكَ عَنُ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ فَمَا أَوَّلُ ٱشُرَاطِ السَّاعَةِ وَ مَا أَوَّلُ طَعَامِ آهُلِ الْجَنَّةِ وَ مَا يَنُزِعُ الْوَلَٰذَ اِلَّى اَبِيُهِ وَ اُمُّهِ قَالَ اَخُبَرَ بِهِنَّ جِبُرَئِيلُ الْفَا' أَمَّا أَوَّلُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحُشُرُ النَّاسَ مِنَ الُـمَشُـرِقِ إِلَى الْـمَغُرِبِ وَ اَمَّا اَوَّلُ طَعَامَ يَا كُلُهُ أَهُلُ الْحَنَّةِ فَرِيَّادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ وَ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرُأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرُأَةِ نَزَعَتُ قَالَ اَشُهَدُ اَنُ لَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ وَ إِنَّهُمُ إِنَّ يَعُلَّمُوا بِإِسْلَامِيُ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَسْأَلَهُمُ

اے اللہ! میری امت کی مغفرت فر مادیجئے 'اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے اور تیسری دعا اس دن کے لیے رکھ جھوڑی ہے جس دن تمام مخلوق میری طرف رغبت کے ساتھ آئے گئ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی (اس حدیث کو سلم نے روایت کیا ہے)
عبد اللہ بن سلام م کے سوالات کے جوابات اور ان کامشرف
باسلام ہونا

(۱۲۷۱) حضرت انس منتج ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے جب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي تشريف آوري كي خبرسي 'اس وقت وه ايك كھيت ميں پھل تو ز رہے متھے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے – اور کہا کہ میں آ ہے ہین چیزوں کے متعلق یو چھنا جا ہوں'جن کو نبی کے سوا گوئی نہیں جانتا۔ بیہ بتا ہے قیامت کی علامت میں سب سے پہلی علامت کیاہے؟ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اور بچہا پنے باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے جواب میں فر مایا کہ اٹھی حضرت جبرئیل نے ان کے متعلق خبر دی ہے' قیامت کی سب ہے پہلی علامت تو ایک آ گ ہوگی جولوگوں کو مشرق ہے مغرب کی طرف لے جا کرجمع کر دے گی اور پہلا کھا نا جے جنتی کھا کیں گے بیں وہ مچھلی کے جگر کا فکڑا ہوگا'اب رہی تیسری بات تو جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور جب عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے۔حضرت عبداللہ بن سلام ؓ نے کہا میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں' یارسول اللہ! یہودا یک بہتان طراز قوم ہے اس کیے اگر ان کومیرے اسلام کا حال اس ہے پہلے معلوم ہو گیا 'کہ آپ ان سے میرے متعلق دریافت کرلیں' تو پھر وہ ضرور مجھ پر بہتان با ندھیں گئے (اس کیے

<sup>(</sup>۱۲۲۱) ﷺ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم جن کے دلوں میں سمجے و پیچ نہیں ہوتا' و ہو رأاسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہ پہچا نے میں انہیں ذرا بھی تا خیرنہیں ہوتی کہ اُسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سیچے رسول ہیں' ساتھ ہی یہو دقوم کی فطرت آ شکارا ہوتی ہے' کہ من حیث القوم ان کے اعمال واخلاق کس قدر پہت ہوتے ہیں'اور آن کی آن میں کہتے ملیك جاتے ہیں۔

يَبُهَ اللّهِ فِي حَبَاءَ تِ الْيَهُو دُفَقَالَ آئُ رَجُلٍ عَبُدُ اللّهِ فِي حَبُرِنا وَ ابْنُ حَيْرِنا وَ ابْنُ اللّهِ فَالُوا اعَادَهُ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَلَامٍ قَالُوا اعَادَهُ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ عَبُدُ اللّهِ بَنُ سَلَامٍ قَالُوا اعَادَهُ اللّهِ فَقَالُوا شَرُنا وَ فَخَرَجَ عَبُدُ اللّهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُوا شَرُنا وَ اللّهُ وَ انْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا شَرُنا وَ اللهُ وَقَالُوا شَرُنا وَ اللهُ وَقَالُ اللهِ فَقَالُوا شَرُنا وَ اللهُ وَاللهُ فَقَالُوا شَرُنا وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (رواه البحارى)

### الرسول الاعظمُّ و القاء النعاس على الصحابة عند غسله

(۱۲۲۲) عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرُّهُ مَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرُّهُ مَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرُّهُ مَنَ مَوْتَا نَاامُ نَغُسِلُهُ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّ الْحَيَلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا الْحَيَلُهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَ النَّوْمَ حَتَى مَا مِنْهُمُ وَجُلَّ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَ النَّوْمَ حَتَى مَا مِنْهُمُ مُكَلِّمٌ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَ النَّوْمَ حَتَى مَا مِنْهُمُ مُكَلِّمٌ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَ النَّوْمَ حَتَى مَا مِنْهُمُ مُكَلِّمٌ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَ النَّوْمَ حَتَى مَا مِنْهُمُ مُكَلِّمٌ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَ النَّوْمَ حَتَى مَا مِنْهُمُ مُكَلِّمٌ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَ صَدُرِهِ ثُمَّ كُلَّمُهُمُ مُكَلِّمٌ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ.

آپ پہلے ان سے میرا عال معلوم کرلیں پھران کواس کی خردیں) چنا نچہ جب
یہودا آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے دریافت کیا ہم میں عبداللہ
کون خص ہے؟ انہوں نے کہاوہ ہم میں سے ایک بہترین خص ہیں اور بہترین
خص کو ٹرکے ہیں اور ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو ٹرکے ہیں
آپ نے فرمایا تم بتاؤ کہ آگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرلیں (تو کیا سمجھو گے) انہوں نے کہا اللہ ان کواس سے محفوظ رکھے اس کے بعد عبداللہ نکلے اور
پڑھا اشھ د ان لا اللہ الا الملہ و ان محمدا دسول الملہ بین کریہود
کہنے گئے ہم میں سے بدترین خص کا لڑکا ہے اور وہ عیب لگانے گئے عبداللہ بن سلام نے کہا ہی بات تھی یارسول اللہ جس سے میں ڈرر ہاتھا۔ (بخاری)
سلام نے کہا ہی بات تھی یارسول اللہ جس سے میں ڈرر ہاتھا۔ (بخاری)
مطاری ہونا اور ایک نیسی آ واز کا سنا

الاتالا) حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها کابیان ہے کہ جب لوگوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخسل وینے کا ارادہ گیا، وہ کہنے لگے ہمیں معلوم نہیں کہ ہم آ شخصرت صلی الله علیہ وسلم کے تمام کیڑے اتار ڈالیس جس طرح ہم اینے دوسرے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں 'یا ہم کیڑے کے ساتھ ہی آپ کوخسل وے ویں 'جب اس مسلم ہیں ان کے اندراختلاف ہوا' تو الله تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کردی' حتی کہ ان میں کوئی ایسا باتی نہ رہا جس کو نیند نہ آئی ہوا وراس کی ٹھڈی آس کے سیند پر نہ جھک گئی ہو' چرگھر کے ایک فیند نہ آئی ہوا وراس کی ٹھڈی آس کے سیند پر نہ جھک گئی ہو' چرگھر کے ایک کونے سے آیک کہنے والے نے کہا جس کے متعلق لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ کون تھا کہ آس خضرت صلی الله علیہ وسلم کوتم کیڑ وں سمیت عسل دو۔

(۱۲۲۲) \* آنخصرت سلی الله علیه وسلم نے دن رات پیش آنے والی با تیں ایک ایک کر کے بتائی تھیں' عام دستور یہی تھا کہ مردہ ہے کپڑے اتار کر پردہ والے حصہ کو ڈھک کرغسل دیا کرتے تھے۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حیات ابدی حاصل تھی' و فات کے بعد آب کوکس طرح عسل دیا جائے صحابہ کرام کی سمجھ میں سے بات نہیں آر بی تھی' ایک طرف اوب واحز ام' دوسری طرف آپ کا خصوصی مرتبہ اور آپ کی امتیازی شان' اجتہاد میں ہرایک اپنی سمجھ پرعمل کا مکلف ہے' اس لیے باہم صحابہ کا اختلاف ناگز پر تھا' مگر قدرت نہیں جا ہتی تھی کہ یہاں کوئی اختلاف ناگز پر تھا' مگر قدرت نہیں جا ہتی تھی کہ یہاں کوئی اختلاف فائل باتی رکھی جائے' چنانچہ ہا تف غیبی کے ذریعے فیصلہ کردیا گیا۔

ل انسان کے جڑے کا سب سے نجلاحصہ - کھوڑی بھی کتے ہیں-

### الرسول الاعظم و ريح المسك في يدالماس بعد وفاته

(١٦٦٣) عَنُ أُمِّ سَلْمَةٌ كَالَتُ وَضَعُتُ يَدِئ عَلَى صَدُرِدَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوُمَ مَـاتَ فَـمَرَّ بِـيُ جُمَعٌ اكُلُ وَ اَتَوَضَّا مَا يَدُهَبُ دِيْحُ الْمِسْكِ مِنْ يَدِئ.

(احرجه البيهةى كما في الحصائص) الرسول الاعظم و تعزية الملائكة على اهل بيته صلى الله عليه وسلم على اهل بيته صلى الله عليه وسلم (١٦٦٣) عَنْ جَابِرٌ قَالَ لَمَّا تُوفَى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَرَّتُهُمُ الْمَلائِكَةُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَرَّتُهُمُ الْمَلائِكَة صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَرَّتُهُمُ الْمَلائِكَة مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَرَّتُهُمُ الْمَلائِكَة يَسُم عَوْنَ الشَّخصَ فَقَالَتُ مَسَمعُونَ الْجِسَّ وَ لَا يَرُونَ الشَّخصَ فَقَالَتُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ حَلَفًا بَرَكَاتُهُ إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ حَلَفًا بَرَكَاتُهُ إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ حَلَفًا اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلُّ مُصِيبَةٍ وَ حَلَفًا اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلُّ مُصِيبَةٍ وَ حَلَفًا اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلُّ مُصِيبَةٍ وَ خَلَفًا اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلُّ مُصِيبَةٍ وَ خَلَفًا اللهِ عَزَاءٌ مِنْ كُلُ مُصِيبَةٍ وَ خَلَفًا اللهِ وَبُوكُولُ وَ السَّلامُ عَلَيُكُمُ وَ الْمَحُرُومُ مَنْ حُومَ التَّوابَ وَ السَّلامُ عَلَيُكُمُ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَوَكَاتُهُ. (خصاتَص كَرَلُ مُ المَّلَامُ عَلَيُكُمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَوَكَاتُهُ. (خصاتَص كَرَلُ)

وفات نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جسم مبارک پر ہاتھ رکھنے سے اس میں مشک کی پائیدار خوشبو

(۱۲۲۳) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی بیں کہ میں نے اپنا ہاتھ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پررکھا جس دن آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی' اس کے بعد مجھ پر کئی جمعے گذر بچے' کھاتی بھی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی' اس کے بعد مجھ پر کئی جمعے گذر بچے' کھاتی بھی ہوں اور وضو بھی کرتی ہوں' مگر میر سے ہاتھ سے مشک کی خوشہونہیں جاتی -

(بیہقی شریف) اہل ہیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت فرشتوں کی طرف سے

(۱۲۲۴) حضرت چابر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تو فرشتوں نے بھی آپ کے گھر والوں کی تعزیت کی وہ آ واز سنتے سے اور کسی فض کود کی محتے نہ سے وہ آ واز سی "السّالام عَلَیْٹ کُم اَهُلَ الْبَیْتِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَوَ بَوَ کَاتُهُ النّٰہِ الله الله الله عَلَیْ کُم اَهُلَ الْبَیْتِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَوَ بَوَ کَاتُهُ النّٰہِ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله واور الله کی رحمت اور اس کی برکتی ہر مصیبت میں الله تعالیٰ کی ذات باعث صبر ہے اور ہرنگل رحمت اور اس کی برکتی ہر مصیبت میں الله تعالیٰ کی ذات باعث صبر ہے اور ہرنگل جانے والی چیز کا الله تعالیٰ ہی بہتر جانشین ہے ہیں الله بی پر بھر وسر کھواور اس سے محروم کیا گیا (تم کو صبر کا تو اب ل کر دے گا۔ تم امیدرکھؤ محروم وہ ہے جوثو اب سے محروم کیا گیا (تم کو صبر کا تو اب ل کر دے گا۔ تم محروموں میں نہیں ) و السّالام عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَوْ کَاتُهُ

(۱۲۱۳) ﷺ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سرایا نوریتے الله تعالی نے آپ کومخلف طور پرنوازا تھا' آپ کے پسینہ کے متعلق مخلف روائیتیں۔ کتب حدیث میں موجود ہیں کہ مشک سے زیادہ خوشبو ہوتی تھی' اور صحابہ عطر میں ملا کرخوشبو میں تیزی پیدا فر ماتے تھے' سوچنے کہ پسینہ میں سے خوشبو کیوں تھی' آخر جسم مبارک کا ہی تواثر تھا۔

و فات کے بعد اس دنیا ہے جومعمولی رشتہ تھا وہ بھی منقطع ہو گیا لہٰذا نورا نیت پورے طور پر ابھر آئی' خوشبوا ضعا فا مضاعفا ہو گئی' اور نہیں اس

ہوں ں چہ جیسے انسانوں کی تعزیت آ دمی کرتے ہیں 'یہا کیٹ فطری جذبہ ہے' مگرانبیاء کرام کا گھرانہ ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کواس سے کسی نہ کسی درجہ میں لگاؤ ہوتا ہے' بزول وجی کے موقع سے فرشیتے آتے رہتے ہیں' جس نبی سے فرشتوں کولگاؤ ہوگا یقینا اس کے گھر دالوں سے بچھ نہ پچھتات خاطر ہوگا' آنخصرت صلی اللہ علیہ دسلم کی وفات یقینا ایک حادثہ عظم تھا' جس سے بھی متاثر ہوئے لیکن آپ کے اہل بیت کازیادہ ممکنین ہونا قدرتی تھا اور وہ واقعہ: تعزیت کے ستحق تھے بھی' اس لیے فرشتوں نے صبر کی تلقین کی گراس طرح یہ تعزیت ہوئی کہ وہ جسم ہوکر سامنے ہیں آئے۔

# الرسول الاعظم و عدم بلاء جسده جسم اطهر سلى الله عليه وسلم مين بعد وفات كوكي تغير بعد الوفات نه مونا

(۱۲۲۵) اوس بن اوس رضی الله عند کابیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے افضل ایام میں جعہ کا دن ہے۔ کہ اسی دن آ دم علیہ السلام پیدا کیے گئے 'اور اسی ون ان کی وفات ہوئی 'اور اسی ون صور پھونکا جائے گا۔ اور اسی دن سارے لوگ بے ہوش ہوں گئے 'لہذا اس دن مجھ پر بجائے گا۔ اور اسی دن سارے لوگ بے ہوش ہوں گئے 'لہذا اس دن مجھ پر بکشر ت درود بھیجو' اس لیے کہ تمہار اورود مجھ پر بیش کیا جاتا ہے' انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا درود آپ پر کس طرح بیش کیا جاتا ہے' مالانکہ آپ کا جم مبارک تو مٹی میں مل چکا ہوگا' آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کوجرام کر دیا ہے وہ ان پر کوئی اثر نبیس کرتی نے ۔ (ابوداؤد۔ نسائی)

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كے حق ميں محد شيت كي بشارت

(١٦٢٦) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

(۱۲۲۵) ﷺ انبیاء کرام منیم السلام روح جسم' ملکات فاضله اورخوا ہشات ہراعتبار سے عام اعتبار سے عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں' ای لیے آپ پڑھتے ہیں کہ ان کی نیند کی کیفیت عام انسانوں سے الگ ہوتی تھی۔ ان کا پسینہ عام انسانوں سے الگ ہوتا تھا اور ان کا ادراک عام انسانوں سے الگ تھا اس لیے اگر ان کے اجسام بعد و فات مچھے و سالم رہتے ہیں اور زمین ان میں تصرف نہیں کرتی' تو یہ کوئی جیرت کی بات نہیں ہے۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام' شہداءاسلام'اوربعض اولیاء کے اجسام بھی جوں کے تو ںمحفوظ ہوتے ہیں اس مسئلہ کی تفصیل جلد تلص ۲۸۱ میں ملاحظہ فر مائیں-

(۱۲۲۱) \* بعض طرق میں محدثوں کی جگہ 'ملھوں' اور بعض میں ''انملھم بالصواب'' کالفظ آیا ہے۔ ابوسعید خدر گئے ان کی زبان روایت ہے گئا تخضرت سلی اللہ علیہ وسلیم سے بوچھا گیا کہ ''محدث' کیسا ہوتا ہے ؟ آپ نے فر مایا کہ بیوہ لوگ ہیں کہ فرضے ان کی زبان سے بولنے ہیں' اس کا ماحصل سے بیان کیا گیا کہ بیوہ شخص ہے جس کا خیال اکثر درست ہوتا ہے' یعنی فرشتوں کی جانب سے اس کے دل میں کوئی بات اس طرح ڈال دی جائے کہ گویا اس سے کس نے کہددی ہے کہ بہی ٹھیک ہے۔ بعض محدث کامفہوم بیرتا تے ہیں کہ اس کی زبان سے صدق وصواب بلاقصد نکلے' ہمرحال وہ نبی تو نہیں ہوتا ہے' مگر اس کی زبان سے موماً درست یا تیں ہی نکلتی ہیں' اس طرح جسے معلوم ہوتا ہوگہا کہ وکہ اس کو البام ہور ہاہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ كَانَ فِيْمَا قَبُلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ مُحَدَّفُونَ فَإِنَّ يَكُنُ فِي أُمَّتِي اَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمْرُ. وَ مُحَدَّفُونَ فَإِنَّ يَكُنُ فِي أُمَّتِي اَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمْرُ. وَ فِي رَايَةٍ لَقَدُ كَانَ فِينَمَا قَبُلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسُرَافِيُلَ فِي رَايَةٍ لَقَدُ كَانَ فِينَمَا قَبُلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسُرَافِيُلَ فِي رَايَةٍ لَقَدُ كَانَ فِينَمَا قَبُلَكُمُ مِنْ بَنِي إِسُرَافِيلَ وَجَالًا يُكُلُ فِي اللهَ اللهُ مُونَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونُوا البِياءَ فَإِنُ يَكُنُ فِي النَّيَاءَ فَإِنْ يَكُنُ فِي النَّيَاءَ فَإِنْ يَكُنُ فِي النَّيَاءَ فَإِنْ يَكُنُ فِي المَّيْ مِنْهُمُ اَحَدٌ فَعُمَرُ. (متفقع عليه) لَكُنُ فِي المَّامِ المُحطَّمُ وظهور البركة في الرسول الاعظم وظهور البركة في الطعام بدعائه

(١٦٢٧) عَنْ عُمَر بُنِ الْخَطَّابُّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَّةِ تَبُوُكَ فَأَصَابَنَا جُؤُعٌ شَدِيُدٌ فَقُلُنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الْعَدُوَّ قَدُ حَضَرَ وَ هُمُ شِبَاعٌ وَ النَّاسُ جياعٌ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ أَلَا نَنْحَرُنُوا ضِحَنَا فَنُطُعِمُهَا النَّاسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابَلُ يَجِئُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمُ بِمَا فِي رَحُهِ إِهِ وَ فِينَ لَفُظٍ مَنُ كَانَ مَعَهُ فَضُلُ طَعَامِ فَلْيَحِيُهُ بِهِ وَ بَسَطَ نِنَطُعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْمُدُّوَ الصَّاعِ وَ اَكُثَرَ وَ اَقَلَّ فَكَانَ جَمِيْعُ مَا فِي الْجَيْشِ بِضْعًا وَّ عِشْرِيْنَ صَاعًا أَفْ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ جَنْبِهِ وَ دَعَا بِمَا لُبَرُكَةِ ثُمَّ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ بسُم اللَّهِ خُذُوا وَ لَا تَنْتَهِبُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأُ خُــــذُ فِيُ جِرَابِهِ وَ فِيُ غَوَارَتِهِ وَ اَخَـٰذُوُا فِيُ اَوُ عِيَتِهِمْ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَرُبِطَ كُمَّ قَمِيُصِهِ فَيَــمُكُاهُ فَـفَـرَغُـوًا وَ الـطَّعَامُ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهَ إِلَّا اللُّهُ وَ أَنَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَأْتِي بِهِمَا عَبُدٌ

وسلم نے فر مایا کہتم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے ہے۔ اگر میری
امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر میں اور ایک روایت بدے کہ البتہ تم سے
پہلے بنی اسرائیل میں پچھ لوگ ایسے ہے کہ وہ نبی نہیں ہوتے ہے مگران سے
غیبی با تیں کی جاتی تھیں اگر میری امت میں کوئی شخص ایسا ہے تو وہ عمر ہیں اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔
اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔
وُ عالے نبوی صلی اللّٰد علیہ وسلم کا انر

(١٦٦٧) حضرت عمر بن خطاب رضی الند تعالیٰ عندگا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی كريم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ غزوہ تبوك ميں شريك منظ كر جميں سخت بھوک کا سامنا کرنا پڑا' ہم نے درخواست کی یا رسول اللہ! وشمن ہمارے سامنے موجود ہیں اور وہ آسودہ ہیں' اور ہمارا بیرحال ہے کہ بھوک ہے ہے تاب ہیں۔ چنانچے انصار نے کہا' کیا ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اپنی اونٹنیاں ذیج کر ڈوالیں اورلوگوں کو کھلا دیں' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا' ایسا نہ کرو' بلکہ ہرشخص کے کجاوہ میں جو کچھ ہو لے آئے یا بیدفر مایا کہ جو کچھ کھانے گا سامان ہیا ہو'اس کو لے آئے'ا دھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینے کے بعد چیڑے کا ایک دستر خوان بچھا دیا' پس لوگ کھانا بچا کھچالانے گئے کوئی ایک مدلایا اور کوئی ایک صاع 'اور کوئی اس سے زیادہ اور کوئی اس سے کم' پس تمام کشکر ہے جوسامان آیا' و ہکل کیجھاو پر ہیں صاع ہوں گے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اس کھانے کے پہلو میں بیٹھ گئے اور برکت کی دعا قرمائی ' پھر لوگوں کو بلایا اور فر مایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ سب اپنی اپنی ضرورت كے مطابق ليتے جاؤ' اور لوٹ نه مياؤ' پھر تو لوگ اينے تو شه دانو ں' بوريوں' اور برتنوں میں بھرنے گئے یہاں تک کہ بعضوں نے اپنی قمیص کی آستیوں کا منه بانده لیا' اوراس کوبھر لیا' اس طرح تمام فوج نے فراغت حاصل کرلی' اور کھانا جوں کا توں تھا' بھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور بلاشبہ میں انلہ کا رسول ہوں' جو بندہ بھی ان دو چیز کی گواہی سیچے دل سے دے گا'

مُحِقٌّ إِلَّا وَ قَاهُ اللَّهُ حَرَّ إِلنَّارِ . (اعرجه ابن راهويه

و العدني و ابو يعلي و الحاكم و غيرهم) (١٣٢٨) عَنُ آبِي هُورَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُسِيرٍ قَالَ فَنَفِدَتُ أَزُوَادُ الْقَوُم حَتَّى هَمَّ بِسَحُو بَعُضِ جَهَائِلِهِمُ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُجَمَعْتَ مَسَابَيْهِيَ حِنُ اَزُوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهِ قَـالَ فَفَعَلَ قَالَ فَجَاءَ ذَوِ الْبُرِّ بِيُرُّهِ وَ ذَوِ التَّمَرِ بتَ مَرِهِ قَالَ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَ ذُوالنَّوَاةِ بِنَوَاهُ قُلُتُ وَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّواي قَالَ كَانُوُا يَمُصُّونَهُ وَ يَشُرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا هَا عَلَيُهَا قَالَ حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ اَزُوِدَتَهُمُ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ الشُّهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ٱنَّىٰى رَسُولُ الِلَّهِ لَا يَلُقَى الِلَّهُ بِهِمَا عَبُدٌ غَيُرَ شَاكُّ فِيهُمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ.

(رواه مسلم)

الرسول الاعظم وايمان ام ابي هريرة بدعائه صلى الله عليه وسلم

(١٢٢٩) عَنُ أَبِي هُوَيُوهَ قَالَ كُنُتُ أَدْعُو أَمُّى إِلَى الْإِسُلامِ وَ هِنَ كَارِهَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَـوُمُـا فِلَاسَمَعَتُنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ٱكُونَهُ فَٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا اَبُكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ

الله تعالی اس کودوزخ کی آگ ہے بیالے گا۔ اے حاکم وغیرہ نے روایت کیا–

(۱۲۲۸) حضرت ابو ہربرہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں ہم تخضرت صلی الله عليه وسلم كے ساتھ تھے كہ لوگوں كا زادِراہ ختم ہو گيا' انہوں نے كہا كہ حال يہو سیا تھا کہ کچھلوگوں نے اپنی سواری کی اونٹنیاں ذرج کرنے کا ارادہ کرلیا 'راوی نے کہا کہ بیرد مکھ کر حضرت عمر نے عرض کی یارسول اللہ! کاش ایسا ہوتا' کہ آپ لوگول کے مابقیہ زادِراہ کوجع کر کے اس پر دعا فرماد ہے 'راوی کابیان ہے کہ آپ نے ایساہی کیا-چنانچہ جس کے پاس گیہوں تھائوہ گیہوں لے آیا جس کے پاس مستحجوریں تھیں وہ تھجور لے آیا' مجاہد کہتے ہیں کہ حتی کہ جس کے پاس تھجور کی گھلیاں تھیں وہ اپنی گھلیاں لے آیا۔ میں نے کہا کہ وہ گھلیاں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ان کواس لیےر کھتے تھے کہ ان کو چوس لیتے تھے اور اس پریانی لی کیتے عظے راوی کابیان ہے کہ جب سب چیزیں جمع ہوچکیں تو آ تخضرت نے ان پر دعائے برکت فرمائی کھراتنی برکت ہوئی کہ بقول راوی لوگوں نے اپنے ا ہے ناشتہ دان بھر لیے اس کے بعد آ ہے نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میہ کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں کوئی ان دو کلمات کے اقرار کے ساتھ جب اللہ ہے ملے گااس طرح کہائں کواش میں کوئی تر دروشك باقى ندر بامونو بلاشبه وه جنت مين داخل موگا- (مسلم)

ابو ہریرہ درضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا آئنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کن وعاسيے اسلام قبول کرنا

(۱۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنی ماں کو برابر اسلام کی دعوت دیتار ہا' اور وہ نفرت کا اظہار کرتی رہیں' ایک دن میں نے ان کو اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں ایسی با تنیں سنا ئیں جو مجھے بہت نا گوارگز ریں میں روتا ہوارسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي خدمت مين حاضر جوا- اوزعرض كياكه يا رسول الله!

اللُّهِ أُذُرُعُ اللَّهَ أَنُ يُّهُدِئَ أُمَّ آبِي هُوَيُوةَ فَقَالَ ٱللُّهُمَّ اهْدِ أُمَّ اَبِي هُرَيُرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبُشِرًا بِدَعُوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صِرُتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٍّ فَسَسِمِ عَتُ إُمِّي خَشَفَ قَدَمَى فَقَالَتُ مَكَانَكَ يَا اَبَاهُرَيُرَةً وَ سَمِعُتُ خَضَخَطَةً الْمَاءِ فَاغُتَسَلَتُ فَلَبِسَتُ دِرُعَهَا وَ عَجِلَتُ عَنُ خِسَارِهَا فَفَسَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتُ يَا آبَاهُرَيُرَةَ ٱشُهَدُ آنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ فَرَجَعُتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَنَا اَبُكِىٰ مِنَ الْفُرُحِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ قَالَ خَيْرًا. (رواه مسلم) الرسول الاعظم ونظرعلي علي منكبه صلى الله عليه وسلم المناظر العجيبة (١٦٧٠) عَنُ عَلِيَّ قَالَ إِنْطَلَقُتُ أَنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي إِجُلِسُ وَ صَعِدَ عَلَى مَنْكِبِي فَذَهَبُتُ لِلَّا نُتَهِضَ بِهِ فَرَأَىٰ مِنْنُي ضُعُفًا فَنَزَلَ وَجَلَسَ لِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ لِي أَصُعَدُ عَلَى

آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا قرماویں کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قور آفر مایا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا س کرخوش خوش نکلا ، جب میں دروازے کے پاس آیا تو دیکھا دروازہ بند ہے میری ماں نے میرے پاؤں کی آ ہٹ ن کی اندر سے انہوں نے کہا ابو ہریرہ و ہیں ذرائھہر نا – اور میں پانی کے گرنے کی آ واز من رباتھا انہوں نے خسل کیا ، پھرانی قیم میں اپنی اور جلدی میں اپنی اور خس سر پر افرائی سر پر ڈالنی رہ گئ اور اس حال میں آ کر انہوں نے دروازہ کھولا ، پھر بولیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور تبین اور اس کے اللہ جو تبین اور اس کے بندے اور اس کے اس کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمولی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح بلٹا کہ خوشی رسول ہیں اب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح بلٹا کہ خوشی میں کلمات خیر فرمائے ۔

# حضرت علی رضی الله تعالی عنه کاشانه نبوی صلی الله علیه وسلم سے علی رضی الله تعالی عنه کاشانه نبوی صلی الله علیه وسلم سے

(۱۱۷۰) حفرت علی رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ہلے (بیت اللہ کے اندر جاکر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا بیٹھ جاؤ' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شانوں پر چڑھ گئے' میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کرا تھنے لگا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمز ورمحسوس کیا' لہٰ ذا از گئے' اور خود بیٹھ گئے' اور مجھ سے فر مایا میرے

(۱۹۷۰) ﴿ رسول الثقلین صلی الله علیه وسلم کی ذات خلاصهٔ کا نئات کہی جاتی ہے'اور یقینا آپ افضل الرسل اور خاتم النہیین ہے'اس کیے آگر جھزت علیٰ نے آپ کے شانوں پر چڑھ کریے محسوس کیا کہ وہ آسان کے کناروں کو پاسکتے ہیں' تو اس میں جیرت کی کوئی بات ہے' آخر حصرت ابراہیم خلیل الله اور حضرت اسلعیل ذبح الله (علیما السلام) جس پھر پر چڑھ کرخانہ کعبہ کی بنیاور کھ رہے ہے وہ بھی جتنی ضرورت ہوتی' خود بخو داونچا ہوجاتا تھا'لیکن حضرت السان تھے'اور تمام مخلوقات اور تمام انسانوں سے افضل کے شانہ مقدس پر چڑھے ہوئے ۔ اس کیے حضرت علی رضی الله عنہ کو جومنظر بنوں سے صفائی کے موقع پر نظر آیا' وہ نظر آیا ہی جا ہے تھا۔

ہ تخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کا جذبہ تو حید دیکھئے کہ خودا پنے شانہ مبارک پڑآ دمی کو چڑھا کراس کی صفائی فر مار ہے تھے اوراس میں قطعاً عارمحسوس نہیں ہور یا تھا-

مَسْكِبِى فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَنَهَضَ بِي فَإِنَّهُ يُحَيَّلُ إِلَى آنَى لَوْشِئْتُ لَيَلْتُ اَفْقَ السَّمَاءِ خَشَى صَعِدْتُ عَلَى الْبَيْتِ وَ عَلَيْهِ تِمْ قَالُ حَمْقُرٍ اَو نُحَاسٍ أَنَاوِلُهُ عَنُ يَمِيْنِهِ وَ عَنُ شِمَالِهِ وَ بَيْنَ يَدَيُهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِسْتَمْكُنْتُ مِنهُ قَالَ لِي يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِسْتَمْكُنْتُ مِنهُ قَالَ لِي يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِسْتَمْكُنْتُ مِنهُ قَالَ لِي يَدَيْهِ وَسَلَّمَ اِقَدِفَ بَهِ مَسَولٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُوارِ يُرُقُم نَوْلُتُ فَلَيهِ فَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ فَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِي وَاللَّهُ الْمَالِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَيْهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

مونڈھوں پر چڑھ جا' میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں پر چڑھ گیا۔
دھرُت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو لے کر
اٹھے' اس وقت میں ایسامحسوں کرنے لگا کہ اگر میں جا ہوں تو آسان کے
کناروں کو پالوں' یہاں تک کہ میں بیت اللہ پر چڑھ گیا اوراس پر پیتل اور
تا نے کی مور تیاں بنی رکھی تھیں' میں ان کوا پنے دا کیں' ہا کیں' سامنے اور ہیجھے
سے اٹھانے لگا ٹا آئد میں نے سب اٹھالیے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھ سے فر مایا ان کو پھینک و سے (چنا نچہ میں نے ایسا بی کیا) وہ شیشہ کی طرح
گرکر چور چور ہو گئے بھر میں اتر ا' اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ساتھ جلدی جلدی حیلے اور گھروں کی دیواروں میں چھیتے چھپاتے
ساتھ ساتھ جلدی جلدی میں کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کا ایسانہ ہو کہ کو کی کہ میں دیکھ لے۔

درخت کیکر کی گواہی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیچے نبی ہیں

(۱۲۷۴) حفرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ سامنے سے ایک و ہقائی آتا نظر آیا ، جب وہ

مجلس نبوی میں پہنچا ، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا ، تو اس

ہجل نبوی میں پہنچا ، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا ، تو اس

ہجل نبوی میں پہنچا ، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا ، تو اس کا بات کی گواہی دے اور اس کا بات کی گواہی دے اور اس کا کہ اللہ علیہ وسلم ) اس کے بندے اور رسول ہیں ، کوئی ساجھی نہیں ، اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس کے بندے اور رسول ہیں ، اس نے کہا کہ اور کون ہے جو اس کی گواہی دے جس کو آب فر مار ہے ہیں ، آپ نے فر مایا یہ کیکر کا در خت ، چنا نچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلایا ، وہ وادی کے کنارے کھڑا تھا ، زمین پھاڑ تا ہوا وہ چلا ، اور آپ کے بیا صفے آکر کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے تین بارگواہی طلب کی اس نے سامنے آکر کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے تین بارگواہی طلب کی اس نے سامنے آکر کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے تین بارگواہی طلب کی اس نے سامنے آکر کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے تین بارگواہی طلب کی اس نے سامنے آکر کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے تین بارگواہی طلب کی اس نے اس نے تین بارگواہی طلب کی اس نے اس سے تین بارگواہی طلب کی اس سے تین بارگواہی طلب کی اس نے اس سے تین بارگواہی طلب کی اس سے تین بارگواہی اس سے تین بارگواہی طلب کی اس سے تین بارگواہی سے تی بار سے تین بارگواہی سے تین بارکواہی اس سے تین بارگواہی اس سے تین بارگواہی سے تین بارکواہی سے تین بارکواہی سے تین بارکواہی سے تی بارکواہی سے تی بارکواہی سے تین بارکواہی سے تی بارکواہی سے تی بارکواہی بارکوا ہو تی بارکواہی سے تی بارکواہی سے تی بارکواہی بارکواہی بارکواہی ب

(۱۱۷۲) ﷺ بے علم لوگوں میں اس طرح کی باتوں سے یقین پیدا ہوتا ہے' اس نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا کہ بظاہرایک بے جان کیر کا درخت ایک شخص کی اس طرح اطاعت کرتا ہے' اور اس کی صدافت پرشہاوت پیش کرتا ہے' تو اس خون و گوشت اور ہڈی سے بنے ہوئے انسان کوشرم محسوس ہوئی کہ بیاس کے بعد بھی کفروشرک میں ملوث رہے۔ چنا نچاس نے اسلام قبول کر کے انسا ثبت کی لاج رکھ ل سے خدا کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں' اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ لو ہے کہ پرزے (روبوٹ وغیرہ) انسان کی طرح بات کرتے ہیں' اور انسانوں کی گفتگو محفوظ کر لیتے ہیں پھراس کے آئے اور گفتگو کرنے ہیں کیاا شکال روجاتا ہے۔

تینوں دفعہ گوا ہی دی کہ ہاہت و لیک ہے جبیبا آپ نے فر مایا' پھروہ جہاں کھٹر ا تھا چلا گیا - ( دارمی )

## بهائم كاآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوسجده كرنا

(۱۲۷۳) جفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سرور
کو نین صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین وانصار کی ایک جماعت ہیں تشریف فرما
ہے ایک اونٹ آیا 'اوراس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجدہ کیا 'صحابہ کرام
نے کہا یارسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چو پائے اور درخت سجدہ کرتے
ہیں 'پس ہم تو بدرجہ اولی مستحق ہیں گرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجدہ کریں 'آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پروردگار کی پرشش کرو' اور اپنے بھائی کی
عزت کرو' اگر ہیں کسی انسان کواس کی اجازت دیتا کہوہ کسی انسان کو بجدہ
کرے تو عورتوں کو جلم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو بجدہ کریں 'اگر اس کا شوہر رہے تھا کہ
دے کہ زرد پہاڑ کو سیاہ پہاڑ کی جگہ اور سیاہ کو زرد کی جگہ رکھ دیے تو اس کا
فریضہ ہے کہ وہ ایبا کرنے گوآ مادہ ہوجائے۔

(رواه احمد و روى الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم لوكنت امر رحلا النج عن ابي هريرة)

بیل اور بھیڑ ہے کاعبرت آ موز کلام کرنا

(۱۶۷۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص أیک

الرسول الاعظم و تصديقه بتكلم البهائم بقدرة الله تعالى

جَبَلٍ أَصُفَرَ اللَّى جَبَلِ ٱسُوَدَ وَ مَنُ جَبَلِ ٱسُودَ

إِلَى جَبَلِ اَبُيَضَ كَإِنَ يَنْبَغِى لَهَا اَنُ تَفُعَلَهُ.

(١٦٧٣) عَنُ أَبِئُ هُوَيُوَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

(۱۶۷۳) ﴿ اس حدیث میں آپ نے فر مایا ہے کہ انسان کامر تبہ جانؤراور در خت سے بہت او نیجا ہے اس کی بیشان نہیں ہوئی جاہے کہ وہ جانور اور در خت کی پیروی کرے نیر مکلّف کی پیروی مکلّف کے لیے کسی حال میں درست نہیں ہے-

با قی جانوراور درخت کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کومجد ه کرنا بیآ پ کاان کی طرف سے احترام تھا'انسان کااظہارِاحترام میہ ہے کہ و ہ آپ کی لائی ہوئی شریعت برممل پیراہو-

(۱۱۷) ﷺ بیل اور بھیڑیا کا بی زبان میں کلام کرنا تو مشہور بات ہے جانور ہو لتے ہیں اور مشاہدہ ہے کہ جانوراک و وسرے کی بات سبھتے بھی ہیں جہرت جو کچھ ہے وہ انسانوں کی زبان میں ہو لئے پر ہے گر یہ کی لا بعید از عقل بات نہیں ہے آئے ضرب سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود بھی تصدیق فرمائی اور حضرت ابو بکڑ وعمر کی طرف ہے بھی تصدیق کی گووہ موجود نہ تھے گر آ پ کوان وونوں کے ایمان و ایقان پر اعتاوتھا 'قیامت جس قدر قریب آتی جائے گی عالم غیب ہے پر دہ اٹھتا جائے گا اور خلاف عادت با تیں بکثرت ظاہر ہوتی چلی ایقان پر اعتاوتھا 'قیامت جس قدر قریب آتی جائے گی عالم غیب ہے پر دہ اٹھتا جائے گا 'اور خلاف عادت با تیں بکثرت ظاہر ہوتی چلی جائیں گئرت نظاہر ہوتی جلی گئرت نظاہر ہوتی چلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا بھی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا بھی لوگ خود مشاہدہ کریں گئے اور جانوروں کی بولیاں چیستان بی نہیں رہیں گا۔ .

عَبِنْهُ قَالَ بَيُنَمَا رَجُلْ يَسُوُقْ بَقَرَةً اِذُ آعُيلًى فَرَكِبَهَا فَقَالَتُ اِنَّا لَمُ نُحُلَقُ لِهِلَذَا اِنَّمَا خُلِقُنَا لِيَحْرَا اثَيَةِ الْلَارِضِ فَقَالَ النَّاسُ سُبُحَانَ اللَّهِ بَقَرَةً تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَقَرَةً تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِلَى أَوْمِنُ بِهِ أَنَا وَ ابُو يَكُو وَعُمَرُ وَسَيَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَمَا هُمَا فَمَ وَقَالَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَمَا هُمَا فَمَ وَقَالَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَمَا هُمَا فَمَ وَقَالَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَمَا هُمَا فَمَ وَقَالَ اللَّهُ الدُّنُ عَلَى رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَمَا هُمَا فَمَ وَقَالَ اللَّهُ الدُّنُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الدُّنُ عَلَى اللَّهُ الدُّنُ عَلَى اللَّهُ الدُّنُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

الرسول الاعظم و بشارته للامة ان العدو لا يستبيح بيضتهم

(١٢٥٥) عَنُ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ذَوْلَى لِى صَلَّى اللهُ ذَوْلَى لِى صَلَّى اللهُ ذَوْلَى لِى الْكَوْرَى لِى الْكَوْرَضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارَبِهَا وَ إِنَّ الْكَوْرَضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارَبِهَا وَ إِنَّ الْاَرْضَ فَرَأَيْتُ مَلْكُهَا مَا زَولى لِى مِنْهَا وَ الْمَثِي سَيَبُلُغُ مُلُكُهَا مَا زَولى لِى مِنْهَا وَ الْمَثِي الْلَائِيضَ وَ إِنِّى الْاَحْمَرَ وَ الْاَبْيَضَ وَ إِنِّى الْمَالِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللهُ ال

نیل ہا کے جارہا تھا' کہ آجا تک وہ تھک گیا اور اس پر سوار ہو گیا (اس بیل کو قدرت نے گویا کی عطافر مائی ) وہ بول پڑا' کہ ہم اس کا م کے لیے پیدائہیں کیے گئے ہیں' ہماری تخلیق زمین کے جوشے کے لیے ہوئی ہے' لوگوں نے کہا سبحان اللہ بیل ہا تیں کرنے لگا ؟ رسول خداصلی اللہ تعلیہ وسلم نے فر مایا' میں اس بات کی تقد بیق کرتا ہوں' اور ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی' حالا نکہ اس وقت دونوں موجود نہیں سے - اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ ایک شخص اس وقت دونوں موجود نہیں سے - اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ ایک شخص اپنی بگریوں میں تھا کہ دفعۃ بھیٹر ہے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا' اس کے مالک نے بھیٹر ہے کا بیچھا کیا اور اس بکری کوچھڑ الیا' بھیٹر یا بولا کہ اس دن کون چھڑ الیا' بھیٹر یا بولا کہ اس دن کون چھڑ الے نے گا جس دن در ندوں ہی کا رائ ہوگا اور میر سے سواکوئی کا دوسراج وابانہ ہوگا' میں کر کوگھر ایا کہ ہیں اس پر بھین رکھتا ہوں کر کے' آنحضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہیں اس پر بھین رکھتا ہوں کر کے آنحضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہیں اس پر بھین رکھتا ہوں (کہ ایسا ہوا ہوگا) اور ابو بگر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی' حالا تکہ وہ دونوں دہاں نہیں ہے - (مسلم و بخاری)

## امت کو بشارت که عام قبط اور دشمن ان کا استیصال نه کر سکیس گے

(۱۲۷۵) معظرت توبان رضی الله عنه کابیان ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روئے زمین کوسکیڑ دیا 'پس میں نے اس کے مشرق ومغرب سب کو د بکھ لیا 'اور بقینا میری امت کا ملک اس حصد تک پہنے کر رہے گا 'جو حصد زمین میرے لیے سکیڑ دیا گیا تھا 'اور مجھے دو خرانے بھی دیے گئے 'ایک سرخ اور ایک سفید' اور میں نے اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لیے درخواست کی کہ وہ اس کو عام قحط میں مبتلا کر کے سے اپنی امت کے لیے درخواست کی کہ وہ اس کو عام قحط میں مبتلا کر کے سے اپنی امت کے لیے درخواست کی کہ وہ اس کو عام قحط میں مبتلا کر کے

(۱۲۷۵) ﷺ اللہ تعالی نے اپٹے لاڈ لے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین سیٹر دی اور اسے سامنے کر دیا' تا کہ آپ اجمالی طور پرسب کوا یک نظر دیکھ لیں' اور اس دیکھنے کے بعد آپ نے بیش گوئی فر مائی کہ میری امت ان حصوں تک پہنچ کررہے گی' پوری دنیا ایک مختصر سے نقشہ میں آ جاتی ہے اور آپ بیٹھ کرا بی جگہ دیکھ لیتے ہیں' کہ فلال ملک یہاں ہے اور فلاں یہاں' تمام ممالک کے سمت بھی معلوم ہو جاتے ہیں' مگراس سے بیلازم نہیں آتا کہ پوری دنیا کے ممالک کی آپ نے سیر کرلی - اور تمام جزئیات سے واقف ہوگئے -

الرسول الاعظم و اخباره ان فلانا في النار

(١٦٤٦) عَنُ عَبُدِ السَّلَهِ بُنِ عَمُرُّ و قَالَ كَانَ عَلَى ثَقُلِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ كَرُكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُفَالُ لَهُ كَرُكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُواْ يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

(رواه البخاري)

(١٢٧٧) عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ شَهِدُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنُ مَعَهُ يَدَّعِى الْإِسْلَامَ هٰذَا مِنُ آهُلِ لِرَجُلٍ مِمَّنُ مَعَهُ يَدَّعِى الْإِسْلَامَ هٰذَا مِنُ آهُلِ

ہلاک نہ کرے اور بیر کہ ان پر ایسے وشمن کو تسلط کا موقع نہ دے جوان کے انٹرے بچے سب کو بنخ و بن سے تباہ کرڈالے میر ہے رہ نے فر مایا ہے محمہ! جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر وہ ردنہیں ہوتا ہے 'اور میں بلاشبہ تجھ کو تیری امت کے باب میں بیاطمینان دلاتا ہوں کہ میں نہ توان کو عام قحط میں مبتلا کر کے ہلاک کروں گا - اور نہ ان کے کسی ایسے دشمن کو ان پر تسلط دوں گا' جو ان کے انٹرے بچے کو تباہ کر ڈالے' اگر چہ تمام روئے زمین کے دشمن کو ہلاک اور قید نہ کرئے گئیں ۔ ایکھٹے ہوجا نمیں' تا آ نکہ خودان کے بعض بعض کو ہلاک اور قید نہ کرئے گئیں ۔ اسلم شریف )

ظاہرا عمال کے خلاف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے فلال جہنمی ہے

(۱۷۷۱) حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنها کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے سامان کی نگرانی میں ایک شخص مقررتھا' جس کا نام کرکرہ تھا
اورلوگ اس کواسی نام سے پکارتے تھے'وہ مرگیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ میں ہے' چنانچہ لوگوں کو جبرت ہوئی اور وہ
تلاش کرنے لگے کہ کیابات ہے' انہوں نے ایک عبااس کے پاس پائی' جس
کواس نے مال غنیمت سے چرالیا تھا۔ (بخاری شریف)

ایک جانباز کے دوزخی ہونے کی پیش گوئی

(۱۲۷۷) حضرت ابو ہر رہ ہ وضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غز وہ خیبر میں شریک ہوئے 'رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ غز وہ خیبر میں شریک ہوئے کرتا تھا فر مایا کہ بیہ دوز خیوں میں نے ایک شخص کے متعلق جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا فر مایا کہ بیہ دوز خیوں میں ہے 'لیکن جب جنگ شروع ہوئی' تو اس شخص نے بڑی بڑی جو انمر دی سے ہے'لیکن جب جنگ شروع ہوئی' تو اس شخص نے بڑی بڑی جو انمر دی سے

(۱۶۷۷) ﷺ عام لوگ فلاہر کے دیکھنے کے عادی ہیں اورائ پر حکم لگاتے ہیں اور پچے پوچھئے توعوام فلاہر ہیں کامنصب بھی یہی ہے' مگراللہ تعالیٰ نے جن ہرگزیدہ حضرات کوعلم نبوت سے نواز اہے' اور جن کے پاس وحی آتی رہتی ہے۔ ان کی نگاہ میں بڑی وسعت اور دور بنی عطاکی گئی ہے' اور یقیناً ان کامنصب بھی عام مسلمانوں سے بہت اونچا ہوتا ہے' یہ حضرات انسان اور خدا کے درمیان کی ایک مضبوط کڑی ہوتے ہیں' اس لیے ان کا ان باتوں کوئیل از دفت د کھے لیمنا جن کوعام نگا ہیں نہیں د کھے کتی ہیں' قطعاً جیرت انگیز نہیں۔ لگئی۔۔۔۔۔۔

إلنَّار فَلَمَّا حَضَوَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنُ اَشَّدٌ الْيَقِتَىالِ فَكَثُورَتْ بِهِ الْجَوَاجُ فَٱتُبَتُّهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَأَيْتَ الَّذِي تُحَدَّثُ اللَّهِ مِنُ اَهُلِ السَّار قَدُ قَاتَ لَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنُ أَشَدُ الْقِتَال فَكَثُرَتُ بِهِ الْمَحَرَّاحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَملَهُمَ أَمَسا إِنَّسَهُ مِنُ أَهُلِ النَّسَارِ فَكُسادَ بَعُضُ الْسَمُسُلِسِمِيْنَ يَسُرُتَابُ فَبَيْنَاهُمُ عَلَى ذَٰلِكَ إِذُ وَجَدَ الرَّجُلُ ٱلَّهُ الْجَرَاحِ فَاهُواى بِيَدِهِ إِلَى كَنَانِتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهُمًا فَانْتَجَرَبِهِ فَاشْتَدَّ رجَالٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ۖ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيْشَكَ قَدِ الْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ يَا بَلالُ قُمْ فَأَذِّنْ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مُولِّمِنٌ فَأَإِنَّ اللَّهَ لِيُولِّيَّهُ هٰذَا الدِّيُنَ بالرَّجُلِ الُفَّاجِرِ. (رواه البحاري ٩٧٧)

جنگ کی اس طرح کہ زخم ہے اس کا بدن چور چور ہو گیا "آ تخضریت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللّٰدعنہم الجمعین میں ہے ایک صحابی آئے' اور كہنے لگے يا رسول اللہ! آپ صلى اللہ عليه وسلم فر ماتے تھے كه وہ دوز خيوں میں سے ہے اس نے جنگ میں بڑی بہا دری اور جا نفشانی ہے جنگ کی ہے۔ اس طرح کہ زخموں ہے اس کا جسم بھر گیا ہے' بیس کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاس لو کہ وہ دوزخی ہے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے بعض شبہ میں پڑ گئے ( کہ بیا کیا فر مارہے ہیں ) ابھی لوگ ای حیص بیص میں تھے کہ اس مجاہد نے زخم کی تکلیف اس طرح محسوں کی کہ اس نے اپنا ہاتھ تیر دان کی طرف بڑھایا' اور اس ہے ایک تیر نکالا اور اسے اپنے سینہ کے پارکر لیا ( تعنی خودکشی کزیل ) بیدو نکچر کرلوگ رسول الندصلی الندعلیه وسلم کی طرف د وژ یڑے اور عرض کیا یا رسول!اللہ نے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کردی' فلاں نے خود کشی کرلی' اور خود تیر لگا لیا' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اہلّٰہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا اے بلال کھڑے ہواور اعلان کر ووكه جنت ميں سوائے مؤمن كے كوئى داخل نہيں ہوگا اور بلا شك الله تعالى ایں دین کی بدکارآ دمی ہے بھی تائید کرالیتا ہے-( بخاری شریف )

ایک مجاہد کے دوزخی ہونے کی اطلاع

(١٦٧٨) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ خَيْبَرَ أَقُبَلَ نَفَرٌ مِنُ صَحَابَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَكَانٌ

(۱۲۷۸) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کا بیان ہے کہ مجھ ہے حضرت عمر رضی الله عنهما کا بیان ہے کہ مجھ ہے حضرت عمر رضی الله عنه نے بیان کیا 'آ پ نے کہا کہ جس دن خیبر کی جنگ تھی' آ مخضرت صلی الله علیہ وہلم کے صحابہ رضی الله عنهم کی ایک ٹولی آئی اور کہنے لگی' آ مخضرت صلی الله علیہ وہلم کے صحابہ رضی الله عنهم کی ایک ٹولی آئی اور کہنے لگی'

کلی ..... دوسرااصول یکھی مسلم ہے کہ '' اِنَّمَ الاَعْمَالُ بِالنَّیَاتِ''انسانوں کے ممل کافیصلہ ان کی نیتوں کے پیش نظر ہوتا ہے 'رب. العلمین ظاہر اجسام کونہیں دیکھنا' بلکہ و وانسانوں کے دلوں کو دیکھنا ہے' اس لیے ظاہری ممل خواہ کتنا ہی شاندار ہو'اگر نیت میں نیکی نہیں ہے تو ریکار ہے۔اور پر حقیقت بھی کسی ہے مختی نہیں کہ اعتبار خاتمہ کا ہوا کرتا ہے' اس لیے آنخصرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچھفر مایا اور پھراس کے مطابق ہے۔ مطابق جو بچھ پیش آیا' بیعقل کے مطابق ہے۔

ر ہی دینی خدمت توبیدرب العالمین بلاشبہ بھی تہمی فاجر بندے سے بھی لے لیتا ہے۔

شَهِينُ لا خَتْبَى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فَكَانُ شَهِينُ لَا فَقَالُوا فَكَانُ شَهِينُ فَقَالُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَلَا إِنَّمَا رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ. فِى بُرُدَةٍ عَلَيْهَا اَوُ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَى عَلَيْهَا اَوُ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِذْهَبُ فَنَادِ فِي النَّهُ كَايُهُ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِذْهَبُ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْخَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ فَلَاثًا وَيُتَ آلًا إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَلَاثًا وَيُتَ آلًا إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَلَاثًا . (رواه مسلم)

کہ فلاں شہید ہوگیا' یہاں تک کہ وہ آیک شخص کے پاس سے گذر سے 'تو دیکھ کرکھا کہ فلاں بھی شہید ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ہرگز نہیں' میں نے تو اس کو دوز خ کی آگ میں جاتا ہوا دیکھا ہے' اس جا در کی وجہ سے
یا عبا کی وجہ ہے جس کو اس نے مال غنیمت سے چرالیا تھا' پھر آ پخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے جضرت عمر سے فرمایا' اے ابن الخطاب! جاؤ اور لوگوں میں
اعلان کردو کہ جنت میں صرف مؤمن داخل ہوں گے' تین مرتبہ یہ اعلان کرو'
حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نکل کر گیا اور میں نے پکار کر کہہ دیا کہ من لو کہ
جنت میں مؤمن کے سوااور کوئی داخل نہیں ہوگا' یہ تین مرتبہ میں نے کہا۔

یک مسلمان کے دوزخی ہونے کی خبر

(۱۶۷۹) حضرت الو ہررہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تحص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک غلام پیش کیا مس کو' ہم' کے نام سے بکارا جاتا تھا' وہ ایک دن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے ایک کجاوہ اتارہ ہا تھا کہ آچا تک اس کے ایک تیز تیز آکرلگا' جس سے وہ مرگیا' یہ من کرلوگوں نے کہا کہ جنت اس کومبارک ہو' رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں' اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے' بید شک وہ اونی چا در جواس نے خیبر جس کے قبضہ میں میری جان ہے' بید شک وہ اونی چا در جواس نے خیبر کے دن غنیمت سے کی تھی اور وہ اس کے حصہ میں نہیں آئی تھی' اس پر آگ گھڑک رہی ہے لوگوں نے جاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' نبی خض ایک یا دو تسمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' نبی شخص ایک یا دو تسمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو

رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَامًا يُقَالُ لَهُ لِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحُلًا لِرَسُولِ اللَّهِ مِدْعَمٌ فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحُلًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَهُ سَهُمٌ عَائِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلًا وَفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلًا وَ وَشَلَّمَ كُلًا وَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلًا وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلًا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلًا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى النَّاسُ عَمْ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى النَّاسُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُو عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلِيهِ الللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَالَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ

ایک صحابی کے متعلق پیش گوئی اوراس کی صدافت

تشمے ہیں۔

(١٦٨٠) عَنْ يَبِرِيُهُ بُن خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ﴿ (١٦٨٠) يزيد بن خالد رضى الله تعالى عنه روايت كرتے ہيں كه رسول خدا

<sup>(</sup>۱۶۷۹) ﷺ یہ غلام ہدید میں آیا تھا-رفاعہ بن زیدنے یہ پیشکش کی تھی'ابھی چندروز بھی نہ گذرے تھے کہ بیغزوہ سامنے آ پیشہید ہوگیا' گویا اس نے فیض صحبت کاموقع ابھی نہیں پایا تھا-

أصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تُوفِّنَى يَوُمَّ جَيُبَرَ فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ فَتَعَيَّسُونَ وُجُوهُ النَّساسِ لِذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمُ قَدُ غَلَّ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَفَتَّشُنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدُنَا خَرُزًا مِنُ خَرُزِ يَهُوُدَ لَا يُسَاوِي فِرُهُ الله و ابوداؤد و النسائي) الرسول الاعظم و اخباره الصحابة

انكم تبتلون

(١٢٨١) عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱخْصُولِي كُمُ يَلُفِظُ الْإِسُلَامَ قَالَ فَقُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱتَبَحَافِكُ عَلَيْنَا وَ يَنْحُنُ مَا بَيُنَ السُّتُّ مَاثَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِنائَةٍ قَبَالَ إِنَّكُمُ لَا تَدُرُونَ لَعَلَّكُمُ أَنُ تُبُسَلُوا قَالَ فَابُتُلِيُنَا جَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًّا. (رواه البخاري و مسلم) الرسول الاعظم و اخباره مصارع

المقتولين في غزوة بدر (١٢٨٢) عَنُ آنَسِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَاصَحَابَهُ احِيُنَ بَلَغَنَا إِقْبَالُ آبِيُ

صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرا مٹم میں سے خیبر کے دن ایک مخص کی و فات ہو عمَّی او گوں نے اس کا آنخضرت صلی الله علیہ وسکم سے تذکرہ کیا 'آ پ صلی الله عليه وسلم نے فر ماياتم اپنے ساتھي کي نماز جناز ه پڙ ھالو (خود آپ صلى الله علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی' اس ہے ) لوگوں کے چیرے بدل گئے' پھر آ پ نے فر مایا کہ تمہارے اس ساتھی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامان کی تفتیش کی تو ہم نے یہود کے منکوں میں ایک منکا پایا جودو در ہم کا بھی نہ تھا۔ صحابة كرام كومصائب كي فبل از وقت

(١٦٨١) حضرت حذيفه رضي الله عنه كهتے ہيں كه ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا مجھے گن کر کے بتاؤ کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے كتنے بیں ان كابيان ہے كہم نے كہايار سول الله! كيا آپ كو ہمارے بارے میں خطرہ ہے'اور ہم اس وقت چھسو سے سات سوتک ہیں آپ نے فرمایا' بے شك تمنهيں جانتے ہو' ہوسكتا ہے كہتم آز مائش ميں وُالے جاوَ' حضرت حذیفہ ٌ كہتے ہيں' كدايسا ہى ہوا' ہم لوگ آز مائش ميں ڈالے گئے' يہاں تك كہم ميں کے کچھلوگ جھپ جھپ کرنماز پڑھتے تھے۔ (بخاری ومسلم) غزوهٔ بدر کے مشرک مقتولین کی نام بنام

(١٦٨٢) حفرت انس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم كوجس وقت ابوسفيان ك تشكر كي خبر ملي "آپ نے صحابہ" ہے مشور ہ

(۱۶۸۱) \* آنخضرت صلی الله علیه وسلم ایک بات فر مائیں یائسی اندیشه کا اظہار کریں اور وہ پیش ندآ کے کیسے ممکن ہے پیئلزوں واقعات وحقائق ہیں کہ آپ نے جوفر مایا اور جیسا فر مایا وہی سامنے آیا'اور ایک نبی کی یہی شان ہوتی ہے'اور آپ توافضل الانبیاءاور خاتم المرسلین ہیں۔ با فی خوف و ہراس اور جان کا جب خطر ہ در پیش ہو'یا اسلام کی بلیغ میں رکاوٹ کاظن غالب ہو' اس وقت عیادات کے حصیب کر انجام دینے کی اجازت کوئی حیرت انگیز بات نہیں اسلام ایک عالمگیر ند ہب ہے اور اس میں ہرپہلو کی رعایت ہے گر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وه بز دلی کا قائل ہے' دوراندلیثی اور عاقبت اندلیثی بوفت ضرورت کوئی نا گوار چیز نہیں۔

سُفُيانَ وَ قَامَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ الّهِ بَى نَفُسِئ بِيهِ بِهِ لَوُ اَمَرُ تَنَا اَنَ لَهُ مِنْ اللّهِ وَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا خَضْنَا هَا وَ لَوُ اَمَرُ ثَنَا اَنَ لَهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَنَدَب رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا النّاسَ فَانُعطَلَم عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ مَوضِع يَدِ رَسُولِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ مَوضِع يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ قَتَل رَحِلُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجِلُ فَى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجِلُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجِلُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْل رَجِلُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَتْلُ رَجِلُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَقَتْلُ رَجِلُ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ وَقَتْلُ رَجُلُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ الْمُ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ وَلَمْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلَمُ وَلَمْ اللّهُ الْمُعْلَمُ وَلَمْ اللّهُ الْمُعْلَمُ وَلَمْ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سبيل الله لقوله رحمه الله من الله لقوله رحمه الله (١٩٨٣) عَنُ سَلْمَة قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِن هُنَيَّاتِكَ فَحَدَابِهِمُ مِنهُمُ اسْمِعُنَا يَا عَامِرُ مِنُ هُنَيَّاتِكَ فَحَدَابِهِمُ فَقَالَ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الشَّائِقُ فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الشَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ قَالُوا عَامِرٌ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ

کیا' حفرت سعد بن عبادہ گؤرے ہوئے اور کہنے گے یا رسول اللہ! اس ذات کی ہم ہے جس کے قینہ قدرت میں میری جان ہے اگر آپ تھم دیں فال دیں تو یقینا ہم اسے سمندر میں ڈال دیں تو یقینا ہم اسے سمندر میں ڈال دیں گے کہ ہم اسپنے گھوڑوں کو برک الغماد دیں گے اور اگر آپ ہمیں تھم فرما میں گے کہ ہم اسپنے گھوڑوں کو برک الغماد تک لے جا میں' تو ہم ایسانی کریں گے راوی کا بیان ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چلنے کو کہا' بیں وہ سب چل پڑے' تا آ نکہ وہ سب مقام بدر پر آ کر افرے کی ہاں پور مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھر کھ کر بتایا بدر پر آ کر افرے کہاں ہو کر گر نے کی جگہ ہے اور یہاں فلاں قبل ہو کر کرے گا'۔ راوی کا بیان ہے کہان میں سے کوئی بھی اس جگہ ہے نہیں ہٹا جو آپ نے ہاتھ رکھ کر بتائی تھی' (ٹھیک اس جگہ پر ہرایک مقول بایا گیا) (مسلم) رکھ کر بتائی تھی' (ٹھیک اس جگہ پر ہرایک مقول بایا گیا) (مسلم) اس کا شہید ہوجانا

(۱۲۸۳) حفرت سلمہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر کے لیے نکلے ان میں سے ایک شخص نے کہا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر کے لیے نکلے ان میں سے ایک شخص نے کہا اے عام اہتم اسپنے بچھ اشعار ہم لوگوں کو سناؤ' وہ گا گا کر سنانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' کون ہے جو حدی پڑھ کر اونٹوں کو تیز تیز ہنکار ہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا عامر ہیں' آ ہے نے فرمایا اللہ تعالی ان پر رحم کرے۔

(۱۲۸۳) \* صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تجربہ ہے یہ بات معلوم تھی کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کے متعلق'' رحمہ اللہ'' فرما ویت ہے تھے' تو اللہ تعالی انہیں دولت شہادت سے نواز تا تھا' چنا نچہ حضرت عامر "کے باب میں جب آپ نے اس جملہ کا استعال کیا' تو وہ مجھ گئے کہ یہ بھی اس نعمت سے سرفراز کیے جائیں گئے'اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ جس قد ربھی ان سے مستفید ہوا جا سکتا ہے ہولیانا چاہے' اور یہی وجہ ہوئی کہ صحابہ "نے آپ سے درخواست کی کہ ان سے لطف اندوز ہونے کا کاش بچھاور موقع مل جاتا۔

صحابہ کرام کواچھی موت بہت عزیز تھی اور ہرمسلمان کو ہونی چاہیے۔اس لیے جب خودان کی ٹلواران کے گھٹے میں لگی 'اوراس زخم کے صدیحے وہ شہید ہو گئے وان کو یہ دھیان ہوا' کہ کہیں یہ بھی خود کشی کے مرادف ندقر اردے دی جائے 'اوراس وجہ ہے کچھ صحابی عمل کے اکارت کی باتیں کرنے گئے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیالفاظ سے تو آپ نے ان کی تر دید ضروری سمجھی' تا کہ مسئلہ واضح ہوجائے اورا کی سمحانی ہے متعلق میسو خطن باتی ندر ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّاهُ امْتَعُتَنَا بِهِ فَاصَيْبَ صَبِيْحَةً لَيُلَتِهِ فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمْمُكُ فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمْمُكُ فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمْمُكُ فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمْمُكُ فَقِبَ وَهُمْ يَتَحَدَّ ثُونَ اَنَّ عَامِرًا حِبِطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ إِلَى يَتَحَدَّ ثُونَ اَنَّ عَامِرًا حِبِطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا نَبِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاكِ ابِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ عَالِي وَمَعَلَمُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاكِ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاكِ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَاكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَا مَنْ قَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

(رواه البخاري)

#### الرسول الاعظم ودعائه لامته في بكورها

(۱۲۸۳) عَنُ صَنِّرِ الْنَامِدِیُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ اللَّهُ الل

(رواه ابن ماجه)

#### الرسول الاعظم ودعائه لأم قيس بطول عمرها

(١٢٨٥) عَنُ أُمِّ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا تُوُفِّيَ ابْنِي فَجَزَعْتُ عَلَيْهِ فَقُلُتُ لِلَّذِي يَغْسِلُهُ لَا تَغُسِلُهُ لَا تَغُسِلُهُ الْمَادِدِ فَتَقُتُلُهُ فَالُطَلَقَ لَا تَغُسِلُهُ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ فَالُطَلَقَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ فَالُحَبَرَةَ عَكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ فَالُحَبَرَةَ عَكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ فَاكُنتَ طَالَ عَلَى اللَّهِ فَالْعَلَقَ بِعَدَالَ مَا قَالَتُ طَالَ عَلَالًا مَا قَالَتُ طَالَ طَالَ

اور ان نے عرض کیایارسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم! کیوں نہیں ہمیں تھوڑی دیر اور ان سے لطف اندوز ہونے دیتے 'اسی رات کی ضبح میں ان کواپنی ہی تلوارا چیٹ کرنگی اور وہ شہید ہو گئے 'لوگ کہنے لگے'ان کاعمل حبط ہوگیا' کہ انہوں نے خود کشی کرلی میں جب واپس ہوا' تو وہ لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ عامر کے اعمال حبط ہو گئے' میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اے اللہ کے نبی! میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آیا اور کہا اے اللہ کے نبی امیرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں' لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں فدا ہوں' لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں اگارت گئیں' آنخصر سے ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا' غلط کہا' بے فیک ان کو دو ہرا اجر ملے گا۔ وہ پے مجاہد تھے' اس کے قبل سے بڑھ کرکون بھل ہوسکتا ہے۔

## صبح سورے کے لیے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی دعائے برکت اوراس کا اثر

(۱۲۸۴) صحر الغامدی رضی الله عند کابیان ہے کہ الله کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا فر مائی الله اسور امیں میری امت کے لیے برکت عطا فرما دے جنانچہ خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جب کوئی لشکر جہاد کے لیے روائہ فرمات و نتی تو صبح سور ہے روائہ کرتے ہیں کہ حضرت صحر رضی الله تعالی عند ایک تاجر آدمی شخے وہ اپنا تجارتی مال ہمیشہ صبح سور نے ہیں جا کرتے تھے اس کی برکت سے وہ خوش حال اور سرمایہ دار ہوگئے۔

#### (ابن ماجه)

## ایک صحابید رضی الله تعالی عنها کے لیے درازی عمر کی دعا اوراس کا اثر

(۱۲۸۵) حضرت ام قیس رضی الله تعالی عنها کابیان ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا' اس حادثہ سے میں بہت گھبرائی (اور اس کا بیاثر ہوا کہ ہوش و حواس جاتا رہا) چنانچہ میں عسل دینے والے سے کہنے گئی کہ میرے بیٹے کو شخصٹ ہے ناز ہائی سے عسل نہ دو کہ وہ اس سے مرجائے گا' حضرت عکاشہ بن محصن رضی الله عنہ نے جاکر بی خبر آنمخضرت صلی الله علیہ وسلم کودی' کہ اس کا بیہ رضی الله عنہ نے جاکر بی خبر آنمخضرت صلی الله علیہ وسلم کودی' کہ اس کا بیہ

عُمْرُهَا فَلا نَعُلَمُ إِمُرَأَةً عُمُّرَتُ. (رواه النسائي في باب غسل الميت بالحميم ج ١ ض ٢٦٥)

الرسول الاعظم و بركة دعائه

(١٩٨١) عَنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعُفَدٍ آخُبَوَ بِي آبِى عَنُ جَدَى رَافِع بُنِ سِنَانِ آلَّهُ آسُلَمَ وَ آبَتِ اصُرَاتُهُ آنُ تُسُلِم فَآتَتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِبُنَتِئُى وَ هِى فَطِيْمٌ أَوُ شبهة وَ قَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِبُنَتِئُى وَ هِى فَطِيْمٌ أَوُ شبهة وَ قَالَ رَافِعٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ إِبُنَتِى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّعُدُنَا حِيَةً وَ قَالَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُعُدُنَا حِيَةً وَ قَالَ لَهَا اللَّهُ عَدِينَ نَاحِيةً وَ اَفْعَدَ الصَّبِيَّة بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ لَهَا اللَّهُ عَدِينَ نَاحِيةً وَ اَفْعَدَ الصَّبِيَّة بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ

أدُعُوهَا فَهَا كَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَّتُ اللَّي

(رواه البخاري في كتاب العلم)

حال ہے' آپ من کرمسکرائے' پھر فر مایا جس نے ایسا کہا اس کی عمر دراز ہو' لوگوں کا بیان ہے ہمار ہے ملم میں اتن عمر کسی اور عورت کونبیں ملی - (نسائی) آسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعائے مدایت کی برکت

(ابوداؤد)

## آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی صورت میں شیطان کا متمثل نه ہوسکنا

(۱۶۸۷) حفرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے ہام کے ساتھ نام رکھو' کیکن میری کنیت نہ رکھو' اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا' تو اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا' اس لیے کہ شیطان میری سورت میں نہیں آتا ہے اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنا ہے اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنا ہے اس کو جا ہے کہ اپنا مجھانا جہنم میں بنائے۔

(بخاری شریف)

(۱۲۸۷) ﷺ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے شیطانی تصرف ہے محفوظ کر رکھا تھا' چنانچہ آپ کی شکل مبارک خواب کے اندر شیطان اختیار کرنے پر قادر نہیں ہے'اس سے بیرطا قت سلب کر لی گئی ہے'اور جا ہے بھی یہی کہ جو ہادی ہو'اس کی صورت شیطان کسی حالِ میں اختیار نہ کر سکے'اور جب خواب میں قادر نہیں ہے تو حالت بیداری میں تو بدرجہ اولی قدرت نہیں ہو کتی -خواب میں خیالی زیارت کا امرکان بھی ہے'اس کی نفی نہیں گئی ہے' تفصیل کے لیے دیکھتے جسم ۲۰ سرتر جمان السنۃ -

## واقعهره میں روضه نبوی صلی الله علیه وسلم سے اذ ان کی آواز سننا

(۱۲۸۸) حضرت سعیدین المسیب رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ واقعہ جرہ کی راتوں میں میں نے دیکھا اور اس دن میر سے سوار سول الله صلی الله علیه وسلم کی مسجد اقدی میں کوئی اور نه تھا'که جب جب نماز کا وقت آتا تا تخضرت سکی الله علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے میں اذان کی آواز سنتا تھا۔ آخضرت سکی الله علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے میں اذان کی آواز سنتا تھا۔ (خصائص)

## صحابه کرام رضی الله عنهم کے مختلف سوالات کا جواب مرحمت فرمانا

#### الرسول الاعظمَّ و اذانه من روضته في ليالي الحرةِ

(١٦٨٨) عَنُ سَعِيد بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَقَدُ رَأْيُسُنِي لَيَاْلِيَ الْحَرَّةِ وَ مَا فِي مَسُجِدِ زَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيُرِي وَ مَا يَأْتِي وَقُتُ صَلُوةٍ إِلَّا سَمِعُتُ الْاَذَانَ مِنَ الْقَبُرِ:

(رواه ابو نعيم كذافي النحصائص) الرسول الاعظم و جوابه عن اسئلة الصحابة رضي الله عنهم

(۱۶۸۸) \* حرہ ایک تاریخی دافعہ ہے' اس کی چیش گوئی حدیث میں مذکورتھی' چنانچہ بیددافعہ بھی پزید کے زمانہ میں پیش آیا اور مدینہ منورہ میں سخت خون ریز می ہوئی - انسانی خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا' ہزاروں جانیں بربا دہو کیں ان حالات میں مسجد نبوی میں کس کو آنے کی ہمت تھی' جان کے لالے پڑر ہے بتھ'اس وقت اور بھی جب کہ تن عام کاباز ارگرم ہو۔

سعید بن المسیب ان حالات میں بھی مسجد نبوی سے جدانہیں ہوئے -ان کے کان میں پنجوقتہ اذان کی آ وازٹھیک وقت پر روضۂ اطہر صلی اللّدعلیہ وسلم ہے آتی تھی'اوراس آ واز ہر آ پنمازا واکر تے تھے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَقُولَ سَلُونِنِي فَقَامَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ حُدَافَةً فَعَالَ مَنُ اَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَبُوكَ حُدْدَافَةُ فَلَمَّا اَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يَقُولَ سَلُونِي بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيُنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَّ بِالْإِسُلَامِ دِيُنًا وَ بِـمُـحَمَّدٍ رَسُوُلًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُوُلُ اللَّهِ حِيْس قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُؤُلِ اللَّهِ وَ الَّـذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرضَتُ عَلَىَّ الْبَجَنَّةُ وَ النَّارُ النِّفَا فِي عَرُضِ هٰذَا الْحَائط فَلَهُ أَرَكَا الْيَوْمِ فِي الْنَحِيْرِ وَ الشُّرُّ قَالَ ابْنُ شِهَابِ اَخُبَوَنِئُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُتُبَةً قَالَ قَالَتُ أُمُّ عَبُدِاللَّهِ بُن حُذَافَةً لِعَبُدِ اللُّهِ بُنِ حُدْافَةَ مَا سَمِعْتُ بِإِبُنِ قَطُّ اَعَقَّ مِنْكَ اَ اَمِنْتَ اَنُ تَكُونَ اُمَّكَ قَدُ قَارَفَتُ بَعُضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ اَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَهُ فُضَحَهَا عَلَى آعُيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حُدَافَةَ وَ اللَّهِ لَوُ ٱلْحَقَنِي بِعَبُدٍ ٱسُوَدَ لَلْحِقُتُهُ. (رواه مسلم في باب توقيره صلى الله عليه وسلم و البخاري في كتاب الاعتصام) الاسئلة المختلفة من اليهود و اجوبتها من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم (١٢٩٠) عَسِ ابُسِنِ عَبَّاسِ قَالَ حَضَرَتُ عِـصَابَةٌ مِنَ الْيَهُوُ دِ يَوْمًا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُؤلَ اللَّهِ حَدَّثُنَا عَنَّ

عليه وسلم إميرا باپ كون ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب ميں فر مايا تيرا ہا پ حذا فہ ہے ٔ جب اس کے بعد بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہار بار فر ماتے رہے'تم مجھ سے پوچھو- تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے گئے کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا پروردگار ہے اسلام بهمارا دین ہے اور محمصلی الله علیہ وسلم جمار ہے رسول ہیں راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش ہو گئے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیکلمات سنے پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایافتھ ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمہ ( صلی الله علیه وسلم ) کی جان ہے ابھی مجھ پر جنت و دوزخ دونو ہی اس و بوار ' کی طرف پیش کیے گئے میں نے آج بھلائی اور برائی کا جومنظر دیکھا ہے ایسا مجھی نہیں ویکھا' ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے مجھ ہے بنایا' انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی والده نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا' جھے جیسی نافر مان اولا و میں نے بھی نہیں دیکھی تیرے پاس اس کی کیا ضانت تھی کہ تیری مال نے ز مانه جا ملیت کی عورتوں کی طرح نا زیبا حرکت نه کی ہوگی' آگر ایسا ہوا ہوتا تو تم اس کوتمام لوگوں کے سامنے رسوا کیے ہوتے عبداللہ بن حذا فیدرضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کسی عبشی غلام کی اولا دقرار دینے 'تو بلاشبہ میں اپنے کواسی کے ساتھ منسوب کرتا – اس حدیث کو بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے-

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بہود کے سوالات اور آپ صلی الله علیہ وسلم کا جواب دینا

(۱۲۹۰) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهمابیان کرتے ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیک دن یہود کی آیک جماعت حاضر ہوئی انہوں نے کہایا رسول اللہ! ہم آپ سے چند با تیں بوچھتے ہیں '

ان کوآ پ ہم سے بیان فرما دیجے 'کیونکہ ان باتوں کا جواب صرف ہی ہی جانتے ہیں'آ پ کے فرمایاتم جن چیزوں کے متعلق جا ہو'مجھے سے سوال کرو'لیکن تم اس کا عہد کرو کہ اگر میں تم کوالیا جواب دے دول جس کی صدافت تم کو بھی تشليم مؤتوتم اسلام قبول كرلوك أوراس بات كالجفي عبد كرؤجس كاعبد يعقوب عليه السلام نے اپنی اولا دے ليا تھا بعن په کہتم خدا کی عبادت میں کسی کوساجھی نہ گردانو کے ان لوگوں نے کہااس کا آپ سے عہد ہے۔اب آپ نے فر مایا جو عِاہو پوچھوانہوں نے کہا جار باتوں کا جواب دیجئے کیہلی بیر کہ وہ کھانا کیا تھا'جس کوتوریت کے نزول ہے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپرحرام کرلیاتھا؟ دوسرے میہ بتاہے کہ مرد کی منی ہے جب لڑ کا بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے اور لڑ کی بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے؟ تیسرے پیریان فر مائے کہ تو رات میں اس نبی ای کی علامت کیا بیان کی گئی ہے؟ چوتھے بیر کہ فرشتوں میں ہے کون سا فرشتہ آپ کا ولی بناتھا؟ آپ نے فر مایاتم اپنے اوپر خدا کا پیم مہدلازم کر اوکہ اگر میں نے ان کا جواب دے دیا تو تم لوگ اسلام کے باب میں میری پیروی کرو گئے اس پر انہوں نے وعدے کیے بیان کرآپ نے فرمایا کہ میں تم کواس خدائے پاک کی قسم دیتا ہوں جس نے موکیٰ علیہ السلام کوتورات دی تھی کیاتم جانتے ہو کہ اسرائیل جب بخت بیار ہوئے اوران کی بیاری نے طول تھینچا تو انہوں نے منت مانی کہا گر اللہ تعالی نے ان کوشفادی تو وہ اپنے او پر کھانے پینے کی اس چیز کوٹر ام کرلیں گے جوسب ے زیادہ پسندیدہ ہوگی' پینے کی چیزوں میں ان کوسب ہے زیادہ پسنداونٹ کا دود ھ تھا' اور کھانے میں اونٹ کا گوشت (بعد صحت انہوں نے ایسا ہی کیا ) ہیہ جواب من كريهود في كهاا الله تنبي شك يهي بات هيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کواس

خِلَالِ نَسُئَلُكَ عَنُهَا لَا يَعُلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ فَقَالَ سَلُونِي مِلَمَّا شِئْتُمُ وَ لَكِنِ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللُّهِ وَ مَا آخِذَ يَنعُقُوبُ عَلَى بَنِيتُهِ إِنَّ آنَا حَندَّتُتُكُمُ بِشَيءٍ تَعُرِفُونَهُ صِدُقًا لَتُتَا بِعُونِي عَــلَــى الإسكام قَـالُوا لَكَ ذِلِكَ قَـالَ فَسَلُونِنِي مِسمَّا شِئتُهُ قَالُو اَخْبِرُنَا مَعَنُ اَرْبَع خِكُلُلِ أَخْسِرُنَا عَنِ النَّطَعَامُ الَّذِي حَرَّمَ اِسُوَائِيلُ عَلَى نَفُسِهِ مِنْ قَبُلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوُرَاةُ وَ أَخُبِرُنَا عَنُ مَاءِ الرَّجُلِ كَيْفَ يَكُونُ الذَّكَرُ مِنُهُ حَتَّى يَسكُونَ ذَكَرً ا وَكَيْفَ يَكُونُ أَنْفَى حَتَّى يَكُونَ أُنْثَى وَ أَخُبِرُنَا كَيُفَ هَٰذَا النَّبِيُّ الْلُامْتُ فِي التَّوْرَاةَ وَ مَنْ وَّلِيُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ فَعَلَيْكُمُ عَهُدُ اللَّهِ وَ مِيْثَاقُهُ لَيْنُ آنَا خَــدَّئُتُكُنَّمُ لَتُتَا بِعُوْنِنَى فَاعْطُوهُ مَاشَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَ مِيُشَاقِ قَالَ ٱنْشِدَكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي ٱنْزَلَ التُّورَاةَ عَلَى مُوسَى هَلُ تَغْلَمُونَ أَنَّ اِسُوائِيُلَ مَوضَ مَرُضًا شَدِيُدًا طَالَ سَقَمُهُ فِيُهِ فَيَلَا لِللَّهِ نَسَلُوا الْإِنَّ شَفَاهُ اللَّهُ مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرُّمَنَّ أَحَبُّ الْشُّوابِ وَ أَحَبُّ الطُّعَامِ الْكِيهِ وَ كَانَ أَحَبُ الشُّوَابِ إِلَيْسِهِ ٱلْبُسَانَ الْإِبِلِ وَ أَحَبُ الطُّعَامِ إِلَيْسِهِ لَحُوْمَ الْإِسِلِ قَالُوْا اَللَّهُمَّ

للے .... نہ کوئی رورعایت ہے۔ ہے کم وکاست جو پچھ جواب ہے' آپ نے بیان فرما دیا ہے' اور ان یہود نے سب کی خودتھدین کی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جو جوابات مرحمت فرمائے ہیں' وہ بالکل درست اور سی ہیں۔ بات جہاں آ کریہود کے خلاف ہوئی ہے وہ خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جو جوابات مرحمت فرمائے ہیں' وہ بالکل درست اور سی کے جو جوابات مرحمت فرمائے ہیں' وہ بالکل درست اور سی کے جو جوابات کے خضرت خلاف ہوئی ہے وہ خضرت جرئیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے انہوں نے یہاں پہنچ کراپنی دشنی کا اظہار کیا' کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ آئی کو اور حق ہو جے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق بات کے سلسلے میں یہود سے کوئی ایس بات پندنہیں فرمائی' جس سے وہ محسوس کریں کہ حق گوئی اور حق پر جے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق بات کے سلسلے میں یہود سے کوئی ایس بات بلد نہیں فرمائی' جس سے وہ محسوس کریں کہ خوارانہ ہوئی ۔ فرمین میں میل ملاپ کی کوئی بات تک زبان پرلانا گوارانہ ہوئی ۔

نَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ اشْهَدُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ فَانْشُدُكُمُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُــوَ الَّــذِي ٱنْوَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَـلُ تَـعُلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيُظٌ ٱبْيَضُ وَ أَنَّ مَاءَ الْمَرُأَةِ رَقِيُقٌ أَصُفَرُ فَأَيُّهُمَا عَلَا كَانَ الْوَلَدُ وَ الشُّبُهُ لَـهُ بِإِذُنِ اللَّهِ قَالُوا اَللَّهُمَّ نَعَمُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اشُهَــ لُـ قَالَ ٱنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا اِللَّهِ الَّهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاتَ عَلَى مُوسَى هَلُ تَعُلَمُونَ إِنَّ هَـٰذَا النَّبِيُّ تَنَّامُ عَيُنَاهُ وَ لَا يَنَامُ قَلُبُهُ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اَللَّهُمَّ الشُّهَدُ قَالُوا إَنْتَ الْأَنَ حَدَّثُنَا مَنُ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلاثِكَةِ فَعِندُهَا نُجَامِعُكَ أَوُنُفَا رِقُكَ قَالَ وَ لِي جِبُولِيُلُ وَ لَهُ يَبِيًّا قَـطُّ اِلَّا وَ هُوَ وَلِيُّهُ قَالُوا فَعِنْدَهَا نُغَارِقُكَ وَ لَوُ كَانَ غَيْسُرُهُ لا تَبَعُنَاك وَ صَلَّا قُنَاكَ قَالَ فَهَا يَـمُنَعُكُمُ أَنُ تُصَلِّقُوا بِهِ قَالُوا إِنَّهُ عَدُوُّنَا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلُ مَنْ كَانَ عَــ لُوًّا لِيجِبُرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللَّهِ مُصَــَدُقًا لِّـمَا بَيُنَ يَدَيُهِ إِلَى قَوُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٍّ لَلُكُفِرِيُنَ﴾ (رواه ابوداؤد الطيالسي)

الرسول الاعظم واسئلة اليهو هوجوابها (١٢٩١) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ قَالَ بَيْنَمَا آنَا آمُشِیُ مَعْ النّبِی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی بَعْضِ مَعَ النّبِی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی بَعْضِ حَرُثٍ آوُ خِرَبِ الْمَدِیْنَةِ وَ هُوَیَتَوَکَّا عَلٰی حَرُثٍ آوُ خِرَبِ الْمَدِیْنَةِ وَ هُوَیَتَوَکَّا عَلٰی عَرْبُ الْمَدِیْنَةِ وَ هُوَیَتَوَکَّا عَلٰی عَرْبُ الْمَدِیْنَةِ وَ هُوَیَتَوَکَّا عَلٰی عَرْبُ اللّهُ وَ مَن الْیَهُودِ عَرِيبُ مَنعَهُ فَمَرُدُنَا عَلٰی نَفَرٍ مِنَ الْیَهُودِ عَرَبُ اللّهُ وَمُ وَیَتَوَکَّا عَلٰی فَقَ لِ اللّهُ وَ مِنَ الْیَهُودِ مَن الْیَهُودِ مَنْ اللّهُ وَمُ مَنْ اللّهُ وَ مَن الْیَهُودِ مَنْ اللّهُ وَمُ مَنْ اللّهُ وَمُ حَلَى اللّهُ وَمُ حَلَى اللّهُ وَ مَنْ الْیَهُودِ مَنْ اللّهُ وَمُ مَنْ اللّهُ وَمُ حَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَمُ حَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ الل

خدا کی قتم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے مولی علیہ السلام پر تورات نازل کی کیاتم نینہیں جانتے کہ مرد کی منی گاڑھی سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی زرد تلی ان میں جو غالب ہوتی ہے کچہ اللہ کے حکم سے اس کے مشابہ ہوتا ہے بیس کر یہود بول اٹھے اے اللہ بات بے شک یہی ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اے اللہ تو گواہ رہ آپ نے فر مایا میں اس ذات کی قتم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور جس نے موسیٰ پر تورات اتاری کیاتم نہیں جانتے ہو کہاس نبی کی آنجھیں سوتی ہیں اوراس کا دل بیدارر ہتا ہے انہوں نے کہا ہے شک یہی بات ہے آپ نے قرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ ان بہود نے کہااب آپ بدیبان فرمائیں کہ فرشتوں میں سے کون فرشتہ آپ کارفیق کارہے؟ اس کے بعدیا تو ہم آپ کے ساتھ ہوجا کیں گے یا آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا آخری سوال ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ولی اور رفیق کار جبر گیل علیہ السلام ہیں-اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا کہی اِس کے ولی اور زفیق ہوئے میہود نے کہابس اسی بات پر ہم آ پ سے جدا ہوتے ہیں'اگران کے سواکوئی اور فرشتہ آپ کارفیق ہوتا' تو بلاشبہ ہم آپ کی پیروی کر لیتے 'اور آپ کی تصدیق کرتے' آپ نے فر مایان کی تصدیق کرنے ہےتم کو کیا چیز روکتی ہے انہوں نے کہا فرشتوں میں یہ ہمارے دعمن ہیں اس پر بِيَّ يَتِ نَازِلَ مُولَى ﴿ قُلُ مَنُ كَانَ عَدُوًّا لَّجِبُرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبَكَ بِإِذُنِ اللَّهِ مُصَدَّقًا لِمَّا بَيْنَ يَذَيْهِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَذُوٍّ لَّلُكُفِرِيْنَ ﴾ تُك- (ابوداؤدطيالي)

#### يهود كاروح كيم تعلق سوال اوراس كاجواب

(۱۲۹۱) حضرت عبداللہ بن مسعود یان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے بعض کھیت یا وہرائے میں چل رہا تھا'
اور آپ اس وفت ایک شاخ پر سہارا دے کر کھڑے ہوئے تھے'ا شنے میں
ہم یہود کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے' ان میں سے بعض نے اپنے
بعض سے کہا کہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرو' بعض نے کہا مت ہوچھو'
کہیں ایسانہ ہو کہ اس کی وجہ ہے ایسی بات پیدا ہوجائے' جس گوتم نا گوار مجھو

بِشَى ۽ تَكُرَهُوْنَهُ فَقَالُ بَعُضُهُمُ وَ لَنَسُا لَنَهُ فَقَالُ بَعُضُهُمُ وَ لَنَسُا لَنَهُ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَا السُوُوحُ فَصَكَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّوُوحُ فَصَكَتَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّوُوحُ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمُتُ انَّهُ يُوحِى إلَيْهِ فَقَالَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ فَعَلِمُتُ انَّهُ يُوحِى إلَيْهِ فَقَالَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّرُوحِ قَبلِ السَّرُوحُ عِنْ أَمُورَدَهُى وَ مَا أُوتِيتُهُ السَّرُوحِ قَبلِ السَّرُوحُ عِنْ أَمُورَدَهُى وَ مَا أُوتِيتُهُ السَّرُوحِ قَبلِ السَّرُوحُ عِنْ أَمُورَدَهُى وَ مَا أُوتِيتُهُمُ الْمُؤْرِدُ عَنْ الْعَلَمِ إلَّا قَلِيلًا.

(رواه البخاري)

#### الرسول الاعظم و جوابه لقريش ماسئل عنه

النّ صُبُرُ ابُنِ عَبّ اللّمِ قَالَ يَعَثَتُ قُرَيُشُ النّ صَنْدِ الْمَادِ اللّهِ مُعِيْطٍ النّ صُبَرِينَةِ فَقَالُوا لَهُمُ اللّهِ مُعِينِ اللّهِ مُعِينِ اللّهِ مَدِينَةِ فَقَالُوا لَهُمُ اللّهِ مَدِينَةِ فَقَالُوا لَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مُحَمّ مِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مُحَمّ مِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ وَصَفُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللْهُ عَلَيْهِ وَاللّ

بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گئے چنا نچان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا'
اور اس نے کہا اے ابوالقاسم! (صلی اللہ علیہ وسلم) روح کیا ہے؟ یہن کر
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے بچھے معلوم ہو گیا اب آپ پر وحی
نازل ہو گئ پھر ان کے جواب میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی'
یسنسٹلُونکک عَنِ الوُّوْحِ یہلوگ آپ سے روح کے متعلق دریا فت کرتے
بیس آپ کہہ دیجے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک تھم ہے اور جو پچھتم کوعلم دیا گیا
ہے وہ بہت تھوڑ ا ہے۔ (بخاری)

# علمائے یہود سے معلوم کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ کا سوال کرنا اور جواب یا نا

(۱۲۹۲) \* قریش کے بیجدہ افراد نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت معلوم کرنے کے لیے باضابطہ علاءِ یہود کے پاس اپنے نمائندے بیجیج کہ وہ جا کران سے نبوت کی علامت پر گفتگو کریں 'جن سے خودا پی تشفی ہو سکے اور کو کی ذبنی خلفشار باقی ندر ہنے پائے 'چنا نبچہ وہ آ کرا پنے بیان میں کہتے ہیں کہم فیصلہ کن باتیں لے کرآئے ہیں اور پھر وہ خدمت نبوی میں ان سوالات کو لے کر حاضر ہوتے ہیں' وور سال کرتے ہیں' اور وہ اس سے مطمئن ہو کر واپس اور سوال کرتے ہیں' اور وہ اس سے مطمئن ہو کر واپس بوسے ہوا بات بیان کرتے ہیں' اور وہ اس سے مطمئن ہو کر واپس اور تی ہیں۔

کوئی شبہ ہیں کہ اسلام کی سرعت اشاعت میں ان چیزوں کو ہڑا دخل ہے' سمجھ دار طبقہ جن میں ضدنہیں تھی' ان کے دلوں میں یہ بات پہلے جاگزیں ہو چکی تھی کہ یہ سپچے نبی میں' کیونکہ وہ ہر پہلو سے جانچ کچکے تھے' دیکھ چکے تھےاوراطمینان حاصل کر چکے تھے۔

لَهُمْ اَمُوهُ وَ بَعُمَضَ قَوْلِهِ وَ قَالَا إِنَّكُمُ اَهُلُ التَّوْرَاةِ وَ قَدْ جِنْنَاكُمُ لِتُخْبِرُونَا عَنُ صَاحِبِنَا هٰذَا قَالَ فَقَالَتُ لَهُمُ أَحْبَارُ يَهُوُدَ سَلُوهُ عَنُ ثَلَاثٍ فَامُرُكِّمُ بِهِنَّ فَإِنْ اَخْبَرَكُمُ بِهِنَّ فَهُوَ نَسِيٍّ مُسرسَلٌ وَ إِنْ لَسَمُ يَفُعَلُ فَالرَّجُلُ مُتَقَوِّلٌ فَرَوْا فِيهِ رَأْيَكُمُ سَلُوهُ عَنُ فِتُيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدُّهُوِ الْكَوَّلِ مَا كَانَ مِنُ اَمُوهِمُ فَإِنَّهُ قَدُ كَانَ لَهُمُ (حَدِيُتٌ عَجِيْبٌ وَ سَلُوهُ عَنُ رَجُلِ طَوَّافٍ بَـلَغَ مَشَـادِقَ الْآرُضِ وَ مَغَادِبَهَا مَا كَانَ نَبَأَهُ وَ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ مَا هُوَ فَإِنَّ ٱخُبَرَكُمْ بِذَالِكَ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ فَاتَّبِعُوْهُ وَ إِنْ هُوَ لَـمُ يَفُعَلُ فَهُوَ رَجُلٌ مُتَقَوّلٌ فَاصْنَعُوا فِي آمُرِهِ مَا بَدَالَكُمُ فَاَقْبَلَ النَّضُرُ وَ عُقْبَةُ حَتَّى قَدِ مَا مَكَّةَ عَلَى قُرَيْشِ فَقَالًا يَا مَعُشَوَ قُرَيُشٍ قَدُ جِئْنَا كُمُ بِفَصُلِ مَا بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَ مُخَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ) قَلْدُ اَمَرَنَا اَحُبَارُ يَهُ وُدَ اَنُ نَسُأَلَهُ عَنُ أَمُورٍ فَاخْبَرُوهُمُ بِهَا فَجَاءُ وُا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَـقَالَ يَا مُحَمَّدُ خَبُّرُنَا فَسَأَلُوهُ عَمَّا أَمَرُ وُهُمُ بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنُحِبُ كُنُمُ وَ جَاءَ جِيْرَيْيُلُ مِنَ اللَّهِ بِسُورَةِ الْكُهُفِ فِيهَا خَبُرُ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ آحُرِ الفِتُيَةِ وَ الرَّجُ لِ الطَّوَّافِ وَ قَوُلِ اللَّهِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ الخِ . (ذكره محمد ابن اسحق كما في الحواب الصحيح)

انہوں نے علاء یہود سے کہا کہ آپ حضرات تورات کے عالم ہیں' ہم ای واسطے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہم سے ہمارے اس ہم وطن کے متعلق بیان کریں' علماء یہود نے ان سے کہا کہتم جا کر (محمصلی اللہ عليه وسلم ہے) تنين با تنيں يوچھؤ اگروہ بيہ با تنيں بتا ديں' تو ہے شک وہ خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں' اور اگر نہ بتا ئیں توسمجھنا کوئی افتر اپر داز آ دمی ہے' پھر جوسلوک تم مناسب سمجھنا کرنا (۱) ان جوانوں کے بارے میں نوچھنا جو پہلے زمانہ میں اپنے شہرے باہر چلے گئے تھے' کہان کا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا قصہ عجیب قصہ ہے (۲) اور پھرتم اس آ دمی کے متعلق سوال کرنا'جس نے زمین کے مشرقی ومغربی حصہ کی سیاحت کی تھی 'کہ اس کا واقعہ کیا ہے-(٣) تيسرا سوال روح کے متعلق کرنا کہ وہ کیا ہے ٔ اگر وہ ان چیزوں کے متعلق بتا دیں تو بلا شبہ وہ نبی ہیں' ان کی پیروی کرنا اور اگر وہ بیرنہ بتا سکیں تو سمجھ لینا کہ وہ ایک بات بنانے والے آدمی ہیں' پھران کے ساتھ جوسلوک جا ہنا کرنا' نضر اورعقبہ علماء یہود کی بیہ بانتیں س کر مکہ مکر مہ واپس ہوئے اور یہاں پہنچ کر کہا'اے قریش! ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن بات لے کر واپس ہوئے ہیں' جوتمہارے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان ہے' علاء يہود نے ہميں تھم ديا ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے چند باتيں یو چھیں' پھر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی' چنانچیہ وہ سب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور كہنے لگے يا محمد (صلى الله عليه وسلم)! ہمیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان بانوں کے متعلق بتا کیں' پھر انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سوالات کیے جن کا علماء یہود نے ان کو حکم دیا تھا' ان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں ان کا جواب دے رہا ہوں'اورا نے میں جرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کہف لے کرنازل ہوئے جس میں ان نو جوانوں کا اور اس سیاح کا واقعه بیان کیا گیا ہے اور بیرآیت بھی نازل ہوئی ﴿ پِسِسْ لِسُونِکُ عِسْنَ الروح ﴾ الخ (الجواب الصيح)

الرسول الاعظم و اللحم المسموم (١٢٩٣) عَنُ جَابِرٌ أَنَّ يَهُوُ دِيَّةً مِنُ أَهُلِ خَيْبَوَ سَمَّتُ شَا ةُ مَصَلِيَّةٌ ثُمَّ اَهُدَتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الذَّرَاعَ فَأَكَلُ مِنْهَا وَ أَكُلَ رِّهُطُّ مِّنُ أَصْحَابِهِ مَعَةُ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرُفَعُوا آيُدِيْكُمُ وَ إَرُسَلَ إِلَى الْيَهُوُدِيَّةِ فَدَعَا هَا فَقَالَ سُمَمُتِ هَـذِهِ الشَّاةَ فَـٰ قَـالَـتُ مَنُ أَخُبَـرَكَ قَـالَ أَخُبَوَتُسِى هَاذِهِ فِي يَدِي لِللَّوَاعِ قَالَتُ نَعَمُ قُلُتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنُ تَضُرَّهُ وَ إِنْ لَمُ يَكُنُ نَبِيًّا إِسُتَوَحُنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّمهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبُهَا وَ تُوفِّنَى أَصْحَابُهُ الَّـٰذِيْنَ أَكُلُوا مِنَ الشَّاةِ وَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّني اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كاهله مِنُ اَجَلِ الَّذِي اَكُلَ مِنَ الشَّاقِ حُجَمَةُ ٱبُـوُهِـنُـدٍ بِالْقَرُن وَ الشُّفُرَةِ وَ هُوَ مَوُلَى لِبَنِي بَيَاضَةً مِّنَ الْآنُصَارِ.

(رواه أبوداؤد و الدارمي) الرسول الاعظم و إخباره ان هذا اللحظم و إخباره ان هذا اللحم من شاة اخذت بغير أذن اهلها (١٢٩٣) عَنْ عَاصِم بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

مکری کے زہرآ لودگوشت کی اطلاع کہاس میں زہر ملایا گیا ہے (۱۲۹۳) حضرت جابر رضی الله عنه کا بیان ہے کہ اہل خیبر میں ہے ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت زہرڈ ال کر پکایا 'اور پھراس کا ایک دست بطور مدیدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش کیا چنانچہ اے آیپ نے اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض محابہ نے کھانا شروع کیا، مگر رسول التُصلَى التدعليه وسلم نے فوراً ہی فر مایا'تم لوگ کھانے سے اپنے ہاتھ روک لو (چنانچەانبول نے ہاتھ روك ليا) آپ نے اس يہودي عورت كو بلا بھيجا' (وہ آئی تو) آپ نے اس ہے پوچھا کہ کیا تو نے بکری کے اس گوشت میں ز ہر ملایا ہے؟ اس نے کہاکس نے آپ کو بتایا؟ آپ نے فر مایا گوشت کے اس مکڑے نے جومیرے ہاتھ میں ہے اس بہودیہ نے کہا جی ہاں! میں نے اسینے دل بیں سوچا کہ اگر آی نبی ہوں گے تو آی کو بینقصان ہیں پہنچائے گا' اور اگر نبی نہ ہوں گے' تو ہم آپ ہے اطمینان کا سائس لیں گے' آپ نے بیٹ کراس کومعاف کر دیا'اوراس کوکوئی سز انہیں دی'اور آپ کے جن صحابه کرام نے ووز ہرآ لود گوشت کھالیا تھا'ان کا انتقال ہوگیا'اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہرا کو د گوشت کی وجہ سے اپنے شانوں کے درمیان يجهنا لكوايا كرتے تھے' يجهنا' لگانے والا ابو ہندتھا' جوسينگ اورنشر سے يجهنا لگا یا کرتا تھا اور بیرانصار کے قبیلہ بنو بیاضہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔

(الوداؤ دوداري)

رحمت عالم ملی الله علیہ وسلم کا بتانا کہ بیہ گوشت اس بکری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر ذرج کی گئی ہے

(۱۲۹۴) عاصم بن کلیب ہے روایت ہے وہ اپنے باپ سے اور وہ ایک

(۱۲۹۳) \* الله تعالیٰ جس کورسالت و نبوت کی دولت سے نواز نے ہیں'اس کی قدر دمنزلت انسان ناشکرے کے علاوہ ساری مخلوق اپنا فرض مجھتی ہے اس لیے یہ چیرت کی بات نہیں ہے کہ گوشت کے نکڑے نے خبر دی' کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے' تا کہ خدا کے برگذیدہ رسول اس کے مہلک اثرات سے اپنے کومحفوظ رکھ سکیں۔

ہاتی جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جواثر رکھا ہے'و ہ اثر بہر حال اپنا کام کرتا ہے' چنا نچہ جس مقدار میں زہر نے جسموں میں اثر کیا' اپنا ممل دکھایا' حتیٰ کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ دسلم پر بھی اس کا اثر فلاہر ہوکرر ہا۔

رَجُل مِّنَ الْانْصَارِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَرَأَيُتُ رَسُولَ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَيْسِ يُوصِبِي الْحَافِرَ يَقُولُ اَوُسِعُ مِنُ قِبَلِ رِجُلَيْدِ أَوُسِعُ مِنُ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ إِسْتَقُبَلَ دَاعِيَ إِمْرَأَتِهِ فَاجَابَ وَ نَحُنُ مَعَهُ فَيْجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَةً ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَاكَلُوا فَنَطُرُنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوُكُ لُقُمَةً فِي فِيْهِ ثُمَّ قَالَ آجِدُ لَـحُهُ شَاةٍ أُخِذَتُ بِغَيْرِ إِذُنِ اَهُلِهَا فَارُسَلَتِ الْمَوْأَةُ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آرُسَلُتُ إِلَى النَّقِيْع وَ هُوَ مَوْضِعٌ يُبَاعُ فِيُهِ الْغَنَمُ لِيُشُتَراى لِيُ شَاةٌ فَلَمُ تَوُجَدُ فَأَرُسَلُتُ اللَّي جَارِ لِي قَدِ اشُتَرَى شَا ةُ أَنُ يُرُسِلَ بِهَا إِلَىَّ بِثَمَنِهَا فَلَمُ يُوْجَدُ فَأَرُسَلُتُ إِلَى امْرَاتِهِ فَأُرْسَلَتُ إِلَى بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعِمِيُ هٰلَاالظَّعَامَ الْاَسُراي.

(رواه ابوداؤد)

الرسول الاعظم واخباره باسلام عدى بن حاتم (١٢٩٥) عَنُ عَدِيٌ بُنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ

انصاری ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک جناز ہ کے سلسلہ میں آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے میں نے رسول خدا کو اس حال میں دیکھا کہ آ ہے قبر کے پاس تھے اور قبر کھود نے والے کوتا کید فر ما رہے تھے کہ اس کے یاؤں کی طرف سے ذرا کشادہ کرنا 'اورسراہنے کی طرف ہے بھی کشادہ کرنا' جب آپ وفن کے بعد واپس ہوئے تو سائنے سے اس مرنے والے کی بیوی کی طرف سے ایک بلانے والا آیا' آپ نے اس کا بلاوا قبول فر ما لیا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئے' چنا نچہ ہم لوگ بھی آب کے ساتھ ہو لیے۔آپ کی خدمت میں کھانا لایا گیا' پہلے آپ نے شروع کیا' پھرقوم نے اور سبھوں نے کھایا' ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ . وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک لقمہ منہ میں لے کر چیا رہے ہیں' پھر فر مایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیاس بکری کا گوشت ہے جواس کے مالک کی اجازت کے بغیر بکڑلی گئی ہے۔ مرنے والے کی بیوی نے کہلا بھیجا یا رسول اللہ! واقعہ یہ ہے کہ میں نے بازارتقیع میں جہاں بکریاں فروخت ہوتی ہیں ایک آ دمی بھیجا کہ وہ جا کرمیرے لیے ایک بمری خرید لائے اس کو بمری نہیں ملی پھر میں نے اے اپنے ایک پڑوی کے باس بھیجا'جس نے ایک بکری خرید رکھی تھی کہ قیمت لے کروہ بکری مجھے بھیج دیے وہ بھی نہ ملائ پھر میں نے اس کی بیوی کے پاس اُ دمی بھیجا' چنانچہ اس کی بیوی نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا كه ریكھانا قیدیوں كوكھلا دو- (ابوداؤ د) عدی بن حاتم کے اسلام کی پیش گوئی

(۱۲۹۵) عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الٹیسلی اللہ علیہ وسلم

(۱۲۹۳) ﷺ تلخ وشیریں اور نمکین و پھیکے کا احساس ہر با ذوق بلکہ بے ذوق انسان بھی کرلیتا ہے انبیاءورسل کی خصوصیت یہ ہے کہ دوائ طرح حلال وحرام کی تمیز بھی زبان پر رکھتے ہی کر لیتے ہیں کہ یہ کھانا حرام ہے یا حلال ٔ جائز ہے یا ناجائز'ان کا ذوق اس سلسلہ میں عمد أہوتا ہے' کھانا زبان حال ہے گویا ان سے خود کہتا ہے کہ میری نوعیت ہے۔

امت میں بھی بعض افرادا پسے ہوتے ہیں کہ کھانے کو گو وہ ناجائز کھانا دھو کہ میں کھا لیتے ہیں' نگران کو وہ ہضم نہیں ہوتا' تے کے ذریعہ وہ باہرنگل آتا ہے'اور بھی ناجائز کھانے سے اندر سے طبیعت خو دبخو داباء کرتی ہے۔ باقی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جوزبان رسالت کا فرایفہ بھی انجام دیتی رہی'اس کو حلال وحرام اور جائز و نا جائز کااحساس نہ ہوتا' تو پھرکس کو ہوتا۔ كى خدّمت ميں حاضر ہوا' آپ صلى الله عليه وسلم اس وقت مسجد ميں تشريف رکھتے تھے لوگوں نے (مجھے دیکھ کر) کہا یہ عدی بن حاتم ہے میں آپ کی خدمت میں اچا تک آیا تھا نہ میرے پاس امان نامہ تھا اور نہ کوئی تحریر تھی' جب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ كِيْرًا ' مجھے پہلے بیڈ خرمل چکی تھی كه آپ فرماتے تھے كه مجھے اميد ہے اللہ تعالیٰ ال كا باتھ ميرے ہاتھ ميں دے گا' انہوں نے كہا چنانچة آپ مجھے ديكھ كر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہااتنے میں ایک عورت بچہ لیے ہوئے آئی اور اس نے درخواست کی کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے آپ یہ سنتے ہی اب کے ساتھ ہولیے میہاں تک کہان کی ضرورت بوری کی اور پھر آ کرمیرا باتھ اینے وست مبارک میں لے لیا' اور اس طرح مجھے اپنے گھر میں لائے لونڈی نے فور ایک گدا بچھا دیا 'آپ اس پر بیٹھ گئے اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا' پھرآ پ نے اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا بیان کی' اوراس کے بعد مجھ سے فر مایا اے عدی! کون کی چیز ہے جوتم کو اسلام ہے روکتی ہے اور اس بات ہے کہتم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیاتم جائتے ہو کہ اللہ کے سوابھی کوئی معبود ہے؟ میں نے کہانہیں' پھرایک گھنٹہ مجھ سے بات کرتے رہے' پھر فر مایا کیاتم اس سے بھاگتے ہوکہتم اللہ اکبرکہؤ کیاتمہارےعلم میں اللہ سے بڑھ کرکوئی چیز ہے؟ میں نے کہانہیں' آپ نے فرمایا یہود پر اللہ کا غضب ہے اور نصاری پر لے در ہے کے گمراہ ہیں' میں نے عرض کی میں تو دین حنیف کامطیع بنتا ہوں' عدی کا بیان ہے کہ میں نے ویکھا کہ آپ کا چہرہُ انورخوشی ہے کھل پڑا ہے' پھرمیرے باب میں جکم فر مایا اور میں ایک انصاری کے یہاں مہمان بنا دیا گیا' پس میں صبح وشام خدمت اقدس میں حاضری و بنے لگا۔ (نزیزی) آ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق امیۃ کابدر میں

(۱۲۹۲) سعد بن معاذ رضی الله عنه کا بیان ہے کہ وہ امیہ بن خلف کے دوست سے گذرتا تھا تو وہ حضرت دوست سے گذرتا تھا تو وہ حضرت سعد کے باس قیام کرتا' اور سعد جب مکہ جاتے تو امیہ کے باس تھمرتے'

تَعَالَى عَنُهُ قَالَ اتَّيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللُّهَ تَعَالَى عَنُهُ ﴾ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ ﴾ وَ كُننتُ جِننتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَّ لَا كِتَابٍ فَلَمَّا كُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي وَ قَدُ كِانَ بَلَغَنِي إَنَّهُ كَمَانَ قَالَ إِنَّىٰ لَا رُجُولَانُ يَجْعَلَ اللَّهُ يَدَهُ فِي يَدِى قَالَ فَهَنَّامَ لِي قَلَلَ فَلَقِيَتُهُ اِمُرَأَةٌ مَعَهَا صبِيٌّ فَهَاكُ انَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهَا حَتَى قَطْسَى حَاجَتَهُمَا ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِى خَتْى أتنى دَارَهُ فَالْقَتُ لَهُ الْوَلِيُدَةُ وِسادَةً فَجَلَسَ عَلَيُهَا وَ جَلَّسُتُ يَيُنَ يَلَيِهِ فَحِمَدَ اللَّهَ وَ اَثُنى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَدِينُ مَا يَعِزُّكَ مِنَ الْإِسُلَامِ أَنُ تَسَقُّسُولَ لَا إِلَٰهِ إِلَّا السُّلَّهُ فَهَلُ تَعُلَمُ مِنُ إِلَّهِ سِوَى اللَّهِ قُلُتُ لَا ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّامَا تُنفِرُّ أَنُ تَقُولَ اَللَّهُ اَكْبَرُ فَهَلُ تَعْلَمُ شَيئًا أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغُنضُونِ عَلَيْهِمُ وَ النَّصَارِي ضُلَّالٌ قُلُتُ فَإِنِّي حَنِيُفٌ مُسُلِمٌ قَالَ فَرَأَيْتُ وَجُهَةً تَبُسُطُ فَوَحًا ثُمَّ اَصَرَبِي فَأَنُ زِلْتُ عِنْدَ رَجُلِ مْنَ الْانُصَارِ فَجَعَلْتُ أَغُشَاهُ اتِيهِ طَرَفَي النَّهَارِ. (رواه الترمذي)

#### الرسول الاعظم و احباره عن قتل امية

(١٦٩٢) عَنُ سَعُدِ بُسِ مُعَادَّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِينُقَا لِلأَمْيَّةُ بُنِ حَلَفٍ وْ كَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعُدٍ وَ كَانَ سَعُدٌ إِذَا مَرَّ

رسول خداصلی الله علیه وسلم جب مدینه منوره تشریف لائے تو سعد عمره کے لي مكه آئے چنانچہ آپ نے اميے كياں قيام كيا 'اميہ سے آئي نے كہاتم د يكهنا كها يك گهننه فراغت كالمجھے مل جائے كه ميں بيت الله كا طواف كرلوں' چنانچہ دوپہر کے وقت امیہ حضرت سعدؓ کولے کر طواف کے لیے چلے راستہ میں ابوجہل کی ان دونوں سے ملاقات ہوگئی اس نے بوجھا ابوصفوان! (امید کی کنیت ہے) بیتمہار ہے ساتھ کون ہیں؟ امید نے جواب دیا بید حضرت سعد میں - ابوجہل نے حضرت سعد سے کہا میں ویکھے رہا ہوں کہتم اظمینان کے ساتھ طواف کررہے ہو حالاً نکہتم نے ان بتوں سے رشتہ تو ڑنے والوں کو پناہ دے رکھی ہے اور تمہارا خیال ہے کہتم ان کی مدد بھی کرد گے اور ان کوقوت بھی پہنچاؤ گئے' خدا کی قشم اگرتم اس وقت صفوان کے ساتھ نہ ہوتے - تو پھر سیجے سالم (زندہ) گھرنہیں لوٹ سکتے تھے بیان کر حضرت سعدؓ نے ابوجہل کو جواب دیا اوران کی آ واز تیزتھی' سنوخدا کیشم! اگرتم مجھے اس طواف ہے روکو گے تو میں تم کوالی بات ہے روک دوں گا' جوتم پراس ہے بھی زیادہ شاق گذرے گی' یعنی اہل مدینہ کی طرف ہے تیرا تجارتی راستہ بند کر دوں گا- امیہ نے کہا اے سعدؓ! تم ان ہے تیز ہوکر نہ بولو بیا بوالحکم ( کنیت ابو جہل ) وا دی کے سر دار ہیں'اس پر خصرت سعد ؓ نے فر مایا اے امید! تم رہے دو' خدا کی قشم میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ و ہتم کوتل کرؤالیں گے امیہ نے پوچھا' مکہ میں ؟ سعد ؓ نے کہا یہ میں نہیں جانتا کہ کہاں۔ امید نے کہا خدا کی متم میں مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا' چنانچہ جب کھے دنوں بعدغز و ہُ بدر پیش آیا' تو ابوجہل نے لوگوں کوجع کیا' اوران سے کہا لوگواتم اینے تجارتی قافلہ کی خبراو و ہ روک لیا گیا ہے' اس موقع ہے ا میہ نکلنا پیندنہیں کرتا تھا' ابوجہل کو جب اس کا اجساس ہوا' تو وہ خود اس کے پاس آ كريكنے لگا' اے ابوصفوان! جب لوگ ديكھيں گے كہتم ہى جيجھے رہ گئے ہو' حالا نکہتم وا دی کے سر دار ہوتو و ولوگ بھی پیچھے رہ جائیں گئے ابوجہل اس کو برابر ہیں مجھا تا رہا' یہاں تک کہاں نے کہا کہ جنب تم مجھے نہیں چھوڑ تے' تو میں خدا کی متم مکہ میں جوسب سے عمدہ اونٹ ہے اس کوخر بیرتا ہوں' اس کے

بِهَكَّةَ نَـزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِّينَةَ اِنْطَلَقَ سَعُدَّ مُعُتَمِرًا فَنَزَلَ عَلَى أُميَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لِلْاَمَيَّةَ ٱنْظُرُ لِيُ سَاعَةَ خِلُوَةٍ لَعَلَيْ اَنُ اَطُوُفَ بِالْبَيْتِ فَنَحَوَجَ بِهِ قَرِيْبًا مِنْ نِصُفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا ٱبُـوْجَهُل فَقَالَ يَا أَبَا صَفُوانَ مَنُ هٰذَا مَعَكَ فَقَالَ هٰذًا سَعُدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُوجَهُلِ ٱلا أَرَاكَ تَكُوفُ بِمَكَّةَ المِنا وَقَدُ الوَيُتُمُ الصَّبَاةِ وَ زَعَـمُتُـمُ أَنَّكُمُ تَنُصُرُونَهُمْ وَ تَعِينُونَهُمُ اَمَا وَ اللُّهِ لَوُ لَا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفُوانَ مَارَجَعُتَ إِلَى آهُلِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ وَ رَفَعَ صَوْبَتَهُ عَلَيْهِ آمَا وَ اللَّهِ لَئِنُ مَنَعُتَنِي هِلَا لَا مُنعَنَّكَ مَا هُوَ اَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَريُقَكَ عَلَى آهُل الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ لَا تَرُفَعُ صَوُتَكَ يَا شَعُدُ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ سَيِّدِ آهُل الُوَادِئُ فَقَالَ سَعُلَا دَعُنَا عَنُكَ يَا أُمَيَّةُ فَوَاللَّهِ لَيْقَدُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُمُ قَاتِلُوكَ قَالَ بِمَكَّةَ قَىالَ لَا اَدُرِى فَقَالَ أُمَيَّةُ وَ اللَّهِ لَا أَخُرُجُ مِنُ مَّكَّة فَلُمَّا كَانَ يَوُم بَدُرِ إِسْتَنُفَرَ ٱبُوجَهُلِ النَّاسَ قَالَ اَدُرِ كُنَّوُا عِيْرَكُمُ فَكُرِهَ أُمَيَّةُ اَنْ يَّـخُسُ جَ فَسَاتَسَاهُ اَبُوُ جَهُلِ فَقَالَ يَا اَبَا صَفُوانَ إِنَّكَ مَتِّي يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفُتَ وَ ٱنْتَ سَيِّـدُ اَهُـلِ الْـوَادِئ تَخَلَّفُوا مَعَكَ فَلَمُ يَزَلُ بِـهِ ٱبُـوُجَهُلِ حَتَّى قَالَ أَمَّا إِذَا غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لَا شُتَرِيَنَّ اَجُوَدَ بَعِيْرِ بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ اُمَيَّةُ يَا أُمَّ

صَفُوانَ جَهِّزِيْنِي فَقَالَتُ لَهُ يَا اَبَا صَفَوَانَ وَ قَدُ نَسِيتُ ثَمَا قَالَ لَكَ آخُوكَ الْيَثْرَبِي قَالَ لا وَمَا أُرِيْدُ آنُ آخُرُجَ مَعَهُمُ إِلَّا قَرِيْبًا فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ آخَذَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيْرَهُ فَلَمُ يَزَلُ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ الله بِبَدْرٍ. (رواه البنحارى في باب من يقتل ببدر)

الرسول الإعظم و الحباره ان داؤد عليه السلام يقرأ الزبور قبل تسرج دوابه (١٦٩٤) عَنْ أَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ النّبِيُ صَلّى اللّه عَنْ دَاؤُدَ صَلّى اللّه عَنْ دَاؤُدَ صَلّى اللّه عَنْ دَاؤُدَ صَلّى اللّه عَنْ دَاؤُدَ اللّه عُرْانُ وَ كَانَ يَامُرُ بِدَوَابُه فَتُسُرَجُ فَيَقُرَأُ اللّه عُرْانُ وَ كَانَ يَامُرُ بِدَوَابُه وَ الله فَتُسُرَجُ فَيَقُرَأُ اللّه اللّه الله الله عَمْل يَدَيُه. (رواه البحاري)

الرسول الاعظم و اخباره ذهاب الحجر بثياب موسى عليه السلام (١٦٩٨) عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رُجُلًا حَيِّنًا سِتَّيْرًا لَا يُولى مِنْ جِلْدِهِ شَيُءٌ

بعدا پی بیوی ام صفوان سے امیہ نے کہا سامان سفر تیار کرو'اس کی بیوی نے ابو صفوان کو یا دولا یا کہتم کیا وہ بات بھول گئے جوتمہار سے بیڑ بی دوست نے کہی عقی 'ایوصفوان نے کہا بھولا نہیں ہوں' مگر صرف دو جار دن ان کے ساتھ رہوں گا چنا نچہ جب امیہ نکلا' تو اس نے اس کا پوراا ہتمام کیا کہ جس منزل پر قیام کرتا تھا' اپنا اونٹ اپنے پاس ہی باندھتا تھا (تا کہ موقع پر بھاگ سکے ) وہ برابراییا ہی کرتار ہاتا آئکہ اللہ تعالی نے اسے بدر میں ہلاک کردیا۔ (بخاری) محضرت داو دعلیہ السلام کے متعلق یہ خبر دینا کہ آپ آئافاناً میں خرد بینا کہ آپ آئافاناً دیور ختم کر لیتے تھے

(۱۲۹۷) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبر ماتے ہیں کہ حضرت داؤ دعایہ السلام پر زبور پڑھنا بہت ہاکا کر دیا گیا تھا آپ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم فر ماتے اور ادھر زبور پڑھنا شروع کرتے اور ابھی سواری پر زین کسنا بھی نہیں جاتا تھا کہ آپ زبور پڑھ کچتے کے اور اجھی سواری پر زین کسنا بھی نہیں جاتا تھا کہ آپ زبور پڑھ کچتے سے اور حضرت داؤ دصرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔
حضرت داؤ دصرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔
حضرت موسی علیہ السلام کے بچھر پرعصا ماردئے کا

حضرت موی علیہ السلام کے پیھر پرعصا مارینے کا تذکرہ

(۱۲۹۸) حضرت ابو ہر ہر ہ درضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ موسی علیہ السلام بہت شر میلے اور پر دہ دائے فض تھے حیا کا اثر بیتھا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا دیکھانہیں جا سکتا تھا بنی اسرائیل

(۱۲۹۷) ﴿ قدرت کے بیباں یہ بھی آیک خاص بات ہے کہ جب کوئی کئی کی صالح پر مداومت کرتا ہے تو وہ اے اس کے لیے بہت ہل کردیت ہے اور اس میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہ آن کی آن میں ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت ہے واقعات تاریخ میں موجود میں اور جن لوگوں کو نیک کام کرنے کا تجربہہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کل صالح کے خوگر سے نیکا م منٹوں میں ہوجاتے ہیں۔
(۱۲۹۸) ﴿ اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت سے بالحضوص المبیاء کرام کے لیے 'پھر میں شجور کا پیدا ہو جانا' کوئی مستجد چیز نہیں ہے 'اور جب ایک پھر باشعور انسان کا ساوطیرہ اختیار کر ہے تو اس کی تنبیہ بھی اسی طرح ہوئی جا ہے' باتی مارسے نشانات کا پڑنا' کوئی جیرت انگیز بات سرے سے نہیں ہے' اس کی تنبیہ بھی اسی طرح ہوئی جا ہے' باتی مارسے نشانات کا پڑنا' کوئی جیرت انگیز بات سرے سے نہیں ہے' اس کے ساتھ رہے تھی ذبی نشین رہنا جا ہے' کہ جو واقعہ خرق عادت کے طور پر واقع ہوا ہے دن رات کے واقعات پر قیاس کرنا اور اس نقط نظر سے دیکھنا سرے سے خلط ہے' اگر زمین کا کر دحرکت کرسکتا ہے تو پھرکی حرکت پر تبجب کیوں سیجھے ؟

إِسْتِبِحُيْنَاءً مِنْهُ فَاذَاهُ مَنُ اذَاهُ مِنْ بَنِي إِسُرَائِيُلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هَذَا السَّتُرَ إِلَّا مِنْ عَيْب بِعِجلُدِهِ إِمَّا بَرَصٌ وَ إِمَّا أُدُرَةٌ وَ إِمَّا الْفَقُّو اَنَّ اللُّهَ ارَادَ أَنْ يُبَرِّأَهُ مِيمًا قَالُوا بِمُؤْسِي فَخَلا يَوْمًا وَحُدَهُ فَوَضَعَ لِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِثُمَّ اغُتَسَلَ فَلَمَّا فَرَّغَ أَقُبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَ أَنَّ الْهَحَجَرِ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُؤسَى عَصَاهُ وَ ظَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَبَرُ حَتَّى انْتَهِلَى إِلَى مَلَأَ مِنُ بَنِي اِسُوَائِيُلَ فَرَأُوهُ غُرُيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَ أَبُرَأَهُ مِمَّا يَـ قُولُونَ وَ قَامَ حَجَرٌ فَأَحَدَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَ طَفِقَ بِ الْحَجْرِ ضَرْبًا بِعَضَاهُ فَوَ اللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَمَدَبًا مِنُ آثُرِ ضَرُبِهِ ثُلثًا اَوُ أَرُبَعًا إَوُ خَمُسًا فَ ذَٰلِكَ قَولُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَسَكِّوْنُوا كَا الَّذِيْنَ اذَوُا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيُّهًا. (رواه البحاري)

الرسول الاعظم و ذكر احتنان ابرهيم عليه السلام

(١٦٩٩) عَنُ عَلِيٌ بُنِ رَبَاحٍ أَنَّ اِبُوَاهِيُمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمِر أَنُ يَخْتَيِنَ وَ هُوَ حِيْنَئِدٍ اِبُنُ ثَمَانِيُنَ سَنَةً فَعَجَّلَ وَ اخْتَتَنَ بِالْقُدُومِ فَاشَتَدَ عَلَيْهِ الْوَجُعُ فَدَعَا زَبَّهُ فَاوُحٰى إِلَيْهِ أَنَّكَ عَجَلتَ الْوَجُعُ فَدَعَا زَبَّهُ فَاوُحٰى إِلَيْهِ أَنَّكَ عَجَلتَ قَبُلَ أَنُ نَامُرَكَ بِاللَّهِ قَالَ يَا رَبِّ كُوهُتُ أَنُ اوُخُو آمُوكَ.

(درمنثور ج۱۰ ص ۱۱۵)

#### (بخاری شریف) خصرت ابراہیم علیہ السلام کے ختنہ کا ذکر فرمانا

(۱۲۹۹) حفرت علی بن رباح رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے که حفرت ابراہیم علیه السلام کی عمر جب اسی سال کی ہوئی تو آپ کوختنہ کا تھم کیا گیا ' تھم طلتے ہی آپ نے جلدی کی اور بسولا لے کر اپنا ختنہ کر لیا ' اس میں شخت تکلیف ہوئی ' تو آپ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی ' وحی آئی ' تو نے جلدی کی ' آلہ کا ایمی میں نے تھم نہیں دیا تھا ' انہوں نے کہا اللہ العلیمین! میں نے تاخیر یہند نہیں گ

(درمنثورجاص۱۱۵)

قول النبى صلى الله عليه وسلم فى كلمات ابراهيم الثلاث التى قال (١٤٠٠) عَنُ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ وَسَلَم فِي كَلِمَاتِ اِبُواهِيم الثَّلاثِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فِي كَلِمَاتِ اِبُواهِيمَ الثَّلاثِ الله عَلَيْهِ وَسَلَم فِي كَلِمَاتِ اِبُواهِيمَ الثَّلاثِ الَّتِي قَالَ مَا مِنْهَا كَلِمَةٌ إلَّا مَا حَلَّ بِهَا الْتَلَى قَالَ مَا مِنْهَا كَلِمَةٌ الَّا مَا حَلَّ بِهَا

عَنْ دِيْنِ اللّهِ. (رواه ابن ابي حاتم) الرسول الاعظم و اخباره نفخ الوزغ

فى النار التى القى فيها ابراهيم (101) عَنْ نَافِعِ أَنَّ امْراً قَ دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةً فَإِذَا رُمُحَ مَنْ صُبُوبٌ فَقَالَتُ مَا هٰذَا الرَّمُحُ مَنْ صُبُوبٌ فَقَالَتُ مَا هٰذَا الرَّمُحُ فَنَقَالَتُ مَا هٰذَا الرَّمُحُ فَقَالَتُ مَا هُلُورًا عَ ثُمُ حَدَّثَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَنَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تین باتوں کا ذکر فر مانا جن کی تعبیر کذب ہے کی تھی

(۱۷۰۰) حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه کابیان ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین باتوں کے متعلق فر مایا کہ ان علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین باتوں کے متعلق فر مایا کہ ان علیہ سے کوئی بات الیمی نہ تھی جن سے ابن کا مقصد الله تعالیٰ کے دین کی تائید نہ ہو۔ (ابن ابی جاتم)

آ تشنمرود میں چھکلی کے پھونگ مارنے کا ذکرفر مانا

(۱۷۰۱) حفرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہو گی' اس نے دیکھا کہ ایک نیز ہ رکھا ہوا ہے' اس نے پوچھا بیہ کیسا نیز ہ ہے' انہوں نے فر مایا کہ اس ہے ہم چھپکلیاں مارتے ہیں' پھرانہوں نے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیہ مدین بیان کی' کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ میں ڈالے گئے تھے' تو تمام جانور آگ بجھانے کی فکر میں تھے' سوائے چھپکلی کے' کہ بیاسے ہوادی تھی بیعن پھونک مارتی تھی۔ (احمہ)

(رواه احسمه من و جهه آخر اينطاقال ابن كثير تفرد به احمد من هذين الوجهين و قدرواه ابن ماجه ايضا و اجرجه احمد باسناده ايضا)

(۱۷۰۰) \* کذب اصطلاح میں '' جھوٹ'' کے معنی میں اس طرح ہمارے یہاں مشہور ہوگیا ہے' کہ سننے کے ساتھ نوراً ذہن اس طرف جاتا ہے۔ حالا نکد کتاب وسنت میں گذب کا لفظ'' دخطا'' ' دخلطی'' اور'' خلاف واقعہ'' معنوں میں بکثرت مستعمل ہے' پھرا ہے بھی سامنے رکھئے کہ انبیاء کرام کی شان بہت او کچی ہوئی ہے' اور بلند فطرت ہونے ہیں' مخاطبوں کو چؤنکد مراد کے سمجھنے میں غلط نہی ہوئی' اس لیے اسے کند ب سے تعبیر کیا' حالا نکہ وہ ورحقیقت صدت تھا اور بہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متیوں باتوں کے متعلق وضاحت فر ما دی کہ ہرطرح و وضحیح تھیں۔ تفصیل کے لیے دیکھوتر جمان البنہ ج ۲من نے ۲۲اورج سام ۲۲۳۔

(۱۷۰۱) \* طبیعت کی سلامتی و خباشت حیوانات اورانسان کے فطری خواص سے ہیں' کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارا کا م سوچ سمجھ کر ہیں جائے فطرت سے فطری خواص سے بین کی فطرت سے آدمی اور بعض جانور مجبور ہوتے ہیں' بچھو کا ڈسنا' زہر لیے جانور کا کا ٹنا' اس طرح چھپکلی کا بچھو تک مارنا' بیسب فطری خواص ہیں' بیال بھی اس نے آگ میں بچونک ماری تو سمجھ کرنہیں' بلکہ اس کی فطرت نے اسے مجبور کیا' اور اس کواس میں مزوآ یا۔

## مسیلمه عنسی اور مختار کے مدعیانِ نبی ہونے کی پیش گوئی

(۱۷۰۲) حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس وفت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے جب تک تمیں حجو نے د جال نہ بیدا ہو چکیں گئے جن میں مسیلمہ عنسی اور مجتار بھی ہیں۔

حجو نے د جال نہ بیدا ہو چکیں گئے جن میں مسیلمہ عنسی اور مجتار بھی ہیں۔

(فنخ الباری)

## آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمیں جھوٹے مدعیانِ نبوت نے متعلق پیش گوئی

(۱۷۰۳) حضرت ثوبان رضی القد تعالی عنه کابیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب میری امت میں تمیں بہت بڑے جھوٹے ہوں گئے کہ وہ نبی ہیں' عالانکہ ہوں گئے کہ وہ نبی ہیں' عالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نبیں۔ (مسلم)

میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نبیں۔ (مسلم)

میں خاتم النبیان ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نبیں۔ (مسلم)

واقعات کا بیان فرمانا

(۴۵۰۴) حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کمه رسول الله

الرسول الاعظم و اخباره ان المسيلمة و العنسى و المختار كذابون دجالون (١٤٠٢) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزّّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ الشَّاعَةُ حَتَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ الشَّاعَةُ حَتَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ الشَّاعَةُ حَتَّى يَخُورُجَ فَلْفُونَ كَذَّابًا دُجَّالًا مِنْهُمُ الْمُسَيْلَمَةُ وَ الْعَنْسِيُّ وَ الْمُخْتَارُ. (ابويعلى فتح البارى) الْعَنْسِيُّ وَ الْمُخْتَارُ. (ابويعلى فتح البارى) الرسول الاعظم و اخباره ان الرسول الاعظم و اخباره ان (١٤٠٣) عَنْ شُوبُان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَيَكُونَ فِي اُمَتِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَيَكُونَ فِي اُمْتَى كَذَابُون تَلْشُونَ كُلُّهُمْ يَوْعَمُ انَّهُ نَبِي وَ انَا حَالَمُ النَّهُ بَيْكُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَيَكُونَ فِي اُمْتَى كَذَابُون اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَيَكُونَ فِي اللهِ وَانَا حَلَيْمُ النَّهُ بَيْكُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَيَكُونَ فِي الْمَتِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(١٤٠٣) عَنُ حُلَيْهُةَ قَالَ قَامَ فِيُنَا رَسُولُ

(۱۷۰۲) ﷺ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دوسری چیش گوئیوں کی طرح میہ چیش گوئی بھی حرف بحرف سحیح ٹابت ہوئی اورمسیلمیا اسو عنسی اور مختار نے جھوٹا دعو ئے نبوت کمیااوراس طرح اپنے آپ کومستحق جہنم بنایا –

(۱۷۰۳) ﷺ آنخصرت صلی اللہ علیہ دسلم کی اس صراحت کے باوجود کچھاد گوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا 'اوراس طرح آپ کے قول کی تقیدیق ہوکرر ہی -اس میں قطعاً شہر ہیں ہے کہ نبوت کا درواز ہ آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے' کسی طرح کا کوئی نبی آپ کے بعد ہرگر نہیں ہوسکتا -

(۱۵۰۴) ﷺ وحی کے ذریعیہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوا یک بات معلوم ہوتی تھی'اور آپ اے جب بھی موقع ملتا امت کے سامنے رکھ دیتے' ای طرح کا واقعہ یہ تھا' آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ قیامت تک بیاہم واقعات رونما ہونے والے ہیں' کسی وعظ میں یہ مضمون آگیا اور آپ ان طرح کا واقعہ یہ تھا' آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ قیامت تک بیاہم واقعات رونما ہونے والے ہیں' کسی وعظ میں یہ مضمون آگیا اور آپ ان کی طرف اشارہ فر مادی' یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بات چھوڑی ہی نہیں' اور ایک ایک جزئی بات بیان فر مادی' یہ ایک محاورہ ہے کہ جب تفصیل سے کوئی سی بات کو بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ساری باتیں بیان کر دی گئیں' کوئی بات رہ نہ گئی ۔

اس قد رضر ورمعلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں آپ نے اہم چیڑوں کی نشان و ہی فرعادی تھی' تا کہ امت متذبہ ہوجائے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا تَرَكَ بِهِ شَيْدُ مَنْ خَفِظَةً وَ نَينِيَهُ مَنُ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ اصْحَابِى هُ وُلَاءِ وَ اَنَّهُ لَيَكُونُ مِنهُ اللشَّئُ اصْحَابِى هُ وَ اَنَّهُ لَيَكُونُ مِنهُ اللشَّئُ اللشَّئُ اللشَّئُ اللشَّئُ اللشَّئُ اللَّهُ فَا رَاهُ فَاذَكُوهُ كَمَا يَذُكُو اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُل

(متفق عىيە)

قیامت تک جو چیز ہونے والی تھی' ان میں سے پچھ بھی نہیں جھوڑ ا' سب کو بیان کردیا' جس نے یا درکھا' اور جس نے بھلا دیا' سے بھلا دیا' اور اس نے بھلا دیا' اور اس کو میر سے تمام ساتھی جانے ہیں اور یقینا ایسا ہوتا رہتا ہے' کہ میں کوئی بات بھول جاتیا ہوں' لیکن جب وہ بھی سامنے آتی ہے' تو وہ بات اس طرح یاد آجاتی ہے' جیسا کہ ایک دیکھا ہو شخص جب عائب ہوجا تا ہے اور پھر جب بھی وہ سامنے آتا ہے اور پھر جب بھی ۔ (متنق عالیہ)

صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ میں ہمارے درمیان خطبہ و سے کھڑے ہوئے اور

روسا فنتن کے ناموں کی نشان دہی

(۱۷۰۵) حضرت حذیفه رضی القد تعالی عند کا بیان ہے انہوں نے کہا کہ خدا کی شم مجھے نہیں معلوم کہ میر ہے رفقاء واقعی فراموش کر گئے 'یا وہ تجابل عارفانہ کرتے ہیں۔ خدا کی شم رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے دنیا کے خاتمہ تک کے ان تمام قائدین فتنہ کا نام اوران کے باب اور قبیلہ کا نام ہمیں بنا دیا ہے جن کی جماعت تین سوتک یا اس سے او پرتک ہوگ ۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے عہد کے منافقین

(۱۷۰۱) حضرت قبیس رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جمار رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جمار رضی اللہ عند سے کہا کہ فر مائے آپ کی بیدوش جوآپ نے حضرت علی رضی اللہ عند کے معاملہ میں اختیار کی ہے ہیآپ کی ذاتی رائے ہے جوآپ کی سمجھ میں آئی ہے ہیا آپ کی عبد تھا' میں آئی ہے ہیا آپ کے باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عبد تھا'

(١٤٠٥) عَنُ حُذَيْفَةً قَالَ وَ اللّهِ مَا أَدُرِى النّبِي اَصْحَالِي اَمْ تَنَا سَوُا وَ اللّهِ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللّهِ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللّهِ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللّهِ مَاتَرَكَ وَسُولُ اللّهِ مَاتَرَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ قَائِدِ فَتُنَةٍ إِلَى إَنْ تَنْفَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مَعَهُ ثَلْتَ فِينَةٍ إِلَى إَنْ تَنْفَضِى الدُّنيا يَبُلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلْتَ فِينَةٍ إِلَى إَنْ تَنْفَضِى الدُّنيا يَبُلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلْتَ مِلْمَةٍ فَلِي إِلَى اللّهِ اللّهُ قَدُ سَمّاهُ لَنَا بِإِلْسَهِهِ وَ السّمِ مِلْهِ أَلِهُ قَدُ سَمّاهُ لَنَا بِإِلْسَهِهِ وَ السّمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (٢٠١) عَنُ قَيْسٍ قَالَ قُلُتُ لِعَمَّارٍ أَرْاَيُتَهُمُ صَنِيعَ كُم هُلَا الَّذِي صَنَعُتُم فِي اَمُرِ عَلِي صَنِيعَ كُم هُلَا الَّذِي صَنَعُتُم فِي اَمُرِ عَلِي صَنِيعَ كُم هُلَا الَّذِي صَنَعُتُم فِي اَمُر عَلِي اَمُر عَلِي اَرَايًا رَأَيُا وَاللّه عَلِيه وَسَلّم فَقَالَ مَا عَهِدَ اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ مَا عَهِدَ النّيانا الله عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ مَا عَهِدَ النّيانا

(۱۷۰۵) ﷺ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو ہڑے ہڑے فتنے ہونے والے تھے'اوران کے جو قائدین تھے' آنخصرت سلی اللہ علیہ وہلم نے ان تمام پرروشنی وال وی 'بید منتانہیں ہے کہ کوئی بات رہ نہ گئی' اور نہ بیمسلم ہے کہ عبد نبوی سے لے کر قیامت تک کل پچھاو پر تمین سوجی فتنے بریانہیں ہوں گے بڑاروں لاکھوں فتنے تو شاید ہو چکے ہوں گے۔

باتی عالم الغیب ہونے کا وعویٰ اس سے ٹابت کرنا پیز بردی والی بات ہوگی' عالم الغیب صرف اللّٰہ تعالیٰ کی ذات ہے' آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وہ بازی ہوگی' عالم الغیب صرف اللّٰہ تعالیٰ کی ذات ہے' آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بذر اچہ وحی جو باتیں معلوم ہوتی تھیں' آپ ان میں وہ ساری باتیں جن کومنا سب سمجھتے' امت کے سامنے بیان فر ماد ہے' اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہوتو تر جمان البنة جلد دوم ص ۱۳۸ ما حظہ فر ما کس -

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعُهَدُهُ

إلَى النَّاسِ كَافَّةٌ وَ لَكِنُ حُذَيْفَةُ اَحُبَرَنِى عَنِ
النَّسِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَصْحَابِى النَّي وَسَلَّمَ فِى اَصْحَابِى اِثْنَا عَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَصْحَابِى اِثْنَا عَشَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَصْحَابِى اِثْنَا عَشَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَصْحَابِى النَّي الْنَا عَشَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَصْحَابِى النَّهَ وَسَلَّمَ فَى اَصْحَابِى النَّهَ وَسَلَّمَ فَى اَصْحَابِى النَّهَ وَسَلَّمَ فَى اَصْحَابِى النَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

انبوں نے جواب میں کہا' کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ہم سے ایسی نہیں کہی جو آپ نے عام مسلمانوں سے نہ فرمائی ہو' کیکن حضرت حذیفہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' میری امت میں بارہ منافق ہوں گے' ان میں سے آٹھ جنت میں داخل نہ ہوں گے' جب تک اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل نہ ہوں اگے گا اور وہی ان کے لیے گائی ہو داخل نہ ہو جائے گان اور عارکے متعلق یا ونہیں رہا کہ شعبہ (راوی) نے ان کے متعلق کیا جائے گا' اور عارکے متعلق یا ونہیں رہا کہ شعبہ (راوی) نے ان کے متعلق کیا بیان کیا۔ (مسلم)

باره نقاب پوش منافقین کی نشاند ہی۔

(ے+کہ) حضرت حذیفہ رضی اللّہ غنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللّہ سلی اللّہ عليه وسلم كى اونتني كَي تكيل بكِرْ كر تحفينج ريا تھا' اور حضرت عمار رضى الله تعالى عنه اے پیچھے سے ہنکا رہے تھے یا میں پیچھے سے ہا تک رہاتھا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گے ہے کھینج رہے تھے' جب ہم عقبہ میں پہنچے تو دفعۃ بارہ سوار ملے' جوسا منے ہے آ رہے تھے' میں نے رسول التد صلی التد عایہ وسلم کوان کی آمدے مطلع کیا' تو آپ نے ان کوزور ہے آواز دی'و ہسب آواز سنتے ہی پینچہ پھیر کر بھاگ کھڑے بوئے 'رسول التدُصلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فر مایا کہتم نے ان سب کو پہچانا 'ہم نے جواب دیا نہیں یارسول اللہ' و وسب تو منہ پر نقاب ڈالے ہوئے تھے البتہ ہم نے ان کے اونٹوں کو پہچان لیا ہے' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیرسب منافقین سطے جو ہمیشہ تا قیامت منافقین ہی رہیں گئے تم جانتے ہو'ان کا ارادہ کیا تھا؟ ہم نے کہانہیں' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ اللہ کے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی اس گھاٹی میں مزاحمت کر کے اس کو کھائی میں گرا دینا جائے بھے ہم نے کہایا رسول الله! ایسا کیوں نہ ہو گہ ہم ان کے قبیلہ گواس کی اطلاع کرویں' تا کہ دہ انْ كَاسْرِكَا تُسْكِرَ آپ سلى الله عليه وسلم كى خدمت مَيْنَ بَقِيجَ و ين آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمایاً میں بينہيں جا ہتا۔ مجھے بيہ نا گوار ہے كِه الل عرب آپس میں پیکہنا شروع کر دیں کہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ایک تو م ہے جنگ

(٤٠٠٤) عَـنُ حُـذَيُفَةَ قَالَ كُنُتُ احِدًا بيخيطام نَاقَةِ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُودُهِهِ وَ عَمَّارٌ يَسُوقُ النَّاقَةَ اَوُ اَنَا أَسُونُكُهُ وَ عَمَّارٌ يَقُودُهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَقَبَةِ فَيَاذَا اَنَا بِاثُنَى عَشَرٌ رَاكِبًا قَدُ اعْتَرَضُونُهُ فِيهَا قَالَ فَانْبَهُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمُ فَصَرَ خَ بِهِمُ فَوَلُّوا مُدُبِرِيُنَ فَقَالَ لَنَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عَرَفْتُمُ الْقَوْمَ قُلْنَا لَايَارَسُولَ اللَّهِ كَانُوا مُلُتَشِمِيْنَ وَ لَلْكِنَّا قَلْهُ عَرَفْنَا الرَّكَابَ قَالَ هُ وَلَاءِ الْمُسْفِقُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَ هَلْ تَسُدُوُنَ مَسَا اَرَادُوا قُلُسَا لَا قَالَ اَرَادُوا أَنْ يُنزَّاحِسمُوُا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فِي الْعَقَبَةِ فَيُلُقُونُهُ مِنْهَا قُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أفَلانَبْعَثْ إلى عَشَائِرِهِمْ حَتَّى يَبْعَتُ إلَيْكَ كُلُّ قُومٍ بِسرَاسِ صَساحِبِهِمُ قَالَ لِا أَكُرَهُ أَنُ يَتَحَدَّدُ الْعَرَبُ بَيْنَهَا اَنَّ مُحَمَّدًا ۚ قَاتَلَ بِقُوْمٍ

حَتَّى إِذَا أَظُهَرَهُ اللَّهُ بِهِمُ أَقُبَلَ عَلَيُهِمُ بِقَتْلِهِمُ ثُمَّ قَالَ اللَّهِمُ بِقَتْلِهِمُ ثُمَّ قَالَ اللَّهِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا ان کوتل کرنے گئے گھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدد عافر مائی 'اے اللہ! ان کوتل کرنے گئے گھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم و بیلہ کیا ہے؟

علا کو دبیلہ میں مبتلا کرو ہے ہم نے پوچھا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیلہ کیا ہے؟

فرمایا وہ زہر بیلا کچھوڑا ہے 'جوآ گ کی طرح دل کوجلا ڈالٹا ہے کہی وہ اس سے فرمایا وہ زہر بیلا کچھوڑا ہے 'ولاکل العبوۃ)

ایسے عہد کے منافقین کا تذکرہ

(١٤٠٨) حَدَّقَنَا زَيُدُنُ وَهَبِ قَالَ كُنَا عِنْدَ مُ لَا عَنْدَ مُ لَا يَقِيَ مِنُ اَصْحَابِ هَذِهِ اللّايَةِ مُ لَقَاتِ لَكُ أَنِي اللّاثَلَاثَةُ وَ لَا مِنَ السَّالِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

(رواه البحاری فی کتاب التفسیر) اگر شخندًا یا فی پیجاتو اسے اس ایک منافق کی موت کی خبر

(١٤٠٩) عَنْ جَابِرِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ وَسَلَمَ قَدِمْ مِنُ وَسَلَمَ قَدِمْ مِنُ وَسَلَمَ قَدِمْ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدِمْ مِنُ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرُبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرُبَ اللَّهَ دِينَةِ حَاجَتُ رِيْحٌ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تُدُفِنَ الرَّاكِبَ فَوَعَمَ أَنَّ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تُدُفِنَ الرَّاكِبَ فَوَعَمَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِشَتُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِشَتُ هَدُهُ الرَّاكِبَ فَوَعَمَ الْمَدِينَةَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِشَتُ هَذَهِ الرَّاكِبَ فَوَعَمَ الْمَدِينَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِشَتُ هَذَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِشَتُ هَذَهِ الرَّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ الْمَدِينَةَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَا قَدِمَ الْمُدَاتِي فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَا قَدِمَ الْمُعَاتَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ قَدُمَات.

(رواه مسلم)

(۱۷۰۸) حضرت زید بن و بہ نبی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر نے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہے انہوں نے فر مایا کہ آ بت ﴿ فَاتِلُو اَئِمَّةُ الْکُفُو ﴾ ۔ ایمصداق میں ہے تین کے سواکوئی باتی ندر ہا'اور منافقین میں بھی بجز چار کے اور کوئی باتی ندر ہا'اس پر ایک د ہقائی نے کہا آ پ حضرات آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں'آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی بات بتاتے ہیں' جو ہم نہیں جانے 'ان لوگوں کا کیا حال ہے' جو ہمار ہے گھروں میں نقب لگاتے ہیں' اور ہمارے قیمی مال جراتے ہیں' آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سے بدکار لوگ ہیں' ہاں ان جرائے ہیں' آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سے بدکار لوگ ہیں' ہاں ان منافقوں میں ہے بجز چارے اب کوئی نہیں رہا'ایک بہت بڈ ھا ہے اتنا کہ منافقوں میں ہے بجز چارے اب کوئی نہیں رہا'ایک بہت بڈ ھا ہے اتنا کہ منافقوں میں ہے بجز چارے اب کوئی نہیں رہا'ایک بہت بڈ ھا ہے اتنا کہ منافقوں میں ہے بجز چارے اب کوئی نہیں دہا۔ ایک بہت بڈ ھا ہے اتنا کہ منافقوں میں ہے بجز چارے اس کا بھی احساس نہ ہو۔ ( بخاری )

کی'لیکن جب التدتعالیٰ نے انہیں کا میا بی عطا کر دی اوران کوغالب کر دیا تو

(۱۷۰۹) حضرت جابررضی القد تعالی عند کہتے ہیں کدرسول القد صلی القد علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہور ہے تھے اور مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اس قد رتیز ہوا چلی کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سوار کومٹی میں دفن کر دے گی راوی کا خیال ہے کہ اس پر رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بید آیک منافق کی موت کے لیے چلی ہے چنا نچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینة تشریف لے آپ تو معلوم ہوا کہ منافقوں میں سے ایک بڑے منافق کی موت واقع ہوئی ہے۔

(مىلم شرىف)

#### آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کابنی اسرائیل کے نین شخصوں کا تذکرہ فر مانا

(۱۷۱۰) ابو ہربر ؓ بیان فر ماتے ہیں کہانہوں نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کو بیہ فر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں تین مجنس تھے ایک برص والا ایک گنجا اور ایک اندھا- التد بتعالیٰ نے ان کی آ زمائش کا ارادہ فرمایا تو ان کے باس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے و ومبروص کے باس گیا اور اس نے یو جیھا کہتے! آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے اس نے کہا خوب صورت رنگت اور خوب صورت کھال اور بیز بات کہ جس بدنما رنگ کی وجہ ہےلوگ مجھ سے نفرت كرتے ہيں پيجا تارہے-فرشتے نے اس كےجسم ير ہاتھ پھيرااوروہ ساري بدنمائي تحتم ہوگئی اس کارنگ اور کھال دونوں خوشنما ہو گئے۔اس کے بعد یو حیما کہئے آ پ کو مال کون سالیند ہے؟ اس نے اونٹ بتائے یا گائے۔ راوی حدیث آخق کواس بارے میں شک ہے لیکن بیاتی ہے کہ ابرص اور شنج میں ایک نے اونٹ بتائے تصفود دوسرے نے گائے۔غرض اس کوانیک ایسی اونٹنی مل گئی جس کے حمل کی دس ماہ کی مدت بوری ہوگئ تھی اور وہ بیانے والی تھی اس کے بعیداس فرشتے نے بیدعا دی-جائے القد تعالیٰ آپ کی اونتنی میں برکت دے۔اس کے بعدوہ گنجے کے پاس گیا اوراس سے پوچھا آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ پیاری ہے اس نے کہا خوب صورت بال اور بدبات كهجس بياري كي وجه بالوك مجهد كنده سجهة بين بدبياري جاتی رہے-اس نے اس کے سریر ہاتھ پھیرااور وہ ساری بیازی جاتی رہی اوراس کے بال نہایت خوب صورت ہو گئے۔اس کے بعد یو چھا کہئے آ ہے کو مال کون سا بیند ہے اس نے کہا گائے اسے بھی ایک حاملہ گائے ل گئی - فرشتے نے اس کو بھی دعادی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گائے میں برکت دے۔اس کے بعد نابینا کے باش آیا اوراس سے بھی یو چھا' کہنے صاحب آپ کوسب سے زیادہ کیابات پسند ہے اس نے کہا کیا کہ اللہ تعالی میری بینائی چھر سے لوٹا دے اور میں لوگوں کو دیکھنے لگوں فرشتے نے اس کی آ تکھول پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی لوٹ آئی اس کے بعد یو جھا آ پ کوکون سامال مرغوب ہے وہ بولا بکریاں اسے بھی ایک جننے والی تیار بکری مل گئی کچھ دنوں بعد ہی و ہ اونٹنی اور گائے بیا گئیں اور اس بکری کے بھی بچہ پیدا ہو گیا

#### الرسول الاعظم و احباره عن قصة تلثة رجال من بني اسرائيل

(١٤١٠) عَنُ أَبِي هُرَيُوَ قَ رَضَى ۚ أَلَـٰلَهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـفُولُ إِنَّ ثَلَاثَةً مِّنْ بَـنِي إِسُرَائِيلَ أَبُرَصَ وَ أَقُرَعَ وَ أَعُمْ مِي فَأَوَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْلِيَهُمُ فَبُعْتُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْآبُرَصَ فَقَالَ آئُ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيُكَ قَالَ لَوُنٌ حَسَنٌ وَ جِلْدٌ حَسَنٌ وَ يَسَذُّهَ بَ عَنَّى الَّذِي قَدُ قَذَرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَجَهُ فَلَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَ أَعُطِيَ لَوُنَّا حَسَنًا وَ جِلُدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ اللِهِلَ أَوِ الْبَقَرَ شَكَّ إِسُحْقُ إِلَّا أَنَّ الْاَبُوَصَ وَ الْاَ قُرَعَ قَالَ آحَدُهَمَا ٱلإِبلُ وَ قَىالَ الْاحْرُ الْبَهْرَ قَالَ فَأَعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيُهَا قَالَ فَأَتَى الْاَقُورَ عَ فَفَسالَ آيُ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ جَسَنٌ وَ يَلُهَبَ عَنَّى هَٰذَا الَّذِي قَدُ قَلْرَنِيَ النَّاسُ قَالَ فَمُسْتَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَ أُعُطِيَ شَعُرًا حَسُنًا قَالَ فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرَ فَأُغُطِى بَقَرَةً حَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيُهَا قَالَ فَاتَى الْأَعْمِيٰ فَقَالَ أَيُّ شَيُّءٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنُ يَوُدَّ اللَّهُ إِلَى بَصَرِي فَأَبُصِرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ اِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلۡيُكِ قَـالَ الۡعَٰنَمَ فَاُعۡطِيَ شَاةً وَ الِدَّافَا ۖ نُتَجَ هٰذَان وَوَلَدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ

لِهَٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَ لِهَٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ تُسمَّ إِنَّهُ أَتَسَى الْاَبُسَرَصَ فِينُ صُورَتِهِ وَ هَيُنَا تِهِ فَهَالَ رَجُلٌ مِسْكِيُنٌ قَدُ اِنُقَطَعَتُ بِيَ الْحِبَالُ فِيُ سَفَرِي فَلا بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْئَلُكَ بِسَالًـذِي أَعْطَـاكَ اللَّوُنَ الْحُسَنَ وَ الْجِلْدَ الْحَسَنَ وَ الْمَالَ بَعِيْرًا أتَبَلُّغُ بِهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَّى آعُرَفُكَ اَلَمْ تَكُنُ اَبُرَصَ يَـقُـذِرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ إِنَّهُا وُرَّثُتُ هَٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنُ كَابِر فَقَالَ إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ اِلْي مَا كُنُتَ. قَالَ فَاتَى الْآقِرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِشُلَ مَاقَالَ لِهِلْدًا وَزَدَّ عَلَيْهِ مِثُلَ مَارَدً عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ اللِّي مَا كَنُتَ. قَالَ وَ أَتَى الْآئِحَ مِنْ فِينَ صُورَتِهِ وَ هَيُنَاتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيُنٌ وَ ابْنُ سَبِيلِ إِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِينُ سَفَرِئُ فَكَا بَكَا غَ لِنَ الْيَوُمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بكَ اَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيُكَ بَصَرَّكَ شَاة 'اتَبَلَّعُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدُ كُنُتُ اَعُمٰى فَوَدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِي فَخُذُ مَا شِئْتَ وَ دَعُ مَا شِئْتُ فَوَاللَّهِ لَا آجُهَدُكَ الْيَوُمَ بشَيْءٍ أَخَذُتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكُ مَالَكَ فَبِإِنَّــهَا ٱبتُبلِيُتُمُ فَقُدُ رَضِيَ عَنُكَ وَ سُخِطَ عَلَى صَاحَبَيُكَ.

(اورالیی برکت ہوئی) کہ ابرص کے باس ایک وادی بھرکے اونٹ ہو گئے اور سنجے کہ باس ایک وادی بھر کر گائیں اور اس نابینا کے باس بھی ایک وادی بھر کر بحریاں ہو تنئیں۔ اس سے بعد وہی فرشتہ اپنی اسی شکل میں مبروص کے یاس پہنچا اور بولا میں ایک مسکین ہوں سفر کی حالت میں جینے اسباب و ذرا کع تصریب ختم ہو چکے ہیں اب منزل مقصود تک رسائی کا ذریعہ کوئی نہیں رہا' سوائے اللہ تعالیٰ کے یا پھر بظاہرا سباب آپ کی ذات کے میں آپ سے اس خدا کا واسطہ دے کرایک اونٹ مانگتا ہوں جس نے آپ کو بیخوش نمارنگ اور بیخوش نما کھال مرحمت فرمائی -اس نے کہامیری ذمہ داریاں بہت ہیں اس نے کہا مجھے کچھالیا معلوم ہوتا ہے کہ میں آ ب کو بہجا نتا بھی ہوں۔ کہئے کیا آ پ مبروص نہ تھے لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے تاج تھے پھراللہ تعالیٰ نے آپ کو بیسارا مال و دولت بخشاس نے کہا ہے مال تو میرے باپ دادا ہے مجھے ورافث میں پہنچا ہے۔ اس نے کہا بہت احیماا گرتو حجوثا ہے تو خدا تجھ کو پھر و بیا ہی کر دے جبیبا تو پہلے تھا-اس کے بعد و واپنی پہلی ہیشکل میں شخیے کے نیاس پہنچے اور اور و ہی سوال اس ہے بھی کیااس نے بھی وہی جواب دیااس پر فرشتے نے کہا کہ اگر تو حصونا ہے تو الله تعالی جھے کوابیا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا اس کے بعد وہ اپنی اس صورت میں نا بینا کے پاس پہنچااور بولا میں ایک مسکین مسافر ہوں سفر کی حالت میں میرا کوئی وسلیہ باتی نہیں رہا-اب بجز اللہ تعالیٰ کے منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی ذریعے نظر نہیں آتا یا بظاہراسباب پھرآپ کی ذات ہے۔ میں اس خدا کا واسطہ دے کر جس نے آپ کو بینائی عطا کی ایک بگری کا سوال کرتا ہوں تا کہ اس کے ذریعہ ہے اپنے اس سفر کی ضروریات یوری کرلوں اس نے کہا ہے شک میں نابینا تھا اور بے شک اللہ ہی نے مجھے پھر سے بینائی پخشی ٔ جاتو ان بکریوں میں سے جتنی عاہے لے لے اور جتنی حاہے جھوڑ دے آج جتنی بمریاں تو اللہ کے نام کی لے یے گامیں تھے باکسی مشقت کے بڑی خوشی ہے دے دوں گا۔ فرشتے نے کہاجا ا بنی بکریاں اپنے پاس رکھ اصل واقعہ سے کہ اللہ تعالیٰ کوصر ف تمہارا امتحان منظورتھا تجھ ہے تو اللہ تعالی راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں ہے نا راض ہو گیا-(منفق علیہ)

(متفق عنيه)

#### الرسول الاعظمُ و اخباره

(رواه ابوداؤذ)

#### ابل شیاطین اور بیوت شیاطین کی پیش گوئی

(۱۱) سعید بن ہند حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے بیں' ان کا بیان ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ بعض اونٹ شیاطین کے بیوں گے۔ شیاطین کے بیوں گے۔ شیاطین کے اور پچھ مگا نات شیاطین کے بیوں گے۔ شیاطین کے اونٹ تو میں نے دیکھے بیں کہتم میں سے ایک اپنے ساتھ عمدہ اونٹنیاں لے کرنگلا ہے۔ جس کواس نے خوب فربہ بیتار کھا ہے' اور وہ ان میں سے کسی پرسوار نہیں بیوتا ہے' اپنے بھائی کے پاس سے گذرتا ہے جس کی سواری ہلاک ہو چکی بیوتی ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس کو سوار نہیں کرتا ہے' باقی رہے شیاطین کے ہو چکی بوتی ہے۔ لیکن وہ اس کو سوار نہیں کرتا ہے' باقی رہے شیاطین کے بیل مکانات' تو میں نے اسے نہیں و یکھا' سعید کہتے تھے میرا خیال ہے ہو ہ یہ پنجر ہے کہا وہ ہوں گئے' جن کولوگ ریشم ڈال کرڈ ھکتے ہیں۔

#### قریش کے سوال پر بیت المقدل کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آجانا

(۱۷۱۲) حضرت جابر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا' کہ جھے جب قریش نے جھٹا یا تو اس وقت میں جمر میں تھا اور مسلم کی روابیت میں ہے کہ انہوں نے مجھے سے (بیت المقدی کے متعلق) اینے ایسے سوالات کئے جو محفوظ نہ تھے' اس وقت مجھے ایس پریشانی ہوئی' جیسی بھی نہ ہوئی تھی' الله تعالی نے بیت المقدی کو میری آئھوں کے سامنے کر دیا' اور میں دیکھ دیکھ کر ان کوتما م سوالات کا جواب دینے لگا' اور مسلم کی ایک دوسری روابیت میں ہے کہ اللہ تعالی نے بیت المقدی کو میری المقدی کو میری دینے میں اس کو اچھی طرح دینے میں اس کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا اور جو بچھو و سوال کرتے تھے میں ان کو جواب دیتا تھا۔

<sup>(</sup>۱۱۷۱) ﷺ نمائش کے طور پر جانوررکھنا کہ بونت ضرورت و وکس کے کام نہ آئے 'اس کوشیاطین کی سواری ہے آپ نے تعبیر فر مایا 'اوران کجاووں کو جنہیں ریشم سے مزین کیا جائے آپ نے شیاطین کے گھر کا نام دیا 'اب یہ با تیں عام طور پر پائی جائے گئی ہیں۔ (۱۷۱۶) ﷺ سرسری طور پر انسان اگر کسی عمارت یا شہر کو دیکھتا ہے تو اس کی تفصیل کبھی ذہن میں محفوظ کرنے کی سعی نہیں کرتا' کللی میں۔۔۔۔۔

(١٢١٣) أَخُبَسَوَنِسَى شَعِيْدُ بُنُ جُبَيُو ِ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسِ اَنَّ نَوْفَا الْبَكَّالِيَّ يَزُعَمُ اَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِـمُوسِنِي بَنِيُ إِسُرَائِيْلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسِي اخَزُ فَـقَـالَ كَـذَبَ عَدُوُّ اللّهِ حَدَّثَنَا اُبَيُّ بُنُ كَعُبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسِني النَّبِيُّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) خَطِيُبًا فِيّ بَنِيُّ اِسُرَائِيْلَ فَسُئِلَ اَيُّ النَّاسِ اَعُلَمٌ فَقَالَ اَنَا أَعُـلَـمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَمُ يَرُدَّ الْعِلْمَ الَّيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَيْهِ أَنَّ عَبُدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رُبُّ وَ كَيْفَ بِهِ فَقِيسُلَ لَهُ إِحْمِلُ خُوْتًا فِي مِكْتَلِ فَإِذَا فَقَدُتُّهُ فَهُو آتُمَّ فَانُطَلَقَ وَ انْطَلَق بِفَتَاهُ. يُـوُشع بنُ نون وَ حَمَلا حُونًا فِيُ مِكْتَلِ حَتَّى كَانَا عِنُدَ الصَّخْرَةِ وَ ضَعَارُهُ وُ سَهُمَا وَ نَا مَا فَانُسَلَّ الْمُحُونَ ثُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَخُرِ سَرَبًا وَ كَانَ لِمُؤْسِي وَ فَتَاهُ عَجَبًا فَانُعَلَلَهَا بَقِيَّةَ لَيُلَتِهِمَاوَ يَوُمِهِمَا فَلَمَّا أَصُبَحَ

(۱۷۱۳) سعید بن جبیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما ہے یو چھا کہ نوف بکالی تو یہ کہتے ہیں کہ جن موسیٰ کی سرگز شت خضرعلیہالسلام کے ساتھ قرآ ن کریم میں ندکور ہے وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ کوئی دوسرے موسیٰ ان کے ہم نام شخص شخے اس پر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا نوف خدا کے وعمن نے غلط کہا۔ ہم ہے ابی بن کعبؓ نے خود بیان کیا ہے کہ آئخضر میں اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آیک مرتبہ حضرت موئ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوئے وعظ فرما رہے تھے' تو ان سے سوال ہوا فرمائیے انسانوں میں سب ہے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فر مایا - سب ہے بڑا عالم میں- اس برالقد تعالیٰ کی طرف ہے این برعمّا ب ہوا کہ انہوں نے اس بات کاعلم خدا تعالیٰ کے جوالے کیوں نہ کیا اس لیے ان کے پاس الله تعالیٰ کی طرف ہے وٹی آئی (اےموٹیٰ) مجمع بحرین میں ہارے بندوں میں ہے ایک بندہ ہے جوتم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار پھراس ہے ملاقات کیے اور کہاں ہو؟ ارشاد ہوا تو یوں كروكه أيك زنبيل ميں تچھلی اپنے ہمراہ لےلواور جہاں وہ تچھلی هم ہو جائے بس و ہیں و ہ لے گا' موی عابیہ السلام اور ان کے ہمراہ ان کے رفیق پوشع بن نو ن روانہ ہو گئے اور ('حسب ہدایت ) اپنے ہمراہ زنبیل میں ایک مجھلی بھی

للے ..... لیکن جب قریش نے از راہ شکوک و شبہات سوالات کیے تو اب ان گی تشفی ضروری تھی'اوراس موقع ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی فطری تھی'اوراس موقع ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی فطری تھی'اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمۃ للعالمین کی اس پریشانی پررحم کھایا اور بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا گیا اوراس طرح کی آپ نے ایک ایک جزو کھوکر جواب دینا شروع کیا۔

(۱۷۱۳) ﷺ حضرت موئی علیہ السلام اور خفر علیہ السلام کی سرگذشت کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کا تفصیلی تذکرہ خووقر آن کریم نے بیان فر مایا ہے اور جب اس پرغور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام سرگزشت کی بنیا دحضرت موئی علیہ السلام کے وہن مبارک سے نکلا ہوا آیک ذراسا کلمہ تھا جس کو اگر مخلوق کے دائر ہیں رکھ کر ویکھا جائے تو سرتا سرصد ق ہی صدق نظر آتا ہے۔ بعنی سائل بنی اسرائیل ہیں اور عن الله بین اردھر نحاورات میں صیغة تفضیل کا مطلقاً کہنا زیا دتی کے سوا اور پھر نہیں ہوتا اب اس میں کیا شبہ تھا کہ نبی وقت پھر حضرت موئی علیہ السلام جیسا نبی ان سے بڑھ کرعلم میں اور کون محض ہوسکتا تھا لیکن جب یہی معاملہ رسول اور خالق کے درمیان آیا تو اس صدق درصد ق میں بھی خامی کا ایک پہلونکل آیا اور وہ یہ کہ صیغة تفضیل عرف عام میں خواہ کی معنی میں مستعبل ہولیکن بلحاظ الغت کیل ۔ ....

قَالَ مُوسَى عَلَيُهِ السَّكَامُ لِفَتَاهُ البِّنَا غَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وَ لَمُ يَجِدُ مُوسَى عَلَيُهِ السَّكَامُ مَسَّامِنَ النَّصَبِ حَتَّى مُوسَى عَلَيُهِ السَّكَامُ مَسَّامِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَا مَكَانَ النَّذِى أُمِرَبِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَايُسَ إِذُ أَوَيُنَا اللَّي الصَّنْحَرَةِ فَانِّئَى نَسِيتُ اللَّي الصَّنْحَرةِ فَانِئَى نَسِيتُ اللَّي الصَّنْحَرةِ فَانِئَى نَسِيتُ اللَّي الصَّنْحَرةِ فَانِئَى نَسِيتُ اللَّي المَّي اللَّي المَّي اللَّي المَّي المَّي المَّي المَّي اللَّي المَّي المَّي اللَّي المَّي اللَّي المَّي اللَّي المَّي المَّي اللَّي المَّي المَّي اللَّي المَّي المَي المَّي المَي المِي المَي المَي المَي المَي المَي المُع المَي 
لے کی چلتے جب ایک بڑے پھر کے پاس پہنچ تو اپنا سرر کھ کر وہاں دونوں

مو گئے ادھر مچھلی زمیل ہے نکل گئی اور اس طرح سمندر میں داخل ہوئی کہ اس

کے داخل ہونے کی جگہ پرسرنگ کی شکل بن گئی اس پرموئی علیہ السلام اور ان کے

مفاونت طے کر چکے اور ضبح ہوئی تو موٹی علیہ السلام نے اپنے رفیق ہے کہا لاؤ

مسافت طے کر چکے اور ضبح ہوئی تو موٹی علیہ السلام نے اپنے رفیق ہے کہا لاؤ

بھئی ذرا ہما را نا شتاتو نکا لو آج کے ہفر میں تو ہم کو پچھ تکان ہوگیا اس سے قبل موٹی

علیہ السلام کوسفر میں نکان محسوس نہیں ہوا تھا اور آج بھی تکان اس وقت محسوس ہوا

علیہ السلام کوسفر میں نکان محسوس نہیں ہوا تھا اور آج بھی تکان اس وقت محسوس ہوا

منر نے عرض کی جی ہاں جہاں ہم نے پھر کے پاس آ رام کیا تھا مجھلی تو اس جگہ گم

ہوگی تھی گر مجھے کو آپ سے اس کا ذکر کرنا یا ذہیس رہا – موٹی علیہ السلام نے فرمایا

اس جگہ کی تو ہم کو تلاش تھی آخر پھر اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے اک

راستے پروائیس ہوئے جب اس پھر کے پاس پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص

للے .... اس میں اتنی وسعت ہے کہ اتنی وسعت اور اطلاق کا لفظ استعال کرنا ایک نبی کی شان کے مناسب ند تھا اس لیے جب سوال سے کے کہ سب ہے براعا کم کون ہے تو نبی کی شان کے مطابق جواب سے ہونا چا ہے کہ اس بھی موا اطلاق کا علم قواللہ تو لئی بی کا شان کے مطابق جواب میں ذرائ ما کی روائی ما کی روائی ہے کہ اس بے براعا کم جول) کا لفظ نکل گیا اس لیے تو را احت کی اور ارشاد ہوا کیوں نہیں ہاراا لیک بندہ ہے جو تم ہے زیاد ہا مرکھتا ہے۔ اس پر جب موئی علیہ السلام نے ان کا بچہ دریافت کیا تو ان کے بحق ہوگی اور ارشاد ہوا کیوں نہیں ہاراا لیک بندہ ہے جو تم ہے زیاد ہا مرکھتا ہے۔ اس پر جب موئی علیہ السلام نے ان کا بچہ دریافت کیا تو ان کے بحق ہوگیا اور اس کہ بچھ تھی ہو ہے۔ اس پر جب موئی علیہ السلام نے ان کا بچہ دولیا ہونا ہے۔ اس کہ بھی تعلق میں ہوجائے اس کہ بھی تعلق کے بوجائے کھی تم ہوجائے اس کہ بھی تعلق کے بوجائے کھی تم ہوجائے اس کہ بھی تو بھی انہ ابہام کے ساتھ بھی نے کہ جہاں مجھل کے ہوجائے اس کہ بھی تو بھی انہ بھی تا ہم بوجائے اس کہ بھی تو بھی انہ بھی تا ہم بوجائے اس کہ بھی تو بھی انہ بھی تا ہم بوجائے اس کہ بھی تو بھی تا ہم بوجائے ہی ہوجائے اور سنر کا قدم کہ بھی تا ہم بوجائے ہی تو معاہدہ کے وقت جو کہ بسال بھی تعلق میں دیا ہو تا ہے آتر جب خود کشش ربانی ہی تھی تھی کران کومنزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے تو معاہدہ کے وقت جو بہلی بھی تا ہے۔ آتر ہو تا ہے السام کے علی وقوری مزل شروع ہوئی اور اس کا تا خارجی بھی تو بیاں دیا ہم تو میا ہو اس کے تا ہم تو بھی تو اس کے ملک وقوری مزل شروع ہوئی اور اس کا تا خارجی کے تو بھی اور تک موری علیہ السلام کے علی کی بیتر کی کا ظہور ہوتا چا گیا ہے۔ تو بر جس موت کے خریز سے عہد و بیان میں آگے تو بچھا ور تا بہا اسلام کے علی کی برتری کا ظہور ہوتا چا گیا ہے۔ والعام سے بیان میں آگے تو بچھا ور تا بہات تو رہا ہے اسلام کے علی کی برتری کا ظہور ہوتا چا گیا ہے۔ واقع است سے بیان میں آگے تو بچھا ور دھارت تھر علیہ السلام کے تا ہم کی برتری کا ظہور ہوتا چا گیا ہے۔ والعام سے بیان میں آگے تو بچھا ور تا بہات تو برتا ہو تھی تو برتا ہے تو بھی اور اس کے تا ہم کی برتری کا ظہور ہوتا چا گیا ہے۔ اس کی اس کی تو کہ کا میا ہو تا ہے۔ اس کی اس کی تو کہ کا میں دو تا ہے اس کی اس کی اس کی کی برتری کا ظہور ہوتا چا گیا ہے۔ اس کی اس کی سے کہ میں دو تا ہے ک

اَتَبِعُکَ علی اَن تُعَلَّمُنِ مِمَّا عُلَّمُتَ رُشُدًا قَالَ إِنَّکَ لَن تَسْتَطِیْعَ مَعِی صَبُوا یَا مُؤسلی عَلَیهِ السَّلامُ إِنَّیُ عَلَی عِلْمٍ مِّن عِلْمِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلامُ إِنَّیُ عَلَی عِلْمٍ مِّن عِلْمِ اللَّهِ عَلَی عِلْمٍ مِّن عِلْمِ اللَّهِ عَلَی عِلْمِ عَلْمَ عَلْی عِلْمِ عَلْمَ عَلْی عِلْمِ عَلْمَ عَلْی عِلْمِ عَلْمَ مَنِیهِ لَا تَعَلَمُهُ اَنْتَ وَ اَنْتَ عَلَی عِلْمٍ عَلَی عِلْمِ عَلَمَ مَنِیهِ لَا تَعَلَمُهُ اَنْتَ وَ اَنْتَ عَلَی عِلْمِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَى عِلْمِ عَلَمَ مَنْ اللهُ لَا اَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِی إِنْ تَشَاءَ اللهُ لَا اَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِی إِنْ تَشَاءَ اللهُ لَا اَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِی إِنْ تَشَاءَ اللهُ لَا اَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِی اِنْ اَشَاءَ اللهُ مَسَابِرًا وَ لَا اَعْصِی لَکَ اَمْرًا فَانْطَلَقَا

ہے جو چا ڈراوڑ ہے لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کوسلام کیا۔ اس پرخصرعایہ السلام نے کہا اس ملک میں سلام کہنے والا کہاں۔ انہوں نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں ہوئے ہیں انہوں ہوں۔ انہوں ہوئے ہیں انہوں انہوں نے فرمایا بی موسیٰ ہو بی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا بی ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ اس کے بعد رمایا کیا ہیں آ پ کے ہمراہ رہ سکتا ہوں تا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمایا ہے وہ آپ جھے کو بھی تعلیم فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ ہرگڑ صبر کے ساتھ ائی کو عاصل نہیں کر سکتے اسے فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ ہرگڑ صبر کے ساتھ ائی کوعاصل نہیں کر سکتے اسے

لئی ..... اس ایک واقعہ ہی ہے یہ انداز وہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا معاملہ انبیا علیم السلام کے مہاتھ کتا نازک ہوتا ہے۔

یہاں صفائز و کبائز درکار ہیں یا صنات ہیں کی بار کی کی فروگز اشت بھی کا تی ہے۔ ابھی آپ پڑھ چکے کہ حضرت آبرا ہیم علیل اللہ علیہ صلوات اللہ وسلام کو جب ختنے کا تھم ہوا اور انتال امر کی عجات میں انہوں نے نئی آبایف کا ظہر فروان ہول ہے کہ ہوسکتا تھا، گر جب انہوں نے اپنی تکلیف کا ظہر فروان ہوا ہے ہوسکتا تھا، گر جب انہوں نے اپنی تکلیف کا ظہر فروان ہول ہے ہوسکتا تھا، گر جب انہوں نے اپنی تکلیف کا ظہر فروان ہول ہے ہوسکتا تھا، گر جب انہوں نے اپنی تکلیف کا ظہر فروان ہوئی ہوسکتا تھا، گر جب انہوں نے اپنی تکلیف کا ظہر فروان گرفت کی اس شدت کوئیں جائے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتھ "وَ آب السنسنج نُ اَحْبُ اِلْمَیْ " پر گرفت کا راز بھا کیا جمجہ سے جیں۔ اوھر ہمارے شکلین ہیں کہ وہ صفرت بوسف علیہ السلام کے مائی اللہ عالی مائی اللہ طلان عصرت میں اختلاف کر رہ ہیں۔ اگر ان لغوشوں پر پھراس کے نائ پر سرف جب سے نظر و ایک جائے گر عالم کی آبادی کا سارازازای ایک لغزش سے خور سے نظر و ایک جائے گر عالم کی آبادی کا سارازازای ایک لغزش میں نہاں تھا، پر حضرت مدی علیہ السلام کے دئن مبادک سے لغرش کا پیکھ کے بہتے کہ اس بورے سفر کو قر آن کر یم نے کی سوران کوان کو شرت سے دیا ہو نے کو بیا تو ہے جائے السلام کے دئن مبادک ہو گھا ہوں اس کو میں سائر کی جس سے نہا اللہ ہوں کو اس منز کو تر بات نظر اس کو میں مائر کو تر بات نظر میں کو کا سے دیا ہو تھا اسلام کے دئن مبادک ہو تو اس کو میں سے بھو یا سرفر تھی کا اس کو حس سے بھو یا سرفر تھی کا تی کہ میں میں کہ کر سے دو گری کا شرکہ کیا ہو تو اس کو خورت میں کا کا تو اور اور ان کوان کو میں میں اس کو حضرت سے کہ کا کا تو اور در از ہو جاتا تو جب بیطویل سفر تھی اور تھی کا در اس میں ان کی حضرت میں کا کا کو کو کو اور اور ان کوان کو کر ہوں کھا ہو

يَهُشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحُوِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيْنَةٌ فَمَرَّ بِهِ مَا سَفِيُنَةٌ فَكَلَّمُو هُمُ أَنْ يَسْحُمِلُوهُمَا فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَـوُلٍ فَـجَـاءَ عُـصُـفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِيُنَةِ فَنَفَّرَ نَـقُرَةً أَوُ نَقُرَتَيُنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَا مُؤْسَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مَا نَقَصَ عِلْمِي وَ عِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللُّهِ إِلَّهِ كَنَقُرَ ةِ هَٰذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ فَعَمِدَ الْمَحْضِرُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّى لَوْحِ مِنْ ٱلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَرَعَهُ فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَـوُمٌ حَـمَـلُوْنَا بِغَيْرِنَوُلِ عَصِدُتُ اللَّي سَفِيُنَتِهِمُ فَنَحَوَ قُتَهَا لِتُغُرِقَ اَهُلَهَا قَالَ اَلَمُ اَقُلُ إَنَّكَ لَنُ تَسُتَطِينُعَ مَعِيَ طَبُرًا قَالَ لَا تُوءَ الحِدُّنِي بِمَا نَسِيُتُ فَكَانَتِ الْأُولَٰى مِنُ مُوُسْى عَلَيْهِ السَّلَامُ نِسْيَانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلامٌ يَبِلُعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَاجَذَ الْحَضِرُ عَلَيْهِ السَّكَامُ بِرَأْسِهِ مِنُ أَعُكَاهُ فَامُتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ

موی بات بیہ ہے کہ القد تعالیٰ نے اپنے علم میں سے جوعلم مجھ کوعطا فر مایا ہے وہ آپ نہیں جانتے اور جوملم آپ کو بخشا ہے وہ میں نہیں جانتا' انہوں نے فر مایا انشاءاللہ آپ مجھ کوصا ہر دیکھیں گے اور کسی معاملہ میں میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا-اس کے بعد وہ دونوں سمندر کے کنارہ کنارہ روانہ ہو گئے مشتی ان کے پاس نتھی کہ وریاعبور کرسکتے۔ آخرادھرے ایک شتی گزری تو انہوں نے اس کے ملاح سے تفتلوی کہ ان کو بھی سوار کر لیے اتفاق ہے سی نے خصر عاید السلام کو پہچان کیا اور سی اجرت کے بغیران کوشتی میں بٹھالیا سے میں ایک چڑیااڑتی ہوئی آئی اور آ کرکشتی کے کنارہ بیٹھ گئی اور سمندر میں ایک دو چونچیں ماریں-اس پرخضر نے فر مایا اے موی میرااورتمہاراعلم ل کربھی القدتعالی کے علم ہے اتنی نسبت بھی نہیں رکھتا جتنی کہ اس چڑیا کی چونج کے بانی کی اس سندر کے ساتھ ہے اس کے بعد حضرت خضر التصے اور کشتی کا ایک تخته اکھاڑ بھینکا موی علیہ السلام فوراً ہوئے۔ بیدوہ شریف لوگ تقے جنہوں نے اجرت لیے بغیر ہم کوشتی میں بٹھالیا تھا' آپ نے بیرکیا کیا کہ لگے تو ان ہی کی مشتی کوتوڑ ڈالا تا کہ سارے مشتی والوں کوڈ بودیں انہوں نے کہامیں نے تو پہلے ہی کہاتھا آپ صبر کے ساتھ میرے ہمراہ بیس رہ سکتے موی علیہ السلام نے فرمایا میں بھول گیا' اور آپ بھولی بات پر جمھے ہے گرفت ندفر مائیں- یہ پہلی ہے صبری موی علیہ السلام سے از راہ نسیان سرز د ہوئی آ کے چلے تو ایک بچہ جو بچوں میں کھیل رہا تھا خضرعایہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر گردن سے اکھاڑ ڈالا-موسی

فَقَالَ المُوسَى اَقَتَلُتَ نَفُسًا ذَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفُسِ قَالَ السَّمُ اَقُبِلُ لَكَ إِنَّكَ اَنُ تَسْتَطِئْعَ مَعِي مَعَى مَسَرًا قَالَ الْمُ اَقُبِلُ لَكَ إِنَّكَ اَنُ تَسْتَطِئْعَ مَعِي مَعَى وَمَسُرًا قَالَ الْمُن عُيَيْنَةً وَ هَلَا اَوْ كَدُفًا نَطَلَقًا مَتَى إِذَا التَّهَا اَهُ لَ قَنْ يَةٍ فِي السَّبَطَعَمَا اَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيطُعَمَا اَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيطُعَمَا اَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيطُعَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيلِ المُعْتِدِ السَّيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَرُحُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَرُحُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَرُحُمُ اللَّهُ عُولُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَعُرَا الْوَصَبُوحُتِي يَقُصَّ بَرُحُمُ اللَّهُ مُوسِى الْوَدِدُنَا لُوصَبُوحُتُى يَقُصَّ بَرُحُمُ اللَّهُ مُوسَى الْوَدُ ذَنَا لُوصَبُوحُتُى يَقُصَّ بَرَحُمُ اللَّهُ مُوسِى الْمُوسِى لَوَدِدُنَا لُوصَبُوحُتُى يَقُصَّ بَاللَّهُ مُوسَى الْوَدُودُنَا لُوصَبُوحُتُمْ يَقُصَّ بَعَلَيْهِ وَسَلَّى مَنُ الْمُوهِمَا.

(رواه البخاري)

للے ..... اس روایت کے چندالفاظ کتاب النفسیر میں بھی و کھے لیے جا کمیں۔

فَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي الْبُحُرِ سَرَبُاوَ المسكب الله عن الحويت جوية الماء فصار عليه مثل الطاق.

( دریا میں سربگ پیدا ہونے کی صورت یہ ہوئی ) کے اللہ تعالیٰ نے مچھل کے داخل ہونے کی جگہ سے پانی کا سیلان روک دیا تو و ہاں ایک طاق کی میں شکل پیدا ہوگئی۔

خدنوناً ميتا حتى ينفخ فيه الروح قال اما يكفيك ان التورات بيدينك و ان الوحى يا تيك يا موسى ان لى عسما لا ينبغى لك ان اعلمه و في اصل الصخرة عين يقال له الحياة لا يصيب من مائها شيء الاحيى فاصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتجرك و انسل من المكتل فدخل الحد.

اے مؤیٰ! ایک مردہ مجھلی ساتھ لے لویہاں تک کہ اس میں روح پڑجائے۔ (خضر علیہ السلام نے کہا) اے مویٰ! کیا تم کویہ تو رات کافی نہیں۔ جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اور کیا تم کویہ کافی نہیں کہ دحی البی تم پر آتی ہے۔ اے مویٰ! مجھ کواللہ تعالیٰ نے ایساعلم بخشاہے جو آپ کے لیے مناسب نہیں اور آپ کو وہ علم دیا ہے جو میرے لیے مناسب نہیں۔ ورخت کی جڑ میں ایک چشمہ تھا جس کو آب حیات کہتے ہیں۔ اس کا پانی جس چیز کولگ جاتا وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ وہ پانی کئی طرح اس مجھلی پر بھی پڑگیا تو وہ زندہ ہو گئی تھی۔

#### حضرت اساعيل عليه السلام كاتذكره

(۱۷۱۷) حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسٌ فرماتے تھے کہ پہلی چیز جوعورتوں نے بنائی وہ منطق کا لباس ہے' اور اس کی موجد حضرت اساعیل عابیہ السلام کی والدہ ما جدہ تھیں' انھوں نے سے لباس اس لئے بنایا تھا تا کہ بیان کے نشانِ قدم کومٹاڈا لے اور حضرت سارہ ً کونشان نہ ملے' کچرحضرت ابراہیم ان کواوران کےلڑے اساعیل عایہ السلام کوجوابھی دود روز پی رہے تھے لائے اور بیت اللہ کے پاس ایک درخت کے نیچے زمزم کے زو یک مسجد کے بالائی خصہ میں چھوڑ ویا' اس وفت مکہ میں نے کوئی آ دمی تھا اور نہ کہیں پانی کا کا نام ونشان ٔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس ایک مشک یا نی اور ایک تھیلا تھجور رکھ دیا' اور پھررخ پھیر کر روانہ ہو گئے' حضرت اساعیل عایہ السلام کی ماں یہ کہتے ہوئے ان کے بیچھے لگ گئیں کہ اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں اس وادی میں حپورْ رہے ہیں جہاں نہ کو کی غم گسار ہے اور نہ کو کی چیز سے بار ہار کہہ رہی تھیں عمر و وان کی طرف توجہ ہیں کرر ہے تھے انھوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس كاحكم فر ما يا ہے حضرت ابراہيم عليه السلام نے كہا ہاں انھوں نے كہا تو پھر وہ ہمیں ہر باونہ ہونے دے گا'اور پیہ کہہ کروہ بچہ کی طرف بلیث تمکیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے' جب وہ گھاٹی ہے اتنی دورنگل آئے' جہاں ہے وہ سب ان کونہ دیکھ کیں تو قبلہ رہ ہوکر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا فر مائی' اے پرور دگار! میں نے اپنی سچھاولا دلا کر تیرے محتر ماگھر کے پاس ایسی وادی میں آ باد کردی ہے جہاں کھیتی کا نام ونشان تک نہیں ہے ' يَشُكُووُنَ مَنْكُكُماتَ آپ نے فرمائے 'ادھرام اسلمعیل تھیا ہے تھجور'اور مشکیزہ سے پانی بیتی رہیں۔ تا آ نکہ پانی ختم ہو گیا اور خود وہ اور ان کا بچہ پیاس ہے بے چین ہوا' وہ د کھے رہی تھیں کہ بچے شدت پیاس ہے لوٹ بوٹ كرر ہاہے چنانچەاس حالت ہے تالى ميں وہ بچے كے پاس سے چل پڑيں' ان سے بچہ کا حال نہ و یکھا گیا۔ انھوں نے سب سے قریب زمین کے پہاڑوں میں سے صفا کی پہاڑی رئیھی' وہ اس پر چڑھ کروادی میں رکھنے

(١٤١٨) عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ أَوَّلُ مَا اتَّهِ خَذَ النِّسَاءُ الدِّمُنُطَقَ مِنْ قَبُلُ أُمَّ إسْمُ عِينُلَ إِتَّخَذَتُ مِنْطَقًا لِتَعْفِي أَثُوهَا عَلَى سَارَةَ ثُبُّ جَاءَ بِهَا اِبْرَاهِيُمُ وَ بِابْنِهَا اِسُمْعِيُلَ وَ هِيَ تُرُضِعُهُ حُتَّى وَ ضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيُتِ عِنْدَ دَوُحَةٍ فَوُقَ زَمُزَمَ فِي أَعُلَى الْمَسْجِدِ وَ لَيُسَ بِمَكَّةَ يَوُمَئِذٍ آحَدٌ وَ لَيُسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَا لِكُ وَ وَضَّعَ عِنُدَ هُمَا جِرَابًا فِيُهِ تَمَرٌّ وَ سِهَاءً فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِينَمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتُهُ أُمُّ السَّمْعِيُلَ فَقَالَتُ يَا اِبْرَاهِيُهُمْ أَيُنَ تَذُهَبَ وَ تَتُرُ كُنَا فِي هٰذَا الْوَادِي الَّذِي لَيُسَ فِيُهِ أَنِيُسٌ وَ لَا شَسَىٰةٌ فَقَالَتُ لَهُ ذَٰلِكُ مِرَارًا وَ جَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ آللَّهُ اَمَرَكَ بِهِٰذَا قَالَ نَعَمُ قَالَتُ إِذَنُ لَا يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتُ فَانُطَلَقَ إِبُرَاهِيهُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الشَيْيَةِ حَيْثُ لَا يَرَوُنَهُ إِسْتَقُبَلَ بِوَجُهِهِ الْبَيْتَ نُهُ دَعَا بِهِ وَٰ لَاءِ الدَّعُواَتِ وَ رَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ رَبِّ إِنَّـٰىُ اَسَـٰكَـٰنُتُ مِنُ ذُرَّيَّتِى بِوَادٍ غَيُرِ ذِي زَرُع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى بَلْغَ يَشُكُرُونَ جَعَلَتُ أُمُّ إِسْمَعِيْلَ تَأْكُلُ السَّمَوَفِنَ الُجِرَابِ وَ تَغُرَبُ مِنُ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَـفَدَ مَا فِي السَّقَاءِ عَطَشَتُ وَ عَطَشَ إِبُنُهَا وَ جَعَلَتُ تَسُطُّرُ الْهُهِ يَتَلَوَّى وَ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانُطَلَقَتُ كَرَاهِيَةَ أَنُ تَنُظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا ٱقُولَ جَبَلِ فِي الْآرُضِ يَلِيُهَا فَقَامَتُ

لگیں کہ کہیں کوئی نظر تو نہیں آتا' لیکن کوئی نظر نہ آیا' آخر صفا کی پہاڑی ہے اتریں اور جب وادی میں پہنچیں' تو اپنا دامن اٹھا کرایک پر نشان حال انسان کی طرح دوڑ پڑیں' یہاں تک کہوادی ہے آ گے بڑھ گئیں اور مروہ کی یہاڑی پرآئیں'اوراس پر کھڑے ہوکر ادھراُوھر دیکھنے لگیں کہ کوئی آ دم نظر أُ تا ہے یانہیں' اسی طرح سات مرتبہ چکر لگایا' عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کا بیان ہے کہ نی کریم صلی اللہ عالیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کی یا دمیں لوگ صفاومرو ہ کی سعی کرتے ہیں۔ اخیر میں جب و ہمرو ہ پر چڑھیں تو انھوں نے ایک آ وازشیٰ انھوں نے اپنے جی ہے کہا' کہتو خاموش رو' پھر کان لگایا تو پھر آ واز آئی - انھوں نے کہا کہتم نے اپنی آ وازنو سنادی اب اگر تیرے یاں میرے لئے کوئی مدو ہوتو وہ بھی کر دے چنا نچہ وفعۂ ان کوز مزم کے پاس ایک فرشته نظر آیا'اس نے اپنی ایر زمین پرلگائی پااپناباز ولگایا' یہاں تک که پانی اہل آیا وہ اس کو حاروں کناروں ہے گھیر نے لگیں اور یانی چلو میں لے کے کرمشکیز ہ بھرنے لگیں' مگریانی اس کے بعد بھی اہل ہی رہاتھا' عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنهما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا التدنعاني حضرت الملحيل عليه السلام كي ما در مهربان پُرِرْحم فر ما نين أگروه و زمزم کواسی حال پر چھوڑ دیتیں یا فرمایا کہ چلو سے لے کرمشکیز ہ میں نہ ذالتیں' تو ز مزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا - فر مایا کہ انھوں نے خود یانی پیا اور بچہ کو دو دھ پلایا ا فرشتہ نے ان سے کہا کہ ہلا کت کا خطرہ محسوس نہ کرو' یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے' یہ بچہاوراس کے والدمحتر م اس کو بنائیں گے' اور اللہ تعالیٰ پہاں والوں کو برباد نه بوئے دے گا' اور بیت البّد عالم زمین سے او نیجا ایک ٹیلہ کی صورت تھا' جب ہلا ب آتا اس کے دائیں بائیں سے گذر جاتا' چنانچہوہ اس حال پر رہا یہاں تک کہ جرہم کا ایک قبیلہ یا قافلہ "یہاں ہے گذرا' جوكداك رائة سئ آر ہاتھا' وہ مكہ كے شيبي علاقہ ميں فروكش ہوا' انھوں نے پر ندوں کومنڈ لاتے ہوئے دیکھا'یہ دیکھکر انھوں نے کہامعلوم ہوتا ہے كه بيه پرندے پانی پرمندُ لا رہے ہيں' كهموماً ايها ہى ہوتاہے' ہم اس وادى ہے گذر چکے بیں' یہال پانی نہ تھا' انھوں نے اپنے ایک یا دو تیز و چست

عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقَبُلَتِ الْوَادِي تَنْظُلُ هَلُ تَولَى آحَدُا فَهَبُطَتُ مِينَ الصَّفَا حَقَّ إِذَا بَلَغَت الُوَادِيّ رَفَعَتُ طَوُفٌ جِرُعِهَا ثُمَّ سَعَتُ سَعْيَ الْانْسَان الْمَجُهُودِ جَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ ثُمَّ أَتُتِ الْمُورُوَةَ إِفَقَامَتُ عَلَيْهَا فَنَظَوَتُ هَلُ تَواى أَخِدًا فَفَعَبِلَتُ ذَلِكَ سَبُعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاشَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَالِكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُ عَمَّا فَلَمَّا أَشُرَفَتُ عَلَى الْمَرُوَةِ سَمِعَيتُ صَوْتًا فَقَالَتُ صَهُ تُويُدُ .نَفُسَهَاثُمَّ تَسَمَّعَتُ فَسِمَعَتُ ايُضًا فَقَالَتُ قَدُ أَسْمَعُتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاتُ فَإِذَا هِيَ بِا لْمَلْكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمُزَمَ فَيْحَتْ بِعَقِبِهِ أَوُ قَىالَ بِسَجَنَبَاحِهِ حَتَّى ظُهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتُ تَسَخُوطُهُ فَ تَسَقُّولُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَ جَعَلِتُ تَنغُوفُ مِنَ الْمَاءِ فِينُ سِيقَائِهَا وَ هُوَ يَفُوزُ بَعُدَمَا تُعُوِثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُحَهُ اَللَّهُ أُمَّ اِسُمِعِيْلَ لَوْتَوْكَتُ زَمُ زَمَ أَوْقَالَ لَوْلَهُ تَغُوفَ مِنْ الْمَاءِ لَكَانَتُ زَمُ زَمَ عَيْبًا مَعِيْنًا قَالَ فَشُرِبَتُ وَ أَرُضَعَتُ وَ لَـدَهَا فَنَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَهِ تسخَافِي الضَّيُعَةَ فَإِنَّ هَهُنَا بَيُتُ اللَّهِ يَبُنِيُ هَلَا الُغُلَامُ وَ الْبُوْهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اَهُلَهُ وَ كَانَّ الْبِيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْآرُض كَالرَّ ابِيَةِ تَأْتِيُهِ السَّيُولُ فَنَأْخُذُ غَنُ يَمِيْنِهِ وَ شِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذَالِكَ خَتَى مَرَّتْ بِهِمْ رَفُقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ اوُ آهُ لَ بِيْتِ مَّنْ جُـرُهُم مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ

آ دمیوں کو بھیجا' دفعۂ انھوں نے یانی دیکھا۔ پلٹ کرانھوں نے یانی کی خبر دی کچنا نچہ وہ سب ادھر چل پڑے وہاں مینچے تو دیکھا یانی کے یاس حضرت اساعیل علیہ السلام کی ماں بیٹھی ہو گی ہیں' انھوں نے ان سے کہا کہ کیا ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم نہیں آپ کے پاس قیام پزیر ہو جائیں- انھوں نے کہا اجازت ہے کیکن اس یانی میں آپ لوگوں کا کوئی حق نہ ہوگا انھوں نے کہا بہتر ہے ٔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کمدام اساعیل تنهاخیس' چاہتی تھیں کہ مانوس لوگ ہوں' چنانچہوہ آئیے' اوراپنے لوگوں کے پاس آ دمی بھیج کران کوبھی بلالیا' اور وہ بھی آ گئے جب ان کے یہاں کئی گھر آ ہا د ہو گئے اور ادھر حضرت اساعیل جو بیچے تھے جوان ہو گئے اوران ہے عربی کی لی اور وہ سب ان کو بھلے بھی معلوم ہوئے چنانچہ جب بیہ پورے جوان ہو گئے' قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خانون ہے ان کی شادی کر دی' سچھ دنوں بعد حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ وفات با گئیں حضرت اساعیل علیہ السلام کی شاوی کے بعد حضرت ابرا ہیم علیہ السلام تشریف لائے کہ جن کوچھوڑ کر گئے ان کا حال معلوم کریں' حصرت اساعیل کومو جورنہیں پایان کی بیوی ہےان کے متعلق دریافت کیا' كەكبال گئے اس نے كہا ہمارے لئے رزق كي تلاش ميں بيئے ہيں پھرانھوں نے یو چھازندگی کیسی گذرتی ہے اور کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہم پر سے حال میں ہیں انتقل میں ہیں "کایف میں ہیں اس نے ان سے معاش کی شکایت کی ا تا پ نے اس کے فرمایا جب تیراشو ہرآ ئے 'تو میراسلام پہنچا نا' اور کہنا کہ وہ ا ہے درواز ہے کی چوکھٹ بدل وَالیں' حضرت اساعیل علیہ السلام آئے تو انھوں نے گویا انس محسوس کیا' اور پو چھا گیا تمہار ہے یہاں کوئی آیا تھا' اس نے کہا ہاں ایک شخ تشریف لائے تھے ان کی ریہ ہیئت تھی انھوں نے آپ کے بارے پوچھا' میں نے انہیں بتایا' پھر گذر بسر کے متعلق سوال کیا' میں نے کہا کہ مشقت اور اکلیف میں ہیں- انہوں یو چھا کہ و ہ کچھ کہا بھی گئے' اس نے کہایاں فر ما گئے کہ میں آپ کوان کا سلام پہنچا دوں اور آپ سے فر ما گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دین آپ نے فرمایا وہ میرے پیرر

كَدُاء فَنَزَلُوا فِي ٱسْفَلِ مَكَّةَ فَرَا وُا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوا إِنَّ هٰذَا الطَّائِرُ لَيَكُورُ عَلَى الْمَاءِ لَعَهُدُنَا بِهِ ذَا الْوَادِيِّ وَ مَا فِيُهِ مَاءٌ فَارُسَلُوا جَزْيًا اَوُ جَـرُيَيْن فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فِلَخَبَرُوهُمُ بِ الْسَمَاءِ فَاقَبَلُوا قَالَ وَ أُمُّ اِسُمْعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا اتَّأَذِنِيُنَ لَنَا آِنُ نَنُولَ عِنُدَكَ قَالَتُ نَعُمُ وَ لْكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَٱلْعَٰى ُ ذَٰلِكَ أُمُّ اِسْمَعِيُلَ وَ هِيَ تُحِبُّ الْأَنُسَ فَنَزَلُوا وَ اَرُسَـ لُـوُا إِلَى اَهُـلِيُهِمٌ فَنَزَلُوا مَعَهُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهُلُ أَبُيَاتٍ مِنْهُمُ وَ شَبَّ الْغَلَامُ وَ تَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمُ وَ ٱنْفُسَهُمُ وَ ٱنْفُسَهُمُ وَ ٱعْجَبَهُمُ حِينَ شَبَّ فَلَمَّا اَدُرَكَ زَوَّجُوهُ إِمْوَاةً مِنْهُمْ وَ مَاتَتُ أُمُّ اِسْمَعِيُلَ فَجَاءَ اِبُوَاهِيْمُ بَعُدَ مَا تَزَوَّ جَ اِسْمَعِيْلُ يُمطَالِعُ تَرْكَتَهُ فَلَمُ يَجِدُ اِسُمْعِيُلَ فَسَأْلَ اِمُرَأَتَهُ عَنُهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَبُتَغِيلُ لَنَا تُمَّ سَأَلَهَا عَنُ عَيُشِهِ مُ وَ هَيُ مَتِهِ مُ فَقَالَتُ نَحُنُ بِشَرِّنَحُنُ فِي ضَيُقٍ وَ شِدَّةٍ فَشَكَتُ إِلَيْهِ قِبَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوُجُكِ القُرَائِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ قُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَسَابِهِ فَسَلَمًا جَاءَ اِسُمْعِيُلُ كَأَنَّهُ انْسَ شَيْئًا فَقَالَ هَـلٌ جَاءَ كُمُ مِنُ اَحَدٍ قَالَتُ نَعَمُ جَاءَ نَا الشُّيْسَخُ كُلَّا وَ كَلَّا أَفَسَأَلْنَا عَنُكَ فَأَخُبَرُتُهُ وَ سَأَلَنِكُي كُيُفَ عَيُشَنَا فَأَخُبَرُتُهُ إِنَّافِي جَهُدٍ وَ شِدَّةٍ قَالَ اَوُصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتُ نَعَهُ اَمَرَنِيُ اَنُ اَقَوَأُ عَلَيْكَ السَّلامُ وَ يَقُولُ غَيِّرُ عَتُبَةَ بَابِكَ قَسَالَ ذَاكَ آبِي وَ قَدْ أَمَرَنِي أَنُ أَفَارِقَكِ

بزرگوار تھے اور وہ حکم فرما گئے کہ میں تم ہے جدائی اختیار کرلوں تو اپنے گھر والول میں چلی جا' چنانچیاس کوطلاق دے دی اس خاندان کی دوسری عورت يه شادي كرني بجرع صدتك حضرت ابرا هيم عليه السلام كا أنانه موا ' بجر بعديين آئے جھزت اساعیل عابیہ السلام کونہیں پایا۔ آپ کی بیوی کے پاس گئے' اور آپ کے متعلق دریافت کیا کہ کہاں ہیں'اس نے کہا تلاش معاش میں گئے ہیں' انھوں نے یو چھاتم لوگ کس طرح رہتے سہتے ہواور گذر بسر کا کیا حال ہے اس نے کہاہم بعافیت بین اور کشادہ حال بین اس نے خدا کا بڑاشکر ادا کیا 'انھوں نے یو چھاتمہارا کھانا کیا ہے اس نے بتایا گوشت کیو چھا بینا کیا ہے اس نے کہا یانی' انھوں نے دعا کی اے اللہ! ان کے لئے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما' نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس ز مانه میں ان کے پہاں غلہ کا رواج ند تھا'اگروہ ہوتا تو اس کے لئے بھی دعا فرمادیتے اور ای دعا کی برکت ہے کہ صرف گوشت یانی کی غذا مکہ کے سوااور کہیں موافق نہیں آتی 'حضرت ابراہیم عليه السلام نے چلتے ہوئے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے فر مایا کہ جب تیرے شوہرا جا کیں تو ان ہے میراسلام کہنا 'اور کہنا کہ دروازہ کی چوکھت قَائمُ رَكِينٌ جب حفزت اساعيل عليه السلام با ہر سے واپس آئے انھوں نے بیوی سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا'اس نے کہاہاں ایک شیخ صاحب تشریف لائے تھے جن کی ہیئت بہت عمدہ تھی اور ان کی تعریف کی انھوں نے آ پ کے بارے میں مجھ ہے یو چھامیں نے ان کو بتایا کہ آ پ کہاں گئے پھر انھوں نے جارے گذر بسر کے متعلق سوال کیا' میں نے بتایا کہ بخیر وخو بی سب كچھ چل رہا ہے آپ نے يو چھا كچھ فرما بھى كئے اس نے كہاہاں وہ آپ كوسلام کہہ گئے اور حکم دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں' آپ نے فر مایا وہ میرے والدمحتر م نتھے اور تو چوکھٹ ہے مجھے حکم دے گئے کہ میں تجھ کو باقی رکھول' پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دنوں جب تک اللہ نے جاہانہ آ ہے۔ اس کے بعد تشریف لائے اس وقت حضرت اساعیل علیہ السلام اپنے کئے ایک درخت کے نیچے تیر بنارے تھے جوز مزم کے قریب تھا' جونہی آپ علیہ السلام نے دیکھا فوراً لیک کر کھڑے ہو گئے اور دونوں نے باہم

المُحَقِينُ بِالْهُلِكِ فَطَالَقَهَا وَ تَزَوَّجَ مِنْهُمُ أُخُورًى فَلَبِتَ عَنْهُمُ إِبُوَّاهِيُمُ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَهُمُ بَعُدُ فَلَمُ يَجِدُهُ وَ دَخَلَ عَلَى امُرَأَةٍ فَسَأَلَهَا عَنُهُ فَقَالَتُ خَوَجَ يَبُتَغِي لَنَا قَالَ كَيُفَ ٱنْتُهُ وَ سَالَهَا عَنُ عَيُشِهِمُ وَ هَيُثَتِهِمُ فَـُقَسَالَتُ نَحُنُ بِخَيْرٍ وَ سَعَةٍ وَ ٱثَّنَتُ عَلَى اللَّهِ قَالَ مَا طَعَامُ كُمُ قَالَسِ اللَّحُمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمُ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمُ فِنِي اللَّجْمِ وَ الْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَسَلُّمَ وَ لَمُ يَكُنُ لَهُمُ يَوُمَئِذٍ حَبٌّ وَ لَوُ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمُ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لَا يَخُلُو عَلَيْهِمَا اَحَدِدٌ بِعَيْسٍ مَكَّةَ إِلَّا لَمُ يُوَافِقًاهُ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْ جُكِ فَاقُرِي عَلَيْهِ السَّلامَ وَ مُوِيْهِ يُثَيِّتَ عَتَبَةَ بُنَاسِهِ فَلَمَّا جَاءَ اِسْمَعِيْلُ قَالَ هَلُ ٱتَكُمْ مِّنُ أَحَدٍ قَالَتُ نَعْمُ آتَانَا شَيْخٌ خَسَنُ الْهَيْئَةِ وَ ٱلْنَتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنكَ فَآخُبَرُتُهُ فَسَأَلَنِي كَيُفَ عَيُشُهَا فَسَاجُهَ وَتُسَا إِنَّا بِخَيْرٍ قَالَ فَاوُصَاكِ بشَيُءٍ قَالَتُ نَعَمُ هُوَ يُقُرى عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَالْمُرُكَ انْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَسَابِكَ قَسَالَ ذَاكَ إِبِيُ وَ ٱنْتِ الْعَتَبَةُ اَمَرَنِيَّ أَنُ أُمُسِكَكِ ثُمَّ لَبِتَ عَنْهُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعُدَ ذَلِكَ وَ إِسْمَعِيْلُ يَبُرِيُ نَبُلًا لَهُ تَسُحُستَ دَوُحَةٍ لَقَوِيْبُنا مِنُ زَمُزَمَ فَلَمَّا رَاهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصُنَعُ الْوَالِذُ بِالْوَلِدِ وَ الْوَلَدُ بِسَالُوَ الِسِدِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسُمْعِيُلُ إِنَّ اللَّهَ اَمَوَ نِنِي بِ آَمُرٍ قَبَالَ فَاصْنَعُ كَمَا اَمَرُكَ رَبُّكَ قَالَ

و تُعِينُنِي قَالَ وَ أُعِينُكَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ آمَرَيِي اللَّهَ آمَرَيِي اللَّهَ آمَرَيِي اللَّهَ آمَرَيِي اللَّهَ آمَرَ اللَّهَ آلَتِي اللَّهَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

(رواه المحاري)

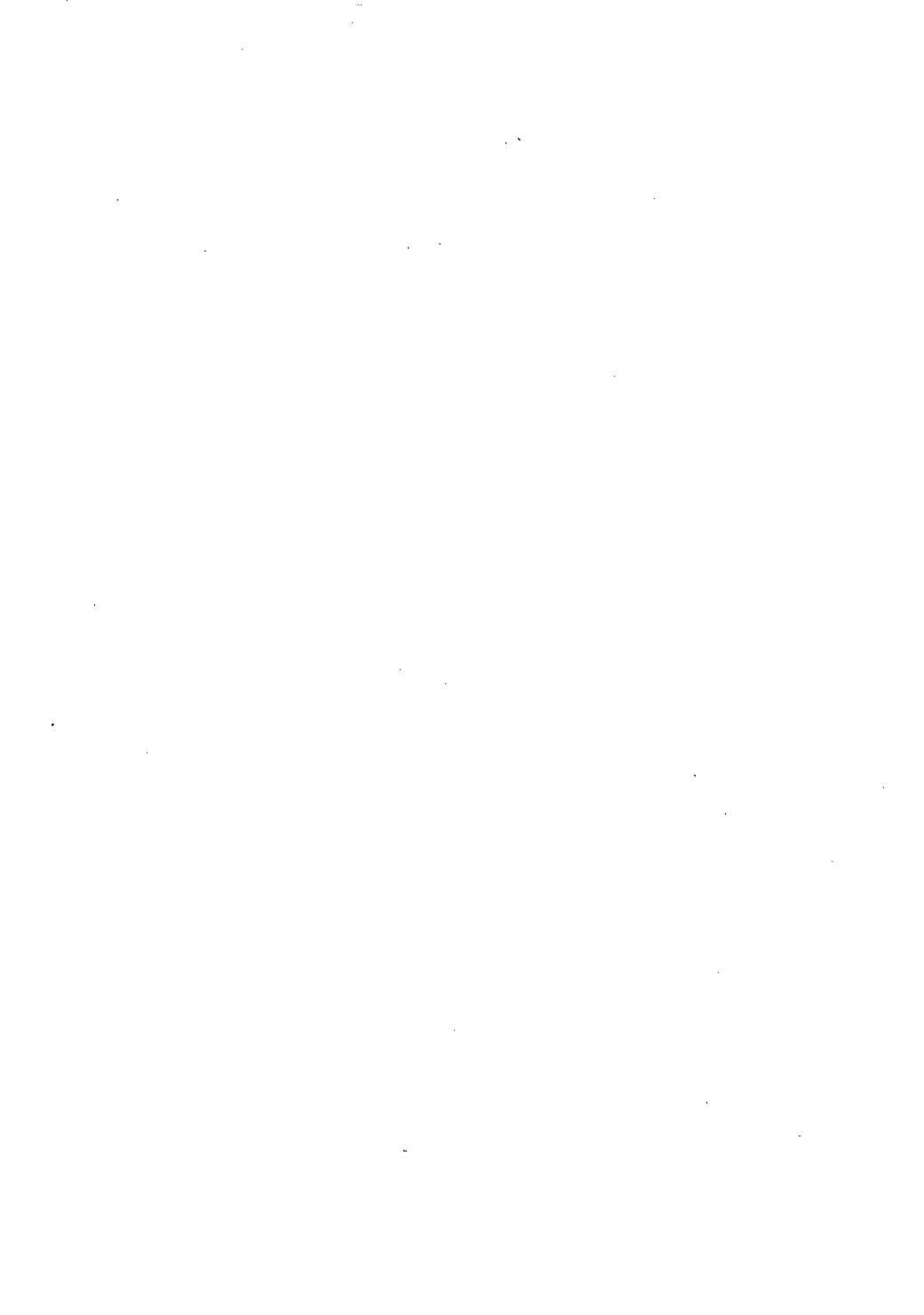

## استدعا

اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم ہے 'انسانی طافت اور بساط کے مطابق ستا بت' طباعت' تصحیح اور جلد سازی میں پوری بوری احتیاط کی سنگی ہے۔

بشری تقاضے ہے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو از راہ کرم مطلع فرما دیں انشاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے لئے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔

(اواره)

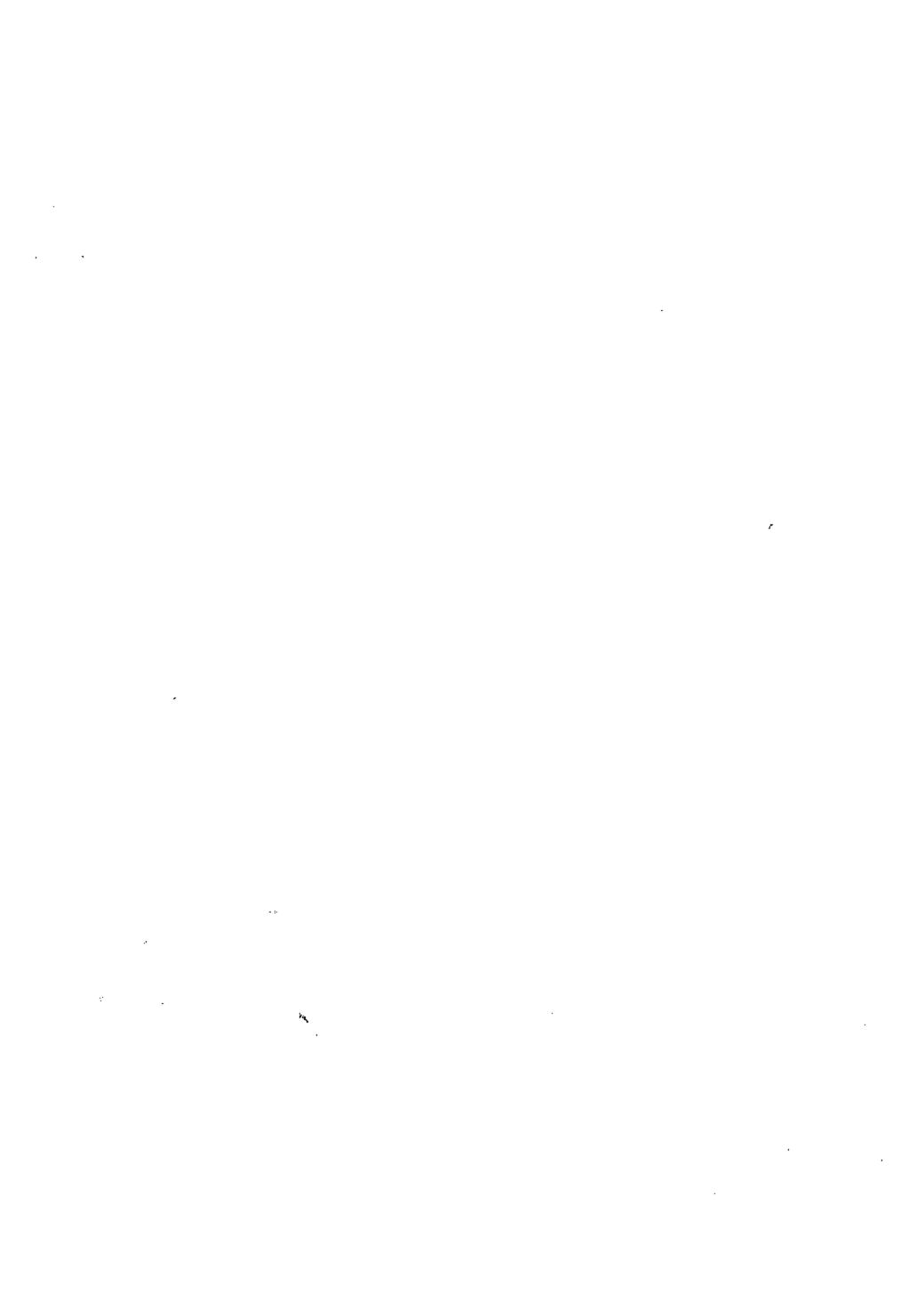